

كَيْمُ الْمُنْبُّةِ عِلَى اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ ا المُنْفِقِينِ اللَّهِ اللَّ

W. Chillips

#### www.booksbuster.net

#### ضرورى التماس!

معززخواتين وحضرات!

www.booksbuster.net کوپندکرنے کے لئے آپ

سبکابہت بہت شکریہ! ہماری ویب سائیٹ کامقصد علم وادب کی تر تی و تروی ہے۔ جیسا کہ آپ سب
لوگ جانے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا شوق دن بدن کم سے کم تر ہوتا جارہا ہے۔ اس امر کی گئی و جوہات ہیں
لیکن سب سے بنیادی وجہ کتابوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ ہمار ااولین مقصد کو ام الناس کو اعلیٰ کتابیں
اور وہ بھی مفت فراہم کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب ہمارے اس عظیم مقصد کی تائید کرتے ہیں۔ ہم

www.booksbuster.net
آپ سے ہوتم کی کتابیں فراہم کرتے
ہیں۔ ہم بلامعاوضہ آپ کی اور علم وادب کی بیضد مت سر انجام دے دہے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم

آپ سے درج ذیل باتوں کی توقع کرتے ہیں۔

آپ سے درج ذیل باتوں کی توقع کرتے ہیں۔

ا۔ ہرائے مہر بانی www.booksbuster.net کانام اچھی طرح زبن نثین کرلیں۔ تاکداگر کی وجہ سے سائیٹ گوگل میں نہ بھی ملے قوبا آسانی ہماری سائیٹ تک بھٹے سکیں۔ ۲۔ اگر کوئی کتاب پیند آئے تواسے Share ضرور کریں تاکداور دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو تکیں۔

س۔ ہارا فیس بک یج لائک کریں اور احادیث، دعائیں، اقتباسات، شاعری کی کی اپ ڈیٹس حاصل کریں۔۔

منجانب:۔

مسيال محمسدا شفاق

www.facebook.com/Mian.Ashfaq4

تالیف کیمُ الاُنت صرت رَقاهٔ مُخْدَرا مِشرف علی تصانوی می

> الوصيف بيه لي كنينو الرد وبازار لاهور

#### جمله حقوق كمّابت محفوظ ميں

نام كتاب بهشتى زيور كمل

معنف خضرت مولا نامحمرا شرف علی تھا نو گ

باابتمام : محمد اسلم تنولي

ناشر : تومىيف يېلى كىشنز

مطبع ت لعل شار پرتشرز

قيمت

بروف ريدتگ ابويكي محمه طاهرعفي عنه فامنل وارالقراء

بيثاور به فاضل وفاق المدراس ملتان

توصيف يبلي كيشنز أرد بإزار لا مور 4230838-0333

## ملنے کا پہتہ

- 🟵 متناز اكيدى فعنل الى ماركيف چوك أردو بازارالا مور . 😁 على كتاب ممر أردو بازارالا مور .
  - اسلامی کتب خانهٔ عمر اور حق سریت اردو بازار کا مور 🔻 ﴿ خی سنز چوک عبد گاه کراچی -
- 🥸 عقع بك اليجنسي بيسعف ماركيث أردو بإزاركا بهور 💎 🥸 بيت القرآن أردو بإزاركا جور 🔻
- 🟵 كتب خاندرشيد بديدينه كلاتم ماركيث راوليندى 😁 كتبددارالقرآن أردو بازار كلا مور ـ
  - اسلامی کتاب ممر خیابال سرسیدراولیندی . ﴿ بیت القرآن ثابی بازار حیدرآباد .
  - احد بك كار يوريش اقبال رود راوليندى ٥٠ ماحى الدادالله اكيدى مزواور ماركيث حيدرة باو-

# فهرست مضامین مجے اصلی بہشتی زیور حصہ اوّل

| مغنبرا | مضاجن                                | صغخبر | مضامين                      |
|--------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 38     | چوشی کمیانی                          | 21    | رياب                        |
| 39     | عقيدون كابيان                        | 24    | اسلی انسانی زیور            |
| 44     | فعل .                                | 25    | مغرو تروف کی صورت           |
| 44     | کفراورشرک کی باتوں کا بیان           | 26    | مینوں کے نام                |
| .44    | بدعتون اورئري رسمون كابيان           | 27    | بي                          |
|        | بعض بڑے بڑے گناہ جن کے کرنے          | 27    | قواه <u>نخ</u> صوصه         |
| 45     | والے پر بہت بختی آتی ہے              | 28    | 7 کات دسکنات                |
|        | منا ہوں ہے بعض دنیا کے نقصانوں       | 29    | کا کے <b>لکھنے ک</b> ا بیان |
| 46     | كابيان                               | 29    | برول کے القاب و آواب        |
| 46     | عباوت سے بعض دنیا کے فائدوں کابیان   | 30    | ممروں کے القاب وآ داب       |
| 47     | وضوكا بيأن -                         | 31    | شوہر کے القاب و آ داب       |
| 49     | وضوكوتو زنے والى چيزوں كابيان        | 31    | بوی کے القاب و آ داب        |
| 52     | عسل کا بیان                          | 31    | باپ کے ام خط                |
| 54     | جن چیزول سے سل داجب ہوتا ہے انکابیان | 32    | بٹی کے ام خط                |
|        | سنس پانی سے وضو اور مسل کرنا درست    | 33    | مِنی کی طرف سے نطاکا جواب   |
| 56     | ہاورس بانی سے درست نہیں              | 33    | بما بنی کے نام خط           |
| .58    | کنویں کا بیان                        | 34    | ملائے ہے لکھنے کا طریقہ     |
| 60     | جانورول کے جموٹے کا بیان             | · 35  | <b>ا</b> گفتی               |
| 61     | عيم كابيان                           | 36    | کی کہانیاں(میلی کہانی)      |
| 64     | موزوں پرمسے کرنے کا بیان             | 36    | دوسری کمانی                 |
|        | •                                    | .37   | تيسرى كهانى                 |

# فهرست مضامين صحيح اصلى بهشتى زيور حصه دوئم

| منخبر | مضاجن                                | صخيبر | مضاجن                                   |
|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|       | جن وجبو ل سے نماز کا تو ژوینادرست ہے | 67    | حيض اوراستحاضه كابيان                   |
| 90    | أنكابيان                             | 69    | حیض کے احکام کا بیان                    |
| 91    | نماز ورَ كابيان                      | 70    | استخاضه اورمعذور كاحكام كابيان          |
| 91    | سنت اورنفل نمازون كابيان             | 71    | نفاس کابیان                             |
| 94    | فصل ون مر نفل پڑھنے ۔ کامتعلق        | 72    | نفاس اور حیض وغیرہ کے احکام کابیان      |
| 95    | استخاره کی نماز کا بیان              | 73    | نجاست کے پاک کرنے کا بیان               |
| 96    | نمازتو به کابیان                     | 77    | المتنجكا بيأن                           |
| 96    | قضانمازوں کے پڑھنے کا بیان           | 78    | تماز كابيان                             |
| 98    | سجدة سبو كابيان                      | 79    | جوان ہونے کا بیان                       |
| 101   | سجده تلاوت کا بیان                   | 79    | غماز کے وقتوں کا بیان                   |
| 104   | بيار کی نماز کابيان                  | 81    | نماز کی شرطول کا بیان                   |
| 105   | مسافرت می نماز پڑھنے کا بیان         | 82    | نیت کرنے کا بیان                        |
| 108   | مرش موت بوجائے کا بیان               | 83    | قبله کی طرف مندکرنے کا بیان             |
| 109   | نہذا نے کا بیان                      | 83    | فرض نمازيز من كمطريقه كابيان            |
| 110   | کفتائے کا بیان                       | 87    | قرآن مجيد يزمن كابيان                   |
| 112   | وستورالعمل تدريس حصه بذا             | 88    | نمازتو ژوینے والی چیزوں کا بیان         |
|       |                                      | 89    | جرجز بنماز من مروه اورمنع میں ان کابیان |

ہ فہرست مضامین صحیح اصلی بہشتی زیور حصہ سوم

| 139 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3   |                | 1 2 2 0                               |             | مهر حت ساین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المناس شریف کروز کا بیان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منختبر         | مضائين                                | مغخنبر      | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140       الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139            | عقيقه كابيان                          | 113         | ه: مكامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 142       المن المستمد المستمدة ال                                         | 140            | فح کابیان                             | 114         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة المنا | 142            | زيارت مدينه منوره كاييان              | 115         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144 الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142            | منت ما شنخ كا بيان                    | ┼──         | The state of the s |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144            | <u> </u>                              | ┼─-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146            |                                       | <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المجاه المعالى المعال | 147            |                                       | <del></del> | <del>^</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المجان كابيان المجان المجان المجان كابيان ك | 147            |                                       | ĺ           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المحرف کو اور افطارکر نے کا بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 110         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الماد كا يان كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148            |                                       | <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ال و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b></b>        |                                       |             | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>       |                                       | 121         | كفار كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del> </del> - | کپڑے وغیرہ کی شم کھانے کا بیان        | 122         | جن وجوبات مروز وتوزوينا جائز بالكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المدينا المدينات الم | 149            | وین ہے پھر جانے کا بیان               | 122         | جن وجوبات معدوزه شدكمنا جائز بان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علاف كابيان 125 طال وقرام چيز ول كابيان 151 على المنطقة كابيان 151 على المنطقة كابيان 150 على المنطقة كابيان 152 على المنطقة كابيان 152 على المنطقة كابيان 152 على المنطقة كابيان 152 على المنطقة كابيان 131 على المنطقة كابيان 132 على المنطقة كابيان 132 على المنطقة كابيان كابيان 132 متفرقات 134 على المنطقة كابيان كابيان 132 متفرقات المنطقة كابيان كابيان 132 متفرقات المنطقة كابيان | 150            | ذن <i>حرف کابیا</i> ن                 | 124         | فديكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151            | حلال وحرام چیزوں کا بیان              | 125         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الكورة اداكر نے كابيان 129 عائدى سونے كے برتوں كابيان 152 عالى 152 عالى اور پردوكا بيان 152 عالى 152 عالى 154 عالى 154 عالى 134 عالى 154 عالى 134  | 151            | نشه کی چیز ول کا بیان                 | 125         | ····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پيدوار کي زکو ة کابيان 131 لباس اور پردوکابيان 154 منفرقات 154 منفرقات 154 منفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152            | عاندی سونے کے برتنوں کا بیان          | 129         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جن او كول كوز كو ق دينا جا تز ب ان كابيان 132 متفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152            | ا<br>المياس اور برد و كاميان          | 131         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 132         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدور فطر کا بران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156            | كوئى چزېژى پانے كابيان                | 134         | مدقه فطرکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157            |                                       | 135         | قربانی کاپیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

فهرست مضامين صحيح اصلى بهشتى زيور حصه جهارم

|                                         |        | 1.7                                       |        |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| مضامين                                  | صغختبر | مضامین                                    | صفحةبر |
| رځ کابيان                               | 159    | بیوی کو مال کے برابر کہنے کا بیان         | 181    |
| ن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے اُن کابیان | 160    | ظبار کے کفارہ کا بیان                     | 182    |
| ا كابيان                                | 162    | لعان كا بيان                              | 183    |
| ن لوگ اپنے میل کے اور اپنے برابر کے     |        | میاں کے لاپتہ ہوجانے کا بیان              | 183    |
| ں اور کون برابر کے بیس                  | 165    | عدت كابيان                                | 183    |
| رکابیان                                 | 166    | موت کی عدت کا بیان                        | 184    |
| رمثل کا بیان                            | 168    | سوگ کرنے کا بیان                          | 186    |
| فروں کے نکاح کا بیان                    | 169    | روٹی کپڑے کا بیان                         | 186    |
| یوں میں برابری کرنے کابیان              | 169    | رینے کے لئے گھر ملنے کا بیان              | 187    |
| وھ چینے اور پلانے کا بیان               | 170    | لڑ کے کے حلالی ہونے کا بیان ·             | 188    |
| لا ق كا بيان                            | 171    | اولا د کی پرورش کا بیان                   | 189    |
| لاق دینے کا بیان                        | 172    | بيخ اورمول لينے كابيان                    | 190    |
| متی ہے پہلے طلاق ہوجائے کا بیان         | 173    | قیمت کے معلوم ہونے کا بیان                | 192    |
| بن طلاق دینے کا بیان                    | 174    | سودامعلوم ہونے کا بیان                    | 193    |
| کی شرط پرطلاق دینے کا بیان              | 175    | أدحار لينحكابيان                          | 194    |
| ار کے طلاق ویے کا بیان                  | 176    | پھیرد نے کی شرط کر لینے کا بیان اور اس کو |        |
| لاق رجعی میں رجعت کر لینے یعنی روک      |        | شرع میں خیار شرط کہتے ہیں                 | 195    |
| كھنے كابيان                             | 177    | بديمم بوئي چيز كفريد نے كابيان            | 195    |
| وی کے پاس نہ جانے کی متم کھانے کا بیان  | 178    | سودے میں عیب نکل آنے کا بیان              | 196    |
| لمع كابيان                              | 179    | يع باطل اور فاسدوغير وكابيان              | 198    |

فهرست مضامين صحيح اصلى بهشتى زيور حصه پنجم

| مضامين                                   | صغينبر | مضاجن                                  | منخنبر |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| فع لے ریاوام کے وام یچنے کا بیان         | 201    | شراكت كابيان                           | 223    |
| موه في لين و <sub>م</sub> ين كابيان      | 202    | ساجھے کی چیز تقسیم کرنے کا بیان        | 225    |
| ما ندی سونے اور اس کی چیزوں کا بیان      | 202    | گروی ر کھنے کا بیان                    | 225    |
| بوچیزیں تول کر بکتی ہیں اُن کا بیان      | 205    | وصيت كابيان                            | 226    |
| سع سلم کا بیان<br>مع سلم کا بیان         | 208    | تجوید یعنی قرآن مجید کوسی پڑھنے کابیان | 229    |
| قرض لينه كابيان                          | 209    | استاد کے لئے ضروری مدایات              | 233    |
| مسى كى ذمدوارى لينے كابيان               | 210    | شو ہر کے حقوق کا بیان                  | 233    |
| پاقر ضہ دوسرے پراتار ڈینے کابیان         | 211    | میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ        | 234    |
| ئى كودىكال كردين كابيان                  | 212    | اولا دکی پرورش کرنے کا طریقہ           | 237    |
| وكيل كو برطرف كردين كابيان               | 213    | كهانے كاطريقه                          | 239    |
| مضاربت كابيان يعنى ايك كاروبيدا يك كاكام | 213    | محفل مين أغض بيض كاطريقه               | 239    |
| امانت ر کھنے اور کھانے کا بیان           | 214    | حقوق کا بیان                           | 240    |
| ما <u>تل</u> خے کی چیز کا بیان           | 216    | عام مسلمانوں کے حقوق                   | 240    |
| بہ یعنی کی کو چھود یدیے کا بیان          | 217    | جوحقوق صرف آدمی ہونے کی وجہ سے ہیں     | 241    |
| بچول کودینے کا بیان                      | 219    | حیوانات کے حقوق                        | 242    |
| وے کر پھر لینے کا بیان                   | 220    | ضروری بات                              | 242    |
| كراب ير لمين كابيان                      | 221    | اطلاع اور ضروري اصلات                  | 242    |
| اجاره فاسد كابيان                        | 221    | ضميه اصلی بهشتی زیور                   | 243    |
| تاوان لينے كابيان                        | 222    | اضافه: مولوی محررشیدصاحب               | 248    |
| اجار دنو زويخ كابيان                     | 222    | اجمالی حالت اوراس کے پڑھنے کا بیان     | 248    |
| بلام زت كى كى چيز لے لينے كابيان         | 222    |                                        |        |

ہ فہرست مضامین صحیح اصلی بہتی زیور حصہ ششم

| منخبر | مضاجن                                    | مؤثير | مضاجن                                    |
|-------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 282   | معرت فاطمه زبرا " كانكاح                 | 249   | تا چي کا بيان                            |
| 283   | حفرت محمد معلق کی یو یوں کا نکاح         | 250   | كمايا لنے اور تصويروں كے ركھنے كابيان    |
| 284   | شرع كے موافق شادى كاليك نياقصه           | 251   | آتش بازی کابیان                          |
| 285   | بوه کے نکاح کا بیان                      | 251   | شطرني تاش تنجف چوسر كنكوسيده غيره كابيان |
| 286   | تيراباب                                  | 251   | بجوں کا چ میں ہے سر کھلوانے کا بیان      |
| 286   | فاتحدكابيان                              | 251   | بابدوسرا                                 |
|       | ان رسموں کابیان جو کسی کے مرنے میں       |       | ان رسموں کے بیان میں جن کولوگ جائز       |
| 291   | برتی جاتی ہیں                            | 251   | مجھتے ہیں                                |
| 294   | رمضان شريف كي بعض رسمول كابيان           | 252   | بچه پیدا بونے کی رحمول کابیان            |
| 295   | عید کی رحمول کا بیان                     | 257   | عقيق كى رحمول كابيان                     |
| 295   | بقرعيدكي رسمول كابيان                    | 258   | ختنه کی رحموں کا بیان                    |
| 295   | ذ يقعده اورمفركي رحمول كابيان            | 259   | كمتب يعنى بسم الله كي رسمول كابيان       |
|       | ريج الاول يااوركسي وقت مين مولود شريف    |       | تقریبوں میں مورتوں کے جانے اور جمع       |
| 295   | كابيان                                   | 260   | ہوتے کا بیان                             |
| 296   | ر جب کی رسموں کا بیان                    | 263   | منگنی کی رسموں کا بیان                   |
| 296   | شب برات كاحلوه اور محرم كالمجيز ااورشربت | 265   | بیاه کی رسمول کا بیان                    |
| 297   | تبركات كى زيارت كوفت اكشابونا            | 281   | مبرزياده برحائے كابيان                   |
|       |                                          |       | ئى مليدالسلام كى بو يول اور بينيول ك     |
|       |                                          | 282   | تکاح کابیان                              |

فهرست مضامين صحيح اصلي بهثني زيور حصه فتم

|       | 7- 72-0                                    |        |                                      |
|-------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| مؤنبر | مقباجين                                    | منحتبر | مضاجين                               |
| 306   | زياده بولنے كى حرص كى بُرائى اورات كا علاج | 298    | عبابتون كاسنوارنا                    |
| 306   | غصه کی ترانی اوراس کا علاج                 | 298    | وضواور یا کی کا بیان                 |
| 306   | حسد کی برائی اوراس کا ملاح                 | 298    | تماز کا بیان                         |
| 307   | ونيااورمال كمعبت كى برائى اوراس كاعلات     | 298    | موت اورمصيبت كابيان                  |
| 308   | ستجوى كى برائى اوراس كاعلاج                | 299    | زكؤة اورخيرات كابيان                 |
| 308   | الم اورتعريف ما يخى برائى اوراس كاعلاج     | 299    | روز و کامیان                         |
| 309   | غرور یخی کی برانی اوراس کا علات            | 299    | قرآن مجيد كي تلاوت كابيان            |
|       | اترانے اورائے آپ کواجما مجھنے کی برائی اور | 299    | وعاوذ کرکا بیان                      |
| 309   | اسكاعلات                                   | 300    | فسم اورمنت كابيان                    |
|       | نیک کام و کھانے کے لئے کرنے کی برائی       | 300    | برتاؤ كاسنوارنا لينه وييخ كابيان     |
| 309   | اوراس کاعلاج                               | 301    | نكاح كابيان                          |
| 310   | منروری بتلانے کے قابل                      | 302    | كسى كوتكليف دييخ كابيان              |
| 310   | ایک اور ضروری کام کی بات                   | 302    | عادتوں كاسنوارنا كمانے چينے كابيان   |
| 310   | توبداوراس كاطريقته                         | 303    | پنخ اور صن کا بیان                   |
| 311   | خدائے تعالی سے ڈرنا اوراس کا بلریقہ        | 303    | يبارق اورعلان كاييان                 |
| 311   | الله تعالى سے أميد ركه نااوراس كاطريقه     | 303    | خواب د مجھنے کا بیان                 |
| 311   | صبراوراس كالمريقة                          | 303    | ملام کرنے کا بیان                    |
| 312   | شكراوراس كاطريق                            | 304    | منع لنن جلن كابيان                   |
| 312   | التدنعالي يربحروسه ركحنا                   | 304    | مب می ل کر چنے کا بیان               |
| 312   | الثدتعالى ميت كرنااوراسكاطريقه             | 304    | زبان کے ب <b>ی</b> ائے کا بیان       |
| 312   | التدنعاني كيحظم بررامني رمنااوراس كاطريقه  | 305    | متغرق باتون كابيان                   |
| 312   | سیخی نیت اوراس کا طریقه                    | 305    | ول كاستوارنا                         |
| 313   | مراقر يعن دل عنداكادميان ركمنالورس كالريق  | 305    | زیاده کھانے کی حرص کی برائی اور علاج |

| قرآن مجيد پڙھنے ميں دل لگانے كاطريقه        | 313 | ا پی جان اور اولا و کوکوسنا 20                | 320 |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| نماز میں ول لگانا                           | 313 | حرام مال كمانا اوراس كا كھانا 20              | 320 |
| پیری مریدی کابیان                           | 314 | وهو كدكرنا_قرض لينا 20                        | 320 |
| پیری مریدی ہے متعلق تعلیم                   | 315 | مقدور ہوتے ہوئے کسی کاحق ٹالنا 20             | 320 |
| مريدكوبكد برمسلمان كواس طرح رات دن ربناع اب | 316 | سود لیمایا و بنا کسی کی زمین د بالیما 20      | 320 |
| نيت خالص ركھنا                              | 317 | مز دوری فور ادیدینا۔اولاد کا مرجانا 20        | 320 |
| سناوے اور دکھلا وے کے واسطے کا م کرتا       | 317 | غیرم دول کے روبر وعورت کاعطر لگانا 21         | 321 |
| قر آن اورحدیث کے حکم پر چلنا                | 317 | عورت کاباریک کپڑا پہننا 21                    | 321 |
| نیک کام کی یابری بات کی بنیاد ڈالنا         | 317 | عورت کامر دول کی منع وصورت بنانا 21           | 321 |
| دين كاعلم وْهوندْ هنا                       | 318 | شان دکھانے کو کپڑ ایہننا 21                   | 321 |
| دین کا مسئله چھپانا                         | 318 | منى پرظلم كرنا 21                             | 321 |
| مسكه جان كرعمل ندكرنا                       | 318 | رحم اور شفقت کرنا 21                          | 321 |
| بيثاب سے احتياط نه کرنا                     | 318 | الحجيمى بات دوسر دل كوبتلا نااور يُرى با تو ل |     |
| وضواور عسل میں خوب خیال سے پانی پہنچا تا    | 318 | ے منع کرنا 22                                 | 322 |
| سواک کرنا                                   | 318 | مسلمان كاعيب چھپا تا 22                       | 322 |
| وضوميں المجھی طرح پانی نہ پہنچا تا          | 318 | محمى كى ذلت اورنقصان پرخوش ہونا 22            | 322 |
| عورتوں کا نماز کے لئے باہر نکلنا            | 318 | کسی کوکسی گناه پر طعنه دینا 22                | 322 |
| نماز کی پابندی۔                             | 318 | حچوٹے حچموٹے گناہ کر بیٹھنا 22                | 322 |
| اول وفت نماز پڑھنا                          | 319 | مال باپ كاخوش ركھنا 22                        | 322 |
| نما ز کو بری طرح پژھنا                      | 319 | رشتہ داروں سے بدسلو کی کرنا 22                | 322 |
| نماز میں اوپریاا دھراُ دھرد کھنا            | 319 | پڑوی کو تکلیف دینا 22                         | 322 |
| نماز کو جان کر قضا کردیتا                   | 319 | بے باپ کے بچوں کی پرورش کرنا 22               | 322 |
| قرض دے دینا                                 | 319 | مسلمان کا کام کردیناشرم اور بےشری 23          | 323 |
| غریب قرضدار کومہلت دے دینا                  | 319 | خوش خلقی اور بدخلقی نرمی اور رو کھا پن        | 323 |
| قرآن مجيد پڑھنا                             | 319 | و کسی کے گھر میں جھانکنا 23                   | 323 |

| 326 | بدون لا جاری کے الٹالیٹنا               | 323 | تنسوئين لينابه                         |
|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 326 | كچەدھوپ ميں كچھسائے ميں بيٹھناليننا     | 324 | غد کرنا                                |
| 326 | بدشكوني اور رثونكا                      | 324 | بولن جيمور نا                          |
| 326 | ونیا کی حرص ند کرناموت کو یا در کھنا    | 324 | محسی کو ہے ایمان کہددینا               |
| 327 | بلااورمصيبت ميں صبر كرنا بياركو يو چھنا | 324 | پهنکار ڈالنا کسی مسلمان کوڈراوینا      |
| 327 | مرد بے کونہلا نااور کفن دینا            | 324 | مسلمان كاعذر قبول كرنا                 |
| 327 | چلا کراور بیان کر کے رونا               | 324 | نيبت كرنا چغلى كھاناكسى پر بہتان لگابا |
| 327 | يتيم كامال كھا تا                       | 325 | كم بواناا ہے آپ كوسب سے كم سمجھنا      |
| 328 | قیامت کے دن کا حساب و کتاب              | 325 | ہے آپ کواوروں سے بڑا سمجھنا            |
| 328 | بهشت ودوزخ كايا دركهنا                  |     | ج بوانااور جھوٹ بولنا ہرا یک کے منہ پر |
| 328 | تعوز اساحال قيامت كاادراسكي نشانيون كا  |     | عی ات کبنااللہ تعالیٰ کے سوائسی دوسرے  |
| 333 | خاص قیامت کے دن کاؤگر                   | 325 | ل قسم كھا تا                           |
|     | بہشت کی نعمتوں اور دوز کنے کی مصیبتیوں  |     | بى قتم كھانا كەاڭرىيى جھوٹ بولوں       |
| 334 | كابيان                                  | 325 | ايمان نفيب نه بو                       |
|     | ان باتوں کا بیان کہ ان کے بدون ایمان    | 325 | ہے ہے تکلیف دہ چیز ہٹادینا             |
| 335 | ادهورار بتا ب                           | 326 | مده اورامانت بورا کرنا                 |
| 337 | ایخنس کی اور عام آ دمیوں کی خرابی       | 1   | ک پنڈت یا فال کھولنے والے یا ہاتھ      |
| 337 | نفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان               | 326 | بمعنے والے کے پاس جانا                 |
| 339 | عام آ دمیول کے ساتھ برتاؤ کا بیان       | 326 | تا پالنايا تصوير ركحنا                 |

اد فهرست مضامین صحیح اصلی بہشی زیور حصہ شم

| مختبر | مضاجن                                  | مختبر | مغباجن                                       |
|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 353   | صيورکي مال کا ذکر                      | 342   | نیک بیویوں کے مال میں                        |
| 354   | حضرت سيلمان عليه السلام كي والدو كاذكر | 342   | بيغبر عظية كى پيدائش اوروفات وغيره كابيان    |
| 354   | حفزت بلقيس كاذكر                       | 343   | پنیبر سی کے حراج وعادت کابیان                |
| 355   | نی اسرائیل کی ایک لوغری کا ذکر         | 345   | حعزت حواعليهاالسلام كاذكر                    |
| 355   | نى اسرائيل كى ايك مقلند نى بى كاذكر    | 346   | حفرت نوح عليه السلام كاذكر                   |
| 356   | حعزت مريم عليه السلام كي والده كاذكر   | 346   | حضرت ماروعليباالسلام كاذكر                   |
| 356   | حعزت مريم عليباالسلام كاذكر            | 347   | حعنرت باجره عليباالسلام كاذكر                |
| 357   | حعرت ذكر ياعليه السلام كى في في كاذكر  | 348   | عفرت المعيل عليه السلام كى دوسرى بى بى كاذكر |
| 357   | حضرت خديجيرمني الأعنها كاذكر           | 349   | نمرود کا فرباد شاه کی بٹی کاذکر              |
| 358   | حضرت سوده رمنی الله عنها کا ذکر        | 349   | حضرت لوط عليه السلام كى بينيون كاذكر         |
| 358   | معترت عائشه منى الله عنها كاذكر        | 349   | حفرت ابوب عليه السلام كى بي بي كاذكر         |
| 358   | معنرت هفعه رضي التدعنها كاذكر          | 349   | معنرت ليانعني معنرت يوسف كي خاله كاذكر       |
| 358   | معزت زیب فزیمه کی جی کاذکر             | 350   | حضرت موى عليدالسلام كى دالده كاذكر           |
| 359   | معرت امسلم كاذكر                       | 350   | حضرت موی علیدالسلام کی بین کاذ کر            |
| 359   | معرت زينب جنس کي مين کاذ کر            | 351   | حعنرت موی علیدالسلام کی بی بی کاذ کر         |
| 360   | معرت ام حبيب كاذكر                     | 351   | حفزت موی علیدالسلام کی سالی کاذ کر           |
| 360   | حعرت جوړيه " کاذ کر                    | 351   | حفنرت آسيد منى الله عنبا كاذكر               |
| 361   | حضرت ميمونه " كاذ كر                   | 352   | فرمون کی بنی کی خواص کا ذکر                  |
| 361   | حفزت منيه يم كاذكر                     |       | حضرت موی علیه السلام کے لفتکری ایک           |
| 362   | حفزت زينب كاذكر                        | 352   | بوهيا كاذكر                                  |
| 362   | معزت رقیه * کاذ کر                     | 353   | صيور کې بېن کا <i>ذ کر</i>                   |

| 371 | حعرت عبدالله بن مسعود کی لی بی کاذ کر | 363 | معزت ام کلوم می کا ذکر                    |
|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 371 | امام حافظ ابن عساكر كي استاد پيبياں   | 363 | حعزت فاطمه زبرات كاذكر                    |
| 372 | هنید بن زبراطبیب کی بهن اور بهانجی    | 364 | معزت عليه معديه " كاذكر                   |
| 372 | امام یزید بن بارون کی لونڈی           | 364 | معنرت ام ایمن کا ذکر معنرت ام سلیم کا ذکر |
| 372 | این ساک کونی کی لونڈی                 | 366 | معزت ام حرام * كاذ كر                     |
| 372 | ابن جوزي کې پيمو پيمې                 | 366 | حعزت ام عبد كاذكر                         |
| 373 | المام ربيعة الرائے كى والده كاذكر     | 366 | حعنرت ابوذ رغفاريٌ کی والده کا ذکر        |
| 373 | امام بخاري کي والد واور بين کا ذکر    | 367 | معزت ابو ہرریہ کی مال کاؤ کر              |
| 373 | قامنی زاده روی کی بهن                 | 367 | معزت اساء بنت عميس كاذكر                  |
| 373 | حعزت معاذ ٌ عدويه كاذ كر              | 367 | حفزت مذيفه كى والدوكاذ كر                 |
| 374 | حعنرت دابعه عدوية كاذكر               | 368 | معرت فاطمه بنت فطاب کاذکر                 |
| 374 | معزت ماجده قريشية كاذكر               | 368 | ایک انصاری عورت کا ذکر                    |
| 374 | حفزت عائشه بنت جعفر صادق كاذكر        | 368 | حفرت المصل لبابه بنت مارث كاذكر           |
| 374 | رباح قيبى كى بى بى كاذ كر             | 368 | حفرت امسليلا كاذكر                        |
| 375 | معزت فاطمة نيثا بورى كاذكر            | 369 | معزت بإله بنت خويلد كاذكر                 |
| 375 | معرت رابعه ثاميه بنت اساعيل كاذكر     | 369 | حضرت مند بنت عنبه كاذ كر                  |
| 375 | حعرت ام بارون كاذكر                   | 369 | معزتام خالد كاذكر                         |
| 376 | صبيب بجي کي ني لي حفزت عمرة کاذ کر    | 370 | معرت منيه " كاذكر                         |
| 376 | معرت امتدالجليل كاذكر                 | 370 | معزت ابوالبعثية کي بي بي کاذ کر           |
| 376 | نعزت عبيدة بنت كلاب كاذكر             | 370 | معفرت اساء بنت الي بكر كاذكر              |
| 376 | تفرت عفيره عابدة كاذكر                | 370 | حعرت ام رومان کاذکر                       |
| 376 | نفرت شعوائه كاذكر                     | 371 | معرت ام عطيه " كاذكر                      |
| 377 | نعزت آمنة رمليه كأذكر                 | 371 |                                           |
| 377 | عنرست معفوسه بشت الفوادس كاذكر        | 371 | فاطمه بنت الى جيش اورحمنه بنت بخش         |

| تضرت سيده نفيسه بنت حسن بن زيد بن حسن     |     | فصل اول نیک بیبیوں کی خصلت اور تعریف | 382 |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| بن علی رمننی الله عنه کا ذکر              | 377 | آ ينول كالمضمون                      | 382 |
| حضرت ميمونه سوداء كاذكر                   | 377 | حديثول كالمضمون                      | 383 |
| حفزت ريحانه مجنونه كاذكر                  | 378 | دوسری فصل                            | 385 |
| حضرت سرى تقطى كى ايك مريدنى كاذكر         | 378 | کنز العمال کے تر غیبی مضمون میں      | 385 |
| حفزت تخذ كاذكر                            | 379 | اضافات ازمشكوة                       | 388 |
| حفزت جوړيه کاذ کر                         | 380 | تیسری فصل بہشتی زیور کے تربیعی مضمون | ,   |
| حضرت شاہ بن شجاع کر مانی کی بیٹی کا ذکر   | 380 | میں عورتوں کے بعضے عیبوں پر نصیحت    | 388 |
| حضرت حاتم اصم کی ایک چھوٹی می لڑکی کا ذکر | 380 | آ يتول كالمضمون                      | 389 |
| حفزت ست الملوك كاذكر                      | 380 | حديثول كامضمون                       | 389 |
| ابوعامروا عظ کی لونڈی کا ذکر              | 381 | بقيبه ببثتي زيور حصه بشتم كالمضمون   | 391 |
| رساله بسوة النسوة جزوى از نصبه مثنتم      | 382 |                                      |     |

.

فهرست مضامین صحیح اصلی بہشتی زیور حصہ نم

| مضاعن                                                                                                          | صغفير | مضاجن                                                               | اصخير |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                | 393   | گروه کی بیاریاں                                                     | 419   |
| قدمہ<br>داکر ان                                                                                                | 393   | مثانه یعنی تھکنے کی بیاریاں                                         | 419   |
| وا کابیان<br>کھانے کابیان                                                                                      | 394   | مراور ہاتھ یا وَل اور جوڑول کا درد                                  | 423   |
| ها خاه بیان<br>لده غذا کمی خراب غذا کمی                                                                        | 395   | بخار کا بیان<br>بخار کا بیان                                        | 425   |
| الده عدا ين حراب عدا ين                                                                                        | 397   | مروبین<br>کزوری کے وقت کی تدبیروں کابیان                            | 428   |
| ار ما اور محنت کابیان<br>ار ام اور محنت کابیان                                                                 | 397   | ورم اور دنبل وغيره كابيان                                           | 430   |
| ارام اورست مین اون کاخیل د کھناضروری ہے۔<br>ملاح کرانے میں جن باتوں کاخیل د کھناضروری ہے                       | 398   | ورم کی کچھدواؤں کا بیان                                             | 430   |
| ون والعامل حيال ما المال ا | 400   | آگ یا کسی اور چز سے جل جانے کابیان                                  | 433   |
| عض بار بول کے ملکے ملاج                                                                                        | 401   | ہا کی مارور پیرے ماہ کے ماہیاں<br>بال کے شخوں کا بیان               | 433   |
|                                                                                                                | 402   | بان مے مول ہیان<br>چوٹ لکنے کا بیان                                 | 434   |
| سرکی بیماریاں<br>ترک کی میر ال                                                                                 | 403   | ر بر کھا لینے کا بیان<br>ز بر کھا لینے کا بیان                      | 435   |
| آ گھے کی بیاریاں<br>سرک میاریاں                                                                                | 405   | ر ہر ھا چے ہیان<br>زہر ملے جانوروں کے کاشنے کابیان                  | 436   |
| کان کی بیاریاں<br>تک کے مداریات                                                                                |       | ر ہر یے جا وروں ہے ہے گانے کا بیان<br>کیڑے مکوڑوں کے بھٹانے کا بیان | 438   |
| تاكى بياريان                                                                                                   | 406   |                                                                     |       |
| زبان کی بیاریاں                                                                                                | 407   | سفر کی ضروری تدبیرول کابیان                                         | 439   |
| دانت کی بیاریاں<br>ماہ س                                                                                       | 408   | حمل کی تدبیروں اوراحتیاطوں کابیان<br>سے لغ جماعم میں ہے۔            | 439   |
| علق کی بیاریاں                                                                                                 | 408   | اسقاط یعن حمل گرجانے کی تدبیروں کابیان                              | 441   |
| سیند کی بیاریاں                                                                                                | 409   | ز چه کی تدبیرول کابیان                                              | 442   |
| ول کی بیاریاں                                                                                                  | 410   | بچوں کی تدبیروں اور احتیاطوں کابیان                                 | 446 . |
| معد، لیعنی پید کی بیاری                                                                                        | 411   | بجول كى بيار يول اورعلاج كابيان                                     | 447   |
| نىخىنىكسىلمانى                                                                                                 | 413   | پھوڑا' کھنسی وغیرہ                                                  | 454   |
| مسبل کابیان                                                                                                    | 415   | طاعون                                                               | 455   |
| جگر کی بیماریاں                                                                                                | 416   | متفرق ضروريات اوركام كى باتنى                                       | 457   |
| عی کی بیاریاں                                                                                                  | 416   | غاتمهاور بعض شخول كى تركيب                                          | 458   |
| التزيون كي يماريان                                                                                             | 417   | جماز پمونک کابیان                                                   | 466   |
|                                                                                                                |       | يج كونظرنگ جانايارونا                                               | 469   |

# فهرست مضامين صحيح اصلى بهشتى زيور حصددهم

| صفحنبر | مضامين                                       | منختبر | مضاخين                                |
|--------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 494    | مىن جۇش كرنے كى يعنى پكانا تكالكانے كى تركيب | 471    | بعض بالنمس مليقه اورة رام ك           |
| 494    | ینے کا تمبا کو انائے کی ترکیب                |        | بعض بالتمن عيب اور تكليف كى جوعورتو ل |
| 494    | خوشبودارتمباكو بنانے كى تركيب                | 474    | هُنَّ يِائَى جا تَمْ بِين             |
|        | ترکیب رونی سوجی جوز ود بعضم اور دیریا        | 478    | بعض باتن تجربه اورانظام کی            |
| 49     | ہوتی ہے                                      | 482    | بچول کی احتیاط کامیان                 |
|        | ترکیب کوشت پکانے کی جو چید ماہ تک            | 484    | بعض باتمی نیکیوں کی ادر نصیحتوں کی    |
| 494    | خراب نبیس ہوتا                               | 487    | تموز اسابیان باتحد کے ہنراور پیشہ کا  |
|        | تركيب كوشت بكانے كى جوزيز ھاوتك              | •      | بعض يغبرول اور بزركول كے ہاتھ كے ہنر  |
| 495    | خراب میں ہوتا                                | 488    | كابيان                                |
| 496    | ان پاؤ اور بسکٹ بنانے کی ترکیب               | 488    | بعض آمان طریقه گزر کرنے کے            |
| 497    | تركيب نان ياؤ كيخبير كي                      | 489    | صابن کی ترکیب                         |
| 497    | ترکیب نان پاؤلیانے کی                        | 490    | نام اورشكل برتنول كى جن كى حاجت موكى  |
| 498    | تركيب نان خطائى كى تركيب ينعے بسكت ك         | 490    | دومری ترکیب صابن بنانے کی             |
| 498    | ر كيب مكين بسكن كى آم كا جار كى تركيب        |        | كيژاحماي كى تركيب لكعنے كى روشناكى    |
|        | جاشی دارا جاری ترکیب نمک بانی کے اجار        | 492    | بنانے کی ترکیب                        |
| 498    | <i>کار کیب</i>                               | 493    | المحريزى دوشائى منانے كى تركيب        |
| 499    | شلجم كااح رببت دن رين والا                   | 493    | فاؤنشن چن کی روشنائی بنانے کی ترکیب   |
|        | نورتن چننی بنانے کی ترکیب مرب بنانے ک        | 493    | نکژی رنگنے کی ترکیب                   |
| 499    | رکب .                                        | 493    | برتن رقعی کرنے کی ترکیب               |

| 509         | ڈاک خانہ کے کچھ قاعدے                 | 499 | نمک پانی کے آم کی ترکیب                                              |
|-------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 511         | رجشری کا قاعدہ                        | 499 | لیموں کے اچار کی ترکیب                                               |
| 512         | بإرسل كأ قاعده بيمه كا قاعده          | 500 | کپڑار تگنے کی ترکیب                                                  |
| 513         | دوصورتیں جن میں رجٹری کراناضروری ہے   | 502 | چھٹا تک ہے من تک لکھنے کا طریقہ                                      |
| 513         | وى پى كا قاعدە                        | 502 | چھدام ہے دس ہزارروپے تک لکھنے کاطریقہ                                |
| 514         | منی آ رڈ رکا قاعدہ                    | 504 | گزاورگره لکھنے کاطریقه                                               |
| 515         | خط لکھنے پڑھنے کے طریقے اور قاعدے     | 504 | توليه ماشه لكھنے كاطريقيه                                            |
| <b>51</b> 7 | كتاب كاخاتمه بيبلامضمون               | 504 | حچوٹی اور بڑی گنتی کی نشانیوں کا جوڑنا                               |
|             | بعض کتابوں کے نام جن کے دیکھنے سے نفع | 505 | مثال رقبوں کے جوڑنے کی                                               |
| 518         | ہوتا ہے                               | 505 | روزمره كي آمدني اورخرج لكصنه كاطريقه                                 |
|             | ابعض کتابوں کے نام جن کے دیکھنے ہے    | 508 | تھوڑ ہے ہے گروں کا بیان                                              |
| 519         | نقصان ہوتا ہے                         |     | بعض لفظوں کے معنی جو ہرونت بولے                                      |
| 519         | دوسرامضمون                            | 508 | : جاتے ہیں                                                           |
| 520         | تيسرامضمون                            | 508 | مہینوں کے عربی اور اُردونام                                          |
|             |                                       | 509 | مہینوں کے عربی اور اُردونام<br>رخوں کے نام<br>بعض غلط لفظوں کی درستی |
| -           | ተ<br>ተ                                | 509 | بعض غلط لفظول کی درستی                                               |

# صحیح اصلی بہشی زیور حصه گیار هواں ف**هرست مضامی**د

|       | <u> </u>                            |         | <del></del>                           |
|-------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| صغخبر | مضامین                              | صفحتمبر | مضامين                                |
| 534   | نماز کے وقتوں کا بیان               | 522     | و بباچه قدیمه                         |
| 535   | اذ ان کابیان                        | 522     | تتمه حصه اول بهشتی زیور               |
| 536   | اذان وا قامت کے احکام               | 523     | اصطلاحات ضروريه                       |
| 537   | اذان وا قامت کے سنن اورمستمات       | 524     | یانی کے استعمال کے احکام              |
| 538   | متفرق مساكل                         | 525     | پاک ناپاک کے بعض مسائل                |
| 539   | نماز کی شرطوں کا بیان               | 527     | بیشاب پاخانہ کےوقت جن امورے بچنا جائے |
| 540   | قبلہ کے مسائل نیت کے مسائل          | 527     | جن چیز ول سے استنجادرست نہیں          |
| 541   | تكبيرتح يمدكابيان                   | 528     | جن چیز ول ہے استنجابلا کراہت درست ہے  |
| 541   | فرض نماز کے بعض مسائل               | 528     | وضو کا بیان                           |
| 542   | تيحة المسجد                         | 528     | موزوں پرمنے کرنے کا بیان              |
| 543   | نوافل سفر'نمازنُلْ'                 |         | حدث اصغر لیعنی بے وضو ہونے کی حالت    |
| 543   | تراوت کابیان                        | 529     | کےاحکام                               |
| 545   | نماز کسوف وخسوف                     | 530     | . غسل کابیان                          |
| 545   | استسقاء کی نماز کا بیان             | 531     | جن صورتول میں عنسل فرض نہیں           |
| 546   | فرائض وواجبات صلوة كمتعلق بعض مسائل | 532     | جن صورتوں میں عسل داجب ہے             |
| 546   | نمازی بعض سنتیں                     | 532     | جن صورتول میں عنسل سنت ہے             |
| 547   | جماعت کا بیان                       | 532     | جن صورتول میں عنسل مستحب ہے           |
| 548   | جماعت کی فضیلت اور تا کید           | 532     | حدث، اکبر کے احکام                    |
| 552   | جماعت کی حکمتیں اور فائد ہے         | 533     | تتيتم كابيان                          |
| 553   | جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں         | 534     | تتمه حصد دوم بهتی زیور                |

|     |                                           | r   |                                     |
|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 587 | جناز کی نماز کے مسائل                     | 559 | جماعت کے احکام                      |
| 592 | وفن کے مسائل                              | 559 | مقتدی اورامام کے متعلق مسائل        |
| 594 | شہید کے احکام                             | 564 | جماعت میں ٹال ہونے ندہونے کے مسائل  |
| 596 | جنازے کے متفرق مسائل                      | 565 | نمازجن چیزوں ہے فاسد ہوتی ہے        |
| 597 | مجد کے احکام                              | 567 | نمازجن چیزوں ہے مروہ ہوتی ہے        |
| 599 | تتمه حصه سوم بهتی زیور دوز ه کابیان       | 568 | نمازیں مدث ہوجانے کابیان            |
| 601 | اعتكاف كے مسائل                           | 569 | سبو کے بعض احکام                    |
| 603 | ز کو ة کابيان                             | 570 | نمازمیں قضاہوجانے کےمسائل           |
| 603 | سائمه جانورول کی ز کو ة کابیان            |     | مریض کے بعض مسائل مسافری تماز کے    |
| 604 | اونث كانصاب                               | 570 | سائل                                |
| 604 | گائے اور مجھینس کا نصاب                   | 571 | خوف کی نماز                         |
| 605 | بمرى اور بھيڙ ڪانصاب                      | 572 | جمعه کی نماز کابیان                 |
| 605 | ز کو ہ کے متفرق مسائل                     | 573 | جعد کے نضائل                        |
| 606 | تندهد ينجم ببتى زيور بالول كي معلق احكام  | 573 | جعدكآ داب                           |
| 607 | شفعه کا پیان                              | 577 | جعدى نماز كي فضيلت اورتا كيد        |
| :   | مزارعت يعن تحيتى كى بنائى ادرمسا قات يعنى | 578 | جعد کے واجب ہونے کی شرطیں           |
| 608 | کیمل کی بٹائی کا بیان                     | 579 | نماز جمعہ کے مجمعے ہونے کی شرطیں    |
| 609 | نشه دار چیز ول کابیان                     | 579 | جعہ کے خطبے کے مسائل                |
| 610 | شرکت کا بیان                              | 581 | ئی ملینه کا خطبہ جمعہ کے دن         |
| 611 | تتمده حصرتم بہتی زیورمردوں کے امراض       | 582 | نماز کے مسائل                       |
| 613 | ضعف بإه اورسرعت كابيان                    | 582 | عیدین کی نماز کابیان                |
| 614 | ضعف باه کی چند دواؤں اورغذاؤں کا بیان     | 585 | كعبه كمرمه كے اندرنماز پڑھنے كابيان |
| 615 | بطورا خضار چندمقوی باه غذاؤں کابیان       | 586 | مجدهٔ تلاوت کابیان                  |
| 616 | ضعف باه کی دوسری صورت کابیان              | 586 | میت کے شل سے مسائل                  |

|     | فشم دوم قبیله ریخی تعنی فوطه میں ریاح  | 587 | میت کے گفن کے مسائل                  |
|-----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 624 | آ جانے کا بیان                         | 619 | تیسری شم ضعف باه کی چند کام کی باتیں |
| 624 | فتم سوم فوطوں میں پانی آ جانے کا بیان  | 619 | كثرت خوابش نفساني كابيان             |
| 625 | فوطوں میں یا جنگاسوں میں خراش ہوجانا   | 620 | كثرت إحتلام                          |
| 625 | عضوتناسل كاورم                         | 620 | چند متفرق نسخ                        |
|     | ضمیمہ بہتی گو ہر موت اور اس کے متعلقات | 621 | آ تشک کابیان                         |
| 625 | اورزيارت قبور كابيان                   | 622 | سوزاک کابیان                         |
| 633 | صميمه ثانية ببتني گوہرمساۃ بہتعدیل     | 623 | خىسىە كااو پر كوچڙھ جانا             |
| 633 | حقوق الوالدين                          | 623 | آنت انز نااور فوطے كابر هنا          |



## صحیح اصلی بہشی زیور حصہاق<sup>ا</sup>ل

بشم اللَّهِ الرَّفَسِّ الرَّفِيْمِ

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى قَالَ فِى كِتَابِهِ يَآيُهَا الَّذِينَ امْنُوا قُواۤ ٱنْفُسَكُم وَاهٰلِيْكُمُ لَا اللهُ تَعَالَى وَاذْ كُونَ مَا يُتَلَى فِى لَا اللهُ تَعَالَى وَاذْ كُونَ مَا يُتَلَى فِى لَا اللهُ وَالْحِجَمَةِ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ لَيُ وَيَحَدَّ مِنُ ايَاتِ اللهِ وَالْحِكُمَة ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ مَنْ وَيَ كُلُّ مُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسُنُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ صَفُوةِ الْآنْبِيَآءِ الَّذِي قَالَ فِي خِطَابِهِ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسُنُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَقَالَ عَلَى خَطَابِهِ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسُنُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَقَالَ عَلَى اللهِ الْعِلْمِ فَرِيْصَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسُلِمَةٍ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمَتَادِيْنَ وَالْمُنُودِينَ بِادَابِهِ ﴾

"تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی کتاب میں فرمایا: اے ایمان والو بچاؤ اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ

امالعد: حقیرنا چرز اشرف علی تھانوی حنی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی کو دکھید کھید کھیر قلب دکھتا تھااوراً سے علاج کی فکر شن رہتا تھااور زیادہ وجہ فکر کی بیٹی کہ بیتا ہی صرف اُن کے دین تک محدود نہیں تھی بلکہ دین سے گزر کر اُن کے بچول بلکہ بہت سے محدود نہیں تھی بلکہ دین سے گزر کر اُن کے بچول بلکہ بہت سے آثار کے اعتبار سے اُن کے شوہروں تک اثر کرئی تھی اور جس دفارت سے بتاہی بردھی جاتی تھی اس کے اندازہ سے سطوم ہوتا تھا کہ اگر چند سے اصلاح ندی جائے تو شاید بیمرض قریب قریب لا علاج سے بوجائے ۔اس لئے علاج کی فکر زیادہ بوئی اور سبب اس بتاہی کا بالقاء الی اور تجرب اور دلائل اور خود علم ضروری سے بھی بیٹ بوتا کی طوم دینیہ سے ناواقف ہوتا ہے جس سے ان کے عقائد ،ان کے اعمال ،ان کے معاملات ،ان کے اخلاق کا طرز معاشرت سب بربادہور ہا ہے بلکہ ایمان تک بچنا مشکل ہے ، کیونکہ بعض اقوال وافعال تفریہ تک ان سے سرز دہو جائے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، زبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ،ان کے خیالات بھی ساتھ جاتے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، زبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ،ان کے خیالات بھی ساتھ جاتے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، زبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ،ان کے خیالات بھی ساتھ جاتے ہیں اور چونکہ بوجوں کی گودوں میں بلتے ہیں ، زبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ،ان کے خیالات بھی ساتھ

ساتھ دل میں جہتے جاتے ہیں جس ہے دین تو ان کا تباہ ہوتا ہی ہے مگر دنیا بھی بےلطف وبد مزہ ہوجاتی ہے،اس وجہ ے بداعتقادی سے بداخلاقی بیدا ہوتی ہے اور بداخلاقی سے بداعمالی اور بداعمالی سے بدمعاملگی جوجر ہے تکدر معیشت کی ،رہاشو ہراگران ہی جبیہا ہواتو دومفسدوں کے جمع ہونے سے فساد میں اورتر تی ہوئی جس ہے آخرت کی تو خانہ دیرانی ضروری ہے مگرا کثر اوقات اس فساد کا انجام باہمی نزاع ہوکر دنیا کی خانہ دیرانی بھی ہوجاتی ہے اوراگر شو ہر میں کچھ صلاحیت ہوئی تو اس بیچار ہے کوجنم بھر کی قیدنصیب ہوئی۔ بیوی کی ہر حرکت اس بیچارے شو ہر کیلئے ایذ ا ں رسال اور اسمی ہرنصیحت اس بیوی کونا گوار اور گرال۔ اگر صبر نہ ہو سکا تو نوبت نا اتفاقی اور علیحد گی تک بیٹی گئی اور اگر صبر کیا گیاتو قید تکمی ہونے میں شبہ ی نہیں اوراس ناوا تفیت علوم دین کی وجہ سے انکی دنیا بھی خراب ہوتی ہے،مثا ایسی کی غیبت کی اس سے عداوت ہوگئی اور اس سے کوئی ضرر پہنچ عمیا اور مثلاً طلب جاہ ونا موری کیلئے فضول رسوم میں اسراف کیا اور ثروت مبدل بدافلاس موگئ اور مثلاً شو ہرکو ناراض کردیا اس نے نکال باہر کیایا ہے التفاتی کر کے نظرا نداز کردیا ،اورمثلاً اولا دکی بیجاناز برداری کی اوروہ بے ہنراور ناممل روگنی اوران کود کمچھ کر ساری عمر کوفت میں گزری اورمثلاً مال وزیور کی حرص برهی اور بفتدر حرص نصیب نه ہواتو تمام عمرای اُدهیز بُن میں کافی اورای طرح بہت ے مفاسد لازمی ومتعدی اس ناوا تفیت کی بدولت بیدا ہوتے ہیں چونکہ علاج ہرشے کا اس کی ضد سے ہوتا ہے اس کئے اس کا علاج واقفیت علم دین بقیق قرار پایا۔ بناء علیہ مدت دراز ہے اس خیال میں تھا کہ عورتوں کواہتمیام کرے علم دین گوارد د ہی میں کیوں نہ ہوضر ورسکھایا جائے ،اس ضرورت سے موجودہ اردو کے رسا لےاور کتابیں دیکھی کنئیں تو اس ضرورت کے رفع کرنے کیلئے کافی نہیں یائی گئیں۔ بعض کتابیں تو محض نامعتبراورغلط یائی گئیں۔ بعض کتابیں جو معتبرتفیں ان کی عبارت الی سلیس نتھی جو عورتوں کے نہم کے لائق ہو۔ پھران میں وہ مضامین بھی مخلوط تھے جن کا تعلق عورتوں سے پچھ بھی نہیں ۔ بعض کتابیں عورتوں کیلئے یائی شئیں مگروہ اس قدر شک اور کم تھیں کہ ضروری مسائل اورا حکام کی تعلیم میں کافی نہیں ،اس لئے میتجویز کی کہا یک کتاب خاص اُن کیلئے ایسی بنائی جائے جس کی عبارت بہت ہی سلیس ہو،جمیع ضرور بات دین کووہ حاوی ہواور جوا حکام صرف مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کواس میں نه ایا جائے اورائی کافی ووافی ہو کہ صرف اس کا پڑھ لینا ضرور بات دین روز مرہ میں اور کمآبوں ہے ستغنی کردے اور یوں توعلم دین کا احاط ایک کتاب میں ظاہر ہے کہ ناممکن ہے ای طرح مسلمانوں کوعلاء ہے استغنامحال ہے۔ کئی سال تک بیہ خیال دل میں بکتار ہالیکن بوجہ عروض عوارض مختلفہ کے جس میں بڑاامر کم فرصتی ہےاس کے شروع کی نوبت ندآئی۔آخر ۱۳۲۰ه میں جس طرح بن برا الله کا نام کیکراس کوشروع بی کردیا اور خدا کافعنل شامل حال بیہوا ك ساته ال كاسامان طبع بھى تىلچەشروع بوگيا۔اس ميں الله تعالى نے رنگون كے مدرسة سوال سورتى كے مہتم سينھ صاحب كااور جناب مولانا عبدالغفارصاحب فكعنوى رحمته القدعليه كي صاحبز ادى مرحومه كاجوعكيم عبدالسلام صاحب دانا بوری سے منسوب تھیں حصہ رکھا تھا کہ ان کی رقموں سے میاکام نیک فرجام شروع ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فر ما تمیں۔ دیکھئے آئندہ اس میں کس کا حصہ ہے۔ تالیف اس کی برائے نام اس نا کارہ وناچیز کی طرف منسوب ہے اور واقع ملت است کے گل سرسید جبیبی عزیزی مولوی سید احد علی صاحب فتح یوری سلمه الله تعالی بالافادات والافاضات

مير \_ وجزاهم الله تعالى حير الجزاء عنى وعن جميع المسلمين والمسلمات ﴾

چونکہ اس وقت سے اندازہ نہیں ہوسکتا کہ یہ کتاب کس مقدار تک پینچ جائے گی اس لئے ختم کے انظار کو موجب تاخیر فی الخیر بچھ کرمناسب معلوم ہوا کہ اس کے متعدد چھوٹے چھوٹے جھے کردیے جا نمیں اس میں اشاعت کی بھی تخیل ہے نیز پڑھنے والوں کا بھی دل بڑھ گا کہ ہم نے ایک صقد پڑھ لیا۔ دو جھے پڑھ لئے اور تالیف میں بھی تخیا کئی کہ جہال تک ضرورت مجھو لکھتے چلے جاؤ۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اگرکوئی لڑکی بعض حصول کے مضامین کو دوسری کتابوں سے حاصل کر بھی ہوتو پڑھانے میں اس حصہ کے قدر سے تخفیف نکل آئے گی۔ یا کسی وجہ خص سے کوئی خاص حصد پڑھانا ضروری اور مقدم ہوتو اس کی تفقیہ ہم مخصیل میں آ مہانی ہوجائے گی۔ چنانچہ یہ پہلا حصہ ہوتو اس کی تفقیہ ہم مخصیل میں آ مہانی ہوجائے گی۔ چنانچہ یہ پہلا حصہ ہوتو اس کی تفقیہ ہم مخصول میں آ مہانی ہوجائے گی۔ چنانچہ یہ پہلا حصہ ہوتو اس کی تفقیہ ہم مخصول میں آ مہانی ہوجائے گی۔ چنانچہ یہ پہلا موس ہے۔ اللہ تعالی ہے دعا سے بچک کہ بخیر وخو بی جلد اختقام کو پہنچ اور ہداالت آ یات کو صاحب کہ اس میں اور مور اور کی ہو اس کے جو اس میں ہیں ہیں وہ اس کریں ، اور اور کی اختصوص لڑکے والی واس پر متوجہ کریں۔ دل اس وقت مسر ور ہوگا کہ جومضا میں ذبی میں ہیں ہیں وہ سے جمع اور طبع ہوجا کمیں ، اور میں اپنی آئکھوں سے دکھال کرائر کیوں کے درس میں عام طور سے یہ کتاب داخل ہوگی سے۔ وارکھر گھر اس کا جرجہ وہ انہیں ، اور میں آئی تکھوں سے دکھل مقت تھر تھر درت میں عام طور سے یہ کتاب داخل ہوگی ۔ ہو اور کھر گھر اس کا جرجہ وہ انہیں ، اور میں آئی تکھوں سے دکھال مثان نہ کے قبضہ قد درت میں ہے۔

میں جس وقت بید بہاچہ لکھنے کوتھا، پر چہنور علیٰ نور میں ایک نظم اس کتاب کے نام صمون کے مناسب نظر سے گزری جودل کو بھلی معلوم ہوئی، جی جاہا کہ اپنے ویبا چہکوائی پرختم کروں تا کہ ناظرین خصوصاً لڑکیاں ویکھے کرخوش ہوں اور مضامین کتاب بندامیں ان کوزیا وہ رغبت ہو بلکہ اگرینظم اس کتاب کے ہر ھے کے شروع پر ہوتو تن مکرر کی حالات بخشے، وہ نظم یہ ہے۔

### اصلى انسانى زيور

آپ زیور کی کریں تعریف مجھ انجان ہے اور جو بدزیب ہن وہ بھی بتا دیجئے مجھے اور مجھ پر آپ کی برکت سے کھل جائے بدراز گوش دل ہے بات سن لو زبوروں کی تم ذری یر ند میری جان ہونا تم تبھی ان یر فدا عاردن کی حاندنی اور پھر اندھیری رات ہے دین ودنیا کی بھلائی جس ہےاہے جال آئے ہاتھ چلتے ہیں جسکے ذریعہ ہے ہی سب انسان کے کام اورنصیحت لاکھ تیرے جھومکوں میں ہوہمری گرکرے ان رقمل تیرے نصیبے تیزہوں كان مين ركهو نصيحت دين جواوراق كتاب نیکیاں یماری مری تیرے گلے کا بار ہوں کامیالی ہے شدا تو خرم وفرسند ہو ہمتیں بازوکی اے بٹی تری درکار میں دستکاری وہ ہنر ہے سب کو جو مرغوب ہے کھینک دینا جاہئے بٹی بس اس جنجال کو تم رہو نابت قدم ہر وقت راہ نیک بر

ایک لڑکی نے یہ یوچھا اپنی امال جان سے کون سے زبور ہیں انتھے یہ جما دیجئے مجھے تا کہ اجھے اور بُرے میں مجھ کو بھی ہو امتیاز یوں کہا ماں نے محبت ہے کہ اے بٹی مری سیم وزر کے زبوروں کو لوگ کہتے ہیں بھلا سونے جاندی کی چیک بس دیکھنے کی بات ہے تم کو لازم ہے کرو مرغوب ایسے زیورات سریہ نھوم عقل کا رکھنا تم اے بیٹی مُدام بالیاں ہوں کان میں اے جان گوش ہوش کی اورآویزے نصائح ہوں کہ دل آویزہوں کان کے بے دیاکرتے ہیں کانوں کوعذاب اورز بورگر گلے کے بچھ کھے درکار ہول توت بازد کا حاصل تجھ کو بازُو بند ہو ہیں جوسب بازوکے زیورسب کے سب برکار ہیں ہاتھ کے زبور سے پیاری دستکاری خوب ہے کیا کروگ اے مری جان زیورضخال کو مب سے اچھا یاؤل کا زبور سے ہور بھم

سیم وزرد کا پاؤل میں زیور نہ ہو تو ڈر نہیں راتی ہے پاؤل تھیلے گرنہ میری جال کہیں

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### منفر دحروف کی صورت:

ا (الف) ب(ب) پ(ب) ت(ت) ش(ئے) ش(شے) ج(جم) چ(بے) ج(بے) خ(فے) د(دال) ڈ(ڈال) ذ(ڈال) ر(رے) ڈ(ڑے) ز(زے) ژ(ڑے) س(سین) ش(شین) ص(صاد) ض(ضاد) ط(طوئے) ظ(ظوئے) ع(عین) غ(غین) ف(فے) ق(کاف) کاف) گ(گاف) ل(لام) م(میم) ن(نون) و (واؤ) و(بے) ھ(دوچشی ہے) لا(لام الف) و( ہمزہ) کی (چھوٹی ہے) سے (بڑی ہے)۔

زَبِرَكَى تَخْتَى: اَبَبَتَ ثَثَثَ جَجَ خَ ذَذَذَذَ ذَرَ زُزَرُ سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ دَدُذَذَ زُزَرُ أَن شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ فَ قَ کَ كَهُ گُ لَ مَنَ وَ هَ مَهِهَه لاءً يَ ہے۔

زىرى كَى حَتى: اِبِبِتِ ثِ ثِ جِ جِ حِ خِ دِ ذِ ذِرِ رُّ زِ رُ سِ شِ صِ ضِ طِ ظِ عِ غ فِ قِ كِ كَهِ كِ لِ مِ نِ وِ هِ مههِه لا ِءِ ي ہے۔

پیش کی مختی: اَبُ پُ ثُ ثُ ثُ جُ جُ حُ خُ دُ ذُذُرُ رُّ زُرُ سُ سُ صُ صُ طُ طُ عُ عُ ثَ قَ کُ کهٔ گُ لُ مُ نُ وُ هُ مههٔ لا ءُ یُ کے.

امتخان كواسط زبرزبر پيش كروف فى إكُ نَ سُ بِ طَ جِ دُ بِ لُ خُ ظِرُ جِ دُ تُ يِ ءَ رُو َ حُ بَ ع شُ غ ذَ مَرُ فُ زَتَ صُ كَ هِ لا هَ مهَه مَ صُ .

ب پت ٹ ٹ ٹ کی مثالیں: باب پ پت ٹت ٹٹ یٹ تڈ بڈ تذ ٹر تز پڑ تک تک یل ین ہرہٹ ہڈ بس بش تص ٹھ ٹط ٹط بع تغ نف نق پونج کی تائج کے گئے تک ٹم بی بے ٹی تے نی بے تی تے تی نے بی بے ہی ہے۔ ہی ہے۔

ج چ ح خ کی مثالیں: جاجب چپ چت جج بچ بچ جج جج جج جرجر جس بش خص صن خط حظ جع خ خف حق میک چل جل چن جوند فی ہے ہے۔

س کی مثالیں: ساسب سے سدسدسرسس سش سط سف سق سک ہم من سوسہ سے۔ ش کی مثالیں: شاشب شج شدشدشرشش سش سط شع شف شک شل شم شن شدی شے۔ ص کی مثالیں: صاصب سے صدصہ صرص صصص صطف علی خلی خلی مثالیں: صاصب سے صدص صدص صطف علی مثالیں: طاطب طیح طد طرح سط شرط صطف طط علی خلی خلی خلی مثالیں: عاعب عج عدعد موص عض عص عط عص عف عف غلی غلی غرغ فرغ وغرغ نے۔
ع غ کی مثالیں: عاعب فج فدفہ فرض فض خط فض قلی قل قل قم قم قن توقہ تی ہے۔
ف ق کی مثالیں: فافب فج فدفہ فرض فض خط فف قت قک قل قم قم قن توقہ تی ہے۔
کے مثالیں: کا کب کے کدر کس کش کص کط کے کف کت کا کہ گل گم کن گو کہ گی گے۔
ال کی مثالیں: لالب کے لدار اس نش لص الط نع لف ایت لک لل امن اوار اسھ دائی ہے۔
م کی مثالیں: ماہب مجے مدمر مس مش مص مط مع صف متی مک میں مومہ مدی ہے۔
حدی مثالیں: باہب ہج مدمر مس مش مص مط مع صف متی مک بل ہم هم ہمن ہو ہدھ رہی ہے۔
حدی مثالیں: باہب ہج مدمر مس مش مص مط مع صف متی مک بل ہم هم ہمن ہو ہدھ رہی ہے۔

#### دوحرفول کےالفاظ

ا ب۔ جب۔ون۔خط۔ضد۔ڈر۔اِس۔اُس۔تم ول۔ دس۔غُل۔ کُل۔ بٹ۔ پٹ۔ چت۔ بیت۔چل۔ہٹ۔ پچ۔ بس۔

تنین حرفول کے الفاظ: ایک بات رجال روام رسال رساگ رراگ رشام رصاف و اک تالث ر خوب الات رمرد رزور رروز رکام رنام رجام رسام رخام .

**چارحرفول کےالفاظ:انڈا۔مرغی کے اغے۔حالت خراب فرصت میرا۔ تیرا غوطہ طوطا۔ بکری۔ بینگ۔** گیدڑ۔ ہندر لڑکا لڑکی شامل کامل مُرشد۔روفی بوفی۔سالن۔کاغذ شختی۔

با نیج حرفول کے الفاظ: ہندوق مسندوق مسہری نہایت مضبوط مرونا تینچی کورا رومال۔ تعویذ۔ چیونٹی ۔اُنگلی سرضائی۔دوریقہ۔چیاتی پیٹیل پیٹیک ۔

چپر حرفوں کے الفاظ جولا ہا۔ تنہولی۔نالائق۔ بچھیرا۔ بھیٹریا۔ بھیٹرا۔ جھینگرا۔ دھتورا۔ چھینگا۔ جبگادڑ۔ سات حرفوں کے الفاظ جھنجھنا۔ نیل کنٹھ۔ گھڑ دنچی۔ گھنگھور۔ گھونگھٹ۔ بھٹیارا۔ چھپر کھٹ۔ پھلجھڑی۔ بچلواری۔

آٹھ **اور نوحرفوں کے الفاظ: بھیجوندی ججیجوندر، بیربھوٹی ،گھ**ونگھرو، بندیلکھنڈ بھٹھنڈا ہیمونچال۔ دنوں کے نام:شنبہ کی شنبہ ۔ دوشنبہ ۔ سہشنبہ ۔ چہارشنبہ ۔ بنج شنبہ ۔ جمعہ ۔ سینچر ۔ اتوار ۔ پیر ۔ منگل ۔ بدھ ۔ جمعرات ۔ جمعہ۔

مهینول کے نام: (۱)محرم۔(۲)صفر۔(۳)رہیج الاول۔(۴)رہیج الآخر۔(۵)جمادی الاول۔ (۲)جمادی الثانی۔(4)رجب۔(۸)شعبان۔(۹)رمضان۔(۱۰)شوال۔(۱۱)ذی القعدہ۔(۱۲)ذی الحجہ۔

#### جملح

خدات ڈرگناہ مت کر۔ وضوکر کے نماز پڑھ۔ نمازی آدی خداکا پیادا ہے، بے نمازی دہت سے فور ہے۔ کی پرظلم مت کر۔ مظلوم کی بدد عابری جلدی تبول ہوتی ہے۔ ناحق کسی جانور یا پڑیا کوستانا، کتے بلی کو فادر ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانو۔ ان کی مار کونخر جانو۔ ول ہے اُن کی خدمت کرو۔ جنت ماں باپ کے فدموں سلے ہے۔ اُلٹ کر اُن کو جواب مت دو۔ جو پچھ فضے میں کہیں چپ چاپ سُن لو۔ کسی بات میں اُن کو مت ستاؤ۔ بڑول کے سامنے اور تعظیم ہے دہو۔ تبعوٹوں کو بحبت پیاد ہے دکھو۔ کسی کو تقیر نہ جانو۔ اپنی آب کو مت ستاؤ۔ بڑول کے سامنے اور تعظیم ہے دہو۔ تبعوٹوں کو بحبت پیاد ہے۔ دکھو۔ کسی کو تقیر نہ جانو۔ اپنی آب سب ہے کم جانو۔ اپنی دان ہو ہے۔ اُسٹی کی بات ہے۔ کسی کو مٹکانا، چپکانا، عیب نکالنا بڑا گناہ ہے۔ کھانا دا ہنے ہاتھ سب ہے کہ جانو۔ بی نکالنا بڑا گناہ ہے۔ کھانا دا ہنے ہاتھ سب سب ہے کم جانو۔ اپنی دان ہو ہی ہو۔ جو بات کہو بچک کہو۔ چوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ من دل نہ کر کے کھاؤ۔ گوٹ مرکم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ جو بات کہو بچک کہو۔ چوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ من دل نہ بڑوں کوسلام کیا کرو۔ نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو۔ سب ایک ہو۔ جوٹ بولنا بڑا گوٹ کی صورت نہیا ہوتی اور کیا کہ جو بات کہو کہو۔ کوٹ یا کرو۔ کھو۔ کسی کی صورت سب ایک ہو۔ شرارت نہ کیا کروو تم پہلے بایاں بہوتو اُس کو انگر کو سے مناز کرو۔ پاخانہ جاتے وقت پہلے بایاں پوئی ان میں بہنا کرو۔ پاخانہ جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر دکھواور نگلتے وقت پہلے داہنا بین کالو۔ جو پی پہلے داہنا بین کالو۔ جو پاخل میں پہنا کرو۔ پھر ہا تمیں پاؤں میں۔

# قواعد مخصوصه استعال حروف ذيل

ن و ھ ي ہے ال

(ن): بیرف بهی غنه بعنی ناک میں بولا جاتا ہے جیسے ٹانگ۔ مانگ۔ ہینگ۔ سینگ۔ چونجے۔ بھوں۔ کنوال۔ پھونگ۔ بچانگ۔ بانٹ۔ اونٹ۔ ہانکا۔ بانس۔ سانس۔ بچانس۔ نیند۔ سانپ۔ کانپ۔ لونگ۔ سونف۔ گوند۔ مینڈک۔ کنول۔ مند۔ ہانڈی۔ چروفجی۔ بھانڈ۔

اس حرف کے بعدا کرنب یا پ ہوتو م کی آوازنگلتی ہے۔ ن کی آوازنبیں نگلتی جیسے انبیاء۔ؤنبد۔ شنبہ۔ عنبر۔ کھنبہ ینبع رمنبر۔ چدیا۔ چنیت۔

(و): (۱) اِس حرف کے اوّل اگر پیش ہوا ورخوب طاہر کر کے نہ پڑھا جائے تو اس کو مجبول کہتے ہیں جیسے شور کے در ۔ چور۔ زور۔ مور۔ نوک۔ بول۔ ہوش۔ جوش۔ پورا۔ تو ڑا۔ کثورا۔ کورا۔

۲) اوراگراس حرف کے اقل پیش ہواور خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے تو معروف کہلاتا ہے جیسے دور نے رے ورجھول ۔ دھول ۔ پھول ۔ پھوٹ ۔ جھوٹ ۔

(m) اوراگر بیحرف لکھاجائے اور بڑھانہ جائے تومعد والدکہا! باہے، جیسے خواجہ خواب نے لیش۔

خواہش خوان \_خوش \_خود \_خواہ وغیرہ \_

(ه): بير حرف بميشه دوسرے حرف كيساتھ ملاكر پڑھا جاتا ہے اور مخلوط التلفظ كہلاتا ہے جيسے بھانڈ۔ كھانڈ جھوٹ به چھينٹ پھينگ به چھينگ حجمانجھ بھيل بهوت بھوٹ بيوک بھوک فوكر فول برھيا۔ باگھ منھو۔ برھيا۔ باگھ منھو۔

(ی): اس حرف کے اوّل ہمیشہ زیر ہوتا ہے اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اور معروف کہلاتا ہے جیسے دہی۔ کری یکھلی۔ پوڑی الی بھلی یکھلی۔ پوڑی، بالی بھلی یہ سرئی یکل یہ بھی یہ حرف کسی لفظ کے آخر میں آئی آواز دیتا ہے اور مقصورہ کہلاتا ہے جیسے عیسی ۔ مولی ۔ مولی ۔ مصطفی یہ ختی ۔ الی ۔ اعلی ۔ مولی ۔ کی کے آخر میں آئی ۔ صطفی ۔ ختی ۔ الی ۔ اعلی ۔ مولی ۔ کی ۔ کبری ۔ صفی ۔ حتی ۔ الی ۔ اعلی ۔ مولی ۔ کی ۔ کبری ۔ صفری ۔

(ال): میددنوں حروف اگراب ج ح خ ع غ ف ق ک م ده ی کا اول میں ملائے جا نمیں تو صرف آل پڑھا جائے گا۔ اور الف کو نه پڑھیں گے۔ جیسے حتی الامکان اور عبدالباری ۔ جواب الجواب عبدالحق عبدالخالق نے روالجین عبدالغال الله عبدالغال عبدالغال عبدالغال عبدالغال العبد عبدالغال العبد عبدالغال العبد عبدالغال العبد عبدالغال العبدالغال العبد عبدالغال العبدالغال العبدال

#### حركات وسكنات ذيل كااستعال

| آواز           | صورت | نام          | آ واز            | صورت | نام          |
|----------------|------|--------------|------------------|------|--------------|
| ن              | #    | تنوین دوز بر | 1                |      | ٠,٠          |
| ان             | 4    | تنوين دوييش  | ن                | *    | تنوین دوز بر |
| اس پر پچھااحرف | •    | سكون         | و دوبرا حرف      | *    | تشديد        |
| خھیر تا ہے     | •    | •            | سکون کے بعد سکون |      | وتف          |

مر ( س ): (مر) بير كنت الف ك او پر آتى ہے جيئے آج \_ آگ \_ آڑ \_ آره \_ آس \_ آل \_ آم \_ آن \_ آن \_ آن \_ ـ آن \_ آن \_ آ آرى \_ آرهى \_ آنج \_ آندهى \_ آیا \_ آئا \_ آدم \_ آفت \_ آبٹ \_ آلو \_ آنان \_ تنوین دوز بر(') بیتر کت ہمیشہ الف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ت کے ساتھ بھی آتی ہے جیسے معاً۔ فوراً۔ا تفا قاً۔عمداْ۔سہواْ۔خصوصاً۔عموماً۔طوعاً۔کرہاٰ۔جبراْ۔قبراْ۔بغتنۂ ۔عدادۃ ۔تنوین دوز بر( ِ ) یومئذ۔حیئنڈ۔ تنوین دو پیش (') جیسے نوڑ ۔حوڑ ۔

تشدید( " ):بیر کت جس حرف پر ہوتی ہے وہ دومرتبہ پڑھا جاتا ہے جیسے اُلُو ۔ جُلُو ۔ کَلُو ۔ مِنَو ۔ بَلَی ۔ کتا۔ دِ تی۔بدھو۔ جَلَی ۔ کَلَرْ ۔ مَکَرْ ۔ لَدُ و۔ بیا۔ کیا۔ پیکا۔ ہتا۔ پئا۔ بلا۔ چھلا۔

سکون ( ' ) اس کے عنی تفہر نے کے ہیں۔اس سے پہلے حرف کواسکے ساتھ ملا کرتھ ہر جاتے ہیں۔جس حرف پر بیہ وتا ہے و دساکن کہلاتا ہے جیسے اب ۔ جب ۔ کب ۔ دِل ۔ دِم ۔ دُن ۔ رُن ۔ اِس ۔ اُس ۔ گال ۔ گال ۔ د ن ۔ وقف : بیسکون کے بعد ہوتا ہے۔ جب حرف پہ بیہ وتا ہے موقوف کہلاتا ہے جیسے آٹر ۔ جَبْر ۔ صَبْر ۔ فَبْر ۔ علم ۔ حالم ۔ گوشف ۔ یوسف ۔ دوسف ۔ قبر ۔ مہر ۔ شہر ۔ بند ۔ زم ۔ حض ۔ تخف وغیرہ۔

خط لکھنے کا بہان: جب کی وخط لکھنا منظور ہوتو پہلے یہ خیال کرلوکہ وہ تم ہے بڑا ہے یا چھوٹا یا برابر جس درجہ کا آدی ہواں کے موافق خط جس الفاظ کھو۔ بڑوں کے خط کووالا نامہ، سرفراز نامہ، افتخار نامہ، کرامت نامہ، اعزاز نامہ، صحفہ عالی بحیفہ گرامی لکھتے ہیں، جو تجف بہت بڑا ہوتو اس کوآپ کی جگہ آنجناب، جناب عالی، جناب والا برخرت والا ، حضرت عالی کھتے ہیں۔ جیسے یہ لکھنامنظور ہوکہ آپ کا خط آیا تو بول کھیں گے جناب والا کا سرفراز نامہ آیا اور آیا کہ کی جگہ یوں لکھتے ہیں سرفراز نامہ آیا اور آیا مہر فراز نامہ آیا اور آیا مہر فراز نامہ ساور ہوا۔ سرفراز نامہ کرم نامہ کھتے ہیں اور خط کھنے کا طریقہ ہے کہ مثلاً اگر باپ کو خط کم موقو اس طرح تکھو۔ جناب والدصا حب مخدوم و معظم فرزندان وام طلکم العالی السلام الیے بعد اور جو بھی محد آپ کا والا نامہ آیا فیر بیت مزاح مبارک کے دریافت ہونے سے اظمینان ہوا، اس کے بعد اور جو بھی مضمون کھتے ہیں اور اس کے بعد اور جو بھی کھنا منظور ہولکہ دو۔ اس ہیں ہے دام ظلکم العالی تک جو بھی کھتا جات کو اقتاب کہتے ہیں اور اس کے بعد اور دو بھی اور اس کے بعد اور دو بھی سے مضمون کھتے ہیں۔ اس کے بعد جو حال جا بولکھواس کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔ بعد سلام ودعا جو بچھ کھا جاتا ہے اس کو آوالا نامہ آیا ہے اس کو آوال کو دو۔ اس کیتے ہیں۔ اس کے بعد جو حال جا بولکھواس کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حال جا بولکھواس کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حال جا بولکھواس کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔

#### بر*و*وں کےالقاب وآ داب

والد کے نام : ۔ جناب والد صاحب معظم ومحترم فرزندان مخدوم ومطاع کمترینان وامطلکم العالی۔السلام علیکم ورحمة اللّدو برکانة، بعد شلیم بصد آ داب و تکریم عرض ہے کہ

اليضاً: جناب والدصاحب معظم ومحترم فرزندان وام طلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد آواب وتسليم بصد تغظيم وتكريم عرض ہے كد-

اليضاً: جناب والدصاحب معظم ومحترم فرزندان دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، بعدت ليم بصد تعظيم

کے التماس ہے کہ۔

الصناً: جناب والدصاحب معظمی و محتر می مظلکم العالی السلام الیم ورحمة الله و بركاته، بعد آداب و تسلیم عرض ب ك... الصناً: معظم و محترم وام ظلكم السلام علیم ورحمة الله و بركاته، بعد تسلیم عرض ب ك.

ججا کے تام: معظم وحتر م فرز ندان مخدوم ومطاع خوردان دام ظلکم العالی السلام علیم ورحمة الله و بر کاته، بعد تسلیم بصد تعظیم کے عرض ہے۔

خالو كے نام: بناب خالوصا حب مخدوم و مكرم كمترينان دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

اليضاً: جناب خالوصا حب معظم ومحترم خوردان دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله بركاته.

والعره كے تام : - جناب والده صاحب محدوم ومعظم دام ظلباالسلام عليم ورحمة الله وبركانة ،

اليضاً: جناب والده صاحبة كرمه ومعظم ودام ظلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصِناً: جناب والده صاحبه معظمه ومحتر مددام ظلها السلام عليم ورحمة الله وبركات،

بري بهن كوز بمشيره صاحبه معظمه ومحتر مد محدومه ومكرمه دام ظلباالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برست بھائی کو: ۔ جناب بھائی صاحب معظم ومحترم مخدوم ومکرم دام ظلکم العالی السلام علیم ورحمة الله و بركاتد۔

جوالقاب والدکے ہیں۔ دادا اور نانا اور چھااور ماموں اور خسر کے بھی وہی القاب ہیں۔ اور جوالقاب والدہ کے ہیں خالہ اور ممانی اور نانی اور چچی وغیرہ بڑے رشتوں کے بھی وہی القاب ہیں اور والدہ صاحبہ کی جگہ خالہ صاحبہ ممانی صاحبہ کی معانی معانی معانی معانی معانی معانی صاحبہ کی معانی صاحبہ کی معانی صاحبہ کی معانی معا

دیور آور جیٹھ سے جہال تک ہو سکے خط وکتابت نہ رکھو، زیادہ میل جول نہ بڑھاؤ۔ اگر بھی ایسی ہی ضرورت آپڑے تو خبرلکھ دواورا تکو جناب بھائی صاحب کرکے لکھ دو، آ داب سب رشتوں کے ایک ہی طرح کے ہیں۔

#### حصورتوں کےالقاب وآ داب

بیٹا، پوتا، بھتیجا، نواسا، برخور دارنورچیٹم راحتِ جان، سعادت وا قبال نشان سلمہ اللہ تعالی ۔انسلام وعلیکم ورحمة اللہ و برکات، بعد دعائے زیادتی عمروترتی درجات کے واضح ہو۔

الیصناً: \_نوربھر لخت جگر طول عمرہ ،السلام علیکم ورحمة الله و بر کاند \_ بعد دعائے درازی عمر وحصول سعادت دارین کے واضح رائے سعید ہو۔

> **البيضاً: فرزند دلبند جكر پيوند طال عمره ،السلام عليكم ورحمة الله و بركانة ، بعد دعائے فراوال كے واضح ہو ح<b>چونا بھائى: ب**را درعزيز از جان سلمه الله تعالی السلام عليكم ورحمة الله بعد دعا كے واضح ہو۔

برابر كا بهائى: \_ برادر بجان برابرسلمه الله تعالى ، السلام عليهم ورحمة الله وبركاته، بعدد عائے سعادت مندى ونيك اطوارى كے واضح ہو۔

حچوٹی مجن کوزے ہمشیرہ عزیز ہنورچشی صالح سلمہااللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ بعد دعائے سعادت مندی ونیک اطواری کے واضح ہو۔

الصِناً: \_خوابرنيك اختر طول عمريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-

#### شوہر کےالقاب وآ داب

- (۱) سردار من سلامت السلام عليكم ورحمة الله العدسلام اور شوق ملا قات كعرض ب كـ
- (٢) محرم اسرارانيس وممكسارس سلامت السلام عليكم ورحمة الله بعدسلام ونياز كالتماس ب
- (٣) واقف راز بهرم وبهمباز من سلامت السلام عليكم ورحمة الله اشتياق ملاقات كے بعد عرض ب

#### بیوی کےالقاب وآ داب

- (۱) محرم داز بهدم وبمسازمن سلامت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد اشتياق وتمنائ ملاقات ك واضح بويه
  - (٢) رونق خاندوز يب كاشاند من سلامت السلام اليم ورحمة الله ابعد شوق ملاقات كواضح بو ـ
- (۳) انیس خاطر ممکین تسکین بخش دل اندوه کین سلامت -السلام علیم ورحمة الله بعداشتیاق ملاقات کے واضح ہو۔

#### باپ کےنام خط

معظم وحمر م فرزندان وامظلیم العالی -السلام عیم ورحمة الله و برکاته - بعد تسلیم بصد تعظیم کے عرض ہے کہ عرصہ سے جناب والاکا سرفراز نامہ صادر نہیں ہوا۔ اس لئے یہاں سب کو بہت تر د قرو پریشانی ہے اپنے مزاج مبارک کی خیریت سے جلدی مطلع فر ماکر سرفراز فرما کیں۔ ہمشیرہ عزیزہ مسماۃ زبیدہ خاتون خدا کے نصل و کرم سے اچھی ہے۔ کل اس کا کلام مجید ختم ہوگیا۔ اب آپ اس کے لئے اردوکی کوئی کتاب روانہ فرما ہیے کہ شروع کراوی جائے۔ جو کتاب تعلیم الدین آپ نے میرے لئے بھیجی تھی وہ بزی اچھی کتاب ہے۔ سب بیبوں نے اس کو جائے۔ جو کتاب تعلیم الدین آپ نے میرے لئے بھیجی تھی وہ بزی اچھی کتاب ہے۔ سب بیبوں نے اس کو بیند کیا اور اس کی طلب گار ہیں۔ اس لئے اس کی چار ہا نچ جلدیں اور بھیج دیجئے باتی یہاں سب خیریت ہے۔ بہت کی فرما ہے تاکیز دور فع اوراطمیزان ہو۔ واقسلیم ۔

عريضند العب حميده خاتون ازالية بادر سامحرم روزشنبه

بٹی کےنام خط

لخت جگرنیک اختر نورچشم را حت جان بی ف یج سلمباالله تعالی ۔السلام ملیکم درحمة الله \_ بعد دعا ئے عمر درازی وتر تی علم وہنر کے واضح ہو کہ بہت *عرصہ ہے ت*نہارا کوئی خط<sup>ن</sup>ہیں آیا۔ جس ہے دل کوتر دوتھالیکن پرسوں تمہارے بڑے بھائی کامسرت نامہ آیا۔ خیریت دریافت ہونے سے اطمینان ہوا۔ اس خط سے بیجی معلوم ہوا کہتم کو نکھنے پڑھنے کا کچھشوق نہیں ہےاوراس میں بہت کم دل لگاتی ہو۔ یہ بھی سنا کہ بعض عور تیں تمہارے لکھنے یڑھنے پر بیوں کہتی ہیں کیاڑ کیوں کولکھانے پڑھانے سے کیافائدہ ان کوتو سینا، پرونا، کھانا پیکانا، چکن وغیرہ کا کا ڑھنا سکھانا جا ہنے۔ان کو پڑھالکھا کر کیامردوں کی طرح مولوی بنانا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہان ہی لوگوں کے بہکانے ہے تہارا دل اُ جانب ہو گیا اور تم نے محنت کم کر دی۔اے میری بٹی تم ان بیوتو فعورتوں کے کہنے پر ہرگز نہ جانا اور سیمجھوکہ مجھ سے بڑھ کرکوئی دوسراتمہارا خیرخواہ ہیں ہوسکتاءاس لئے میری پیضیحت یا در کھواوران عورتوں کا بیہ کہنا بالکل بیوتو فی ہے کم ہے کم اتنا ہر عورت کیلئے ضروری ہے کہ اردولکھ پڑھ لیا کرے ،اس میں بڑے بزے فائدے میں اور لکھنا پڑھنا نہ جانے میں بڑے بڑے نقصان ہیں۔اول تو بڑافائد ویہ ہے کے زبان صاف ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بے پڑھی عور تیں ثواب کوسباب اور شور بے کوسروا، کبوتر کو قبوتر ، جہیز کو دہیز ، ز کام کو جھکام اور بعض زخام بولتی ہیں اور جو عور تیں پڑھی کھی ہوتی ہیں وہ ان پرہنستی ہیں اور اُن کی نقلیں کرتی ہیں۔سویڑھنے لکھنے سے بیعیب بالکل جاتار ہتا ہے۔ ( دوسرے ) نماز روز ہ بالکل درست ہوجاتا ہے، دین وہیمان سنجل جاتا ہے، بے پڑھی عور تیں اپنی جہالت ہے بہت ہے کام ایسے کرتی ہیں جن ہے ایمان جاتار ہتا ہے اور اُن کوخبر بھی نہیں ہوتی اگر خدانخواستہ اس وقت موت آ جائے تو کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے گائبھی نجات نہیں ہوسکتی۔ پڑھنے لکھنے ہے یہ کھٹکا جاتار ہتا ہےاورایمان مضبوط ہوجاتا ہے۔ (تیسرے )گھر کا بندوبست جو خاص عورتوں ہی کے ذمہ ہوتا ہے وہ بخو لی انجام یا تاہے۔سارے گھر کا حساب و کتاب ہرونت اپنی نگاہ میں رہتا ہے۔(چوتھے)اولاد کی پرورش عورتول سے خوب ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے بچے مال کے پاس زیادہ رہتے ہیں۔ خاص کراڑ کیاں تو ماں بی کے یاس زہتی ہیں تو اگر ماں پڑھی کھی ہوگی تو ماں کی عاد تیں اور بات چیت بھی احیمی ہو گی تو اولا دبھی وہی سیکھے گی اور کمنی ہی ہے خوش اخلاق اور نیک بخت ہوگی۔ کیونکہ مال ان کو ہر وقت تعلیم دیق اورنُو کتی رہے گی۔ دیکھوتو یہ کتنابزافا کدہ ہے۔ (پانچویں) یہ کہ جبعورت کوعلم ہوگا تو وہ ہروقت اپنے مال باپ، خاوند، عزیز واقر باء کار تبه بهجان کران کے حقوق ادا کرتی رہے گی اوراسکی دنیا اور عقبیٰ دونوں بن جا کیں گی ،ان سب کے علاوہ پڑھنا لکھنانہ جانے میں ایک اور نری قباحت یہ ہے کہ گھر کی بات غیروں پر ظاہر کرنی پڑتی ہے یا اس کے چھیانے سے نقصان ہوتا ہے بحورتوں کی باتیں اکثر حیاشرم کی ہوتی ہیں لیکن اپنی ماں بہن ہے بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہےاورا تفاق ہے ماں بہن وقت پر پاس نہیں ہوتیں الیںصورت میں یا تو بےشرمی كرنى يرتى باوردوسرول سے خطالكھوانا يرانا ہے يا نہ كہنے سے بہت نقصان اٹھانا يرانا ہے۔اس كے علاوہ

ہزاروں فائدے ہیںاور پڑھنانہ جاننے میں قباحتیں ہیں کہاں تک بیان کروں دیکھوا بتم میری نفیحت یاور کھنا اور پڑھنے لکھنے سے ہرگز جی نہ جیرا نا۔زیادہ دعا۔ نظاراقم عبداللہ از بنارس،۲۵ رمضان روز جمعہ۔

#### بیٹی کی طرف سے خط کا جواب

معظم ومحترم فرزندان دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدة داب وتسليم كعرض بيك صحیفہ گرامی نے صادر ہوکرمشرف فرمایا۔ آپ کے مزاج کی خیریت دریافت ہونے سے سب کواطمینان ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابر کات کو ہمارے سروں پر دائم وقائم رکھے۔ جناب دالا نے بندی کے لکھنے پڑھنے کی نسبت جو کچھ کھھااس ہے مجھ کو بہت فا کدہ ہوا بیٹک لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے میراول اُ جاٹ ہو گیا تھااب جس دن ے والا نامه آیا ہے میں بہت دل لگا کر پڑھتی ہوں اور کھے ٹر ابھلا لکھنے بھی لگی ہوں۔ بیشک آپ کافر مانا بہت بحا ہے کہ اس میں بے انتہا فاکدے میں اور جو عورتنس پڑھنا لکھنانہیں جانتیں وہ پچھتاتی ہیں کہ ہم نے کیول نہ سیکھ لیا۔ پرسوں کی بات ہے کہ پیشکارصاحب کی بیوی جو ہمارے پڑویں میں رہتی ہیں ان کے مامول کا خط آیا اور گھر میں آج کل کوئی مرونہیں ہے۔ بیجاری ایک ایک کی خوشامد کرتی پھریں کہ کوئی خط پڑھ و یوے یا کہیں ہے یڑھوالا دے کہاب ممانی کی طبیعت کیسی ہے سنا گیا تھا کہ اُن کا کرا حال ہے اس جبہ سے بیچاری بڑی گھبرائی تھیں۔ دوپہر کا آیا ہوا خط دن بھر پڑار ہااور کوئی پڑھنے والا نہ ملا۔مغرب کے بعد بیچاری میرے پاس آئی تو میں نے حال سنایا۔ تب ان کا جی ٹھکانے ہوا، تب ہے میرے جی کو یہ بات لگ گنی کہ بیٹک پڑھنے لکھنے کا ہنر بھی بڑی دولت ہےاوراس کے ندجاننے ہے بعض وقت بڑی مصیبت پڑتی ہےاور بیھی میں دیکھتی ہوں کہ ہماری برادری میں یانچے پیبیاں خوب لکھی پڑھی ہیں وہ جبال جاتی ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے جو بات شرع کےخلاف کسی ہے ہوتی ہے یابیاہ شادی میں کوئی بری رسم ہوتی ہے تو اس کوٹو کتی ہیں منع کرتی ہیں ،خوب سمجھا کرنصیحت کرتی ہیں اورسب بیبیاں چیلی ہوکر کان نگا کرسنتی رہتی ہیں، جوکوئی بات یو چھنا ہوتی ہےان ہی سے یوچھتی ہیں، بیبیاں میںسب سے پہلے وہی پوچیمی جاتی ہیں۔ساری بیبیاں ان کی تعریف کرتی رہتی ہیں اس لئے میں ضرور دل لگا کر یڑ ھنالکھناسکھوں گی۔ مجھ کوخود بڑا شوق ہو گیا ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعافر ما پئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بیدولت نصیب فرمائے۔ باقی بہال سب خیریت ہے۔ زیادہ حدادب فقط

آپ کی لونڈی: ۔خدیج عفی عنہاا زسبار نپور، ۲۸رمضان روز دوشنبه

بھانجی کے نام خط

نورچیٹم راحت جان بی بی صدیقة سلمبا اللہ تعالیٰ۔السّلام علیم ورحمۃ اللّه۔ بعد دعا کے واضح ہو کہ تمہارا مسرت نامہ آیا حال معلوم ہونے ہے کیلی ہوئی ہم تبہارے پڑھنے کا حال من کر مجھے بردی خوشی ہوئی اللّہ تعالیٰ تمہاری ممر میں برکت دے اورتمہاری محنت کا پھل تم کوجلدی نصیب کرے۔ جس دن تم اپنے ہاتھ ہے مجھے خطاکھوگی اس دن میں پانچ روپے مٹھائی کھانے کیلئے تم کوروانہ کروں گااورا کی تھیجت میں تم کواور کرتا ہوں میں نے سنا ہے کہ تم شوخی بہت کیا کرتی ہواور کی کاادب لحاظ ہیں کرتی ہوائی بات کا جھے کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ آدمی کی عزت فقط لکھنے پڑھنے ہے نہیں ہوتی جب تک ادب لحاظ نہیں کرتی ہوائی ہا ہے جبت و بیار نہ کریں گے، پڑھنے کے ساتھ سب ساتھ میں اور گڑوں کو لازم ہے کہ ادب سیکھیں کیونکہ اوب سے آدمی ہر دلعزیز ہوجاتا ہے اور سب آدمی اس کی اور سب ہوتا ہے۔ چنا نچ کی کا قول ہے، ہاادب بانھیب باادب فاصیب باادب میائی سے اور کی کارت ہیں اوب کرنے والا ہمیشہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ چنا نچ کی کا قول ہے، ہوکوئی تم سے مراور رشتہ میں ہڑا ہوائی کو بہت نوش بات زبان سے نہ نکالونہ اپنے برابر والوں سے اس کے ہوائی کو بہت نوش طبعی ، دل گی نداق کرو۔ جب وہ تہیں پکار سے تو بہت نرم آ واز سے جواب دواور جب وہ تہیں وہ بیاں میں سے سلام کرواور جو بھیجت کی بات کہ تو خوب غور سے سنو۔ جب وہ بول رہا ہوتو تھے میں اس کی بات مت کا تو ، جہاں وہ بیٹے ہوائو وہ اس کے بیٹے ہوائی وہ بیٹ میں اس کی بات مت کا تو ، جہاں وہ بیٹے ہوائو وہ ان اس کی جو بہت نرم آ واز سے جواب دواؤر جب ان میٹر مت پکارو بلکہ اس سے دشتہ لگا کر بولو۔ نام ہر میں اس کی جو اب مت میں اس کی بات مت کا تو ، جو بیٹ کی تو بہت نرم آ واز ہے دواؤر جب وہ بالیا کروہ تم کو بچھ برا بھلا کہیں تو تم ہرگز اس کا جواب مت جیسے خالو جان ، چو بھی اماں ، نا نا تی ، آپا جان ۔ اگر غصہ میں آگر دو تم کو بچھ برا بھلا کہیں تو تم ہرگز اس کا جواب مت دو دالٹ کراس کو بچھ نہ کہو۔ اس کا نام اوب ہے اور بیآ دمی کے داسطے بہت ضروری ہے ۔ فقط

محمدوا جدحسين ازفيض آباد

. اگرکسی برابروالے کوخط لکھنا ہوتو اس کے لکھنے کا طریقہ رہے کہ پہلے اس کے مرتبے کے موافق اس طرح القاب لکھو:۔

#### القاب

گنتی

| —————————————————————————————————————— |                                     |                |                                                             |                    |                                                 |          |                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| صورت                                   | نام                                 | صورت           | نام                                                         | صورت               | نآم                                             | صورت     | نام                                          |
| ۷٦                                     | فيحهتر                              | ۵۱             | اكاون                                                       | 74<br>12           | حچيين                                           | 1        | الك                                          |
| 44<br>48                               | چھہتر<br>ستنز<br>اٹھتر              | ۵۲             | باولن                                                       | <b>r</b> ∠         | ستائيس                                          | ۲        | يو يره الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۷۸                                     | أتحتر                               | ۵۳             | تريين                                                       | 7A<br>79           | منة مية من الما الما الما الما الما الما الما ا | <b>,</b> | سين ا                                        |
| 4 ح                                    | انای<br>ای<br>اکیاس<br>بیاس<br>ترای | దగ             | چون<br>پنجین<br>چھین<br>ستاون                               | <b>F9</b>          | أنتيس                                           | 2 0 7    | وار<br>عز                                    |
| ۸٠ '                                   | ای                                  | ۵۵             | چپين                                                        | ۲.,                | السميس                                          | ۵        | ا ياچ ا                                      |
| ΔI                                     | اکیای                               | ۲۵             | ليجين                                                       | #*<br>  #!<br>  #r | التتيس                                          |          | \$ <del>\frac{1}{2}</del>                    |
| Ar                                     | بیاسی                               | ۵۷             | ستاون                                                       | ۳۲                 | بيس                                             | 4        | سات ا                                        |
| ۸۳                                     | تراسی                               | ۵۸             | الثفاون                                                     | PP                 | سيتيس                                           | A<br>9   | آئھ                                          |
| ۸۳                                     | چوراس                               | ۵۹             | انسٹھ ا                                                     | r <sub>r</sub> r   | چونتیس                                          |          | ا نو                                         |
| ۸۵                                     | پياس                                | ٧٠             | اٹھادن<br>انسٹھ<br>ساٹھ<br>اکسٹھ<br>باسٹھ<br>بریسٹھ<br>پندہ | ro                 | پينتيس                                          | 1•       | دس ِ                                         |
| PA                                     | پچاس<br>چھیاس<br>ستاس<br>اٹھاس      | 4+<br>41<br>4r | اكسٹھ                                                       | P4<br>P2           | پنیش<br>چھنیں<br>سینتیں<br>اڑتمیں<br>اُنتالیس   | f1       | کیارہ                                        |
| ٨٧                                     | ستای                                | 44             | باسٹھ                                                       | PZ                 | سيتيس ا                                         | 11"      | باره                                         |
| ۸۸                                     | اٹھاسی                              | 41"            | تريسته                                                      | PA .               | ارتبي                                           | 112      | تيره                                         |
| ۸۹                                     | نواسی                               | 74             | چونسٹھ                                                      | 17A<br>179<br>170  | أنتاليس                                         | IL.      | چوده                                         |
| 9+                                     | نوای<br>نوے<br>نکان                 | ar ar          | ينيشي                                                       | ۰,۸                | حياليس                                          | ۱۵       | پندره                                        |
| 91                                     | اکیانوے                             | 77             | فيحياسكم                                                    | <u>~</u> 1         | ا کتالیس                                        | 14       | سوله                                         |
| 98                                     | بانوے                               | 4∠             | سٹرسٹھ                                                      | ۲۳                 | بياليس                                          | 14       | ستره                                         |
| 95                                     | ترانوے                              | 1/             | الرسطه                                                      | سويم               | تنتاليس                                         | IA.      | الخيارُه                                     |
| 900                                    | چورانوے                             | 49             | أنمبتر                                                      | עיי                | چواکیس                                          | 19       | أييس                                         |
| 90                                     | پیچانوے                             | ۷٠             | 7                                                           | గాద                | پنتالیس                                         | r•       | أنيس<br>بير<br>اكيس                          |
| 44                                     | چھیانوے                             | اک             | اكہتر                                                       | ۳٦                 | چھیالیس                                         | ] rı     | اليس                                         |
| 94                                     | ستانو ہے                            | ∠r             | ارمشه<br>انبتر<br>اکبتر<br>بہتر<br>تہتر                     | rz                 | سينتاليس                                        | rr       | ياييس                                        |
| 9/                                     | أٹھانوے                             | 2m             | تہتر                                                        | r^                 | اڑتالیس                                         | 1 1      | مليئيس                                       |
| 99                                     | ننانوے                              | ∠~             | چوہتر                                                       | ~9                 | أنيياس                                          | 44       | چوبیس                                        |
| J••                                    | سو                                  | ۷۵             | <b>پ</b> چھتر                                               | ۵۰                 | أنجاس<br>يجاس                                   | ra       | چپيل                                         |

### سحى كہانياں

مہلی کہانی: جناب رسول اللہ علی نے فرمایا کہ کوئی محص کسی جنگل میں تھا یکا کیاس نے ایک بدی میں ہے اوارٹ کے فلاس محض کے باغ کو پانی دے اس آواز کے ساتھ وہ بدلی جلی اوراکی سنگستان میں خوب پانی برسا اور تمام پانی ایک ناکے جانے کو پانی دے اس آواز کے ساتھ وہ بدلی جلی اوراکی سنگستان میں خوب پانی برسا اور تمام پانی ایک ناکے جانے ہوگر جاا۔ شیخص اس بانی میں محص اس بانی میں کھڑا ہوا بیلی سے پانی پھیرر ہا ہے۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ اس بندہ خدا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا تو میرا نام کیوں وریافت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز کی کہ تیرا نام کیکر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دے تو اس میں کیا گمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا تو مجھا کو کہنا دیاں بی پرا، میں اس کی کل پیداوارکود کھتا ہوں اورا کی تبائی خیرات کردیتا ہوں ، ایک تبائی اپنے بال بچوں کیلئے رکھ لیتا ہوں اورا یک تبائی پھراس باغ میں لگا دیتا ہوں۔

فا کدہ:۔ سجان اللہ کیا خدا کی رحمت ہے کہ جواسکی اطاعت کرتا ہے اُس کے کام غیب ہے اس طرح سرانجام ہوجاتے ہیں کیاس کوخبر بھی نہیں ہوتی ۔ بیشک سے ہے جواللہ کا ہو گیا اُس کا اللہ ہو گیا۔

رگت اور عمرہ کھال عنایت فر مائی تھے ہے ایک اونٹ مانگا ہوں کہ اس پر سوار ہوکر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے چل دور ہو جھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تیرے دیے گی اس میں گئے اکثر نہیں فرشت نے کہا شاید تھے کو قویس پہچا شاہوں کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تھے سے گھن کرتے تھے اور کیا تو مقلس نہیں تھا کہ لوگ تھے سے گھن کرتے تھے اور کیا تو مقلس نہیں تھا گھر تھے کو خدانے اس قدر مال عنایت فر مایا۔ اس نے کہا واہ کیا خوب یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چا آتا ہے۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جمونا ہوتو خدا تھے کو پھر ویسائی کردے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر سنجے کے پاس اس پہلی صورت میں آیا اور ای طرح سے اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسائی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہوتو پھر خدا تھے کو ویسائی کردے جیسائی ہواں کہا اور کہا میں مسافر ہوں، تب بھر خدا کے اور پھر تیرے سواکوئی وسلے نہیں ہے۔ میں اس کے نام پرجس نے دوبارہ تھے کو نگاہ جنٹی تھے۔ میں اس کے نام پرجس نے میں اندھا تھا۔ فدا تھا کہ تھر کی اور ان کر کے سفر پورا کردوں۔ اس نے کہا بہا بہ میں اندھا تھا۔ فدا تھا کہ تم کسی چیز سے میں تھی کو رہے تھے۔ ناہ تھی جیس کہ تا ہواں ہو تھی ہور جا فدا کی تم کسی چیز سے میں تھی کہ وہ کہ کہا تو اپنا مال اپ پاس رکھ جھوکو پھوئیس شیس اندھا تھا۔ فدا تھی کہ ان دونوں کی نام کرتا۔ فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپ پاس رکھ جھوکو پھوئیس طاکہ تھا مندے چھوٹ طفدا کی تم کسی اور جیسے تھے و سے تی رہ طاکہ دونوں سے ناراض ہوا۔ دیا اور آخرت دونوں میں نام ادر ہے اور اس محض کوشکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ تھا دوندا ان سے ناراض ہوا۔ دیا اور آخرت دونوں میں نام ادر ہے اور اس محض کوشکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ تھا۔ میں ان رو دونوں میں نام ادر ہوا دونوں کے دونوں میں نام ادر ہوا دونوں کیں تام دونوں کی تام دونوں کی تام دونوں کی تام دونوں ہیں نام دونوں دونوں میں نام دونوں۔

تیسری کہانی: ایک بارحضرت اُم سلمہ کے باس کہیں ہے پچھ گوشت آیا اور جناب رسول اللہ علیہ کوشت طاق میں رکھ کوشت بہت اچھا لگتا تھا۔ اس لئے حضرت ام سلمہ نے خادمہ نے اور دروازے پر کھڑے ہوکر دے شاید حضرت نوش فرما کیں، اس نے طاق میں رکھ دیا۔ استے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہوکر آواز دی۔ جیجواللہ کے نام پر خدا برکت کرے، گھر میں ہے جواب آیا خدا تھے کوبھی برکت دے۔ اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے، وہ سائل چلا گیا۔ استے میں رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا اسلمی تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہول نے کہا ہاں ہواد خادمہ ہواوہ گوشت آپ فرمایا ہے اور خادمہ ہواکہ کوئی جیز ہے؟ انہول نے کہا ہاں ہواد خادمہ ہواکہ اور کھا در کھا کہ اس کے دو ہوں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید چھر کا کمڑا رکھا ہے، آپ نے فرمایا چونکہ تم نے سائل کوند دیا تھا اس کے وہ گوشت پھر بن گیا۔

طرح جو محض سائل ہے بہانہ کر کے خود کھا تا ہے وہ پھر کھار ہاہے جس کا بداثر ہے کہ سنگدلی اور دل کی مختی برحق

چلی جاتی ہے۔ چونکہ حضرت کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے اس لئے اس

محوشت کی صورت تھلی نگاہوں میں بدل دی تا کہ اس کے استعمال سے محفوظ رہیں۔

چو**تھی کہانی**: جناب رسول اللہ علیصلے کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کرا پنے یار واصحاب کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کرتے تھے کہتم میں ہے رات کوئس نے کوئی خواب تونہیں دیکھا؟اگر کوئی ویکھتا تھا تو عرض کر دیا کرتا تھا آپ کچھتعبیرارشادفر مادیا کرتے تھے۔عادت کےموافق ایک بارسب سے یو چھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔سب نے عرض کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ علیظی نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھاہے کہ دو تحض میرے پاس آئے اور میراہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے جلے دیکھنا کیا ہوں کہایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے ،اس بیٹھے ہوئے کے <u>ک</u>لے کو اس سے چیررہاہے بہال تک کد کہ تک جا بہنچاہے۔ پھر دوسرے کلنے کے ساتھ بھی بہی معاملہ کررہاہے اور پھر وہ کلّہ اس کا درست ہوجا تا ہے پھراس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے بوچھاںیہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص اولے آئے چلوہم آگے جلے بہال تک کوالیے مخص پرگزرہوا جولینا ہوا ہے اور اس کے سر پرایک مخص ہاتھ میں بڑا بھاری پچھر لئے کھڑا ہے اس سے اس کا سرنہایت زور ہے پچھوڑ تا ہے۔ جب وہ پچھراس کے سر پردے مارتا ہے پھر لُوھ کے کردور جا گرتا ہے جب وہ اس کے اٹھانے کیلئے جاتا ہے اور اب تک لوٹ کر اس کے پاس آنے بیس یا تا کہ اُس کا سر پھراجیھا خاصا جبیبا تھاوییا ہی ہوجا تا ہےاوروہ پھراس کواس طرح پھوڑ تا ہے۔ میں نے یو جیھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں ہولےآ گے چلو۔ ہم آ گے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غارمیں پنچے جومثل تنور کے تھا۔ نیچے سے فراخ تھااوراو پر ہے تنگ ،اس میں آگ جل رہی ہےاوراس میں بہت سے ننگے مرداورعور تیں بھرے ہوئے ہیں جس وقت وہ آگ اویر کواٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کے قریب نکلنے کے ہوجاتے ہیں۔ پھرجس وقت جیمنحتی ہےوہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھاریکیا ہے؟ وہ دونوں بولے آ گے چلوہم آ کے چلے یہاں تک کہا کیے خون کی نہر پر پہنچے۔اس کے پیج میں ایک شخص کھڑا ہےاور نہر کے کنارے پرایک شخص َ هنرا ہے اوراس کے سامنے بہت ہے پھر پڑے ہیں وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنار ہے کی طرف آتا ہے جس وقت نکلنا جا ہتا ہے کنارے والا تخص اس کے منہ پر ایک پھراس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب بھی وہ نکلنا حیابتا ہے ای طرح پھر مارکرا ہے ہنادیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آ گے چنوہم آئے چلے بہال تک کہ ایک ہرے بھرے ہاغ میں جا پنچے اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ا یک بوڑھا آ دمی اور بہت ہے بیچے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور محف ہیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے آگ جل رہی ہےادروہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھروہ دونوں مجھ کو چڑ ھا کر درخت کے اوپر لے گئے اورا یک گھر درخت کے بیج میں نہا بہت عمدہ بن رہا تھا اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر مجھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد ، بوڑھے ، جوان اورعورتیں بچے بہت سے تھے پھراس سے باہر لاکراوراو پر لے گئے و بال ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھااس میں نے گئے اس میں بوڑ ھےاور جوان تھے۔ میں نے ان دونو ل شخصوں ہے کہا کہتم نے مجھ کوتما مرات بھرایا اب بتاؤ كديه سب كيااسرار تتح؟ انهول ئ كها كدوة خفس جوتم نه ديكها تقااس كه كلّه چير به جائة تتحدوة تحف جهوج

ہے، وہی ہدایت کرتا ہے۔ جہال میں جو کچھ ہوتا ہے ای کے تھم ہے ہوتا ہے۔ بغیراس کے تھم کے پیڈ نبیس مل سكَّما نه وه سوتا ب نه اوتكمتا ب، وه تمام عالم كي حفاظت ہے تھكتانہيں ، وہي سب چيز وں كوتھا ہے ہوئے ہاى طرح تمام احیمی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں اور نیری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عالم الغیب ہے۔ع**قبیرہ (۲)**اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اوراس کی *کوئی* صفت بھی جانبیں سکتی یحقیدہ(۷)مخلوق کی صفتوں ہے وہ پاک ہے۔ اور قر آن وحدیث میں بعض جگہ جوالی باتون کی خبردی گئی ہےتوان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے اور ہم بے کھود کرید کئے اس طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھاس کا مطلب ہے وہ ٹھیک اور برحق ہے اور یہی بات بہتر ہے یااس کے کچھمناسب معنی نگالیں جس ہے وہ مجھ میں آ جائیں عقیدہ (۸)عالم میں جو کچھ بُر ابھلا ہوتا ہے سب کواللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اوراپنے جانے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے تقدیر اس کا نام ہاور نری چیزوں کو پیدا کرنے میں بہت ہے جید ہیں جن کو ہرا یک نہیں جانتا عقیدہ (۹) بندوں کو القد تعالیٰ نے سمجھاور ارادہ دیا ہے جس ہے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار ہے کرتے ہیں مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے میں یحقیدہ(۱۰) اللہ تعالیٰ نے بندوں کوایسے کام کا تھم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہوسکے۔ عقیدہ(۱۱) کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں اور جو پچھ مہر بانی کرے اُس کا فضل ہے۔عقیدہ (۱۲) بہت سے پیغیبر اللہ تعالیٰ کے بھیج ہوئے بندوں کوسیدھی راہ بتلانے آئے اوروہ سب گناہوں سے پاک میں سینتی ان کی بوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہےان کی سچائی بتلانے کواللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں الیی نی نی مشکل مشکل با تمیں ظاہر کیس جواورلوگ نبیں کر کیتے ،الی باتوں کو معجز و کہتے ہیں ان میں سب سے پہلے آ دم علیدالسلام تصاورسب کے بعد حضرت محمر منالینو علی اور باقی درمیان میں ہوئے۔ان میں بعض بہت مشہور ہیں جیسے حصرت نوح عایہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق عليه السلام، اساعيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، واؤد عليه السلام سليمان عليه السلام، ابوب عليه السلام موى عليه السلام، مارون عليه السلام، ذكر يا عليه السلام، يجي عليه السلام، عيسى عليه السلام، انهاس عليه انسلام، البسع عليه السلام، يونس عليه السلام، توط عليه السلام، ادريس عليه السلام، ذ والكفل عليه السلام، صائح عليه السلام، مودعليه السلام، شعيب عليه السلام عقيده (١٣)سب پنيمبرول كي كنتي الله تعالى ن تحسى كونبيس بتلائى -اس لئے يول عقيده رکھے كەاللەتعالى كے بھيجے ہوئے جتنے پيغبر بيں ہم ان سب برايمان لاتے ہیں جوہم کومعلوم ہیں اُن پربھی اور جونہیں معلوم اُن پربھی۔عقبیدہ (۱۴۴) پیفیبروں میں بعب ول کا رتبہ بعضوں ہے بڑا ہے۔مب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیفیبر محم<sup>قط ع</sup>ی مطابعہ کا ہے۔اورآ پ<sup>ہ</sup>ے بعد کوئی نیا پیفیبر نہیں آسکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور دِن ہو نگے آپ سب کے پیغبر ہیں عقیدہ (۱۵) ہمارے پیغمبر اللہ کواللہ تعالیٰ نے جامعتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسانوں پر اور وہاں ے جہاں تک الله تعالی کومنظور بوا پنجایا ،اور پھر مکہ ترمہ میں پنجادیا أے معراج کہتے ہیں عقیدہ (۱۲) الله

ہے کہ جھوٹ باتیں کرتا تھا کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں اس کے ساتھ قیامت تک یونہی کرتے رہیں گاورجس کا سرچھوڑ تے ہوئے دیکھا اس مخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا، وہ رات کواس سے فافل ہوکر سو تار ہا اور دن کواس پڑمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ بہی معاملہ رہے گا اور جن کوتم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ دور کھانے والا ہے اور درخت کے نیچ جو بوز ھے وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں اور جس کوخون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے اور درخت کے نیچ جو بوز ھے خصف تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا اور ان کے اردگر دجو نیچ دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولا دہ اور جوآگ وہونک رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام سلمانوں کا ہے اور یہ دوسرا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام سلمانوں کا ہے اور یہ وہ کہ گھر شہید دوں کا ہے اور یہ بالگھر جس میں آپ داخل ہوئے عام سلمانوں کا ہے اور یہ وہ کہ گھر شہید دوں کا ہے اور یہ بالگھر جس میں آپ داخل ہوئے عام سلمانوں کا ہوئے اور یہ وہ کہ کہ اور یہ بالگھر جس میں آپ کھر اور پراٹھائے، میں داخل ہوں، بولے اور پرائیک سفید باول نظر آیا ہوئے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا۔ بھے کو جھوڑ و میں اپنے گھر میں داخل ہوں، بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے پوری نہیں ہوئی۔ اگر پوری بوچکتی تو ابھی چلے جائے۔

انجی تمہاری عمر باقی ہے پوری نہیں ہوئی۔ اگر پوری بوچکتی تو ابھی چلے جائے۔

فا نکرہ:۔ جاننا چاہئے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے۔ بیتمام واقعات سیچے ہیں۔اس صدیث سے کئی چیز وں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے۔ دوسرے عالم بے عمل کا۔ تیسرے زنا کا، چوہتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کوان کا مول ہے محفوظ رکھے۔

#### عقيدون كابيان!

تعالیٰ نے پچھ کاوقات نورہے پیدا کر کےان کو ہماری نظروں سے چھیادیا ہےان کوفر شتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کامنہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں كَ بين،ان مين حارفر شتے بہت مشہور بين \_حضرت جبرائيل عليه السلام،حضرت ميكائيل عليه السلام،حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام ۔ الله تعالیٰ نے پچھٹلوق آگ ہے بنائی ہے وہ بھی ہم کودکھائی نہیں دیتی،ان کوجن کہتے ہیں ان میں نیک وبدسب طرح کے ہوتے ہیں۔ان کی اولا دبھی ہوتی ہے۔ان میں سب سے زیادہ مشہور شریرابلیس یعنی شیطان ہے۔عقیدہ(۱۷)مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں ہے بچتا ہےاورد نیا ہے محبت نہیں رکھتااور پنجمبر صاحب علیہ کی ہرطرح کی خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہوجا تا ہے ایسے مخص کوولی کہتے ہیں،اس مخص ہے بھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جواوروں سے نہیں ہوسکتیں۔ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔عقیدہ (۱۸) ولی کتنے ہی بڑے درجہ کو پہنچ جائیں مگرنبی کے برابرنہیں ہوسکتا عقیدہ (۱۹) ولی خدا کا کیساہی پیارا ہوجائے مگر جب تک ہوش وحواس باقی ہیں شرع کا یابند ر ہنا فرض ہے۔ نماز ، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کیلئے درست نہیں ہو جاتیں۔عقیدہ (۲۰) جو مخص شریعت کے خلاف ہووہ خدا کا دوست نہیں ہوسکتا۔اگراس کے ہاتھ ہے کوئی ا چینجے کی بات دکھائی دے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی یا شیطانی دھندہ ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا جا ہئے۔ عقیدہ (۲۱) ولی لوگوں کوبعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہوجاتی ہیں اس کو کشف یا الہام کہتے ہیں اگروہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تورد ہے۔ عقیدہ (۲۲) اللہ اور رسول اللہ ا نے دین کی سب باتیں قرآن وحدیث میں بندوں کو ہتلا دیں ،اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ،ایسی نی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔عقبیرہ (۲۳) اللہ تعالیٰ نے بہت ی چھوٹی بڑی کتابیں آسان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت ہے پیغمبروں پراتاریں ،تا کہوہ اپنی این امتوں کودین کی باتیں بتلائيں، سنائيں،ان ميں حار كتابيں بہت مشہور ہيں \_توريت حضرت موئ عليه السلام كوملى ، زبور حضرت داؤ د عليه السلام كو، الجيل حضرت عيسى عليه السلام كو، قر آن همارے پيغمبر حضرت محرمصطفے عليه كواور قر آن مجيد آخری کتاب ہے۔اب کوئی کتاب آسان ہے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلتارہے گا۔ دوسری كتابوں كو كمراه لوگوں نے بہت كچھ بدل ڈالا ہے، مگر قرآن مجيد كى تكہباني كااللہ تعالىٰ نے وعده فر مايا ہے۔اس كو کوئی نہیں بدل سکتا عقیدہ (۲۴) ہارے پغیبر علیہ کوجس جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے میں۔ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا جائے اگران کا آپس میں کوئی اڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھان کی کوئی برائی نہ کرے۔ان سب میں سب ہے بڑھ کر جار صحابی ہیں۔حضرت ابو بمرصدیق "۔ بیپغیبرصاحب علی کے بعدان کی جگہ پر بیٹے اور دین کا بندو بست کیا، اس لئے خلیفہ اوّل کہلاتے ہیں،تمام امت میں بیسب سے بہتر ہیں۔ان کے بعد حضرت عمر " دوسرے خلیفہ ہیں،ان کے بعد حضرت عثمان میتسرے خلیفہ ہیں،ان کے بعد حضرت علی "بدچو تھے خلیفہ ہیں۔عقیدہ (۲۵)

صحابی کا اتنا بردار تبہ ہے کہ بڑے ہے بڑا ولی بھی ادنیٰ درجہ کے صحابی کے برابر مرتبہ میں نہیں پہنچ سکتا۔عقبیرہ (۲۲) پنجیبرصاحب میلینه کی اولا داور بیویاں سب تعظیم کے لائق میں۔اولا دہیں سب ہے بردار تبہ حضرت فاطمه " كاہادر بيويوں ميں حضرت خديجه "اور حضرت عائشہ " كائے۔عقيدہ (١٤٧) ايمان جب درست ہوتا ے کہ اللہ ورسول علیہ کوسب باتوں میں سچا سمجھاوران سب کو مان لے۔اللہ اور رسول علیہ کی کسی بات میں شک کرنا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب لگانا یا اس کے ساتھ نداق اڑانا۔ ان سب باتوں ہے ایمان جاتار ہتا ہے۔عقیدہ(۲۸) قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کونہ ما ننا اور اپنچ پینچ کر کے اینے مطلب بنانے کومعنی گھڑنابددینی کی بات ہے۔عقیدہ (۲۹) گناہ کے حلال سمجھنے ہے ایمان جاتار ہتا ہے۔ عقیدہ (۳۰) گناہ ع ہے کتنابر اہوجب تک اس کو بُر اسمحتار ہے ایمان نہیں جاتا البنتہ کمزور موجاتا ہے عقیدہ (اس )اللہ تعالیٰ ہے . نڈر ہوجانایا نا اُمید ہوجانا کفر ہے۔ع**قبیرہ (۳۲)** کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کرلینا کفر ہے۔ عقیدہ (۳۳۳) غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام ہے اور عام لوگوں کونشانیوں ہے بعض باتیں معلوم بھی ہوجاتی ہیں ۔عقیدہ (۳۴۴) کسی کا نام کیکر کا فر کہنایا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پرلعنت ۔جھوٹوں پرلعنت مگر جن کا نام<sup>لی</sup>کر اللہ اوررسول متاللہ نے لعنت کی ہے یاان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔ عقیدہ (۳۵) جب آ دمی مرجاتا ہےا گر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعداورا گرندگاڑا جائے تو جس حال میں ہواس کے پاس دوفر شتے جن میں ہے ایک کومنکر دوسرے کونکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں تیرا پروردگارکون ہے؟ تیرادین کیاہے؟ حضرت محمد علی کو یو چھتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ اگر مُر دہ ایماندار ہوتو ٹھیکٹھیک جواب دیتا ہے۔ پھراس کیلئے سب طرح کا چین ہے۔ جنت کی طرف کھڑ کی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوااور خوشبوآتی رہتی ہےاور دہ مزے میں پڑ کرسویار ہتاہےاورا گرمرد ہ ایماندار نہ ہوتو وہ سب باتوں میں یہی کہتاہے کہ مجھے بچھ خبرنہیں ،اس پر بڑی بختی اور عذاب قیامت تک ہوتار ہتا ہے،اور بعضول کواللّٰہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے مگریہ سب باتیں مُر دے کومعلوم ہوتی ہیں۔ ہم لوگ نہیں دیکھتے جیسے سوتا آ دمی خواب میں سب پچھ دیکھتا ہے اور جا گیا آ دمی اس کے پاس بے خبر بیشار ہتا ہے۔عقبیدہ (۳۶)مرنے کے بعد ہردن صبح اور شام کے ونت مردے کا جوٹھ کا نا ہے دکھا دیا جاتا ہے۔جنتی کو جنت دکھلا کرخوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کرحسرت بڑھاتے ہیں۔ عقبیدہ (۳۷) مردہ کیلئے دعا کرنے سے یا بچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کوثواب پہنچنا ہے اوراس ہے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ع**قیدہ (۳۸)**اللہ اور رسول اللہ علیہ نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلا کی ہیں سب ضرور ہونیوالی ہیں۔اماممہدی علیہالسلام ظاہر ہو سکے اورخوب انصاف سے بادشاہی کرینگے، کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مجائے گاءاس کو مار ڈالنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان ہے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیس گے۔ یا جوج ماجوج بڑے زبر دست لوگ ہیں وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑااودھم مجا<sup>س</sup>یں گے۔ بھر خدا کے قبر سے ہلاک ہو نگے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آ دمیوں سے باتیں کر یگا۔

مغرب کی طرف ہے آفتاب نکلے گا۔ قرآن مجیداٹھ جائے گااورتھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مرجائمیں گے اورتمام دنیا کافروں ہے بھرجائے گی اوراس کے سوااور بہت می باتیں ہونگی یعقیدہ (۳۹) جب ساری نشانیاں یوری ہوجا کمیں گی تو قیامت کاسامان شروع ہوگا۔حضرت اسرافیل علیہالسلام اللہ کے تھم سےصور پھوٹلمیں گے ، میہ صورایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے اور اس صور کے بھو نکنے سے تمام زمین وآ سان بھٹ کرنکڑے تھڑے ہو جا ئیں گے،تمام مخلوقات مرجائے گی اور جومر چکے ہیں ان کی روصیں بے ہوٹں ہو جا تیں گی ،تگر اللہ تعالیٰ کوجن کا بچانامنظور ہےوہ اپنے حال پررہیں گے۔ایک مدت ای کیفیت پر گزرجا نیک عقیدہ (۴۰۰) پھر جب الله تعالی کومنظور ہوگا کہ تمام عالم بھر پیدا ہوجائے تو دوسری بار پھرصور پھونکا جائے گا۔اس ہے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا،مروے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب انتصے ہوئے اور و مال کی تکلیفول ے تھبرا کر سب پیفیبروں کے باس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیفیبر صاحب علی سفارش کریٹے، تراز و کھڑی کی جائے گی ، برے بھلے مل تولے جائیں گے ،ان کا حساب ہوگا ،بعض بے حساب جنت میں جا ئیں گے،تیکیوں کا نامہ اعمال دا ہے ہاتھ میں اور بدوں کا با نمیں ہاتھ میں دیا جائیگا۔ پنجمبر علی ایسی امت کوحوض کوژ کا یانی پلائیں گے جودود دھ ہے زیادہ سفیداور شہد ہے زیادہ میٹھا ہوگا۔ بل سراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے یار ہو کر بہشت میں پہنچ جائمیں سے جو ہد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گریز یکھے۔عقبیدہ (PA) دوزخ پیدا ہو چکی ہے،اس میں سانب بچھواور طرح طرح کاعذاب ہے۔ دوز خیوں میں ہے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگادہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغیبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہو کیگے خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں اور جو کا فراور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کوموت بھی نہ آئے گی یحقبیدہ (۳۲) بہشت بھی پیدا ہو چکی ہےاوراس میں طرح طرح کے چین اور نعشیں ہیں، بہشتیوں کوکسی طرح کا ڈراورغم نہ ہوگااور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ اس میں سے تکلیں گے اور نہ وہال مریں گے۔عقبیدہ (سوم)القدتعالى كواختيار بكرچيون تركناه يرسزاديد يابزت كناه كواين مبرباني سدمعاف كرد ساوراس ير بالکل سرانه دے عقبیدہ (۱۳۴۷) شرک اور کفر کا مُناہ الله تعالیٰ کبھی کسی کا معاف نبیس کرتا اور اس کے سوا اور مُناہ جس کوجاہے گاا پی مبر ہانی سے معاف کر دیگا۔عقبیدہ (۴۵) جن لوگوں کے نام کیکر اللہ اور رسول علیہ نے ان كا بہتتى ہونا بتلاد يا ہے،ان كے سواكسى اوركو بہتتى ہونے كالقينى حكم نبيس نگا كتے البت اچھى نشانياں و كيوكرا حيما كمان رکھنااوراسکی رحمت ہے امیدر کھناضروری ہے۔عقبیدہ (۲۷۹) بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جوبہشتیوں کونصیب ہوگا۔اس کی لذت میں تمام نعتیں ہیج معلوم ہونگی عقیدہ ( ۴۷ ) دنیامیں جا گئے ہوئے ان تنکھوں ہےاں تد تعالیٰ کوکسی نے ہیں دیکھااور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔عقبیدہ تمبر ( ۴۸ )عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلائر ا ہو گرجس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کوا حیصائر ابدلہ ماتا ہے۔عقبیدہ تمبر (۴۹) آ دمی عمر بحریش جب مجھی تو بہ کرے یا مسلمان ہو۔اللہ تعالیٰ کے میہال مقبول ہے۔ البتہ مرتے وقت جب دم تو نے سنگے اور مذاب کے فرشتے دکھائی دیے نگیس اس وقت نہ تو بہ قبول ہوتی ہےاور نہا کیان۔

فصل: اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض کر ہے عقید ہے اور کری رسمیں اور بعض بڑے بڑے گناہ جوا کثر ہوتے رہتے ہیں جن سے ایمان میں نقصان آجاتا ہے بیان کر دیئے جا کیں تاکہ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ان میں بعض بالکل کفر اور شرک ہیں ۔بعض قریب کفر اور شرک کے اور بعض بدعت اور گرائی اور بعض فقط گناہ ہے جو گناہ واس سے بچنا ضروری ہے ، بھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکے گا تو اس سے بعد گناہ وں سے جو دنیا کا نقصان کا دنیا کا نقصان کا بیان کرینے ہے۔ کو کہ دنیا کے نفع نقصان کا لوگ ذیا دہ خیال کرتے ہیں شایدای خیال سے بچھ نیک کام کی تو فیق اور گناہ سے پر ہیز ہو۔

## كفراورشرك كي باتون كابيان

کفرکو پسند کرنا، کفرکی باتوں کواحیھا جاننا، کسی دوسرے سے گفر کی کوئی بات کرانا، کسی وجہ ہے ایسے ایمان یر پشیمان ہونا کہاگرمسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی ،اولا دوغیر دکسی کےمرجانے پررنج میں اس تشم کی باً تیں کہنا، خدا کوبس اس کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کیلئے بس یہی تھا، خدا کواپیا نہ جیا بیئے تھا۔ایساظلم کوئی نہیں كرة اليجديراتوني ني كيا، خدااوررسول علي علي كالتي تحكم كورُ التمحمااس مين عيب نكالناء كن بي يافر شيت كي حقارت كرنا ان کوعیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ سے عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہروفت خبر رہتی ہے، نجوی پنڈت یا جس پرجن چڑھاہواس سے غیب کی خبریں پو چھنایا فال کھلوانا پھراس کو بچے جاننا بھی بزرگ کے کلام سے فال دیکیراس کویقینی مجھنا کسی کو دورے پکارنا اوریہ مجھنا کہ اس کوخبر ہوگئی کسی کونفع نقصان کا مختار مجھنا کسی ہے مرادیں مانگنا یا روزی یا اولاد مانگنا کسی کے نام کا روزہ رکھنا کسی کو سجدہ کرنا کسی کے نام کا جانور حجھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا کسی کے نام کی منت ماننا کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم سے مقابلہ میں کسی دوسری بات یار سم کو مقدم رکھنائسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑار ہنا، توپ پر بکراچڑ ھانا،کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ جن بھوت پر نیت وغیرہ کے چھوڑ دینے کیلئے ان کی جھینٹ دینا، بکراوغیرہ ذبح کرنا، بیچے کے جینے کیلئے اس کے نار کا ا و جنا کسی کی و ہائی دینا کسی جگہ کا کعبہ کے برابرادب و تعظیم کرنا کسی کے تام پر بیچے کے کان ناک چھیدنا، بالی اور بلاق پینانا،کسی کے نام کاباز و پر بیسہ باندھنایا گلے میں ناڑاؤالنا،سہراباندھنا، چوٹی رکھنا، بدھی پیبانا،فقیر بنانا،علی بخش جسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا ،کسی جانور پرکسی بزرگ کا نام لگا کراس کا ادب کرنا ، عالم سے کاروبارکو ستاروں کی تا تیرے سمجھنا، اچھی بُری تاریخ اور دن کا پوچھنا شگون لینا، سی مہینہ یا تاریخ کو نموں سمجھنا، سی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جینا، بوں کہنا کہ خدااور رسول علیہ اگر جیا ہے گاتو فلاں کام ہوجائے گا،کسی کے نام یاسر کی قشم كهانا اتصور ركهنا خصوصاكسي بزرك كي تصوير بركت كيلئے ركھنا اوراس كي تعظيم كرنا۔

### بِدعتوں اور بُری رسموں اور بُری باتوں کا بیان

قبروں پر دُھوم دھام ہے میلہ کرنا ، چراغ جانا نا ،عورتوں کا وہاں جانا ، چا دریں ڈالنا ، پختہ قبریں بنانا ،

بزرگوں کے راضی کرنے کوقبروں کی صدیے زیادہ تعظیم کرنا ہتعزیہ یا قبرکو چومنا حیا ثما، خاک ملنا ، طواف یا تجدہ کرنا، قبروں کی طرف نماز پڑھنا ،مٹھائی ، حاول ، گلگے وغیرہ چڑھانا ہتعزیہ یاعلم وغیرہ رکھنا ،اس پرحلوہ ، مالیدہ چڑھانا یا اس کوسلام کرنا بھسی چیز کوا حچھوتی سمجھنا محرم کے مہینہ میں پان نہ کھانا ،مبندی ،سسی نہ لگانا ،مرد کے پاس نہ ر بنا۔ لال كپٹراند يېننا، بيوى كى صحتك مردول كوندكھانے دينا، تيجا، جاليسوال وغير وكوضروري تمجھ كركرنا، باوجودضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کومعیوب مجھنا، نکاح ،ختنہ،بسم اللّٰہ دغیر دمیں اگر چہ دسعت نہ ہو گرساری خاندانی رسمیں کرنا،خصوصاً قرض وغیرہ کر کے ناج رنگ وغیرہ کرنا۔ ہولی، دیوالی کی سمیس کرنا،سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کہنا، یاصرف سریر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، دیور، جیٹھ، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی کے سامنے بے حجابانہ یااور کسی نامحرم کے سامنے آنا، گگرا دریا ہے گاتے بجاتے لانا،راگ، باجا گاناسننا، ڈومنیوں وغیر دکونیجانا اور دیکھنا،اس پر خوش ہوکران کوانعام دینا،نسب پرفخر کرنایائسی بزرگ ہے منسوب ہونے کونجات کیلئے کافی ہمجھنا،کسی کےنسب میں کسر ہواس برطعن کرنا، جائز پیشہ کو ذلیل سمجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات باتمل کرنا به مندووَل کی رحمیل کرنا ، دولها کوخلاف شرع پوشاک پهنانا، گنگنا، سبرا با ندهنا ، مبندی لگانا ، آتش بازی ٹیٹوں وغیرہ کا سامان کرنا بضول آ رائش کرنا،گھر کے اندرعورتوں کے درمیان دولہا کو با اناورسا ہے آ جانا، تاك جھا تك كراس كود كھے لينا، سانى سمجھ دارساليوں وغير ہ كا سامنے آنا۔ ان ہے بنى دل تكى كرنا، چوتنى كھيلنا، جس جگه دولها دلبن لینے ہوں اس کے گر دجمع ہو کر باتیں سننا، حیما نکنا، تا کنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اوروں ہے کہنا، مانجھے بٹھا! نااورالیی شرم کرنا، جس ہے نمازیں قضا ہوجا ئیں، شیخی ہے مہرزیادہ مقرر کرنا بھی میں چلا کررونا،منہاور بینا پنینا، بیان کر کے رونا،استعالی گھڑے تو ڑ ڈالنا،جو جو کپڑے اس کے بدن ہے گیس سب کو دهلوانا، برس روز تک یا آبچه کم زیاد واس گھر میں احیار نه پڑنا، کوئی خوشی کی تقریب نه کرنا مخصوص تاریخو ل میں بھرغم کا تاز ه کرنا،حد ہے زیادہ زیب وزینت میں مشغول ہونا،سادی وضع کومعیوب جاننا،مکان میں تصویریں لگانا، خاصدان،عطردان،سرمه دانی،سلائی وغیرہ جاندی سونے کی استعمال کرنا، بہت باریک کپڑا پہننا، یا بجتا زیور بہننا،لہنگا بہننا،مردوں کے مجمع میں جانا،خصوصاً تعزیبه و یکھنےاورمیلوں میں جانااورمردوں کی وضع اختیار کرنا،بدن گودوانا، خدائی رات کرنا، نو نکا کرنامحض زیب وزینت کیلئے دیوار گیری حبیت گیری لگانا، سفر کو جاتے وقت یا لو <u>نتے وقت غیرمحرم کے گلے</u>لگنایا گلےلگانا، جینے کیلئےلڑ کے کا کان یاناک چصیدنا ہڑ کے کو بالا پابلاق بیہنا نا ،رکیٹمی سم یازعفران کارنگاہوا کپڑایا ہمشلی یا تھو تھر ویااورکوئی زبور پہنانا، کم رونے کیلئے افیون کھلانا، کسی بیاری میں شیر کا دودھ یااس کا گوشت کھلا نا ،اس قتم کی اور بہت ہی باتیں ہیں۔بطور نمونے اتنی بیان کر دی کئیں۔

بعض بڑے بڑے گناہ جن کے کر نیوالے پر بہت بختی آئی ہے

خداہے شرک کرنا، ناحق خون کرنا، وہ عور تیں جن کی اولا ونہیں ہوئی کسی کی سنور میں بعض ایسے ٹو ککے کرتی ہیں کہ یہ بچیمر جائے اور ہماری اولا وہو۔ یہ بھی اسی خون میں داخل ہے، ماں باپ کوستانا، زنا کرنا، پتیموں کا

پیشتی زیور

مال کھانا، جیسے اکثر عورتیں خاوند کے تمام مال اور جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہیں ۔ لڑکوں کو حصہ میراث ندوینا، کسی عورت کو ذرا ہے شبہ میں زنا کی تہمت لگانا ظلم کرنا، کسی کواس کے پیچھے بدی ہے یاد کرنا، اعانت میں خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض مثل نماز، خداتعالیٰ کی رحمت ہے ناامید ہونا، وعدہ کر کے پورانہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض مثل نماز، وزرہ ، جے ، ذکوۃ چھوڑ دینا، قرآن شریف پڑھ کر بھلادینا، جھوٹ بولنا، جھوٹ اسے مواہ ورکسی کی قتمہ مانا اور کسی کو تجدہ کرنا، مقابل کے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، خدا کے سوااور کسی کو تجدہ کرنا، بلا عذر نماز قضا کر دینا، کیرہ کم سلمان کو کا فریا ہے ایمان، یا خدا کی بار، خدا کی پھٹکار، خدا کا دیمن وغیرہ کہنا، کسی کا گلہ شکوہ کرنا یا سننا، چوری کرنا، بیاج لینا، اناج کی گرانی ہے خوش ہونا، مول چکا کر چچھے ہے ذروی کم کردینا، غیرمح میں میں میں میں ہوا ہے، کا فروں کی رسمی پیند کرنا، کھانے کو بڑا کہنا، ناج و کھنا، راگ، با جاسنا، قدرت ہونے پر نصیحت نہ کرنا، کسی ہے مسخراین کر کے بے حرمت اورش مندہ کرنا، کسی کا عیب ڈھونڈ نا۔

# گناہوں ہے بعض دنیا کے نقصانوں کابیان

علم سے محروم رہنا، روزی کم ہوجانا، خداکی یاد ہے وحشت ہوجانا، آدمیوں ہے وحشت ہوجانا، خاص کرنیک آدمیوں ہے ، آکٹر کاموں میں مشکل پڑجانا، ول میں صفائی ندر ہنا، ول میں اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہوجانا، طاعت ہے محروم رہنا، عمر گھٹ جانا، تو بہ کی تو فیق ندہونا، پچھ دنوں میں گناہ کی برائی دل ہے جاتی رہنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوبیل ہوجاتا، دوسری مخلوق کواس کا نقصان پنچنااور اس وجہ ہے اس پر لعنت کرنا، عقل میں فتور ہوجانا۔ رسول اللہ علیہ کی طرف ہے اس پر لعنت ہونا، فرشتوں کی دعا ہے محروم رہنا، پیداوار میں کی مونا، شرم اور غیرت کا جاتا رہنا، اللہ تعالیٰ کی ہڑائی اس کے دل ہے نکل جانا، بعتوں کا چھن جاتا، با اوّل کا ہجوم ہو جانا، اس پر شیطانوں کا مقرر ہوجانا، دل کا پر ایٹان رہنا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، خداکی رحمت ہے مایوں ہونا، دل کا پر ایٹان رہنا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، خداکی رحمت سے مایوں ہونا، داس وجہ ہے بے تو بہ مرجانا۔

#### عیادت ہے بعض وُ نیا کے فائدوں کا بیان

روزی بردهنا، طرح طرح کی برکت ہونا، تکایف اور پریشانی سے دور ہوجانا، مرادوں کے پورا ہونے میں آسانی ہونا، لطف کی زندگی ہونا، بارش ہونا، برقتم کی بلاکالمل جانا، اللہ تعالیٰ کا مہر بان اور مددگار رہنا، فرشتوں کو تکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو، تجی عزت اور آبر و ملنا، مرتبے بلند ہونا، سب کے دلوں میں اسکی محبت ہوجانا، قرآن کا اس کے حق میں شفاہونا، مال کا نقصان ہوجائے تو اس کا اچھا بدلہ ل جانا، دن بدن نعمت میں ترقی ہونا، مال بردھنا، دل میں راحت اور آب کی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، مرتے وفت فرشتوں کا خوشخری راحت اور آب میں بنارتیں نصیب ہونا، مرتے وفت فرشتوں کا خوشخری سانا، مبارکہا ددینا، عمر بردھنا، اقلاس اور فاقد سے بچار ہنا، تھوڑی چیز میں زیادہ برکت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا غیصہ جاتار ہنا۔

#### وضوكا بيإن

وضوکرنے والی کو جاہئے کہ وضوکرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی او نجی جگہ بیٹھے کہ چھینٹیں أ ژکر او پرنہ پڑیں اور وضوشروع کرتے وقت بسم اللہ کے۔اورسب سے پہلے تین دفعہ کول تک ہاتھ دھوئے ، پھر تین دفعہ کتی کرے اور مسواک کرے اگر مسواک نہ ہوتو کسی موٹے کیڑے یا صرف انگل ہے اپنے دانت صاف کرے کے سب میل کچیل جاتار ہے۔اگر روزہ دارنہ ہوتو غرارہ کر کے اچھی طرح سارے مندمیں یانی پہنچائے اوراگر روزہ ہوتو غرارہ نہ کرے کہ شاید بچھ یانی حلق میں جلا جائے ، پھر نین بار ناک میں یانی ڈائے اور ہائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے کیکن جس کاروزہ ہے وہ جہال تک نرم نرم گوشت ہے اس سے او پریانی نہ لے جائے، پھر تین دفعہ منددھوئے ،سرکے بالوں ہے کیکر تھوڑی کے بنیج تک اوراس کان کی کو سے اس کان کی کو تک سب حکد پانی بہہ جائے۔ دونوں ابروؤں کے نیچ بھی یانی پہنچ جائے ،کہیں سوکھاندر ہے، پھرتین بار داہنا ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے پھر ہایاں ہاتھ کہنی سمیت تین دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈ ال کرخلال کرے اور انگونگی ، چھلا ، چوڑی جو کچھ ہاتھوں میں پہنے ہو بلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے ، پھرا یک د فعد سارے سر کامسے کرے، پھر کان کامسے کرے۔اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی ہے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگونھوں ہے سے کرے، پھرانگلیوں کی پشت کی طرف ہے گردن کامسح کرے لیکن مجلے کامسے نہ کرے کہ بیزیر ااور منع ہے، کان کے سے کیلئے نئے یانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔سرکے سے جو بچا ہوا یانی باتھ سے لگا ہوا ہے وہی کافی ہےاور تین بار داہنا یاؤں مخنے سمیت دھوئے پھر بایاں یاؤں شخنے سمیت تین دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چیننگل ہے بیروں کی انگلیوں کا خلال کرے پیر کی دا ہنی چیننگل ہے شروع کرےاور ہائیں چیننگلی برختم کرے۔ یہ وضوکرنے کا طریقہ ہے لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں ہے ایک بھی جھوٹ جائے یا کچھ کی رہ جائے تو وضونہیں ہوتا۔ جیسے پہلے بے وضوتھی اب بھی بے وضور ہے گی۔الیی چیز وں کوفرض کہتے ہیں اور بعض باتیں اسی ہیں کدان کے جھوٹ جانے سے وضوتو ہو جاتا ہے لیکن اُن کے کرنے ہے تو اب ملتا ہے اور شریعت میں اُن کے کرنے کی تا کید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر جھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے، ایس چیزوں کوسنت کہتے ہیں اور بعض چیزیں ایس ہیں جن کے کرنے سے تواب ہوتا ہے، اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا ،اورشرع میںان کے کرنے کی تا کید بھی نہیں ہےاورایسی باتوں کومستحب کہتے ہیں۔ مسئله (۱) : وضویس فرض صرفیار چیزیں ہیں۔ایک مرتبہ سارا منہ دھونا ،ایک ایک مرتبہ کہنیوں سمیت دونوں باتھ دھونا ،ایک بارچوتھائی سرکامسے کرنا ،ایک مرتبہ نخنوں سمیت دونوں یا وُں دھونا ،بس فرض اتنا ہی ہے۔اس میں ے اگرایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوتھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔مسکلہ (۲): پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونااوربسم اللّٰد کہنا کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا مسواک کرنا ،سارے سر کامسے کرنا ، ہرعضو کو تین تنین مرتبه دهونا ، کانول کامسح کرنا ، ہاتھ اور پیرول کی انگلیوں کا خلال کرنا ، بیسب با تنمیں سنت ہیں اوراس کے سواجو

اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں۔مسئلہ ( سو): جب بیرچارعضوجن کا دھونا فرض ہے دھل جا کیں تو وضوہو جائے گا' چاہے وضو کا قصد ہویا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پریانی بہالے اور وضونہ کرے یا حوض میں گر بڑے یا یانی برستے میں باہر کھڑی ہوجائے اور وضو کے بیاعضا ءدھل جائمیں تو وضو ہوجائے گالیکن ثواب وضوكانه ملے كار مسكد(م): سنت يبي بكاس طرح سے وضوكر يجس طرح جم في اوپر بيان كيا ہے اورا گر کوئی الٹاوضو کرے کہ پہلے پاؤں دھوڑا لے اور پھرسے کرے پھر دونوں ہاتھ دھوئے ، پھر منہ دھوڑا لے یا اور کسی طرح اُلٹ ملیٹ کر کے وضوکر بے تو بھی وضوہ و جاتا ہے لیکن سنت کے موافق وضوئبیں ہوتااور گناہ کا خوف ہے۔مسئلہ (۵): اس طرح اگر بایاں ہاتھ بایاں یاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیالیکن مستحب کے خلاف ہے۔مسئلہ (۲):ایک عضو کو دھوکر دوس ے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگا نمیں کہ پہلاعضو سو کھ جائے بلکہ اس کے سو کھنے ہے پہلے پہلے دوسراعضو دھوڈالے۔اگر پہلاعضوسو کھ گیا تب دوسراعضو دھویا تو وضو ہو جائے گا لیکن بیہ بات سنتِ کےخلاف ہے۔مسکلہ(۷): ہرعضو کے دھوتے وفت پیھی سنت ہے کہاں پر ہاتھ بھی پھیر لے تا کہ کوئی جگہ سوکھی ندرہے،سب جگہ یانی پہنچ جائے۔مسئلہ(۸): وقت آنے ہے پہلے ہی وضونماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اورمستحب ہے۔مسکلہ (9): جب تک کوئی مجبوری نہ ہوخودا ہے ہاتھ سے وضو کر ہے کسی اور سے بانی نہ ڈلوائے اور وضو کرتے وقت دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھاکرےاور پانی کتناہی فراغت کا کیوں نہ ہو، جاہے دریا کے کنارے پر ہولیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے اور نہ یانی میں بہت کمی کرے کہ انچھی طرح دھونے میں دقت ہونیہ کسی عضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھوئے اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹاز ور ہے منہ پر نہ مارے نہ پھنکار مارکر چھینٹیں اڈائے اور اپنے منه اور آنکھوں کو بہت زور ہے بند نہ کرے کہ بیسب با نبیں مکروہ اور منع ہیں ۔اگر آئکھ یا مندز ور ہے بند کیااور يك يا بونث ير يجه سوكهاره كيايا آئكه كوئ ميں ياني نبيس بنجانو وضونبيں ہوا۔مسئله (١٠): انگوشي، حصله، چوڑی ، کنگن وغیرہ اگر ڈھلے ہوں کہ بے ہلائے بھی ان کے نیچے یانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلالینامستحب ہے اورا گرایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے یانی نہ بینچنے کا گمان ہوتوان کو ہلا کراچیمی طرح یانی پہنچادینا ضروری اور واجب ہے۔ نتھ کا بھی یہی تھم ہے۔ اگر سوراخ ڈھیلا ہے اس وقت تو ہلا نامستیب ہے اورا گر تنگ ہو کہ ہے پھرائے اور ہلائے یانی ند پہنچے گا تو منددھوتے وفت گھما کراور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے۔مسکلہ (۱۱): اگر کس کے ناخن میں آٹا لگ کرسو کھ گیا ہواوراس کے نیچے یانی نہیں پہنچا تو وضونہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹاد کیھے تو آٹا حجمرا سریانی ذال لےاوراگریانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہوتو اس کولوٹا دےاور پھرہے پڑھے۔مسکلہ (۱۲): کسی کے ماتھے پرافشاں چنی ہواوراو پراو پرے پانی بہالیوے کدافشاں نہ چھوٹے پائے تو وضونہیں ہوتا۔ ما يته كاسب كوند جهر اكر منددهونا جائية \_مسكل (١٢٠): جب وضوكر يك توسود - ه انه انزلنا اوربيد عابر ع ﴿ أَلَكُهُمَّ أَجُعَلُنِي مِنَ التَّوَّابِيُنَ وَاجُعَلُنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلُنِي مِنُ عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ وَاجْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ لَاخُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ. ﴾

مسئلہ (۱۴): جب وضوکر کچکے تو بہتر ہے کہ دور کعت نماز پڑھے،اس نماِز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحسیت الوضو كهتي بين حديث شريف مين اس كابز اثواب آياب مسئله (١٥) الكرايك وقت وضوكيا تها چردوسراوقت آ سیااورابھی وضونبیں ٹو ٹاہےتو اس وضو ہے نماز پڑھنا جائز ہےاوراگر تاز ہ وضوکر ہےتو بہت تواب ملتاہے۔مسکلیہ (١٦): جب ایک دفعه و خوکر نیااور انجمی وه نو نانبیس تو جب تک اس وضوے کوئی عبادت نه کر لے اس وقت تک دوسرا وضوکرنا مکروہ اور منع ہے۔اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو ہے نماز پڑھنا جا ہیئے۔ بغیراس کے نو نے دوسرا وضونه کرے ہاں اگر کم ہے کم دورکعت نماز اس وضو ہے پڑھ چکی ہوتو دوسرا وضو کرنے میں بچھ حرج نہیں بلکہ تواب ہے۔مسئلہ (۱۷): سمس کے ہاتھ یا یاؤں بھٹ گئے اور اس میں موم روغن یا اور کوئی دوا بھرلی ( اور اس کے نکالنے سے ضرِر ہوگا) اور بغیراسے نکالے اوپر بی اوپر پانی بہادیا تو وضودرست ہے۔مسئلہ (۱۸): وضوکرتے وقت ايزى برياكسي اورجكه بإنى نهيس بهنجااور جب بوراوضو هو چكا تب معلوم مواكة فلاني جُلد سوكل بي تو و مال بر فقط ہاتھ پھیرلینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا جاہئے ۔مسکلہ (١٩) اگر ہاتھ یا یاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور اليي بياري ہے كداس پر بانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو بانی ندڑا لے، وضوكرتے وقت صرف بھيگا ہاتھ چھير لے اس کوستے کہتے ہیں اورا گریہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے آئی جگہ چھوڑ دے ۔مسکلہ (۴۰) اگر زخم پریٹ بندهی ہواور پی کھول کرزخم پرسے کرنے سے نقصان ہو یا یی کھولنے باند صنے میں بڑی دِقت اور تکایف ہوتو پی کے او پرمسے کرلینادرست ہے آگرابیانہ ہوتو پی پرمسے کرنادرست نہیں، پی کھول کرزخم پرمسے کرناچاہیے۔مسکلہ(۲۱): اگر بہری پٹی <u>سے نیچ</u>زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کرزخم کو چھوڑ کراور سب جگہ دھو سکے تو دھونا جا بیئے اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پرمسے کر لے جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے، وہاں بھی۔مسکلہ (۲۴) بڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت جو بانس کی بھیچیاں رکھ کر تھٹی بنا کر باندھتے ہیں اس کا بھی یہی تھم ہے کہ جب تک بھکٹی نہ کھول سکتے هٹی کے اوپر ہاتھ پھیرلیا کرے اور فصد کی پی کا بھی بہی تھم ہے کہ اگر زخم کے اوپر سے نہ کرسکے نو پی کھول کر کپڑے ک گدی پرمسے کرے۔اورا گرکوئی کھولنے باند سے والا نہ ملے تو پٹی پر ہی مسے کرے۔مسکلہ( ۲۳): تکھٹی اور پٹ وغیرہ میں بہتر توبہ ہے کے ساری تھٹی مرسم کرے اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آ دھی ہے زائد پر کرے تو بھی جائز ہے اگر فقط آدھی یا آدھی ہے کم پر کرے تو جائز نہیں ہے۔مسئلہ (۲۴): اگر ٹھٹی یا پٹی کھل کر گریڑے اور زخم بھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لے اور وہی پہلاسے باقی ہے بھرسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زخم احیھا ہو گیا ہے کہ اب با ندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیااب آئی جگہ دھو کرنماز پڑھے اور ساراوضود ہرانا ضروری نہیں ہے۔

#### وضوتوڑنے والی چیزوں کا بیان

مسئلہ (۱): بإخانہ بیٹاب اور ہوا جو پیچھے سے نگلے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر آ گے کی راہ سے ہوا نکلے جیسا کہ بھی بہاری ہے ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے وضوئیں ٹو نٹا اور اگر آ گے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا سنگری دغیرہ نکلے تو بھی وضوٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ (۲): اگر کسی کے کوئی زخم ہواس میں سے کیڑا انکا ایا کا ن

ے نکلا ما زخم میں سے بچھ گوشت کٹ کرگر بڑااورخون نہیں نکلاتواس ہے وضونییں ٹوٹا۔مسکلہ (۳):اگر کسی نے فصدلی یا تکسیر پھوٹی یاچوٹ لگی اورخون نکل آیا یا پھوڑ سے پچنسی سے یابدن بھرمیں اور کہیں سےخون نکلایا پیپ نکلی تو وضوجاتار ہا۔البت اگرزخم کے منہ ہی پرر ہے زخم کے منہ ہے آگے نہ برو مصاتو وضونہیں گیا اوراگر کسی کے سوئی چبھ گئی اورخون نکل آیالیکن بہانہیں تو وضونہیں ٹو ٹااور جوذ را بھی بہہ پڑا تو وضوٹو ہے گیا۔مسئلہ (مم): اگر کسی نے ناك سنى اوراس ميں جے ہوئے خون كى پھ فكيال تكليں تو وضوئييں كيا۔ وضو جب ٹو ٹما ہے كہ پتلاخون فكلے اور بہہ یڑے۔۔۔۔واگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو نکالاتو انگلی میں خون کا دھیبہ معلوم ہوائیکن وہ خون بس اتناہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سالگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں تو اس سے وضونہیں ٹو ٹنا ۔مسکلہ (۵) بے تسی کی آ نکھے کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھاوہ ٹوٹ گیایا خوداس نے تو ژ دیا اوراس کا یانی بہدکرآ نکھ میں تو تیجیل گیا لیکن آنکھ کے باہز میں نکااتو اس کا وضونبیں ٹو ٹااورا گرآ تکھے کے باہر پانی نکل پڑاتو وضوٹو ٹ گیا۔ای طرح اگر کان کے اندر دانہ ہواورٹوٹ جائے تو جب خون پیپ سوراخ کے اندراس جگہ تک رہے جہاں یانی پہنچا ناعنسل کرتے وقت فرض نہیں ہے تب تک وضونہیں جاتااور جب ایسی جگہ پر آجائے یا جہاں یانی پہنچانا فرض ہے تو وضوٹو ن جائے گا۔مسکلہ (٦): تسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اوراس کے نیچےخون یا پیپ د کھائی دینے لگائیکن وہ خون پہیپا پنی جًلہ پرتھہرا ہے کسی طرف نکل کر بہانہیں تو وضونہیں ٹو ٹااور جو آبہہ پڑا تو وضو نوٹ گیا۔مسکلہ (۷): سس کے بھوڑے میں بہت بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون بیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے باہر نکل کر بدن پر نہ آئے اس وقت تک وضونبیں ٹو ٹنا۔مسئلہ (۸): اگر پھوڑے تچنسی کاخون آپ سے بیں نکلا بلکہ اس نے د ہا کے نکالا ہے تب بھی وضونو ٹ جاوے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے ۔ مسئلہ (۹): منسی کے زخم ہے ذراذ راخون نکلنے لگاس نے اس پرمنی ڈال دی یا کیٹرے ہے یو نچھ لیا۔ پھر ذرا سا نکلا ، پھراس نے پونچھ ڈالا ، اس طرح کنی دفعہ کیا کہ خون ہنے نہ پایا تو دل میں سویچے اگر ایسا معلوم ہوا اگر يو نچھا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضوٹوٹ جائےگا اورا گراپیا ہو کہ یو نچھا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضونہ ٹوئے گا۔مسکلہ (۱۰) بسی کے تھوک میں خون معلوم ہوتو اگر تھوک میں خون بہت کم ہےاور تھوک کارنگ سفیدی یازروی مأنل ہے تو وضونبیں گیااورا گرخون زیادہ یابرابر ہےاوررنگ سرخی مائل ہےتو وضوٹوٹ گیا۔مسکلہ (۱۱):اگر دا ت ہے کوئی چیز کافی اوراس چیز پرخون کا دهبه معلوم ہوایا دانت میں خلال ئیااور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی نیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ نبیس معلوم ہوتا تو وضونبیں ٹو ٹا۔مسئلہ ﴿ ١٢ ﴾ ۔ مسی نے جونک کلوائی اور جونک میں ا تناخون بُعرِ گیا کها گرنج سے کاٹ دوتو خون بہہ پڑے تو وضوجا تار ہااور جوا تنانہ پیاہو ملکہ بہت کم پیاہوتو وضونہیں نوٹنا۔اور مچھر یا کھی یا کھٹل نے خون بیاتو وضوئیں ٹوٹا۔مسئلہ (۱۳):۔سی کے کان میں دروہوتا ہے اور یانی نکالا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان ہے بہتا ہے بخس ہے اگر چہ کچھ پھوڑ انچینسی نہ معلوم ہوتی ہو پس ایکے نگلنے ہے وضو نوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کراس جگہ تک آجائے جس کا دھونا مخسل کرتے وقت فرض ہے ای طرح اگرناک ہے یانی نگے اور در دہھی ہوتا ہوتو اس ہے بھی وضونو ٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آنکھیں دکھتی ہوں

اور تھنکتی ہوں تو یانی بہنے اور آنسو نکلنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے اور اگر آئکھیں نہ دکھتی ہوں ندان میں پچھ کھٹک ہوتو آنسو نکلنے سے وضوئییں ٹو ٹنا مسکلہ (۱۴):اگر چھاتی ہے پانی نکلتا ہے اور در دبھی ہوتا ہے، تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضوجا تارہے گااورا کر در زہیں ہے، تو نجس نہیں ہے، آوراس سے وضو بھی نہ نوٹے گا۔ مسکلہ (۱۵): اگر قے ہوئی اوراس میں کھانا یا پی یا بت گرے تو اگر منہ بھر قے ہوئی ہوتو وضوٹوٹ گیا اور منہ بھرتے نہیں ہوئی تو وضونبیں ٹوٹا اور منہ بھر ہونے کا بیمطلب ہے کہ مشکل ہے منہ میں رکے اور اگر نے میں نرابلغم گرے تو وضونہیں گیا جا ہے جتنا ہو۔بھرمنہ ہویا نہ ہوسب کا ایک تھم ہےاوراگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہوتو وضو نوٹ جائے گاجا ہے کم ہوجا ہے زیادہ بھرمنہ ہویا نہ ہواور اگر جما ہوا ٹکڑے ٹکڑ ہے گرے اور بھرمنہ ہوتو وضوٹو ٹ جائے گااورا گرکم ہوتو وضونہ جائے گا۔مسکلہ (١٦):اگرتھوڑی تھوڑی کرکے کی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کراتی ہے کہا گرا یک دفعہ میں گرتی تو بھرمنہ ہو جاتی تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اورتھوڑی تھوڑی تے ہوتی رہی تو وضوثوث گیااوراگرایک ہی متلی برابز ہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی تھی اور جی احیصا ہو گیا تھا پھر دو ہرا کرمتلی شروع ہوئی اورتھوڑی سی قے ہوگئ پھر جب بیتلی جاتی رہی اور تیسری دفعہ پھرمتلی شروع ہوکر تے ہوئی تو وضو نہیں ٹو ٹا۔مسکلہ (۱۷): لیٹے لیٹے آ نکھ لگ گئی پاکسی چیز ہے فیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سوگنی اور ایسی غفلت ہوگئی کہ اگروہ ٹیک نہ ہوتی تو گریز تی تو دضوجا تار ہااہ را گرنماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سوجائے تو دِنسونہیں ً بیااور اگر بجدے میں سوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا۔مسکلہ (۱۸) اگر نمازے باہر بیٹھے بیٹھے سوجائے اور اپنا چوتز ایڑی ہے دبالیو ہے اور دیوار وغیرہ کسی چیز ہے نیک بھی نہ نگائے تو وضوئییں اُو ٹنا ۔مسکلہ (۱۹): بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ گریزی تو اگر کرے فورانی آنکھ کھل گئی ہوتو وضونییں گیا اور جو گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھل ہوتو وضوجا تار ہااورا گرمیٹھی جھومتی رہی گری نہیں تب بھی وضونہیں گیا۔مسکلہ (۲۰):اگر ہے ہوش ہوگئی یا جنوان ۔۔ عقل جاتی رہی تو وضوجا تار ہا۔ جا ہے بہوشی اورجنون تھوڑی ہی دیرر ہا بوادرا یسے ہی اگرتم با کو وغیر و کوئی نشد کی چیز کھالی اورا تنانشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نبیں چاہ جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈ گرگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔مسکلہ (۲۱): اگر نماز میں اتنی زور ہے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آ واز سن کی اور اس کے بیاس والیوں نے بھی سن لی جیئے کھل کھلا کر ہننے میں سب یاس والیاں سن کیتی ہیں ۔اس ہے بھی وضوٹوٹ گیااور نماز بھی ٹوٹ گنی اور اگرابیا ہوا کہاہیے کوآ واز سنائی و ہے گرسب پاس والیاں نہیں عیس اگر چہ بہت ہی پاس والی سن لےاس ہے نماز ٹوٹ جائے گی،وضونہ ٹوٹے گااگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے آواز بالکل نہ نکلی تو نہ وضوئو نااور نہ نماز جائے گی۔ البنة جھوٹی لڑکی جوابھی جوان نہ ہوئی ہوز ور ہے نماز میں ہنے یا تحدہ تلاوت میں بڑی عورت کوئٹس آئے تو وضو نبیں جاتا۔باں وہ محدہ اورنماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔مسئلہ (۲۲): مرد کے ہاتھ لگائے ہے یا یوں بی خیال کرنے سے اگر آ گے کی راہ سے یانی آ جائے تو وضونوٹ جاتا ہے اور اس یانی کو جوجوش کے وقت نکلتا ہے مذی کہتے ہیں۔مسکلہ ( ٢٣): باری کی وجہ سے رینٹ کی طرح لیس داریانی آگے کی راہ سے آتا ہوتو احتیاط اس کہنے میں ہے کہ وہ یانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔مسکلہ (۲۴۷): پیشاب یا

# نسل كابيان

مسئلہ (1): عنسل کرنے والی کو جانبیے کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے پھرانتنج کی جگہ دھوئے ،ہاتھ اورانتنج کی جگہ پرنجاست ہوتب بھی اور نہ ہوتب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پیلے دھونا جا بیئے پھر جہاں بدن پرنجاست گلی ہو یا ک کرے پھروضوکرے۔اگرکسی چوکی یا پھر پڑنسل کرتی ہوتو وضوکرتے وقت پیربھی دھو لےاوراگرالیک جگہ

ہے کہ پیر بھر جا کمیں گے اور عشل کے بعد بھر دھونے پڑینگے تو سارا وضو کرے مگر پیرنہ دھوئے بھر وضو کے بعد تمین مرتبدائیے سریریانی ڈالے پھرتین مرتبہ داہنے کندھے پر پھرتین بار بائیں کندھے پریانی ڈالےاں طرح کہ سارے جسم پریانی بہہ جائے بھراس جگہ ہے ہٹ کریا ک جگہ میں آ جائے اور پیر دھوئے اورا گروضو کے وقت پیر دھو لئے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔مسئلہ (۲): پہلے سارے جسم پرامچھی طرح ہاتھ پھیر لے تب یانی بهائة تاكدسب جكدا جي طرح ياني پينج جائے كہيں سوكھاندر بيد مسئله (٣): عسل كاطر يقد جوبم إبھى بیان کیا سنت کے موافق ہاس میں سے بعض چیزی فرض ہیں ان کے بغیر عسل درست نبیں ہوتا آ دمی نایاک ر ہتا ہے۔اور بعض چیزیں سنت ہیں ان کے کرنے ہے تو اب ملتا ہے اور اگر نہ کرے تو بھی عنسل ہوجا تا ہے۔ فرض صرف تین چزیں ہیں۔اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں یانی پہنچ جائے، ناک میں یانی ڈالناجہاں تک ناک نرم ہے،سارے بدن پر پانی پہنچانا۔مسکلہ (س) بخسل کرتے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کرے اور یانی بہت زیادہ نه بھینکے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح عسل نہ کرسکے اور ایسی جگونسل کرے کہ اے کوئی نہ دیکھے اور عسل کرتے وقت ہاتیں نہ کرےاور قسل کے بعد کسی کیڑے ہے اپنا بدن یونچھ ڈالےاور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے یہاں تک کداگر وضوکرتے وقت پیرنہ دھوئے ہوں تو عنسل کی جگہ ہے ہٹ کریپلے اپنا بدن ڈھکے پھر دونوں پیر دھوئے۔مسئلہ (۵):اگر تنبائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ یائے تو ننگے ہوکر نبانا بھی درست ہے جا ہے کھڑی ہوکر نہائے یا بیٹھ کر۔اور جا ہے خسل خانہ کی حجیت پٹی ہو یانہ پٹی ہولیکن بیٹھ کرنہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پر دہ زیادہ ہے اورناف کے لیکر گھٹنے کے نیچ تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا عناہ ہے، اکثر عورتیں دوسری کے سامنے بالكان تكى موكرنهاتى بين يەبردى برى اور بے غيرتى كى بات ہے۔ مسئلە (١): جب سارے بدن يرپائى خوب برا جائے اور کلی کرے اور ناک میں یانی ڈالے تو عسل ہو جائے گا جائے سال کرنیکا ارادہ ہو جاہے نہ بوتو اگر پانی برستے میں مصندی ہونیکی غرض ہے گھڑی ہو تھی یا حوض وغیرہ میں گری<sub>ڈ</sub>ی اورسب بدن بھیگ گیااور کلی بھی کر لی اور ناک میں یانی ڈال لیا توغسل ہو گیا اس طرح عنسل کرتے وفتت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی وم کرنا بھی ضروری نہیں یا ہے کلمہ بڑھے یاند پڑھے ہرحال میں آ دمی یا ک ہوجا تا ہے بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا کوئی اور دعانہ پڑھنا بہتر ہے اس وقت کچھند پڑھے۔مسکلہ (۷):اگر بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوتھی رہ جائے گی توعنسل نہ ہوگا۔ای طرح الرغنسل كرتے وقت كلى كرنا بھول كنى يا ناك ميں يانى نہيں ڈالاتو بھى غسل نہيں ہوا\_مسكله ( A ): الرغسل کے بعد مادآئے کہ فلائی جگہ سوکھی رہ تمی تو پھر ہے نہا نا واجب نہیں بلکہ جہاں سوکھارہ گیا تھاای کودھو لے کیکن ہاتھ فقط پھیرلینا کافی نہیں ہے بلکہ تھوڑ ایانی کیکراس جگہ بہالینا جائے۔ اورا گرکلی کرنا بھول گئی ہوتو اب کلی کر لےا گر ناک میں بانی نہ ڈالا ہوتواب ڈال نے غرض کہ جو چیز رہ گئی ہواب اس کوکر لے نئے سرے سے قسل کرنے کی ضرورت نبیں مسئلہ (۹). آگر کسی بیاری کی وجہ ہے سر پر یانی ڈالنا نقصان کرے تو سرچھوڑ کراورسارا بدن دھو نیوے تب مجی عسل درست ہو گیا۔ لیکن جب اچھی ہوجائے تو اب سردھوڈ الے پھرے نہانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ (١٠): پیشاب کی جگد آھے کی کھال ہے اندر پانی پہنچا نافسل میں فرض ہا کر یانی ند پہنچے گا توفسل ندہوگا۔

مسئلہ (۱۱): اگرسر کے بال مُند ھے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگو نا ادر ساری جڑوں میں پانی پہنچا نا فرض ہے ا کیب بال بھی سوکھارہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں یانی نہیں پہنچا توعسل نہیں ہوگا اورا گر بال گند ھے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونامعاف ہے البتہ سب جڑوں میں یانی پہنچانا فرض ہے، ایک جڑبھی سوکھی ندر ہے یائے اور اگر بغیر کھو لےسب جڑوں میں یانی نہ چنج سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگودے مسئلہ (۱۴): نتھ اور بالیوں اور انگوشی چھلوں کوخوب ہلا لے کہ یانی سوراخوں میں پہنچ جائے اوراگر بالیاں نہ پہنے ہوتب بھی قصد کر کے سوراخوں مِس ياني ذال لے،ايسانه بوك ياني نه بيني اور خسل سيح نه بوالبت اگرانگوشي حصله د صليح بول كه ب بلائے بھي ياني پينج جائے تو ہلا ناوا جب نہیں کیکن بلالیمنا اب بھی متحب ہے۔مسکلہ (۱۴۳):اگر ناخن میں آٹا لگ کرسو کھ گیا اوراس کے نیچے یانی نہیں پہنچا توغسل نہیں ہواجب یادا ئے اورا اُٹا ویکھے تو آٹا چھوڑا کریانی ڈال لےاگریانی بہنچانے ہے یہلے کوئی نماز پڑھ کی ہوتو اس کولوٹا دے۔مسکلہ (۱۲۰):اگر ہاتھ یاؤں بھٹ گئے ہوں اوراس میں موم روغن یا اور کوئی دوا بھری ہوتو اس کے اوپر سے یانی بہالینا درست ہے۔مسئلہ (۱۵): کان اور ناک میں بھی خیال کر کے یانی بہنچانا چاہئے، یانی نہ پہنچے گا توغسل نہ ہوگا۔مسئلہ (۱۱): نہاتے وفت کلی نہیں کی سیکن منہ بھر کے یانی پی لیا کے سارے مندمیں یانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا کیونکہ مطلب تو سارے مندمیں یانی پہنچ جانے ہے ہے کل كرے باندكرے البت اگر اى طرح يانى بى لے كەسارے مند بھر ميں يانى ندينچ توبد بينا كافى نبيس ہے كلى كرليانا جا ہئے۔مسکلہ (۱۷): اگر بالوں میں یا ہاتھ بیروں پر تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر یانی احجھی طرح تھر تانہیں ہے بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تواس کا کیچرج نہیں ہے جب سارے بدن اور سارے سر پریانی ڈال لیا عسل ہو سیا۔مسکلہ (۱۸):اگردانتوں کے بیچ میں ڈلی کا تکزانچینس گیا تو اس کوخلال ہے نکال ڈالےاگراس کی وجہ ہے دانتوں کے بیج میں یانی نہ پہنچے گا تو عسل نہ ہوگا۔ مسئلہ (۱۹): ماتھے پرافشاں چنی ہو یا بالوں میں اتنا گوندلگا ہے کہ بال احجعی طرح نہ بھیگیں گئے تو گوندخوب حچیزا ڈالےاورافشاں دھوڈالے۔اگر گوندے نیچے یانی نہ پہنچے گااو پر ہی او برت بہہ جائے گا توغشل نہ ہوگا۔ مسئلہ (۲۰):اگرمنی کی دھڑی جمالی ہے تو اس کوچھڑا کر کلی کرنے بیس توغسل نه ہوگا۔مسکلہ (۲۱): کسی کی آئکھیں دکھتی ہیں اس لئے اس کی آئکھوں ہے کیچڑ بہت نکلا اوراییا سوکھ گیا کہ اگراس کوچھزائے گی تو اس کے بنچے آنکھ کے کوئے پریانی نہ پہنچے گا تو اس کا حجھزا ڈ الناواجب ہے بغیراس کے حیرائے نہ وضودرست ہے ن<sup>عس</sup>ل۔

جن چیزوں سے سل واجب ہوتا ہےان کابیان

مسئلہ (۱): موتے یاجا گئے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو قسل واجب ہوجاتا ہے جا ہے مرد کے باتھ دگانے سے نکلے یا اور کسی طرح سے نکلے یا اور کسی طرح سے نکلے ہر حال میں عسل واجب ہے۔مسئلہ (۲): اگر آ کھ کھی اور کیڑے یا بدن پڑھنی تی ہوئی دیکھی تو بھی عسل کرتا واجب ہے جا ہے واجب سے حالے مسئلہ (۲): اگر آ کھ کھی اور کیڑے یا بدن پڑھنی تی ہوئی دیکھی تو بھی عسل کرتا واجب ہے جا ہے سے حالے سے مسئلہ (۲) کھی ہوئی خواب و یانی دیکھا ہو۔ منعم پرے جوانی کے جوش کے وقت اوّل اوّل جو یانی نکاتا ہے اور اس

کے نکلنے سے جوش زیادہ ہوجاتا ہے کم نہیں ہوتا اس کو مذی کہتے ہیں اور خوب مزا آ کر جب جی بھرجاتا ہے،اس وقت جو لکاتا ہے اس کومنی کہتے ہیں اور بہجان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش مُصندُ ایر جاتا ہے اور مذی کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوجاتا ہے اور مذی تینی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے۔ سوفقط مذی کے نکلنے سے عسل واجب نہیں ہوتا البت وضونوٹ جاتا ہے۔ مسکلہ (m): جب مرد کے بيتاب كے مقام كى سپارى اندر چلى جائے اور حيب جائے تو بھى عسل واجب موجاتا ہے، جائے منى فيلے ياند نگلے مروکی سیاری آگے کی راہ میں گئی ہوتو بھی عنسل واجب ہے جیا ہے کچھ بھی نہ نکا ابواورا کر چیجیے کی راہ میں گئی ہو تب بھی عسل واجب ہے لیکن چھیے کی راہ میں کرنا اور کرانا ہڑا گناہ ہے۔مسکلہ (سم) جوخون آ گے کی راہ ہے ہر مبینة یا کرتا ہے اس کوچف کہتے ہیں۔ جب بیخون بند ہوجائے توعشل کرناوا جب ہے اور جوخون بچہ بیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں اس کے بند ہونے پر بھی عنسل کرنا واجب ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ حیار چیزوں سے عسل واجب ہوتا ہے، جوش کے ساتھ منی نکلنا، مرد کی سیاری کا اندر چلا جانا، حیض ونفاس کے خون کا بند ہو جانا۔مسکلہ (۵) جیموٹی لڑکی ہے اگر کسی مرد نے صحبت کی جوابھی جوان نبیس ہوئی تو اس پڑسل واجب نہیں المیکن عادت ڈالنے کیلئے اس سے خسل کرانا جا ہیئے ۔ مسئلہ (۱): سوتے میں مرد کے باس رہے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھااور مزہ بھی آیالیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نی نہیں نکلی ہے تو اس پڑنسل واجب نہیں ہے۔البتہ اگر منی نکل آئی ہوتو عنسل واجب ہےاورا کر کپڑے یابدن پر کچھ بھیگا بھیگامعلوم ہوئیکن بید خیال ہو کہ بیدندی ہے نی نہیں ہے تب بھی عسل کرنا واجب ہے۔مسئلہ (۷):اگرتھوڑی ی منی نکلی اور عسل کرلیا پھرنہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھرنہا ناواجب ہے اور اگرنہانے کے بعد شو ہر کی منی نکلی جوعورت کے اندر تھی توعشل درست ہو گیا پھرنہا نا واجب نہیں ہے۔مسکلہ (۸): بیاری مااور کسی وجہ ہے آپ ہی آپ منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکاں نقمی تو تخسل واجب نہیں البتہ وضوٹوٹ جائے گا۔مسکلہ (۹): میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پرسور ہے تھے جب اشےتو جا در پرمنی کا دھبہ دیکھااورسوتے میں خواب کا ویکھنا نہمر دکویا دے نہورت کو یتو دونوں نبالیں احتیاط ای میں ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ ریکس کی منی ہے۔ مسئلہ (۱۰): جب کوئی کافرمسلمان ہوجائے تو اس کوشسل کرنا متحب ہے۔مسکلہ (۱۱): جب کوئی مُر دے کونہلائے تو نہلانے کے بعد عسل کر لیرامستے ہے۔مسکلہ (۱۲): جس پرنہانا واجب ہےوہ اگرنہانے ہے پہلے کچھ کھانا بینا جا ہئے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے اور کلی کر ے تب کھائے ہے اور اگر ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھا بی لے تب بھی کوئی گناہ نبیں ہے۔مسکلہ ( ١١٠): جن کو نهانے کی ضرورت ہےان کوقر آن مجید کا حیصونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنااور درودشریف پڑھنا جائز ہےادراس قشم کےمسکوں کوہم انشاءاللّٰہ تعالیٰ حیض کے بیان میں اچھی طرحے بیان کرینگے وہاں دکھے لیٹا جا ہیئے ۔مسئلہ (۱۴۰) تفسیر کی کتابوں کو بغیر نہائے اور بے وضو چھونا مکروہ ہےاور ترجمہ دار قرآن کو جھونا بالکل حرام ہے۔

کس یانی ہے وضوکرنا اور نہانا درست ہے اور کس یانی سے نہانا درست نہیں مسکلہ (۱): آسان سے برہے ہوئے پانی اور ندی نالے، جشمے اور کنوئیں، تالاب اور دریاؤں کے بانی سے وضواور عسل کرنا درست ہے جا ہے میٹھا یانی ہویا کھاری۔مسکلہ (۲) بھی پھل یا درخت یا پتوں سے نجوزے ہوئے عرق سے وضو کرنا درست نہیں ای طرح جو یانی تر بوز سے نکلتا ہے اس سے اور گنے وغیرہ کے رس سے وضواور عسل درست نہیں ہے۔مسکلہ (سو): جس یانی میں کوئی اور چیز مل ٹی ہو یا یانی میں کوئی چیز یکالی گئی اور ایسا ہ و گیا کہ اب بول حال میں اس کو یانی نہیں کہتے بلکہ اس کا کیجھاور نام ہو گیا تو اس ہے وضواور عسل جائز نہیں جیسے شربت،شیرۂ شور ہا'سرکۂ گلاب اورعرق گاؤ زبان وغیرہ کہان ہے دضو درست نہیں ہے۔مسکلہ (۴۰) جس یانی میں کوئی باک چیز بڑگنی اور یانی کے رنگ یا مزہ یا بو میں کچھفرق آ گیالیکن وہ چیز یانی میں پکائی نہیں گئی نہ یانی کے یتلے ہوئے میں پچھفرق آیا جیسا کہ ہتے ہوئے بانی میں پچھریت ملی ہوئی ہوتی ہے یا بانی میں زعفران پڑ گیا ہواوراس کا بہت خفیف سنارنگ آ گیا ہو باصابن بر گیا باای طرح کی اور کوئی چیز بر گئی تو ان سب صورتوں میں وضواور عسل درست ہے۔ مسئلہ (۵):اگر کوئی چیزیانی میں ڈال کر پیکائی گئی اس ہے رنگ یا مزہ وغیرہ بدلاتو اس یانی سے وضو ورست نہیں البت اگرایس چیز لگائی گئی جس میل کچیل خوب صاف ہو جاتا ہے اوراس کے یکانے سے بانی گاڑھانہ ہواتواس سے وضوورست ہے جیسا کہ مردہ نہلانے کیلئے بیری کی پتیان بکاتے ہیں تواس میں کچھ حرج نہیں البتہ اگر اتنی زیادہ ڈال دیں کہ بانی گاڑھا ہو گیا تو اس سے وضواور عسل درست نہیں ۔مسکلہ (٢): كيثر \_ رئكنے كيلئے زعفران كھولا يا بريا كھونى تواس سے وضو درست نہيں ۔مسئلہ (١): اگر ياني ميں دودھ ل گیا تو اگر دودھ کارنگ اچھی طرح ہے یانی میں آگیا تو وضودرست نبیں اور اگر دودھ بہت کم تھا کہ رنگ نبیں آیا تو وضو درست ہے۔مسکلہ (۸): جنگل میں کہیں تھوڑا یانی ملاتو جب تک اسکی نجاست کا یقین نہ ہو جائے جب تک اس ہے وضوکرے فقط اس وہم پر نہ چھوڑے کہ شاید نجس ہوا گراس کے ہوتے ہوئے تیم کر کگی تو تیم نہ ہوگا۔مسکلہ (۹) بھی کنوئیں وغیرہ میں درخت کے بیتے گر پڑے اور پانی میں بدیوآنے لگی اور رنگ اور مزہ بھی بدل گیا تو بھی اس نے وضو درست ہے جب تک کہ یانی اس طرح پتلا باقی رہے۔مسکلہ (۱۰): جس یانی میں نیاست بڑ جائے اس سے وضوفسل کی پھیمی درست نہیں جا ہے وہ نجاست تھوڑی ہو یا بہت ہوالبت اگر بہتا ہوایانی ہوتو وہ نجاست کے بڑنے سے تایا کنہیں ہوتا جب تک کداس کے رنگ یامزے یا بومین فرق نہ آئے اور جب نجاست کی وجہ ہے رنگ یا مزہ بدل گیا یا بوآنے لگی تو بہتا ہوا یانی بھی نجس ہو جائے گاس ہے وضو ورست نبیں اور جو یانی کھاس، تھے، ہتے کو بہالے جائے وہ بہتا یانی ہے جاہے کتنا ہی آ ہستہ آ ہستہ بہتا ہو۔ مسئلہ (۱۱): براہماری حوض جودس ہاتھ لسباء دس ہاتھ چوڑ ااورا تنا محمرا ہو کہ اگر چلو ہے یانی اٹھا نمیں تو زمین نہ کھلے یہ بھی ہتے ہوئے بانی کے مثل ہےا یسے حوض کو دہ در دہ کہتے ہیں۔اگر اس میں الیمی نجاست پڑ جائے جو بڑ جانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی جیسے بیشاب،خون،شراب وغیرہ تو چاروں طرف وضوکرنا درست ہے۔ جدھر

ع ہے وضو کرے۔ اگر الی نجاست پڑ جائے جو دکھائی ویت ہے جیسے مردہ کتا تو جدھر پڑا ہواس طرف وضونہ كرياس كسوااورجس طرف حاب كري البتداكرات بزية وض ميس اتى نجاست يروجائ كريك يامزه بدل جائے یابد ہوآنے کے تو نجس ہوجائے گا۔مسکلہ (۱۲) اگر میں ہاتھ لسبایا یا نج ہاتھ چوڑ ایا بچیس ہاتھ لسبااور عار ہاتھ چوڑا ہووہ حوض بھی دہ دردہ کے مثل ہے۔ مسئلہ (۱۳۰): حبیت پر نجاست پڑی ہے اور بانی برسا اور پر نالہ جلاتو اگر آ دھی یا آ دھی ہے زیادہ حصت نایاک ہے تو وہ یانی نجس ہے اور اگر حصت آ دھی ہے کم نایاک ہے تو وہ یانی یاک ہاورا گرنجاست پرنا لے کے پاس ہی ہواوراتی ہوکہ سب یانی اس سے ل کر آتا ہوتو وہ یانی نجس ہے۔ مسئلہ (۱۴): اگر بانی آ ہت۔ ہتا ہوتو بہت جلدی جلدی وضونہ کرے تا کہ جو دھوون گر تا ہے وہی ہاتھ میں آجائے۔مسکلہ (10): دہ در دہ حوض میں جہال دھوون گراہے اگر وہیں ہے پھریانی اٹھالیوے تو بھی جائز ہے۔مسئلہ (١٦): اگر کوئی کافر یالز کا بچہ اپناہاتھ یانی میں ڈال دے تو یانی نجس نہیں ہوتا۔ البت اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست کی تقی تو نایاک ہوجائے گالیکن چونکہ چھوٹے بچہ کا کچھا عتبار نہیں اس لئے جب تک کوئی اور یانی ملے اسکے ہاتھ ڈالے ہوئے یانی ہے وضونہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ (۱۷):جس یانی میں ایس جاندار چیز مرجائے جس کا بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یا باہر مرکر یانی میں گریزے تو یانی نجس نہیں ہوتا جیسے مجھر، مکھی، بھڑ ، تینا، بچھو،شہد کی کھی یاای شم کی اور جو چیز ہو۔مسئلہ (۱۸): جس چیز کی پیدائش پانی کی ہواور ہروم پانی ہی میں رہا کرتی ہواس کے مرجانے سے پانی خراب نہیں ہوتا یاک رہتا ہے جیے مجھ فی مینڈک، کھوا، کیکرا وغیرہ،اوراگریانی کے سوااور کسی چیز میں مرجائے جیسے سرکہ،شیرہ،دودھ وغیرہ تو وہ بھی نایا کنبیں ہوتا اورخشلی کا مینڈک اور یائی کا مینڈک دونوں کا ایک تھم ہے بعنی نداس کے مرنے سے یانی نجس ہوتا ہے اور نداس کے مرنے سے لیکن اگر خشکی کے کسی مینڈک میں خون ہوتا ہوتو اس کے مرنے سے یانی وغیرہ جو چیز ہونایا ک ہو جائے گی۔فائدہ:۔دریائی مینڈک کی پہچان ہے ہے کہ اس کی انگلیوں کے چے میں جُعلی لگی ہوتی ہے اور خُقگی کے مینڈک کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔مسئلہ (۱۹):جوچیزیانی میں رہتی ہوئیکن اسکی بیدائش یانی کی نہواس کے مرجانے سے یانی خراب ونجس ہوجاتا ہے جیسے بطخ اور مرغانی ای طرح اگر مینڈک مرکر یانی میں کریزے تو بھی نجس ہوجاتا ہے۔مسکلہ (۲۰): مینڈک کچھواوغیرہ اگریانی میں مرکر بالکل کل جائے اور ریزہ ریزہ ہوکریانی میں ال جائے تو مھی یانی یاک ہے لیکن اس کا پیتا اور اس ہے کھا نا پکا نا درست نبیس البتہ وضوا ورعسل اس ہے کر سكتے بيں مسكلم (٢١): دهوب كے جلے موتے بانى سے سفيدواغ موجانيكا ڈر ب-اس لئے اس سے وضواور عسل نه کرنا جاہئے ۔مسئلہ (۲۲): مردار کی کھال کو جب دھوپ میں سکھا ڈالیں یا پچھ دواوغیر ولگا کر درست کر ایس که پانی مرجائے اور رکھنے سے خراب نہ ہوتو یا ک ہوجاتی ہے اس پر نماز پڑھنا درست ہے اور مشک وغیرہ بنا کراس میں یانی رکھنامھی درست ہے لیکن سور کی کھال یا کے نہیں ہوتی اور سب کھالیں یا ک ہو جاتی ہیں جمرآ دمی کی کھال ہے کوئی کام لینااور برتنا بہت گناہ ہے۔مسکلہ (۲۳) : کتا بندر، بلی ،شیرونجیرہ جن کی کھال بنانے ہے ۔ یاک ہوجاتی ہے بھم اللہ کہ کر ذرج کرنے ہے بھی کھال یاک ہوجاتی ہے جا ہے بنائی ہویا ہے بنائی ہو۔ البت

ذرج کرنے سے ان کا گوشت پاک نہیں ہوتا اور ان کا کھانا بھی درست نہیں۔مسکلہ (۲۴۳): مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور وانت بیسب چیزیں پاک ہیں اگر پانی میں پڑجا ئیں تو نجس نہ ہوگا۔البتہ اگر ہڈی اور دانت وغیرہ پراس مردار جانور کی بچھ چیمنائی وغیرہ لگی ہوتو وہ نجس ہاور پانی بھی نجس ہوجائے گا۔مسکلہ (۲۵): آ دمی کی بھی ہڈی اور بال پاک ہیں لیکن ان کو برتنا اور کام میں لانا جائز نہیں بلکہ عزت ہے کسی جگہ گاڑ دینا جائے۔

## كنوئيس كابيان

مسکلہ (۱): جب کنوئیں میں بچھنجاست گر پڑتے تو کنوال ناپاک ہوجا تاہے اور پانی تھینچ ڈالنے ہے پاک ہو جائے جا تاہے چاہتے ہوئی نکل جائے گاتو پاک ہوجائے گا۔ خوجائے گا۔ کنوئیں کے اندر کے کنگر دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں وہ سب آپ ہی آپ پاک ہوجا ئیں گے۔ ان کی طرح ری ڈول جس ہے پانی نکالا ہے کنوئیں کے باک ہونے سے آپ ہی آپ پاک ہوجا ئیں گے۔ ان دونوں کے بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔

فائدہ:۔سب یانی نکالنے کا بیمطلب ہے کہ اتنا نکالیں کہ یانی ٹوٹ جائے اور آ دھاڈول بھی نہ بھرے۔ مسکلہ (۲) کنوئیں میں کبوتر یا گور یا یعنی چڑیا کی بیٹ گرگئ تونجس نہیں ہوااور مرغی اور بطخ کی غلاظت ہے نجس ہوجا تا ہےاورسارا یانی نکالنا واجب ہے۔مسئلہ (m): کتا، بلی، گائے، بکری وغیرہ پییٹا ب کردے یا کوئی اور نجاست گرے توسب یانی نکالا جائے گا۔مسئلہ (۴):اگرآ دی یا کتایا بھری یاسی کے برابرکوئی اور جانورگر کرمر جائے تو سارایانی نکالا جائے اورا گر ہاہر مرے پھر کنوئیں میں گرے تب بھی یہی تھم ہے کہ سب یانی نکالا جائے۔ مسئلہ (۵):اگرکوئی جاندار چیز کنوئیس میں مرجاوے اور پھول جاوے یا پھٹ جاوے تب بھی سب یانی نکالا جاوے جاہے چھوٹا جانور ہو یا بردااگر چوہا یا گوریا مرکر پھول یا پھٹ جاوے تو سب یانی نکالنا جائیے ۔ مسئلہ (١): اگرچو ہایا چڑیا یا ای کے برابر کوئی اور چیز گر کرمر گئی لیکن بھولی بھٹی نہیں تو بیس ڈول نکالنا واجب ہے اور تمیں ، ول نكال دُاليس تو بهتر ہے ليكن پہلے چو ہا نكال ليس تب يانى نكالنا شروع كريں اگر چو ہا نه نكالا تو اس يانى كو النے کا کچھا عتبار نہیں، چوہا نکالنے کے بعد پھراتنا ہی یانی نکالنا پڑے گا۔مسئلہ (ے): بڑی چھپکل جس میں بتا ہوا خون ہوتا ہے اس کا تھم بھی یہی ہے کہ اگر مرجائے اور پھولے پھٹے ہیں تو ہیں ڈول نکالنا جا بیئے اور تمیں ڈول نکالنا بہتر ہے اور جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا اس کے مرنے سے یانی نایا کے نہیں ہوتا۔ مسئلہ ( ۸):اگر کبوتریا مرغی یا بلی یاای کے برابر کوئی چیز گر کر مرجائے اور پھو لے نہیں تو حیالیس ڈول نکالیّاوا جب ہےاور ساٹھ ڈول نکال دینا بہتر ہے۔مسبّلہ (۹) بحنوئیں پر جوڈول پڑار ہتا ہے ای کے حساب ہے نکالنا جا ہیے اور اگراہنے بڑے ڈول سے نکالاجس میں بہت یانی ساتا ہے تو اس کا حساب لگالینا جاہئے اگر اس میں دوڈول پانی ا تا ہے تو دوڈ ول مجھیں اورا گرچارڈ ول ساتا ہوتو جارڈ ول مجھنا جائے ۔خلاصہ یہ ہے کہ جتنے ڈول پانی اس میں ئا ہوای کے حساب سے تھینچا جائے گا۔مسکلہ (۱۰):اگر کنو کمیں میں اتنا ہرُ اسوت ہے کہ سب یا نی نہیں نکل

سکتا جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں ہے اور نکل آتا ہے تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے انداز وکر کے اس قدریانی نکال ڈالیس۔

فاكده: يانى كالنداز وكرن كى كى صورتيس بين ايك يدكمثلًا يانج باته يانى بيتوايد دم لكا تارسود ول يانى نكال كرد يموك كتاياني كم موارا كرايك باتهم مواموتوبساى يصحساب لكالوك موذول ميس ايك باته ياني ثونا تو یا پنج ہاتھ یانی یا نج سوڈول میں نکل جائے گا۔ دوسرے بیر کہ جن لوگوں کو پانی کی پیچیان ہواوراس کا اندازہ آتا ہو ایسے دو دیندارمسلمانوں ہے انداز ہ کرالو جتناوہ کہیں نکلوا دواور جہاں بید دونوں باتنمی مشکل معلوم ہوں تین سو ڈ ول نکلوالیں ۔مسئلہ (۱۱): کنوئیں میں مرا ہوا چو ہایا کوئی اور جانور نکلا ادر پیمعلوم نہیں کہ ئب ہے گرا ہے اور ابھی پھولا پھٹا بھی نہیں ہےتو جن لوگوں نے اس کنوئیں سے وضو کیا ہے ایک دن رات کی نمازیں دہرا دیں اور اس پانی سے جو کیٹر ے دھوئے ہیں پھران کو دھونا جا ہے اور اگر پھول گیا ہے یا بھٹ گیا ہے تو تین دن تین رات کی نمازیں دہرانا جائے۔ یہ بات تو احتیاط کی ہے ورنہ بعض عالموں نے بیکہا ہے کہ جس وقت کنو کمیں کا نایاک ہونامعلوم ہوا ہے ای وقت سے نایا کے مجھیں گے اس سے پہلے کی نماز وضوسب درست ہے۔ اگر کوئی اس برعمل کرے تب بھی درست ہے۔ مسئلہ (۱۲): جس کونہانے کی ضرورت ہے وہ ڈول ڈھونڈنے کے لئے کنوئیں میں اتر ااوراس کے بدن اور کپڑے پر آلودگی نجاست نہیں ہےتو کنواں نایاک نہ ہوگا ایسے ہی اگر کا فر ترے اور اس کے کپڑے اور بدن برنجاست نہ ہوتب بھی کنوال یاک ہے البت اگر نجاست گلی ہوتو نا یاک ہو عائے گااورسب یانی نکالنایزے گا۔اوراگرشک ہوکہ معلوم نبیس کہ کیٹرایاک ہے یا ناپاک تب بھی کنوال پاک مجها جائے گا۔ لیکن اگر دل کی تسلی کیلئے ہیں یا تمیں ڈول نکلوا دیں تب بھی تجھے جرج نہیں۔مسئلہ (۱۳) کنوئیں یں بمری یا چو ہا گر گیا اور زندہ نکل آیا تو یانی یاک ہے کھے نہ نکالا جائے۔مسئلہ (سما): جو ہے کو بلی نے پکڑا اور س کے دانت تکنے سے زخمی ہو گیا پھراس سے چھوٹ کراس طرح خون سے بھراہوا کنوئیں ہیں گریز اتو سارایا فی ا كالا جائے مسكلہ (10): جو ہا تابدان سے نكل كر بھا گااوراس كے بدن ميں نجاست بحركني بھركنوئيل ميں كريزا ذِ سارا بانی نکالا جائے جا ہے جو ہا کنو کیس میں مرجائے یاز ندہ نکلے۔مسئلہ (۱۶): چوہے کی دم کٹ کر کر پڑے تو بارایانی نکالا جائے ای طرح وہ چھکلی جس میں بہتا ہوا خون بہتا ہوأس کی دم گرنے ہے بھی سب یانی نکالا ائے گا۔مسکلہ (۱۷): جس چیز کے گرنے سے کنوال نایا ک ہوا ہے اگر وہ چیز باد جود کوشش کے نہ نکل سکے تو کھنا جا بھئے کہ وہ چیز کسی ہے اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خودتو پاک ہوتی ہے لیکن ناپا کی تکنے سے ناپاک ہوگئی ہے جیسے یاک کیڑا، نایاک محیند، نایاک جوتا، تب اس کا نکالنامعاف ہے ویسے ہی یانی نکال ڈالیں۔اگروہ چیز ایس ہے که خود نا پاک ہے جیسے مردہ جانور چو ہاوغیرہ تو جب تک بیایقین نہ ہوجائے کہ بیگل سر کرمٹی ہو گیا ہے اس وقت نك كنوال ياكنبيں ہوسكتا اور جب بديقين ہو جائے اس وقت سارا ياني نكال ديس كنواں ياك ہو جائے گا۔ سكم (١٨): جتنا ياني كنوكي مين سے نكالنا ضروري ہوجا ہے ايك وم سے نكاليس جا ہے تھوڑ اتھوڑ اکئی دفعه كر ئے تکالیں ہرطرح یا ک ہوجائے گا۔

# جانوروں کے مُحصو ٹے کا بیان

مسئلہ (1): آ دمی کا حجموثا پاک ہے جا ہے بدوین ہو یا حیض سے ہویا نایاک ہویا نفاس میں ہرحال میں پاک ہے،ای طرح بسینہ بھی ان سب کا پاک ہالبتہ اگراس کے ہاتھ یا منہ میں کوئی نایا کی تکی ہوتو اس سے وہ جھونا نایاک ہوجائے گا۔مسکلہ (۲): کتے کا حجونانجس ہے اگر کسی برتن میں مندڈ ال دیے تو تین دفعہ دھونے ہے یاک ہوجائے گاجا ہے مٹی کابرتن ہوجا ہے تا نے وغیرہ کا۔دھونے ہےسب یاک ہوجا تا ہے کین بہتریہ ہے کہ سات مرتبہ دھوئے اورایک مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ مجھی ڈالے کہ خوب صاف ہو جائے ۔مسئلہ (۳): سور کا حجوزنا بھی جس ہے۔ای طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے بھاڑ چیر کر کھانے والے جانور تیں سب کا جھوٹانجس ہے۔مسئلہ (مہ): بلی کا جھوٹا یا ک تو ہے لیکن مکروہ ہے تو اور یانی ہوتے ہوئے اس سے بضونہ کرےالبتہ اگر کوئی اور پانی ندیلے تواس ہے وضوکر لے۔مسئلہ (۵): دودھ سالن وغیرہ میں بلی نے مندڑ ال دیا تواگر اللہ نے سب کچھزیادہ دیا ہوتو اسے نہ کھائے اورا گرغریب آ دمی ہوتو کھالے اس میں پچھ حرث اور گناہ نبیں ہے۔ بلکہ ایسے خص کے لئے مکروہ بھی نہیں ہے۔مسئلہ (۲):اگر بلی نے چو ہا کھایااور فورا آ کربرتن میں مندڈ ال دیا تو وہ نجس ہوجائے گااور جوتھوڑی دیرپھبر کرمنہ ڈائے کہ اپنامنہ زبان ہے جائے چکی ہوتو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہی رہے گارمسئله (۷): تھلی ہوئی مرغیاں جوادھرادھرگندی پلید چیزیں کھاتی پھرتی ہیںان کا حجمونا مکروہ ہےاور جو مرغی بندرہتی ہواس کا جھوٹا مکروہ ہیں بلکہ یاک ہے۔مسئلہ (۸): شکار کرنیوا لے پرندے جیسے شکرہ، بازوغیرہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے لیکن جو یالتو ہواور مردار نہ کھائے اور نداس کی چوٹے میں کسی نجاست کے لگے ہونے کا شبہواس کا مجھوٹا یاک ہے۔مسکلہ (۹): حلال جانورجیے مینڈھا، بکری، بھیز، گائے بھینس، ہرنی وغیرہ اور حلال چڑیاں جیسے مینا،طوطا، فاختہ،گوریاان سب کا جھوٹا یاک ہے،ای طرح گھوڑ سے کا حجموٹا بھی یاک ہے۔ مسئلہ (10): جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ ، بچھو، چو ہا، چینکلی وغیرہ ان کا حجمونا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۱۱):اگر چوہارونی کتر کر کھا جائے تو بہتریہ ہے کہ اس جگہ ہے ذراسی تو ڑ ڈالے تب کھائے۔مسئلہ ( ١٢): گدھےاور خچر کا حجمونا یا ک تو ہے کیکن وضو ہونے میں شک ہے تو اگر کہیں فقط گدھے خچر کا حجمونا یانی ملے اور اس كيسوااور ياني ند مطيقو وضويهي كراء ورتيم بهي كراء ورجاب يبلي وضوكرا إورجاب يبلي يتم كرال دونوں اختیار میں ۔مسکلہ ( ۱۶۳): جن جانوروں کا جھوٹانجس ہےان کا پسینہ بھی نجس ہےاور جن کا حجھوٹا یا ک ہے ان کا پیدنہمی یاک ہے اور جن کا جموٹا مکروہ ہے ان کا پسید بھی مکروہ ہے، گد جھے اور فیجر کا پسیند یاک ہے کیزے او بدن پرنگ جائے تو دھونا وا جب شہیں کیکن دھوڈ النا بہتر ہے۔مسکلہ ( ۱۶۴) بھس نے بلی پائی اور وہ پاس آ کر مِينِهِي ہے اور ہاتھ وغير و حياتی ہے تو جہاں جائے يااس كالعاب كے اس كو دعودْ الناجا يہنے اگر نه دعو يايونهي رہنے د يا تو مَروه اور برا كيارمستكه (١٥): غير مرد كاحبونا كها نااور ياني عورت كيليّ مكروه ب زبكه وه به نتي وكه بياس كا حجىونا ہے اورا گرمعلوم نہ: وتو نکروہ بہیں۔

# تتيمتم كابيان

مسئلہ (۱): اگر کوئی جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں کہ یانی کہاں ہے نہ وہاں کوئی ایسا آ دمی ہے جس سے دریافت کرے تواہیے وقت تیم کر لے اور اگر کوئی آ دمی مل گیا اور اس نے ایک میل شرعی کے اندر اندریانی کا پت بتایا اور گمان غالب ہوا کہ بیسچا ہے یا آ دمی تونہیں مالیکن کسی نشانی سےخود اس کا جی کہتا ہے کہ یہاں ایک میل شری کے اندراندر کہیں یانی ضرور ہےتو یانی کااس قدر تلاش کرنا کہاس کواوراس کے ساتھیوں کو کسی شم کی تکلیف اور حرج نہ ہوضروری ہے بے دھوٹھ ہے تیم کرنا درست نہیں ہے اور اگر خوب یقین ہے کہ یانی ایک میل شرعی کے اندر ہے تو یانی لاناواجب ہے۔ فائدہ: میل شرق میل انگریزی ہے ذرازیادہ ہوتا ہے یعنی انگریزی ایک میل بورااوراس کا آنھوال حصہ بیسب مل کرایک میل شری ہوتا ہے۔ مسئلہ (۲): اگر مانی کا پنة چل گیالیکن یانی ایک میل ہے دور ہے تو اتنی دور جا کریائی لاناواجب نبیں ہے بلکہ تیم کرلیما درست ہے۔مسئلہ (۳):اگر کوئی آبادی ہے ایک میل کے فاصلہ پر ہواور ایک میل ہے قریب کہیں پانی نہ مطیقہ بھی تیم کر لینا درست ہے جا ہے مسافر ہو یا مسافر نہ ہو تھوڑی دور جانے کیلئے نکلی ہو۔مسکلہ (سم): اگر راہ میں کنوال تو مل گیا مگرلوٹا ڈور یاں نہیں ہے،اس لئے کنوئیں ہے یائی نکال نہیں سکتی نہ کسی اور ہے مائلے مل سکتا ہے تو بھی تیم ورست ہے۔ مسئله (۵):اگر کہیں یانی مل گیالیکن بہت تھوڑا ہے۔تواگرا تناہو کہا کیک ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ دونوں پیر وهو سکیتو سیم کرنا درست نہیں ہے بلکدایک ایک دفعدان چیزوں کودهوئے اورسر کاسمے کر لےاورکلی وغیرہ کرنا یعنی وضوی سنتیں جیموڑ دے اور اگرا تنابھی نہ ہوتو تیم کر لے مسکلہ (۲):اگر بیاری کی وجہ ہے یانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یاغنسل کر نگی تو بیاری بڑھ جائے گی یا دہر میں اچھی ہوگی تب بھی تیم ورست ہے کیکن اگر مُصندا یانی نقصان کرتا ہواورگرم یانی نقصان نہ کرے تو گرم یانی سے خسل کرنا واجب ہے۔البتہ اگرایسی جگہ ہے کہ گرم یاتی نہیں ل سکتا تو تیم کرنا درست ہے۔مسکلہ (2): اگر یانی قریب ہے یعنی یقیناً ایک میل ہے کم دور ہےتو تیم کم کرنا درست نہیں، جاکر یافی لا نااور وضوکرنا واجب ہے۔مردول سے شرم کی وجہ سے باپردہ کی وجہ سے بائی لینے کو نہ جانا اور تیم کر لینا درست نہیں۔ایسا پر دہ جس میں شریعت کا کوئی تھم چھوٹ جائے ناجائز اور حرام ہے۔ برقع اوڑھ کریاسارے بدن سے جاور لپیٹ کر جانا داجب ہے،البتہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کروضونہ کرے اوران کے سامنے مند ہاتھ ندکھولے۔مسکلہ (۸): جب تک یانی سے وضونہ کرسکے برابر تیم کرتی رہے جاہے جتنے دن گزرجائیں کچھ خیال اور وسوسہ نہ لائے جنتی یا کی وضواور عسل کرنے ہے ہوتی ہے اتن ہی یا کی تیم سے بھی ہو جاتی ہے یہ نہ سمجھے کہ تیم ہے اچھی طرح یا کے نہیں ہوتی ۔مسئلہ (۹): اگر یانی مول بکتا ہے تواگراس کے پاس دام نہوں تو تیم کر لینا درست ہے اور اگر دام یاس ہوں اور راستہ میں کرایہ بھاڑے کی جتنی ضرورت پڑے گی اس سے زیادہ بھی ہے خرید ناواجب ہے البت اگر اتنا گران بیچے کہ استے وام کوئی لگا ہی نہیں سکتا تو خرید ناواجب نہیں تیم کرلینا درست ہےاورا گر کرایہ وغیرہ راہتے کے خرچ سے زیادہ دام نہیں ہیں تو بھی خرید ناواجب نہیں تیم

ہونے کا خوف ہواور رضائی لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ نہا کراس میں گرم ہو جائے تو ایسی مجبوری کے وقت تیم کرلینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۱): اگر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پرزخم ہویا چیک نکلی ہوتو نہانا واجب نہیں بلکہ تیم کر لے۔مسئلہ (۱۲): اگر کسی میدان میں تیم کرکے نماز پڑھ لی اور پانی وہاں سے قریب بي تفاليكن اس كوخبر نتهي تو تتيتم اورنماز دونول درست بين جب معلوم بود هرانا ضروري نبيس \_مسكله (١٣٠): اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہوتو اپنے جی کود کیھے اگراندر ہے دل کہتا ہو کہ اگر میں مانگوں گی تو پانی مل جائے گا تو بے مانگے ہوئے تیم کرنا درست نہیں اور اگر اندر ہے دل یہ کہتا ہو کہ مانگے ہے وہ شخص یانی نہیں دے گا تو ہے ما ننگے بھی تیم کر ہے نماز پڑھ لینا درست ہے لیکن اگر نماز کے بعداس سے پانی مانگا اور اُس نے دیدیا تو نماز کو د ہرانا پڑے گا۔مسئلہ (۱۲۷): اگرزمزم کا پانی زمزمی میں بھرا ہوا ہے تو تیم کرنا درست نہیں زمزمیوں کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔مسکلہ (۱۵) بھی کے پاس پانی تو ہے کیکن راستہ ایسا خراب ہے کہ کہیں یانی نہیں مل سکتاءاس لئے راہ میں بیاس کے مارے تکلیف اور ہلا کت کا خوف ہوتو وضونہ کرے تیم کر لینا درست ہے۔مسئلہ (۱۶):اگر عنسل کرنا نقصان کرتا ہواور وضونقصان نہ کرے توعنسل کی جگہ تیم ہم کرلے۔ پھرا گر تمیم عسل کے بعد وضوتوٹ جائے تو وضو کیلئے تیم نہ کرے بلکہ وضو کی جگہ وضو کرنا جا ہے اورا گر تیم عسل ہے پہلے کوئی بات وضور نے والی بھی یائی گئی اور پھر عنسل کا تیم کیا ہور تھی تیم عنسل ووضود ونوں کیلئے کافی ہے۔مسئلہ (١٤): تيتم كرنيكا طريقه بيه ب كه دونول ماته ياك زمين پر مارے اور سارے منه پرمل ليوے پھر دوسرى دفعه ز مین پر دونوں ہاتھ مارےاور دونوں ہاتھوں پر کہنی سمیت ملے۔ چوڑیوں ، کنگنوں وغیرہ کے درمیان اچھی طرٹ ملے اگر اس کے گمان میں بال برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا۔انگوشی چھلے اتار ڈالے تا کہ کوئی عَلَى حِيموت نه جائے۔انگليوں ميں خلال كرليوے، جب بيدونوں چيزيں كرليں تو تيم ہوگيا۔مسكلہ (١٨): مٹی پر ہاتھ مارکر ہاتھ حجھاڑ ڈالے تا کہ بانہوں اور منہ پر بھبھوت نہاگ جائے اورصورت نہ گبڑے۔مسئلہ (19): زمین کے سوااور جو چیزمٹی کی قتم ہے ہواس پر بھی تیم درست ہے جیسے مٹی، ریت، پھر، کیج، چونا، ہرتال، سرمه، گیرووغیره اورجو چیزمٹی کی قسم ہےنہ ہواس ہے تیم درست نہیں جیسے سونا، چاندی، رانگا، گیہول،لکڑی، کپڑا اوراناج وغیرہ۔ ہاں اگران چیزوں برگرداورمٹی گلی ہواس وقت البنتان پرتیم درست ہے۔مسکلہ (۲۰): جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے وہ چیزمٹی کی قتم ہے ہے اس پر تیم درست ہے ادر جو چیز جل کررا کھ ہوجائے یا گل جائے اس پرتیمم ورست نہیں۔ای طرح را کھ پربھی تیمم درست نہیں۔مسئلہ (۲۱):۔ تا نبے کے برتن اور تکیہ اور گدے وغیرہ کپڑے پر تیم کرنا درست نہیں۔البندا گراس پراتی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے خوب اڑتی ہے اور ہتھیلیوں میں خوب اچھی طرح لگ جاتی ہے تو تیم درست ہے اور اگر ہاتھ مارنے ہے ذراذ را گر داڑتی ہو تو بھی اس پر تیم درست نہیں ہےاورمٹی کے گھڑے بدھنے پر تیم درست ہے جا ہےاس میں پانی بھراہواہو یا پانی نه بولیکن اگراس پر روغن بھرا ہوا ہوتو تیمتم درست نہیں۔مسئلہ (۲۲):۔ اگر پھر پر بالکل گر دنہ ہوتب بھی تیمتم

درست ہے بلکداگر یانی سےخوب دحلا ہوا ہو تب بھی درست ہے۔ ہاتھ برگرد کا لگنا بچھضروری نہیں ہےای طرح کی ایند پر بھی تیم درست ہے جا ہاس پر کچھ کر دہوجا ہے نہو۔ مسئلہ (۲۳): کیچڑے تیم کرنا م ودرست ہے مگر مناسب نہیں اگر کہیں بچپڑ کے سوااور کوئی چیز نہ طے توبیر کیب کرے کہ اپنا کیڑا کیچڑ ہے بھر لے جب وہ سو کھ جائے تو اس سے تیم کر لے۔البتہ اگر نماز کا وقت ہی نکلا جاتا ہوتو اس وقت جس طرح بن يرْ يرت يا خنك ي تيم كر ل نماز قضانه مونے دے۔ مسكله ( ٢٣): اگرز مين پر بييثاب وغيره كوئى نجاست پڑگنی اور دھوپ ہے سو کھ گنی اور بد بوہھی جاتی رہی تو وہ زمین یا ک ہوگئی نماز اس پر درست ہے کیکن اس زمین پر میم کرنا درست نہیں جب معلوم ہوکہ بیز مین ایس ہادراگرندمعلوم ہوتو وہم ندکرے۔مسکلہ (۲۵) جس طرح وضوی جگتیم درست ہے اس طرح عسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیم درست ہے ایسے ہی جو عورت حیض اور نفاس ہے یاک ہوئی ہومجبوری کے وفتت اس کو بھی تیمنم درست ہے وضواور عنسل کے تیمنم میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔مسکلہ (۲۷): اگر کسی کو بتلانے کیلئے تیم کر کے دکھلا دیالیکن دل میں ا ہے تیم کرنیکی نبیت نہیں بلکہ فقط اس کو دکھلا نامقصود ہے تو اس کا تیم نہ ہوگا۔ کیونکہ تیم درست ہونے میں تیم م كر نيكااراده ہوناضروري ہے تو جب تيم كرنے كااراده نه ہوفقط دوسرے كو بتلا نااور دكھلا نامقصود ہوتو تيم نه ہوگا۔ مسئلہ (۶۷): تعمیم کرتے وقت اپنے ول میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں یاک ہونے کیلئے تیم کرتی ہوں یا نماز پڑھنے کیلئے تیم کرتی ہوں تو تیم ہوجائے گااور بیارادہ کرنا کہ میں عسل کا تیم کرتی ہوں یا وضو کا کچھ ضروری نہیں ہے۔مسکلہ (۲۸۷):اگر قرآن مجید کے چھونے کیلئے تیم کیا تو اس ہے نماز پڑھنا درست نہیں ہے اوراگر آیک نماز کیلئے تیم کیادوسرے وقت کی نماز بھی اس ہے پڑھنا درست ہےاور قرآن مجید کا جھونا بھی اس تیم ہے درست ہے۔مسئلہ (۲۹) بمس کونہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو ایک ہی تیم کرے دونوں کیلئے الگ الگ تیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔مسئلہ (۴۰) جس نے تیم کر کے نماز پڑھ لی پھریانی مل گیا اوروت ابھی باقی ہے تو نماز کا وہرا ناوا جب نہیں وہی نماز تیم ہے درست ہوگئی۔ مسکلہ (۳۱):اگر یا نی ایک میل شرق ہے دورنہیں لیکن وقت بہت جنگ ہے اگر یانی لینے کو جائے گی تو نماز کا وقت جاتا رہے گا تو بھی تیم م ، رست نبیں ہے یانی لائے اور نماز فضایر سے۔مسئلہ (۳۴): یانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید کے چھونے کیلئے تیم کرنا درست نہیں ۔مسکلہ (۳۳): اگرآ مے چل کریانی ملنے کی امید ہوتو بہتر ہے کہ اول نماز نہ پڑھے بلکه بانی کا نظار کرے کیکن آئی دیر نہ لگائے کہ وقت محروہ ہوجائے اور بانی کا انتظار نہ کیا اول ہی وقت نماز پڑھ ن تب بھی درست ہے۔مسکلہ (۳۴):اگر پانی پاس ہے لیکن بیڈ رہے کدر بل پر سے اتر بھی توریل چل جائے گ تب بھی تیم ورست ہے یا سانپ وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس ہے جس سے یانی نہیں مل سکتا تو تھی تیم ورست ہے۔مسکلہ (۳۵): اسباب کے ساتھ یانی بندر ہاتھالیکن یاونہیں رہااور تیم کر کے نماز پڑھ لی پھریادآیا کہ میرے اسباب میں تو یانی بندھا ہوا ہے تو اب نماز کا دہرانا واجب نہیں۔مسئلہ (۳۶): جتنی چروں ہے وضوروث جاتا ہے ان سے تیم مجھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی مل جانے سے بھی تیم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اگر تیم م کرے آگے جی اور پانی آیک میل شری ہے تم فاصلہ پررہ گیا تو بھی تیم ٹوٹ گیا۔ مسکلہ (۲۷): آگر وضوکا تیم ہے تو وضو کے موافق پانی ملئے ہے تیم ٹوٹے گا اور شل کا تیم ہے تو جب شل کے موافق پانی ملے گا تب تیم معلوم نہ ہوا کہ بہاں پانی ملیا تو تیم نہیں ٹوٹا۔ سیلہ (۲۸): اگر راستہ میں پانی ملا ایک ہو بانی کی بچر نہ ہوئی اور معلوم نہ ہوا کہ بہاں پانی ہے جو بھی تیم نہیں ٹوٹا۔ سیلہ (۲۸): اگر راستہ میں پانی ملا اور معلوم بھی ہوگیا لیکن ربل معلوم نہ ہوا کہ بہاں پانی ہے جو بھی تیم نہیں ٹوٹا۔ سیلہ (۲۸): اگر راستہ میں پانی ملا اور معلوم بھی ہوگیا لیکن ربل ہے نہار کی جائے گااب وضوکر نا اور شل کرتا واجب ہے۔ مسکلہ (۲۸): پانی نہیں اور اس بیانی ہوگی جس ہے پانی نقصان کرتا ہے چر بیاری کے بعد پانی تل گیا تو اب شم ہاتی نہیں رباجہ پانی نہیں رباجہ پانی نہیں ہوگی جبہہ کو بھی جس کے بیانی نقصان کرتا ہے چر بیاری کے بعد پانی تل گیا تو اب کی خرورت تھی اس کے اس کو تیم کر لیت مسکلہ (۲۲): اگر نہا نے کی ضرورت تھی اس کے اس کو تیم کر لیت کی خرورت نہیں ہوئی اس کے اس کو تیم کر لیت اس کو تیم کر لیت کی خورت نہیں ہوئی اس کے اس کو تیم کر لیت کی خورت نہیں ہوئی اس کے اس کو تیم کر لیت کی خورت نہیں ہوئی اس کے اس کو تیم کر کی اس کو تیم کر لیت کی خورت نہیں ہوئی جائے ہیں ہیم کی کی اس کے اس کو تیم کر گیل ہوئی خرورت نہیں وہ کی کیٹر ایا بدن بھی تیم کر لے۔ ہاں اگر اس مسلہ (۲۲): گر کی خورت ہی ضرورت ہوں بیانی تیم کی کیٹر ایا بدن بھی تجس ہا وروضو کی بھی ضرورت ہوں وہ نو کی تیم کر لے۔ ہاں اگر اس مسلہ کر بھی جس ہا وروضو کی بھی ضرورت ہوں وہ نی تھوڑا ہے تو بدن اور کیٹر اور حسلہ کی کیٹر ایا بدن بھی تجس ہا وروضو کی بھی ضرورت ہوں وہ کی تھوڑا ہے تو بدن اور کیٹر اور حسلہ کی کیٹر ایا بدن بھی تیم کر لے۔ ہاں اگر اس بیا تیم کی کیٹر ایا بدن بھی تجس ہا وروضو کی بھی ضرورت ہوں وہ کی تھوڑا ہے تو بدن اور کیٹر اور حسلہ کیم کر لے۔

## موزوں برسط کرنے کا بیان

طرف رکھے انگلیاں تو سمو چی موز ہ پر رکھ دیوے اور جھیلی موزے ہے الگ رکھے پھر ان کو کھینچ کر شخنے کی طرف لے جائے اور اگر انگلیوں کیساتھ ساتھ ساتھ جھیلی بھی رکھ دے اور ہتھیلی سمیت انگلیوں کو تھینج کر لے جائے تو بھی درست ہے۔مسکلہ (2): اگر کوئی النامسح کرے بعنی شخنے کی طرف سے تھینچ کرانگلیوں کی طرف لائے تو بھی جائز ہے لیکن مستحب کے خلاف ہے ایسے ہی اگر لمبائی میں سے نہ کرے بلکہ موزے کے چوڑ ائی میں مسح کرے تو يبحي درست بيكن متحب كے خلاف ب\_مسكله (٨): اگر تكوے كى طرف ياايرى يرياموز و كے اعل بغل میں مسے کرے تو بیسے درست نہیں ہوا۔ مسکلہ (۹): اگر پوری انگلیوں کوموز ہ پرنہیں رکھا بلکہ فقظ انگلیوں کا سر موز ہرر کھ دیااور انگلیاں کھڑی رکھیں تو بیسے درست نہیں ہواالبت اگر انگلیوں نے یانی برابر فیک رہا ہوجس ہے بہہ کر تین اٹکلیوں کے برابریانی موزہ کولگ جائے تو ورست ہو جائے گا۔مسئلہ (۱۰) بمسح میں مستحب تو یہی ہے کہ تقبلی کی طرف ہے سنح کرے اورا گر کوئی ہتھیلی کے او پر کی ظرف سنح کرے تو بھی درست ہے۔ مسئلہ ( ۱۱): اگر کسی نے موز ہ پر سے نہیں کیالیکن یانی بر ہے وقت ہا ہرنگلی یا بھیگی گھاس میں چلی جس ہے موز ہ بھیگ گیا تو مسح ہوگیا۔مسئلہ (۱۴): ہاتھ کی تین انگلیاں بھر ہرموزہ پرمسے کرنا فرض ہے اس ہے کم میں مسح ورست نہ ہوگا۔ مسکلہ (۱۳۳):جو چیز وضوتو ژوی ہے اس ہے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور موزوں کے اتاردیے ہے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کسی کا وضوتو نہیں ٹوٹالیکن اس نے موزے اتار ڈالے تومسح جاتار ہااب دونوں پیردھولے پھر ہے وضوكرنے كى ضرورت نبيس ہے۔مسكلہ (١٦٠): اگرايك موز وا تار ڈالاتو دوسرا موز وبھى اتار كر دونوں ياؤں كا وهوناواجب ہے۔ مسکلہ (۱۵): اگرمسے کی مدت پوری ہوگئی تو بھی سے جاتار ہااگر وضونہ ٹوٹا ہوتو موز واتار کر دونوں پاؤں دھوئے بورے وضو کا دہرانا واجب نہیں اوراگر وضوں نوٹ گیا ہوتو موزہ اتار کر بورا وضو کرے۔ مسئلہ (١٦): موز ہر مسح کرنے کے بعد کہیں یانی میں پیریز گیااورموز وڈھیلاتھااس لئےموز و کےاندر یانی چلا گیا اور سارا یا وَل یا آ دھے سے زیادہ یاوَل بھیگ گیا تو بھی سے جاتار ہا دوسرا موزہ بھی اتار دے اور دونوں پیر ا چھی طرح ہے دھوئے مسئلہ (۱۷): جوموز واتنا بھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پیرکی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر تھل جاتا ہے تواس پرمسے درست نہیں اور اگراس ہے کم کھلتا ہے تومسے درست ہے۔مسکلہ (۱۸): اگرموز ہ کی سیون کھل می کیکن اس میں سے پیز ہیں و کھلائی ویتا تومسح درست ہاورا گرابیا ہو کہ چلتے وقت تو نین انگلیوں کے برابر پیر دکھائی ویتا ہے اور یول نہیں دکھائی ویتا توسیح درست نہیں۔مسئلہ (19): اگر ایک موزہ میں دو انگلیوں کے برابر پیرکھل جاتا ہے اور دوسرے موزے میں ایک انگلی کے برابر تو کیچھ حرج نہیں مستح جائز ہے۔اور اگرایک ہی موزہ کئی جگہ ہے پھٹا ہےاورسب ملاکر تین انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے توسیح جائز نہیں۔اور اگرا تنا تم ہوکہ سب ملاکر بھی بوری تین انگلیوں کے برابر ہیں ہوتا تومسح درست ہے۔مسکلہ (۲۰): کسی نے موزہ پر مسح کرناشروع کیااوراہمی ایک دن رات گزرنے نہ پایاتھا کہ مسافرت ہوگئ تو تمین دن رات تک مسح کرتی رہے اورا گرسفرے پہلے ہی ایک دن رات گزر جائے تو مدت ختم ہو چکی پیردھوکر پھرموز ہ پہنے۔مسکلہ (۴۱): اگر مسافرت میں مسنح کرتی تھی پھر گھر پہنچ گئی تو اگر ایک دن رات پورا ہو چکا ہے تو اب موزہ ا تاردے اب اس برسح

درست نہیں اورا گراہمی ایک دن رات بھی پورانہیں ہوا تو ایک دن رات پورا کرے اس سے زیادہ تک سے درست نہیں۔ مسئلہ (۲۲): اگر جراب کے اوپر موزہ بہنے ہے تب بھی موزہ پر سے درست ہے۔ مسئلہ (۲۳): جراب روست ہے۔ البت اگر ان پر چیڑا چڑھا دیا گیا ہو یا سارے موزے پر چیڑا نہ چڑھا یا ہو بلکہ جراب کے شکل پر چیڑا لگا دیا گیا ہو یا بہت علین اور بخت ہول کہ بغیر کسی چیز سے باند ھے ہوئے آپ ہی آپ مفرر ان جو تاکی شکل پر چیڑا لگا دیا گیا ہو یا بہت علین اور بخت ہول کہ بغیر کسی چیز سے باند ھے ہوئے آپ ہی آپ مفرم سے مردانہ جو سامند (۲۳) و پر بھی مسئل کر بھی سے کرنا ورست نہیں۔ درست ہے۔ مسئلہ (۲۲): برقع اور دستانوں پر سے درست نہیں۔

صحيح

#### اصلی بہشی زیور حصد دوئم بیشیر الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حیض اور استحاضہ کا بیان حیض اور استحاضہ کا بیان

مسكله (۱): ہرمینے میں آسے كى راه سے جومعمولى خون آتا ہے اس كوفيض كہتے ہيں مسكله (۲): كم سے سم حیض کی مدت تین دن تین رات ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن رات ہے۔ کسی کو تین دن تین رات ہے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے کہ سی بیاری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور اگر دس دن ہے زیادہ خون آیا ہے تو جتنے دن دس سے زیادہ آیا ہے دہ بھی استحاضہ ہے۔مسئلہ (۳): اگر تین دن تو ہو گئے کیکن تمین را تمین نہیں ہو کمیں جیسے جمعہ کوضیج ہے خون آیا اورا تو ارکوشام کے وقت بعد مغرب بند ہو گیا تب بھی پیہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔اگر تمین دن رات ہے ذرا بھی کم ہوتو وہ حیض نہیں جیسے جمعہ کوسورج نکلتے وقت خون آیا اور دوشنبہ کوسورج نکلنے ہے ذرا پہلے بند ہو کمیا تو وہ چین نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔مسئلہ (۴): حیض کی مدت کے اندرسرخ 'زرد سنز خاکی یعنی شیالہ سیاہ جورتگ آ وے سب حیض ہے۔ جب تک گدی بالکل سپید نه دکھائی دے اور جب کدی بالکل سپیدر ہے جیسی که رکھی گئی تقی تو اب حیض نے یاک ہوگئی۔مسکلہ (۵): نو برس ہے پہلے اور پچین برس کے بعد کسی کوچیش نہیں آتااس لیے نو برس سے چھوٹی لڑکی کو جوخون آئے وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے اور اگر پچین برس کے بعد کھے نکلے تو اگرخون خوب سرخ باسیاہ ہوتو حیض ہے اگر زرو یا سبزیا خاکی رنگ ہوتو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے البیتہ اگر اس عورت کو اس عمر سے پہلے بھی زردیا سبر یا خاکی رنگ آتا ہوتو بچپن برس کے بعد بھی بدرنگ حیض سمجے جائیں سے۔ اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔مسکلہ (٦) بمس کو ہمیشہ تین دن یا جاردن خون آتا تھا۔ پھر کسی مہینے میں زیادہ آھیا لکین دس دن سے زیاد ہنبیں آیاوہ سب حیض ہے اور اگر دس دن ہے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے بیں اتنا تو حیض ہے باتی استحاضہ ہے اس کی مثال ہدہے کہ کسی کو ہمیشہ نین دن حیض آنے کی عادت ہے کیکن کسی مہینہ میں نو دن یا دس دن رات خون آیا توبیرسب حیض ہے ادر اگر دس دن رات ہے ایک لحظ بھی زیادہ خون آئے تو وہی تین دن حیض کے بیں اور باقی دنوں کا سب استحاضہ ہے ان دنوں کی نمازیں قضایر حسنا واجب ہے۔مسکلہ (2): ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقررتبیں ہے بھی چار دن خون آتا ہے بھی سات دن ای طرح بدلیار متاہے بھی دس دن بھی آ جاتا ہے تو بیسب حیض ہے ایس عورت کو اگر بھی دس دن رات سے زیادہ خون آئے تو دیکھو کہ اس سے پہلے مہینہ میں کتنے دن حیض آیا تھا بس استے ہی دن حیض کے

بي اور باقي سب استحاضه ہے۔مسكله (٨) : كسى كو بميشه جاردن حيض آتا تھا بھرايك مهينه ميں يانچ دن خون آ یااس کے بعدد دسر ہے مبینے میں پندرہ دن خون آ یا توان پندرہ دنوں میں سے یا پنج دن حیض کے ہیں ادر دس دن استحاضہ ہے اور پہلی عادت کا اعتبار نہ کرینگے اور میں مجھیں گے کہ عادت بدل گئی اور یانچے دن کی عادت ہو عنی\_مسئلہ (9):کسی کودس دن ہے زیادہ خون آیا اوراس کواپنی پہلی عادت بالکل یا نہیں کہ پہلے مہینہ میں کتنے دن خون آیا تھا تو اس کے سکلے بہت باریک ہیں جن کاسمجھنا مشکل ہےاوراییاا تفاق بھی کم پڑتا ہے اس لئے ہم اس کا تھم بیان نہیں کرتے اگر بھی ضرورت پڑے تو کسی بڑے عالم سے بوچھ لینا جا ہے اور کسی ایسے و پیے معمولی مولوی ہے ہرگز نہ ہو جھے۔مسکلہ (۱۰) بھی لڑی نے پہلے پہل خون دیکھا تواگر دس دن یااس ے پچھ کم آئے سب حیض ہے اور جو دس دن سے زیادہ آئے تو پورے دس دن حیض ہے اور جتنازیادہ ہووہ سب استحاضہ ہے۔مسئلہ (۱۱) بھی نے پہلے پہل خون دیکھااوروہ کسی طرح بندنہیں ہوائی مہینہ تک برابر آتار ہاتو جس دن خون آیا ہے اس دن ہے لیکر دس دن رات حیض ہے اس کے بعد بیس دن استحاضہ ہے ای طرح برابر دس دن حیض اور میں دن استحاضہ سمجھا جائے گا۔مسئلہ (۱۲): دوحیض کے درمیان میں پاک ر ہنے کی مدت کم ہے کم پندرہ دن ہیں اور زیادہ کی کوئی حذبیں ،سواگر کسی وجہ ہے کسی کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتے مبینہ تک خون نہ آ ویکا یاک رہے گی۔مسکلہ ( ۱۶۳):اگر کسی کو تمین دن رات خون آیا پھر پندرہ دن تک یا ک رہی پھر تین دن رات خون آیا تو تین دن پہلے کے اور تین دن بیرجو پندرہ دن کے بعد ہیں حیض کے ہیں اور بیج میں پندرہ دن یا کی کا زمانہ ہے۔مسکلہ (۱۳۷):اوراگرایک یا دودن خون آیا پھر پندرہ دن یا ک رہی مجرایک یا دودن خون آیا تو چ میں بندرہ دن تو یا کی کا زمانہ ہی ہےادھرادھرایک یا دودن جوخون آیا ہے وہ بھی حيض نہيں بلكداستحاضد ہے۔مسكلد (10): اگرايك دن ياكن دن خون آيا پھر پندره دن ہے كم ياك رہى ہے اس کا کچھاعتبار نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیں سے کہ گویااول سے آخر تک برابرخون جاری رہا۔ سو جتنے ون حیض آنے کی عادت ہواتنے ون تو حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ مثال اس کی بدہے کہ سی کو ہرمبینہ کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ حیض آنے کامعمول ہے پھر کسی مہینہ میں ایسا ہوا کہ پہلی تاریخ خون آیا۔ پھر چودہ دن یاک رہی پھرایک دن خون آیا تو ایساسمجھیں گے کہ سولہ دن کو یابر ابرخون آیا کیا سواس میں ہے تین دن اول کے توحیض کے ہیں اور تیرہ دن استحاضہ ہے۔اوراگر چوتھی یانچویں چھٹی تاریخ حیض کی عادت تھی تو یمی تاریخیں حیف کی ہیں۔اور تنین دن اول کے اور دس دن بعد کے استحاضہ کے ہیں اور اگر اسکی کچھ عادت نہ ہو بلکہ پہلے پہل خون آیا ہوتو دس دن حیض ہے اور چھودن استحاضہ ہے۔مسئلہ (١٦) جمل کے زمانہ میں جو خون آئے وہ بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے جا ہے جتنے دن آئے۔مسکلہ (١٤): بچہ پیدا ہونے کے وقت بچہ نکلنے سے پہلے جوخون آئے وہ بھی استحاضہ ہے بلکہ جب تک بچہ آ دھے سے زیادہ نہ نکل آئے تب تک جو خون آئے گااس کواستحاضہ بی کہیں گے۔

# حیض کے احکام کابیان

مسئلہ (1):حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روز ہ رکھنا درست نہیں۔اتنا فرق ہے کہ نمازتو بالکل معاف ہو جاتی ہے یاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضاوا جب نہیں ہوتی لیکن روز ومعاف نہیں ہوتا۔ پاک ہونے کے بعد قضار کھنے پڑیں گے۔مسکلہ (۲):اگر فرض نماز پڑھنے میں حیض آگیا تو وہ نماز بھی معاف ہوگئی۔ پاک ہونے کے بعداس کی قضانہ پڑے اور اگر نفل یا سنت میں حیض آعمیا تواس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آ دھے روزہ کے بعد حیض آیا تو وہ روز وٹوٹ گیا جب یاک ہوتو قضار کھے۔اگرنفل روز ہمیں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضار کھے۔مسکلہ (۳):اگرنماز کے اخیرونت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی معاف ہوگئ۔ مسكل (٧): حيض كے زمانہ ميں مرد كے ياس رہنا يعنى صحبت كرنا درست نہيں اور صحبت كے سوااورسب باتميں درست ہیں جن میں عورت کے ناف سے کیکر مھنے تک جسم مرد کے کی عضوے میں نہو یعنی ساتھ کھانا پینا، لیٹناوغیرہ درست ہے۔مسکلہ (۵) کسی کی عادت یا نج دن کی یا نو دن کی تھی سوجتنے دن کی عادت ہوا ہے ہی دن خون آیا پھر بند ہو گیا تو جب تک نہانہ لیوے تب تک صحبت کرنا درست نہیں۔اور اگر مسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ ایک نماز کی قضااس کے ذمہ واجب ہوجائے تب صحبت ورست ہے۔اس سے يهله درست نبيس مسكله (٧): أكر عاوت يانج ون كي هي اورخون جاري ون آكر بند بوكيا تو نها كرنمازير صنا واجب ہے کیکن جب تک یا مجے دن پورے نہ ہولیں تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے کہ شاید پھرخون آ جائے۔ مسكله (2):اوراكر يورے دى دن رات حيض آيا تو جب ےخون بند ہو جائے اى وقت سے صحبت كرنا ورست بے جاہے نہا چکی ہویا ابھی نہ نہائی ہو۔مسکلہ (۸):اگرایک یادوون خون آکر بند ہوگیا تو نہانا واجب نہیں ہے وضو کر کے نماز پڑھے لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر پندرہ دن گزرنے ہے پہلے خون آ جائے تو اب معلوم ہوگا کہ وہ چیض کا زمانہ تھا۔ حساب ہے جتنے دن چیض کے ہوں ان کوچیض سمجھے اور اب عسل کر کے نماز پڑھے اور اگر بورے پندرہ دن بچ مں گزر مجئے اور خون نہیں تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا۔ سوایک دن یا دو دن خون آنے کی وجہ سے جونمازی نہیں پڑھیں اب ان کی قضا پڑھنا جائے۔مسکلہ (9): تمین دن حیض آنے کی عادت بيكي كسي مهينديس اليهاموا كه تين دن بورے مو يكي اور الجمي خون بندنبيس مواتو الجمي غسل ندكرے ندنماز ریر ہے۔اگر بورے دی دن رات یا اس ہے کم میں خون بند ہوجائے تو ان سب دنوں کی نمازیں معاف ہیں کچھ قضانہ یو معنا پڑے گی۔ اور بول کہیں مے کہ عاوت بدل گئی اس لئے بیسب دن چیض کے ہو تھے اور اگر سیرہویں دن مجی خون آیا تو اب معلوم ہوا کہ چف کے فقل تین ہی دن تھے۔ یہ سب استحاضہ ہے۔ بس گیار ہویں ون نہائے اور سات دن کی نمازیں قضایڑھے۔اوراب نمازیں نہ چھوڑے۔مسکلہ (۱۰):اگر دس دن ہے کم چیض آیااورا بسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکاں تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی ہے نہا دھوڈ الے تو نہانے کے بعد بالکل ذراساوقت بے گاجس میں صرف ایک وفعداللہ اکبر کہد کرنیت باندھ عتی ہے اس سے زیادہ

کچھنیں پڑھ کتی تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہوجائے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی اورا گراس ہے بھی کم وقت ہوتو وہ نماز معاف ہےاس کی قضایر صناوا جب نہیں۔مسئلہ (۱۱):اوراگر پورے دس دن رات حیض آیا اورا یسے وقت خون بند ہوا کہ بالکل ذراسابس اتناوقت ہے کہ ایک دفعہ الله اکبر کہد سکتی ہے اس سے زیادہ بچھ نہیں کہد سکتی اورنہانے کی بھی منجائش نہیں تو بھی نماز واجب ہوجاتی ہاس کی قضایر صناحیا ہے۔مسکلہ (۱۲):اگررمضان شریف میں دن کو یاک ہوئی تواب یاک ہونے کے بعد کھے کھانا پینا درست نہیں ہے۔شام تک روزہ داروں کی طرح ہے رہناوا جب ہے کیکن بیددن روز ہ میں شار نہ ہوگا بلکہ اس کی بھی قضار کھنی پڑے گی۔مسکلہ (۱۴۳):اور رات کو پاک ہوئی اور پورے دس دن رات حیض آیا ہے تو اگر اتنی ذرای رات باتی ہوجس میں ایک وفعہ اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکے تب بھی صبح کا روز مداجب ہے اوراگر دس دن ہے کم حیض آیا ہے تو اگر اتنی رات باتی ہو کہ پھرتی سے خسل تو کر لے گی لیکن غسل سے بعدا یک دفعہ بھی اللہ اکبرنہ کہہ یا و ہے گی تو بھی صبح کاروزہ واجب ہے۔اگر اتنی رات تو تقی کیکن عسل نہیں کیا تو روز ہ نہ تو ڑے بلکہ روز ہ کی نیت کر لے اور صبح کونہالیوے اور جواس ہے بھی کم رات ہولیعن عسل بھی ندکر سکے تو صبح کوروز ہ جائز نہیں ہے لیکن دن کو پچھ کھانا پینا بھی درست نہیں ہے بلکہ سارادن روزہ داروں کی طرح رہے پھراسکی قضار کھے۔مسکلہ (۱۴۰):جب خون سوراخ ہے باہر کی کھال ہیں نکل آئے تب سے حیض شروع ہوجاتا ہے اس کھال سے باہر جا ہے نکلے یاند نکلے اس کا پچھا عتبار نہیں ہے تو اگر کوئی سوراخ کے اندرروئی وغیرہ رکھ لے جس سےخون ہاہر نہ نکلنے یاوے تو جب تک سوراخ کے اندر ہی اندرخون رہے اور باہروالی روئی وغیرہ برخون کا دھبہ نہ آئے تب تک حیض کا تھکم نہ لگاویں گے جب خون کا دھبہ باہروالی کھال میں آ عائے یاروئی وغیرہ کو مینی کر باہر نکال لے تب سے چض کا حساب ہوگا۔مسکلہ (10): یاک عورت نے فرج داخل میں کدی رکھ لی تھی جب صبح ہوئی تو اس برخون کا دھبہ و یکھا تو جس وقت ہے دھتے و یکھا ہے اس وقت ہے چیش کا حکم لگادیں گے۔

استحاضہ اور معذور کے احکام کا بیکان: مسئلہ (۱): استحاضہ کا جمہ ایسا ہے جیسے کی کئیر پھوٹے اور بند نہوا یک عورت نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، قضا نہ کرنی چاہنے اور اس سے صحبت کرنا بھی ورست ہے۔ مسئلہ (۲): جس کو استحاضہ ہویا ایسی تکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی یا کوئی ایساز تم ہے کہ برابر بہتا ہے کوئی ساعت بند نہیں ہوتا یا بیٹا ب کی بیاری ہے کہ ہروقت قطرہ آتار ہتا ہے اتنا وقت نہیں ملتا کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے تو ایسے خص کو معذور کہتے ہیں۔ اس کا تھم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کر سے جب تک وقت رہے گا تب تک اس کا وضوباتی رہے گا۔ البتہ جس بیاری ہیں وہ جتال ہے اس کے سوااگر کوئی اور بات ایسی پائی جائے جس سے وضوٹو ن جاتا ہے تو وضوجاتا رہے گا اور پھر سے کرنا پڑے گا۔ اسکی مثال یہ ہے کہ کسی کو ایسی نظیر کے وقت وضوکر لیا تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا نہیں ہوتی یا کسی عورت کو استحاضہ ہوا در اس نظیر کے وقت وضوکر لیا تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا نہیں بیٹ اسکا خون کی وجہ سے اس کا وضونے ٹو نے گا البت اگر یا خانہ بیٹا ب گئی یا تو وضوجاتا رہا ہے وضوئی ہے۔ جب یہ وقت چاا گیا، وہ رہ کا خانہ بیٹا ب گئی یا تو وضوجاتا رہا ہے وضوئی ہے۔ جب یہ وقت چاا گیا، وہ رہ کا خانہ بیٹا تا رہا ہے وضوئی ہوئی اس سے خون نکل پڑا تو وضوجاتا رہا ہے وضوئی ہے۔ جب یہ وقت چاا گیا، وہ رہ کی نماز کا وقت آگیا تو تا رہا ہے وضوئی ہے۔ جب یہ وقت چاا گیا، وہ رہ کی نماز کا وقت آگیا تو تا رہا ہے ہوئی کہ بیٹا ہے۔

اب دوسرے وقت دوسرا وضوکر نا جا ہے۔ اس طرح ہرنماز کے وقت وضوکرلیا کرےاوراس وضو ہے فرض بفل جونماز جاہے پڑھے۔مستلہ (۳):اگر فجر کے وقت وضو کیاتو آفتاب نکلنے کے بعداس وضو ہے نمازنہیں پڑھ سکتی دوسراوضوکرنا جاہئے۔اور جب آفتاب نکلنے کے بعدوضوکیا تواس وضوے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے ظہرے وفت نیا وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عصر کا وفت آویگا تب نیا وضوکرنا پڑیگا۔ ہاں اگر کسی اور وجہ سے وضوٹوٹ جائے تو بیاور بات ہے۔مسکلہ (سم) بھی کے ایسازخم تھا کہ ہردم بہا کرتا تھا اس نے وضو کیا۔ پھر دوسرازخم پیدا ہوگیا اور بہنے لگا تو وضوٹوٹ گیا پھر ہے وضو کرے۔مسئلہ (۵): آ دمی معذور جب بنآ ہے اور میتھم اس وقت ساتھ لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت ای طرح گزر جائے کہ خون برابر بہا کرے اورا تنا مجھی وقت ندیلے کہاس وقت کی نماز طہارت ہے پڑھ سکے۔!گرا تناوفت مل گیا کہاس میں طہارت سے نماز بڑھ سکتی ہے تو اس کومعذور نہ کہیں گے اور جو تھم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہ نگا دیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وفت ای طرح گزرگیا کهاس کوطنهارت ہے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملاتو بیمعذور ہوگئی۔اب ہی کا وہی حکم ہے کہ ہروفت نیاوضوکرلیا کرے پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہروفت خون کا بہنا شرط نہیں ہے ملکہ و فتت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور سارے وقت بندر ہے تو بھی معذوری باقی رہے گی ہاں اگر اس کے بعد ایک بورا وقت ایسا گزرجائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہی اب اس کا تھم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا وضوٹوٹ جائے گا خوب اچھی طرح سمجھالو۔مسکلہ (۲) ظہر کا وقت کچھ ہولیا تھا تب زخم وغیرہ کاخون بہنا شروع ہوا تو اخیر وقت تک انتظار کرے۔اگر بند ہو جائے تو خیز ہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھرا گرعصر کے پورے وقت میں ای طرح بہا کیا کہ نماز پڑھنے کی مہلت نہ ملی تو ابعصر کا وقت گز رنے کے بعدمعندورہونے کا حکم لگادیں گے۔اوراگرعصر کے وقت کے اندر ہی اندر بند ہو گیا تو وہ معندور تہیں ہے، جو نمازیں اسنے وقت میں پڑھی ہیں وہ سب درست نہیں ہوئیں پھر سے بڑھے۔مسکلہ (2): اليي معذورعورت نے بیشاب یا خانہ یا ہوا کے نکلنے کی وجہ سے وضو کیا اور جب وقت وضو کیا تھااس وقت خون بند تھا۔ جب وضو کر چکی تب خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے وضوٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو وضویا نکسیر استحاضہ کے سبب کیا ہے خاص وہ وضو یا تکسیراستحاضہ کی وجہ ہے نہیں ٹو ٹنا ۔مسکلہ (۸):اگریہ خون وغیرہ کپڑے پرلگ جائے تو دیکھوا گراہیا ہو کہ نمازختم کرنے سے پہلے ہی بھرلگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اگر میمعلوم ہو کہاتن جلدی نہ بھرے گا بلکہ نماز طہارت سے ادا ہو جائے گی تو دھوڈ النا واجب ہے اگر ایک روپے سے بڑھ جائے تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔

نفاس کابیان: مسئلہ (۱): بچہ بیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جوخون آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کے چالیس دن ہیں اور کم کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کوایک آدھ گھڑی آ کرخون بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے۔مسئلہ (۲): اگر بچہ بیدا ہوئے کے بعد کسی کو بالکل خون ندآئے تب بھی جننے کے بعد نہانا واجب ہے۔مسکلہ (سو): آ دھے سے زیادہ بچے نکل آیالیکن ابھی پورانہیں نکلا۔اس وقت جوخون آئے وہ بھی نفاس ہے۔اگر آ دھے ہے کم نکلاتھا۔اس وقت خون آیا تو وہ استحاضہ ہے۔اگر ہوش وحواس باقی ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھے ہیں تو گنہگار ہوگی۔ نہ ہو سکے تو اشارہ ہی ہے پڑھے قضا نہ کرے لیکن اگر نماز پڑھنے ہے بچدکے ضائع ہوجانے کا ڈرہوتو نماز نہ پڑھے۔مسکلہ (سم) کسی کاحمل گر گیا توا گر بچہ کا ایک آ دھ عضوبن گیا ہوتو گرنے کے بعد جوخون آئے گا وہ بھی نفاس ہے۔اوراگر بالکل نہیں بنابس گوشت ہی گوشت ہے تو پیہ نفاس نہیں۔ بس اگروہ خون حیض بن سکے تو حیض ہے اور اگر حیض نہ بن سکے مثلاً تین دن ہے کم آئے یا یا کی کا ز مانہ ابھی پورے پندرہ دن نہیں ہوا تو وہ استحاضہ ہے۔مسئلہ (۵): اگرخون چالیس دن ہے بڑھ گیا تو اگر يہلے پہل يہل يكي بجيد ہوا تھا تو جاليس دن نفاس كے ہيں اور جتنازيادہ آياہے وہ استحاضہ ہے۔ پس جاليس دن كے بعدنها ڈالےاورنمازیر ہتا شروع کرے خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے اور اگریہ پہلا بچے نہیں بلکہ اس ہے پہلے جُن چکی ہےاوراس کی عادت معلوم ہے کہاتنے دن نفاس آتا ہے تو جتنے دن نفاس کی عادت ہوا تنے دن نفاس کے ہیں اور جواس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔مسکلہ (۲) بھس کی عادت تمیں دن نفاس آنے کی ہے کیکن تمیں دن گزر گئے ادرابھی خون بندنہیں ہوا تو ابھی نہ نہائے اگر پورے جالیس دن پرخون بند ہوگیا تو پہ سب نفاس ہے اور اگر جالیس دن سے زیادہ ہو جائے تو فقائمیں دن نفاس کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کے اب فوراً عنسل کر ڈالے اور دس دن کی نمازیں قضا پڑے۔مسکلہ (2): اگر جالیس دن سے پہلے خون نفاس کابند ہوجائے تو فوراغسل کر کے نمازیر ٔ صناشروع کرےاورا گرغسل نقصان کرے تو تیمتم کر کے نماز شروع كرے ہرگز كوئى نماز قصانه ہونے دے مسئلہ (۸): نفاس میں بھی نماز بالكل معاف ہے اور روزہ معان نہیں بلکہ اسکی قضار کھنی جا ہے اور روزہ ونمازاور صحبت کرنے کے یہاں بھی وہی مسئلے ہیں جواو پر بَیَان ہو ھے ہیں۔مسکلہ (9) اگر چھ مہینے کے اندراندرآگے پیچھے دو بچے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچے سے لی جائے گی اگر دوسرا بچہ دس میں دن یا دوایک مہینہ کے بعد ہواتو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہ کرینگے۔

# نفاس اورحيض وغيره كےاحكام كابيان

مسكله (۱): جوعورت يض سے ہويا نفاس سے ہواور جس پرنها ناواجب ہواس كومبود ميں جانا اور كعبة شريف كا طواف كرنا۔ اور كلام مجيد كا پر هنا اور كلام مجيد كا پھو نا درست نہيں۔ البته اگر كلام مجيد جز دان ميں يارومال ميں لپيٹا ہواياس پر كپڑے وغيره كى چولى چڑھى ہوئى ہواور جلد كے ساتھ كى ہوئى نہ ہو بلكه الگ ہوكہ اتار نے سے الرسكة واس حال ميں قرآن مجيد كا چھونا اور الحانا درست ہے۔ مسئله (۲): جس كا وضونه ہواس كو بھى كلام مجيد كا چھونا درست ہے۔ مسئله (۳): جس دو پيديا بيسه ين يا طشترى ميں يا محيد كا چھونا درست نہيں۔ البته زبانى پڑھنا درست ہے۔ مسئله (۳): جس رو پيديا بيسه ين يا طشترى ميں يا تعويذ ميں باكسى اور چيز ميں قرآن شريف كى كوئى آيت كھى ہواس كو بھى چھونا ان لوگوں كيكے درست نہيں۔ البته تعويذ ميں باكسى اور چيز ميں قرآن شريف كى كوئى آيت ناصى ہواس كو بھى چھونا ان درست ہے۔ مسئله (۳): كرتے اگر كى تقيلى يا برتن وغيره ميں رکھے ہوں تو اس تھيلى اور برتن كوچھونا اور الحانا درست ہے۔ مسئله (۳): كرتے

کے دامن اور دویٹہ کے آنچل سے بھی قرآن مجید کا پکڑنا اورا ٹھانا درست نہیں البتذاگر بدن ہے انگ کوئی کپڑا ہوجیسے رومال وغیرہ اس سے بکڑ کرا محانا جائز ہے۔ مسئلہ (۵): اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذراسا لفظ یا آدمی آیت پڑھے تو درست ہے لیکن وہ آدمی آیت اتن بڑی نہ ہو کد کسی چھوٹی کی آیت کے برابر ہو جائے۔ مسئلہ (۲):اگر المحمد کی پوری سورۃ دعا کی نیت ہے پڑھے یا وردعا نمیں جوقر آن کریم میں آئی ہیں ان کودعا کی نبیت ہے پڑھے تلاوت کے ارادہ ہے نہ پڑھے تو درست ہے اس میں پچھ گناہ نہیں ہے جیسے یہ وعا﴿ رَبُّنَا الِّينَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ اوريوعا ﴿رَبُّنَا لَا تُنُو اخِلُنَا إِنُ نَسِينَنَا أَوُ أَخُطَانَا ﴾ آخرتك جوسوره بقره كاخير من لكس بيا وركو لى دعاجوقر آن تشريف میں آئی ہو۔ دعا کی نبیت ہے سب کا پڑھنا درست ہے۔مسکلہ (۷): دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔مسئلہ (۸):اگر کوئی عورت لڑ کیوں کوقر آن شریف پڑھاتی ہوتو ایسی حالت میں بچے لگوانا درست ہے اورروال پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑے بلکہ ایک ایک دولفظ کے بعد سانس تو ڑوے اور کاٹ کاٹ کر آیت کاروال کہلائے۔مسکلہ (۹):کلمہ اور درووشریف پڑھنا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا، استعفار پڑھنا یا اورکوئی وظيف را صناجي ﴿ لا حَوْلَ وَكَافُوهُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ﴾ را حيام عن الله عن المسادرست بـ مسکلہ (۱۰):حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضوکر کے کسی یاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کراللہ اللہ كرلياكرے تاكة نمازكى عادت جيوث نه جائے اور ياك ہونے كے بعد نمازے جي كھبراوے نبيل مسكله (۱۱) : کسی کونہانے کی ضرورت تھی اور ابھی نہانے نہ یا کی تھی کہ چیض آئے میا تو اب اس پر نہانا واجب نہیں بلکہ جب حیض ہے یاک ہوتب نہائے ایک ہی شسل دونوں باتوں کی طرف ہے ہوجائے گا۔

نجاست کے پاک کرنے کا بیان

مسئلہ (۱): نجاست کی دو تشمیس ہیں ایک وہ جس کی نجاست زیادہ خت ہے تھوڑی کا گہ جائے تب ہمی دھونے کا تھم ہے اس کو نجاست فلیظ کہتے ہیں۔ دو سرے وہ جس کی نجاست ذرا کم اور بلکی ہے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ دو سرے وہ جس کی نجاست ذرا کم اور بلکی ہے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ مسئلہ (۲): خون اور آ دمی کا پا خانہ بیٹا ب اور سور کا گوشت اور اس کے بال وہڑی وغیرہ اس کی ساری چیزیں اور گھوڑے کدھے نچرکی لید اور گائے ، بیل، بھینس وغیرہ کا گویراور بکری بھیڑی ہیٹ اور کدھے اور نچر اور گھوڑے کا گویراور بکری بھیڑی ہیٹ اور کدھے اور نچر اور مرغانی کی بیٹ اور کدھے اور نچر اور سب حرام جانوروں کا پیٹاب بیسب چیزیں نجاست غلظہ ہیں۔ مسئلہ (۳): جھوٹے دودھ چیتے بچکا کی بیٹاب پاخانہ بھی نجاست خلیظہ ہیں۔ مسئلہ (۵): مرغی باخ روں کا بیٹاب جیسے بحری، گائے ، بیٹس وغیرہ اور گھوڑے کا بیٹاب نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ (۵): مرغی ، بطخ ، مرغانی کے سوااور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ مسئلہ (۵): مرغی ، بطخ ، مرغانی کے سوااور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ مسئلہ پرندوں کی بیٹ پاک ہوڑی اور بہنے والی چیز کھڑے یا بدن میں لگ جائے تو آگر پھیلاؤ میں رو پے کے

برابریااس ہے کم ہوتو معاف ہےاس کے دھوئے بغیرا گرنماز پڑھ لےنو نماز ہوجائے گی کیکن نہ دھونا اور ای طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور براہے اورا گررویے سے زیادہ ہوتو وہ معاف نہیں۔بغیراس کے دھوئے نماز نہ ہو گی۔اور اگر نجاست غلیظہ میں ہے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے باخانداور مرغی وغیرہ کی بیٹ تو اگر وزن میں ساڑھے جار ماشہ یااس ہے کم ہوتو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہےاوراگراس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے نماز درست نہیں ہے۔مسکلہ (2):اگرنجاست خفیفہ کپڑے یابدن میں لگ جائے تو جس جھے میں لگی ہے اگراس کے چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہے اور اگر پورا چوتھائی یااس سے زیادہ ہوتو معاف نہیں یعنی اگر آستین میں تھی ہے تو آستین کی چوتھائی ہے کم ہواورا گرکلی میں لگی ہے تو اسکی چوتھائی ہے کم ہو۔اگر دوینہ میں لگی ہے تو اسکی چوتھائی ہے کم ہوتب معاف ہے ای طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی ہے کم ہوتب معاف ہے۔اس طرح اگرٹا تگ میں لگ جائے تو اسکی چوتھائی ہے تم ہوتب معاف ہے غرضیکہ جس عضو میں یکے اسکی چوتھائی ہے کم ہو۔اوراگر بوراچوتھائی ہوتو معاف نہیں اس کا دھونا واجب ہے بعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔مسکلہ (۸) نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑجائے تووہ پانی بھی نجس ہوجا تا ہے اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ یانی بھی بجس خفیف ہوجا تا ہے جا ہے کم پڑے یازیادہ مسئلہ (۹): کپڑے میں جس تیل لگ گیااور متقبلی کے کمراؤیعنی روپے سے کم بھی ہے کیکن وہ دوایک دن میں پھیل کرزیادہ ہو گیا تو جب تک رویے سے زیادہ نہ ہومعاف ہے؛ور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں رہا۔اب اس کا دھونا واجب ہے بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہو گ مسئلہ (۱۰) بچھلی کا خون نجس نہیں ہے۔ اگر لگ جائے تو مجھ حرج نہیں ای طرح بھی کھٹل، مچھر کا خون بھی نجس نبیں ہے۔مسکلہ (۱۱):اگر بیٹا ب کی چھیٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے ہے دکھائی نہ دیں تو اس کا کچھ حرج نہیں دھونا واجب نہیں ہے۔مسئلہ (۱۲):اگر دلدارنجاست لگ جائے جیسے یا خانہ خون تو ا تنا دهوے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھتبہ جاتا رہے جاہے جنتنی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑایاک ہوجائے گا،اوراگر بدن میں لگ گئی ہوتو اس کا بھی یہی تھم ہے۔البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نحاست جھوٹ گنی تو دومر تبداور دھولینا بہتر ہے اور اگر دومر تبدیس جھوٹی ہے تو ایک مرتبداور دھو لےغرضیکہ تین بار پورے کرلینا بہتر ہے۔مسکلہ (۱۳): اگرایی نجاست ہے کہنی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے بربھی بد بونہیں گئی یا کچھ دھبہ رہ گیا ہے تب بھی کپڑا یا ک ہو گیا۔ صابن وغیرہ لگا کر دھبہ جچھوڑا نااور بد بودورکرنا ضَروری نہیں۔مسکلہ (۱۴۷):اوراگر پییٹاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہےتو تین مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بحرخوب زورے نچوڑے تب یاک ہوگا تو اگرخوب زورے نہ نچوڑے گی تو کیزایاک نہ ہوگا۔ مسلم (۱۵):اگرنجاست ایس چیز میں گی ہے جس کونچوز نہیں عتی جیسے تخت، چٹائی،زیورمٹی یا چینی کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ تو اس کے باک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دھو کرتھ ہر جائے جب یانی نیکنا بند ہوجاد ہے پھر دھوئے پھر جب یانی نیکنا موقوف ہوتب بھر دھوئے ۔ای طرح تین دفعہ توئو وہ چیزیاک ہوجائے گی۔مسکلہ (١٦) بیانی کی طرح جو چیزی پلی اور یاک ہواس سے نجاست کا دھونا

درست ہے تواگر کوئی گاب یا عرق گاؤزبان یا اور کسی عرق یا سرکہ ہے دھوئے تو بھی چیزیا ک ہوجائے گی کیکن تستھی اور تیل اور دودھ وغیرہ کسی الیسی چیز ہے دھونا درست نہیں جس میں کہ چکنائی ہو دہ چیز نایاک رہے گی۔ مسئلہ (۱۷):بدن میں یا کپڑے میں منی لگ کرسو کھ گئی ہوتو کھر چ کرخوب ل ڈانے سے پاک ہوجائے گااور ا گرابھی سوکھی نہ ہوتو فقط دھونے ہے یاک ہوگالیکن اگر کسی نے بپیٹا ب کر کے استنجانہیں کیا تھاا یہے وقت منی نکلی تو وہ ملنے سے یاک نہ ہوگی۔اس کو دھونا جا ہے۔مسئلہ (۱۸):جوتے اور چڑے کے موزے میں اگر دلدار نجاست لگ کرسوکھ جائے جیسے گوبر، پاخانہ،خون منی وغیرہ تو زمین پرخوب گھس کرنجاست جھوڑا ڈالنے سے پاک ہوجا تاہے۔ایسے ہی کھرچ ڈالنے سے بھی پاک ہوجا تااورا گرسونگی ندہوتب بھی اگرا تنارکڑ ڈالےاورگھس دے کہ نجاست کا نام ونشان ہاتی ندر ہے تو یاک ہوجائے گا۔مسکلہ (۱۹): اورا گرپییٹا ب کی طرح کوئی نجاست جوتے باچزے کے موزے میں لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو بے دھوئے پاک ندہوگا۔مسئلہ (۲۰). کپڑااور بدن فقط دھونے ہی ہے پاک ہوتا ہے جاہے دلدار نجاست گلے یا بے دل کی نسی اور طرح ہے یا کنہیں ہوتا۔مسئلہ (٢١): آئمنے کا شیشہ اور چھری، چاتو، چاندی، سونے کے زبورات، پھول، تا بے، لوہے، گلٹ، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگرنجس ہوجا ئیں تو خوب یو نچھ ڈالنے اور رگڑ وینے یامٹی سے مانج ڈالنے سے پاک ہوجاتی ہیں۔ لیکن اگرنقشی چیزیں ہوں تو بے دھوئے باک نہ ہونگی۔مسئلہ (۲۴): زمین پرنجاست پڑ گئی پھرالیں سو کھ گئی کہ نجاست کانشان بالکل جاتار ہانہ تو نجاست کا دھبہ ہےنہ بد ہوآتی ہے تو اس طرح سو کھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے کیکن ایسی زمین پر تیمنم کرنا درست نہیں البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جوابنیٹس یا پھر چونا یا گارے سے ز بین میں خوب جمادیئے گئے ہول کہ بے کھودے زمین سے الگ نہ ہو تکیں ان کا بھی یہی تھم ہے کہ سو کھ جانے اورنجاست کا نشان ندر ہے ہے پاک ہوجائیں گے۔مسئلہ (۲۳):جواینٹیں فقط زمین میں بچھا دی گئی ہیں چونا یا گارے سے ان کی جوڑائی نہیں کی گئی ہے وہ سو کھنے ہے باک نہ ہونگی ان کو دھونا پڑے گا۔مسکلہ (۲۲۴): زمین پرجمی ہوئی گھاس بھی سو کھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے ہے یاک ہوجاتی ہے اورا گر کٹی ہوئی گھاس ہوتو ہے دھوئے پاک نہ ہوگی۔مسکلہ (۲۵) بجس جا قو، چھری یامٹی اور تا نبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیئے جائیں تو بھی پاک ہوجاتے ہیں۔مسئلہ (۲۷): ہاتھ میں کوئی تیس چیز لگی تھی اس کوکسی نے زبان سے تین دفعہ جاٹ لیا تو بھی یاک ہوجائے گانگر جا شامنع ہے یا حیماتی پر بچہ کی تے کا دود دہ لگ گیا پھر بچەنے تین دفعہ چوں کرنی لیاوہ پاک ہو گیا۔مسئلمہ (۴۷):اگر کورابرتن نجس ہوجائے اوروہ برتن نجاست کو چوں کیوے تو فقط دھونے سے باک نہ ہوگا بلکہ اس میں یانی مجرد یوے، جب نجاست کا اثریانی میں آ جاوے تو گراکے پھر بھر دیوے ای طرح برابر کرتی رہے۔ جب نجاست کا نام ونشان بالکل جاتا رہے ندرنگ ہاتی رہے نہ بد ہو، تب پاک ہوگا۔مسکلہ (7٨) بنجس مٹی ہے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کیے ہیں نایاک ہیں جب یکا کئے سکے تو پاک ہو گئے رمسکلہ (۲۹):شہد یاشیر ہیا تھی، تیل نایاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہواا تنایااس ہے زیادہ پانی ڈال کر پکاوے جب پانی جل جائے تو پھر یانی ڈال کرجاائے یوں ای طرح تین د فعہ کرنے ہے یاک

ہوجائے گا۔ یا یوں کروکہ جتنا تھی تیل ہوا تناہی یانی ڈال کر ہلاؤ جب وہ یانی کے اوپر آ جائے تو کسی طرح انھیالو۔ ای طرح تین دفعہ یانی ملا کراٹھاؤ تو یاک ہو جائے گااور تھی اگر جم گیا ہوتو یانی ڈال کرآ گ پر رکھ دو جب پکھل جائے تواس کونکال لو۔مسکلمہ (۳۰) بنجس رنگ میں کیڑارنگا توا تنادھووے کہ یانی صاف آنے لگے تو یاک ہو جائے گا، جاہے کیڑے ہے رنگ جھوٹے یا نہ چھوٹے ۔مسئلہ (۳۱): گوبر کے کنڈے اور لیدوغیرہ نجس چیزوں کی را کھ پاک ہے اور ان کا دھواں بھی پاک ہے۔ روٹی میں لگ جائے تو سیجھ حرج نہیں۔مسئلہ (٣٢): بچھونے كا ايك كونه نجس ہاور باقى سب ياك ہے تو ياك كونے ير نماز يڑھنا درست ہے۔مسكلہ (۳۳): جس زمین کو گوبر ہے لیبیا ہو یامٹی میں گوبر ملا کر لیبیا ہووہ نجس ہے،اس پر بغیر کوئی یاک چیز بچھائے نماز درست نہیں۔مسکلہ (۱۳۴۷): گوہر سے کیبی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہوتو اس پر گیلا کیڑا بچھا کربھی نماز پڑھنا درست ہے کیکن وہ! تنا گیلا نہ ہو کہاس زمین کی کچھٹی چھوٹ کر کپڑے میں بھرجائے ۔مسئلہ (۳۵): پیردھوکر نا پاک زمین پر جلی اور پیرکانشان زمین پر بن گیا تو اس ہے پیرنا پاک نہ ہوگا۔ ہاں اگر پیر کے یانی ہے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھٹی یا پنجس یانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہوجائے گا۔ مشکلہ (۳۷) بجس بچھونے پرسوئی اور بسینہ سے وہ کیڑانم ہوگیا تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اس کا کیڑ ااور بدن تایاک نہ ہوگا۔ ہاں اگرا تنا بھیگ جائے کہ بچھونے میں سے بچھنجاست چھوٹ کر بدن یا کپڑے کولگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔مسکلہ (۳۷) بنجس مہندی ہاتھوں پیروں میں لگائی تو تمن دفعہ خوب دھوڈ النے سے ہاتھ پیریا ک ہوجا کمیں گے۔رنگ كا حچوزانا داجب نبيل ـ مسئله (٣٨) بجس سرمه يا كاجل آنكهول ميں لگايا نو اس كا بونجھنا اور دھونا واجب نہیں۔ ہاں اگر پھیل کے باہر آنکھ کے آگیا ہوتو دھونا واجب ہے۔مسئلہ (pa) بجس تیل سرمیں ڈال لیا یا بدن میں لگالیا تو قاعدہ کے موافق تین مرتبہ دھونے ہے یاک ہوجائے گا۔ کھلی ڈال کریا صابن لگا کرتیل کا جھوڑا نا واجب نہیں ہے۔مسکلہ (مہم): کتے نے آئے میں منہ ڈال دیا، بندر نے جھوٹا کر دیا تو اگر آٹا گندھا ہوا ہوتو جہال منہ ڈ الا ہے اتنا نکال ڈ الے باقی کا کھانا درست ہے اور اگر سوکھا آٹا ہوتو جہاں جہاں اس کے منہ کا لعاب ہو نکال ڈالے۔ باقی سب پاک ہے۔مسکلہ (۴۹)؛ کتے کالعاب نجس ہاور خود کتا بجس نہیں سواگر کتا کسی کے كيڑے يابدن سے چھوجائے تو بجس نہيں ہوتا جا ہے كتے كابدن سوكھا ہويا گيلا۔ ہاں اگر كتے كے بدن يركونى نجاست تکی ہوتواور بات ہے۔مسکلہ (۴۴) رومالی بھیتی ہونے کے وقت ہوا نکلے تواس سے کیڑانجس نہیں ہوا۔ مسکلہ (۱۳۴۷) بنجس یانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھااس کے ساتھ یاک کپڑے کو لپیٹ کرر کھ دیااوراسکی تری اس یاک کپڑے میں آگئی۔لیکن نہ تواس میں نجاست کا کچھ رنگ آیا نہ بد او آئی تواگریہ یاک کپڑاا تنا بھیگ گیا ہوکہ نچوڑنے سے ایک آ دھ قطرہ نیک پڑے یا نچوڑتے وقت ہاتھ بھیگ جائے تو وہ یاک کپڑ ابھی نجس ہو جائے گا۔ اوراگرا تنانہ ہو یکا ہوتو پاک رہے گا۔اوراگر پینٹاب وغیرہ خاص نجاست کے بھیکے ہوئے کپڑے کے ساتھ لیبیٹ دیا تو جب پاک کپڑے میں ذرابھی اسکی نمی اور دھنبہ آ گیا تو نجس ہو جائے گا۔مسئلہ (۴۴۲):اگرلکڑی کا تختہ ا کے طرف سے بحس ہاور دوسری طرف سے پایک ہے تو اگر اتنامونا ہے کہ چے سے جسکتا ہے تو اس کو بلٹ کر

بهشتی زیور

دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہاورا گرا تناموٹا نہ ہوتو درست نہیں ہے۔مسئلہ (۵۸): دوتہد کا کوئی گیڑا ہے اورا کی تہذیجس ہے دوسری پاک ہے تو اگر دونو تجہیں سلی ہوئی نہ ہوں تو پاک نہ کی طرف نماز پڑھنا درست ہے اورا گرسلی ہوں تو پاک تہد پر بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

# التنجكابيان

مسئلہ (۱): جب سوكرا منص تو جب تك كئے تك ہاتھ نددهو لے تب تك ہاتھ ياني ميں ندوالے جاہے ہاتھ یاک ہواور جا ہے نایاک ہو۔اگر یانی جھوٹے برتن میں رکھا ہوجیسے لوٹا، آبخورہ تو اس کو بائیں ہاتھ ہے اٹھا کر واکمیں ہاتھ پرڈالےاور تین د فعہ دھوئے پھر برتن داہنے ہاتھ میں کیکر بایاں ہاتھ تین د فعہ دھوئے اورا گرچھوٹے برتن میں پانی نہ ہو بڑے منکے وغیرہ میں ہوتو کسی آبخو رے وغیرہ سے نکال لے کیکن اٹکلیاں پانی میں نہ ڈو ہینے یا ویں۔اوراگر آ بخورہ وغیرہ کچھ نہ ہوتو با کمیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کے پانی نکالے اور جہال تک ہوسکے یانی میں انگلیاں کم ڈالے اور پانی نکال کے پہلے داہنا ہاتھ دھوئے۔ جب وہ ہاتھ دھل جائے تو داہنا ہاتھ جتنا چاہے ڈال وے اور پانی نکال کے بایاں ہاتھ وحوے اور بیز کیب ہاتھ وحونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ نا پاک نہ ہوں۔اورا گر 'نا پاک ہوں تو ہرگز ملکے میں نہ ڈالے بلکہ کسی اور ترکیب ہے یانی نکالے کہ نجس نہ ہونے یا وے مثلاً پاک رو مال ڈال کے نکا لے اور جو یانی کی دھار رو مال سے بہے اس سے ہاتھ یاک کرے یا اورجس طرح ممكن مو ياك كرلے مسئله (٢): جونجاست آمے يا پيچيكى راه سے نظاس سے استخاكرنا سنت ہے۔ مسکلہ (٣) : اگر نجاست بالكل ادھرادھرنہ كے اوراس لئے پانی سے استنجانہ كرے بلكہ باك پھر يا ڈ ھیلے سے استنجا کر لےاورا تنابو نچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہو جائے تو بھی جائز ہے کیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے۔البتداگر یانی نہ ہو یا کم ہوتو مجبوری ہے۔مسکلہ (سم): وصلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھرادھر پھیلنے نہ یاوے ادر بدن خوب صاف ہوجائے۔مسئلہ (۵): ڈھیلے ہے استنجا کرنے کے بعد یانی ہے استنجا کرنا سنت ہے کیکن اگر نجاست متھیلی کے مہراؤیعنی ردیے سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے۔ بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اگر نجاست پیمیلی نہ ہوتو فقط ڈھلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے کیکن سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ (۱): یانی ہے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھولیوے پھر تنہائی کی جگہ جا کربدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔ البت اگر کوئی شکی مزاج ہو کہ پانی بہت چینلتی ہے پھر بھی دل اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو اس کو بیتھم ہے کہ تین دفعہ یاسات دفع دھولیو ہے بس اس سے زیادہ نہ دھوئے۔مسکلہ (۷): اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ طے تو پانی ہے استخاکرنے کے واسطے کسی کے سامنے اہنے بدن کو کھولتا درست نہیں نہ مرد کے سامنے نہ کسی عورت کے سامنے ایسے وقت یانی ہے استنجا نہ کرے اور ب استنجا كئة نماز بره لي- كيونكه بدن كا كھولنا برا كناه ب\_مسئله (٨): بذى اور نجاست جيسے گوبر، ليد

وغیرہ اور کوئلہ وکنگر اور شیشہ اور کی این اور کھانے کی چیز اور کا غذ ہے اور دائے ہاتھ ہے استخاکر تا ہرا اور منع ہے، نہ کرتا چاہے لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہوجائے گا۔ مسئلہ (۹): کھڑے کھڑے بیٹا ب کرتا منع ہے۔ مسئلہ (۱۰): پیٹاب و پا خانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتا اور پیٹے کرنا منع ہے۔ مسئلہ (۱۱): چھوٹے بچے کوقبلہ کی طرف بٹھا کر ہگا تا متاتا بھی مکر وہ اور منع ہے۔ مسئلہ (۱۲): استنج کے بچے ہوئے پانی ہے وضوکر نا درست ہے اور وضوکے بچے ہوئے پانی ہے استخابھی درست ہے لیکن نہ کرتا ہم ہر ہے۔ مسئلہ (۱۳): جب پاخانہ پیٹاب کوجائے تو پاخانہ کے دروازہ سے ہا ہر اہم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے۔ ﴿اَلَٰ لَهُمْ اَنِیٰ اَعُودُ فَہِ ہِکَ مِنَ الْمُحْبُنِ وَ الْمُحَبَانِثِ ﴾ اور نظے سرنہ جائے اوراگر کی انگوشی وغیرہ پر اللہ تعالی اور اس کے رسول عباقے کا نام ہوتو اس کوا تارڈا لے اور پہلے بایاں پیرر کھے اور اندرخدا کا نام نہ نیو ہے۔ اگر چھینک آئے تو فقط دل ہی دل میں الحمد للہ کے زبان سے بچھ نہ کہے۔ نہ وہاں یکھ ہولے نہ بات کرے۔ بھر جب نظام واہنا ہیر پہلے نکا لے اور دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے۔ ﴿غُلُ هُو اَنْکَ اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِیْ اَذُهَا عَنِی الْاَدِیٰ اَذُهَا عَنِی الْادِیٰ اَدُونِی اَلْدِیٰ اَدُونِی اَدُونِی اِسْدِی کے بعد با میں ہاتھ کوز مین پر اُرٹ کے یامٹی سے ٹل کر دھوئے۔ الاکٹی وَ عَافَانِیٰ کَا اَدِیْ اِدَادِیْ اَدْ مُونِ اِسْ مِی کھی ہوئے یا میں ہاتے کوئی ہیں ہی کھی ہوئے کے اندی آئے دونہ کی ہوئے کے بعد با میں ہاتھ کوز مین پر اُرٹ کے یامٹی سے ٹل کر دھوئے۔

#### نماز کابیان

اللہ تعالیٰ کے زویک نماز کا بہت بوامرتہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے زویک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپ بندوں پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کردی ہیں، انکو پڑھے کا براا ثواب ہے ادر توب انچی طرح سے بندوں پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کردی ہیں، انکو پڑھے طرح سے وضو کیا اور توب انچی طرح دل لگا کے نماز پڑھا کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بھوئے جھوئے گاہ وہ سب بخش دیگا اور جنت دیگا۔ اور آنخضرت علیہ ہے نہ مایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے ہو۔ نا ناہ سب بخش دیگا اور جنت دیگا۔ اور آنخضرت علیہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعنی نماز کو نہ بڑھا اس نے نماز کو انجی کر دیا۔ اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی بوچھ ہوگی اور دین کو بر باد کر دیا۔ اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی بوچھ ہوگی اور نماز یوں چھی طرح پڑھا اس نے دین کو نمیک رکھا اور جس نے اس ستون کو گرادیا سینی نماز کو نہ بڑھا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی بوچھ ہوگی اور ادنیا دی کی بوچھ ہوگی اور مند تو اور مند تو اور مند قیامت میں آفیا ہے کہ نماز یوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور شہیدوں اور شہیدوں اور فرماز یوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور والیوں کے ۔ اور حضرت میں عشر موری ہے دور اور نہوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور والیوں کے ۔ اور حضرت میں عشر موری ہے دور کون اور مند یور میان اور بیان اور تا اور ناور بڑے کی توب کے دن نبیوں اور شہیدوں اور والیوں کے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اور نہ بڑھنے سے دیاود ین دونوں کا مہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کو کہ کراوں

#### جوان ہونے کا بیان

مسئلہ (۱): جب کی لڑی کویض آگیا یا بھی تک کوئی حیض تو نہیں آیا لیکن اس کے بیٹ رہ کیا یا پیٹ بھی نہیں رہائیکن خواب میں مرد سے صحبت کراتے دیکھا اور اس سے مزہ آیا اور منی نکل آئی ، ان تینوں صور توں میں وہ جوان ہوگئ ۔ روزہ نماز وغیرہ شریعت کے سب تھم احکام اس پرلگائے جائیں گے۔ اگر ان تینوں با توں میں سے کوئی بات نہیں پائی گئی لیکن اسکی عمر پور سے پندرہ برس کی ہو چکی ہے تب بھی وہ جوان بھی جائے گی اور جو تھم جوانوں پرلگائے جاتے ہیں اب اس پرلگائے جائیں گے۔ مسئلہ (۲): جوان ہونے کو شریعت میں بالغ ہونا کہتے ہیں نو برس سے پہلے کوئی عورت جوان نہیں ہو گئی۔ اگر اس کوخون بھی آئے تو وہ چیش نہیں ہے بلکے مشکلہ استحاضہ ہے جس کا تھم او پر بیکان ہو چکا ہے۔

### نماز کے وقتوں کابیان

مسکلہ (۱): پچھلی رات کومج ہوتے وقت پورب کی طرف یعنی جدھرے سورج نکاتا ہے آسان کے لنبان پر پھے سپیدی دکھائی دیتی ہے اور آ نافانا کچھ سپیدی دکھائی دیتی ہے پھرتھوڑی دیر ہیں آسان کے کنارے پر چوڑان ہیں سپیدی معلوم ہوتی ہے اور آ نافانا بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر ہیں بالکل اجالا ہو جاتا ہے تو جب سے یہ چوڑی سپیدی دکھائی دے تب نے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آ فاب نکلنے تک باتی رہتا ہے جب آ فاب کا ذرا سا کنارانکل آتا ہے تو فجر کا

وقت ختم ہوجا تا ہے کیکن اول ہی وقت بہت تڑ کے نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ <sup>کے</sup> مسکلہ (۲): دو پہرڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دو پہر ڈھل جانے کی نشانی یہ ہے کہ کمبی چیزوں کا سایہ پچھتم سے شال کی طرف سرکتا سرکتا بالکل شال کی سیدھ میں آ کر پورب کی طرف مڑنے نگے بستمجھو کہ دو پہر ڈھل گئی اور پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شال ہے اور ایک پیجان اس سے بھی آسان ہے وہ بیا کہ سورج نکل کر جتنا او نیجا ہوتا ہے ہر چیز کا سابی گھٹتا جاتا ہے۔ پس جب گھٹنا موتو ف ہو جائے اس وقت ٹھیک دو پہر کا وقت ہے۔ پھر جب سایہ بڑھناشروع ہوجائے توسمجھو کہ دن ڈھل گیا۔ پس اسی وقت سے ظہر کا ونت شروع ہوتا ہے اور جتنا سابیٹھیک دو پہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سابید گنا ہو جائے اس وقت تک ظهر کاوفت رہتا ہے مثلاً ایک ہاتھ کئری کا سایہ ٹھیک دو پہر کو جارانگل تھا تو جب تک دو ہاتھ اور جارانگل نه ہوتب تک ظَهر کا دقت ہے اور جب دو ہاتھ اور جا رانگل ہوگیا تو عصر کا وقت آ گیا۔اورعصر کا وقت سورج ڈو بنے تک باقی رہتا ہے کیکن جب سورج کارنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑ جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہوگئی تو خیر پڑھ لے قضانہ کر لے لیکن پھر مبھی اتنی دیر نہ کر ہے اور اس عصر کے سوااور کوئی نماز ایسے دفت پڑھنا درست نہیں ہے۔ نہ قضا نہ فل کچھ نہ پڑھےمسکلہ (۳): جب سورج ڈ وب گیا تو مغرب کا وقت آگیا۔ پھر جب تک پچھم کی طرف آسان کے کنارے پر سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت ر ہتا ہے لیکن مغرب کی نماز میں اتنی ویر ینہ کرے کہ تارے خوب چٹک جائیں کہ اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا دفت شروع ہو گیا اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے کیکن آ دھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہوجا تا ہےاور ثواب کم ملتا ہے اس لئے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھے اور بہتریہ ہے کہ تہائی رات جانے ے پہلے ہی پہلے پڑھ لے۔مسکلہ (۴) : گرمی ہے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے ، گرمی کی تیزی کا وقت جاتارہے تب پر هنامستحب ہے اور جاڑوں میں اول وقت پڑھ لینامستحب ہے۔مسکلہ (۵): اور عصر کی نماز ذرااتنی دیرکر کے پڑھنا بہتر ہے کہ دفت آنے کے بعد اگر پچھفلیں پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکے کیونکہ عصر کے بعد تونفلیں پڑھنا درست نہیں جا ہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا وونوں کا ایک ہی تھم ہے کیکن اتنی دیرینہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کارنگ بدل جائے اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈو ہے ہی پڑھ لینامستحب ہے۔مسئلہ (۱): جو کوئی تہجد کی نماز بچھلی رات کواٹھ کریٹے ھاکرتی ہوتو اگر یکا بھروسہ ہوکہ آ تکھ ضرور کھلے گی تو اس کووٹر کی نماز تہجد سے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ نیکن اگر آئکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہواور سوجانے کا ڈر ہوتو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہئے۔مسکلہ (۷):بدلی کے دن فجر اورظہر اور مغرب کی نماز ذرا در کر کے پڑھنا بہتر ہےاور عصر کی نمیاز میں جلدی کرنامستحب ہے۔مسئلہ (۸): سورج ٹکلتے وقت اور تھیک دو پہر کو اورسورج ڈو ہے وقت کوئی نماز سیح نہیں ہے۔البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہیں پڑھی ہوتو وہ سورج ڈو ہے وقت بھی پڑھ لے اور ان تینوں وقت سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ (۹): فجری نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک

سوری نگل کے اونچانہ ہوجائے نظل نماز پر ﷺ نا مگروہ ہے۔البت سورج نگلنے ہے پہلے قضا نماز پر ھنا درست ہے اور جب سورج نگل آ یا توجب تک ذراروشی ندا جائے قضا نماز پر ھنا درست ہے۔ ایسے ہی عصری نماز پر ھ لینے کے بعد نظل نماز پر ھنا جائز نہیں۔البت قضا اور بجدہ کی آ یت کا مجدہ درست ہے۔ لیکن جب دھوپ بھیکی پر جائے تو یہ بھی درست نہیں۔مسکلہ (۱۰): فجر کے وقت سورج نگل آ نے کے ڈر ت جلدی کے مارے فقل فرض پر ھ لئے تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ وجائے تب تک سنت نہ پر بھے جب زراروشن نہ وجائے تب تک سنت نہ پر بھے جب زراروشن آ جائے تب سنت وغیرہ اور جونماز چا ہے پڑھے۔مسکلہ (۱۱): جب صبح ہو جائے اور فجر کا وقت آ جائے تو دور کعت سنت اور دور کعت فرض کے سوا اور کو گی نقل نماز پر ھنا درست نہیں یعنی مگروہ ہے۔البت قضا نماز یں پر ھنا اور بحدہ کی آ یت پر بحدہ کرنا درست ہے۔مسکلہ (۱۲):اگر فجر کی نماز پر ھنے میں سورج نگل آیا تو نماز نماز بین ھنے میں سورج نگل آیا تو نماز نماز میں ہوئی قضا نہ پر ھے۔مسکلہ (۱۳): اگر فجر کی نماز پر ھنے میں سورج نگل آیا تو نماز نماز میں ہوئی قضا نہ پر ھے۔مسکلہ (۱۳): اگر فجر کی نماز پر ھنے میں سورج نگل آیا تو نماز میں ہوئی قضا نہ پر ھے۔مسکلہ (۱۳): اگر فجر کو فت جگا دینا اور وہ دو مراوعہ وہ کوئی مریف ہے یا سفر سے بہت تھکا ماندا ہواور کس سے کہد دے کہ جھکا کوئی از کے وقت جگا دینا اور وہ دو مراوعہ وہ کوئی مریف ہے یا سفر سے یہت تھکا ماندا ہواور کس سے کہد دے کہ جھکا کوئی از رہ سے سے اور مراوعہ وہ کرا درست ہے۔

# نماز کی شرطوں کا بَیَان

مسئلہ (۱): نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضونہ ہوتو وضوکر سے نہانے کی نشر ورت ہوتو عشل کر سے۔ بدن پریا کپڑے پرکوئی نجاست گلی ہوتو اس کو پاک کر سے جس جگہ نماز پڑھنی ہو وہ بھی پاک ہونی جا ہے۔ فقط منداور دونوں ہجلی اور دونوں ہیر کے سوامر سے ہیر تک سارا بدن خوب ڈھا تک لے۔ لیے قبلہ کی طرف مند کر سے جس نماز کو پڑھنا چاہتی ہے اس کی نیت یعنی ول سے ارادہ کر سے۔ وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ بیسب چیزی نماز کیلئے شرط ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ (۲): ہاریک تن زیب یا بک یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دو پٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ مسئلہ (۳): ہار کیک تن زیب یا بک یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دو پٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ مسئلہ آسی بارسیحان اللہ کہ سکے تو نماز جاتی رہی پھر سے پڑھے اور اگر آتی دیز بیس گلی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہوگی ویسے گئی۔ اس میں سے جب چوتھائی عشو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی جیسے گئی۔ اس میں سے جب چوتھائی عشو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی جیسے گئی۔ اس میں سے جب چوتھائی عشو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی جیسے گئی۔ اس میں سے جب چوتھائی عشو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی جیسے گئی۔ اس میل جوتھائی عشو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی جیسے اور آگر آتی دیز بیس بوئی آگر اس کی اوڑھنی سرک گئی ہوئی اگر اس کی اوڑھنی سرک گئیت کی جوتھائی سے نہائی نہیں بین کی ہے لیکن کے جوتھائی گر دن، چوتھائی سید، چوتھائی سید، چوتھائی سید، پوتھائی ہیں جوتھائی ہوئی اگر اس کی اوڑھنی سرک گئیت کی ہے کیس بیس بوئی آگر اس کی اور اس کی سیار تھیز تک نے جوتھائی تو نماز نہوئی کیس بیاری کھیزت کی ڈھائی نوٹو نماز دو جائے گیس بیار نہ ہوئی تک کیس بیاری کی ہے کیار تھینے تک نو ھائین فرض ہے، اس کے سوااور بیر نوئونو نماز نہ وہ کے کیس بیاری نوئونو نماز نہ کی ہوئی اگر نوئوں کا تھی ہے اور اس کی بیر تھینے تک تو ھائین فرض ہے، اس کے سوااور بیر نوئونو نماز نہ وہ ہے۔

توای طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ ایو۔ مسلم (۲) : اورا گرسارا گیز انجس ہو یا پورا کیڑا تو نجس نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے بعن ایک چوتھائی ہے کم پاک ہے اور باتی سب کا سب نجس ہے توا یہ وقت یہ بھی ورست ہے کہ گیز اا تار ڈالے اور نگی ہوکر نماز پڑھے لیکن نگی ہوکر نماز پڑھے لیکن نگی ہوکر نماز پڑھے اور یہ بھی درست ہے کہ گیز اا تار ڈالے اور نگی ہوکر نماز پڑھے لیک ہوتو نگی ہوکر نماز پڑھنا درست نہیں۔ ای نجس کیڑے کو پہن کر پڑھا اواجب ہے۔ مسلم (۵): اگر کس کے پاس بالکل ہوکر نماز پڑھا نہ نہ ہوتو نگی نماز پڑھے لیکن ائی جگہ پڑھے کہ کوئی و کھند سے اور کھڑے ہوکر نماز نہ پڑھے بلکہ بینے کر پڑھے اور کوع بحدہ کو اشارہ ہوا کر نے اور اگر کھڑے کو ٹی سالم اور کوع بحدہ کو اداکر نے تو بھی درست ہناز اور کوع بحدہ کو اشارہ ہوتو اس بانی ہے کہ اگر مسلم ہوجائے گی۔ لیکن بیٹر ہے۔ مسلم (۸): مسافرت میں کس کے پاس تھوڑا سا بانی ہے کہ اگر سے سام ہوجائے گی۔ کیئی نہ بیٹر ہوئی تو معلوم ہوا کہ خواست وھوڈالے بھر وضو کیلئے تیم کرے۔ مسئلہ (۹): طبر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ بھی تو معلوم ہوا کہ خواست وھوڈالے بھر وضو کیلئے تیم کرے۔ مسئلہ (۹): طبر کی نماز پڑھی تھی تو مسئلہ (۱۵): اور اگر وقت نہیں جب پڑھ بھی تو معلوم ہوا کہ جب وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظرکا وقت آگیا تھا تو آگیا تھا تو آپ بھر قضا پڑھا وا وجب نہیں ہوا کہ جب وقت نماز پڑھی ہو تھا بیں آ جائے گی اور ایسا بھیس سے کے کھنا پڑھی تھی ہمسئلہ (۱۵): اور اگر وقت تھیں سے کے کھنا پڑھی تھی ہمسئلہ (۱۵): اور اگر وقت تھیں ہوگئی ہی نماز پڑھی ہو تھی تو نماز نہیں ہوگی۔

### نیت کرنے کابیان

# قبله کی طرف منه کرنے کا بیان

مسئلہ (۱):اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کدھر ہے اور ندو ہال کوئی ایسا آ دمی ہے جس سے بو چھ سکے
توایت دل میں سویے جدھر دل گواہی دے اس طرف بڑھ لیوے۔اگر بے سویے پڑھ لے گئ تو نماز ندہوگ۔
لیکن بے سویے پڑھ نے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہوجائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف بڑھی ہے تو نماز ہو
جائے گی اوراگر وہاں آ دمی تو موجود ہے لیکن پردہ اور شرم کے مارے بو چھانہیں ای طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں
ہوئی۔ایسے وقت ایسی شرم نے کرنی جائے بلکہ بو چھ کے نماز پڑھے۔مسئلہ (۲)؛اگرکوئی بتا نے والا نہ ملا اور دل
کی گواہی پرنماز پڑھ لی۔ بھر معلوم ہوا کہ جدھر نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہوگئی۔مسئلہ (۳)؛اگر کوئی
ہونی ایسی تبار نہوگی۔ بھر نماز ہی میں معلوم ہوگیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلائی طرف ہے تو نماز ہی میں قبلہ کی
طرف گھوم جائے۔اب معلوم ہونے کے بعدا گر قبلہ کی طرف نہ بھرے گی تو نماز نہ ہوگی۔مسئلہ (۳)؛اگر کوئی
کعبر شریف کے اندرنماز پڑھے تو بی بھی جائز ہے اوراس کے اندرنماز پڑھنے والی کواختیار ہے جدھر چاہے منہ کرکے
کو بھر بیف کے اندرنماز پڑھے تھی جائز ہے اوراس کے اندرنماز پڑھنے والی کواختیار ہے جدھر چاہے منہ کرکے
نماز پڑھے۔مسئلہ (۵)؛ کعبر شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اوراش کے اندرنماز پڑھے والی کواختیار ہے جدھر چاہے منہ کرکے
نماز پڑھے۔مسئلہ (۵)؛ کعبر شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اوراش کے اندرنماز پڑھے والی کواختیار ہے۔مسئلہ کے اندر فرض نماز بھی درست ہے۔

### فرض نمازيز صنے كے طريقه كابيًا ن

مسئلہ (۱): نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کیے اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھاوے۔ لے اور مرد دونوں کا نوں کی لوتک ہاتھ اٹھاویں 1امنہ۔ ہاتھوں کو دوپٹہ سے باہر نہ نکالے بھرسینہ <sup>کے</sup> پر باندھ لےاور داہنے ہاتھ کی تقیلی کو بائیں ہاتھ کی پیشت برر کھ دے <sup>کے</sup> اوريه عايرٌ هــ ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا إله تَغَيُّرُكَ ﴾ بھراعوذ بالله اوربسم الله يڙھ كرالحمد پڙھےاور ﴿وَلا اَلصَّاآلِيْنَ ﴾ كے بعد آمين كے۔ پھربسم الله پڑھ كركونى سورت يرصه يهرالله اكبركه يركوع مين جائة اور ﴿ سُبْحَانَ رَبِّسَى الْعَظِيْمِ ﴾ تين مرتبه يايانج مرتبہ پاسات مرتبہ کے اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں سی پرر کھ دے اور دونوں باز و پہلو ہے خوب للمسترسے اور دونول پیرے مختے بالکل ملاد ہوے پھر ﴿ سَسِمِعَ اللَّهُ لِسَمَنَ حَمِدَهُ رَبُّنَا لَکَ الْسَحَسِمُ اللهُ كَهِي مُولَى سركوا تُعاوے جب خوب سيدهي مُحرِّي بوجائے تو پھرالله اکبرکہتي ہوئي سجدہ ميں جاوے زمین پر پہلے گھنے رکھے پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملا لیوے پھر دوئوں ہاتھوں کے پیج میں ماتھار کھےاور سجدہ کے وقت ماتھااور ناک دونوں زمین پررکھ دےاور ہاتھ اور یاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے مگریا ؤ *لکھڑے نہ کرے بلکہ دہنی طرف کو ن*کال دےاورخوب سمٹ کر اور دب <sup>ہے</sup> کرسجد ہ کرے کہ پبیٹ دونو ں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دیوے اور دونوں باہیں زمین کے برر کھ دے اور سجدہ میں کم ہے کم تین وفعد ﴿ سبعان رب الاعلىٰ ﴾ كج پهرالله اكبركهتي بوئي الحصاورخوب الحيمي طرح بينه جائة تب دوسراسجده النَّدا كَبِرَكِهِ كَرَا وَرَكُمْ سِيمُ تَيْن دفعه ﴿ سُبُحَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلَى ﴾ كهه كالله اكبركهتي بوئي كفري بوجائے اور زمین پر ہاتھ ٹھیک کر کے نہا تھے۔ پھر بسم اللہ کہد کر الحمد اور سورت پڑھ کے دوسری رکعت اسی طرح پورے کرے۔ جب دوسرا تجدہ کر چکے تو ہائیں چوتڑ <sup>سے</sup> پر ہیٹھے اوراینے دونوں یاؤں دہنی طرف نکال دے اور دونول ہاتھا پی رانوں پررکھ لے اور انگلیاں خوب ملاکرر کھے پھر پڑھے ﴿ اَلتَّ جِیَّاتُ لِلَّہ و الْسَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيُكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ اَشُهَدُانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُانَ مُحَمَّدُ اعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ اور جب كلم يرينج تونج كي انكلي اورانكو مح سے حلقہ بنا کر لا اللہ کہنے کے وقت کلمہ کی انگل اٹھا وے اور الا اللہ کہنے کے وقت جھ کا وے گرعقد اور حلقہ کی ہیئت آخرنماز تک باقی رکھے اگر جاررکعت پڑھنا ہوتو اس ہے زیادہ اور پچھنہ پڑھے بلکہ فوراُ اللہ اکبر کہہ کراٹھ کھڑی ہو اور دور کعتیں اور پڑھ لے اور فرض نماز میں بچھلی دور کعتوں میں الحمد کے ساتھ اور کوئی سورت نہ ملاوے۔ جب

ل اورمرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں

سے اور مرود اہنے ہاتھ سے بایاں پہنچا بکڑلیں <sub>ا</sub>

سے اور مردایئے دونوں گفنے پکڑلیں اورانگلیاں کھلی رکھیں

س اورمرد بازو پېلوسے الگ رکھيں

ھے ۔ اورمردخوب کھل کر بجدہ کریں اور پیٹ کورانوں ہے اور باہیں پہلوے جدار کھیں ۱۲منہ

لے مروز مین پر کہنیاں ندر کھیں

ے مردا پنا داہنا پیر کھڑ ارتھیں اور بائمیں پیر پر ہیٹھیں

چُوَى ركعت يربينه بِهِ التحيات يرُه كي يدرود يرُه حد ﴿ اَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ ﴾ يجريه عارِي هـ ﴿ رَبَّنَآ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةًوَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ يدعا رُرُ هـ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَلِوَ الدَّى وَلِحَدِمِيْعِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمُ وَالْامُواتِ ﴾ ياكوكي اوردعا یز ہے جوحدیث میں یا قرآن مجید میں آئی ہو۔ پھرا ہے دانی طرف سلام پھیرے اور کیے ﴿ اَلسَّالامُ عَلَيْ مُلَّهُ وَرَ خسمَةُ اللَّهِ ﴾ پھر بھی کہد کر ہائیں طرف سلام پھیرے اور سلام کرتے وقت فرشتوں برسلام کرنے کی نیت کرے بینماز پڑھنے کا طریقہ ہے کیکن اس میں جوفرائض ہیں ان میں ہے ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی قصدانچھوڑا ہویا بچو کے ہے دونوں کا ایک ہی حکم ہا دربعض چیزیں واجب ہیں کہاس میں سے اگر کوئی چیز قصداً حچھوڑ دیے تو نمازنگمی اورخراب ہو جاتی ہےاور پھرے نماز پڑھنی پڑتی ہے آگر کوئی پھر ہے نہ پڑھے تو خیرتب بھی فرض سرے اتر جاتا ہے لیکن بہت گناہ ہوتا ہے اور اگر بھولے سے چھوٹ جاوے تو سجدہ سہو کر لینے ے نماز ہوجائے گی اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں۔مسئلہ (۲):نماز میں جچہ چیزیں فرض ہیں۔ نیت باندھتے وفت اللہ اکبر کہنا، کھڑا ہونا قرآن میں ہے کوئی سورت یا آیت پڑھنا، رکوع کرنا اور وونوں سجدے کرنااور نماز کے اخیر میں جتنی ویرالتحیات پڑھنے میں لگتی ہے آئی دیر بیٹھنا مسئلہ (۳): یہ چیزیں نماز میں واجب میں الحمد یر حنااس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، برفرض کواینے اینے موقع پرادا کرنااور پہلے کھڑے بوكرالحمد بيرْ هنااور پهرسورت ماناتا\_ پهرركوع كرنا بهرىجده كرنا دوركعت يربيشهنا، دونول بيشهكول مين التحيات بيرُ هنا، وترکی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا۔السلام علیم ورحمتہ الله کہدکر سلام چھیرنا، ہرچیز کواطمینان ہے اوا کرنا، بہت جلدی نه کرنا\_مسکلیه (۳):ان باتول کے سواجتنی اور با تیں ہیں وہ سب سنت ہیں کیمن بعض اس میں مستحب میں۔مسکلہ (۵):اگر کوئی نماز میں الحمد نہ پڑھے بلکہ کوئی اور آیت یا کوئی اور 'دِری سورت پڑھے یا فقط الحمد ہر ھے اس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت نہ ملاوے یا دور کعت پڑھ کے نہ بیٹھے بے بمیٹھے اور بے انتحیات یز ھے تیسری رکعت کیلئے کھڑی ہوجائے یا بیٹھ تو گئی لیکن التحیات نہیں پڑھی تو ان سب صورتوں میں سرے فرض تو اتر جائے گالیکن نماز بالکل نلمی اور خراب ہے بھر ہے پڑھناواجب ہے، نہ دو ہرائے گی تو بہت بزا گنا دہوگا۔البتہ اگر بھولے ہے ایسا کیا ہے تو سجدہ سہوکر لینے ہے نماز درست ہوجاوے گی۔مسئلہ (۲):اگرالسلام ملیکم ورحمته الله کہدکرسلام نہیں پھیرا بلکہ جب سلام کا وقت آیا تو کسی ہے بول پڑی باتیں کرنے لگی یااٹھ کے کہیں جلی گئی یااور کوئی ایسا کام کیا جس ہےنماز توٹ جاتی ہے تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہ فرض تو اٹر جائے گالیکن نماز کا دو ہرانا واجب ہے، پھر سے نہ پڑنھے گی تو بڑا گناہ ہو گا۔مسئلہ (۷):اگر پہلے سورت پڑھی پھرالحمد پڑھی جب نماز بھی دو ہرانا پڑے گی اوراگر بھولے سے ایسا کیا تو محدہ سہوکر لے۔مسکلہ (۸):الحمد کے بعد کم سے کم تین آپتیں پڑھنی جاہئیں۔اگرایک ہی آیت یادوآ یتیں الحمد کے بعد پڑھے تواگروہ ایک آیت اتنی بڑی ہوکہ چھوٹی چھوٹی تین

آ يتول كے برابر بوجادے تب بھي درست ہے۔ مسكله (٩): اگركوئي ركوع سے كھڑى بوكر ﴿ مسجع اللَّهُ لِمَنْ حَدِدَةُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ﴾ ياركوع من ﴿ سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمِ ﴿ نَدَيْرُ هِ يَا يَجِدُه مِن ﴿ سُبُحَانَ رَبِّي الانفسلني ﴿ ندبرُ هِ يا خير كي بينهك مين التحيات كے بعد درووشريف ند پرُ هے تو بھی نماز ہو گئي کين سنت كے خلاف ہے۔ای طرح اگر درودشریف کے بعد کوئی دعانہ پڑھی فقط درودشریف پڑھ کرسلام پھیردیا تب بھی نماز درست بے کیکن سنت کے خلاف ہے۔مسکلہ (۱۰): نبیت ہاندھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے اگر کوئی نہ اٹھاوے تب بھی نماز درست ہے گرخلاف سنت ہے۔مسکلہ (۱۱): ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ کرالحمد پڑھے۔اور جب سورت ملاوے تو سورت ہے پہلے بسم انٹہ پڑھ لیوے یہی بہتر ہے۔مسئلہ (۱۲): محبرہ کے وقت اگر ناک اور ما تھا دونوں زمین پر ندر کھے بلکہ فقط ما تھا زمین پر ر کھے اور ناک ندر کھے تو بھی نما ز درست ہے اوراگر ما تھا نہیں لگایا فقط ناک زمین برِ لگائی تو نمازنبیں ہوئی البتہ اگر کوئی مجبوری ہوتو فقط ناک لگانا بھی درست ہے۔مسئلہ (۱۳):اگر رکوع کے بعد الحجی طرح کھڑی نہیں ہوئی ، ذرا ساسراٹھا کر بجدہ میں چلی گئی تو نماز پھر ہے پڑھے۔ مسئلہ (س۱۷):اگر دونوں بحدوں کے بیچ میں احجی طرح نہیں ہیٹھی ذراساسراٹھا کر دوسرا بحدہ کرلیا تواگر ذراہی سر اٹھایا ہوتو ایک ہی سجدہ ہوا دونوں سجدے ادانہیں ہوئے اورنماز بالکانہیں ہوئی۔اورا گراتنی بھی ہو کہ قریب قریب بیضنے سے ہوگئی ہوتو خیرنماز سرے اتر گئی نیکن برئ ملمی اور خراب ہوگئی اس لئے پھر سے پڑھنا حاہئے ۔ نبیس تو بڑا گناہ ہوگا۔مسکلہ (۱۵):اگر پیال پر میاروئی کی چیز پر تجدہ کرے تو سرکوخوب دباکر کے تجدہ کرے اتناد بادے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے اگراو پر ذرااشارے ہے سرر کا دیا دہایا نہیں تو تجدہ نہیں ہوا۔مسکلہ (۱۲) فرض نماز میں سیچھلی دو رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لنی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا۔نماز بالکا ملیج ہے۔مسکلہ (۱۷):اگر پیچیلی دور کعتوں میں الحمدنہ بڑھے بلکہ تمین دفعہ سجان التدسیجان اللہ کہدلے تو بھی درست ے کیکن الحمد پڑھ لیٹا بہتر ہے۔اوراگر پچھانہ پڑھے چیگی گھڑی رہے <sup>کے</sup> تو بھی پچھ<sup>چ</sup>ر نے شیس،نماز درست ہے۔ مسئلہ (۱۸): پہلی دورکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اُٹر کوئی پہلی دورکعتوں میں فقط الحمد یز مصے سورت نہ ملاوے باالحمد بھی نہ پز ھے سجان القد سجان الله پڑھتی رہے تو اب بچیلی رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا جائے بھرا گرقصداً ایسا کیا ہے تو نماز پھرے پڑھے اورا گربھولے سے کیا ہوتو سجد ہسہوکرے ۔مسئلہ (۱۹): نماز میں الحمداور سورت وغیرہ ساری چیزیں آ ہتداور چیکے سے پڑھے <sup>کے</sup> لیکن ایسی طرٹ پڑھنا جا ہے کہ خود اینے کان میں آواز ضرور آئے۔اگراپی آواز خود اپنے آپ کوبھی سنائی نہ دے تو نماز نہ ہوگی۔مسئلہ (۲۰): نسی نماز کیلئے کوئی سورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی جا ہے پڑھا کرے ۔سورت مقرر کر لینا مکروہ ہے ۔مسئلہ (۲۱): دوسری رکعت میں پہلی رکعت ہے زیادہ کمی سورت نہ پڑھے۔مسکلہ (۲۲): سب عورتیں اپنی اپنی نماز

ا معنی تین مرتبه سیحان الله کینے کی مقدار چپکی کھڑی رہے ااقمر

۴ اورمر دہھی ظہر وعصر کی نماز میں چیکے ہے پڑھیں اور فجر اورمغرب اورعشاء میں اگرامام ہیں تو زورہے پڑھیں اور آئیا اوتوافقانا ہے جس طرح جی جات پڑھے۔

الگ الگ پڑھیں جماعت ہے نہ پڑھیں۔اور نماز کیلئے مجد میں جانا وروہاں جا کرمردوں کے ساتھ پڑھنا نہ چاہئے۔اگرکوئی عورت اپنے شو ہروغیرہ کی محرم کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے تواس کے مسئلے کی ہے بوچھ لے چونکہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے اس لئے ہم نے بیان نہیں گئے۔البتہ اتنی بات یادر کھے کہ اگر بھی ایسا موقع ہوتو کسی مرد کے برابر ہرگز نہ کھڑی ہو بالکل پیچھے رہے ورنہ اسکی نماز بھی خراب ہوگی اور اس مردکی نماز بھی برباد ہو جائے گی۔مسئلہ (۲۲۳):اگر نماز پڑھے میں وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے پھر سے نماز پڑھے۔ لے مسئلہ (۲۲۳):مستحب یہ ہے کہ جب کھڑی ہوتو اپنی نگاہ بحدہ کی جگہر کھے اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پرنگاہ رکھے اور جب بحدہ کرے تو پاؤں پرنگاہ رکھے اور جب جمائی آئے تو منہ خوب بند کرے اگر اور کسی طرح نہ در کے تو ہم تی ماد بوجباں کرے اگر اور کسی طرح نہ در کے تو ہم تھی کے اوپر کی طرف سے رو کے اور جب گلاسبلاہ ہے تو جباں تک ہوسکے کھائی کورو کے اور ضبط کر ہے۔

## قرآن مجيد پڙھنے کائيان

مسئلہ(۱): قرآن شریف کو می جو میں اور س ب بر حرف کو کھیک ٹھیک پڑھے۔ ہمزہ اور عین میں جو فرق ہا ہا کا طرح بری ح اور ہیں اور ن طراح میں اور س من میں کھیک نکال کے پڑھے ایک حرف کی جلہ درسراحرف نہ پڑھے۔ مسئلہ (۲): اگر کس ہے کوئی حرف نہیں نکایا جیسے ح کی جگہ ہو جو ت ہیں نکایا ہا میں سب کو سین ہی پڑھتی ہو تو جو پڑھنے کی مشق کرنالازم ہا گر سے کی مخت نہ کر گی تو گئی اور اس کی کوئی نماز میں ہو گی۔ البت اگر مخت ہو گئی نماز میں البت اگر مخت ہو گئی نماز میں البت اگر میں ہو گئی اور اس کی کوئی نماز میں البت اگر مخت ہو گئی نماز میں ہو گئی نماز میں پڑھتی جب بروا ہی ہے پڑھتی ہے کہ ح کی جگہ ہو تا کی جگہ ہمزہ ہمین ہو تا ہو جو البت ہو جو البت میں پڑھتی جب کہ ح کی جگہ ہو تا کی مخت ہمزہ ہمین ہو تی ہو جو اللہ میں پڑھتی جب بھی گئی ہو ہو گئی تو بھی کچھ جو تا ہو ہو گئی ہو ہو تا ہو تا ہو ہو گئی ہو ہو تا ہو تا

چونکہ بنا کے شرائط ومسائل بہت نازک ہیں نیز اختلافی مسئلہ ہاس لئے وہ سب مسائل جیموز دیئے گئے ہیں۔

یعن محلے کے اندر محلی ہونے مکے

(۷): جس کونماز بالکل نه آتی ہو یانئ نی مسلمان ہوئی ہوہ ہ سب جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ وغیر ہ پڑھتی رہے فرض اداہو جائے گی کیکن نماز برابر سیکھتی رہے اگر نماز سیجنے میں کوتا ہی کریگی تو بہت گنہگار ہوگی۔

### نمازتو ژدینے والی چیزوں کابیّان

مسئلہ(۱): قصدایا بھولے ہے نماز میں بول آتھی تو نماز جاتی رہی ۔مسئلہ(۲): نماز میں آ ہ یااوہ یا آف یا با 🗕 کیے یاز ورے روئے تو نماز جاتی رہتی ہےالبتہ اگر جنت دوزخ کو یا دکرنے ہے دل بھرآیا اورزورے آ وازنگل یزی یا آه یا أف وغیر ونکلی تو نمازنبیں ٹوٹی رمسئلہ (۳۰): بےضرورت کھکہار نے اور گلا صاف کرنے ہے جس ے ایک آ دھ حرف بھی پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے البتہ لاحاری کے وقت کھکہار نا درست ہے اور نماز نہیں جاتی \_مسئلہ(۴۰):نماز میں چھینک آئی اس پرالحمد للد کہا تونما زنہیں گئی کیکن کہنانہیں جا ہے اورا گر کی اور کو چھینک آئی اوراس نے نماز میں ہی اس کو پرجمک اللہ کہا تو نماز جاتی رہی ۔مسئلہ(۵):قر آن شریف میں و کھے و کیے کے بیڑھنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔مسئلہ(۲):نماز میں اتنی مزگنی کہ سینہ قبلہ کی طرف ہے بھر گیا تو نمازنوٹ گئی۔مسئلہ( ع): کسی کے سلام کا جواب دیا اور وعلیکم السلام کہا تو نماز جاتی رہی۔مسئلہ( ۸): نماز كے اندر جوڑا باندھا تو نماز جاتى رہى \_مسئلہ(9):نماز ميں كوئى چيز گھائى يا تچھ كھائى ليا تونماز جاتى رہى يہال تک کہا گرایک تل یا دھراا تھا کر کھالیو ہے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی ۔البتہا گردھراو غیرہ کو کی چیز دانتوں میں آئی ہوئی تھی اب اس کونکل گئی تو اگر چنے ہے کم ہوتب تو نماز ہوگئی اورا گر چنے کے برابر بیازیادہ ہوتو نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ(۱۰):مندمیں بان د باہوا ہے اوراسکی پیک حلق میں جاتی رہے تو نماز نبیں ہوئی۔مسئلہ(۱۱): کوئی میشی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگی لیکن منہ میں اس کا مزہ کچھ باقی ہےاورتھوک کے ساتھ صلق میں جاتا ہے تو نماز سیج ہے۔ مسئلہ (۱۲): نماز میں کچھ خوشخبری می اوراس پرالحمد متد کہدد یا یا کسی کی موت کی خبر سی اس پر 🕯 اُمَا للَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ پِرْهانونماز جاتی رہی۔مسئلہ (۱۳۱):نماز میں بچے نے آکردودھ لی لیانونماز جاتی ری البتہ اگر دود ہے نہیں نکا ہو نماز نہیں گئی۔مسکلہ (۱۳) کوئی اڑ کا وغیرہ گریز ا،اس کے کرتے وقت سم اللہ کہے دیا تو نماز جاتی رہی ۔مسئلہ (10):التدا کبر کہتے وقت اللہ کےالف کو بڑھادیااورآ للدا کبر کہا تو نماز جاتی ر ہی ای طرح اگرا کبرکی بے کو ہڑھا کریڑھااوراللہ ا کبار کہا تو بھی نماز جاتی رہی ۔مسکلہ (۱۲) : کسی خط یا کس كتاب برنظر بيزى اوراس كوا بني زبان ميے نہيں بيڑ ھالىكىن دل ہى دل ميں مطلب سمجھ تنى تو نماز نہيں ٹو ئى البت اً ارزیان ہے پڑھ لے تو نماز جاتی رہے گی۔مسکلہ (۱۷): نمازی کے سامنے ہے اگر کوئی چلا جائے یا کتا، بلی ، بَمْری وغیر و کُوئی جانو رنگل جائے تو نمازنہیں ٹوٹی نیکن سامنے ہے جانیوا لیے آ دمی کو بڑا گناہ : د ، ۔اس کئے ایس جَنْد نماز پڑھنا جائے جہاں آ گے ہے کوئی نہ نکلے اور پھر نے جلنے میں اوگوں کو تکلیف نہ: راہ را کرالی الگ جَلْهُ بُونِی نه ہوتو اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑے جو کم ہے کم ایک ہاتھ کمبی اور ایک انگلی مونی ہواور اس لکڑی کے یاس کھڑی ہواوراس کو بالکل ناک کے سامنے ندر کھے بلکہ دانی یا بائیس آئکھ کے سامنے رکھے اگر کوئی لکڑی نہ

گاڑے تواتی ہی اونجی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے جیسے مونڈ ھاتو اب سامنے سے جانا درست ہے کوئی گناہ نہ ہوگا۔مسکلہ(۱۸):کسی ضرورت کی وجہ ہے اگر قبلہ کی طرف ایک آ دھ قدم آ گے بڑھ گئی یا پیچھے ہٹ گئی لیکن سینہ قبلہ کی طرف ہے ہیں پھراتو نماز درست ہوگئ لیکن اگر بجدہ کی جگہ ہے آ گے بڑھ جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ جو چیزیں نماز میں مکروہ اور منع ہیں ان کائیان بسئلہ (۱): مکروہ وہ چیز ہے جس نے نماز تو نہیں ٹوٹی کیکن ثواب کم ہوجا تا ہےاور گناہ ہوتا ہے۔مسئلہ (۲):اپنے کپڑے یابدن یازیور سے کھیلنا کنگریوں کو ہٹانا مکروہ ہے البتۃ اگر کنگریوں کی وجہ سے بحیدہ نہ کر سکے تو ایک دومرتبہ ہاتھ سے برابر کر دینااور ہٹادینا درست ہے۔مسکلہ ( ٣): نماز میں انگلیاں چٹخانا اور کو لھے پر ہاتھ رکھنا اور داہنے بائیں منہ موڑ کے دیکھنا پیسب مکروہ ہے البتہ اگر کن انکھیوں ہے کچھ دیکھےاورگردن نہ پھیرے تو ویسا مکروہ تو نہیں ہے لیکن بلاسخت ضرورت کےابیا کرنا بھی اچھانہیں ہے۔مسکلہ (۴):نماز میں دونوں پیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا یا چارزانو بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا پیسب مکروہ ہے ہاں دکھ بیاری کی وجہ ہے جس طرح بیٹھنے کا حکم ہےاس طرح نہ بیٹھ سکے تو جس طرح بیٹھ سکے بیٹھ جائے اس وقت کچھکروہ ہیں ہے۔مسکلہ (۵):سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانااور ہاتھ سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے اوراگر زبان سے جواب دیا تو نمازٹوٹ گئی جیسا کہ اوپر بیّان ہو چکا ہے۔ مسئلہ (۲): نماز میں ادھر ادھر سے ا پنے کپڑے کوسمیٹنااور سنجالنا کہٹی ہے نہ جرنے پاوے مکروہ ہے۔مسکلہ (۷):جس جگہ بیڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنادے گایا خیال ہٹ جائے گاتو نماز میں بھوک چوک ہوجائے گی ،ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔مسئلہ ( اگرکوئی آ گے بیٹھی باتیں کررہی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہوتو اس کے پیچھے اس کی بیٹے لی طرف منہ کر کے نماز یر منا مکروہ نہیں ہے لیکن اگر بیٹھنے والی کواس سے تکلیف ہواوروہ اس رک جانے سے تھبراو بے توالی حالت میں کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے یاوہ اتنی زورزورہے باتیں کرتی ہو کہ نماز میں بھول جانے کا ڈر ہے تو وہاں نماز نہ پڑھنا چاہئے مگروہ ہےاورکسی کے مند کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔مسئلہ (9):اگرنمازی کے سامنے قرآن شریف یا تلوالفکی ہوتو اس کا کچھر جنہیں ہے۔مسئلہ (۱۰): جس فرش پرتصوبریں بنی ہوں اس پرنماز ہو جاتی ہے کین تصویر پر مجدہ نہ کرے اور تصویر دار جانماز رکھنا مکروہ ہے اور تصویر کا گھر میں رکھنا بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ ( اا):اگرتصور سر کے اوپر ہولیعنی حجیت میں یا چھتری میں تصویر بنی ہویا آگے کی طرف کو ہویا دانی طرف یا بائیں طرف ہوتو نماز مکروہ ہے،اورا گرپیز کے نیچے ہوتو نماز مکروہ نہیں لیکن اگر بہت جھوٹی تصویر ہو کہا گرز مین پرر کھ دوتو کھڑے ہوکر نہ دکھائی دے یا پوری تصویر نہ ہو بلکہ سرکٹا ہوا اور مٹا ہوتو اس کا کچھ حرج نہیں ایسی تصویر ہے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی جاہے جس طرف ہو۔ مسئلہ (۱۲): تصویر دار کپڑا بہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسکلہ (۱۳۷): درخت یا مکان ؛غیرہ کسی ہے جان چیز کا نقشہ بنا ہوتو وہ مکروہ نہیں ہے۔مسکلہ (۱۲۷): نماز کے اندرآ یتوں کا پاکسی چیز کا انگلیوں پر گننا مکروہ ہے البتہ اگرانگلیوں کو دبا کر گنتی یا در کھے تو کچھ حرج نہیں۔مسئلہ ( ۱۵): دوسری رکعت کو پہلی رکعت ہے زیادہ کمبی کرنا مکروہ ہے۔مسئلہ (۱۲): کسی نماز میں کوئی سورت مقرر کر لینا کہ ہمیشہ وہی بڑھا کرے کوئی اور سورت بھی نہ بڑھے۔ یہ بات مکروہ ہے۔ مسئلہ (۱۷): کندھے پررومال

ڈال کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔مسئلہ (۱۸):بہت برےاور میلے کچیلے کپڑے پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہےاوراگر دوسرے کپڑے نہ ہوں تو جائز ہے۔مسکلہ (۱۹): ببیہ کوڑی وغیرہ کوئی چیز منہ میں کیکرنماز پڑھنا عمروہ ہےاوراگرایسی چیز ہو کہ نماز میں قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھ سکتی تو نماز نہیں ہوئی ٹوٹ گئے۔مسئلہ ( ۲۰): جس وقت بیبتاب یا خاندز در سے لگا ہوا یسے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔مسئلہ (۲۱): جب بہت بھوک گلی ہواور کھانا تیار ہوتو پہلے کھانا کھالے تب نماز پڑھے بے کھانا کھائے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔البتہ اگروقت تنگ ہونے لگے تو پہلے نمازیزہ لے مسئلہ (۲۲): آئکھیں بند کر کے نمازیز ھنا بہتر نہیں ہے لیکن اگر آئکھیں بند کرنے ہے نماز میں دل خوب گلے تو بند کر کے پڑھنے میں بھی کوئی برائی نہیں۔مسکلہ (۲۳) بےضرورت نماز میں تھوکنااورناک صاف کرنا مکروہ ہے اورا گرضرورت پڑے تو درست ہے جیسے سی کو کھانسی آئی اور منہ میں بلغم آگیا تو اپنے بائیں طرف تھوک دے یا کپڑے میں کیکرمل ڈالے اور دانی طرف اور قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔مسکلہ (۲۴): نماز میں کھٹل نے کا نے کھایا تو اس کو پکڑ کے چھوڑ دے۔ نماز پڑھنے میں مارنا اچھانہیں اورا گرکھٹل نے ابھی کا ٹانہیں ہے تو اس کو نہ پکڑے ہے کا نے پکڑ نامجھی مکروہ ہے۔مسکلہ (۲۵): فرض نماز میں بےضرورت دیوار وغیرہ کسی چیز کے سہارے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔مسئلہ (۲۷):ابھی سورت پوری ختم نہیں ہوئی دوایک کلے رہ گئے تنے کہ جلدی کے مار ہے رکوع میں چلی گئی اور سورت کورکوع میں جا کرختم کیا تو نماز مکروہ ہوئی۔مسکلہ ( سے ا ):اگر سجدہ کی جگہ پیرے اونچی ہوجیسے کوئی دہلیز پرسجدہ کر ہے تو دیکھوکتنی اونچی ہے۔اگرایک بالشت سے زیادہ اونچی ہے تو نماز درست ندہوگی۔اوراگرایک بالشت یاآس ہے کم ہےتو نماز درست ہے لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جن وجہوں سے نماز کا توڑ دینا درست ہے، ان کا بَیان: مسئلہ (۱): نماز پڑھتے میں ریل چل دے اور اس برا پنااسباب رکھا ہوا ہے یا بال بچے سوار ہیں تو نماز تو ڑکے بیٹھ جانا درست ہے۔مسکلہ ( ۲):سامنے سانی آگیا تواس کے ڈرے نماز کا تو ژوینا درست ہے۔مسئلہ (۳): نماز میں کسی نے جوتی اٹھالی اور ڈر ہے کہا گرنماز نہ تو ڑے گی تو لیکر بھا گ جائے گا تو اس کیلئے نماز تو ڑوینا درست ہے۔مسئلہ ( مم):رات کومرغی کھلی رہ گئی اور بلی اس کے باس آ گئی تو اس کے خوف سے نماز تو ژ دینا درست ہے۔مسئلہ ( ۵): کوئی نماز میں ہے اور مانڈی البلنے لگی جس کی لاگت تین جار آئے ہے تو نماز تو ژکراس کو درست کر دینا جائز ہے غرض کہ جب ایسی چیز کے ضائع ہو جانے یا خراب ہونے کا ڈرہے جسکی قیمت تین حیار آنے ہوتو اس کی حفاظت کیلئے نماز تو ز دینا درست ہے۔مسئلہ (٦):اگر نماز میں پیشاب یا یا خانہ زور کرے تو نماز تو ڑ دےاور فراغت کر کے پھر پڑھنے۔مسکلہ (۷): کوئی اندھی عورت یا مرد جار ہاہے اور آ گے کنوال ہے اور اس میں گریڑنے کا ڈرہےاس کے بچانے کیلئے نماز تو ڑوینا فرض ہے اگر نماز نہیں تو ڑی اور وہ گر کے مرگیا تو سیّنهگار ہوگی۔مسکلہ (۸):کسی بیچے وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اوروہ جلنے لگا تو اس کیلئے بھی نمازتوڑ دینا فرض ہے۔مسکلہ(9): ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نافی نسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں تو فرض نماز کوتو ز دینا واجب ہے، جیسے کسی کا باپ مال وغیر ہ بیار ہے اور یا خانہ وغیرہ کسی ضرورت سے گیا اور آتے میں یا

#### وترنماز كابيان

مسئلہ (ا) زور کی نماز واجب ہاور واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض کے ہے۔ چھوٹ وینے سے بڑا گناہ ہوتا ہےاورا گربھی جھوٹ جائے تو جب موقع ملےفورانس کی قضایر بھنی جا ہے۔ مسکلہ (۲):وترکی تین رکعتیس ہیں۔ دورکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور التحیات پڑھے اور درود بالکل نہ پڑھے بلکہ التحیات پڑھ چکنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑی ہواوراکمیداورسورت پڑھ کرالٹدا کبر کہےاور کندھے تک ہاتھ اٹھاوے کے اور پھر ہاتھ باندھ لے۔ پھر دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کرے اور تیسری رکعت پر بینھ کر التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام يجير \_ مسكل (٣): وعائة قوت بير \_ ﴿ اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِينُكُ وَنَسْتَعُفِرُكَ وَنُوْمِنْ بِكَ وَنتَوَكُّلُ عَلَيْكَ وَنُثَنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلانَكُفُرُكَ وَنَخُلَعُ وَنَتُرُكَ مَنْ يَفُجُرُكَ ٱللُّهُمَّ إِيَّاكَ نَعُبُلُوَ لَكَ نُصِلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحُفِدُو نَرْجُوْارَ حُمَتَك وَنَخُصْي عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّادِ مُلْحِقٌ ﴾ مسكله (٣): وتركى تيون ركعتون مين الحمد كساته مورت ملانا جا ہے جبیبا کرابھی بَیان ہو چکا ہے۔مسکلہ(۵):اگر تبسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئی اور جب رکوع میں چکی گئی تب یادآ یا تواب دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے فتم پر مجدہ سہوکرے اورا گررکوع حجھوڑ کراٹھ كه إن هواور دعائة قنوت يزه لي تب بهي خير نماز بوكن كيكن ايهانه كرناحياً بيخ تقااور تجده مهوكرنااس صورت ميس بھی واجب ہے۔ مسلم (۲): اگر بھولے ہے پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ کئی تواس کا بجھا عتبار نبیں ہے تیسری رکعت میں پھریڑ ھنا جا ہے اور تجدہ مہو بھی کرنا پڑے گا۔مسکلہ (2): جس کود عائے تنوت یاد نه بويه يرُحلياكر \_\_ ﴿ رَبُّنَا ابْنِنَا فِي اللُّمُنَيٰا حَسَنَقُوَّفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَقُوَّقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ يا تين دفعه ي كبرليوے - ﴿ اَلَّهُمَّ اعْفِرُلِي ﴾ ياتين دفعہ ﴿ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ﴾ كبرليوئة نماز بوجائے گ۔

# سُنّت اورنفل نماز وں کابیان

م وكان كي اوتك باتحد اشاكي ونه وا

مسئلہ (۱): فجر کے وقت فرض ہے پہلے دور کعت نماز سنت ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تا کید آئی ہے بھی اس کو نہ چھوڑ ہے۔اگر کسی دن دریہو گئی اورنماز کا وفت بالکل اخیر ہو گیا تو ایسی مجبوری کے وقت فقظ دور کعت فرض پڑھ لیو ہے لیکن جب سورج نکل جائے اور اونیچا ہو جائے تو سنت کی دورکعت قضا پڑھ لے۔مسکلہ( ع): ظہرے وقت پہلے جاررکعت سنت پڑھے پھر جاررکعت فرض پھر دورکعت سنت ظہر کے وقت کی ہیہ چھ ر کعتیں بھی ضروری ہیں۔ان کے پڑھنے کی بہت تا کیدآئی ہے بے وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔مسئلہ ( عصر کے وقت پہلے جار رکعت سنت پڑھے پھر جار رکعت فرض پڑھے۔لیکن عصر کے وقت کی سنتوں کی تا كيزېيں ہے۔اگركوئى نەپر ھے تو بھى كوئى گناەنبيس ہوتا اور جوكوئى پڑھےاس كوبہت ثواب ملتاہے۔مسئلہ ( مم):مغرب کے وقت پہلے تین رکعت فرض پڑھے پھر دور کعت سنت پڑھے پینتیں بھی غیروری ہیں نہ پڑھئے ہے گناہ ہوگا۔مسکلہ(۵):عشاء کے وقت بہتر اورمستحب یہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت پڑھے پھر چار رکعت فرض۔ پھر دورکعت سنت پڑھے پھراگر جی جا ہے تو دورکعت نفل بھی پڑھ لے۔اس حساب سے عشاء کی حچو رکعت سنت ہوئیں اورا گر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے چار رکعت فرض پڑھے بھر دور کعت سنت پڑھے بھر وتر پڑھے۔عشاء کے بعد دورکعتیں پڑھنا ضروری ہیں نہ پڑھے گی تو گنہگار ہو گی۔مسکلہ (۲) رمضال شریف کے مہینے میں تر اور کے کی نماز بھی سنت ہے اسکی بھی تا کید آئی ہے اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گنا ہے۔عورتیں تراویح کی نماز اکثر حجوڑ دیتی ہیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہئے۔عشاء کے فرض اور دوسنتوں کے بع میں رکعت تروایح پڑھنا جا ہے۔ جا ہے دورکعت کی نیت باند تھے جا ہے جارر کعت کی <sup>لے</sup> مگر دودور کعت پڑھنااولی ہے جب بیبوں رکعت پڑھ چکے تو بھروتر پڑھے۔ فاکدہ:۔جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ سنت موکدہ کہلاتی ہیں۔اور رات دن میں الیی سنتیں بارہ ہیں ، دو فجر کی حارظہر سے پہلے ، دوظہر کے بعد ، د مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعداور رمضان میں تراویج اور بعض عالموں نے تہجد کو بھی مؤ کدہ میں گ ہے۔مسئلہ(۷):اتن نمازیں توشرع کی طرن ہے مقرر ہیں۔اگراس سے زیادہ پڑھنے کوئسی کا دل جا ہے جتنا جاہے زیادہ پڑھےاور جس وقت جاہے پڑھے۔اتنا خیال رکھے کہ جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔فرض اور سنت کے سوائے جو پچھ پڑھے گی اس کوففل کہتے ہیں جتنی زیاوہ ففلیں پڑھے گ ا تنا ہی زیادہ تواب ملے گا۔اس کی کوئی حد نہیں ہے۔بعض خدا کے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ ساری رات تفلیں پڑھا کرتے تھے اور بالکانہیں سوتے تھے۔مسکلہ (۸) بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اور نفلوں ہے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی ہی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں تحیۃ الوضو

ر اقی انفذاح میں ہے کہ ہر دور کعت پڑھ کر سلام پھیرے اور اگر ملاوے بینی دور کعت سے زیادہ ایک سلا میں پڑھے اگر ہر دور کعت پرالتیات پڑھے تو درست ہے۔ زیادہ صحیح تول میہ ہے کہ دیدہ ودانستہ ایسا کرنا مکروہ ہے اور تراوۃ صحیح ہوجائے گی۔ سب رکعتیں حساب میں آئمیں گی اور اگر ہر رکعت پر نہ بیٹھے صرف آخر میں میں رکعت پوری کر کے بیٹھے چارر کعت پر بمیٹھے تو دوئی رکعت محسوب ہوگی۔

اشراق، عاشت،ادا بین،تبجد صلواة الشیع \_مسکله (۹) جحیة الوضواس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وضوکر نے تو وضو کے بعد دورکعت نفل پڑھ لیا کر ہے۔ حدیث شریف میں اسکی بڑی فضلیت آئی ہے لیکن جب وقت نفل نماز مکروہ ہےاں وقت نہ پڑھے۔مسکلہ(۱۰):اشراق کی نماز کا بیطریقہ ہے کہ جب فجر کی نمازیڑھ چکے تو جائے نماز پر سے ندا تھے ای جگہ بیٹھے بیٹھے درودشریف پاکلمہ پاکوئی اور وظیفہ پڑھتی رہے اوراللہ کی باد میں لگی رہے۔ دنیا کی کوئی بات جیت نہ کرے نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آئے اونچا ہو جائے تو وو رکعت یا چار رکعت پڑھ لے تو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے : صندے میں لگ گئی پھرسورج او نیجا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے۔ لیکن تو ا ب کم ہوجائے گا۔مسکلہ(۱۱): پھر جب سورج خوب زیادہ او نیجا ہوجائے اور دھوپ تیز ہوجائے تب کم ہے کم دو ركعت يزھے يااس ے زيادہ پڑھے۔ يعني جارزكعت يا آٹھ ركعت يابارہ ركعت پڑھے اس كو جاشت كہتے ہیں اس کا بھی بہت ثواب ہے۔مسکلہ (۱۲): مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم ہے کم چھر کعتیں اور زیادہ سے زیادہ میں رکعتیں پڑھے اس کواوا بین کہتے ہیں۔مسئلہ (۱۳): آدھی رات کواٹھ کرنماز پڑھنے کا بڑا ہی تواب ہے اس کو تبجد کہتے ہیں۔ بینماز اللہ تعالیٰ کے نزد یک بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا تواب ملتا ہے۔ تہجد کی تم ہے تم چارر کعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔ نہ ہوتو دو ہی رکعتیں سہی۔ اگر آ دھی رات کو ہمت نہ ہوتو عشاء کے بعد پڑھ لے تگر ویسا تو اب نہ ہوگا اس کے سوامجی رات دن جتنی یڑھنی جا ہے نفلیں پڑھے۔مسکلہ (۱۳):صلوۃ التبیع کا حدیث شریف میں بڑا تواب آیا ہے اور اس کے پڑھنے سے بے انتہا تواب ملا ہے۔ حضرت محمد علی نے اپنے بچاحضرت عباس کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے ہے تمہارے سب گناہ اسکلے پکھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائيس گےاورفر مایا تھا کہاگر ہوسکے تو ہرروزیہ نماز پڑھ لیا کرواور ہرروزنہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔اگر ہفتہ میں ندہو سکےتو ہرمہینہ پڑھ لیا کرواور ہرمہینہ نہ ہو سکےتو ہرسال میں ایک دفعہ پڑھ لو۔اگریہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھاو۔اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب بیے کہ جار رکعت کی نیت باند صاور ﴿ سُبْحَا نَكَ اللَّهُمَّ اور ٱلْمَحَمَّدُ ﴾ اورسورت جبسب پر دي تاركوع ، بهلي بى پُدره وقعديديُّ ہے ﴿ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَّا اِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ ﴾ پَيمركوع بين جائے اور ﴿مُسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم ﴾ كمن ك بعددس دفعه كريس روع على الله المَنْ حِمَدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ ﴾ كي بعد پهروس وقعه پڙھے پهر تجدے ميں جائے اور ﴿ سُبُحَانَ رَبِّي الأعلى كابعد پر الراحد ورائد و المراحد و الله كارى دفعه يراهاس كے بعدد وسرا الحده كراس میں بھی دی دفعہ پڑھے پھر بجدہ سے اٹھ کر بیٹھے اور دس دفعہ پڑھ کے دوسری رکعت کیلئے کھڑی ہو۔اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور جب دوسری رکعت میں التحیات کیلئے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھ لے تب التحیات پڑھے۔ای طرح چاروں رکعتیں پڑھے۔مسکلہ(۱۵):ان چاروں رکعتوں میں جوسورت جا ہے پوھے کوئی سورت مقرر نہیں۔ مسئلہ (۱۲): اگر کسی رکن میں تبیجات بھول کر کم پڑھی گئیں یا بالکل ہی چھوٹ گئیں توا گلے رکن میں ان بھولی ہوئی تسیجات کو بھی پڑھے اور سجدہ میں دس مرتبہ بنج پڑھنا بھول گئی اور سجدہ میں یاد آیا تو سجدہ میں بید بھولی ہوئی دس بھی پڑھے اور سجدہ کی دس بھی پڑھے گویا ایسی صورت میں سجدہ میں ہیں تنہیج پڑھی جاق ہے اور سجدہ میں ہیں تنہیج پڑھی جاق ہے اور چاروں رکعتوں میں تمین سوکا عدد پورا ہوگیا تو انشا ، اللہ صلو قالت بھی تارسوکا عدد پورا ہوگیا تو انشا ، اللہ صلو قالت بھی فواب ملے گا اورا گرچاروں رکعتوں میں تمین سوکا عدد پورا ہوگیا تو انشا ، اللہ صلو قالت بھی تین سوکا عدد پورا نہ ہوگیا تو انشا ، اللہ صلو قالت بھی تین سوکا عدد پورا ہوگیا تو انشا ، اللہ صلو قالت بھی تین سوکا عدد پورا نہ ہوگیا تو سہو کے دونوں بجدول میں نہر ہے گی ۔ مسئلہ (۱۵): تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا اوران کے بعد کے تعدہ میں تبیجات نہ پڑھی جائیں گی ۔ مسئلہ (۱۸): تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا اوران کے بعد کے تعدہ میں تبیجات نہ پڑھی جائیں گی ۔ مسئلہ (۱۸): تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا کہ ہوجائے ہو تبییں ہوتا۔

قصل: مسئله (1): دن کونفلیں پڑھے تو جا ہے دو دور کعت کی نیت باند ھے اور جا ہے جار جار رکعت کی نیت با ندھے اور دن کو چارر کعت ہے زیادہ کی نیت با ندھنا مکروہ ہے اورا گررات کوایک دم سے چھے چھے یا آٹھ آ ٹھے رکھت کی نبیت یا ندھ لیے تو بھی درست ہے اور اس ہے زیادہ کی نمیت با ندھنا رات کوبھی مکروہ ہے۔ مسکلہ (۲):اگر جار رکعتوں کی نبیت باند ھے اور جاروں پڑھنی بھی جا ہے تو جب دور کعت پڑھ کے بیٹھے اس وقت اختیار ہے جا ہےالتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھے پھر بےسلام پھیرےاٹھ کھڑی ہو پھرتیسری رکعت پر ﴿ سُبُحَانَکَ اللَّهُمَّ ﴾ پڑھ کے اعوذ وہم الله کہدے الحمد شروع کرے اور جا ہے صرف التحیات پڑھ کراٹھ کھڑی ہواور تیسری رکعت پر بسم اللہ اور الحمد ہے شروع کرے پھر چوتھی رکعت پر بیٹھ کر التحیات وغیرہ سب پڑھ کرسلام پھیرے اوراگر آٹھ رکعت کی نبیت باندھے ہے اور آٹھول رکعتیں ایک سلام ہے پوری کرنا جا ہے تو چوتھی رکعت پرسلام نہ پھیرے اور اسی طرح دونوں باتنیں اب بھی درست میں جا ہے التحيات اور درود شريف اور دعا پڙھ کے ڪوئي ہوجائے اور پھر ﴿ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ ﴾ پڙھے اور حيا ہے صرف التحيات بإمه كركھڑى ہوكربسم الله اور الحمد لله ہے شروع كرد ہے اور اى طرح چھٹى ركعت ميں بيٹھ كر بھی جا ہے التحیات درود ، دعاسب کچھ پڑھ کے گھڑی ہو پھر ﴿ سُبُحَالَکَ اللَّهُمَّ ﴾ پڑھے اور جا ہے فقط التحیات پڑھ کے کھڑی ہوکر بسم اللہ اورالحمد سے شروع کر دے اور آنھویں رکعت پر بیٹھ کرسب کچھ پڑھ کے سلام پھیرے اسی طرح ہر دو دورکعت پران دونوں ہاتوں کا اختیار ہے۔مسئلہ (۳): سنت اورنفل کی سس رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے اگر قصد أسورت نه ملاوے گی تو گنهگار ہوگی اور اگر بھول گخ تو سجدہ سہوکرنا پڑے گااور سجدہ سہوکا بَیَان آ گے آ ویگا۔مسئلہ (سم) نفل نماز کی جب کسی نے نبیت باندھ لی تز اب اس کا بورا کرنا واجب ہو گیا اگر تو ژوے گی تو گنهگار ہو گی اور جونما زتو ژی ہے اس کی قضا پڑھنا پڑھے گ لیکن نفل کی ہر دورکعت الگ الگ ہیں اگر حیار یا چھ رکعت کی نبیت باند ھے تو فقط دو ہی رکعت کا پورا کر:

# استخاره كي نماز كابيان

مسئلہ (۱): جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کر ہے تو اللہ میاں سے صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف ہیں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم عظیمت نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا برختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں متنی کرے پابیاہ کرے یا سفر کرے یا اور کوئی کام کرے تو استخارہ کئے نہ کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہیں اپنے کئے پر پشیمان نہ ہوگی۔ مسئلہ (۲): استخارہ کی نماز کا پیر فریف ہے ہے کہ پہلے دور کعت نقل نماز پڑھے۔ اس کے بعد خوب ول لگا کرید عاپڑھے ﴿اللّٰهُ مَوْ اَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَا اَللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَوْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَوْ اَللْهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا

میں کچھ معلوم نہ ہوا اور دل کا خلجان اور تر ددنہ جائے تو دوسرے دن پھراییا ہی کرے ای طرح سات دن تک کرے انشاءاللہ تعالی ضروراس کا م کی احجھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔مسئلیہ ( سم):اگر جج کیلئے جانا ہوتو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یانہ جاؤں بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلائے دن جاؤں یانہ جاؤں۔

#### نمازتوبه كابيكان

یہ اگر کوئی ہات خلاف شرع ہوجائے تو دور کعت نمازنفل پڑھ کرانتہ تعالیٰ کے سامنے خوب گو گر اکر اس سے تو بہ کرے اور اپنے کئے پر پچھتاہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے معاف کراوے اور آئندہ کیلئے پکاارادہ کرے کہا ہے بھی نہ کروں گی اس سے وہ گئی سنسی خدا معاف ہوجا تا ہے۔

# قضانمازوں کے پڑھنے کابیان

مسئلہ(۱) جسکی کوئی نماز چھوٹ گئی ہوتو جب یادآئے فور ااس کی قضایر سے بلاکسی عذر کے قضایر ہے میں دریر لگانا گناہ ہے سوجس کی کوئی نماز قضا ہوگئی اور اس نے فور ایسکی قضانیہ پڑھی دوسرے وقت پریا تیسرے دن پر ٹال دیا کہ فلانے دن پڑھلوں گی اوراس دن ہے پہلے ہی اجا تک موت ہے مرکنی تو دو ہرا گیناہ ہوا ایک تو نماز کے قضا ہوجانے کااور دوسرے فورا قضانہ پڑھنے کا مسئلہ (۲):اگرکسی کی کئی نمازیں قضا ہوگئیں تو جہاں تک ہو سکے جلدی ہے سب کی قضایڑھ لے ہو سکے تو ہمت کر ہے ایک ہی وقت سب کی قضایڑھ لے بیضروری نہیں ہے کہ ظہری قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضاعصر کے وقت اورا گربہت ی نمازیں کی مہینے یا کئی برس ک قضاہوں توان کی قضامیں بھی جہاں تک ہو ہے جلدی کرے۔ایک ایک وقت دودو حارجارنمازیں قضایر مطالبا کرے۔اگرکوئی مجبوری اور ناحیاری ہوتو خیر ایک وقت ایک ہی نماز کی قضامتھی سے بہت کم درجہ کی بات ہے۔ مسکلہ (۳): قضایرُ صنے کا کوئی وقت مقررنہیں ہے جس وقت فرصت ہو وضوکر کے پڑھ لے۔البتہ اتنا خیال رکھے کہ مکروہ وفتت پر ندہو۔مسکلنہ (۴):جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی اس سے پہلے کوئی نماز اسکی قضانہیں ہوئی یااس سے پہلے نمازیں قضائو ہو کمیں لیکن سب کی قضایز ھے چک ہے۔ فقط اس ایک نماز کی قضایز ھنا باتی ہے تو يبلي اسكى قضاية ها التب كوئى ادا نمازيز ها الربغير قضاية ها بوئ ادا نمازية هى تو ادا درست نبيل بوئى قضایر ہے کے پھرادا پڑھے۔ ہاں اگر قضایر ٔ صنایا نہیں رہا بالکل بھول گئی تو ادا درست ہوگئی ۔اب جب یا دآئے تو فقط قضايره في اداكونددومرائ مسكله (٥): اكرونت بهت تنك بكراكر قضايبلي يزه على توادانماز كا وقت باقی ندر ہے گا تو پہلے ادایر ہ لے تب قضایر ہے۔مسکلہ (٢) اگر دویا تین یا جاریا یا نج نمازی قضا ہو گئیں اور سوائے ان نماز وں کے اس کے ذرمہ کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے بعنی عمر بھر میں جب ہے جوان ہوئی ہے بھی کوئی نماز قضانہ ہوئی یا قضا تو ہوگئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکی ہے تو جب تک ان یا نچوں کی قضانہ یڑھ لے تب تک ادانماز پڑھنا درست نہیں ہے اور جب ان یا نجوں کی قضا پڑھے تو اس طرح بڑھے کہ جونماز

سب ہےاول چھوٹی ہے پہلے اس کی قضہ پڑھے پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی سی طرح ترتیب سے یانچوں قضایڑ ھے۔

جیے کسی نے بورے ایک دن کی نمازی نہیں پڑھیں، فجر، ظہر،عصر،مغرب،عشاء یہ یانچوں مازیں چھوٹ تمئیں تو پہلے فجر پھرظہر پھرعصر پھرمغرب بھرعشاءاسی ترتیب ہے قضا پڑھے اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یاعصر کی یااور کوئی تو درست نہیں ہوئی پھر ہے پڑھنا پڑے گی۔مسئلہ (۷):اگر کسی کی جیونمازیں قضا ہو گئیں تو اب بے ان کے قضا پڑھے ہوئے بھی ادا نماز پڑھنا جائز ہے اور جب ان جھ مازوں کی قضاری صحتو جونمازسب ہےاول قضاموئی ہے پہلے اس کی قضاری صناوا جب نہیں ہے بلکہ جو جا ہے بہلے پڑھے اور جوچاہے چیچے پڑنے سب جائز ہے اور اب ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ (۸): دو عارمہینہ یا دو جار برس ہوئے کہ کسی کی چیونمازیں یا زیادہ قضا ہوگئی تھیں اوراب تک ان کی قضانہیں پڑھی کیکن ک کے بعدے ہمیشہ نماز پڑھتی رہی بھی قضانہیں ہونے پائی۔مدت کے بعداب بھرایک نماز جاتی رہی تو اس مورت میں بھی بغیراسکی قضا پڑھے ہوئے ادانماز پڑھنا درست ہے اور تر تیب داجب نہیں مسکلہ (٩) کس کے ذمہ چھنمازیں یا بہت مینمازیں قضائھیں اس وجہ ہے تر تبیب ہے پڑھنااس پر واجب نہیں تھالیکن اس نے یک ایک دو دوکر کے سب کی قضایژ ھالی۔اب کسی نماز کی قضایر ْ صناباتی نہیں رہی تو اب پھر جب ایک نمازیا ہانچ نمازیں قضاہوجا نمیں تو تر تنیب ہے پڑ ھناپڑے گااور بےان یا نچوں کی قضاپڑ ھےادانماز پڑ ھنادرست نہیں۔البتہ اب پھراگر چینمازیں جھوٹ جائیں تو پھرتر تیب معاف ہوجائے گی اور بغیران جینماز وں کی قضا بِرْ ھے بھی ادا پر ھنا درست ہوگا۔مسکلہ (۱۰) :کسی کی بہت ہی نمازیں قضا ہوگئی تھیں اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضایر ھیل۔اب فقط حیار یا نچ نمازیں رہ گئیں تو اب ان حیار یا نچ نمازوں کونز تبیب سے پڑھنا اجب مبیں ہے بلکہ اختیار ہے جس طرح جی جا ہے پڑھے اور بغیران باقی نماز وں کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا (۱۱):اگروتر کی نماز قضا ہوگئی اور سوائے وتر کے کوئی اور نماز اس کے مازيزه لينادرست بيدمسكله مەقضانېيىں بىق بغيروتركى قضانمازىز ھے ہوئے فجركى نمازىز ھالينا درست نېيىں ہےاگروتر كا قضا ہونايا د ہو ہربھی پہلے قضانہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اب قضا پڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھنا پڑے گی۔مسئلہ (۱۲): فقلاعشاء کی نمازیز ہے کے سور ہی پھر تہجد کے وقت اٹھی اور وضو کر کے تہجد اور وہر کی نماز پڑھی تو پھر صبح کو یاد آیا که عشاء کی نماز بھولے ہے ہے وضو پڑھ لی تھی تواب فقط عشاء کی قضایز ھے وتر کی قضانہ پڑھے۔مسکلہ ( ۱۲): قضا فقظ فرض نماز وں اور وتر کی پڑھی جاتی ہے سنتوں کی قضانہیں ہے۔البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو گر دو پہر سے پہلے پہلے تصایر <u>ھے تو</u> سنت اور فرض دونوں کی قضایر ھے اور اگر دو پہر کے بعد قضایر <u>ھے</u> تو فقط ورکعت فرض کی قضاً پڑھے۔مسکلہ (۱۴):اگر فجر کا دنت تنگ ہو گیا اس لئے فقط دورکعت فرض پڑھ لئے سنت جھوڑ دی تو بہتریہ ہے کہ سورج او نیجا ہونے کے بعد سنت کی قضایڑھ لے کیکن دو پہر ہے پہلے ہی پہلے بٹھ لے۔مسکلہ (10) بھی بےنمازی نے تو بہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضایر ٹھنا واجب ہے، تو بہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتیں البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ تو بہ سے سعاف ہو گیاا۔ ان کی قضانہ پڑھے گی تو پھر گنہگار ہوگی۔مسئلہ (۱۲):اگر کسی کی پچھنمازیں قضا ہوگئی ہوں اورانکی قضا پڑٹ کی ابھی نو بت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدید دینے کی وصیت کر جانا واجب ہے نہیں تو گ ہوگا اور نماز کے فدید کا بیکان روزہ کے فدید کے ساتھ آویگا۔انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### سجده سهوكابيان

مسئلہ (ا):نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں ہے ایک واجب پاکٹی واجب اگر بھو لے ہےرہ جائیر سجدہ سہوکرنا واجب ہےاوراس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔اگر بحبدہ سہونہیں کیا تو نماز پھر۔ یڑھے مسئلہ (۲):اگر بھولے ہے کوئی نماز کا فرض حجوث جائے تو سجدہ سہوکرنے سے نماز درست نہیں ہو پھرے نماز پڑھے مسئلہ(۳) بمجدہ مہوکر نیکا طریقہ بیہ کہ آخر رکعت میں فقط التحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر دو بحدے کرے پھر بدیٹے کر التحیات اور درودشریف اور دعا پڑھ کے دونو ل طرف سلام پھیرے اور نم ختم کرے مسئلہ (۲۲): اگر کسی نے بھول کرسلام پھیر نے سے پہلے ہی سجدہ سہوکر لیا تب بھی ادا ہوگی اور نماز ہوگئی مسئلہ (۵): اگر بھولے سے دورکوع کر لئے یا تین تجدہ کر لئے تو سجدہ سہوکرنا واجب ہے۔مسئلہ ٢): نماز میں الحمد پڑھنا بھول گئی فقط سورۃ پڑھی یا پہلے سورۃ پڑھی اور پھر الحمد پڑھی تو سجدہ مہوکرنا واجب ہے مسئله (۷): فرض کی پہلی دورکعتوں میں سورت ملا نا تھول گئی تو سچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملاوے اور سج سہوکر ہے اور اگر پہلی دورکعتوں میں ہے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھیلی ایک رکعت میں سور۔ ملاوے اور سجدہ سہوکر ہے اور اگر سچیلی دور کعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نیدر ہاند پہلی رکعتوں میں سورت ملائی تجهلي ركعتوں ميں بالكل اخير ركعت ميں التحيات بڑھتے وقت ياد آيا كه دونوں ركعتوں ميں يا ايك ركعت ميں سورت نہیں ملائی تب بھی سجدہ سہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی۔مسئلہ ( ۸ ): سنت اورنفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا وا جب ہے اس لئے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہوکرے ۔مسکلہ (9):الح پڑھ کے سوچنے لگی کہ کونی سورت پڑھوں اور اس سوچ بچار میں اتنی دہریگ گئی جتنی دہر میں تمین مرتبہ سجان اللہ ؟ عمتی ہے تو بھی سجدہ سہووا جب ہے مسئلہ (١٠):اگر بالگل اخبر رکعت میں التحیات اور درود پڑھنے کے بعد شبہ: کے میں نے چارر کعتیں پڑھی ہیں یا تین۔اسی سوچ میں خاموش بیٹھی رہی اور سلام پھیرنے میں آئی دمرلگ جنتنی ویر میں تبین وفعہ سجان اللہ کہ سکتی ہے۔ پھریاوآ گیا کہ میں نے حیاروں رکعتیں پڑھ کیں تو اس صورت میں بھی سجدہ مہوکرنا واجب ہے۔مسکلہ(۱۱): جب الحمداورسورت پڑھ چکی اور بھو لے ہے پچھسو چنے لگی اور رکو کرنے میں اتنی دیر ہوگئ جتنی کداو پر بَیان ہوئی تو تحدہ سہوکر نا واجب ہے۔مسئلہ (۱۲):ای طرح اگر پڑے پڑھتے درمیان میں رک گئی اور کچھ سو چنے لگی اور سوچنے میں اتن دیرِلگ گئی یا جب دوسری یا چوکھی رکعت پر التخیار 'نسليج بينھي تو فوراُ التحيات نہيں شروع کی تبجھ سوچنے میں اتنی ديرلگ ٿئ يا جب رکوع ہے آتھي تو دير تک کھڑي 🖟

سوچا کی یادونوا ی تحدول کے نیچ میں جب جیٹھی تو کچھ سوچنے میں آئی دیرانگادی توان سب صورتوں میں تجدہ سہوکر نا واجب ب غرض کہ جب بھو لے سے کس بات کے کرنے میں در کرد سے گی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دریا لگ جائے گی تو سجدہ سہوواجب ہوگا۔مسکلہ (۱۳): تین رکعت یا جارر کعت والی فرض نماز ادا پڑھ رہی ہو یا قضا اور وترول میں اورظهر کی پہلی سنتوں کی چار رکعتوں میں جب دور کعت پرالتحیات کیلئے بیٹھی تو دو دفعہ التحیات پڑھ عنی تو بھی تجدہ مہوداجب ہاورا گرالتھات کے بعدا تناورودشریف بھی پڑھ گئی الملھم صل علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ گئی تب بادآ یا اوراٹھ کھڑی ہوئی تو بھی عجدہ سہوواجب ہے اوراگراس ہے کم بڑھا تو سحدہ سہو واجب نہیں مسکلہ (۱۲۳) بفل نمازیا سنت کی جاررکعت والی نماز میں دورکعت پر بیٹے کرالتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہےاس لئے کہ فل اور سنت کی نماز میں درود شریف کے پڑھنے سے بحدہ سبو کانبیں ہوتا البنة اگر دو و فعد التحيات پڙھ جائے تو نفل اور سنت کي نماز ميں بھي محبده سبو واجب ہے۔مسئله ( ١٥ ): التحيات بڑھنے بیٹھی مگر بھولے ہے التحیات کی جگہ کچھاور پڑھ گئی یا الحمد پڑھنے لگی تو بھی سبو کا تحدہ واجب ہے۔مسئلہ ( ١٧): نيت باند صنے كے بعد ﴿ مُسُهُ حَالَكَ اللَّهُمَّ ﴾ كى جگه دعائے قنوت پر صنے كلى توسيو كا تجده واجب نبيس ای طرح فرض کی تیسری ما چوتھی رکعت میں اگر ﴿الْسَحْسُدُ ﴾ کی جگہ التحیات یا کچھاور پڑھنے گئی تو بھی تجدہ سہو واجب نہیں ہے۔مسکلہ (عا): تین رکعت یا جا ررکعت والی نماز میں چے میں بیضنا بھول گنی اور دورکعت پڑھ کے تمبسری رئعت کیلئے کھڑی ہوگئی تو اگر نیچے کا آ دھا دھڑ ابھی سیدھا نہ ہوا تو بیٹھ جائے اور التحیات بڑھ کے تب کھڑی ہواورانی حالت میں تجدہ مہوکرنا واجب نہیں اورا گرینچے کا آ وھادھڑ سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑی ہو کر عارول رکعتیں پڑھ لیوے۔فقط اخیر میں بیٹے اور اس صورت میں سجدہ سہووا جب ہے اگر سیدھی کھڑی ہوجائے کے بعد پھرلوٹ جائے گی اور بیٹھ کرالتھات پڑھے گی تو گنہگار ہوگی اور بحیدہ سہوکرنا اب بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ ( ١٨): اگر چوهي رکعت پر جينهنا بھول گئي تو اگر نينج کا دهرُ ابھي سيدهانهيں ٻوا تو بينھ جائے اور التحيات ودرود وغير ه پڑھ کے سلام پھیرےاور بحدہ سہونہ کرےاورا گرسیدھی کھڑی ہوتب بھی بیٹھ جائے بلکہا گرالحمداورسورت بھی پڑھ چکی ہو یارکوع بھی کرچکی ہوتب بھی بیٹے جائے اورالتحیات پڑھ کے بحدہ میروکرے البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور یا نچوں رکعت کاسجدہ کرایا تو فرنش نماز پھر ہے پڑھے یہ نماز نفل ہو گئی ایک رکعت اور ملا کے بوری چەركعت كريلے اورىجىدەسہونەكرے اوراگرايك ركعت اورنہيں ملائی اور يانچویں ركعت پرسلام پھير ديا تو جار ر معتین فل بو تنفی اورایک رعت اکارت می مسکله (19):ا کر چوشی رکعت برمینی اورالتحیات بزه کے تحزى ہوگئ تو تجدہ كرنے سے پہلے بہلے جب مادآئے بيٹھ جائے اور التحيات ندير سے بلكه بيٹے كرترت سلام بھیرے تحدہ سپوکرے اور اگریا نچویں رکعت کا تحدہ کرچکی تب یاد آیا تو ایک رکعت اور ملائے جیم کرلے۔ جار فرض ہو گئے اور دوفل اور چھٹی رکعت پر بجدہ مہوبھی کرے اگر یانچویں رکعت پرسلام بھیردیا اور اگر بجدہ مہوکر ایا تو برا کیا چارفرض ہوئے اور ایک رکعت اکارت گئی۔مسکلہ (۲۰):اگر چار رکعت نفل نماز پڑھی اور پیج میں بیٹھنا بھول گئی تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یا دا نے پر بیٹھ جانا جا ہے اورا گر سجدہ کرلیا تو خیر تب بھی

نماز ہوگئی اورسجدہ سہوان دونوںصورتوں میں واجب ہے۔مسئلہ(۲۱):اگرنماز میں شک ہوگیا کہ تین رکعتیس یڑھی ہیں یا جارر گعتیں تواگر بیشک اتفاق ہے ہوگیا ہے ایساشبہ پڑنے کی اس کی عادت نہیں ہے تو پھر ہے نماز یر مصاورا گرشک کرنے کی عادت ہے اورا کٹر ایسا شبہ پر جاتا ہے تو دل میں سوچ کرد کھے کہ دل زیادہ کدھرجاتہ ہے۔اگرزیادہ مگمان تین رکعت پڑھنے کا ہوتو ایک اور پڑھ لےاور مجدہ سہووا جب نہیں ہے اور اگرزیادہ مگمان یہی ہے کہ میں نے جاروں رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور بجدہ مہوبھی نہ کرے اورا گرسو چنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے نہ تین رکعت کی طرف زیادہ گمان جا تا ہےاور نہ جیار کی طرف تو تین ہی رکعتیں سمجھے اورایک رکعت اور پڑھ لے لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر التحیات پڑھے تب کھڑی ہوکر چوتھی رکعت پڑھےاور سجدہ سہوبھی کرے۔مسکلہ (۲۲):اگریہ شک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اگرا تفاق سے بیشک پڑا ہوتو پھر ہے پڑھے اورا کثر شک پڑجا تا ہےتو جدھرزیادہ گمان جائے اس کواختیار کرے اوراگر دونوں طرف برابر گمان رہے کسی طرف زیادہ نہ ہوتو ایک ہی سمجھے کیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کرالتحیات پڑھے کہ ٹماید دوسری رکعت ہواور دوسری رکعت پڑھ کے بھر بیٹھے اور اس میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملاوے۔ پھر تیسری رکعت پڑھ کے بھی بیٹھے کہ شایدیہی چوتھی ہو۔ پھر چوتھی رکعت پڑھےاور سجدہ مہوکر کے سلام پھیرے۔مسکلہ (۲۲۳):اگریہ شک ہوا کہ بیہ دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔اگر دونوں گمان برابر درجہ کے ہوں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کر التحیات پڑھے کہ شاید یمی چوتھی ہو یا پھر چوتھی پڑھےاور سجدہ سہوکر کے سلام پھیرے ۔مسئلہ (۲۴۴):اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد بیشک ہوا کہ ندمعلوم تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جارتو اس شک کا پچھاعتبار نہیں نماز ہوگئی۔البتذا گرٹھیک یاد آ جائے کہ تین ہی ہوئیں تو پھر کھڑی ہوکرایک رکعت اور پڑھے اور سجدہ سہوکر لے۔اوراگر پڑھ کے بول پڑی ہو یا اور کوئی ایس ہات کی جس ہے نمازٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے پڑھے۔ای طرح اگرالتحیات پڑھ کینے کے بعدیہ شک ہواتواس کا یہی تھم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کچھاعتبار نہ کرے لیکن اگر کوئی امتیاط کی راہ سے نماز پھر سے یڑھ لے تو اچھاہے کہ دل کی کھٹک نکل جائے اور شبہ ہاقی ندر ہے۔مسئلہ ( ۲۵ ):اگرنماز میں کئی باتیں ایسی ہو لئیں جن سے تحدہ سہودا جب ہوتا ہے تو ایک ہی تجدہ سب کی طرف سے ہو جائیگا۔ایک نماز میں دود فعہ تجدہ سہو نہیں کیاجا تا۔مسکلہ(۲۲):سجدہ سہوکرنے کے بعد پھرکوئی بات ایس ہوگئی جس سے سجدہ واجب ہوتا ہے تو وہی يبلا يجده مهوكا في ہےاب پھر سجدہ مهونه كرے مسئله (٢٧): نماز ميں پچھ بھول گئي تھي جس ہے بحدہ مهوواجب نفا نیکن سجده سهوکرنا بھول گئی اور دوسری طرف سلام پھیر دیالیکن ابھی اسی جگہ بیٹھی ہے اور سینہ قبلہ کی طرف نہیں پھیرا نکسی ہے پچھ بولی نہ کوئی اورایسی ہات ہوئی جس ہےنمازٹو نے جاتی ہےتو اب سجدہ سہوکر لے۔ بلکہ اگراسی طرح بیٹے بیٹے کلمہاور درودشریف وغیرہ یا کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگی ہوتب بھی ٹیجھ حرج نہیں۔اب بحدہ سہوکر لے تو نماز ہوجائے گی۔مسکلہ (۲۸) بہجدہ مہووا جب تھااوراس نے قصداُ دونوں طرف سلام پھیردیااور بیزیت کی کہ میں سجدہ سہونہ کرونگی تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہوجس ہے نماز جاتی رہتی ہے بحدہ سہوکر لینے کا اختیار رہتا

ے۔مسکلہ (۲۹): جارر کعت والی یا تمن رکعت والی نماز میں بھولے ہے دور کعت برسلام پھیرد یا تواب اٹھ کر اس نماز کو بورا کر لے اور بحدہ مہوکرے البت اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہوگئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے۔مسکلہ (۳۰): بھولے ہے وترکی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے تنوت پڑھ گئی تو اس کا کچھاعتبار نہیں تیسری رکعت میں پھر پڑھے اور تجدہ مہوکرے مسئلہ (۱۳۱):وترکی نماز میں شبہ ہوا کہ نہ معلوم بیددوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجہ کا گمان ہے توای رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹے کرالتیات کے بعد کھڑی ، وکرایک رکعت اور بڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور اخیر میں مجدہ سہو کرلے۔مسئلہ (۳۲):وتر میں دعائے قنوت کی جگہ ﴿ مُنْهُ حَانَكَ اللَّهُمْ ﴾ برُح كُلْ يَهر جب يادآيا تؤدعائة تؤت يرُحى تو تجده سهو كاوا جب نبيس ہے \_مسكله ( mm): وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئی سورت پڑھ کے رکوع میں چلی گئی تو سجدہ سہووا جب ہے۔مسئلہ (· ٣٣): ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ يرُه كِ دوسورتم يا تمن سورتين يرُه كَنين تو يجهدُ رنبين اور بجده مبووا جب نبين مسئله (**۳۵**): فرض نماز میں مچھیلی دونوں رکعتوں یا ایک رکعت میں سورت ملائی تو سجدہ سہو واجب نہیں \_مسئلہ ( ٣٦): تماز كاول ميس ﴿ مُسِنَحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ يرصنا بحول كن ياركوع ميس ﴿ مُسِنَحَانَ رَبَّى الْعَظِيْم ﴾ نهيس رُ حايا مجده مِن ﴿ سُبُحَانَ رَبِّيَ ٱلْاعَلَى ﴾ نبيس كهاياركوع ـــاثه كر ﴿ سَـمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ كهناياه نہیں رہا۔ نبیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے یاا خیر رکعت میں درودشریف یاد عانہیں پڑھی یوں ہی سلام پھیرد یا توان سب صورتوں میں بجدہ سہووا جب نہیں ہے۔مسکلہ (۲۲۷): فرض کی وونوں بچھلی رکعتوں میں یا ایک رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گئی چیکے کھڑی رہ کے رکوع میں چلی گئی تو بھی بجدہ سہو واجب نہیں ۔مسئلہ ( ٣٨): جن چزول كومول كركرنے سے تحده سبوواجب موتا ساكران كوكوئى قصدا كرے تو تحده سبوواجب نيس ر ہا بلکہ نماز پھرے پڑھے اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز نہیں ہوئی۔ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب جب ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہوجاتی ہے اور سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا۔

#### سجده تلاوت كابَيَان

مسئلہ (۱):قرآن شریف میں بحدے تلاوت کے چودہ ہیں جہاں جہاں کام مجید کے کنارے پر بجدہ لکھا
ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر بحدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس بحدہ کو بحدہ تلاوت کہتے ہیں۔ مسئلہ
(۲): بحدہ تلاوت کرنے کاطریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہر کے بحدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہا تھائے۔
سجدہ میں کم سے کم تمین دفعہ بحان رہی الاعلیٰ کہد کے پھر اللہ اکبر کہد کے سراٹھا لے پس بجدہ تلاوت اوا ہوگیا۔
مسئلہ (۳): بہتریہ ہے کہ کھڑی ہوکراول اللہ اکبر کہد کے بجدہ میں جائے پھر اللہ اکبر کہد کے کھڑی درست جائے اور اگر بیٹے کھڑی نہ ہوتب بھی درست ہائے اور اگر بیٹے کھڑی نہ ہوتب بھی درست ہے۔ مسئلہ (۳): بحدہ کی آیت کو جو محفل پڑھے اس پر بھی بجدہ کرنا واجب ہے اور جو سے اس پر بھی ہے۔ مسئلہ (۳): بحدہ کی آیت کو جو محفل پڑھے اس پر بھی بحدہ کرنا واجب ہے اور جو سے اس پر بھی

واجب ہوجا تا ہے۔ جا ہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہواور بغیر قصد کے تحدہ کی آیت س لی ہو۔اس لئے بہتر بیہ ہے کہ تحدہ کی آیت کوآ ہت ہے پڑھے، تا کہ سی اور پر تحدہ واجب نہ ہو۔مسکلہ (۵):جو چیزیں نماز کیلئے شرط ہیں وہ تحدہ تلاوت کیلئے بھی شرط ہیں یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا یاک ہونا، بدن اور کیڑے کا یاک ہونا، قبلہ کی طرف مجدہ کرنا وغیرہ ۔ مسئلہ (۱): جس طرح نماز کاسجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا جا ہے بعض عور تیں قر آن شریف ہی پر سجدہ کر لیتی ہیں اس ہے بحدہ ادا نہیں ہوتااورسر ہے نہیں اتر تا۔مسئلہ (۷):اگرکسی کا دضواس وقت نہ ہوتو پھرکسی وقت وضوکر کے سجد ہ کرے۔فوراُای وقت بجدہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن بہتریہ ہے کہ اس وقت بجدہ کرے کیونکہ شاید بعد میں یاد ندر ہے۔مسکلہ (۸):اگر کسی کے ذمہ بہت ہے تجدے تلاوت کے باقی ہوں۔اب تک ادانہ کئے ہوں تواب اداکرے عمر بھر میں بھی نہ بھی اداکر لینے جا ہئیں اگر بھی ادانہ کر بگی تو گنہگار ہوگی ۔مسئلہ (9):اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی ہے بحدہ کی آیت من لی تو اس پرسجدہ واجب نہیں ہوا۔اورا گرایسی حالت میں سنا جبکہاس پرنہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔مسکلہ 🔹 (۱۰):اگریپاری کی حالت میں نے اور سجدہ کرنے کی طافت نہ ہوتو جس طرح نماز کا سجدہ اشارہ ہے کرتی ہے ای طرح اس کا سجدہ بھی اشارے ہے کرے۔مسکلہ (۱۱):اگرنماز میں بحدہ کی آیت پڑھے تووہ آیت پڑھنے کے بعد ترت ہی نماز میں بحدہ کرے مورت پڑھ کے رکوع میں جائے اگراس آیت کو پڑھ کرنزت مجدہ نہ کیا اس کے بعد دوآیتیں یا تین آیتیں اور پڑھ لیس تب محدہ کیا تو بیہ بھی درست ہے۔اوراگر اس ہے بھی زیادہ پڑھ گئی تب محدہ کیا تو سجده ادا تو ہو گیالیکن گنهگار ہوئی مسئله (۱۲): اگرنماز میں حبده کی آیت پڑھی اورنماز ہی میں حبدہ نہ کیا تو اب نماز بڑھنے کے بعد بحدہ کرنے ہے ادانہ ہوگا، ہمیشہ کیلئے گنہگارر ہے گی ،اب سوائے تو بداستغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں ہے۔مسئلہ (۱۳۷) سجدہ کی آیت پڑھ کراگر ترت رکوع میں چلی جائے اور رکوع میں پینیت کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف ہے بھی یہی رکوع کرتی ہوں تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گااورا گررکوع میں بینیت نہیں کی تورکوع کے بعد بجدہ جب کرلے گی تو اس بجدہ سے بجدہ تلاوت بھی ادا ہوجائے گا چاہے کچھنیت کرے جاہے نہ کرے۔مسکلہ (سما): نماز پڑھتے میں کسی اور ہے بجدہ کی آیت ہے تو نماز میں مجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔اگر نماز ہی میں کر گی تو وہ مجدہ ادا نہ ہوگا۔ پھر کرنا پڑیگا اور گناه بھی ہوگا۔مسکلہ (۱۵):ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بحد ہ کی آیت کو کٹی بار دہرا کریڑ ھے تو ایک ہی سجد ہ واجب ہے جا ہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں مجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے۔ پھراسی کو بار بار دو ہراتی رہے۔اوراگر جگہ بدل گنی تب ای آیت کودو ہرایا پھر تیسری جگہ جائے وہی آیت پھر پڑھی ای طرح برابر جگہ بدلتی رہی تو جنتنی دفعہ دوہراوے اتن ہی دفعہ بحدہ کرے۔مسکلہ (۱۲):اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کن آیتیں پڑھیں تو بھی جتنی آیتیں پڑھےاتنے تحدے کرے۔مسئلہ ( کا ): بیٹھے بیٹھے تجد ہ کی کوئی آبیت پڑھی پھراٹھ کھڑی ہوئی کیکن چلی پھری نہیں جہاں بیٹھی تھی و ہیں کھڑے کھڑے وہی آبیت پھر

وہرائی توایک ہی بحدہ واجب ہے۔مسکلہ (۱۸):ایک ہی جگہ بحدہ کی آیت پڑھی اوراٹھ کرکسی کا م کو چلی ئی۔ پھرای جگہ آ کروہی آیت پڑھی تب بھی دو تجدے کرے ۔مسکلہ (19):ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تجدہ کی لوئی آیت پڑھی پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کر چکی تواسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ گئی جیسے کھانا کھانے لگی یا سینے پرونے میں لگ گئی یا بیچے کو دودھ پلانے لگی۔اس کے بعد پھروہی آیت اس جگہ بزهی تب عی دو سجد ہے واجب ہوئے اور جب کوئی اور کام کرنے لگی تو ایباسمجھیں گے کہ جگہ بدل گئی۔مسکلہ ( ۴): ایک کونشری یا دالان کے ایک کونے میں مجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی تب بھی ایک بجدہ ہی کافی ہے جا ہے جتنی دفعہ پڑھے۔البتہ اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے عدوہی آیت پڑھے گی تو دوسراسحدہ کرنا پڑیگا۔ پھر تیسرے کام میں لگنے کے بعدا گر پڑھے گی تو تیسرا محدہ (۲۱):اگر بڑا گھر ہوتو دوسرے کونے پر جا کر دو ہرانے ہے دوسراسجدہ اجب بوجائيگا بمسكله اجب ہوگا۔اور تیسر ہے کونے پر تیسرا سجدہ۔مسئلہ (۲۲):مسجد کا بھی یہی تھم ہے جوایک کوٹھری کا تھم ہے گر بحدہ کی ایک آیت کی دفعہ پرتہ ھے تو ایک ہی بحدہ واجب ہے چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دو ہرایا کرے یا مىجد میں ادھرادھر ٹبل کریڑھے \_مسکلہ (۲۳):اگرنماز میں تجدہ کی ایک ہی آیت کوئنی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی تحدہ واجب ہے جاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں تحدہ کرے یا ایک دفعہ بڑھ کے تجدہ کرلیا۔ پھرای رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے۔مسئلہ ﴿ ٣٣):سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ پھراسی جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھرنماز میں پڑھی اورنماز میں بجدہ تلاوت کیا تو نہی بجدہ کافی ہے دونوں سجد ہے اس سے ادا ہو جا کیں گے البت اگر جگہ بدل گئی ہوتو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔مسئلہ ( ۲۵):اگرسجده کی آیت پژه کرسجده کرلیا پھراس جگه نماز کی نبیت باندھ لی اوروہی آیت نماز میں دو ہرائی تو اب نماز میں پھرسجدہ کرے۔مسئلہ (۲۲): پڑھنے والی کی جگہ نہیں بدلی ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو ہار باریزهتی ربی کیکن سننے والی کی جگه بدل گئی که پہلی د فعه اور جگه سنا تفاد وسری د فعه اور جگه، تیسری د فعه تیسری جگه تو یڑھنے والی برایک ہی سجدہ واجب ہےاور سننے والی برکئ سجدے واجب ہیں ،جننی د فعہ سنے اپنے ہی سجدے کرے۔مسکلہ (۲۷):اگر سننے وانی کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والی کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والی پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والی پر ایک ہی سجدہ ہے۔ مسئلہ ( ۲۸ ): ساری سورت کو پڑھنا اور سجدہ کی آیت کوچھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے فقط تجدہ ہے بیخے کیلئے وہ آیت نہ چھوڑے کہاس میں تجدہ ہے گویاا نگار ہے۔مسئلہ (۲۹):اگرسورت میں کوئی آیت نہ پڑھے فقط تجدہ کی آیت پڑھے تو اس کا کیچھ جرج نہیں اور اگرنماز میں ایسا کر بے تواس میں میجھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی تین آیت کے برابر ہولیکن بہتریہ ہے کہ تحدہ کی آیت کو دوایک آیت کے ساتھ ملا کریڑھے۔

# بياركى نماز كابيأن

مسکلہ (۱):نمازکوکسی حالت میں نہ جھوڑے جب تک کھڑے ہو کریڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کرنماز یڑھتی رہےاور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کرنماز پڑھے، بیٹھے بیٹھے رکوع کرےاور رکوع کر کے دونوں تجدے کرے اور رکوع کیلئے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹوں کے مقابل ہو جائے ۔مسکلہ (۲): اگر رکوع اور تجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہوتو رکوع اور سجدہ کواشارے ہے ادا کرے اور سجدہ کیلئے رکوع ہے زیادہ جھک جایا کرے۔مسکلہ (۳): بحدہ کرنے کیلئے تکمیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینااوراس پر بجدہ کرنا بہترنہیں۔ جب سجدہ کی قدرت نہ ہوتو بس اشارہ کرلیا کرے تکیہ کے اوپر مجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔مسکلہ (۴):اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے کیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تب بھی بیٹھ کرنماز پڑھنا درست ہے ۔مسکلہ (۵):اگر کھڑی تو ہوسکتی ہے کیکن رکوع اور بحدہ نہیں کر سکتی تو جا ہے کھڑے ہوگر پڑھے اور رکوع و بحدہ کواشارہ کے ادا کرے اور جا ہے بیٹھ کرنماز پڑھے اور رکوع وجود کواشارے ہے اوا کرے دونوں مکسال ہیں لیکن بیٹے کر پڑھنا بہتر ہے۔مسکلہ (۲):اگر جیٹھنے کی بھی طافت نہیں ربی تو پیچھے گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کراس طرح لیٹ جائے کہ سرخوب او نیجارے بلکہ قریب قریب جیضے کے رہےاور یا وَل قبلہ کی طرف بھیلا لے اور اگر پچھ طاقت ہوتو قبلہ کی طرف پیر نہ بھیلائے بلکہ تھٹنے کھڑے رکھے بھرسر کے اشارے سے نماز پڑھے اور بجدہ کا اشارہ زیادہ نیچا کرے اگر گاؤ تکمیہ سے فیک نگا کربھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہمراورسینہ وغیرہ اونجار ہے تو قبلہ کی طرف پیرکر کے بالکل حیت لیٹ جائے کیکن سر کے نیچے کوئی او نیجا تکمیدر کھ دیں کہ منہ قبلہ کی طرف ہوجائے۔ آسان کی طرف ندرہے پھرسر کے اشارے سے نماز یز ہے رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدہ کا اشارہ ذرازیادہ کرے۔مسئلہ (۷):اگر حیت نہ لینے بلکہ دائمیں یا بائمیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارہ سے رکوع و سجدہ کرے بیابھی جائز ہے لیکن چت لیٹ کر پڑھنازیادہ اچھاہے۔مسکلہ (۸) اگرسر کے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نمازنہ پڑھے پھراگرایک رات ون سے زیادہ میں حالت رہتو نماز بالکل معاف ہوگئ اچھے ہونے کے بعد قضا یز هنابھی واجب نہیں ہے۔اوراگرایک دن رات ہے زیادہ بیحالت نہیں رہی۔ بلکہ ایک دن رات میں پھر ا شارے سے بڑھنے کی طاقت آگئی تو اشارہ ہی ہے ان کی قضا پڑھے۔ اور بیدارادہ ندکرنے کہ جب بالکل ا چھی ہوجاؤں گی تب پڑھوں گی کہ ثنا پدمرگئی تو گئهگارمرے گی ۔مسئلہ (9):ای طرح اگرامی ا خاصا آ دمی بے ہوش ہوجائے تو اگر ہے ہوشی ایک دن رات ہے زیادہ نہ ہوئی ہوتو قضایر هناوا جب ہے اورا گرایک دن رات ہے زیادہ ہوگئی ہوتو قضایز ھناوا جب نہیں ۔مسکلہ (۱۰): جب نماز شروع کی اس وقت بھلی چنگی تھی پھر جبتھوڑی نماز پڑھ چکی تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑی نہ ہو سکی تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کر ہے نہیں تو رکوع سجدہ کوسر کے اشارہ ہے کرے۔ اور اگراییا حال ہوگیا کہ بیٹھنے کی

بھی قدرت ندری توای طرح لیٹ کرباتی نمازکو پوراکرے۔ مسئلہ (۱۱): بیاری کی وجہتے تھوڑی نماز

بیٹے کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور بحدے کی جگہ بجدہ کیا۔ پھر نماز میں ہی چھی ہوگئ توای نمازکو کھڑی ہوکر

پوراکرے۔ مسئلہ (۱۲): اگر بیاری کی وجہ ہے رکوع بجدے کی قوت نہتی اس لئے سرے اشارے

ہوکوع وجدہ کیا۔ پھر جب پچھ نماز پڑھ پکی توالی ہوگئی کہ اب رکوع وجدہ کر سنتی ہوگئی کہ پانی ہے استجا

رہی اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھرے پڑھے مسئلہ (۱۳): فالج گرااور ایسی بیاری ہوگئی کہ پانی ہے استجا

رہی اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھرے پر جے۔ مسئلہ (۱۳): فالج گرااور ایسی بیاری ہوگئی کہ پانی ہے استجا

رہی کر سنتی تو کپڑے یا ڈھیلے ہے پونچھ ڈالا کرے اور ای طرح نماز پڑھے۔ اگر خود تیم نہ کر سنتی تو کوئی

دومرا تیم کر وادے اور اگر ڈھیلے یا کپڑے ہے بھی پونچھنے کی طاقت نہیں ہوتو بھی نماز تضانہ کرے ای طرح

نماز پڑھے کسی اور کواس کے بدن کا ویکھنا اور پونچھنے کی طاقت نہیں ہے۔ نہ ماں نہ باپ نہ لاکا نہ لاکی۔ البتہ

نماز پڑھے کسی اور کواس کے بدن کا ویکھنا اور پونچھنے کی طاقت نہیں ہے۔ نہ ماں نہ باپ نہ لاکا نہ لاکی۔ البتہ

(۱۲۳): شکھ رہتی کے زمانہ میں پھونمازیں تھنا ہوگئی تھیں پھر بیار ہوگئی تو بیاری کے زمانہ میں جس طرح نماز

پڑھنے کی قوت ہوان کی قضا پڑھے۔ بیار تھاری کے جب کھڑے ہونے کی قوت آئے تب پڑھوں یا

جب بیلے گوں اور رکوع بحدہ کرنے کی قوت آجائے تب پڑھوں۔ بیسب شیطانی خیالات ہیں۔ وینداری

بہت تکلیف ہوگی تو ای پرنماز پڑھ لین درست ہے۔ مسئلہ (۱۵): کیسم نے کسی کی سنگھ بنائی اور ہنے جلے

بہت تکلیف ہوگی تو ای پرنماز پڑھ لین درست ہے۔ مسئلہ (۱۲): کیسم نے کسی کی سنگھ بنائی اور ہنے جلے

ہمنع کر دیا تو لینے لیئے نین درسے دیساند درست ہے۔ مسئلہ بہت تکلیف ہوگی تو تین کی سنگھ بنائی اور ہنے جلے

ہمنع کر دیا تو لینے لیئے نین درسے درسے۔

### مسافرت میں نمازیڑھنے کا بیّان

مسکلہ (۱): اگر کوئی ایک منزل یا دومنزل کا سفر کرے تو اس سفر سے شریعت کا کوئی تھم نہیں بدلا۔ اور شریعت کے قاعد سے ساخر نہیں کہتے۔ اس کو ساری با تیں ای طرح کرنی چاہئیں جیسے کہ اپنے گھر بین کرتی تھی۔ چار رکعت والی نماز کو چار رکعت پڑھے اور موزہ پہنے ہوتو ایک رات دن سے کر ہے۔ پھر اس کے بعد مسل کرنا درست نہیں۔ مسکلہ (۲): جو کوئی تین منزل چلنے کا قصد کر کے نکلے وہ شریعت کے قاعد سے مسافر بن گئی اور جب تک قاعد سے سافر بن گئی اور جب تک قاعد سے سافر بن گئی اور جب تک آبادی کے اندراندر چلتی رہے تب تک مسافر نہیں ہا اور اشیشن اگر آبادی کے اندر ہوتو آبادی کے تکم میں ہوا ورجوآبادی کے بہر ہوتو وہاں بین کر مسافر ہوجائے گی۔ مسئلہ (۳): تین منزل ہے کہ اکثر پیدل چلنے والے وہاں تین روز میں بہنچا کرتے ہیں۔ خمیند اس کا ہمار سے ملک میں کہ دریا اور بہاڑ میں سنز میں کرنا چاہئی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کی چال کے اعتبار سے تو تین منزل ہے لیکن تیز بکہ یا تیز بہلی پرسوار ہا اس لئے دو بی دن میں پہنچ جائے گی یار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی یار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی یار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی یار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی یار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی بار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی یار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی یار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی بار بل میں سوار ہوکر ذرای در میں بہنچ جائے گی در بین ہیں جو کوئی شریعت کی رو سے مسافر ہے۔ مسئلہ (۵): جوکوئی شریعت کی در سے مسافر ہے۔ مسئلہ (۵): جوکوئی شریعت کی در سے مسافر ہے۔ مسئلہ (۵): جوکوئی شریعت کی در سے مسافر ہے۔ مسئلہ (۵): جوکوئی شریعت کی در سے مسافر ہے۔ مسئلہ (۵): جوکوئی شریعت کی در سے مسافر ہے۔ مسئلہ (۵): جوکوئی شریعت کی در سے مسئلہ در میں ہوئی ہے۔

مسافر ہو وہ ظہراورعصراورعشاء کی فرض نماز دو دورکعتیں پڑھے اورسنتوں کا بیتھم ہے کہ جلدی ہوتو فجر کی سنتوں کے سوااور سنتیں جھوڑ دینا درست ہے۔اس جھوڑ دینے سے بچھ گناہ نہ ہو گا اور آگر بچھ جلدی نہ ہونہ ایے ساتھیوں سےرہ جانے کا ڈر ہوتو نہ چھوڑے۔اور سنتیں سفرییں پوری پوری پڑھےان میں کی نہیں ہے۔ مسئلہ (۲): فجر اورمغرب اور وتر کی نماز میں بھی کوئی کی نہیں ہے جیسے ہمیشہ پڑھتی ہے ویسے پڑھے۔ مسکلہ (۷):ظهر،عصر،عشاء کی نماز دورکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے۔ پوری چار رکعتیں پڑھنا گناہ ہے۔ جیسے ظہر کے کوئی چیفرض پڑھے <sup>لے</sup> تو گنہگار ہوگی ۔مسکلہ (۸):اگر بھولے ہے جار رکعتیں پڑھ لیس تواگر دوسری رکعت پر بنینه کرالتحیات پڑھی ہے تب تو دور کعتیں فرض کی ہو گئیں اور دور کعتین نفل کی ہوجا ئیں گی اور سجدہ سہوکرنا پڑے گا اور اگر دورکعت پر نہ بیٹھی ہوتو جاروں رکعتیں نفل ہو گئیں فرض نماز پھر کے پڑھے۔ مسئلہ (9):اگرراستہ میں کہیں تھبرگئی تو اگر بندرہ دن ہے کم تھبرنے کی نبیت ہے تو برابروہ مسافر رہے گی۔ عاررکعت والی فرض نماز دورکعت پڑھتی رہےاوراگر پندرہ دن یااس سے زیادہ تھہرنے کی نیت کرلی ہے تو آب وہ مسافر نہیں رہی پھرا گرنیت بدل گئ اور پندرہ دن ہے پہلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہ بخ گی نمازیں پوری پوری پڑھے۔ پھر جب یہاں ہے چلے تو اگریہاں ہے وہ جگہ تین منزل ہو جہاں جاتی ہے تو پھرمسافر ہو جائے گی اور جواس ہے کم ہوتو مسافرنہیں ہوئی ۔مسئلہ ﴿١٠): تین منزل جانے کا اراد ہ کر کے گھر سے نگلی کیکن گھر ہی ہے بیتھی نیت ہے کہ فلانے گاؤں <sup>علی</sup>میں پندرہ دن ٹھہروں گی تو مسافر نہیں ر ہی۔رستہ بھریوری نمازیں پڑھے بھراگراس گاؤں میں پہنچ کریورے پندرہ دن تھہر نا ہوا تب بھی مسافر نہ ہے گی۔مسئلہ (۱۱): تبن منزل جانے کااراوہ تھالیکن پہلی منزل یادوسری منزل پراپنا گھریڑے گا تب بھی مسافرنہیں ہوئی۔مسئلہ (۱۲): حیارمنزل جانے کی نیت ہے چلی لیکن ٹیبلی دومنزلیں حیض کی حالت میں گزریں تب بھی وہ مسافرنہیں ہے۔اب نہادھوکر پوری جارر گعتیں پڑھے۔البتہ حیض ہے یاک ہونے کے بعدبهمي وه جگها گرتين منزل ہو يا چلتے وقت پاک تھي راسته ميں حيض آگيا ہوتو وه البيته مسافر ہے نماز مسافر وں کی طرح پڑھے۔مسکلہ (۱۳):نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر ہی پندرہ روزتھہرنے کی نبیت ہوگئی تو مسافر نہیں رہی بینماز بھی بوری پڑھے ۔مسکلہ(۱۳): حاردن کیلئے رستہ میں کہیں تھہر نا پڑائیکن کچھالیی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جانانہیں ہوتا ہے روزیہ نیت ہوتی ہے کہ کل پرسوں چلی جاؤں گی۔ نیکن جانانہیں ہوتا۔ای طرح پندرہ یا ہیں دن یاا کیے مہینہ یااس ہے بھی زیادہ رہنا ہو گیالیکن پورے پندرہ دن رہنے کی بھی نیت نہیں ہوئی تب بھی مسافرر ہے گی جاہے جتنے ون اسی طرح گزرجا ئیں۔مسکلہ (۱۵): تین منزل جانے کا ارادہ کر کے چلی پھر پچھ دور جا کرکسی وجہ سے ارادہ بدل گیا اور گھر لوٹ آئی تو جب ہے گھر لوٹنے کا ارادہ ہوا ہے تب ہی ہے مسافرنہیں رہی۔مسکلہ(۱۶):کوئی اپنے خاوند کے ساتھ ہے رستہ میں جتنا وہ تھہرے گا اتنا ہی پیہ

ا یعنی قیام کی حالت میں بجائے جار کے چورکعت پڑھے۔ ۱۳ مفراک میں میں میں بجائے جار کے چورکعت پڑھے۔ ۱۳

بشرطیکہ وہ گاؤں اس کے شہرہے تمن منزل ہے کم فاصلے پر واقع ہو ۱۲

تھبرے گی۔ بغیراس کے زیادہ نہیں تھبر سکتی تو ایس حالت میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے۔اگر شوہر کا ارادہ پندرہ دن تھہرنے کا ہوتو عورت بھی مسافرنہیں رہی جا ہے تھہرنے کی نیت کرے یا نہ کرےاور مرد کا ارادہ کم عظہرنے کا ہوتو عورت بھی مسافر ہے۔مسئلہ ( ۱۷): تین منزل چل کے کہیں بینجی تو اگر وہ اپنا گھر ہے تو مسافرنہیں رہی ، جا ہے کم رہے یازیاد ہ اور اگر اپنا گھرنہیں ہے تو اگر پندر ہ دن مفہر نے کی نبیت ہوتب تو مسافر نبیں رہی ،ابنمازیں پوری پوری پڑھےاورا گرندا پنا گھرہے نہ بندرہ دن تھبرنے کی نیت ہےتو و ہال پہنچ کر بھی مسافر رہے گی۔ جار رکعت فرض کی دور کعتیں پڑھتی رہے۔ مسئلہ (۱۸): رستہ میں کئی جگہ تھہرنے کا ارا دہ ہے۔ دس دن بہاں، پانچ دن وہاں، بارہ دن وہاں ۔لیکن پورے پندرہ دن کہیں تھہرنے کا ارادہ نہیں تب بھی مسافرر ہے گی۔مسکلہ (19) بھی نے اپناشہر بالکل جھوڑ دیا کسی دوسری جگہ اپنا گھر بنالیا اور وہیں ر ہے۔ اب میلے شہرے اور میلے گھر ہے کچھ مطلب نہیں رہاتو اب وہ شہراور پر دلیں دونوں برابر ہیں تو اگرسغر کرتے وقت رستہ میں وہ پہلاشہر پڑے اور دو حیار دن وہاں رہنا ہوتو مسافرر ہے گی اور نمازیں سفر کی طرح پڑھے گی۔مسکلہ (۲۰) اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر ،عصر ،عشاء کی دو ہی رکعتیں قضایر ہے۔اوراگرسفر سے پہلےظہر کی نماز قضا ہوگئی تو سفر کی حالت میں جار رکعتیں اس کی قضا یز ہے۔مسکلہ(۲۱): بیاہ کے بعدعورت اگرمستقل طور پراپنی سسرال رہنے گئی تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے تو اگر تین منزل چل کر میکے گئی اور پندرہ دن تھبرنے کی نیت نہیں ہےتو مسافر رہے گی۔مسافرت کے قاعد ۔ ے نمازروز وادا کرے۔اوراگروہاں کارہنا ہمیشہ کیلئے ول میں نہیں تھا نا تو جووطن پہلے ہے اصلی تھاوہی اب بھی اصلی رہے گا۔مسکلہ (۲۲): دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو ای کشتی برنماز پڑھ ئے۔اگر کھڑے ہوکر بڑھنے میں سر کھو ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔مسکلہ (۲۳) ریل پرنماز پڑھنے کا بھی یبی تھم ہے کہ چلتی ریل برنماز پڑھناورست ہے۔اوراگر کھڑے ہوکر پڑھنے ہے سرگھوے باگر نے کاخوف ہو تو بینه کریز ہے ۔مسکلہ (۲۴۴): نماز پڑھتے میں ریل پھرگئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف منہ کر لے۔مسکلہ (٢٥): اگر تین منزل جانا ہوتو جب تک مردول میں ہے کوئی اپنا تحرم یا شو ہرساتھ نہ ہواس وقت تک سفر کرنا درست نہیں ہے۔ بے محرم کے ساتھ سفر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ا یک منزل یا دومنزل جانا ہوتب بھی ہے محرم کے ساتھ جانا بہترنہیں۔ صدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔مسکلہ (۲۷): جسمحرم کوخدااوررسول علاقتے کا ڈرنہ ہواور شرایعت کی پابندی نہ کرتا ہوا ہے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔مسئلہ ( ۲۷ ): یکہ یا بہلی پر جار ہی ہے اورنماز کا وقت آ گیا تو بہلی ہے اتر كرئسي الگ جَّله پر کھڑى ہوكرنماز پڑھ لے۔اى طرح اگر بہلى پروضونه کر سَكے تو اتر کرکسي آڑ میں بیٹھ کروضو سر لے۔اگر برقع ماس نہ ہوتو جا دروغیرہ میں خوب نیٹ کراتر ہےاورنماز پڑھے ایسا گبرا پر دہ جس میں نماز قضا ہوجائے حرام ہے۔ ہر بات میں شریعت کی بات کومقدم رکھے پر وہ کی بھی وہی حدر کھے جوشر ایعت نے بتا ان ہے۔ شریعت کی حدے آئے برحمنا اور خداے زور زو ہونا بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ البت با

ضرورت پردہ میں کمی کرنا بے غیرتی اور گناہ ہے۔ مسئلہ (۲۸): اگرایسی بیار ہے کہ بیٹے کرنماز پڑھنادرست ہوں ہوں ہے۔ اور اگر بہلی تھبرالی لیکن جوابیلوں کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے تب بھی چلتی بہلی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بیل الگ کر کے نماز پڑھنی چاہئے بکہ کا بھی یہی تھم ہے کہ جب تک گھوڑا کھول کر الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۲۹): اگر کسی کو بیٹے کر نماز پڑھنا درست ہوتو پالکی اور میانے پر بھی نماز پڑھنا درست ہے لیکن پالکی جس وقت کہاروں کے کندھوں پر ہوای وقت پڑھنا درست نہیں۔ زبین پر رکھوالے تب پڑھے۔ مسئلہ (۲۰): اگر اور میا ہے کہاروں کے کندھوں پر ہوای وقت پڑھنا درست نہیں۔ زبین پر رکھوالے تب پڑھے۔ مسئلہ (۲۰): اگر اور میا ہے بیا بہلی ہے از نے میں جان یا مال کا اندیشہ ہے تو بدون اثر ہے بھی نماز درست ہے۔

# گھر میںموت ہوجانے کابیان

مسئلہ (۱):جبآ دمی مرنے لگے تواس کو حیت لٹادو۔اس کے بیر قبلہ کی طرف کر دوادرسراو نیچا کر دوتا کہ منہ قبلہ کی طرف ہوجائے اوراس کے باس بیٹھ کرزورزور نے کلمہ پڑھوتا کہتم کو پڑھتے س کرخود بھی کلمہ پڑھنے گے۔ادراس کوکلمہ پڑھنے کا تھم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑامشکل ہے نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ مسئلہ (۲): جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ نے توجیب ہور ہو۔ بیکوشش نہ کرد کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب ہے آخری بات جواس کے مند سے نکلے کلمہ ہونا جا ہے اس ۔ کی ضرورت نہیں کے دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔ ہاں اگر کلمہ بڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت كرے تو پيم كلمه يڑھنے لگو۔ جب وہ يڑھ لے تو پھر چيپ ہور ہو۔ مسكلہ (٣): جب سانس ا كھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے ملکے اور ٹائٹین ڈھیلی پڑ جا ئیں کہ کھڑی نہ ہو تکیس اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیں بیٹھ جا کمیں تو منجھواس کی موت آ گئی۔اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو۔مسکلہ ( ۴۲):سورہ پاسین پڑھنے سے موت کی بخق کم ہوجاتی ہے اس کے سر ہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دویا کسی سے پڑھوا وو مسکلہ (۵): اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا ول و نیا کی طرف مائل ہوجائے کیونکہ بیدونت دنیا ہے جدائی اورالٹد تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہےا ہے کام کرواورالیں باتیں کرو کہ دنیا ہے دل پھر کراللہ تعالیٰ کی طرف ماکل ہو جائے کہ مرد ہے کی خیرخوا ہی اسی میں ہے۔ایسے وفتت بال بچوں کوسا منے لا نا اورکو کی جس ہےاں کوزیادہ محبت تھی اسے سامنے لا نااورائیں با تنیں کرنا کہاں کا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور انکی محبت اس کے دل میں ساجائے بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت کیکر رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت مری مسکلہ(۲): مرتے وقت اگراس کے منہ سے خدانخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تواس کا خیال نہ کرونہ اس کا چرچا کرو بلکہ میں مجھو کہ موت کی تختی ہے عقل ٹھکانے نہیں رہی۔اس وجہ ہے ایسا ہوا اور عقل جاتے رہنے کے . . . وقت جو پھے ہوسب معاف ہے۔اوراللہ تعالیٰ ہے اسکی بخشش کی دعا کرتی رہو۔مسکلہ ( 2 ): جب مرجائے تو سب عضو درست کروا در کسی کپڑے ہے اس کا منداس تر کیب ہے با ندھو کہ کپڑ اٹھوڑی کے بنیجے سے نکال کر

اس کے دونو سرے سر پرتے نے جاؤ اور گرہ لگادوتا کہ منہ پھیل نہ جائے اور آئکھیں بند کردواور پیر کے دونو ل انگوٹھے ملاکر باندھ دوتا کہ ٹائٹیں پھیلنے نہ باویں پھرکوئی چا دراوڑ ھادواور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو مسئلہ (۸): منہ و غیرہ بند کرتے وقت بید عا پڑھو ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ دَسُولِ اللّٰهِ صَلَّم اللّٰهِ علیه و سلم ﴾ مسئلہ (۹): مرجانے کے بعداس کے پاس او بان وغیرہ کچے خوشبو سلگادی جائے اور حض ونفاس والی عورت جس کونہانے کی ضرورت ہواس کے پاس نہ رہے۔ مسئلہ (۱۰): مرجانے کے بعد جب تک اس کوشل ند یا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنادرست نہیں۔

#### نہلانے کائیان

مسئله (۱): جب گوروگفن کا سب سامان ہوجائے اور نہلا نا چاہوتو پہلے کسی تخت یابزے تختہ کولو بان یا اگر بتی وغیرہ خوشبو دار چیز کی دھونی دے۔ دو تمین دفعہ یا پانچ دفعہ یاسات دفعہ چاروں طرف دھونی دے کرمردے کو اس برلٹا دو اور کپٹر ہے اتار نو اور کوئی کپٹر ایاف ہے کیکر زانو تک ڈال دو کہ اتنا بدن چھیا رہے۔مسکلہ (٢) أَرْنبلان في كوئى حَكُدالك بيك ياني كهين الك بهدجائ كاتو خير نبين تو تخت كي فيج كُرُ ها كهدوا الوكەسارا يانى اسى ميں جمع رہے۔اگرگڑ معانہ كھدوا يا اور يانى سارے گھر ميں پھيلا تب بھی كوئى گنا ونہيں غرض فقط یہ ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہواور کوئی پھٹل کرندگر پڑے۔مسکلہ (۳): نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرد ہے کواستنجا کرا دو لیکن اس کی رانوں اور انتنج کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگا وُ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈ الو۔ بلکہا ہے ہاتھ میں کوئی کیڑ الپیٹ لواور جو کیڑ ا تاف سے لیکرز انو تک پڑ ا ہے اس کے اندرا ندر دھلاؤ کھر اس کو وضوکرا دولیکن نه کلی کراؤنه ناک میں پانی ژالو، نه گئے تک ہاتھ دھلاؤ بلکہ پہلے منه دھلاؤ۔ پھر ہاتھ کہنی سمیت پھرسر کامسے پھر دونوں پیراورا گرتین د فعہ رد ئی تر کر کے دانتوں اورمسوڑھوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے اور اگر مردہ نہانے کی حاجت میں یاحیض ونفاس میں مرجائے تو اس طرح ہے منداور ناک میں یانی پہنچا نا ضروری ہے اور ناک اور منداور کا نول میں روئی مجرد و تا کہ وضوکراتے اور نہلاتے وقت یانی نہ جانے یا وے۔ جب وضوکرا چکوتو سرکوگل خیر و سے یاکسی اور چیز ہے جس سے صاف ہوجائے جیسے بیسن یا تھلی یا صابن سے ال کر دھوئے اور صاف کرے پھر مردے کو بائیں کروٹ پرلٹا کر بیری کے ہے ڈال کر پکایا ہوا یانی نیم گرم تین دفعہ سرے بیر تک ڈالے۔ یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک یانی بیٹنج جائے۔ پھروائن کروٹ پرلٹا دے اور اس طرح سرے بیر تک تمین دفعہ اتنا یانی ڈالے کہ دائنی کروٹ تک پہنچ جائے اس کے بعد مردے کواپنے بدن کی نیک لگا کر ذرا بٹھلا دے اور اس کے پیٹ کوآ ہتہ آ ہتہ ملے اور د بادے اگر کچھ یا خانہ نکلے تو اس کو یو نچھ کر دھوڈ الے۔ اور وضوا ورعسل ہیں اس کے نکلنے سے پچھ نقصان نہیں آیا۔اب نہ دہراؤ۔اس کے بعد پھراس کو بائیں کروٹ پرلٹاوےاور کا فور پڑا ہوا بانی سرے پیرتک تمین دفعہ ڈالے پھرسارا بدن کسی کپڑے ہے یو نچھ کر کفنا دو۔مسکلہ (۴۰):اگر ہیری کے

ہے ڈال کر پکایا ہوا یانی نہ ہوتو یہی ساوہ ٹیم گرم یانی کافی ہےاس سے اس طرح تین دفعہ نہلا دے اور بہت تیزگرم پانی ہے مردے کونہ نہلاؤاور نہلانے کا پیطریقہ جو بیان ہوا ہے سنت ہے اگر کوئی اس طرح تمن دفعہ نه نهلاوے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دھوڈ الے تب بھی فرض ادا ہو گیا۔مسکلہ (۵): جب مردے کو گفن پر رکھوتو سر پرعطرانگا دواگرمر د ہوتو داڑھی پر بھی عطرانگا دو پھر ما تنصاور نا ک اور دونو ل بھیلی اور دونو ل گھٹنوں اور ۔ دونوں یاوؤں پر کافورمل دوبعض بعض کفن میںعطر لگاتے ہیں اورعطر کی پھریری کان میں رکھ دیتے ہیں ہے سب جہالت ہے جتنا شرع میں آیا ہے اس ہے زائدمت کرو۔مسکلہ (۱):بالوں میں تنکھی نہ کروناخن نہ کا تو نہ کہیں کے بال کا ٹوسب اسی طرح رہنے دو۔مسئلہ (۷): اگر کوئی مردمر گیا اور مردول میں سے کوئی نہلانے والانہیں ہے تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کواس کوشسل دینا جائز نہیں ہے اگر چے محرم ہی ہوا گر بیوی بھی نہ ہوتو اس کو تیم کرا دولیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ لگاؤ۔ بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن اوتب تیم کراؤ \_مسکله (۸):کسی کا خاوندمر گیا تو اس کی بیوی کواس کا نهاه نااور گفنا نا درست ہےاورا گربیوی مر جائے تو خاوند کو بدن جھونا اور ہاتھ لگا نا درست نہیں البتہ دیکھنا درست ہے اور کیزے کے اوپر ہے ہاتھ لگا نا بھی درست ہے۔مسئلہ(9): جوعورت حیض یا نفاس ہے ہووہ مرد ہے کو نہ نہلا وے کہ بیکر وہ اور منع ہے۔ مسئلہ ( ۱۰ ): بہتریہ ہے جس کارشتہ زیادہ قریب ہووہ نہلاوے اگروہ نہنہلا سکے تو کوئی ویندار نیک عورت نہلاوے ۔مسکلہ (۱۱):اگرنہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی ہے نہ سے اگر خدانخواستہ مرنے ہے اس کا چېره گېز کيااور کانا ہو گيا تو پيمې نه ڪےاور بااکل اس کا چرچا نه کرے که سب نا جائزے ہاں اگر وہ تھلم کھلا کوئی گناہ کرتی ہو جیسے ناچتی تھی یا گانا بجانے کا پیشہ کرتی تھی یارنڈی تھی توائیں با تمیں کہددینا درست ہیں کہ اور اوگ ایسی باتوں ہے بھیں اور تو بہ کریں۔

### كفنانے كابيان

مسئلہ (۱): عورت کی کو پانچ کپڑوں میں گفنانا سنت ہے۔ ایک کرنا، دوسرے ازار، تیسرے سربند، چو تھے چادر، پانچویں سیند بند۔ ازدار سر سے لیکر پاوُل تک بونا چا ہے اور چادراس ہے ایک ہاتھ بڑی بواور کرتا گلے ہے لیکر پاوُل تک ہوئیآ سین اور سربند تین ہاتھ کہا بواور سیند بند تھا تیول ہے لیکر رانوں تک چوڑ ااور اتنالمبا ہوکہ بند بوجائے ۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی پانچ کپڑوں میں نہ گفنائے بلکہ فظ تین کپڑے گفن میں دے ایک ازار، دوسرے چادر، تیسرے سربند تو یہ بھی درست ہے، اور اتنا گفن بھی کافی ہے اور اتنا گفن بھی کافی ہے اور اتنا کھن بھی کہ دینا بھی درست ہے، اور اتنا کھن بھی کافی ہوئی کہا اگر کوئی مجبوری اور او چاری بوتو کم دینا بھی درست ہے۔ بال اگر کوئی مجبوری اور او چاری بوتو کم دینا بھی درست ہے لیکن رانواں تک درست ہے لیکن رانواں تک ہوتا ہی درست ہے لیکن رانواں تک ہوتا ہے۔ مسئلہ (۳): پہلے تھن کوئین دفعہ یا بات افعہ او بان وغیرہ کی دھونی دے دو ہونا زیادہ اچھا ہے۔ مسئلہ (۳): پہلے تھن کوئین دفعہ یا بات افعہ او بان وغیرہ کی دھونی دے دو

مروكوفقط تمن كينر بيسارار كرتا عاوراا

تب اس میں مردے کو کفناؤ۔مسئلہ (۵): کفنانے کا طریقہ ہے کہ پہلے چادر بچھاؤ پھرازاراس کے اوپر کرتا پھر مردے کواس پر لے جا کر پہلے کرتا پہناؤ اور سر کے بالوں کو دوحصہ کر تے کے او پرسینہ پرڈال دو۔ایک حصہ داہنی طرف اور ایک بائیں طرف اس کے بعد سربند سرپراور بالوں پر ڈال دواس کو نہ باندھونہ لپیٹو پھرازار بند لپیٹ دو۔ پہلے با<sup>س</sup>ئیں طرف لپیٹ دو پھر دہنی طرف،اس کے بعدسینہ بند باندھ دو پھر جا در لپیٹو پہلے بائیں طرف پھر دہنی طرف پھرکسی دھجی ہے پیراور سر کی طرف کفن کو باندھ دواور ایک بند ہے کمر کے پاس بھی باندھ دو کہ رستہ میں کہیں کھل ندیڑے۔مسئلہ (۲): سینہ بند کواگر سربند کے بعد ازار لیٹنے سے پہلے ہی باندھ دیا تو بیجمی جائز ہے اور سب کفنوں کے اوپر سے باندھے تو بھی درست ہے۔مسکلہ ( ۷): جب کفنا چکوتو رخصت کرو که مر دلوگ نماز پژه کر دفنا دیں ۔مسکله (۸):اگرعورتیں جناز ه کی نماز پژه لیں تو بھی جائز ہے لیکن چونکہ ایساا تفاق بھی نہیں ہوتا اس لئے ہم نماز جنازہ اور دفنانے کے مسئلے بیّان نہیں کرتے۔مسکلہ(۹):کفن میں یا قبر میںعہد نامہ یاا ہے پیر کاشجرہ یااور کوئی د عارکھنا درست نہیں اسی طرح کفن پریاسینه پر کافور ہے یاروشنائی ہے کلمہ وغیرہ یا کوئی اور دعا لکھنا بھی درست نہیں۔البتہ کعبہ شریف کا غلاف یااینے پیرکارومال وغیرہ کوئی کپڑا تبرکار کھ دینا درست ہے۔مسکلہ(۱۰): جو بچہ زندہ پیدا ہوا پھرتھوڑی ہی دیر میں مرگیا یا فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی مرگیا تو وہ بھی اسی قاعدے سے نہلا دیا جائے اور کفنا کے نماز یڑھی جاوے پھر ذفن کر دیا جاوے اور اِس کا نام بھی کچھ رکھا جاوے مسئلہ (۱۱): جولڑ کا مال کے پیٹ سے مراہی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے وفت زندگی کی کوئی علامت نہیں یائی گئی اس کوبھی اسی طرح نہلا وُلیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دو بلکہ کسی ایک کپڑے میں لیبیٹ کر دفن کر دواور اس کا نام بھی کچھ نہ کچھ رکھ دینا جا ہے۔ مسکلہ (۱۲):اگرممل گر جائے تو اگر بچہ کے ہاتھ، پاؤں،منہ، ناک وغیرہ عضو پچھ نہ بنے ہوں تو نہ نہلا وے اور نہ کفناوے پچھ بھی نہ کرے بلکہ کسی کپڑے میں کپیٹ کرایک گڑھا کھود کر گاڑ دواورا گراس بچہ کے پچھ عضو بن گئے تو اس کا وہی تھم ہے جو ایک مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے لینی نام رکھا جائے اور نہلا دیا جائے کیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جائے نہ نماز پڑھی جائے بلکہ کپڑے میں لیبیٹ کر دفن کر دیا جائے۔مسکلہ ( ۱۳): لڑے کا فقط سرنکلا اس وقت وہ زندہ تھا بھر مرگیا تو اس کا وہی تھم ہے جومر وہ پیدا ہونے کا تھم ہے۔البت اگرزیادہ حصہ نکل آیا اس کے بعد مراتو ایسالم جھیں گے کہ زندہ پیدا ہواا دراگر سرکی طرف سے پیدا ہوا تو سینہ تک نکلنے سے مجھیں گے کہ زیادہ حصہ نکل آیا اور اگر الٹا پیدا ہوا تو ناف تک نکلنا جاہئے ۔مسکلہ (۱۴):اگر حیمونی لڑکی مرجائے جوابھی جوان نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب پہنچ گئی ہے تو اس کے گفن کے بھی وہی یا پچ کپڑے سنت ہیں جوجوان عورت کیلئے ہیں۔اگر پانچ کپڑے نہ دونتین ہی کپڑے دونت بھی کا فی ہے غرضیکہ جو تھم سیانی عورت کا ہے وہی کنواری اور چھوٹی لڑکی کا بھی تھم ہے گرسیانی کیلئے وہ تھم تا کیدی ہے اور کم عمر کیلئے بہتر ہے۔مسکلہ (10): جوار کی بہت چھوٹی ہوجوانی کے قریب بھی نہ ہوئی ہواس کیلئے بھی بہتر یہی ہے کہ یا نچ کپڑے دیئے جائیں اور دو کپڑے دینا بھی درست ہے۔ایک از ارایک جیا در۔مسکلہ (۱۲) اگر کوئی

لڑکا مرجائے اور اس کے نہلانے اور گفتانے کی تم کو ضرورت پڑے تو اس ترکیب سے نہلا دو جو او پر بیکان ہو چکی اور گفتانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو او پرتم کو معلوم ہوا بس اتناہی فرق ہے کہ عورت کا گفت پانچ کپڑے بیں اور مرد کا گفت تین کپڑے ایک چا در ، ایک از ار ایک کرتا۔ مسئلہ ( ۱۷): مرد کے گفت میں اگر دوہ ہی کپڑے ہوں یعنی چا در اور از ار ہواور کرتا نہ ہوت بھی پچھ ترج نہیں دو کپڑے بھی کافی ہیں اور دو ہے کم دینا کپڑے ہوں گفتی چا در اور از ار ہواور کرتا نہ ہوت بھی پچھ ترج نہیں۔ مسئلہ ( ۱۸ ): جو چا در جنازہ کے او پر یعنی مکر دہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری اور لا چاری ہوتو مکر وہ بھی نہیں۔ مسئلہ ( ۱۸ ): جو چا در جنازہ کے او پر یعنی چار پائی پر ڈائی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے گفت فقط اتناہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مسئلہ ( ۱۹ ): جس شہر میں کوئی مرے وہیں اس کا گوروکفن کیا جائے دوسری جگہ لے جانا بہتر نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جب کے جگہ کوئی ور ہوتو وہاں لے جائے ہیں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

# دستورالعمل تدريس حصه بذا

- (۱) اگر کوئی لڑکی اس سے پہلے کے مضامین کسی اور کتاب میں پڑھ بچکی ہوتو اس حصہ ہے شروع کرا دینے کا مضا نَفتہ بیں اسی طرح تمام حصص میں ممکن ہے اور اگر حصص کی تفذیم و تا خیر اور تر تیب کا بدلنا کسی مصلحت ہے مناسب ہوتو کچھ مضا نَفتہ بیں۔
- (۲) ال حصد کے بڑھانے کے دفت بھی لڑکی ہے کہا جائے کہ وہ بالتر تیب اس کو تختی یا کاغذ پر لکھا کرے تاکہ آسانی ہے لکھنے کا سلیقہ ہوجائے اور نیز لکھ لینے ہے مضمون بھی خوب محفوظ ہوجا تاہے۔
- (۳) مختلف مسائل کوامتحان کے طور پر دقنا فو قنا پوچھتی رہا کریں تا کہ خوب یا در ہیں اور اگر دو تین لڑکیاں ایک جماعت میں ہوں تو ان کوتا کید کی جائے کہ باہم ایک دوسرے سے پوچھا کریں۔
- (۴) اگر پڑھانے والامرد ہواورشرمناک مسائل نہ بتلا سکے اورکسی عورت کا بھی ایسا ڈریعہ نہ ہو جوخود لڑکی کوسمجھا دے یا بعض مسائل ہوجہ بچھ کی کی کےلڑ کیاں نہ بچھ سکیں تو ایسے مسائل حجھڑا دیں لیکن ان پرنشان بناتے جائیں تا کہ دوسرے وقت موقع پرسمجھا سکیں۔
- (۵) دیباچه جو پہلے حصہ میں ہے وہ شروع میں نہ پڑھایا تھاا گراب بمجھ سکے تو پڑھادیں ورنہ جب سمجھنے کی امید ہواس وقت پڑھادیں غرض وہ مضمون ضروری ہے کسی وقت پڑھادینا چاہئے اسی طرح جواشعار دیباچہ کے ختم پر لکھے ہیں اگروہاں یا دنہ ہوئے ہوں تو اب یا دکرا دیں۔
- (۲) گھر میں جولوگ مرد وغورت پڑھنے کے قابل نہ ہوں ان کیلئے ایک وقت مقرر کر کے سب کو جمع کرکے مسائل سنا سنا کر تمجھا دیں تا کہ وہ بھی محروم نہ رہیں ۔
- (2) بڑھانے والے کو چاہئے کہ پڑھنے والیوں کو ان مسئلوں کے موافق عمل کرنے کی خاص تا کید کرےاورد کھے بھال رکھے کیونکہ علم ہے یہی فائدہ ہے کیمل کرے۔

صحيح

# بهشى زيورحصه سوم بِعُمِ اللَّهِ الرَّئمادِ الرَّدِينِم-

#### روز ہے کا بیان

صدیث شریف میں روزے کا برا اثواب آیا ہے اور اللہ تعالی کے بزو کیک روز و دار کا برا امرتبہ ہے۔ تبی علیانسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روز مے عض اللہ تعالیٰ کے واسطے تو اب سمجھ کرر کھے تو اس کے سب الحکے پچھلے گناہ صغیرہ بخش دیئے جا کیں سے اور نبی علیہ السلام نے فر مایا کے روز ہ دار کے مند کی بد بواللہ تعالیٰ کے نزد یک مشک کی خوشبوے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روز ہ کا بے صد ثواب ملے گا۔روایت ہے کہ روز ہ داروں کے داسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دستر خوان چنا جائے گا وہ لوگ اس پر بینے کر کھانا کھا نمیں عے اورسب لوگ امجی حساب ہی میں مجینے ہوئے اس پروہ لوگ کہیں سے کہ بیلوگ کیے ہیں کہ کھانا کھانی رہے میں اور ہم ابھی حساب ہی میں تھننے ہیں۔ان کو جواب ملے گا کہ یہ نوگ روز ہ رکھا کرتے تھے اورتم لوگ روز ہ نہ ر کھا کرتے تھے۔ بیروزہ بھی دین اسلام کابر ارکن ہے جوکوئی رمضان کے روزے ندر کھے گابرا گناہ ہو گااوراس کا دین کمزور ہوجائیگا۔مسکلہ (ا):رمضان شریف کے روزے ہرمسلمان پر جومجنون اور نابالغ نہ ہوفرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر ند ہوروز ہ مچھوڑ نا درست نہیں ہے۔اورا گر کوئی روز ہ کی نذر کرے تو نذر کر لینے ہے روز ہ فرض ہوجاتا ہے اور قضا و کفارہ کے روزہ بھی فرض ہیں۔اس کے سوااور سب روز نے فل ہیں رکھے تو ثواب نہ رکھے تو عناہ نہیں۔البت عیداور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد تین دن روز ہے رکھنا حرام ہے۔مسکلہ (۲): جب ہے فنجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت ہے کیکر سورج ڈ و بنے تک روز ہے کی نیت ہے سب کھانا اور پینا جھوڑ دے اور مردے ہم بستر بھی نہ ہوہشرع میں اس کوروز ہ کہتے ہیں۔مسکلہ (۳۰) زبان سے نبیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نبیں ہے بلکہ دل میں بیدھیان ہے کہ آج میراروزہ ہےاوردن بھرنہ کچھ کھایانہ بیانہ ہم بستر ہوئی تواس کا روزہ ہو گیا اور اگر کوئی زبان ہے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روز و رکھوں گی یا عربی میں کہہ دے۔﴿ وَبصوم عَدِنَّونِتُ ﴾ تو بھی کھرج بیں یہی بہتر ہے۔مسکلہ (۴):اگر کس نے دن بحرنہ کھ کھایانہ پیاضج سے شام تک بھوکی پیاس رہی لیکن دل میں روزہ کاارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہ تھی یا کسی اور وجہ ہے کچھ کھانے بیننے کی نوبت نبیس آئی تواس کاروز ونبیس ہوااگر دل میں روز ہ کاارادہ کر لیتی تو روز ہ ہوجا تا۔مسکلہ (۵):شرع میں روزے کا وقت مبنج صادق ہے شروع ہوتا ہے۔اس لئے جب تک بیٹنج نہ ہو کھانا بینا وغیر وسب یجھ جائز ہے بعض عورتیں پچھلے وقت کو سحری کھا کرنیت کی دعا پڑھ کے لیٹ رہتی ہیں اور سیجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے

بعد کچھ کھانا پینانہ جا ہے۔ بیغلط خیال ہے جب تک بینج نہ ہو برابر کھا پی سکتی ہے۔ جا ہے نیت کر چکی ہویا ابھی نہ کی ہو۔

## رمضان شریف کےروزے کا بیان

مسکلہ (۱):رمضان تمریف کے روز ہے کی اگر رات ہے نبیت کرے تو بھی فرض ادا ہوجا تا ہے اورا گر رات کو روز ہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ مبنج ہوگئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آئ روز ہ نہ رکھوں گی پھر دن چڑھے خیال آ سیا کہ فرض چھوڑ دینا ہری بات ہے اس لئے اب روزہ کی نبیت کر لی تب بھی روزہ ہو گیا۔ کیکن اگر صبح کو پچھ کھا لی چکی ہوتو اب نیت نہیں کر عتی مسئلہ (۲):اگر پھھ کھایا بیا نہ ہوتو دن کوٹھیک دوپہر سے ایک گھنند پہلے پہلے رمضان شریف کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔مسئلہ (۳): رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کرلینا کافی ہے کہ آج میراروز ہے بارات کوا تناسوی لے کہ کل میراروز ہے بس اتنی ہی نیت ہے بھی رمضان کا روز ہ اوا ہو جائے گا۔ اگر نبیت میں خاص بیہ بات نہ آئی ہو کہ مضان شریق کا روز ہ ہے یا فرنس روزہ ہے تب بھی روزہ ہوجائے گا۔مسکلہ (۴):رمضان کے مبینہ میں اگر کسی نے بینیت کی کہ میں کل نفل کا روز ه رکھوں گی رمضان کاروز ہ نہ رکھوں گی بلکہاس روز ہ کی پھر بھی قضار کھالوں گی تب بھی رمضان ہی کاروز ہ ہو گانفلی روزه نبیس ہوگا۔مستلہ ( ۵ ): پیچیلے رمضان کا روز ہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا اب تک اسکی قضا نہیں رکھی پھر جب رمضان کامہینہ آ سمیا تو اس قضا کی نہیت ہے روز ہ رکھا تب بھی رمضان ہی کاروز ہ :وگا اور قضا کاروزہ نہ ہوگا قضا کاروزہ رمضنان کے بعدر کھے۔مسکلہ (۲) ایس نے نذر مانی تھی کہ اگر میرا فلانا کام ہوجاوے تو میں اللہ تعالیٰ کے دوروزے یا ایک روز ہ رکھول گی پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اس نذر کے روز ہے رکھنے کی نیت کی رمضان کے روز ہے کی نیت نہیں کی تب بھی رمضان ہی کا روز ہ ہوا نذر کا روز ہ ادا نہیں ہوا۔نذر کے روز ہے رمضان کے بعد پھرر کھے۔سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کے مبینے میں جب س روز ه کی نبیت کریگی تو رمضان ہی کا روز ہ ہوگا۔کوئی اور روز ہیچے نہ ہوگا۔مسئلہ ( ۷ ): شعبان کی انتیبویں تاریخ کواگررمضان شریف کا جاندنکل آئے توضیح کاروز ہ رکھواورا گرنہ نکلے یا آسان پرابر ہواور جاند نہ دکھائی دے توضیح کو جب تک بیشبد ہے کہ رمضان شروع ہوایانہیں روز ہ نہ رکھو۔ حدیث شریف میں اسکی ممانعت آئی ہے بلکہ شعبان کے میں دن بورے کر کے رمضان کے روزے شروع کرے۔مسکلہ ( ۸ ):انتیبویں تاریخ کوابر کی وجہ ہے رمضان شریف کا جا ندنہیں دکھائی دیا توضیح کونفلی روز وبھی نہ رکھو۔ بال اگرایسا اتفاق پڑا کہ ہمیشہ پیراور جعرات یا اورکسی مقرر دن کا روز ہ رکھا کرتی تھی اورکل وہی دن ہے تو<sup>ا</sup>غل کی نبیت ہے سبح کوروز د ر کھ لین بہتر ہے پھراگر کہیں ہے جاند کی خبر آگئی تو اس نفل روز ہے ہے رمضان کا فرنس ادا ہو گیاا ب اسکی قضانہ رکھے۔مسکلہ (9): بدلی کی وجہ ہے انتیبویں تاریخ کورمضان کا جاند دکھائی نہیں دیا تو دو پہر ہے ایک گھنٹہ یملے تک کچھ نہ کھا ؤند ہیو۔اگر کہیں ہے خبر آ جاوے تواب روز ہ کی نیت کراواورا گرخبر ندآ ئے تو کھا ؤپیو۔مسئلہ

ا): انتیبوی تاریخ کو چاندنیں ہواتویہ خیال نہ کرو کہ کل کا دن رمضان کا تو ہے نہیں۔ لاؤ میرے ذمہ جو
 رسال کا ایک روزہ قضا ہے اس کی قضا ہی رکھاوں یا کوئی نذر مانی تھی اس کا روزہ رکھاوں اس دن قضا کا روزہ
 ور کفارہ کا روزہ اور نذر کا روزہ رکھنا ہمی مکروہ ہے۔ کوئی روزہ ندر کھنا چاہئے اگر قضا یا نذر کا روزہ رکھالیا ہم کہیں
 ہے چاند کی خبر آگئ تو بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہو گیا۔ قضا اور نذر کا روزہ پھر سے رکھے اور اگر خبر نہیں آئی تو
 سے روزہ کی نبیت کی تھی وہی ادا ہو گیا۔

# جاندو كيضے كابيان

سکلہ (۱):اگرآ سان پر باول ہے یا غبار ہےاس وجہ ہے رمضان کا جا ندنظر نہیں آیا۔لیکن ایک ویندار پر بیز گار ہے آ دمی نے آ کر گواہی دی کہ میں نے رمضان کا جا ند دیکھا ہے تو جا ند کا ثبوت ہو گیا۔ جا ہے وہ مرد ہویا بورت مسکلہ (۲):اگر بدلی کی وجہ سے عید کا جاند نہ دکھائی دیا تو ایک شخص کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے جا ہے بتنابز امعتبرآ دمی ہو بلکہ دومعتبر اور پر ہیز گارمر دیا ایک دیندار مرداور دودیندارعورتیں اینے جاند دیکھنے کی گواہی یں تب جاند کا ثبوت ہو گا ورندا گر جارعورتیں اپنے جاند دیکھنے کی گواہی دیں تو بھی قبول نہیں ہے۔مسئلہ (m): جوآ دمی وین کا یا بندنہیں برابر گناہ کرتار ہتا ہے مثلاً نمازنہیں پڑھتایاروزہنبیں رکھتایا حجوث بولا کرتا ہے اِاورکوئی گناہ کرتا ہے شریعت کی مابندی نہیں کرتا تو شرع میں اسکی بات کا پچھا عتبار نہیں ہے جا ہے جتنی تشمیں کھا کر بیان کرے بلکداگرا ہے دو تین آ دمی ہول ان کا بھی اعتبار نہیں۔مسکلہ (س): بیمشہور ہات ہے کہ جس ن ر جب کی چوتھی ہوتی ہےاس دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے۔شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اگر یا ندنه بوتوروز ه نه رکھنا جا ہے ۔مسکلہ(۵): جا ندو کھے کریہ کہنا کہ بہت بڑا ہے کل کامعلوم ہوتا ہے یہ بری بات ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ ایسا کہا کرینگے خلاصہ یہ ہے کہ جاند کے بڑے چھوٹے ہونے کا بھی اعتبار نہ کرونہ ہندوؤں کی اس بات کا اعتبار کرو کہ آئے دوئے ہے آئے نىرورچاندىپ،شرىعت سے بد باتنى داہيات ہيں مسئلە (٢):اگرآ ئان بالكل صاف بوتو دو جارآ دميول کے کہنےاور گواہی دینے ہے بھی جاند ثابت نہ ہو گا جا ہے جاندرمضان کا ہویا عید کا۔البتہ اگر اتن کثرت سے وگ اپنا جاند دیکھنا بیان کریں کہ دل گواہی دینے لگے کہ سب کے سب بات بنا کرنہیں آئے اپنے لوگوں کا بھوٹا ہونا کسی طرح نہیں ہوسکتا تب جاند ٹاہت ہوگا۔شہر میں پی خبرمشہور ہے کے کل جاند ہو گیا بہت لوگوں نے یکھائیکن بہت ڈھونڈا تلاش کیالیکن پھرمھی کوئی ایسا آ دمی نہیں ملتا جس نے خود حیا ند دیکھا ہوتو ایسی خبر کا کیچھ عنبار نبیں ہے۔مسکلہ (2) بھی نے رمضان شریف کا جا ندائیلے دیکھا سوائے اس کے شہر بھر میں کسی نے نبیں دیکھائیکن بیشرع کا پابندنہیں ہے تو اس کی گواہی ہے شہروالے تو روز ہ نہر تھیں لیکن وہ خودروز ور تھے اور گراس اسیلے و تی<u>صنے والے نے تمیں روزے پورے کر لئے لیکن ابھی عید کا جا</u> ندنہیں وکھائی دیا تو اکتیسواں روز ہ بھی رکھے اورشہر والوں کیساتھ عید کرے۔مسکلہ (۸):اگر کسی نے عید کا جاندا کیلے دیکھا اس لئے اس کی

عموای کاشریعت نے اعتبار نہیں کیا تو اس و کیھنے والے آ دمی کو بھی عید کرنا درست نہیں ہے سمج کوروز ور کھے اور اینے جاند دیکھنے کا اعتبار نہ کرے اور روز و نہ تو ڑے۔

قضاروز \_ے کابیان: مسکلہ (۱) حیض کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے جوروز ہ جاتے رہ بول رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لے دریانہ کرے بے وجہ قضار کھنے میں دریا گانا گناہ ہے۔مسکلہ (٣):روزے کی قضامیں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلانی تاریخ کے روزہ کی قضار کھتی ہوں بیضرور ک نہیں ہے بلکہ جتنے روزے قضابوں اتنے ہی روزے رکھ لینے جائمیں۔البتہ اگر دورمضان کے کچھ کچھ روزے قضہ ہو گئے اس لئے دونوں سال کے روزوں کی قضار کھنا ہیں تو سال کامقرر کرنا ضروری ہے بعنی اس طرح نبیت کر ہے ك فلا في سال كروز كى قضار كمتى بول مسكله (٣): قضاروز يدس رات مين ترناضرورى بـ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا سیح نہ ہوگی بلکہ وہ روز ہفل ہو گیا۔ قضا کاروزہ پھر ہے رکھے۔مسکلہ (۴)؛ کفارہ کےروزہ کا بھی میں حکم ہے کہ رات ہے نیت کرنا جا ہے اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارہ کا روز ، صیح نہیں ہوا مسکلہ(۵): جینے روز ہے قضا ہو گئے ہیں جا ہے سب کوایک دم سے رکھ لے جا ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے كركے ركھے دونوں ياتيں درست بيں مسكلہ (٢): اگر رمضان كے روزے ابھى قضائبيں ر كھے اور دوسر ارمضان آ گیا تو خیراب رمضان کے ادا روزے رکھے اور عید کے بعد قضار کھے لیکن اتنی دیر کرنا بری بات ہے۔ مسکلہ (2): رمضان کے مہینہ میں دن کو بے ہوش ہوگئی اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہی تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن ہے ہوش رہی اتنے دنوں کی قضار کھے۔جس دن بے ہوش ہوئی اس ایک دن کی قضاوا جب نہیں ہے کیونکہ اس دن کاروزہ بعجہ نیت کے درست ہو گیا۔ ہاں اگر اس دن روزہ سے نتھی یااس دن طلق میں کوئی دو ڈ الی گنی اور وہ حلق میں اتر گئی تو اس دن کی قضا بھی واجب ہے۔مسئلہ (۸): اورا گررات کو بے ہوش ہوئی ہو تب مجمی جس رات کو بے ہوش ہوئی اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے باقی اور جتنے دن بے ہوش رہی سب کی قضہ واجب ہے۔ ہاں اگراس رات کومیح کاروز ہ رکھنے کی نبیت نتھی یاضبح کوکوئی دواحلق میں ڈالی گئی تو اس دن کاروز ہمجھی تفنار کھے۔مسکلہ (9):اگر سارے رمضان بھربے ہوش رہے تب بھی قضار کھنا جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ سب روز ہے معاف ہو گئے البتہ اگر جنون ہو گیا اور 'چرے رمضان بھرسرْ ن ویوانی رہی تو اس رمضان کے سی روزے کی قضاوا جب نہیں اورا گررمضان شریف کے مبینہ میں کسی دن جنون جاتار ہااور عقل ٹھکانے ہوگئی تواب ہے روزے ر کھنے شروع کرے اور جتنے روز ہے جنون میں گئے ہیں ان کی قضامجی رکھے۔

نذر کے روز سے کا بیان: مسئلہ (۱): جب کوئی نذر مانے تواس کا پورا کرناوا جب ہے اگر ندر کھے گاتو گنہگار ہوگی۔ مسئلہ (۲): نذر دوطرح کی ہے ایک تو یہ کہ دن تاریخ مقرر کر کے نذر مانی کہ یا اللہ اگر آئ فلاں کام ہوجائے تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گی، یا یوں کہا کہ یا اللہ اگر میری فلانی مراو پوری ہوجائے تو پرسوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گی۔ ایسی نذر میں اگر رات سے روزہ کی نیت کرے تو بھی درست ہے اورا گر رات سے نیت نہ کی تو دو پہر سے ایک گھنٹہ پہلے نیت کر لے یہ بھی درست ہے نذر اوا ہو جائے گی۔ مسئلہ (۳): جمعہ کے دن روز ور کھنے کی غذر مانی اور جب جمعة آیا تو بس اتنی نبیت کرلی کہ آج میراروز ہے ہے۔
مقرر نبیس کیا کہ غذر کاروز ہ ہے یا نفل کا صرف نفل کی نبیت کرلی تب بھی نذر کاروز ہ اوا ہو گیا البت اس جمعہ کواگر
قضاروز ہ رکھایا اور غذر کاروز ہ رکھنایا دند ہا۔ یا یا دتو تھا گرقصد افضا کاروز ہ رکھا تو نذر کاروز ہ اوا نہ ہوگا بلکہ قضا
کاروز ہ ہوجائے گا نذرکاروز ہ پھرر کھے۔ مسئلہ (۳): اور دوسری نذریہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کرکے نذر
نبیس مانی بس اتنا ہی کہا کہ یا اللہ اگر میرا فلال کا م ہوجائے تو ایک روز ہ رکھوں گی یا کسی کام کا نام نہیں لیا
ویسے ہی کہ دیا کہ یا بی روز ہ رکھوں گی ایسی نذر میں رات سے نبیت کرنا شرط ہے۔ اگر ضیح ہوجائے کے بعد

نبيت كى تو نذركاروز فنبيس موا بلكه ده روز ففل روز ه موكميا ـ

تق**ل روز ہے کا بیان**: مسئلہ (۱) بغل روز ہے کی نیت اگر بیمقرر کر کے کرے کہ میں نفل کاروز ہ رکھتی ہوں تو بھی سیج ہادرا گرفتا اتی نیت کرے کہ میں روزہ رکھتی ہوں تب بھی سیج ہے۔مسکلہ (۲) دو پہرے ا یک گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے تو اگر دس بجے تک مثلاً روز ہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔لیکن ابھی تك كي كمايا بيانبين بحرى مين آعميا اورروزه ركالياتو بهى درست ب\_مسكله (٣):رمضان شريف ك مہینہ کے سواجس دن جائے فل کاروز ہ رکھے جتنے زیادہ رکھے گی زیادہ تواب یاوے گی۔البتہ عید کے دن اور بقرعید کی دسویں گیار ہویں اور ہار ہویں تیر ہویں سال بھر میں فقط یا نچے دن روز ہے رکھنا حرام ہےاس کے سوا سب روزے درست ہیں۔مسکلہ ( ۴۷) اگر کوئی مخص عید کے دن روز ہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کاروز ہ درست نہیں اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے مسئلہ (۵):اگر کسی نے بیمنت مانی کہ میں پورے سال کے روز ہے رکھوں گی سال میں کسی دن کاروزہ بھی نہ چھوڑ دن گی تب بھی یہ یا بچے روزہ نہ رکھے باتی سب رکھ لے پھران یا نچوں روزوں کی قضار کھ لے۔مسکلہ (۲) نفل کاروز ونیت کرنے سے واجب ہوجاتا ہے سوا گرمیج صادق ہے پہلے بینیت کی آج میراروز ہے پھراس کے بعد تو ڑ دیا تواب اس کی قضار کھے ۔مسئلہ (4) : کسی نے رات کوارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گی لیکن پھرضبع صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیااور روز ہبیں رکھا تو قضاوا جب نہیں \_مسکلہ (۸): بےشو ہر کی اجازت کےنفل روز ہ رکھنا درست نہیں اگر بے اس کی اجازت رکھ لیا تو اس کے تزوانے ہے تو زوینا درست ہے۔ پھر جب وہ کہے تب اس کی قضار تھے۔ مسئلہ (9) بھی کے گھرمہمان کئی پاکس نے دعوت کردی اور کھانا نہ کھانے ہے اس کا جی براہوگا۔ دل شکنی ہو گی تو اسکی خاطر سے نفلی روز ہ تو ژو و بینا درست ہے اور مہمان کی خاطر ہے گھر والے کو بھی تو ژو بینا درست ہے۔ مسکلہ (۱۰) بھی نے عید کے دن نغلی روز ہ رکھ لیا اور نیت کر لیا تب بھی تو ڑ دے اور اس کی قضار کھنا بھی واجب نہیں۔مسکلہ (۱۱) بحرم کی دسویں تاریخ روز ور کھنامستحب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی میہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نویں یا گیار ہویں تاریخ کاروز ہ رکھنا بھی مستحب ہے صرف دسویں کوروز ہ رکھنا مکروہ ہے۔مسئلہ (۱۲):ای طرح بقرعیدی نویں تاریخ روز ور کھنے کا بھی برا اثواب ہے۔اس ہے ایک سال کے انگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ

معاف ہو جاتے ہیں اور اگر شروع جاند ہے نویں تک برابر روزہ رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔مسکل ( ۱۳ ): شب برات کی پندرہویں اور عیدالفطر کے بعد کے جیے دن نفل روز ہ رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیا ہ تواب ہے۔مسکلہ (۱۴۴):اگر ہرمہینے کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تین دن کاروز ہ رکھالیا کرے تو گو اس نے سال بھر برابرروزے رکھے حضور علیہ بیتین روزے رکھا کرتے تھے ایسے ہی ہردوشنبہ اور جمعرا یہ کے دن بھی روز ہ رکھا کرتے تھے۔اگر کوئی ہمت کرے توان کا بھی بہت ثواب ہے۔

جن چیز وں سے روز ہمبیں ٹو شااور جن چیز وں سے ٹوٹ جا تا ہے

اورقضایا کفاره لازم آتا ہے ان کابیان مسئلہ (۱):اگرروزه دار بھول کر کچھ کھانے یا پانی پی لے بھولے ہے خاوند سے ہم بستر ہو جائے تو اس کاروز ہنیں گیاا گر بھول کر پہیٹ بھر بھی کھا پی لے تب بھی روز نهیں ٹو نتا۔اگر بھول کرکٹی و فعہ کھا بی لیا تب بھی روز ہنیں گیا۔مسئلہ (۲):ایک شخص کو بھول کر پچھ کھا۔ ییتے دیکھاتو وہ اگراس قدر طاقت دار ہے کہ روز ہ ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یا د دلا ٹا واجب ہے . اوراً گرکوئی ناطافت ہو کہ روز ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلا وے کھانے دے \_مسئلہ (۳): دن سوگنی اوراییاخواب دیکھاجس سے نہانے کی ضرورت ہوگئی توروز ہٰبیں ٹو ٹامسکلہ ( ۲۲ ): دن کوسر مہ لگا نا تیل لگانا،خوشبوسونگھنادرست ہے۔اس ہےروز ہیں کچھنقصان نہیں آتا جیا ہےجس وقت ہو۔ بلکہ اگرسر م لگانے کے بعد تھوک میں یا رینٹھ میں سرمہ کا رنگ دکھائی دے تو بھی روز ہنیں گیا نہ مکروہ ہوا۔مسکلہ (۵): مرداورعورت کا ساتھ لیٹنا ہاتھ لگا نا پیار کر لینا یہ سب درست ہے ۔ نیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ الز ہاتوں ہے صحبت کرنے کا ڈر ہوتو ایسا نہ کرنا جا ہے مکروہ ہے۔مسکلہ (٦):حلق کے اندر کھی چلی گئی یا آپ ہی آ ب دھواں چلا گیا یا گر دوغبار چلا گیا تو روز ہنیں گیا۔البتذا گر قصداً ایسا کیا تو روز ہ جاتا رہا۔مسکلہ ا ے): لوّ بان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی بھراس کوا پنے پاس رکھ کرسونگھا کی تو روز ہ جاتار ہا۔ای طرح حقہ پینے ہے بھی روز ہ جاتار ہتا ہےالبتہ اس دھوئیں کے سواعطر کیوڑ ہ، گلاب پھول وغیر ہ اورخوشبو کا سونگھنا جس میر دھواں نہ ہودرست ہے۔مسکلہ (۸): دانتوں میں گوشت کاریشہا ٹکا ہواتھا یا ڈلی کا دہراوغیرہ کوئی اور چیز تھی اس کوخلال سے نکال کے کھا گئی۔لیکن منہ سے باہر نبیں نکالا یا آپ ہی آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھوا گر ینے ہے کم ہے تب تو روز ونہیں گیااورا گر جنے کے برابر یااس سے زیادہ بوتو جا تار ہا۔اگرمنہ سے با ہر نکال لب تھا پھراس کے بعدنگل گئی تو ہر حال میں روز ہ ٹوٹ گیا۔ جا ہے وہ چیز چنے کے برابر ہویا ہیں ہے بھی آم ہو دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔مسکلہ ( 9 ):تھوک نگلنے ہے روز ہنیں جاتا جاہے جتنا ہو۔مسکلہ ( • 1 ) :اگر یان کھا کرخوب کی غرغرہ کر کے منہ صاف کرلیالیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا پچھ حرج نہیں روز ہ ہو گیا۔ مسئلہ (۱۱):رات کونہائے کی ضرورت ہوئی مگرغسل نہیں کیا۔دن کونہائی تب بھی روز ہ ہو گیا بلکہا گر دن بجر نەنمائے تب بھی روز ہنییں جاتا۔البتة اس کا گناہ الگ ہوگا۔مسکلہ (۱۲): ناک کواتنے زور ہے سڑک لیا کے حلق میں چلی گئی تو روز ونہیں ٹو شا۔اسی طرح مندکی رال سرم ک کے نکل جانے ہے روز ونہیں جا تا۔مسئلیہ

( ۱۳ ): مندمیں بان دہا کرسوگئی اور صبح ہو جانے کے بعد آئھ کھلی تو روز ہنبیں ہوا قضار کھے اور کفارہ واجب نہیں۔مسکلہ (سما:کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روز ہیاد تھا تو روز ہ جاتا رہا قضا واجب ہے كفاره واجب نبيس مسكله (١٥): اگرآپ بى آپ قے ہوگئى توروز نبيس كيا جا ہے تھوڑى ى قے بولى بويا زیادہ۔البتہا گراینے اختیارے نے کی اور منہ بھرتے ہوئی تو روزہ جاتار ہااورا گراس ہے تھوڑی ہوتو خود کرنے ہے بھی نہیں گیا۔مسکلہ (۱۷):تھوڑی سے آئی پھرآپ ہی آپ جلن میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹو ٹاالبتہ اگر قصد الوٹالیتی تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔مسئلہ ( سا ) بھی نے کنگری یالو ہے کا ٹکڑا وغیر ہ کوئی الیں چیز کھالی جس کولوگ نہیں کھایا کرتے اوراس کو نہ کوئی بطور دوا کے کھا تا ہے تو اس کاروز ہ جاتار ہالیکن اس پر کفارہ واجب نہیں اورا گرایسی چیز کھائی ی<mark>ا ہی</mark> ہوجس کولوگ کھایا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یون تونبیں کھاتے کیکن بطور دوا کےضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روز ہ جاتا رہا اور قضا و کفارہ دونوں واجب میں ۔مسئلہ ( ۱۸):اگرمرد سے ہم بستر ہوئی تب بھی روز ہ جا تار ہااس کی قضا بھی رکھےاور کفارہ بھی د ہے ۔ جب مرد کے بیپٹاب کے مقام کی سیاری اندر چلی گنی تو روز ہ ٹوٹ گیا۔ قضا و کفارہ واجب ہو گئے جا ہے منی نکلے بانہ نکلے ۔مسئلہ (۱۹):اگرمرد نے یا خانہ کی جگدا پناعضو کر دیا اور سیاری اندر چلی گئی تب بھی مروعورت دونوں کاروز و جاتار ہاقضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔مسئلہ (۲۰):روزے کے تو ژنے ہے کفارہ جب ہی لازم ہے جبکہ رمضان شریف میں روز ہتو ڑ ڈالے اور رمضان شریف کے سوااور کسی روز ہے کے تو ڑنے ہے عفارہ واجب نہیں ہوتا جا ہے جس طرح تو ڑے اگر چہوہ روز ہ مضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یاروز ہ تو ژنے کے بعدای دن حیض آ گیا ہوتو اس کے تو ژنے ہے کفار و واجب نبیں ۔مسکلہ (۲۱) بھی نے روز ہ میں ناس نیایا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا بور پینے کی دوا نہیں بی تب بھی روز ہ جاتار ہالیکن صرف قضا واجب ہےاور کفار ہ واجب نہیں اگر کان میں یانی ڈالاتو روز ہ نہیں گیا۔مسکلہ (۲۴):روز ہے میں پیثاب کی جگہ کوئی دوارکھنا یا تیل وغیر ہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوار کھ لی تو روز ہ جاتار ہا<sup>لے</sup> قضاوا جب ہے ، کفارہ وا جب نبیں \_مسئلہ (۲۴۳): کسی ضرورت ے دائی نے پیشاب کی جگدانگل ڈالی یا خوداس نے اپنی انگلی ڈالی پھرساری انگلی یا تھوڑی ہی انگلی نکالنے کے بعد پھر کر دی تو روز ہ جاتار ہائیکن کفار ہ وا جب نہیں اورا گر نکا لنے سے بعد پھرنہیں کی تو روز ہبیں گیا۔ ہاں اگر سلے ہی سے یانی وغیرہ کسی چیز میں انگلی بھیگل ہوئی ہوتو اول ہی وفعہ کرنے سے روزہ جاتا رہے گا۔مسکلہ (۲۳): منہ ہے خون نکلتا ہے اس کوتھوک کے ساتھ نگل گئی تو روز ہ ٹوٹ گیا البتہ اگر خون تھوک ہے کم ہواور خون کا مز ہ حلق میں معلوم نہ ہوتو روز ہنیں ٹو ٹا۔مسکلہ (۲۵):اگر زبان ہے کوئی چیز چکھ کر کے تھوک دی تو روز خہیں ٹو ٹالیکن بےضرورت ایبا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کاشو ہر بڑا بدمزاج ہواور بیڈ رہو کہ اگر سالن میں نمک یانی درست نہ ہوتو ناک میں دم کر ویگا اس کونمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔مسکلہ

يتكم عورتول كايباه رم داين بيثاب كي حبَّه سوراخ كي حبَّه تبل وغير دوالياتي وزينيس ثوقا

(۲۷): اپ منہ ہے چبا کرچھوٹے بچکوکوئی چیز کھلانا مکروہ ہے۔ البتۃ اگراس کی ضرورت پڑے اور مجبوری ونا چاری ہو جائے تو مکروہ نہیں ۔ مسئلہ (۲۷): کوئلہ چبا کروانت ما بجھنا اور جھن ہے دانت ما بجھنا مروہ ہے اور اگر اس میں ہے بچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا اور مسواک ہے دانت صاف کرنا درست ہے چاہے سو کھی مسواک ہو یا تازی ای وقت کی تو ڑی ہوئی اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کروا بن مند میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ۔ مسئلہ (۲۸): کوئی عورت عافل سورہی تھی یا ہے ہوش پڑی من مند میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ۔ مسئلہ (۲۸): کوئی عورت عافل سورہی تھی یا ہے ہوش پڑی واجب ہے دارگفارہ واجب نہیں اور مرد پر کفارہ بھی ۔ اس جہ سئلہ (۲۹): کوئی عورت عافل سورہی تھی یا ہے ہوش پڑی ہو قصدا کھا کیا اور دوہ ہے کہ کھا لیا اور دوہ اجب نہیں اور مرد پر کفارہ بھی کھی کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ اس وجہ ہوئی اور دوہ ہے تھی کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ اس وجہ ہوئی اور دوہ ہے تبیں ۔ مسئلہ (۳۰): اگر کسی کو قے بھر قصدا کھا نا کھا یا اور روزہ تو ٹر دیا تو بھی قضا واجب ہے ۔ مسئلہ (۳۳): رمضان کے مہید میں اگر کسی کا روزہ اتفا تا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ اورہ بہیں ۔ مسئلہ (۳۳): رمضان کے مہید میں اگر کسی کا روزہ اتفا تا تو بھی تو روزہ اورہ کی خورہ رہا تو بھی دن میں بچھ کھا نا چیا درست نہیں ۔ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا تو بھی دن میں بچھ کھا نا چیا درست نہیں ۔ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا فورہ ہے ہیں کھارہ واجب نہیں کا اس لئے کھا تی چئی رہی۔ اس بید فادہ واجب نہیں کا اس لئے کھا تی چئی رہی۔ اس بید کھارہ دوجہ نہیں کا اس لئے کھا تی چئی رہی۔ اس بید کھارہ دوجہ نہیں کا اس کے کھا تی چئی رہی۔ اس کھارہ دو جہ نہیں کا اس کے کھا تی چئی رہی۔ اس کھارہ دو جہ نہیں کھارہ دو جہ نہیں کھارہ دو جہ بہی نہیں کی اس کے کھارہ کھارہ کو تو دے۔

طرح رہے۔ ای طرح اگر سورج ڈو بے کے گمان سے روزہ کھول ایا پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتار ہااس کی قضا کرے کفارہ واجب نہیں اور اب جب تک سورج ند ڈوب جائے بچھ کھانا بینا درست نہیں۔ مسئلہ (۸): ای در بہوگئی کہ جھو ہو جانے کا خبہ پڑگیا تو اب کھاٹا کمروہ ہے اورا گرا سے وقت بچھ کھالیایا پانی پی لیا تو براکیا اوراگناہ ہوا۔ پھرا گر معلوم ہوگیا کہ اس وقت جب ہوگئی تھی تو اس روزہ کی قضار کھے۔ اورا گر پچھ نہ معلوم ہوائیا کہ اس وقت جب ہوگئی تھی تو اس روزہ کی قضار کھے۔ اورا گر پچھ نہ معلوم ہوائیا کہ اس کہ قضا رکھ لے۔ مسئلہ شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کی قضا رکھ لے۔ مسئلہ (۹): مستحب ہیہ ہورج ڈوب گیا ہوگا جب نوب نوب بھی بین ہوجائے کہ مورج ڈوب گیا ہوگا تب افظار کر واور صرف گھڑی گھڑیا اُو فیرہ پچھاعتا دنہ کرہ ۔ جب تک کہ تہ ہارا دل نہ گوا ہی وے دے۔ کیونکہ گھڑی شاید پچھ غلط ہوگئی ہو۔ بلکہ اگر کوئی اذان بھی کہ دے لیکن ابھی وقت ہونے ہیں شبہ ہے تب بھی روزہ کھولنا مردہ کھولنا کر اور می نہوتو ہیں نہوتو ہی نہوتو ہیں نہوتو ہیں نہیں اور اس جی تک ورخ ہوئی کی کئری سے افطار کرتے ہیں اور اس جی آو اب بچھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے۔ مسئلہ (۱۲): جب تک سورج ڈو دینے ہیں شبہ رہے تب تک افطار کرتے ہیں اور اس جی آو اب بچھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے۔ مسئلہ (۱۲): جب تک سورج ڈو دینے ہیں شبہ رہے تب تک افطار کرنا جائز نہیں۔

کفارے کا بیکا ن : مسئلہ (۱) : رمضان شریف کے روز ہے تو ڑ ڈالنے کا کفارہ ہے ہے کہ دومینے برابر لگا تار
روز ہے محقور ہے تھوڑے تھوڑے کر کے روز ہے رکھنا درست نہیں ۔ اگر کی وجہ ہے نیج میں دوا یک روز ہیں رکھے
تواب پھر ہے دومینے کے روز ہے رکھے ۔ ہاں جتنے روز ہے چیش کی وجہ ہے جاتے رہے جیں وہ معاف ہیں ان
کے چھوٹ جانے ہے کفار ہے میں کچھنقصان نہیں آیا ۔ لیکن یا کہ بونے کے بعد ترت پھروز ہے رکھنا شروع
کر دے اور ساٹھ روز ہے پورے کر لے مسئلہ (۲): نفاس کی وجہ ہے بیچ میں روز ہے پھوٹ گئے پورے
روز ہے لگا تارنہیں رکھ بی تو بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا ۔ سب روز ہے پھر ہے رکھے ۔ مسئلہ (۳): اگر دکھ بیاری کی
وجہ ہے بیج میں کفارے کے بچھروز ہے بھوٹ گئے تب بھی تفارہ صحیح نہیں ہوا ۔ مسئلہ (۳): اگر دکھ بیاری کی
ردے ۔ مسئلہ (۳): اگر بچ میں رمضان کا مہینہ آئیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ (۵): اگر کسی کو
دوز ہے دکھا یو ہے ۔ اسٹلہ (۲): ان مسئیوں میں اگر بعض بالکا چھوٹے بچ ہوں تو جا تر نہیں ۔ ان
خوب تن کے کھا یو ہے ۔ اسٹلہ (۲): ان مسئلہ (۷): اگر گیہوں کی روثی ہوتو روگھی سوگھی بھی کھلا نا درست
خوب تن کے کھا یو ہے ۔ اسٹلہ (۲): ان مسئلہ (۷): اگر گیہوں کی روثی ہوتو روگھی سوگھی بھی کھلا نا درست
ہور اگر جو، ہجرہ، جوار وغیرہ کی روثی ہوتو اس کے ساتھ بچھ دال وغیرہ دینا چاہے جس کے ساتھ روثی
کھا ویں ۔ مسئلہ (۸): اگر کھانا نہ کھلا وے بلک ساٹھ مسئیوں کو کچانا تی جدید ہے ہیں جا تر ہے ۔ ہرا یک مسئین

کواتنا اتنادید ہے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کا بیان زکو ہے کہ باب میں آ ویگا انشاء القد تعالی ۔

مسئلہ (۹): اگر استے اناج کی قیمت دید ہے تو بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۱۰): اگر کسی اور سے کہددیا کیم میری طرف سے کھارہ ادا کر دو اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اس نے اسکی طرف سے کھانا کھلا دیا یا کچا اتا ہ دیدیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ (۱۱): اگر ایک ہی مسکین کو ماٹھ دن تک کھانا کھلا دیا یا ساٹھ دن تک کچا اتا ہ یا قیمت دیتی رہی تب بھی کفارہ اور ہوگیا۔ مسئلہ (۱۱): اگر ایک ہی مسئلہ (۱۱): اگر ساٹھ دن تک لگاتا رکھانا نہیں کھلایا بلکہ جج میں پچھ دن ناغہ ہوگئے تو پچھ تو ن نہیں یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ (۱۳): اگر ساٹھ دن کا اتاج حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن دیدیا تو رست نہیں ۔ اس طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن اگر ساٹھ دفعہ کر نے دیدیا تب بھی ایک ہی دن کا ادا ہوا۔ ایک ورست نہیں ۔ اس طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن کا ادا ہوا۔ ایک مسئین کو ایک ہی دن کا ادا ہوا۔ ایک کم ساٹھ مسکینوں کو پھر دینا جا جے۔ ای طرح قیمت دینے کا بھی تھم ہے لینی ایک ون میں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں۔ مسئلہ (۱۳): اگر ایک ہی دن ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں۔ مسئلہ (۱۳): اگر ایک ہی رمضان کے نہوں تو ایگ کارہ دینا پڑے گا۔

جن وجوبات سے روز ہ تو رہ بنا جائز ہے ان کا بیان: مسئلہ (۱): اچا تک ایک بیار پڑگئی کہ اگر روز ہ نہ تو رہے گئ تو جان پر بن آ وے گی یا بیاری بہت بڑھ جاوے گئ تو روزہ تو رُ دینا درست ہے جیسے رفعتا پیٹ میں ایسا در دافعا کہ بیتا ہے بوگئی یا سانب نے کا نہ کھا یا تو دوالی لینا اور روزہ تو رُ وینا درست ہے ایسے بی اگر ایسی بیاس لگی کہ ہلا کت کا ڈر ہے تو بھی روزہ تو رُ ڈ النا درست ہے۔ مسئلہ (۲): حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آگئی جس سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ تو رُ ڈ النا درست ہے۔ مسئلہ (۳): کھانا پانے کی وجہ سے بے حد بیاس لگ آئی اور آئی بیتا لی بوگئی کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ کھول کے النا درست ہے۔ کین اگر خود اس نے قصد آاتنا کا م کیا جس سے ایسی حالت بوگئی تو گئی کہ رہوگئی۔ ڈ النا درست ہے۔ کیکن اگر خود اس نے قصد آاتنا کا م کیا جس سے ایسی حالت بوگئی تو گئیگار ہوگی۔

جمن وجوہات سے روز ہندر کھنا جائز ہے ان کا بیان: مسکلہ (۱):اگرالی بیاری ہے کہ روزہ تقصان کرتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گاتو بیاری بڑھ جاوے گیا یا در میں انجی ہوگی یا جان جاتی رہے گی تو روزہ ندر کھے جب انجی ہوجائے گی تو اس کی قضار کھ لے کیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ جیوڑ تا درست نہیں ہے۔ بلکہ جب کوئی مسلمان ، دیندار تھیم ، طبیب کہدوے کہ روزہ تم کو نقصان کر رہا تب جیوڑ نا چاہئے۔ مسکلہ (۲):اگر تھیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرع کا بابند نہیں ہے تو اس کی بات کا انتہار نہیں فقط اس کے کہنے ہے روزہ نہ جیوڑ ہے۔ مسکلہ (۳):اگر تھیم نے تو بچھ نیس کہا کیکن خود تجربکار میار نہیں نقط اس کے کہنے ہے روزہ نہ جیوڑ ہے۔ مسکلہ (۳):اگر تھیم نے تو بچھ نیس کہا کیکن خود تجربکار کے اور پچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئیں جن کی وجہ ہے ول گوائی و بتا ہے کہ روزہ نقصان کر رہا تب بھی روزہ نہ رکھے اگر خود تجربکار نہ بواوراس کا بیاری ہے بچھ حال معلوم نہ ہوتو فقط خیال کا اعتبار نہیں اگر دیندار تھیم کے رکھے اگر خود تجربکار نہ بواوراس کا بیاری ہے بچھ حال معلوم نہ ہوتو فقط خیال کا اعتبار نہیں اگر دیندار تھیم کے

بغیر بتلائے اور بےاپنے تجربہ کے اپنے خیال ہی خیال پر رمضان کا روز ہ تو ڑیگی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر روزہ نہ رکھے گی تو گنبگار ہوگی ۔مسکلہ (۴) اگر بیاری ہے اچھی ہوگئی کیکن ضعف باقی رہے اور بیا گمان عالب ہے کہ اگر روز ہ رکھا تو پھر بیار پڑ جائے گی تب بھی روز ہ نہ رکھنا جائز ہے۔مسئلہ ( ۵):اگر کوئی مسافرت میں ہوتو اس کوبھی درست ہے کہ روز ہ نہ رکھے پھر بھی اس کی قضار کھ لے اور مسافرت کے معنے و ہی ہیں جس کا نماز کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے یعنی تمین منزل جانے کا قصد ہو۔مسکلہ (۱): مسافرت میں اگر روز ہ ہے کوئی تکلیف نہ ہو جیسے ریل پر سوار ہے اور خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جاؤں گی یا اپنے ساتھ سب راحت وآ رام کا سامان موجود ہے تو ایسے وقت سفر میں بھی روز ہ رکھ لینا بہتر ہے اور اگر روز ہ نہ رکھے بلکہ قضا کر لے تب بھی کوئی گناہ نبیں ہاں رمضان شریف کے روزے کی جوفضیلت ہے اس ہے محروم ر ہے گی اوراگر راستہ میں روز و کی وجہ ہے تکایف اور پریشانی ہوتو ایسے وقت روز و نہ رکھنا بہتر ہے۔مسکلیہ (۷):اگر بیاری ہے اچھی نہیں ہوئی ای میں مرگئی یا ابھی گھرنہیں پینچی مسافرت ہی میں مرگئی تو جتنے روز ہے بیاری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ ہے چھوٹے ہیں ،آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ قضار کھنے کی مہلت ابھی اس کونہیں ملی تھی ۔مسکلہ ﴿ ٨ ﴾:اگریماری میں دس روز ہے گئے تھے پھر پانچے ون اچھی رہی لیکن قضا روز ونہیں رکھے تو یانچ روزے تو معاف ہیں۔ فقط یانچ روزوں کی قضا ندر کھنے پر پکڑی جائے گی۔ اگر بور ہے دس دن انچھی رہی تو بور ہے دس دن کی بکڑ ہوگی۔اس لئے ضروری ہے کہ جتنے روز وں کا مواخذ ہاس یر ہونے والا ہے اتنے ہی دنوں کے روزوں کا فدید دینے کیلئے کہدمرے جبکداس کے پاس مال ہواور فدید کا بیان آ گے آتا ہے۔مسکلہ (9):ای طرح اگر مسافرت میں روزے چھوڑ دیئے تھے پھر گھر پہنچنے کے بعد مر گئی تو جتنے دن گھر میں رہی ہے فقط اتنے ہی دن کی پکڑ ہوگی اس کو بھی جا ہے کہ فعدیہ کی وصیت کر جادے۔ ا گرروزے گھر رہنے کی وجہ ہے اس ہے زیادہ چھوٹے ہوں تو ان کا مواخذہ نبیں ہے۔مسکلہ (۱۰):اگر راسته میں پندرہ دن رہنے کی نیت ہے تھبرگنی تو اب روز ہ چھوڑ نا درست نہیں کیونکہ شرع ٰہے اب وہ مسافر نہیں رہی۔ البتہ اگر پندرہ دن ہے کم تفہرنے کی نبیت ہوتو روز و نه رکھنا درست ہے۔مسئلم <sub>س</sub>را ا): حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا بجید کی جان کا پھھڈ ربوتو روز ہندر کھے پھر بھی قضار کھ نے۔لیکن اگر اپنا شوہر مالدار ہے کہ کوئی انا رکھ کر کے دود چہ بلوا سکتا ہے تو دود چہ بلوانے کی وجہ ہے مال کا روز ہ چھوڑنا درست نبیں ہے۔البتہ اگر وہ ایسا بچہ ہے کے سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دور ھے نبیس بیتیا تو ایسے وقت ماں کوروزہ ندرکھنا درست ہے۔مسکلہ (۱۲) بکسی انا نے دودھ پلانے کی نوکری کی پھررمضان آ گیا اورروز ہے ہے بچدگی جان کا ڈریہے تو انا کوبھی روز ہ نہ رکھنا درست ہے ۔مسکلہ (۱۳۰):عورت کوجیش آ سمیا یا بچه پیدا هوا اور نفاس هو گیا تو حیض اور نفاس رینے تک روز و رکھنا درست نہیں ۔مسکلہ ( ۱۴۳): اگر رات کو یا ک ہوگئی تو اب مبح کاروز ہ نہ جھوڑ ہے۔اگر رات کو نہ نہائی ہو تب بھی روز ہ رکھ لے اور صبح کونہا لے اور اگر صبح ہونے کے بعد باک ہوئی تو اب یاک ہونے کے بعدروز و کی نیت کرنہ ورست نہیں۔ نیکن آپچھ کھانا ہنا

بھی درست نہیں ہے۔اب دن بھر روزہ داروں کی طرح رہنا چاہئے۔مسئلہ (10):ای طرح اگر کوئی دن کومسلمان ہوئی یا دن کو جوان ہوئی تو اب دن بھر پچھ کھانا بینا درست نہیں۔اوراگر پچھ کھایا تو اس روزہ کی قضا رکھنا بھی نئی مسلمان اور نئی جوان کے ذرمہ واجب نہیں ہے۔مسئلہ (۱۲): مسافرت میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا۔لیکن دو بہر ہے ایک تھنٹہ پہلے ہی اپنے گھر پہنچ گن ہے یا ایسے وقت میں بندرہ دن رہنے کی نیت ہے کہیں رہ پڑی اور اب تک پچھ کھایا بیانہیں ہے تو اب روزہ کی نیت کر لے۔

#### فِد بهِ كابَيَان

مسکلہ (۱): جس کوا تنابز ھایا ہو گیا ہو کہ روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی یا اتنی بیار ہے کہ اب اچھے ہونے کی امید بھی نہیں ندروز ہ رکھنے کی طاقت ہے تو روز ہ ندر کھے اور ہرروز ہ کے بدلہ ایک مسکین کوصد قد فطر کے برا ہر غلہ و بدے یاصبح شام پیپ بھر کراس کو کھانا کھلا وے ،شرع میں اس کوفعہ یہ کہتے میں اور غلہ کے بدلہ میں اس قدرغله كي قيت ديدية بحرد رست برمسكه (٢) وه كيبول اگرتفوز يقوز كرك كي مسكينول کو بانٹ دے تو بھی منجھے ہے۔ مسئلہ (۳): بھرا گر بھی طاقت آئنی یا بیاری ہے اچھی ہوگئی تو سب روز ہے قضار کھنے پڑیں گےاور جو فدیہ دیا ہے اس کا تُواب الگ ملے گا۔مسکلہ (سم) بھی کے ذمہ کنی روزے قضا تصاور مرتے وقت وصیت کر گئی کہ میرے روزوں کے بدلے فدید دے دینا تو اس کے مال میں ہے اس کا ولی فدیہ ویدے اور کفن وفن اور قرض ادا کر کے جتنا مال بیجے اس کی ایک تہائی میں ہے اگر سب فدیہ نکل آئے تو دیناواجب ہوگا۔مسکلہ (۵):اگراس نے وصیت نہیں کی مگرولی نے اپنے مال میں سے فدید دے دیا تب بھی خدا ہے امیدر کھے کہ شاید قبول کرے اور اب روز وں کا مواخذہ نہ کرے اور بغیر وصیت کے خود مردہ کے مال میں ہے فدید دینا جائز نہیں ہے۔ای طرح اگر تہائی مال سے فدید زیادہ ہو جائے تو باوجود وصیت کے بھی زیادہ وینا بدون رضا مندی سب دارثوں کے جائز نہیں ہاں اگر سب وارث خوش دلی ہے راضی ہو جا ئیں تو دونوں صورتوں میں فدیہ دینا درست ہے کیکن نا بالغ وارث کی اجازت کا شرع میں بچھ اعتبار نیس ہے۔ بالغ وارٹ اپنا حصہ جدا کر کے اس میں ہے دیدیں تو درست ہے۔مسکلہ (۲):اگر کسی کی نمازیں قضا ہوگئی ہوں اور وصیت کر کے مرگئی کہ میری نمازوں کے بدلہ میں فدید دیدینا۔اس کا بھی یہی تھم ہے۔ مسئلہ (2): ہروقت کی نماز کا اتنائی فدیہ ہے جتنا ایک روزہ کا فدیہ ہے۔ اس حساب سے رات دن کے یانج فرض اورا یک وتر جیونمازوں کی طرف ہے ایک چھٹا تک کم یو نے گیارہ سیر گیہوں۔ای رو ہے کے میرے دیوے تکرا صیاطا بورے کیارہ سیردیدے۔مسئلہ (۸) کسی کے ذمہ زکو ہ باتی ہے ابھی ادائیں کی تو وصیت نرجانے ہے اس کا بھی ادا کرنا وارثوں پر واجب ہے اگر وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اپنی خوشی ہے دیدی تو زکو ہنمیں ہوئی۔مسکلہ (۹):اگرولی مردے کی طرف ہے قضاروز ہے رکھ نے یااسکی طرف ے قضانمازیرے لے توبیدرست نہیں لیمنی اس کے ذمہ سے ندائریں گ۔مسکلہ (۱۰): بے وجہ رمضان کا

روزہ چھوڑ وینا درست نہیں اور ہوا گناہ ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلہ ایک روزہ قضار کھلوں گی کیونکہ حدیث شریف ہیں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلہ ہیں اگر سال بھر برابر روزہ رکھتی رہے تب بھی اتنا تواب نہ ملے گاجتنار مضان ہیں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ (۱۱):اگر کس نے شامت انجال سے روزہ نہ درکھا تو اور دو گوں کے سامنے نہ بچھ کھائے نہ پیغے نہ بیظا ہر کرے کہ آج میراروزہ نہیں ہے اس لئے کہ گناہ کر کے اس کوظا ہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اوراگر سب سے کہد دے گی تو دو ہراگناہ ہوگا۔ ایک تو روزہ ونہ رکھنے کا دوسراگناہ ظا ہر کرنے گا۔ بیہ بوشہور ہے کہ خدا کی چوری نہیں تو بند نے کی کیا چوری۔ بیغلط بات ہے بلکہ جو کسی عذر سے روزہ نہیں رکھتی اس کو بھی مناسب ہے کہ سب کے روبرہ بچھ نہ کھائے۔ مسئلہ (۱۲): جب کشم کے اور جب دس برس کی عمر ہوجاو ہے قوار کر ایا الزکی روزہ رکھنے کے لائق ہوجا کین تو ان کو بھی روزہ کا تھی کہ مسئلہ (۱۳): اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی روزہ رکھاؤے۔ آگر سارے روزہ کھاؤے۔ ایک تو اس کو دو ہراوے۔ کروزہ رکھاؤے۔ مسئلہ (۱۳): اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی روزہ رکھاؤے۔ آگر سارے روزہ کھاؤے۔ ایک تو این تو اس کی قضانہ رکھاؤے البت آگر نماز کی نیت کر کے تو ٹر ڈالے تو اس کو دو ہراوے۔

#### إعتكاف كابيان

رمضان شریف کی بیبویں تاریخ کا دن چھنے ہے ذرا پہلے ہے رمضان کی انتیس یا تمیں تاریخ کینی جس دن عید کا چا ندنظر آ جائے اس تاریخ کے دن چھنے تک اپ گھر میں لے جہاں نماز پڑھنے کیلے جگہ مقرر کرر کھی ہاں جگہ پر پابندی ہے جم کر بیٹھنااس کواعتکاف کہتے ہیں۔اس کا بڑا تواب ہے۔اگراعتکاف شروع کر ہے تو فقط بیٹاب پا خانہ یا کھانے پینے کی ناچاری ہے تو وہاں ہے اٹھنا درست ہواوراگر کوئی کھانا پائی دینے والا ہوتو اس کیلئے بھی ندا تھے۔ ہروقت اس جگہ رہے اور وہیں سووے اور بہتر ہے کہ بیکارنہ بیٹے قرآن شریف پڑھتی رہے۔نفلیں اور تبییس جو تو فیق ہواس میں گئی رہے اور اگر چین و نفاس آ جائے تو اعتکاف جھوڑ دے اس میں درست نہیں اور اعتکاف میں مرد ہے ہم بستر ہونا لیٹا چپٹنا بھی درست نہیں۔

#### زكوة كابيان

جس کے پاس مال ہواور اس کی زکوۃ نکالتی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بردی گنہگار ہے۔ قیامت کے دن اس پر برا اسخت عذاب ہوگا۔ رسول عظیمی نے فرمایا ہے جس کے پاس سونا چاندی ہواوروہ اس کی زکوۃ نہ دیتا ہوقیامت کے دن اس کیلئے آگ کی تختیاں بنائی جا کیں گیران کو دوزخ کی آگ میں گرم کرم کر کی اس کی دونوں کروٹیس اور بیشانی اور پیشدداغی جا کیں گی اور جب ٹھنڈی ہوجا کیں گی پھرگرم کر لی جا کیں گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوۃ ادانہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال برداز ہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گاوہ اس کی گردن میں لیٹ جائے گا۔ پھراس کے دونوں

اورمرووں کیلئے ایک معجد میں درست ہے جس میں یا نچوں وقت جماعت ہوتی ہو

جبڑ نے نویچے گا اور کیے گا میں تیرا مال ہوں۔ میں ہی تیراخز انہ ہوں ، خدا کی پناہ۔ بھلا اتنے عذاب کو کون سبار کرسکتا ہے۔تھوڑی می لا کچ کے بدلے یہ مصیبت بھگتنا بڑی بے وقو فی کی بات ہے۔خدا ہی کی دی ہوئی دولت کوخدا کی راہ میں نہ دینا کتنی بڑی ہجا بات ہے۔مسئلہ (۱): جس کے پاس<sup>ل</sup>ے ساڑھے باون تولیہ جاندی یا ساڑھے سات تولد سونا ہو یا ساڑھے باون تولد جاندی کی قیمت کے برابرروپیہ ہواورایک سال تک باقی رہےتو سال گزرنے پراسکی ز کو ۃ ویناواجب ہے۔اگر اس ہے کم ہوتو اس پر ز کو ۃ واجب نہیں اوراگر اس سے زیادہ ہوتو بھی زکو ہواجب ہے۔مسئلہ (۲) جس کے پاس آٹھ تولدسونا جارمہینہ یا چھ مہینة تک ربا بھروہ کم ہوگیا۔اوردو تین مہینہ کے بعد پھر مال مل گیا تب بھی ز کو ق دیناوا جب ہے۔غرضیکہ جب سال کے اول وآخر میں مالدار ہو جائے اور سال کے بیچ میں کچھ دن اس مقدار ہے کم رہ جائے تو بھی زکو ۃ واجب ہوتی ہے۔ چے میں تھوڑے دن کم ہوجانے ہے زکو ۃ معاف نبیں ہوتی البتہ اگر سب مال جاتار ہے اس کے بعد پھر مال ملے تو جب ہے پھر ملاہے تب ہے سال کا حساب کیا جائے گا۔مسکلہ (۳):کس کے ہاس آٹھ نو تولہ سونا تھالیکن سال گزرنے ہے پہلے پہلے جاتا رہا پورا سال گزرنے نہیں یایا تو زکوۃ واجب نہیں۔ مسکلہ(۴۴):کسی کے یاس ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت ہےاورا ننے ہی رو پوں کی وہ قر ضدار بھی ہے تواس پرز کو ۃ واجب نہیں ،اگرا ہے کی قر ضدار ہے کے قر ضدادا ہوکر ساڑھے باون تو نہ جاندی کی تیت بچتی ہے تو زکو قاواجب ہے۔مسئلہ (۵):اگر دوسورو پے پاس بیں اور ایک سورو پے کی قرضدار ہے تو ایک سو رویے کی زکو ۃ واجب ہے۔مسکلہ (۲):سونے جاندی کے زبوراور برتن اورسچا گونہ ٹھیا سب پر زکو ۃ واجب ہے جاہے پہنتی رہتی ہو یا بندر کھے ہوں۔اور مبھی نہ پہنتی ہو۔غرضیکہ جاندی سونے کی ہر چیز برز کو ۃ واجب ہے۔البتداگراتن مقدار ہے کم ہوجواوپر بیان ہوئی تو زکو ۃ واجب ندہوگی۔مسکلہ ( ۷ ): سونااور چاندی اگر کھرانہ ہو بلکہ اس میں کچھ میل ہومثلا جیسے جاندی میں رانگاملا ہوا ہے تو دیکھو جاندی زیادہ ہے یا را نگا،اگر جاندی زیادہ ہوتو اس کا وہی تھم ہے جو جاندی کا تھم ہے لیکن اگر اتنی مقدار ہو جواو پر بیان ہوئی تو ز کو ۃ واجب ہےاوراگررانگازیادہ ہےتو اس کو جاندی نہ جھیں گے بلکہ رانگا سمجھیں گے۔ پس جو حکم پیتل، تا ہے،لو ہے،رائکے وغیرہ اسباب کا آ ویگاو ہی اس کا بھی حکم ہے۔مسکلہ ( ۸ ):کسی کے پاس نہ تو پوری اورروپے کے حساب سے لے بورہ ارتی تجرح یا ندی اور معہ سارتی تجرسو نا ہواس حساب سے مہر حضرت فاطمہ '' کا تقریباً ایک سوسینتیس رویے ہوئے اور بیسب حساب قول مشہور پر ہے کہ مثقال ساز ھے حیار ماشہ کا ہے۔اورخود جو حساب کیا اس میں کمی بیشی نکلتی ہے اس لئے اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اسکی صورت یہ ہے کہ زکو ۃ چالیس رو پے بھر جا ندی اور ۵ رتی کم چھرو ہے بھرسونے میں دیدے اور صدقہ فطر میں ای روپے کے سیر سے دوسیر گیہوں ویدے اور نجاست غلیظ میں ساڑھے تین ماشہ ہے بچے۔اور مہر فاطمہ "میں عورت کواحتیاط اس میں ہے کہ سورو بے سے زیادہ نہ ما نکے اور بادر ہے کہ ہم نے سب اوز ان میں لکھنو کے تولہ ماشہ کا اعتبار کیا ہےجسکی رو ہے روپیہ سکہ انگریزی ساڑھے گیارہ ماشد کا ہوتا ہے جن شہروں میں تو لے کاوز ن کم وہیش ہووہ ای روپے ہے حساب لگالیس

مقدارسونے کی ہے نہ پوری مقدار جاندی کی۔ بلکہ تھوڑ اسونا ہے اورتھوڑی جاندی تو اگر دونوں کی قیمت ملاکر ساڑھے یاون تولہ جاندی کے برابر ہو جائے یا ساڑھے سات تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوۃ واجب ہے اور اگر دونوں چیزیں اتن تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دونوں کی قیمت نداتن جاندی کے برابر ہے اور ندائے سونے کے برابر تو زکو ق واجب نہیں۔ اور اگر سونے اور جاندی دونوں کی پوری پوری مقدار ہے تو قیت نگانے کی ضرورت نہیں۔مسکلہ (۹): فرض کرو کہ کسی زمانے میں بچیس روپے کا ایک تولہ سونا ملتا ہے اور ا کیے رو پید کی ڈیڑھ تولہ جاندی ملتی ہے اور کسی کے پاس دوتولہ سونا اور پانچے رویے ضرورت سے زائد ہیں اور سال بھر تک وہ رہ گئے تو اس پر ز کو ۃ واجب ہے کیونکہ دوتولہ سونا پچاس روپے کا ہوا اور پچاس روپے کی جا ندی چھتر تولہ ہوئی تو دوتولہ سونے کی جاندی اگرخریدوگی تو پچھتر تولہ ملے گ۔ اور پانچ رویے تمہارے یاس ہیں اس حساب ہے اتنی مقدار ہے بہت زیادہ مال ہو گیا ہے جتنے پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے البتہ اگر فقط دوتولد سونا ہوتو اس کے ساتھ روپیاور جاندی کی چھ نہ ہوتو زکو ۃ واجب نہ ہوگی ۔ مسکلہ (۱۰): ایک روپید کی جا ندی مثلاً دوتولد ملتی ہے اور کسی کے پاس فقط تمیں رو بے جا ندی کے بیں تو اس برز کو ق واجب نہیں اور یہ ساب نداگاوی گے تمیں رویے کی جاندی ساٹھ تولہ ہوئی کیونکدرو بیہ جاندی کا ہوتا ہے اور جب فقط جاندی یا فقط سونا پاس ہوتو وزن کا اعتبار ہے قیمت کا اعتبار نہیں۔ بیتھم اس وقت کا ہے جب روپیہ جا ندی کا ہوتا تھا۔ آج کل عام طور برروپیدیگلٹ کامستعمل ہےاورنوٹ کے عوض میں بھی وہی ملتا ہے اس لئے اب تھم یہ ہے کہ جس تخص کے پاس استے روپے یا نوٹ موجود ہوں جنگی ساڑھے باون تولہ جا ندی بازاری کے بھاؤ کے مطابق آسکے اس پرز کو ۃ واجب ہوگی مسکلہ (۱۱) :کسی کے پاس سورو بےضرورت ہے تھے پھرسال پورا ہونے سے پہلے پہلنے بچاس روپے اور ال گئے تو ان بچاس روپے کا حساب الگ نہ کرینگے بلکہ ای سوردیے کے ساتھ اس کو ملا دیں گے اور جب ان سورویے کا سال بورا ہو گا تو بورے ڈیڑھ سوکی زکو ۃ واجب ہوگی اور ایساسمجھیں کے کہ پورے ڈیڑھ سوپر سال گزر گیا۔مسئلہ (۱۲):کسی کے پاس سوتولہ جا ندی رکھی تھی پھرسال گزرنے ہے پہلے دو جارتولہ سونا آ گیا۔ یا نو دس تولہ سونامل گیا تب بھی اس کا حساب الگ ندکیاجائےگا۔ بلکداس جاندی کے ساتھ ملاکرز کو قاکا حساب ہوگا۔ پس جب اس جاندی کا سال پورا ہو جائے گا تو اس سب مال کی زکڑ ۃ واجب ہوگی ۔مسکلہ (۱۳):سونے جاندی کےسوااور جتنی چیزیں ہیں جیسے لو ہا، تا نبا ، پیتل ،گلٹ ، را نگاوغیرہ اوران چیزوں کے بنے ہوئے برتن وغیرہ اور کپڑے جوتے اوراس کے سوا ۔ چھاسباب ہوااس کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کو بچتی اور سودا گری کرتی ہوتو دیکھووہ اسباب کتناہے اگر اتناہے کہ اس کی قیمت ساز ھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے کے برابر ہے تو جب سال گزرجائے تو اس سودا گری کے اسباب میں زکو ۃ واجب ہے۔اور اگر اتنا نہ ہوتو اس میں زکو ۃ واجب نہیں اور اگر وہ مال سوداگری کیلئے نہیں ہے تو اس میں زکو ۃ واجب نہیں ہے جا ہے جتنا مال ہواگر ہزاروں روپے کا مال ہوتب

بھی ز کو ۃ واجب نہیں \_مسئلہ (۱۴۴):گھر کا اسباب جیسے پتیلی ، دیکچی ، دیکچی، بڑی دیگ ،سینی ہگن اور کھانے بینے کے برتن اور رہنے سبنے کا مکان اور پہننے کے کپڑے، سیچے موتیوں کے ہار وغیرہ ان چیزوں میں زکو ق واجب نبیں جاہے جتنا ہواور جاہے روز مرہ کے کاروبار میں آتا ہویا نہ آتا ہوکسی طرح زکو ۃ واجب نہیں بال اگریه سودا گری کا سباب ہوتو پھراس پرز کو ة واجب ہے۔خلاصہ مدے کے سونے جاندی کے سوااور جتنا مال اسباب ہواگر وہ سوداگری کا اسباب ہے تو زکوۃ واجب ہے نہیں تو اس میں زکوۃ واجب نہیں۔مسکلہ (10) بھی کے پاس پانچ دس کھر ہیں ان کوکرایہ پر جلاتی ہے تو ان مکانوں پر بھی زکو ۃ واجب نہیں جاہے جتنی قیمت کے ہوں۔ ایسے ہی اگر کسی نے دو جارسورو پے کے برتن خرید لئے اوران کوکرایہ پر جلاتی رہتی ہے تو اس پر بھی زکو ہ واجب نہیں۔غرضیکہ کراہیہ پر چلائے سے مال میں زکو ہ واجب نہیں ہوتی۔مسکلہ (١٦): بہننے کے دہراؤ جوڑے جاہے جتنے زیادہ قیمتی ہوں ان میں زکو ۃ واجب نہیں کیکن اگران میں سچا کام ہے اورا تنا کام ہے کہ اگر جا ندی چھڑائی جائے تو ساڑھے باون تولہ بااس ہے زیادہ نکلے گی تو اس جا ندی پر ز کو ہ واجب ہےاوراگرا تنانہ ہوتو ز کو ہ واجب نہیں۔مسئلہ (۱۷) بھی کے پاس بچھ جاندی یا سونا ہے اور تجهدوداگری کامال ہےتو سب کوملا کردیکھواگراس کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی یاساڑھے سات تولہ سونا کے برابر ہوجائے تو زکو ۃ واجب ہے اوراگرا تنا نہ ہوتو زکو ۃ واجب نہیں ۔مسکلہ ( ۱۸): سوداگری کا مال وہ کہلا ویگا جس کواسی ارادہ ہے مول لیا ہو کہ اسکی سوداگری کرینگے تو اگر کسی نے اپنے کے خرج کیلئے یا شادی وغیرہ کے خرچ کیلئے جاول مول لئے پھرارادہ ہو گیا کہ لاؤاس کی سوداگری کرلیس تویہ مال سوداگری کا نہیں ہے اس پرز کو قاواجب نہیں۔مسکلہ (19):اگر کسی پر تمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر بھی ز کو ق واجب ہے، لیکن قرض کی تمن تشمیں ہیں ایک بید کہ نقدرو پیدیا سونا جا ندی کسی کو قرض دیایا سووا گری کا اسباب بیچااسکی قیمت باقی ہےاورایک سال کے بعد یادو تمین برس کے بعد وصول ہوا تو اگر آئی مقدار ہوجتنی پرز کو ق واجب ہوتی ہے تو ان سب برسول کی زکو قادینا واجب ہے اگریکمشت ندوصول ہوتو جب اس میں ہے گیارہ تولہ جاندی کی قیت وصول ہوتب اننے کی زکو ۃ ادا کرنا واجب ہے اور اگر گیارہ تولہ جاندی کی قیت بھی متفرق ہی ہوکر ملے تو جب بھی میں مقدار پوری ہو جائے اتنی مقدار کی زکو ۃ ادا کرتی رہے اور جب دے تو سب برسوں کی دے اورا گر قرضه اس ہے کم ہوتو ز کو ۃ واجب ند ہوگی۔البتۃ اگراس کے یاس پچھاور مال بھی ہواور دونوں ملا کرمقدار بوری ہو جائے تو زکو قہ داجب ہوگی۔مسکلہ ( ۲۰):اور نقد نہیں دیا نہ سودا گری کامال بیجا ہے بلکہ کوئی اور چیز بیچی تھی جوسودا گری کی نتھی جیسے پہننے کے کپڑے پیچ ڈ الے یا گھرتی کا انساب چے دیااس کی قیمت باقی ہے اوراتن ہے جتنی میں زکو ہ واجب ہوتی ہے پھروہ قیمت کئی برس کے بعد وصول ہوئی تو سب برسوں کی ز کو ہ دینا واجب ہےا وراگر سب ایک د فعہ کر کے نہ وصول ہو بلکہ تھوڑ اتھوڑ اکر ئے ہے قو جب تک اتنی رقم نہ وصول ہو جائے جونرخ بازار ہے ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت ہوتب

تک زکوۃ واجب نہیں ہے جب مذورہ رقم وصول ہوتو سب برسول کی زکوۃ دینا واجب ہے۔مسکلہ (۲۱): تیسری متم یہ ہے کہ شو ہر کے ذمہ مہر ہود وکئی برس کے بعد ملاتو اسکی زکو ق کا حساب ملئے کے دن ہے ہو گا پھیلے برسوں کی زکو ۃ واجب نہیں۔ بلکہ اگر اب اس کے پاس رکھا ہے اور اس پر سال گزر جائے تو زکو ۃ واجب ہوگی نہیں تو زکوۃ واجب نہیں \_مسئلہ (۲۲):اگر کوئی مالدارآ دمی جس پر زکوۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکو ۃ ویدے اور سال کے پورا ہونے کا انتظار نہ کرے تو بھی جائز ہے اور ز کو ۃ ادا ہو جاتی ہے اور اگر مالدار نہیں ہے بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی اس امید پر مال ملنے سے پہلے ہی زکوة ديدي توبيز كوة ادانبيں ہوگى۔ جب مال مل جائے اوراس پرسال گزرجائے تو پھرز كوة دينا جاہئے۔مسئلہ (٣٣): مالدارآ دمي إگر کئي سال کي ز کو ة پيڤِگي ديدے بي بھي جائز ہے ٽيکن اگر کسي سال بيں مال بزھ گيا تو بڑھتی کی زکوۃ پھردین پڑی کی۔مسکلہ (۲۴س) بھی کے پاس سورویے ضرورت سے زائدر کھے ہوئے ہیں اورسورویے کہیں اورے ملنے کی امید ہے۔اس نے بونے دوسورو پے کی زکو ہ سال بورا ہونے ہے پہلے ہی پیشگی دیدی۔ بیم درست ہے کیکن اگر ختم سال پر روپیے نصاب ہے کم ہو گیا تو زکو ۃ معاف ہو گئ اور وہ دیا ہواصدقہ نافلہ ہو گیا۔مسئلہ (۲۵) بھی کے مال پر بورا سال گزر گیالیکن ابھی زکو ہنہیں نکالی تھی کہ سارا مال چوری ہو گیااور کسی طرح ہے جاتار ہاتو ز کو ۃ مجھی معاف ہوگئی۔اگرخو داپنا مال کسی کو دیدیااور کسی طرح ہے اییخ اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو جتنی زکوۃ واجب ہوئی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دین پڑی کی۔مسئلہ (٢٦):سال بورا ہونے کے بعد کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا۔ تب بھی زکو ق معاف ہوگئی۔مسئلہ (۲۷) : کسی کے پاس دوسورو یے تھے۔ایک سال کے بعداس میں سے ایک سوچوری ہو گئے یا ایک سوخیرات كرديئة ايك سوكى زكوة معاف ہوگى۔فقط ايك سورويے كى زكوة دينا پڑے گی۔

#### ز کو ۃ ادا کرنے کا بیان

مسکلہ (۱): جب مال پر پوراسال گزرجائے تو فورا زکو ۃ اداکردے نیک کام میں دیرلگا نا چھانہیں کہ شاید اچا تک موت آ جائے اور بیمواخذہ اپنی گردن پر رہ جائے اگر سال گزرنے پرزکو ۃ ادانہیں کی بہاں تک کہ دوسراسال بھی گزرگیا تو گنہگار ہوئی۔ اب بھی تو ہکر کے دونوں سال کی زکو ۃ دیدے غرضیکہ عمر بھر میں بھی نہ کہمی ضرور دیدے باتی ندر کھے۔ مسکلہ (۲): جتنا مال ہا سے اس کا چالیسواں حصہ زکوہ میں دینا واجب ہے لیمی سورو پے میں ڈھائی رو پے اور چالیس رو پے میں ایک رو پید۔ مسکلہ (۳): جس وقت زکو ۃ کارو پیک غریب کودے اس وقت اپنے دل میں اتنا ضرور خیال کر لئے کہ میں ذکو ۃ دیتی ہوں۔ اگر بینیت نہیں کی یوں بی ویدیا تو زکو ۃ ادانہیں ہوئی بھر سے دینا چاہئے اور بیہ جتنا دیا ہے اس کا تو اب الگ ملے گا۔ مسکلہ بی ویدیا گرویے کی ایر رہے اس وقت تک بینیت کر لینا بیا ۔

درست ہے۔اب نیت کر لینے سے بھی زکو ۃ اداہوجائے گی۔البتہ جب فقیر نے خرچ کرڈ الا اس وفت نیت کرنے کا اعتبار نہیں ہے۔اب پھرے زکو ۃ دے۔مسئلہ(۵) :کسی نے زکو ۃ کی نیت ہے دورو پے نکال کر الگ رکھ لئے کہ جب کوئی مستحق ملے گااس وقت دیدوں گی پھر جب نقیر کو دیدیااس وفت ز کو ۃ کی نیت کرنا بھول گئی تو بھی زکو ۃ ادا ہو گئی۔ البتہ اگر زکو ۃ کی نیت سے نکال کر الگ نہ رکھتی تو ادا نہ ہوتی \_مسئلہ (۲) : کسی نے زکو قاکے روپے نکالے تو اختیار ہے جاہے ایک ہی کوسب دیدے یا تھوڑ اتھوڑ اکر کے کئی غریبول کو دے اور حیا ہے ای دن سب ویدے یا تھوڑ اتھوڑ اکر کے کئی مہینوں دے \_مسکلہ ( 2 ): بہتر ہے ہے کہ ایک غریب کوئم سے کم اتنادیدے کہ اس دن کیلئے کافی ہو جائے اورکسی ہے مانگنانہ پڑے۔مسئلہ ٨): ايک ہی فقير کوا تنامال دينا جتنے مال کے ہونے سے زکو ۃ واجب ہوتی ہے مکروہ ہے کيکن اگر ديديا تو زکو ۃ ادا ہوگئی اوراس ہے کم دینا جائز ہے۔ مکروہ بھی نہیں ۔مسئلہ ﴿ ٩ ﴾ کوئی عورت قرض ما تکنے آئی اور پیمعلوم ہے کہ وہ اتنی تنگدست اور مفلس ہے کہ بھی اوانہ کر سکے گی باالیں ناد ہند ہے کہ قرض کیکر بھی اوانہیں کرتی اس کو قرض کے نام سے زکلو قا کارو پید دیدیا اورا پنے ول میں سوچ لیا کہ میں زکلو قادیجی ہوں تو بھی زکلو قاد اہوگئی۔ اگر چہوہ اپنے دل میں بیہ بی سمجھے کہ مجھے قرض دیا ہے۔مسئلہ (۱۰):اگرکسی کوانعام کے نام ہے کچھادیا گلر ول میں یہی نیت ہے کہ میں زکو ۃ دیتی ہوں تب بھی زکو ۃ ہوگئی۔مسکلہ (۱۱):کسی غریب ٓ دمی پرتمہارے دس رو پنے قرض میں اور تمہارے مال کی زکلو ۃ بھی دس رو پے یااس سے زیادہ ہے۔اس کواپنا قر ضہ زکلو ۃ کی نیت سے معاف کرویا تو زکلو ۃ ادانہیں ہوئی البتہ اس کودس رو پےزکو ۃ کی نیت ہے دے تو زکلو ۃ ادا ہوگئی۔ اب یہی رو پیدا پنے قرضہ میں اس ہے لیمنا درست ہے۔ مسئلہ (۱۴):کسی کے باس جاندی کا اتنا زیور ہے کہ حساب سے تین تو لہ جاندی زکو ۃ کی ہوتی ہے اور بازار میں تین تولہ جاندی دورو بے کی بکتی ہے ہو ز کو قامیں دورو پے چاندی کے دیدیناورست نہیں کیونکہ دورو پے کاوز ن تین تولہ نہیں ہوتا اور چاندی کی ز کو ق میں جب جاندی دی جائے تو وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا ہاں اس صورت میں اگر دو روپے کا سونا خرید کرے دیدیا یا دوروپے گلٹ کے یا دوروپے کے چیے یا دوروپے کی گلٹ کی ریز گاری یا دو روپے کا کیٹر ایااورکوئی چیز ویدی یا خود تین تولیہ جاندی ویدے تو درست ہے زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔مسئلہ ( ۱۳۰): ز کو ۃ کاروپییےخودنہیں دیا بلکہ کسی اور کو دیا کہتم کسی اور کو دے دینا ، بیبھی جائز ہے۔اب وہ شخص اگر دیتے وقت زکو ق کی نیت نہ بھی کرے تب بھی زکو قادا ہوجائے گی۔مسکلہ (۱۴۴):کسی غریب کودیئے کیلئے تم نے دورو پے کسی کودیئے لیکن اس نے بعینہ وہی دورو پے فقیر کونہیں دیئے جوتم نے دیئے تھے بلکہ اپنے پاس ہے دورو پے تمہماری طرف ہے دید ہے اور یہ خیال کیا کہ وہ رو پے میں لے لوں گا، تب بھی زکو ۃ ادا ہو گئی بشرطکیکہ تمہارے روپے اس کے پاس موجود ہوں اور اب وہ محض اپنے دورویے کے بدلے میں تمہارے وہ دونوں روپے لے لے۔البتۃ اگرتمہارے دیتے ہوئے روپے اس نے پہلے خرچ کرڈالے اس کے بعدا پخ ر م پے غریب کودیئے توز کو ۃ ادائیں ہوئی یاتمہارے رویے اس کے پاس رکھے تو ہیں لیکن اپنے روپے دیتے

بی**یداوار کی زکو قا کا بیان**:مسئلہ(۱): کوئی شہر کا فروں نے قبضہ میں تھا۔ وہی لوگ وہاں رہتے تھے پھر مسلمان ان برچڑھا ئے اوراز کروہ شہران ہے چھین لیااوروہاں دین اسلام بھیلا یااورمسلمان بادشاد نے کا فرول ے لیکرشہر کی ساری زمین انہیں مسلمانوں کو ہانت دی تو الیسی زمین کوشرے میں عشری کہتے ہیں۔اورا گراس شبر ے رہنے والے لوگ سب سے سب اپنی خوشی ہے مسلمان ہو گئے ۔لڑنے کی ضرورت نہیں بڑی تب بھی اس شہر کی ساری زمین عشری کہلا وے گی اور عرب سے ملک کی بھی ساری زمین عشری ہے۔مسئلہ (۲): اگر کسی ک ہاہے دادا سے یہی عشری زمین برابر چلی آتی ہو یا کسی ایسے مسلمان سے خریدی جس کے یاس ای طرت سے چلی ہ تی ہوتو ایس زمین میں جو کچھ پیدا ہواہی میں بھی زکو قرواجب ہےاوراس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تھیت کوسینچنا نہ یڑے فقط ہارش کے یانی ہے بیداوار ہوگئی یا ندی اور دریا کے کنار ہے برترائی میں کوئی چیز ہوئی اور بے سینچے ہیدا ہو گئی تو ایسے کھیت میں جتنا پیدا ہوا ہےاس کا دسواں حصہ خیرات کر دینا واجب ہے یعنی دس من میں ایک من اور وس سیر میں ایک سیراورا گر کھیت کومینچاپر چلایعنی چرساپر چلا کر کے یاکسی اور طریقہ سے مینچاہے تو ہیداوار کا جیسواں حصہ خیرات کرے۔ بعنی ہیں من میں ایک من اور ہیں سیر میں ایک سیر اور یہی تقیم ہے باغ کا ایسی زمین میں تنفی ہی تھوزی چیز پیدا ہوئی ہو۔ بہر حال بیصد قد خیرات کر نا واجب ہے کم اور زیادہ ہونے میں کیچیفرق نبیس ہے۔ مسئله (٣): اناج، ساگ، ترکاری، میوه، پھل، پھول وغیره جو کچھ پیدا ہوسب کا بہی تھم ہے۔ مسئلہ (٣): عشری زمین یا پہاڑیا جنگل ہےاگرشہدنکالاتواس میں بھی بیصدقہ واجب ہے۔مسئلہ (۵):'سی نے اپنے گھرِ کے اندر کوئی درخت لگایا یا کوئی چیزتر کاری کی شم سے یا اور پھے ہویا اوراس میں پھل آیا تو اس میں بیصدقہ واجب نبیں ہے۔مسکلہ (۱):اگرعشری زمین کوئی کافرخرید لے تو وہ عشری نبیس رہتی ۔ پھراگر اس ہے مسلمان بھی خرید لے پائسی اور طور پر اس کومل جائے تب بھی وہ عشری نہ ہوگی ۔مسکلہ ( ۷ ): یہ بات کہ دسوال یا بیسوال حصدتس کے ذمہ ہے یعنی زمین کے مالک پر ہے یا پیدا وار کے مالک پر ہے اس میں بڑا عالموں کا اختلاف ہے مگر

ہم آسانی کے واسطے یہی بتلایا کرتے ہیں کہ پیدا واروالے کے ذمہ ہے۔ سواگر کھیت ٹھیکہ پر ہوخواہ نقد پر یا غلہ پر تو کسان کے ذمہ ہوگا اوراگر کھیت بٹائی پر ہوتو زمینداراور کسان دونوں اپنے اپنے حصہ کا دیں۔

جن لوگوں كوزكوة وينا جائز ہےان كابيان : مسكه (١): جس كے پاس ساڑھے باون توله جاندی یاسا ڑھے سات تولہ سونایا اتن ہی قبت کا سوداگری کا اسباب ہواس کوشریعت میں مالدار کہتے ہیں۔ ایسے خص کوز کو قاکا پییہ دینا درست نہیں اوراس کوز کو قاکا پیسالینا اور کھانا بھی حلال نہیں۔اسی طرح جس کے یاس اتنی ہی قیمت کا کوئی مال ہو جوسودا گری کا اسباب تو نہیں لیکن ضرورت ہےزائد ہے وہ بھی مالدار ہے۔ الیسے مخص کو بھی زکو ق کا پیسہ دینا درست نہیں۔اگر چہ خوداس قتم کے مالدار پر زکو ق بھی واجب نہیں ۔مسکلہ (۲): اورجس کے پاس اتنامال نہیں بلکہ تھوڑا مال ہے یا سمجھ بھی نہیں یعنی ایک دن کے گزارے کے موافق بھی نہیں اس کوغریب کہتے ہیں ۔ایسے لوگوں کو ز کو ۃ کا ببییہ دینا درست ہے اور ان لوگوں کو لینا بھی درست ہے۔مسکلمہ (۳):بڑی بڑی دیکیں اور بڑے بڑے فرش فروش اور شامیانے جن کی برسوں میں ایک آ دھ د فعدکہیں شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہےاور روز مرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ضروری اسباب میں داخل نہیں ۔مسکلہ (۴۷): رہنے کا گھراور پیننے کے کپڑےاور کام کاج کیلئے نوکر حیا کراورگھر کی گھر جستی جوا کثر کام میں رہتی ہے۔ بیسب ضروری اسباب میں داخل ہیں اس کے ہونے سے مالدار نہیں ہوگی حیا ہے جنتنی قیمت ہواس لئے اس کوز کو ق کا بیسہ دینا درست ہے اس طرح پڑھے ہوئے آ دمی کے پاس اس کی سمجھ اور برتاؤ کی کتابیں بھی ضروری اسباب میں داخل ہیں ۔مسئلہ (۵) بکسی کے یاس دس یا نچے مکان ہیں جن کو کرایہ پر چلاتی ہےاوراس کی آمدنی ہے گز رکرتی ہے یاایک آ دھاگاؤں ہےجسکی آمدنی آتی ہے کیکن بال بیجے اور گھر میں کھانے پینے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح بسرنہیں ہوتی اور تنگی رہتی ہے اور اس کے یاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس پر زکوہ واجب ہوتو ایسے مخص کو بھی زکو ۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔مسکلہ (۲):کسی کے پاس ہزاررو پے نقدموجود ہیں لیکن وہ پورے ہزارروپے کا پااس سے بھی زائد کا قرضدار ہے تو اس کوبھی زکو قا کا ببیبہ دینا درست ہے ،اوراگر قرضہ ہزار روپے ہے کم ہوتو دیکھوقر ضہ دیکر کتنے روپے بیجتے ہیں۔اگرانے بچیں جتنے میں زکوۃ واجب ہوتی ہے تو اس کوز کو ۃ کا بییہ دینا درست نہیں اوراگر اس ہے کم بچیں تو دینا درست ہے۔مسکلہ (۷):ایک محفص اینے گھر کا بڑا مالدار ہے کیکن کہیں سفر میں ایبا اتفاق ہوا کداس کے پاس کچھٹرچ نہیں رہا۔ سارال مال چوری ہو گیا یا کوئی اور وجدالی ہوئی کداب گھر تک جہنچنے کا بھی خرچ نہیں رہا یہ شخص کو بھی ز کو ۃ کا پییہ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر حاجی کے پاس راستہ کا خرچ چک گیااوراس کے گھر میں بہت مال ودولت ہے،اس کوبھی دینا درست ہے۔ مسئلہ (A): زکو ق کا بہیہ کسی کا فرکودینا درست نہیں مسلمان ہی کو دیوے اور ز کو ۃ اورعشر اورصد قہ فطر اور نذراور کفارہ کے سوااور خیر خیرات کا فرکوبھی دینا درست ہے۔ مسکلہ (۹): زکوۃ کے پبیہ سے مسجد بنوا نا یاکسی لا وارث مردے کا گوروکفن کر دینا یا مردے کی طرف ہے اس کا قرضہ ادا کر دینا یا کسی اور نیک کام میں لگا دینا درست نہیں۔

جب تک کی مستحل کودے نددیا جائے زکو قاداند ہوگی۔مسکلہ (۱۰): اپنی زکو ق کا بیدایے ماں باب، دادادادی، تانانی، بردادا وغیرہ جن لوگوں ہے یہ پیدا ہوئی ہےان کودینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولا داور ہوتے پر ہوتے نواہے وغیرہ جولوگ اس کی اولا دہیں داخل ہیں انکوبھی دینا درست نہیں۔ ایسے ہی بیوی اینے میاں کواور میاں اپنی بیوی کوز کو ة نہیں دے سکتے۔ مسکلہ (۱۱):ان رشتہ داروں کے سوااور سب كوز كوة دينا درست بي جيسے بهن بھائي جيتي ، بھانجي ، چيا، پھوپھي ، خاله، ماموں ،سوتيلي مال ،سوتيلا باب، سوتیلا دادا، ساس ، خسر وغیره سب کودینا درست ہے۔ مسکلہ (۱۲): نابالغ لڑ کے کا باب اگر مالدار ہوتو اس کوز کوہ دینا درست نہیں اورا گرلڑ کا یالڑ کی بالغ ہو گئے اورخودوہ مالدارنہیں لیکن اس کا باپ مالدار ہے تو ان کودینا درست ہے۔مسکلہ (۱۳):اگر جھوٹے بچے کا باپ تو مالدار نہیں کیکن ماں مالدار ہے تو اس بچے کو ز کو ق کا پیسہ دینا درست ہے۔ مسکلہ (۱۴): سیدوں کو اور علو بوں کو ای طرح جو حضرت عباس " کی یا حضرت جعفر " يا حضرت عقبل " يا حضرت حارث بن عبدالمطلب " كي اولا د ميں ہوں ان كوز كو ة كا پييه دينا درست نہیں۔ای طرح جوصد قد شریعت ہے واجب ہواس کا وینا بھی درست نہیں جیسے نذر کفار ہ عشرصدقہ فطراوراس کے سوااور کسی صدقہ خیرات کا وینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۵): کھر کے نوکر جا کرخد متکار، ماما، وائی کھلائی وغیرہ کوہمی زکو ق کا پییہ دینا درست ہے لیکن ان کی تنخواہ میں حساب نہ کرے بلکہ تنخواہ سے زائد بطورانعام واکرام کے دیدے اور دل میں زکو قادینے کی نیت رکھے تو درست ہے۔ مسئلہ (۱۶):جس لڑ کے کوتم نے دودھ پلایا ہے اس کواور جس نے بحیین میں تم کودودھ پلایا ہے اس کو بھی زکو ۃ کا پییددینا درست ہے۔ مسکلہ (۱۷):ایک عورت کا مہر ہزار روپے ہے لیکن اس کا شوہر بہت غریب ہے ادانہیں کرسکتا تو الیم عورت کو بھی زکو ق کا بیبیہ دینا درست ہے۔اورا گراس کا شو ہرامیر ہے لیکن مبر دیتانہیں یااس نے اپنامبر معاف کردیا تو بھی زکوۃ کا بیبہ دینا درست ہے اور اگریدامید ہے کہ جب مانکوں گی تو وہ ادا کردیگا کچھ تامل نه کریگا تو ایسی عورت کوز کو ة کاپیسه دینا درست نبیس به مسئله (۱۸): ایک شخص کوستحق سمجه کرز کو ة دیدی بچرمعلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے۔ یا اندھیاری رات میں کسی کودیدیا پھرمعلوم ہوا کہ وہ تو میری ماں تقى ياميرى لزكيمتنى يا اوركو كى ايسارشته دار ہے جس كوز كو ة دينا درست نبيس تو ان سب صورتوں ميں ز كو ة ادا ہوگئی دوبارہ ادا کرناوا جب نبیں کیکن لینے والے کواگر معلوم ہوجائے کہ بیز کو ق کا پییہ ہے اور میں زکو ق<u>لینے کا</u> مستحق نہیں ہوں تو نہ لے اور پھیردے اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کا فر ہے تو زکو ۃ ادا نہیں ہوئی پھراداکرے۔ مسکلہ (19):اگر کسی پرشبہ ہو کہ معلوم نہیں مالدار ہے یامخاج ہے تو جب تک تحقیق ندہوجائے اس کوز کو ۃ ندد ہے اگر بے تحقیق کئے دیدیا تو دیجمودل زیادہ کدھرجا تا ہے اگر دل بیگواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکو ۃ ادا ہوگئی اور اگر دل یہ کہے کہ وہ مالدار ہے تو زکو ۃ ادانہیں ہوئی۔ پھرے دے کیکن اگر دینے کے بعدمعلوم ہو جاہئے کہ وہ غریب ہے تو پھر سے نہ دے، زکو ۃ ادا ہو گئی۔ مسکلہ (٢٠): زكوة وين مين اورزكوة كے سوااور صدقه خيرات مين سب سے زياد واپنے رہنے ناتے كے لوگوں كا

خیال رکھو کہ پہلے ان ہی لوگوں کو دو۔ نیکن ان سے بیرنہ بتاؤ کہ بیصدقہ اور خیرات کی چیز ہے تا کہ وہ برانہ مانیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرابت داروں کو خیرات دینے سے دو ہرا تواب ملتا ہےا کہ تو خیرات کا دوسرے اپنے عزیزوں کے ساتھ سلوک واحسان کرنے کا۔ پھر جو کچھ ان سے بچے وہ اور لوگوں کو دو۔ مسئلہ (۱۲): ایک شہر کی زکو ۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مروہ ہے۔ ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں ان کو بھیج دیا یا یہاں والوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہیں ان کو بھیج دیا تو مکروہ نہیں کہ طالب علموں اور دیندار عالموں کو دینا ہو اتواب ہے۔

## صدقه فطركابيان

مسئله (1):جومسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکو ۃ واجب ہو یا اس پر زکو ۃ تو واجب نہیں کیکن ضروری اسباب سےزائداتنی قیمت کامال واسباب ہے جتنی قیمت پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے تو اس پرعید کے ون صدقہ دیناواجب ہے جا ہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو۔اور جا ہے سال پوراگز رچکا ہویانہ گز را ہواور اس صدقہ کوشرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ مسئلہ (۲) بھی کے پاس رہنے کابر ابھاری کھر ہے کہ اگر بیجا جائے تو ہزار پانسو کا بکے اور میننے کے بڑے قیمتی قیمتی کیزے ہیں۔گمران میں گونہ لیجانہیں اور خدمت کیلئے ووجار خدمتگار ہیں گھر میں ہزاریانسو کاضروری اسباب بھی ہے مگرز پورنہیں اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے یا کچھاسباب ضرورت ہے زیادہ بھی ہےاور پچھ گونہ لیکااورز بوربھی ہے لیکن وہ اتنانہیں کہ جتنے پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے تواہیے پرصدقہ فطروا جب نہیں ہے۔ مسئلہ (۳) بھی کے دوگھر ہیں ایک میں خو درہتی ہے اور ا یک خالی پڑا ہے یا کرایہ پر دیدیا ہے تو بیہ دوسرا مکان ضرورت ہے زائد ہے اگر اسکی قیمت اتنی ہو کہ جتنی پر ز کو ة واجب ہوتی ہےتواس پرصدقہ فطرواجب ہےاورا پسے کوز کو ۃ کا ببیہ دینا بھی جائز نہیں۔البتۃ اگرای پر اس کا گزارہ ہوتو پیرمکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا۔اوراس پرصدقہ فطروا جب نہ ہو گا اور ز کو قا کا پیپہ لینا اور دینا بھی درست ہوگا۔خلاصہ یہ ہے کہ جس کوز کو قاورصد قہ واجبہ کا پیپہ لینا ورست ہے اس پرصدقہ فطر واجب نہیں اور جس کوصدقہ اور زکو ۃ کالینا درست نہیں اس پرصدقہ فطر واجب ہے۔ مسکلہ (۴) :سی کے پاس ضروری اسباب ہے زائد مال واسباب ہے کیکن وہ قر ضدار بھی ہے تو قر ضہ مجرا كركے ديچھوكيا پچتاہےاگراتی قیمت كااسباب چ رہے جتنے میں زكو قایاصدقہ واجب ہوجائے توصد قہ فطرِ واجب ہے۔اوراس ہے کم بیج تو واجب نہیں۔ مسئلہ (۵):عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے ای وقت بیصدقہ واجب ہوتا ہے تواگر کوئی فجر کا وقت آئے ہے پہلے ہی مرگیا تو اس پرصدقہ فطر واجب نہیں اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا۔ مسئلہ (۲): بہتریہ ہے کہ جس وقت مردلوگ نماز کیلئے عیدگاہ میں جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دیدے۔اگر پہلے ندویا تو خیر بعد ہی ہی۔ مسئلہ (ع) بھی نے صدقہ غط عبیرے دن ہے پہلے ہی رمضان میں دیدیا تب بھی ادا ہو گیا۔ اب دو ہارو دینا واجب نہیں۔ مسئلہ

(٨):اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطرنہ دیا تو معاف نہیں ہوا۔ اب کسی دن دیدینا جاہئے۔ مسکلہ (9): صدقہ فطرفقط اپنی طرف سے واجب ہے۔ کسی کے اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں۔ نہ بچوں کی طرف سے ندمال باپ کی طرف سے نہ شوہر کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف ہے۔ مسکلہ (١٠):اگر جھوٹے بے کے یاس اتنامال ہو کہ جتنے کے ہونے سے صدقہ واجب ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی رشتہ دار مر ا کیا۔اس کے مال سےاس کے بچے کوحصہ ملایا کسی اور طرح ہے بچہ کو مال ال گیا تو اس بجے کے مال میں ہے صدقہ فطراداکرے۔لیکن اگروہ بجہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا ہوتو اسکی طرف ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ مسکلہ (اا) جس نے کسی رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی پیصدقہ واجب ہے اورجس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے دونوں میں پھوفرق نبیں۔ مسکلہ (۱۲):صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا گیہوں کے ستو دیوے تو ای رویے کے سیر یعنی انگریزی تول ہے آوھی چھٹا تک اوپر پونے دوسیر بلکہ احتیاط کیلئے پورے دوسیریا کچھزیادہ وے دینا جا ہے کیونکہ زیادہ ہوجانے میں پچھ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے اور اگر جو یا جو کا آٹا دے تو اس کا دونا دینا جا ہے۔ مسئلہ (۱۳):اگر گیہوں اور جو کے سواکوئی اوراناج دیا جیسے چنا ، جوار ، حاول تو اتنادے کہ اسکی قیمت اپنے گیہوں یا اپنے جو کے برابر ہوجائے جتنے اوپر بیان ہوئے۔ مسئلہ (۱۳۰):اگر گیہوں اور جونہیں دیئے بلکہ اتنے گیہوں اور جو کی قیمت دیدی ہے تو بیسب ہے بہتر ہے۔ مسئلہ (10:۔اگرایک آ دمی کا صدقہ فطرایک ہی فقیر کو دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دونوں باتیں جائز ہیں۔ مسکلہ (۱۶):اگر کئی آ دمیوں کا صدقہ فطرایک ہی فقیر کو دیدیا ہے تھی درست ہے۔ مسئلہ (۱۷): صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جوز کو ہ کے مستحق ہیں۔

135

قُر بانی کابیان

قربانی کرنے کا بڑا تو اب ہے۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت یعنی ذرج کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک چینچنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے پاس متبول ہوجا تا ہے تو خوب خوتی ہے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت مجمد علیہ نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلہ میں ایک ایک نیکی کھی جاتی ہے۔ ہرادوں الکھوں کے ۔ سبحان اللہ بھلاسوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا تو اب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے بڑاروں الکھوں

لے سیستھم عورتوں کا ہےاہ رمرد پر تا ہالغ اوا اول کی طرف سے دینا بھی واجب ہے لیکن اگر اولا دیالدار ہوتو ہا پ کے ذررواجب نبیس بلکہ انبیس کے مال میں سے دیساور بالغ اولا دکی طرف سے بھی دیناواجب نبیس البتۃ اگر کو کی لؤ کا مجنوں بوتو اس کی طرف ہے بھی دے

نیمیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی مبح سے شام تک گئے تب بھی نہ گن یا وے۔ پس سوچوتو کتنی نیکیاں ہوئیں۔ بڑی وینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہوتو تب بھی اتنے بے حساب تو اب کے لا لیج میں قربانی کر دینا جا ہے کہ جب بیدون چلے گئے تو بیدولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی ہے اتنی نیکیاں کیے کما سکے گی اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہوتو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے جورشتہ دارمر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ انکی طرف سے بھی قربانی کردے کہانکی روح کوا تنابروا تواب پہنچ جائے۔حضرت محمہ علیہ کی طرف ہے آپ کی بیویوں کی طرف سے اپنے پیروغیرہ کی طرف سے کردے نہیں تو تم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے کیونکہ مالدار پرتو واجب ہے جس کے پاس مال ودولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے پھر بھی اس نے قربانی نہ کی اس سے بڑھ کر بدنصیب اور محروم کون ہوگا اور گناہ رہاسوا لگ۔ جب قرباني كاجانور وبلدرخ لثاورتو يهلي يدعا يرصح وإنيني وَجَهُتُ وَجُهِيَ لِللَّذِي فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالْارُضَ حَنِيُهُ أَ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ إِنَّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمَمِيْنَ لِاَشُرِيُكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ يَهر بِسُم اللُّه اللُّه اكْبَرُ ﴾ كهرون كرے اور ون كرنے كے بعديد عايرٌ جے۔ ﴿ اَللَّهُمَّ تَعَبَّلُهُ مِنِي كَمَاتَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَحَلِيُلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَوةُ وَالسَّلامُ ﴿ مَسَلَم (۱): جس برصد قه فطروا جب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے اورا گرا تنامال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطرواجب ہوتا ہے تواس پر قربانی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کردے تو بہت ثواب یاوے۔مسکلہ(۲):مسافر پر قربانی کرناوا جب نہیں۔مسکلہ(۳): بقرعیدی دسویں تاریخ ہے کیکر بارہویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کاوفت ہے، جا ہے جس دن قربانی کرے لیکن قربانی کرنے کاسب سے بہتر دن بقرعید کا دن ہے۔ پھر گیار ہویں تاریخ پھر بار ہویں تاریخ ۔مسکلہ (۴۰): بقرعید کی نماز ہونے ہے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے جب لوگ نماز پڑھ چکیں تب کرے۔البتہ اگر کوئی کسی ویہات میں اور گاؤں میں رہتی ہوتو وہاں فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کروینا درست ہے۔شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں \_مسکلّه (۵):اگر کوئی شہر کی رہنے والی اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیجے و بے تواسکی قربانی بقر عیدی نماز ہے پہلے بھی درست ہے اگر چہخود وہ شہر میں ہی موجود ہے کیکن قربانی دیبات میں جھیج دی تو نماز ہے پہلے قربانی کرنا ورست ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھاوے۔ مسئلہ (۱): ہار ہویں تاریخ سورج ڈو بنے سے پہلے بہلے قربانی کرنا درست ہے جب سورج ڈوب گیا تواب قربانی كرنا درست نہيں مسئلم (2): وسويں تاریخ ہے بار ہويں تاریخ تك جب جی جا ہے قربانی كرے دن میں جا ہے رات میں لیکن رات کو ذرج کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ ندیٹے اور قربانی درست نہ ہو۔مسکلہ (۸): دسویں، گیار ہویں، ہار ہویں تاریخ سفر میں تھی پھر ہار ہویں تاریخ سورج ڈو بہنے سے پہلے گھر پہنچ گئی

یا پندرہ دن کہیں تھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ای طرح اگریہلے مال نہ تھا اس لئے قربانی واجب نہھی۔ پھر ہارہویں تاریخ سورج ڈو بنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔مسئلہ (9):اپنی قربانی کواینے ہاتھ ہے ذرج کرنا بہتر ہے۔اگرخود ذرج کرنا نہ جانتی ہوتو کسی اور ہے ذنح كروالياورذن كے وفت وہاں جانور كے سامنے كھڑى ہوجانا بہتر ہے اور اگرائيى جگہ ہے كہ پردے كى وجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہوسکتی تو بھی خیر بچھ حرج نہیں ۔مسئلہ (۱۰): قربانی کرتے وقت زبان سے نیت یڑھنااور دعایڑھناضروری نہیں ہے۔اگر دل میں خیال کرلیا کہ میں قربانی کرتی ہوں اور زبان ہے کچھنہیں یر ها فقط بهم الله الله اکبر که کر ذیج کر دیا تو بھی قربانی درست ہوگئی۔لیکن اگریاد ہوتو وعا پڑھ لینا بہتر ہے جو اُوپر بیان ہوئی۔مسکلہ (۱۱):قربانی فقط اپنی طرف ہے کرنا داجب ہے۔اولا دکی طرف ہے داجب نہیں بلک اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہوتب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں ندایے مال میں سے نداس کے مال میں سے اگر کسی نے اسکی طرف سے قربانی کردی تو نفل ہوگئی۔لیکن اپنے مال میں سے کرے اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے۔مسکلہ (۱۲): بکرا، بکری، بھیٹر، دنبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونث، اونث اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔مسکلہ (۱۹۳): گائے ،جھینس، اونٹ میں اگر سات آ دمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصہ ہے کم نہ ہواور سب کی نیت قربانی کرنے کی یاعقیقے کی ہوصرف گوشت کھا۔ ی نیت نہ ہو، اگر کسی کا حصہ ساتویں جصے ہے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ نہ اسکی جس کا پورا حصہ ہے نہ اسکی جس کا حصہ ساتویں حصہ ہے کم ہے۔ مسئلہ (۱۴):اگرگائے میں سات آ دمیوں ہے کم لوگ شریک ہوئے جیسے پانچ آ دمی شریک ہوئے یا چھآ دمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں تب بھی سب کی قربانی درست ہے۔اوراگرآ تھ آومی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صیح نہیں ہوئی مسئلہ (10) قربانی کیلئے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت بیزنیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کوبھی اس گائے میں شریک کرلیں گے اور ساجھے میں قربانی کرلیں گے۔اس کے بعد بچھا ورلوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو بید رست ہے اورا گرخر بدتے وفت اس کی نبیت شریک کرنے کی نتھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف ہے قربانی کرنے کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا جا ہے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہاس پر قربانی واجب ہے یاغریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں۔اگر امیر ہے تو ورست ہےاورا گرغریب ہے تو درست نہیں۔ مسکلہ (۱۲):اگر قربانی کا جانورکہیں تم ہوگیااس لئے دوہرا خریدا۔ پھروہ پہلابھی مل گیا۔اً گرامیر آ دمی کواپیاا تفاق ہوا تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے۔ اور اگرغریب آ دمی کوابیها اُ تفاق ہوا تو دونوں جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگئی۔مسکلہ ( ُ کا ): سات آ دی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت انکل سے نہ بانٹیں بلکہ خوبٹھیک ٹھیک تول تول کر بانٹیں۔ مہیں تواگر کوئی حصہ کم یازیادہ رہے گاتو سود ہوجائے گا۔اور گناہ ہوگا۔البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلیہ یائے اور

کھال کوہمی شریک کرلیا۔ جس طرف کلہ یائے یا کھال ہواس طرف اگر گوشت کم ہوتو درست ہے جا ہے جتنا تم ہو۔جس طرف موشت زیادہ تھا اس طرف کلہ پائے شریک کئے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔مسکلہ (۱۸): سال بھرے کم کی بکری درست نہیں جب بوری سال بھرکی ہوتب قربانی درست ہے۔اور گائے تجینس دو برس ہے کم کی درست نہیں پور ہے دو برس کی ہوچکیں تب قربانی درست ہے۔اوراونٹ یا نچے برس ہے کم کا درست نہیں ہے اور دنبہ یا بھیٹر اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کامعلوم ہوتا ہواور سال بھروا لے بھیٹر دنبوں میں اگر جھوڑ دوتو سیجھ فرق نہ معلوم ہوتا ہوتو ایسے وقت جھے مہینے کے دنبدا وربھیٹر کی بھی قربانی درست ہے اوراً كرابيانه ہوتو سال بھر كا ہونا جا ہے۔مسئلہ (١٩): جو جانورا ندھا ہو يا كانا ہوا يك آنكھ كى تہائى روشنى يا اس سے زیاوہ جاتی رہی ہو یا ایک کان تہائی یا تہائی ہے زیادہ کٹ گیا یا تہائی ؤم یا تہائی ہے زیادہ کٹ گئی تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ۔ مسئلہ (۲۰): جو جانورا تناکنگڑا ہے کہ فقط تین یاؤں ہے چلتا ہے چوتھا یاؤں رکھا ہی نہیں جاتا یا چوتھا یاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس ہے چل نہیں سکتا اسکی بھی قربانی درست نہیں۔ اورا گر ُ چلتے وفت وہ باؤں زمین پر فیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہار الگتا ہے کیکن کنگڑ اکر چلتا ہے تو اسکی قربانی ورست ہے۔ مسئلہ (۲۱): اتناد بلا بالكل مريل جانوركه جس كى ہريوں ميں بالكل كوداندر بابواسكى قربانى درست نہیں ہے اور اگر اتنا د بلانہ ہوتو و ملے ہونے سے پچھ حرج نہیں اسکی قربانی درست ہے لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنازیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ (۲۲): جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اسکی قربانی ورست نہیں۔اورا گر پچھ دانت گر گئے کیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی میں تو اسکی قربانی درست ہے۔ (۲۳): جس جاتور کے پیدائش ہی ہے کان نبیں ہیں اس کی قربانی درست نبیس ہے اور اگر کان تو ہیں کیکن بالکل ذرا ذرا ہے جھوٹے جھوٹے ہیں تو اسکی قربانی درست ہے۔مسئلہ ( ۲۴ ):جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تو تھے لیکن نوٹ گئے اسکی قربانی درست ہے۔البتہ بالکل جڑ ہے نوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ۔مسئلہ (۲۵) خصّی بعنی بدھیا بھرے اور مینڈ ھے وغیر د کی بھی قربانی درست ہے۔جس جانور کے خارش ہواسکی بھی قربانی درست ہے۔البتہ اگر خارش کی وجہ ہے بالكل لاغر بو كيا بهوتو درست نهيل \_مسئله (٢٦):اگر جانور قرباني كيليځ زيد ليا تب كوئي ايها عيب پيدا بوگي جس ہے قربانی درست نہیں تو اس کے بدیے دوسرا جانو رخر پد کر کے قربانی کرے ہاں اگرغریب آ دمی ہوجس یر قربانی کرنا واجب نہیں تو اسکے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کر دے۔مسکلہ ( ۲۷): قربانی کا ء ''وشت آپ کھاوےاوراپنے رشتہ ناتے کےلوگوں کودے دےاورفقیروں اورمختاجوں کوخیرات کرےاور بہتریہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی ہے کی نہ کرے لیکن اگر کسی نے تھوڑی ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔مسئلہ ( ٢٨): قربانی کی کھال یا تو یونمی خیرات کردے اور یا بیج کراسکی قیمت خیرات کردے۔ وہ قیمت ایسےلوگوں کودے جن کوز کو قاکا پیسد دینا درست ہےاور قیمت میں جو پہیے ملے میں بعینہ وہی پیسے خیرات کرنے جائمیں اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کرڈالےاوراتنے ہی

پیےا پنے اس سے دے دیئے تو بری بات ہے گرا داہو جا ئیں گے ۔ مسئلہ (۲۹): اس کھال کی قیمت کومسجد کی مرمت اور کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں، خیرات ہی کرنا جائے ۔مسئلہ (۳۰):اگر کھال کوایئے کام میں لاوے جیسے اسکی چھلنی بنوالی یا مشک یا ڈول یا جانماز بنوالی سیجمی درست ہے۔مسکلہ (۱۳۱): \_ پچھ عوشت یا چرنی یا چیچیمزے قصائی کو مزدوری میں نہ دے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے مسکلہ (۳۲): قربانی کی ری جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کردے۔مسئلہ (۳۳):کسی پرقربانی واجب نہیں تھی کین اس نے قربانی کی نیت ہے جانورخرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگئی۔مسئلہ ( ۱۳۴۳):کسی بر قربانی واجب تھی کیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیت خیرات کردے۔ اوراگر بکری خرید کر لی تھی تو وہی بکری بعینہ خیرات کردے۔ مسئلہ (۳۵): جس نے قربانی کی منّت مانی پھروہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منّت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے جا ہے مالدار ہویا نہ ہواورمنت کی قربانی کاسب کوشت فقیروں کو خیرات کردے نہ آپ کھاوے ندامیروں کودے جتنا آپ کھایا ہو یا امیروں کودیا ہوا تنا پھر خیرات کرنا پڑے گا۔مسکلہ (۳۷):اگرا بی خوشی ہے کسی مردے کے تواب پہنچانے کیلئے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں ہے خود کھانا کھلانا پایا شناسب درست ہے جس طرح اپنی قربانی کا تھم ہے۔ مسئلہ (۳۷) بلین اگر کوئی مردہ وصیت کرلیا ہوکہ میرے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے اوراسکی وصیت برای کے مال ہے قربانی کی گئی تواس قربانی کے تمام کوشت وغیرہ کا خیرات کردیناواجب ہے۔ مسئلہ (۳۸):اگر کوئی شخص بہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اسکی طرف ہے بغیراس کے امر کے قربانی کردی تویة قربانی صحیح نہیں ہوئی اوراگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بدون اس کے امر کے تجویز کرلیا تواور حصه داروں کی قربانی بھی صحیح نه ہوگی \_مسئله (۳۹):اگر کوئی جانور کسی کوحصه پر دیا ہے تو بیہ جانوراس یرورش کر نیوالی کی ملک نہیں ہوا بلکہ اصل ما لکہ کا ہی ہے اس لئے اگر کسی نے اس یا لئے والی سے خرید کر قربانی كروى تو قربانى نبيس ہوئى۔ اگر ايها جانورخريد نا ہوتو اصل مالك سے جس نے جمعے يرويا ہے خريد ليس۔ مسكله ( ۴۴ ): اگرايك جانور ميں كئي آ دمي شريك بيں اور وہ سب گوشت كو آپس ميں تقسيم نبيں كرتے بلك يجا بی فقراء واحباب کونتیم کرنایا پکا کر کھانا کھلانا جا ہیں تو بھی جائز ہے اگر تقتیم کرینگے تو اس میں برابری ضروری ہے۔مسئلہ (۱۲۷): قربانی کی کھال کی قیمت کسی کواجرت میں دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔مسکلہ (۳۴): قربانی کا گوشت کا فروں کوبھی دینا جائز ہے بشرطیکہ اجرت میں نہ دیا جائے۔مسکلہ (۳۳س): اگر کوئی جانور گابھن ہوتواس کی قربانی جائز ہے پھرا گربچ بھی زندہ <u>نکل</u>تواس کوبھی ذ<sup>ن ک</sup>ر دیں۔

## عقيقے كابيان

مسئلہ (1): جس کے کوئی ٹر کا یالز کی پیدا ہوتو بہتر ہے کہ ساتو یں دن اس کا نام رکھ دے اور مقیقہ کر دے۔ مقیقہ کر دینے ہے بچہ کی سب الابلا دور ہو جاتی ہے اور آفتوں ہے محفوظ رہتی ہے ۔ مسئلہ (۲): مقیقہ کا طریقہ سیے کہ اگر لڑکا ہوتو دو بحری یا دو بھیڑا ورلڑکی ہوتو ایک بحری یا بھیڑ ذی کرے یا قربانی کی گائے ہیں لڑکے کے داسطے دو جھے اورلڑکی کے واسطے ایک حصہ لے لے اور سرکے بال منڈ وادے اور بال کے وزن کے برابر چا نفری یا سونا تو ل کر قیرات کر دے اورلڑکے کے سر میں اگر دل چا ہے دعفران لگا دے۔ مسکلہ (۳):اگر ساتویں دن بھیے بنائویں دن بھیے منظر اس کے ایک دن پہلے عقیقہ کر دے یعنی اگر جھہ کو بیدا ہوا ہوتو جھڑات کو کر دے اور اگر جھہ کو بیدا ہوا ہوتو جھڑات کو کر دے اور اگر جھہ کو بیدا ہوا ہوتو جھڑات کو کر دے اور اگر جھڑات کو بیدا ہوا ہوتو جھڑات کو کر دے اور اگر جھڑات کو بیدا ہوا ہوتو جھڑات کو کر دے اور اگر جھڑات کو بیدا ہوا ہوتو بھڑات کو کر دے اور اگر جھڑات کو بیدا ہوا ہوتو و جھڑات کو کر دے اور اگر جھڑات کو بیدا ہوا ہوتو ہو ہو کو کر دے چا ہے جب کرے حساب سے ساتو ال دن پڑے گا۔ مسئلہ (۳): بیجو بھٹورے کہ مسئلہ (۳): بیجو بھٹورے کہ ہو یکھٹ مہمل رسم ہے۔ شریعت سے سب جائز ہے چا ہے سرمونڈ نے کے بعد ذرج کرے بانی جائز ہیں اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ مسئلہ (۲): عقیقہ کا گوشت سرمونڈ ھے، بے وجد الی با تمی تر اش لینا برا ہے۔ مسئلہ (۵): جس جانور کی قربانی جائز ہیں اس کے اس خال و دیں بانا، بانی وغیرہ سب کو کھانا درست ہے۔ مسئلہ (۸):اگر کی کو چھڑ دے ہیں نرادہ تو فیل گوشت ہا ہی بچھڑ دے ہیں ، دادا، دادہ وادی، نانا، نانی وغیرہ سب کو کھانا درست ہے۔ مسئلہ (۸):اگر کی کو نیادہ تو فیل نیس سے دادرا گر بانکل عقیقہ کیا تو اس کا اس نے لڑکے کی طرف ہے ایک ہی بھری کا عقیقہ کیا تو اس کا بھی بچھڑ دے ہیں ۔

140

#### مج کابیان

جس محض کے پاس ضرورت سے زاکدا تناخرج ہوکہ سواری پر متوسط گر ران سے کھاتا پیتا چلاجائے اور جج کرکے چلاآ کے اس کے ذر فرض ہوجاتا ہے اور جج کی بڑی برزگی آئی ہے۔ چنا نچر سول اللہ علیہ نے فر بایا ہے کہ جوج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہواس کا بدلہ بجز بہشت کے اور پیجر نہیں ای طرح عمرہ پر بھی برے تواب کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔ چنا نچ حضور علیہ نے فر مایا ہے کہ جج اور عمرہ دونوں کے دونوں گناہوں کواس طرح دور کرتے ہیں جیسے تھٹی لوہ ہے کے میل کودور کردیتی ہا اور جس کے ذر مدج فرض ہواوروہ نہ کرے اس کیلئے بڑی وسمی آئی ہے جنانچ درسول اللہ علیہ نے فر مایا ہے کہ جس محض کے پاس کھانے پینے اور سواری کا این مان ہو کر مرح ہے اللہ شریف تک جاسکے اور پھر وہ جج نہ کرے تو وہ یہودی ہوکر مرے یا تھرائی ہوکر مرے اور خدا کو اس کی چی پروانہیں اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جج کا ترک کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مسکلہ مرے اور خدا کو اس کی جاس ہوگئی جی ہو ایک بھی بہت بڑا ہو اس ہے۔ در اگر کوئی جج کیا ہے اس کا پچھا تم بہت بڑا ہوں ہو ہو ہوان ہونے کے بعد پھر جج کرنا فرض ہوا اور سب نفل ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا ہواب ہو ہو جو ان ہونے کے بعد پھر جج کرنا فرض ہوا در جو جج لاکہن میں کیا ہے وہ نفل ہے۔ مسکلہ مالدار ہونے جو ان ہونے کے بعد پھر جج کرنا فرض ہوا در جو جج لاکہن میں کیا ہے وہ نفل ہے۔ مسکلہ مالدار ہونے جو ان ہونے کے بعد پھر جج کرنا فرض ہوا در جو جج لاکہن میں کیا ہے وہ نفل ہے۔ مسکلہ مالدار ہونے خوان ہونے کے بعد پھر جج کرنا فرض ہوا در جو جج لاکہن میں کیا ہے وہ نفل ہے۔ مسکلہ الدار ہونے خوان ہونے کے بعد پھر جج کرنا فرض ہو اور دور جس کی پر جج فرض ہوگیا تو فوران می

سال مج کرناواجب ہے۔ بلاعذر دیر کرنا اور بی خیال کرنا کہ انجمی عمر پڑی ہے پھر کسی سال مج کرلیں گے درست نبیں ہے پھردو جار برس کے بعد بھی ج کرلیاتو ادا ہو گیالیکن گنہگار ہوئی۔ مسئلہ (۵): ج کرنے کیلئے رائے میں اپنے شوہر کا یا کسی محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے بغیراس کیلئے جج کیلئے جانا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر مكه مرمدے اتنى دور يرربتى بوكداس كے كمرے مكه مرمدتك تين منزل نه بوتو بے شو ہراورمحرم كے ساتھ ہوئے بھی جانا درست ہے۔ مسکلہ (۲):اگروہ محرم نابالغ ہویا ایسابد دین ہو کہ ماں بہن وغیرہ ہے بھی اس پر اطمینان نہیں تواس کے ساتھ جانا درست نہیں۔ مسکلہ (۷): جب کوئی محرم قابل اطمینان ساتھ جانے کیلئے مل جائے تو اب حج کو جانے سے شوہر کا رو کنا درست نہیں۔اگر شوہر رو کے بھی تو اسکی بات نہ مانے اور چلی جائے۔مسکلہ (۸):جولڑ کی اہمی جوان ہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو چک ہے اس کو بھی بغیر شرعی محرم کے جانا درست نبیں اور غیرمحرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ (9):جومحرم اس کو حج کرانے کیلئے لے جائے اس کا ساراخری بھی ای پرواجب ہے جو کھفرج ہودے۔ مسکلہ (۱۰):اگر ساری عمرایا محرم نہ ملا جس کے ساتھ سفر کرے تو جج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا۔لیکن مرتے وقت بیہ وصیت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف ہے جج کروادینا۔مرجانے کے بعداس کے وارث ای کے مال میں ہے کسی آ دمی کوخرچ دیکر بھیج دیں کہ وہ جاکر مردے کی طرف ہے ج کرآئے۔اس کے ذمہ کا حج اتر جائے گا۔اوراس حج کوجودوسرے کی طرف ہے كياجاتا بح بدل كہتے ہيں۔ مسكله (١١): اگركسى كے ذمہ فج فرض تفااوراس نے ستى سے دريروى پھروه اندهی ہوگئ یا ایس بیار ہوگئ کہ سفر کے قابل نہیں رہی تو اس کو بھی جج بدل کی وصیت کرجانا جا ہے۔ مسکلہ ( ۱۲):اگروہ اتنامال جھوڑ کرمری ہو کہ قرض وغیرہ دیکر تہائی مال میں سے حج بدل کرا سکتے ہیں تب تو وارث براسکی وصیت کا پورا کرنااور حج بدل کرانا واجب ہےاوراگر مال تھوڑا ہے کہ ایک تہائی میں سے حج بدل نہیں ہوسکتا تو اس كاولى حج نه كراو \_ \_ مإل اگرايسا كر \_ كه تهائى مال مرو \_ كاديو \_ اور جتنازياد ه كيكوه خود د \_ توالبيته حج بدل كراسكتا ہے۔غرض يہ ہے كەمردے كے تہائى مال سے زيادہ نه ديوے۔ مال اگراس كے سب وارث بخوشى راضی ہو جا کمیں کہ ہم اپنا حصہ نہ لیں گئے تم حج بدل کرا دوتو تہائی مال ہے زیادہ نگا وینا بھی درست ہے۔لیکن نابالغ وارثوں کی اجازت کا شرع میں پچھاعتبار نہیں ہے اس لئے ان کا حصہ ہرگز نہ لیوے۔ مسئلہ (۱۳):اگر وہ حج بدل کی وصیت کر کے مرگئی کیکن مال کم تھااس لئے تنہائی مال میں حج بدل ندہوسکا۔اورتہائی ہے زیادہ لگانے کو وارثوں نے خوش سے منظور ند کیا اس لئے جج نہیں کرایا گیا تو اس پیچاری بر کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ (سما):سب وصیتوں کا یہی علم ہے سواگر کسی کے ذمہ بہت روزے یا نمازیں قضا باقی تھیں یا زکو ہ باقی تھی اور وصیت کر کے مرکئی تو فقط تہائی مال سے بیسب کچھ کیا جائے گا تہائی سے زیادہ بغیر وارثوں کی ولی رضا مندی کے لگاناجائز نہیں اوراس کابیان پہلے بھی آچکا ہے۔ مسکلہ (۱۵): بغیروصیت کے اس کے مال میں ہے جج بدل کرانا درست نبیں ہے۔ ہاں اگرسب وارث خوثی ہے منظور کرلیں تو جائز ہےاورانشاءاللہ حج فرض ادا ہو جائے گا۔ مگر نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسئلہ (۱۷): اگر عورت عدّ ت میں ہوتو عدت جھوڑ کر جج کو

جانادرست نہیں۔ مسئلہ (۱۷): جس کے پاس مکہ مرمہ کی آمدورفت کے لائق خرج ہواور مدینہ منورہ کاخری نہ ہواس کے ذرحے فرض ہوگا بعض آومی بیجھتے ہیں کہ جب تک مدینہ منورہ کا بھی خرج نہ ہوجانا فرض نہیں ہیہ بالکا فلط خیال ہے۔ مسئلہ (۱۸): احرام میں عورت کومنہ ڈھا نکنے میں منہ ہے کیڑالگا نادرست نہیں آجگاں اس کام کیلئے ایک جالی دار پکھا بگنا ہے اس کو چہرہ پر با ندھ لیا جائے اور آنکھوں کے رو برو جالی رہاس پر برقع پڑار ہے مسئلہ (19) نیاتی مسائل جج کے بدون جج کئے نہ بچھ میں آسکتے ہیں اور نہ یا درہ سکتے ہیں۔ اور جب جج کو جائے وہاں معلم لوگ مب پچھ بٹلا دیتے ہیں اس کئے تکھنے کی ضرورت نہیں بچھی ، اس طرح عمرے کی جب جہاں جا کہ کی خرورت نہیں بچھی ، اس طرح عمرے کی خرب وہاں جا کر معلوم ہوجاتی ہے۔ (جج وعمرہ کے جملہ مسائل دیکھنے ہوں تو جج کی معتبر دکھئی کتا ہے علم الحجات دارالا شاعت کراجی ہے منگلیں)۔

زیارت مدید منورہ کا بیان: اگر مخوائش ہوتو ج کے بعد یا ج سے پہلے مدید منورہ حاضر ہوکر جناب رسول مقبول علیجہ کے روضہ مبارک اور مجد نبوی علیجہ کی زیارت سے برکت حاصل کرے اسکی نسبت رسول الله علیجہ نے فرمایا کہ جس محض نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہی برکت منے گر میں ہوئے میری زیارت کو نہیں ہوئے کے میری زیارت کی اور یہ بھی فرمایا ہے جو نفس خالی ج کرے اور میری زیارت کو نہ جسے میری زیارت کو نہا ہے کہ جو نفس خالی ج کرے اور میری زیارت کو نہا ہے اس کے میری نہا ہے کہ جو نفس اس کے میرے ماتھ بری بے مروقی کی اور اس معجد کے حق میں ۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو نفس اس میں ایک نماز پڑھے اس کو بچاس ہزار نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت نصیب کرے اور نیک کام کی تو فیق عطافر ماوے ۔ آمین یارب العالمین ۔

( ۴ ) : کسی نے نذر کرتے وقت یوں کہا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھوں گی تو محرم کے پورے مہینے کے روزے لگا تارر کھنے پڑیں گے۔اگر پچ میں کسی وجہ ہے دس پانچ روزے چھوٹ جائیں تو اس کے بدلے اتنے روزےاورر کھ لےسارے روزے نہ دوہراوے اور پیھی اختیار ہے کہ محرم کے مہینے میں نہ رکھے کسی اور مہینے میں ر کھے لیکن سب لگا تارر کھے۔ مسکلہ (۵) بھی نے منّت مانی کہ میری کھوئی ہوئی چیزمل جائے تو میں آٹھ رکعت نماز پڑھوں گی تو اس کے مل جانے پر آٹھ رکعت نماز پڑھنی پڑھے گی۔ جا ہے ایک دم ہے آٹھوں رکعتوں کی نیت باندھ لے یا چار جارکی نیت باندھے یا دودوکی سب اختیار ہے اور اگر جارر کعت کی منّت مانی تو جاروں ایک ہی سلام سے پڑھنی ہوگئی۔الگ الگ دو دو پڑھنے سے نذرادا نہ ہوگی۔ مسئلہ (۲):کسی نے ایک رکعت پڑھنے کی منت مانی تو پوری دورکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔اگر تین کی منت مانی تو پوری چار،اگریا نچ کی منت مانی تو پوری چھ پڑھے۔ای طرح آ کے کا بھی یہ ہی حکم ہے۔ مسئلہ (2): یوں منت مانی کہ دس روپے خیرات کرونگی یا ایک روپیہ خیرات کرونگی تو جتنا کہا ہے اتنا خیرات کرے۔اگر یوں کہا کہ بچاس روپے خیرات کرونگی اوراس کے پاس اس وقت فقط دس ہی روپے کی کا ئنات ہےتو دس ہی روپے دینا پڑیں گے۔البتہ اگردس روپے کے سوا کچھ مال اسباب بھی ہے تو اس کی قیمت بھی لگا دینگے۔اس کی مثال سیمجھو کہ دس روپے نقذ میں اور سب مال اسباب پندرہ رو ہے کا ہے۔ بیسب پجیس رو پے ہوئے تو فقط پجیس رو پے خیرات کرنا واجب ہاں سے زیادہ واجب نہیں۔ مسکلہ (۸):اگریوں منت مانی کہ دس مسکینوں کو کھلاؤں گی تو اگر دل میں کچھ خیال ہے کہایک وقت یا دووقت کھلاؤں گی تب تو ای طرح کھلاوے اگر کچھ خیال نہیں تو دووقت دس مسکین کھلا دے۔اگر کیااناج دیوے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہا گر دل میں کچھ خیال تھا کہ ہرایک کواتناا تنا دونگی تو ای قدردے اورا گر کچھ خیال نہیں تھا تو ہرا یک کواتنادیدے جتنا ہم نے صدقہ فطر میں بیان کیا ہے۔ مسئلہ ( 9):اگریوں کہا کہ ایک روپے کی روٹی فقیروں کو ہانٹوں گی تو اختیار ہے جا ہے ایک روپے کی روٹی دے دے چاہا کے روپے کی کوئی اور چیز دیوے۔ یا ایک روپی نقد دیدے۔ مسئلہ (۱۰) بھی نے یوں کہا کہ دس روپے خیرات کرونگی ہرفقیر کوایک ایک روپیہ پھر دسوں روپے ایک ہی فقیر کودے دیئے تو بھی جائز ہے۔ ہرایک فقیر کوایک ایک رو پیددیناواجب نہیں ۔اگر دس روپے ہیں فقیروں کو دیدیئے تو بھی جائز ہےاوراگریوں کہا کہ دس روپے دس فقیروں پرخیرات کرونگی تو بھی اختیار ہے جاہے دس کو دیدے جائے کم زیادہ کو۔ مسئلہ (۱۱):اگریوں کہا کہ دس نمازیوں کو کھانا کھلاؤں گی یادس جا فظوں کو کھلاؤں گی تو دس فقیروں کو کھلاوے جا ہے وہ نمازی اور جا فظ ہوں یا نہ ہوں۔ مسکلہ (۱۲) ایسی نے کہا کہ مکہ شریف میں دس روپے خیرات کرونگی تو مکہ مکرمہ میں خیرات کرنا واجب نہیں جہاں چاہے خیرات کرے۔ یا یوں کہا تھا کہ جمعہ کے دن خیرات کرونگی۔فلانے فقیر کو دونگی۔تو جمعہ کے دن خیرات کرنا اور ای فقیر کو دینا ضروری نہیں۔ای طرح اگر روپیہ مقرر کر کے کہایہی روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گلی توبعینہ وہی روپید ینا واجب نہیں جا ہے وہ دیدے یا اتنا ہی اور دیدے۔ مسئلہ (۱۳):ای طرح اگرمنّت مانی کہ جمعہ معبد میں نماز پڑھوں گی یا مکہ مکرمہ میں نماز پڑھوں گی تو بھی اختیار ہے جہاں جا ہے پڑھے۔

مسئلہ (۱۳۴):کسی نے کہا کہ اگر میرا بھائی احیصا ہو جائے تو ایک بمری ذبح کرونگی۔ یا یوں کہا کہ ایک بمری کا گوشت خیرات کرونگی تو منت ہوگئی۔اگر یوں کہا کہ قربانی کرونگی تو قربانی کے دنوں میں ذرج کرنا جا ہے۔اور دونوں صورتوں میں اس کا گوشت فقیروں کے سوااور کسی کودینااورخود کھانا درست نبیس جتنا خود کھاوے یا امیروں کو وے اتنا پھر خیرات کرنا پڑے گا۔مسکلہ (10): ایک گائے قربانی کرنے کی منّت مانی پھر گائے ہیں ملی تو سات بحریاں کردے۔ مسکلہ (۱۲): یوں منت مانی تھی کہ جب میرا بھائی آئے تو دس رویے خیرات کرونگی۔ بھر آنے کی خبر یائی اور آنے سے پہلے ہی روپے خیرات کرد یے تو منت پوری نہیں ہوئی۔ آنے کے بعد پھر خیرات کرے۔ مسئلہ (۱۷):اگرایسے کام کے ہونے پرمنت مانی جس کے ہونے کو جا ہتی ہوا در تمنا کرتی ہو کہ یہ کام ہوجائے جیسے یوں کے کہ اگر بیں اچھی ہوجاؤں تو ایسا کروں۔ اگر میرا بھائی خیریت ہے آ جائے کہ ایسا کروں۔اگرمیرا باپمقدمہ ہے مُری ہو جائے یا نوکر ہو جائے تو ایسا کروں۔ جب وہ کام ہو جائے تو منّت یوری کرے۔اوراگراس طرح کیے کہ اگر میں تجھ سے بولوں تو دوروزے رکھوں۔ یابیہ کہا کہ اگر آج میں نماز نہ یر ٔ هوں توایک روپیے خیرات کروں ، پھراس ہے بول لی یانماز نہ پڑھی تواختیار ہے کہ جائے تم کا کفارہ دیدے اور عاے دوروزے رکھے اور ایک رویبی خبرات کرے۔ مسئلہ (۱۸): بیمنت مانی کہ ایک ہزار مرتبہ درود شریف یزهون گی باایک ہزار دفعہ کلمہ پڑھوں گی تو منت ہوگئی اور پڑھنا واجب ہو گیا۔اوراگر کہا کہ ہزار دفعہ سجان اللہ سبحان الله پرهوں گی۔ یا ہزار دفعہ لاحول پرهوں گی تو منت نہیں ہوئی اور پر هنا واجب نہیں۔ مسئلہ ( 19): منت مانی کردس کلام مجید ختم کرونگی یاایک باره پرهوس گی تو منت بوگن مسئله (۲۰) بیدمنت مانی که اگر فلانا كام موجائے تو مولود شريف پڙهول كي تو منت نبيس موئي يابيدمنت كى كدفلانى بات موجائے تو فلانے مزار برجا درچ معاوٰں گی ہے بھی منت نہیں ہوئی۔ یا شاہ عبدالحق کا تو شدمانا بیسد نبی یا سید کبیر کی گائے مانی یامسجد میں کلکھے چڑھانے اور اللہ میاں کے طاق بحرنے کی منت مانی یابزے بیرکی گیار ہویں کی منت مانی تو بیمنت صحیح نہیں ہوئی اس کا پورا کرنا واجب نہیں \_مسئلہ (۲۱):مولیٰ مشکل کشا کا روزہ، آس بیوی کا کونڈا یہ سب واہیات خرافات ہےاورمولی مشکل کشا کاروز ہ ماننا شرک ہے۔ مسئلہ (۲۲) نید منت مانی کہ فلال مسجد جو ٹوٹی پڑی ہےاس کو بنوا دو تکی یا فلا نامل بندھوا دو گئی تو بیمنت ھی صحیح نہیں ہےاس کے ذمہ پچھووا جب نہیں ہوا۔ مسئله (٣٣٣):اگريوں کہا كەمىرا بھائى احيما ہوجائے تو ناچ كراؤں گى ياباجا بجواؤں گى توبيەمنت كناہ سےا جھے ہونے کے بعداییا کرنا جائز نہیں مسکلہ (۲۴۰):اللہ تعالیٰ کےعلاوہ کسی اور ہے منت مانتا۔مثلاً یوں کہنا ہے بزے پیراگرمیرا کام ہو جائے تو میں تمہاری یہ بات کرونگی۔ یا قبروں اور مزاروں پر جانا جہاں جن رہتے ہوں وباں جانا اور ورخواست کرنا حرام اور شرک ہے بلکہ اس منت کی چیز کا کھانا بھی حرام ہے اور قبروں پر جانے کی عورتوں کیلئے حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔حضرت محمد علیق نے ایسی عورتوں پر بعنت فر مائی ہے۔

قتم کھانے کا بیان

مسکلہ(۱):بے ضرورت بات بات میں تشم کھا اہری بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بردی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے جہاں تک ہوسکے تجی بات پر بھی شم نہ کھانا جا ہے ۔مسئلہ (۲): جس نے اللہ تعالیٰ کی شم کھائی اور یوں کہا کہالٹائشم،خدائشم،خدا کی عزت وجلال کی شم،خدا کی بزرگی اور بڑائی کی شم یو توقشم ہوگئی۔اب اس کےخلا ف كرنا درست نبيس \_اگرخدا كانام نبيس ليا فقط اتنا كهدويا كه مين شم كهاتي بون كه فلان كام نه كرون گي تب بهي قتم بو منی مسئلہ (۳۰):اگریوں کہا کہ خدا گواہ ہے،خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں۔خدا کو حاضر و ناظر جان کر کے کہتی ہوں تب بعی شم ہوگئی۔مسئلہ (۴): قرآن مجید کی شم ، کلام اللہ کی شم کھا کر کوئی بات کہی توقشم ہوگئی اورا گر کلام مجید کو ہاتھ میں کیکریااس پر ہاتھ رکھ کرکوئی بات کہی کیکن شم نہیں کھائی توقشم نہیں ہوئی \_مسئلہ (۵): یوں کہاا گرفلانا کام کروں گی تو ہے ایمان ہوکرمروں ۔مرتے وفت ایمان نہ نصیب ہو ہے ایمان ہو جاؤں ۔ یا اس طرح کہا کہا گ فلا ل كام كرول تومين مسلمان نبين توقتم بوكئي \_اس كے خلاف كرنے ہے كفاره دينا يزے گااورا يمان ندجائے گا۔ مسئلہ (۲):اگرفلانا کام کروں تو ہاتھ ٹوٹیس، دیدے پھوٹیس، کوڑھی ہوجائے، بدن پھوٹ نکلے، خدا کاغضب ٹوٹے ،آسان بھٹ پڑے، دانہ دانے مختاج ہوجائے ،خداکی مار پڑے،خداکی پیشکار بڑے اگر فلاں کام کروں تو سور کھاؤں،مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ قیامت کے دن خدااوررسول اللہ علیہ کے سامنے زردرو ہوں۔ان باتوں ہے شمنہیں ہوتی۔اس کے خلاف کرنے ہے کفارہ نہوینا پڑے گا۔مسکلہ (4:)خدا کے سوانسی اور کوشم کھانے سے شمنبیں ہوتی۔ جیسے رسول اللہ علیہ کوشم، تعبیۃ اللہ کوشم، اپنی آنکھوں کوشم، اپنی جوانی ک تشم،اینے ہاتھ بیروں کی شم،اینے باپ کی شم،اینے بیجے کی شم،اینے بیاروں کی شم،تمہارے سرکی شم،تمہاری جان کی شم بتہاری شم ،اپنی شم ،اس طرح شم کھا کر پھراس کے خلاف کرے تو کفارہ نہ دینا پڑیگا۔لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا سن اور کی قتم کھانا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔اللہ کوچھوڑ کرکسی کی قتم کھانا شرک کی بات ہاں ہے بہت بچنا جائے۔ مسئلہ (۸) بھی نے کہا تیرے کھر کا کھانا مجھ برحرام ہے یا یوں کہافلانی چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی تو اس کے کہنے ہے وہ چیز حرام نہیں ہوئی لیکن بیشم ہوگئی۔اباگر کھاو گی تو کفارہ ویناپڑے گا۔ مسکلہ (۹) کسی دوسرے کے شم دلانے سے شمنہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے تم ہے کہاتمہیں خدا کی شم بیکام ضرور کروتو ہے تم نہیں ہوئی اس کے خلاف کرنا درست ہے۔ مسئلہ (۱۰) بشم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی کالفظ کہہ دیا جیہے کوئی اس طرح کیے کہ خدا کی شم فلا نا کام انشاءاللہ نہ کرونگی توقشم نہیں ہوئی۔ مسکلہ (۱۱):جو ہات ہوچک ہےاس پرجھوٹی شم کھانا ہڑا گناہ ہے جیسے کسی نے نماز نبیس پڑھی اور جب سے سے بوچھاتو کہددیا خدا کی شم میں نماز پڑھ چکی۔ یا کسی ہے گلاس ٹوٹ گیااور جب بوجھاتو کہد دیا خدا کی شم میں نے نہیں تو زا۔ جان بوجھ کر جھوٹی فتم کھالی تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ بس دن رات التدتعالي بي توبدواستغفار كرك ابنا كناه معاف كراو بيسوائي اس كياور يجينيس بوسكتا \_اوراً كر تلطي اور دھوکہ میں جھوٹی قشم کھالی۔ جیسے کسی نے کہا خدا کی قشم ابھی فلا نا آ دمی نہیں آیا اورا ہے دل میں یقین کے ساتھ یہی مجھتی ہے کہ بچی شم کھارہی ہوں۔ پھرمعلوم ہوا کہ وہ اس وقت آ گیا تھا تو یہ معاف ہے اس میں گناہ نہ ہوگا اور کچھ

کفارہ بھی نہیں۔ مسئلہ (۱۳):اگرایی بات پر سم کھائی جوابھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی۔ جیسے کوئی کہے خدا کی فتم آج پانی برے گا۔ فتم آج میرا بھائی آئے گا پھر وہ نہیں آیا۔ اور پانی نہیں برسا تو کفارہ وینا پڑے گا۔ مسئلہ (۱۳):کس نے سم کھائی کہ خدا کی قسم آج قر آن فرور پڑھوں گی تو اب قر آن پڑھنا واجب ہوگیا۔ نہ پڑھے گی تو گناہ ہوگا اور کفارہ وینا پڑے گا۔ اوراگر کسی نے سم کھائی خدا کی قسم آج میں فلانا کام نہ کرونگی تو اب وہ کام کرنا درست نہیں۔ اگر کرے گی تو قسم تو ڑنے کا کفارہ وینا پڑیگا۔ مسئلہ (۱۲):کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج فلانے کی چیز پڑالا وک گی۔ خدا کی قسم آج نماز نہ پڑھوں گی۔ خدا کی قسم ال پاپ سے کھی نہ بولوں گی تو ایسے وقت قسم کا تو ڑ وینا واجب ہے۔ تو ڑکے کفارہ وید نے نہیں تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۱۵):کسی نے زبردتی منہ چرکر کھلا نے تسم کھائی کہ تجھ کو بھی ایک کوڑی نہ دوئی۔ پھرایک بیب یارہ پید دی سالہ دیا دو پیدیا تب بھی تشم نوٹ گئی کفارہ دیے۔

قسم کے کف**ارے کا بیان**: مسئلہ (1):اگر کسی نے شم تو ژ دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مختاجوں کو دو وفت کھانا کھلاوے یا کیااناج ویدے اور ہرفقیر کوانگریزی تول ہے آ دھی چھٹا نک اوپر پونے دوسیر گیہوں دینا جاہے بلکہ احتیاط پورے دوسیر دیدے اوراگر جو دیوے تو اس سے دونے دیوے ہاتی اور سب تر کیب فقیر کو کھلانے کی وہی ہے جوروز ہے کے کفارے میں بیان ہو چکی ہے یا دس فقیروں کو کپٹر ایہنا دے۔ ہرفقیر کو ا تنابرُا كپرُ ادے جس ہے بدن كازياد وحصه ڈھك جائے جيسے جا دريابرُ المباكر تاوے ديا تو كفار ہ ہو گياليكن وه كپڑ ابہت پرانا نہ ہونا جا ہے ۔اگر ہرفقیر کوفقط ایک ایک کنگی یا فقط ایک ایک یا جامہ دیدیا تو کفارہ ادانہیں ہوا اورا گرننگی کے ساتھ کرتا بھی ہوتو ادا ہو گیا۔ان دونوں باتوں میں اختیار ہے جیا ہے کپڑے دے اور جیا ہے کھانا کھلا وے۔ ہرطرح کفارہ ادا ہو گیااور بیتکم جو بیان ہوا جب ہے کہ مردکو کیڑ ادے۔اورا گرکسی غریب عورت کوکپڑا دیدیا تو اتنابڑا کپڑا ہونا چاہئے کہ سارا بدن ڈھک جائے اور اس سے نماز پڑھ سکے اس ہے کم ہوگا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔مسکلہ (۲):اگر کوئی الیی غریب ہو کہ نہ تو کھانا کھلاسکتی ہےا در نہ کپڑا وے سکتی ہے تو لگا تارتین روز ہے رکھے۔اگرا لگ الگ کر کے تین روز ہے بیرے کر لئے تو کفارہ ادانہیں ہوا۔ تینوں لگا تار رکھنا حیاہئیں۔اگر دوروزے رکھنے کے بعد بیج میں کسی عذر ہے ایک روز ہ چھوٹ گیا تو اب پھر سے متنول رکھے۔ مسکلہ (۳) بشم توڑنے ہے پہلے ہی کفارہ اوا کردیاس کے بعد شم تو ژوی تو کفارہ سیجے نہیں ہوا۔ اب قتم تو ڑنے کے بعد پھر کفارہ دینا جائے اور جو کچھ فقیروں کو دے چکی ہے اس کو پھیر لینا درست نہیں۔ مسکلہ (۳) کسی نے کئی د فعد شم کھائی جیسے ایک د فعہ کہا خدا کی شم فلا نا کام نہ کرونگی۔اس کے بعد پھر کہا خدا کی شم فلال کام نہ کرونگی ،اسی دن یا اس کے دوسرے تیسرے دن غرض اسی طرح کئی مرتبہ کہا۔ یا یوں کہا خدا کی قشم، الله کی قشم، الله کی قشم فلا نا کام ضرور کرونگی۔ پھر وہ قشم توڑ دی تو ان سب قسموں کا ایک ہی کفارہ د پیرے۔ مسئلہ (۵) بمسی کے ذمہ قسموں کے بہت کفارے جمع ہو گئے تو بقول مشہورا یک کا جدا جدا کفارہ دینا چاہئے زندگی میں نہ و بے تو مرتے وقت وصیت کرجانا واجب ہے۔مسکلہ (۲): کفارے میں ان ہی مساکین کو کیٹر ایا کھانا دینا ورست ہے جن کوز کو 5 وینا درست ہے

تھر **میں جانے کی شم کھانے کا بیان**: مسئلہ (۱) بھی نے شم کھائی کہ بھی تیرے گھر نہ جاؤں گ۔ پھر اس کے دروازے کی وہلیز پر کھڑی ہوگئی یا دروازے کے جھیجے کے نیچے کھڑی ہوگئی۔اندرنہیں گئی توقشم نہیں ٹوٹی، اورا گردروازے کے اندر چنی گئی توقتم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ (۲) کسی نے شم کھائی کہاس گھر میں نہ جاؤں گی پھر جب وه گھر گر کر بالکل کھنڈر ہو گیا تب اس میں گئی تو بھی تسم ٹوٹ گئی اورا گر بالکل میدان ہو گیا۔ زمین برابر ہوگئی ، اور كمر كانشان بالكل مث كياياس كالمحيت بن كيايام جد بنائي كني ياباغ بناليا كيا تب اس ميس كني توقتم نبيس لو في \_ مسئلہ (٣) بشم کھائی کہاں گھر میں نہ جاؤں گی۔ پھر جب وہ گر گیااور پھر سے بنوالیا گیا تب اس میں ٹنی توقشم ٹوٹ گئے۔ مسکلہ (۴۷) بھی نے قتم کھائی کہ تیرے گھرنہ جاؤں گی پھرکوٹھا بھا ندکر آئی اور حیصت پر کھڑی ہوگئی توقتم نوٹ کی، اگر چدینچے ندارے۔مسکلہ (۵) کسی نے گھر میں جیٹے ہوئے تم کھائی کداب بہال کھی نہ آؤں گی۔اس کے بعد تھوڑی درمیٹھی رہی تو قتم نہیں ٹوٹی جا ہے سارادن وہاں بیٹھی رہی۔ جب باہر جا کر پھرآئ گی تب قتم ٹو نے گی۔اورا گرفتم کھائی کہ یہ کیڑانہ پہنوں گی۔ یہ کہ کرفوراًا تارڈ الانوفتم نہیں ٹو ٹی۔اورا گرفورانہیں ا تارا کیجہ دیریسے رہی توقتم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ (۲) بشم کھائی کہ اس گھر میں ندر ہونگی اس کے بعد فورا اس گھر ے اسباب اٹھانا، لے جانا بندوبست کرنا شروع کر دیا توقشم نہیں ٹوئی اورا گرفو رانہیں شروع کیا کیجھ در پھر گئی تو فتم نُوٹ کئی۔مسکلہ (۷) بتنم کھائی کہاب تیرے گھر میں قدم ندر کھوں گی تو مطلب بیہ ہے کہ نہ آؤں گی۔اگر میانہ پر سوار ہوکر آئی اور گھر میں ای میانے پر بیٹھی رہی قدم زمین پر ندر کھے تب بھی سم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ (٨) بمی نے تتم کھا کرکہا تیرے گھر بھی نہ بھی ضرورآ وَں گی پھرآ نے کا اتفاق نہیں ہوا تو جب تک زندہ ہے تسم نہیں ٹوٹی ہمرتے وقت فتم ٹوٹ جائے گی۔اس کو جائے اس وقت وصیت کر جائے کے میرے مال میں ہے تتم کا کفارہ دیدینا۔مسکلہ (۹) بشم کھائی کہ فلانی کے گھر نہ جاؤ تگی تو جس گھر میں وہ رہتی ہو وہاں نہ جانا جا ہے ع ہے خودای کا گھر ہو یا کرایہ پر رہتی ہو یا ما تک لیا ہواور بے کرایہ دیئے رہتی ہو۔مسئلہ (۱۰) بشم کھائی کہ تیرے یہاں مجھی ندآ وَل کی چرکسی ہے کہا کہ تو مجھے گود میں لیکر وہاں پہنچا دے۔اس لئے اس نے گود میں لیکر و ہاں پہنچادیا تب بھی شم ٹوٹ گئی۔البتہ اگراس نے نہیں کہا بغیراس کے کیج سی نے اس کولا دکروہاں پہنچادیا تو قشم نبیں ٹونی ۔اسی طرح اگر قشم کھائی کہاس گھرے بھی نہ نکلوں گی پھر کسی ہے کہا کہ تو مجھ کولا وکر نکال لے جل اور وہ لے گیا توقتم ٹوٹ کی اورا گربے کیے لا دکر لے گیا توقتم نہیں ٹوٹی۔

کھانے چینے کی شم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) بشم کھائی کہ یہ دودھ نہ بیوں گی۔ بھروہی دودھ جماکر دنی بنالیا تو اس کے کھانے سے شم نہ ٹوٹے گی۔ مسئلہ (۲): بمری کا بچہ ملا ہوا تھا اس پرشم کھائی اور کہا کہ اس بچہ کا گوشت نہ کھاؤں گی۔ بھروہ بڑھ کر پوری بمری ہوگئی تب اس کا گوشت کھایا تب بھی شم ٹوٹ گئی۔

کھائی کہ بیا گیہوں نہ کھاؤں گی۔ پھراس کو بسوا کرروٹی کھائی یاان کے ستو کھائے توقشم نہیں ٹوٹی ۔اورا گرخود گیہوں ابال کرکھالئے یا بھنوا کر چبائے توقتم ٹوٹ گئی۔ ہاں اگریہ مطلب نیا ہو کہان کے آئے کی کوئی چیز بھی نہ کھاؤں گی تو ہر چیز کے کھانے ہے قتم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ (۵):اگریقتم کھائی کہ بیآٹانہ کھاؤں گی تو اسکی رونی کھانے ہے تشم ٹوٹ جائے گی۔اوراگراس کالپٹایا ملوایا کچھاور دیکا کر کھایا تب بھی تشم ٹوٹ گئی اوراگر وبیا ہی کیا آٹا بھا تک گئی توفشم نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ (۲) فِتم کھائی کدروٹی نہ کھاؤں گی تو اس دلیں میں جن چیزوں کی رونی کھائی جاتی ہے نہ کھانا جا ہے نہیں تو تشم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ (۷) بشم کھائی کہ سری نہ کھاؤں گی تو چڑیا، بٹیر،مرغ وغیرہ کا سرکھانے ہے تتم نہ ٹوٹے گی۔اگر بکری یا گائے کی سری کھائی توقتم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ (A) بشم کھائی کہ میوہ نہ کھاؤں گی تو انار،سیب،انگور، چھو ہارا، بادام، اخروٹ، تشمش منقلی، تھجور کھانے سے متم ٹوٹ جائے گی۔اوراگرخر بوز و، تر بوز اور ککڑی ،کھیرا، آم کھائے تو مشم ہیں ٹوٹی۔ نہ بو کنے کی شم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) بشم کھائی کے فلانی عورت سے نہ بولوں گی۔ پھر جبوہ سوتی تھی اس وقت سوتے میں اس ہے کچھ کہا اور اسکی آ واز ہے وہ جاگ پڑی توقتم ٹوٹ گئے۔ مسکلہ (۲) قتم کھائی کہ بغیر ماں کی اجازت کے فلانی سے نہ بولول گی۔ پھر ماں نے اجازت دیدی کیکن اجازت کی خبر ابھی اس کوئبیں ملی تھی کہاس ہے بول دی۔اور بو لنے کے بعدمعلوم ہوا کہ ماں نے اجازت دیدی تھی تب بھی تشم ٹوٹ گئی۔ مسکلہ (۳) بشم کھائی کہاں لڑکی ہے بھی نہ بولوں گی پھر جب وہ جوان ہو گئی یا بڑھیا ہو گئی تب بولی تو بھی قتم ٹوٹ گئے۔ مسکلہ (۴) بشم کھائی کہ بھی تیرا مندنہ دیکھوں گی تیری صورت نہ دیکھوں گی تو مطلب میہ ہے کہ تجھ سے ملاقات نہ کروگی میل جول نہ رکھوں گی اگر کہیں دور سے صورت دیکھے لی توقشم ہیں ٹوٹی۔ بیجنے اور مول لینے کی شم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) بشم کھائی کہ فلانی چیز میں نہ خریدوں گ<sub>ا۔ پھ</sub>ر سن سے کہددیا کہتم مجھے خرید دواس نے مول لے دیا توقشم نہیں ٹونی ۔اسی طرح اگر بیشم کھائی کہ میں اپی فلانی چیز نہ پیچوں گی۔ پھرخورنہیں بیچا دوسرے ہے کہد دیاتم چے دواس نے چے دیا توقشم نہیں ٹونی۔ای طرح کرایہ پر لینے کا تھم ہے۔اگرفتم کھائی کہ میں بیر مکان کرایہ پر نہلوں گی پھر کسی دوسرے کے ذریعے ہے کرائے پر لے لیا توقتم نہیں ٹونی۔البتہ اگرفتم کھانے کا یہی مطلب تھا کہ نہ تو خود وہ کام کرونگی نہ کسی دوسرے کے ذرابعہ ہے کراؤں گی تو دوسرے آ دمی کے کردینے ہے بھی قشم ٹوٹ جائے گی غرض جومطلب ہو گاای کے موافق سب تحکم لگائے جائیں گے۔ یا بیا کوشم کھانے والی عورت پر دونشین یا امیر زادی ہے کہ خوداینے ہاتھ سے نہیں بیچتی نہ بی خریدتی ہے تواس صورت میں اگریہ کام دوسرے سے کہ کر کرائے تب بھی قشم ٹوٹ جائے گی۔ مسکلہ ( ۴) بشم کھائی کہ میں اپنے اس لڑ کے کونہ ماروں گی پھر کسی اور سے کہد کر پٹوادیا توقشم نہیں ٹو ٹی۔ روز ہے نماز کی قشم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱):کس نے بے د تونی ہے شم کھائی کہ میں روزہ نہ رکھوں

گی۔ پھرروزے کی نبیت کر لی تو دم بھرگز رنے ہے بھی قشم ٹوٹ گئی۔ بورے دن گز رنے کا انتظار نہ کریئگے۔ اگرتھوڑی دیر بعدروز ہ تو ڑوے کی تب بھی متم تو ڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر یوں کہا کہ ایک روز ہ بھی نہ ر کھوں گی توروز ہ ختم ہونے کے وقت قسم ٹوٹے گی جب تک پورادن نہ گزرے اورروز ہ کھولنے کا وقت نہ آئے تب تک قتم ندنو نے گی۔ اگر وقت آنے سے پہلے ہی روز وتو ژ ڈ الا تو قتم نہیں ٹو ٹی۔مسکلہ (۴) بقتم کھائی کہ میں نماز نه پڑھوں گی۔ پھر پشیمان ہوئی اور نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو جب پہلی رکعت کا سجدہ کیا ای وقت قتم نوٹ کنی اور بجدہ کرنے ہے پہلے تنم نہیں نونی اگرایک رکعت پڑھ کرنماز تو ڑ دے تب بھی قتم نوٹ گئی اور یاد رکھوکہ ایسی قشمیں کھانا ہزا گناہ ہے۔اگرایس بے وقو فی ہوگئی تو اس کوفورانو ڑ ڈالےاور کفارہ ادا کرے۔ كير \_ وغيره كي م كهانے كابيان: مسئله (١) بشم كهائى كداس قالين پرندينوں كى پر قالين بچھا کراس کےاویر جا دراگائی اورلیٹی توقتم ٹوٹ گئی اوراگراس قالین کےاویر ایک اور قالین یا کوئی اور دری بچھالی۔ اس کے اوپرلیٹی توفتم نہیں ٹوٹی۔مسکلہ (۲) بشم کھائی کہ زمین پر نہ بیٹھوں گی۔ پھرزمین پر بوریا کیڑا آیا چٹائی ٹاٹ وغیرہ بچھا کر بیٹھ کی توقتم نہیں ٹوٹی اور اگر اپنا دوپٹہ جواوڑ ھے ہوئے ہاں کا آنچل بچھا کر بیٹھ گئی توقتم نوك ين البية الردوية الاركر بجياليا تب بيضى توقتم نبين نوفى مسئله (٣) بشم كهائى اس جاريائى ياس تخت پرنہ بیٹھوں گی پھراس پر درمی یا قالین وغیرہ کچھ بچھا کر بیٹھ گی توقشم ٹوٹ گئی۔ اورا گراس حیار یائی کے او برایک اور جاریائی بچھائی اور تخت کے اوپر ایک اور تخت بچھالیا بھراوپر والی جاریائی اور تخت پر بیٹھی توقشم نہیں ٹوئی۔ مسئلہ (سم) بتتم کھائی کہ فلانی کو مبھی نہ نہلاؤں گی۔ پھراس کے مرجانے کے بعد نہلایا توقتم ٹوٹ گئی۔ مسکلہ (۵):شوہرنے قتم کھائی کہ تجھ کو بھی نہ ماروں گا۔ پھر غصے میں چوٹیا پکڑ کر گھسیٹایا گلا گھونٹ دیایا زور ے کا کے کھایا توقتم ٹوٹ تھی اور جو دل تھی اور پیارٹن کا ٹا ہوتوقتم نہیں ٹوٹی مسئلہ (۲) بشم کھائی کہ فلائی کو ضرور ماروں کی اوروہ اس کے کہنے ہے پہلے ہی مریجی ہے تو اگر اس کا مرنامعلوم نہ تھا اس وجہ ہے تتم کھائی تو تتم نہ ٹوٹے گی۔اورا گرجان بو جھ کوشم کھائی توقشم کھاتے ہی شم ٹوٹ گئی۔مسئلہ (ے):اگر کسی نے کسی بات کے کرنے کی شم کھائی جیسے یوں کہا خدا کی شم انارضرور کھاؤں گی تو عمر بھر میں ایک دفعہ کھالینا کافی ہے۔اورا گرکسی بات کے ندکرنے کی متم کھائی جیسے یوں کہا کہ خدا کی تئم انار نہ کھاؤں گی تو ہمیشہ کیلئے جیموڑ تا پڑے گا۔ جب مجھی کھاو گی توقتم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگرابیا ہوا کہ گھر میں انارانگوروغیرہ آئے اور خاص ان اناروں کیلئے کہا کہ نه کھاؤں کی توبیاور بات ہے وہ نہ کھاوے اس کے سوااور منگا کر کھاوے تو کی تحرج نہیں۔

## دین ہے پھرجانے کا بیان

مسئلہ (۱):اگرخدانخواستہ کوئی اپنے ایمان اور دین ہے پھر گئی تو تین دن کی مہلت دی جائے گی اور جواس کو شبہ پڑااس شبہ کا جواب و یا جائےگا۔اگر اتن مدت میں مسلمان ہوگئی تو خیر نہیں تو ہمیشہ کیلئے قید کر دیکے جب تو بہ

یے محم فقط مورتوں کیلئے ہے اور اگر نعوذ باللہ مرد ہے ایمان ہوجائے تو تین دن کے بعد گردن ماردی جائے گ

كريكى تب چھوڑیں گے۔مسئلہ (۲): جب سمی نے كفر كاكلمہ زبان ہے نكالاتو ايمان جاتار ہااور جتنی نيكياں اورعبادت اس نے کی تھی سب ا کارت گئی۔ نکاح ٹوٹ گیااورا گرفرض حج کرچکی ہے تووہ بھی ضائع ہو گیا۔اب اگرتوبہ کر کے مسلمان ہوگئی تو اپنا نکاح پھرے پڑھوادے اور پھرد دسراجج کرے۔ لے مسئلہ (m):ای طرح اگرکسی کا میاں توبہ توبہ ہے دین ہو جائے تو بھی نکاح جا تا رہا۔ اب وہ جب تک تو بہ کر کے پھر ہے نکاح نہ كرے عورت اس سے كچھ واسطەندر كھے۔ اگركوئى معامله مياں بيوى كاسابوتو بھى گناہ ہوگا۔ اور اگرز بردتى کرے تو اس کوسب سے ظاہر کردے۔شرماوے نہیں ، دین کی بات میں کیا شرم۔مسئلہ ( ۴۲ ): جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالاتو ایمان جاتار ہا گرہنسی دل گلی میں کفر کی بات کیے اور دل میں نہ ہوتب بھی یہی تھم ہے جیسے تحسی نے کہا کہ کیا خدا کواتنی قدرت نہیں جوفلا نا کام کردے،اس کا جواب ویا ہال نہیں ہے۔اس کے کہنے ہے کا فرہوگئی۔مسئلہ (۵):کسی نے کہااٹھونماز پڑھوجواب دیا کون اٹھک بیٹھک کرے۔ یاکسی نے روز ہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے یا کہا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہوییہ سب کفر ہے۔ مسئلہ (٢):اس كوكونى كناه كرتے و كيھ كركسى نے كہا خدا ہے نہيں ڈرتی۔ جواب ديا ہاں نہيں ڈرتی تو كافر ہوگئی۔ مسئلہ (2) بھی کو براکام کرتے و کھے کرکہا کیاتو مسلمان نہیں ہے جوایسی بات کرتی ہے۔ جواب دیا ہاں نہیں تو کافر ہوگئی،اگرمنسی میں کہا تب بھی یہی تھم ہے۔ مسئلہ (۸) کسی نے نماز پڑھنی شروع کی اتفاق ہے اس برکوئی مصیبت بڑگئی۔اس نے کہا کہ یہ سب نماز ہی کی نحوست ہے تو کا فر ہوگئی۔ مسئلہ (۹) کسی کا فر کی کوئی بات انچھی معلوم ہوئی اس لئے تمنا کر ہے کہا کہ ہم بھی کا فر ہوتے تو احیصا ہوتا کہ ہم بھی ایسا کرتے تو کا فر ہوگئی۔مسکلہ (۱۰) کسی کالز کامر گیا۔اس نے یوں کہایا اللہ بظلم مجھ پر کیوں کیا مجھے کیوں ستایا تواس کے کہنے ے وہ کا فر ہوگئی۔مسکلہ (۱۱) بھی نے بوں کہا کہ اگر خدا بھی مجھ سے کہے تو بیاکام نہ کروں یا بوں کہا کہ جرئیل بھی اتر آئیں تو ان کا کہانہ مانوں تو کافر ہوگئی مسئلہ (۱۳) کسی نے کہا کہ میں ایسا کام کرتی ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا تو کا فرہوگئی۔ مسئلہ (۱۳): جب اللہ تعالیٰ کی بیاس کے کسی رسول علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کی کچھ حقارت کی باشریعت کی بات کو برا جانا عیب نکالا ۔ کفر کی بات پسند کی ،ان سب باتوں ہے ایمان جاتا ربتا ہے اور كفركى ان باتو ل كوجن سے ايمان جاتار ہتا ہے ہم نے يہلے جھے ميں سب عقيدوں كے بيان كرنے کے بعد بھی بیان کیا ہے۔ وہاں ہے دیکھ لینا جا ہے اور اپنے ایمان سنجالنے میں بہت احتیاط کرنی جا ہے۔ الله تعالی ہم سب کا بمان محیک رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ کرے۔ آمین یارب العالمین \_

## ذبح كرنے كابيان

مسئلہ (۱): ذیح کرنے کاطریقہ ہیہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیز پٹھری ہاتھ میں کیکر بسم اللہ اللہ اکبر کہد کے اس کے گلے کوکائے یہاں تک کہ چاررگ کٹ جائیں ، ایک نرخر ہ جس سے سانس لیتا ہے۔ دوسری وہ رگ جس سے دانہ بانی جاتا ہے۔ اور دوشہ رگیس جوزخرے کے داہنے باکیں ہوتی ہیں۔ اگران چار ہیں سے بین ہیں رگیس کٹیس تو وہ جانور مر دار ہوگیا۔

تین ہیں رگیس کٹیس شب بھی ذبخ درست ہے، ہیں کا کھانا حلال ہے۔ اگر دو ہی رگیس کٹیس تو وہ جانور مر دار ہوگیا۔

اس کا کھانا درست نہیں ۔ مسئلہ (۲): ذبح کے وقت بسم اللہ قصداً نہیں کہا تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہانورکو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں جانورکو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح شیندا ہونے سے پہلے اس کی کھال کھنچنا، ہاتھ پاؤں تو ڑنا، کا ثنا اور ان چاروں رگوں کے کہ جانے کے بعد بھی گلاکا نے جانا بیسب مروہ ہے۔ مسئلہ (۲): ذبح کرنے میں مرغی کا گلاکٹ گیا تو اس کا کھانا درست ہے مگر وہ ہے۔ مسئلہ (۲): ذبح کرے میں مرغی کا خبیں ہوئی ۔ مسئلہ (۲): خوجے دیا مردے چاہے پاک نہیں ہوئی ۔ مسئلہ (۲): جوچے دھاردار ہوجیسے دھاردار پھر گئے یا بان کا جو کے بابان کا جو کے دھاردار ہوجیسے دھاردار پھر گئے یا بانس کا جھلکا سب سے ذبح کرنا درست ہے۔

## حلال وحرام چیز وں کا بیان

مسئلہ (۱): جو جانو راور پرندے شکار کر کھاتے پیتے رہتے ہیں یاان کی غذافقظ گذگ ہاں کا کھانا جائز انہیں جیسے شیر، جیٹر یا، گیدڑ ، بلی ، کنا، بندر، شکرا، باز، گدھ وغیرہ اور جوایے نہ ہوں جینے طوطا، بینا، فاختہ، بڑیا، بیٹر، مرغالی، کبور، نیل گائے ، ہرن، لیخ ، خرگوں وغیرہ سب جانو رجائز ہیں ۔ مسئلہ (۲) ؛ بی گوہ ، کیوا، بیٹر، بین اور گھا، گدھی کا گوشت کھانا اور گدھی کا دودھ پینا درست نہیں ۔ گھوڑے کا کھانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ۔ دریائی جانوروں میں سے فقط چیلی حلال ہے باتی سب جرام ۔ مسئلہ (۳) ؛ چیلی اور ٹدی بغیر ذرج کئے کھانا درست نہیں ۔ جب کوئی چیز مرگی تو حرام ہوگی۔ درست ہاں کے سوااور کوئی جاندار چیز بغیر ذرج کئے کھانا درست نہیں ۔ جب کوئی چیز مرگی تو حرام ہوگی۔ مسئلہ (۳) ؛ جی کھانا درست نہیں ۔ جب کوئی چیز مرگی تو حرام ہوگی۔ مسئلہ (۳) ؛ جی کھانا درست نہیں ۔ جب کوئی چیز مرگی تو حرام ہوگی۔ حالال ہے نہ کر وہ ہے ۔ مسئلہ (۲) ؛ کسی چیز میں چیو نئیاں مرگئیں تو بغیر نکا کے کھانا جائز نہیں اگر مسئلہ ایک ہونے کھانا جائز نہیں آگر مسئلہ کے انہوں ہوئی ہونے کا گناہ ہوا۔ بعض نیچ بلکہ بڑے بھی گولر کے اندر کے بھنگی سسیت گول کھا جائے کہ میں ہیں جرام ہے ۔ مرداد کھانے کا گناہ ہوتا ہے ۔ مسئلہ (۵) ؛ جو گوشت ہندو بیچا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے مسئلہ (۵) ؛ جو گوشت ہندو بیچا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے مسئلہ (۵) ؛ جو مرفیل ہو جو سے دنے کرائی وقت سے مسئلہ (۵) ؛ جو مرغی مسئلہ کیا ہو گانو دوسرااس کی جگہ بیٹھ گیا تب درست ہے۔ مسئلہ (۵) ؛ جو مرغی مسئلہ بیز میں کھانا کمرہ ہو ہے۔ اسے ۔ مسئلہ کیز میں کھانا کمرہ ہو ہے۔ اسے ۔ مسئلہ کیز میں کھانا کمرہ ہو ہے۔

# نشه کی چیزوں کا بیان

مسئلہ (۱): جتنی شرابیں ہیں سب حرام اور نجس ہیں۔ تاڑی کا بھی بہی تھم ہے۔ دوا کیلئے بھی ان کا کھا تا پینا درست نہیں بلکہ جس دوا میں الیں چیز پڑی ہواس کا لگا نا بھی درست نہیں۔ مسئلہ (۲): شراب کے سوا اور جتنے نشتے ہیں جیسے افیون، جائے بھل ، زعفران وغیرہ ان کا بیتھم ہے کہ دوا کیلئے اتنی مقدار کھالینا درست ہے کہ بالکل نشد نہ آئے اور اس دوا کا لگا نا بھی درست ہے جس میں یہ چیزیں پڑی ہوں اور اتنا کھا نا کہ نشہ ہو جائے حرام ہے۔ مسئلہ (۳): تاڑی اور شراب کے سرکہ کا کھا نا درست ہے۔ مسئلہ (۴): بعض عورتیں بچوں کو افیون دیکر لٹادیتی ہیں کہ نشہ میں پڑے دہیں ، روئیں دھوئیں نہیں یہ حرام ہے۔

## ج**ا ندی سونے کے برتنوں کا بیان**

مسئلہ (۱): سونے جاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں بلکہ ان چیز وں کا کسی طرح بھی استعال کرنا درست نہیں۔ جیسے جاندی سونے کے تہجے سے کھانا پینا خلال سے دانت صاف کرنا ، گلاب پاش سے گلاب چھڑ کنا ، سرمہ دانی یا سلائی سے سرمہ لگانا ، عطر دان سے عطر لگانا ، خاصدان میں بان رکھنا ، ان کی بیالی سے تیل لگانا ، جس بلنگ کے بائے جاندی کے ہوں اس پر لیٹنا ، بیٹھنا ، جاندی سونے کی آرسی میں منہ دیکھنا ہے سب حرام ہے البتہ آری کا زینت کیلئے بہننا درست ہے گر منہ ہرگز نہ دیکھے۔غرض ان کی چیزوں کا کسی طرح استعال کرنا درست نہیں ۔

#### لباس اور بردے کا بیان

ہے جس نے دنیامیں نہ پہنااس کوآ خرت میں بہت ملے گااور بختاز پور پہننا درست نہیں جیسے جھانجھ، جھا گل، یاز یب وغیرہ اور بختاز بورچھوٹی لڑکی کو بہنا نامھی جائز نہیں جا ندی سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زبور بہننا تھی درست ہے جیسے پیتل ،گلٹ ، را نگا وغیر ہ مگر انگوشی سونے جا ندی کے علاوہ اور کسی چیز <sup>ک</sup> کی درست نہیں۔مسکلہ (۲) عورت کوسارابدن سرے پیرتک جھیائے رکھنے کا تھم ہے۔ غیرمحرم کے سامنے کھولنا درست نہیں ۔البتہ بوڑھی عورت کوصرف منداور شیلی اور مخنے کے بینچے پیر تک کھولنا درست ہے ہاتی اور بدن کا کھلناکسی طرح درست نہیں۔ مانتھے پر ہے اکثر دو پٹہ سرک جاتا ہے اور ایس طرح غیرمحرم کے سامنے آجاتی ہیں بیہ جائز نہیں غیرمحرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا جا ہے بلکہ جو بال تنکھی میں ٹوٹے ہیں اور کئے ہوئے ناخن بھی سی ایسی جگہ ڈالے کہ سی غیرمحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ نہیں تو گنہگار ہوگی۔ای طرح اپنے کسی بدن کو یعنی ہاتھے پیروغیرہ کسی عضو کو نامحرم مرد کے بدن سے لگا نامجی درست نہیں ہے۔مسکلہ ( 2 ):جوان عورت کو غیرمرد کے سامنے اپنامنہ کھولنا درست نہیں ایس جگہ کھڑی ہو جہاں کہیں دوسرانہ دیچے سکے۔اس ہے معلوم ہو گیا کہنٹی دلہن کی مندد کھائی کا جو دستور ہے کہ کئیے کے سارے مردآ کر مندد کیھتے ہیں بیہ ہرگز جائز نہیں اور بردا گناہ ہے۔مسکلہ (٨): اپنے محرم کے سامنے منداور سینداور سراور بانہیں اور بنڈلی کھل جائیں تو سیجھ گناہ نہیں اور پیٹ اور پیٹھاور ران ان کے سامنے بھی نہ کھولنا جا ہے ۔ مسئلہ (9): ناف ہے کیکر زانو کے پنچے تک کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں یعنی بعض عور تیں ننگی سامنے نہاتی ہیں یہ بڑی بے غیرتی اور ناجائز بات ہے۔ چھٹی چھلے میں ننگی کر کے نہلا نااوراس پر مجبور کرنا ہرگز درست نہیں۔ ناف سے زانو تک ہرگز بدن کونٹگا نہ کرنا جا ہے ۔ مسکلہ (۱۰): اگر کوئی مجبوری ہوتو ضرورت کے موافق اپنا بدن دکھلا وینا درست ہے۔مثلاً ران میں پھوڑا ہے تو صرف پھوڑے کی جگہ کو کھولوزیادہ ہرگز نہ کھولو۔اس کی صورت یہ ہے کہ یرانا یا جامہ یا جا در پہن لواور پھوڑ ہے کی جگہ کاٹ دویا بھاڑ دواس کو جراح دیکھے لے لیکن جراح کے سوااورکسی کو ڈ کھنا جائز نہیں نہ کسی مرد کونہ عورت کوالبیتہ اگر ناف اور زانو کے درمیان نہ ہو کہیں اور جگہ ہوتو عورت کو د کھلا نا درست ہے۔ای طرح عمل لیتے وقت صرف ضرورت کے موافق اتنا ہی بدن کھولنا درست ہے زیاوہ کھولنا درست نہیں یہی تھم دائی جنائی ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے لیکن جنتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوالیتے وقت فقط اتناہی بدن كھولنا جائے۔ بالكل تنكى ہو جانا جائز نہيں۔اس كى صورت يہ ہے كه كوئى جا در وغيرہ بندھوا دى جائے ادر ضرورت کے موافق صرف دائی کے سامنے بدن کھول دیا جائے۔ رانیں وغیرہ نہ کھلنے یا تیں اور دائی کے سوا سسی اور کو بدن دیکھنا درست نہیں بالکل ننگی کر دینا اور ساری عورتوں کا سامنے بیٹھ کر دیکھنا بالکل حرام ہے۔ حضرت محمد علی بنت بن مایا ہے کہ ستر دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔اس فتم کے

ا مردول کو چاندی کے سواکسی اور چیز کی انگوشی بھی درست نہیں۔نہ سونا نہ کوئی اور چیز صرف چاندی کی جائز ہے بشرط کے بساڑھے جار ماشدہ کم ہو

مسلوں کا بہت خیال رکھنا جا ہے۔مسکلہ (۱۱): زمانہ حمل وغیرہ میں اگر دائی ہے بیٹ ملوانا ہوتو ناف کے نیجے کا بدن کھولنا درست نہیں۔ دوپٹہ وغیرہ ڈال لیما جا ہے۔ بلاضرورت دائی کوبھی دکھانا جائز نہیں۔ یہ جو دستور ہے کہ بیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہے اور دوسری گھر والی مال بہن وغیرہ بھی دیکھتی ہیں یہ جائز نہیں ۔مسکلیہ (۱۲): جتنے بدن کا دیکھنا جائز نہیں ۔وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ۔اسی لئے نہاتے وفت اگر بدن بھی نہ کھولے تب بھی ناین وغیرہ ہے رانیں ملوانا درست نہیں۔اگر چہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر لے۔ البتہ اگر ناین اینے ہاتھ میں کیسہ پہن کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے تو جائز ہے۔مسئلہ (۱۳) کا فرعورنیں جیسے اہیرن ، تنبولن ، تیلن ، کولن ، دھو بن ، ہمٹکن ، جمارن وغیرہ جو گھروں میں آ جاتی ہیں ان کا تھم یہ ہے کہ جتنا پر دہ نامحرم مرد ہے ہے اتناہی ان عورتوں ہے بھی واجب ہے۔ سوائے منداور سکتے تک ہاتھ اور منخے تک پیر کے اور کسی ایک ہال کا کھولنا بھی درست نہیں ۔اس مسئلے کوخوب یا در کھوسب عور تنیں اس کے خلاف کرتی ہیں۔غرض سراورساراہاتھ اور پنڈلی اس کے سامنے مت کھولو۔اوراس سے یہ بھی سمجھ لوکہ اگر وائی جنائی ہندویامیم ہوتو بچہ پیداہونے کا مقام اس کود کھلا ٹادرست ہے اورسروغیرہ اور اعضاءاس کے سامنے کھولنا درست نہیں۔مسکلہ ( ۱۲۳):اپنے شوہر ہے کسی جگہ کا پر دہنیں ہے،تم کواس کے سامنے اور اس کو تمہارے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے گریے ضرورت ایبا کرنا احیمانہیں۔مسکلہ (۱۵): جس طرح خودمردوں کے سامنے آنا اور بدن کھولنا درست ای طرح ہے تاک حیصا نک کے مردوں کو دیکھنا بھی درست نہیں عورتیں بول جھتی ہیں کہ مرد ہم کونہ دیکھیں ہم ان کود کھے لیں تو کیے نہیں یہ بالکل غلط ہے۔کواڑ کی راہ ہے یا کو تھے پر سے مردوں کود مجھنا، دولہا کے سامنے آجانا یا کسی اور طرح دولہا کود کھنا پیسب ناجائز ہے۔ مسئلہ (۱۷): نامحرم کے ساتھ تنہائی کی جگہ بیٹھنا، لیٹنا درست نہیں اگر چہ دونوں الگ الگ اور پچھ فاصلے پر ہوں تب بھی جائز نہیں۔مسئلہ (۱۷):اینے پیر کے سامنے آناایا ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا۔ اس لئے بیہمی جائز نہیں۔ای طرح سے لے یا لک لڑکا بالکل غیر ہوتا ہے۔لڑکا بنانے سے سچ مج لڑکا نہیں بن جاتاسب کواس ہے وہی برتاؤ کرنا جا ہے جو بالکل غیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جونامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی ، نندوئی ، چچازاد، پھوپھی زاداور ماموں زاد بھائی وغیرہ بیسب شرع میں غیر ہیں سب سے گہرا پر دہ ہونا جا ہے۔مسئلہ (۱۸) ہیجوے،خوج،اندھے کےسامنے آنا بھی جائز نہیں۔مسئلہ (۱۹) بعضی بعض منہیارے چوڑیاں پہنتی ہیں یہ بڑی ہے ہودہ بات ہے بلکہ جوعور تنس باہر پھرتی ہیں ان کو بھی اس ے چوڑیاں پہنناجائر تبیں۔

#### متفرقات

مسکلہ (۱): ہر بنتے نہاد حوکرناف سے نیچاور بغل وغیرہ کے بال دورکر کے بدن کوصاف ستمرا کرنامستحب ہے۔ ہر ہفتہ نہ ہوتو پندر ہویں دن سہی زیادہ سے زیادہ چالیس دن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔اگر عِ لِيس دن كُرْر محيَّا وربال صاف نه كئة وكناه موا مسكله (٢): اين مال باي شو مروغيره كانام ليكر وكارنا تحروہ اور منع ہے۔ کیونکہ اس میں ہے ادبی ہے لیکن ضرورت کے وقت جس طرح ماں باپ کا نام لینا درست ہا ی طرح شو ہر کا نام لیما بھی درست ہے۔ای طرح اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے ہربات میں ادب تعظیم کالحاظ رکھنا جاہئے۔مسکلہ (۳۰) بھی جاندار چیز کوآگ میں جلانا درست نہیں جیسے بھڑوں کو پھونگنا ،کھٹل وغیرہ پکڑ کے آگ میں ڈال دینا میسب نا جائز ہے۔البتہ اگر مجبوری ہو کہ بغیر پھو نکے کام نہ چلے تو مجڑوں کو پھونک دینایا جاریائی میں کھولنا باتی ڈال دینا درست ہے۔مسکلہ (سم) کسی بات کی شرط باندھتا جائز نہیں۔ جیے کوئی کہے شیر بھرمٹھائی کھا جاؤتو ہم ایک رو پیددینگے اگر نہ کھا سکتے ہوتو ایک روپیتم ہے لیاں ہے۔ غرض جب دونول طرف ہے شرط ہوتو جائز نہیں۔البتہ اگر ایک ہی طرف سے ہوتو ورست ہے۔مسئلہ (۵): جب کوئی دوآ دمی چیکے چیکے باتیں کرتے ہول تو ان کے پاس نہ جانا جا ہے۔ حیمپ کے ان کوسننا بروا سناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی دوسروں کی بات کی طرف کان لگائے اور ان کو ناگوار ہو تو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم گرم سیسہ ڈالا جائے گا۔اس ہے معلوم ہوا کہ بیاہ شادی میں دولہا دلہن کی ہاتیں سنناد کھنا بہت بڑا گناہ ہے۔مسکلہ (۲): شوہر کے ساتھ جو ہاتیں ہوئی ہوں، جو کچھ معاملہ پیش آیا ہوکسی اور ہے کہنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان جمیدوں کے بتلانے والے پرسب سے زیادہ الله تعالی کا غصه اورغضب ہوتا ہے۔مسکلہ ( 2 ): اس طرح کسی کے ساتھ بنسی اور چبل کرتا کہ اس کونا گوار ہو اور تکلیف ہو درست نبیں۔ آ دمی و میں تک گدگداوے جہاں تک بنسی آئے۔مسکلہ (۸):مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا ،اپنے کوکوسنا درست نہیں ۔مسکلہ (۹): پچیبی ، چوسر ، تاش وغیر ہ کھیلنا درست نہیں ہے اوراگر بازی بدکر کھیلے تو میصریح جواءاور حرام ہے۔مسکلہ (۱۰): جب لڑ کالڑ کی دس برس کے ہو جا کمیں تو لڑکول کو ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کے پاس اورلژ کیوں کو بھائی اور باپ کے پاس لٹا ناور سے شہیں۔ابستہ لڑ کا اگر باپ کے پاس اور لڑکی مال کے پاس کیٹے تو جائز ہے۔ستلم (ال): جب سی کو چھینک آئے تو الحمد لله کہ لینا بہتر ہےاور جب الحمد نڈد کہ لیاتو سننے والے پراس کے جواب میں برحمک اللہ کہنا واجب ہے نہ کے مى تو كئهگار ہوكى \_ اور يېمى خيال ركھوكه اگر چينيكنے والى عورت يالز كى ہے تو كاف كى زير كمبواورا كرمرد يالز كا بنو كافكاز بركبو پرچينك والى اس كے جواب من كب وغفر الله لنا ولكم الكون چيك والى ك ذمدیہ جواب واجب نہیں بلکہ بہتر ہے۔مسکلہ (۱۲): چھینک کے بعد الحمد للد کہتے کئی آ دمیوں نے ساتو سب کو برجمک الله کہنا واجب نہیں اگر ان میں ہے ایک کہد ہے تو سب کی طرف ہے ادا ہو جائے گالیکن اگر کسی نے جواب نددیا تو سب گنهگار ہو تھے۔مسکلہ (۱۳): اگر کوئی بار بار حیسنے اور الحمد للہ کے تو فقط تمن بار بر حمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد واجب نہیں۔مسئلہ (۱۴۴): جب کوئی حضور محمد علیظی کا نام مبارک لے یاپڑ ھے یاسنے تو وردوودشریف پڑھنز واحب و جاتا ہے۔اگر نہ پڑھا تو گنا و بوالیکن اگر ایک ہی

جگی و فعدنام لیا تو ہر و فعد درود پڑھنا وا جب نہیں۔ایک بی دفعد پڑھ لینا کائی ہے۔البت اگر جگہ بدل جانے کے بعد پھرتام لیا یا سناتو پھر درود پڑھنا وا جب ہوگیا۔مسکلہ (۱۵) بچوں کی ہاری وغیرہ بنوا نا جائز نہیں یا تو ساراسر منڈ وادیا یا سارے سر پر بال رکھواؤ۔مسکلہ (۱۷) بعطرہ غیرہ کی خوشبو میں اپنے کپڑے بسانا اکر طرح کہ غیر مردوں تک اسکی خوشبو جائے درست نہیں۔مسکلہ (۱۵) باجائز لباس کا می کر دینا بھی جائز نہیں۔مشکلہ (۱۵) ناجائز لباس کا می کر دینا بھی جائز نہیں۔مشکلہ (۱۵) ناجائز لباس کا می کر دینا بھی جائز نہیں۔مشکلہ شوہراییا لباس سلواوے جواس کو پہننا جائز نہیں تو عذر کر دے ای طرح درزن سلائی پر ایسا کیئر نہیں۔مشکلہ (۱۵) جھوٹے قصے بے سند حدیثیں جو جاہلوں نے اردو کتابوں میں لکھ دی جی اور معتبر کتابیں ویکھنا اور پڑھنا جائز نہیں۔اک کتابیں فی کتابیں دیکھنا اور پڑھنا جائز نہیں۔اک خرید کرے خول اور حسنکہ (۱۵) بعورتوں کو ہرگز نہ دیکھنے چائیں۔ان کا خرید محملہ کرنا سنت ہاں کوروائی دیا جائز کھی جائز نہیں اگرا نی کوروائی دیا جائز کھی ویکھنا و بیا ہوں جا بازت کے دینا گناہ ہے۔
کرنا سنت ہاں کوروائی دینا چا ہے ،آپس میں کیا کرو۔مسکلہ (۲۰) جہاں تم مہمان جاؤکی فقیروغیر کوروثی کھانا مت دو۔بغیرگھروالے سے اجازت کے دینا گناہ ہے۔

کوئی چیز پڑی یانے کابیان

مسئلہ (۱) کہیں داست کی میں ہیو ہوں میں محفل میں یا ہے بہاں کوئی مہمان داری ہوئی تھی یا وعظ کہلوا تھا۔ سب کے جانے کے بعد مجھ طایا اور کہیں کوئی چزیزی پائی تو اس کوخود لے لینا درست نہیں۔ حرام ہا آ اٹھا و ہو اس نہیں ہیں گئی تارش کر کے دیدوں گی۔ مسئلہ (۲):اگر کوئی چپا کو ساور اس کو شافعالیا تو کوئی گنا و نہیں لیکن اگر ہو ڈر ہو کہ اگر میں نہا ٹھاؤں گی تو کوئی اور لے لے گا اور جم کی چز ہے اس کو سلے گیا تو اس کا اٹھا لینا اور مالک کو پہنچا دینا واجب ہے۔ مسئلہ (۳): جب سی نے پڑ انھائی تو اب مالک کا طاق کی کہنچا دینا واجب ہے۔ مسئلہ (۳): جب سی نے پڑ اٹھائی تو اب مالک کا طاق کی کرنا اور طاق کر کے وید بنا اس کے ذمہ ہوگا۔ اب اگر چرو ہیں ڈال دیا اٹھا کر اپنے گھر لے آئی لیکن مالک کو تلاش نہیں کیا تو گئی ہوا والی جگہ بڑ کی ہو کہا ٹھا نا اس کے ذمہ تو گا۔ اب اگر چرو ہیں ڈال دیا واجب نہ تھا لین کا کہی تھم ہے۔ اٹھا لین کے بعد مالک کو تلاش کر کے بہنچا نا واجب ہو جا تا ہے۔ پھر و ہیں ڈال دیا جا کہیں تھم ہے۔ اٹھا لین کے بعد مالک کو تلاش کر کے بہنچا نا واجب ہو جا تا ہے۔ پھر و ہیں ڈال دیا جا کہیں تھم ہے۔ اٹھا لین کے بعد مالک کو تلاش کر کے بہنچا نا واجب ہو جا تا ہے۔ پھر و ہیں ڈال دیا جا میں میں خود نہ جا سیکھ تو اپنے میاں وغیرہ کی اور سے پکر وائے اور خوب مشہور کرا دے ہم نے ایک پر اپنی ہو ہے۔ مشلا یہ کوائی ہو ہے کہا کہ کی کی ہوٹ فرید ہو سیل کوئی جموٹ فرید کرکے نہ کے لیا گھی ٹھیک پید و سیل کی کوئی جموٹ فرید کرکے نہ کے لیا نہا کہا کہا گھی کھی بد دے تو اس کے حوالے کر د کرکے نہ کے لیا انسان کی کھوٹ فرید ہوائی کی بڑا ہیں بیا کہ کوئی جو سیل کی فرید ہو اگر کوئی آئے اپی چیز کا ٹھیک ٹھیک پید دے تو اس کے حوالے کر د کرکے نہ کے ایک بیا تو اس کے حوالے کر د کرکے نہ کے ایک بیا تو سیل کے فقد ہے اگر کوئی آئے اپی چیز کا ٹھیک ٹھیک پید دے تو اس کے حوالے کر د کر کیا جی بیا کہ کوئی ہو تو اس کے حوالے کر د کر کیا تھیک ٹھیک تھی دو تو اس کے حوالے کر د

<u>\*</u>

چاہے۔ مسئلہ (۵): بہت تااش کر نے اور مشہور کرنے کے بعد جب بالکل مایوی ہوجائے کہ اب اس کا کوئی وارث نہ سلے گا تواس چیز کو خیرات کردے اپنے پاس ندر کھے۔ البتہ اگر وہ خود غریب وقتاج ہوتو خود ہی اپنے کام میں لاوے لیکن خیرات کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آگیا تواس کے دام لے سکتا ہے اور اگر خیرات کرنے کومنظور کرلیا تو اس کو خیرات کا تواب بل جائے گا۔ مسئلہ (۲): پائو کبوتر یا طوطا، مینا یا اور کوئی چڑیا اس کے گھر پرگر پڑی اور اس نے اس کو پکڑلیا تو مالک کو تلاش کرکے پہنچا نا واجب ہوگیا خود لے لین حرام ہے۔ مسئلہ (۷): باغ میں آم یا امر ودو غیرہ پڑے ہیں تو ان کو بلا اجازت اٹھا نا اور کھا نا حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی میں کرتا اور نہ اس کے لینے سے کھانے سے کوئی برامات ہے اس کو خرج میں لا نا درست ہے۔ مثل راہ میں ایک پیر پڑا لما یا ایک مشی پنے کے بونے سلے وئی پڑکا ہے۔ خود لے لینا مکان یا جنگل میں خزانہ یا کچھ ٹر اہوا مال نکل آیا تو اس کا بھی وہی تھم ہے جو پڑی ہوئی چڑکا ہے۔ خود لے لینا جائز نہیں تلاش وکوشش کرنے کے بعدا گر مالک کی پید نہ گے تو اس کو خیرات کردے اور غریب ہوتو خود بھی جائز نہیں تلاش وکوشش کرنے کے بعدا گر مالک کی پونے نہ گے تو اس کو خیرات کردے اور غریب ہوتو خود بھی کے گئی ہے۔

#### وقف كابيان

مسئلہ (۱): اپنی کوئی جا کداد جیسے مکان، باغ، گاؤں وغیرہ خداکی راہ میں فقیروں، غریبوں، مسکنوں کیلئے وقف کر دیا کداس گاؤں کی تمام آمدنی محتاجوں پرخرج کر دی جائے یاباغ کے سب پھل پھول غریبوں کو دید نے جائیں۔ اس مکان میں مسکین لوگ رہا کریں کی اور کے کام ندآئے تو اس کا بڑا تو اب ہے۔ جتنے نک کام ہیں مرنے سے بند ہوجائے ہیں، لیکن سالیا نیک کام ہے کہ جب تک جائیداد باتی رہے گہ ۔ برابر قیا مت کام ہیں مرنے سے بند ہوجائے ہیں، لیکن سالیا نیک کام ہے کہ جب تک جائیداد باتی رہے گا برابر نامہ اعمال ہیں تو اس کا مسئلہ (۲): اگر کوئی اپنی چیز وقف کر دے تو کسی نیک بخت اور دیا نترارآ دمی کے سپر و کو اب کھواجائے گا۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی اپنی چیز وقف کر دے تو کسی نیک بخت اور دیا نترارآ دمی کے سپر و کروے کہ وہ اسکی و کیے بھال کرے کہ جس کام کیلئے وقف کیا ہے اس میں خرج ہوا کرے کہیں ہجا خرج نہ بونے کی کود یا درست نہیں ۔ اب اس میں کوئی شخص اپناد خل نہیں دے سکتا ۔ جس بات کیلئے وقف ہو دی کام ہو کی دیا درست نہیں ۔ اب اس میں کوئی شخص اپناد خل نہیں دے سکتا ۔ جس بات کیلئے وقف ہو دی کام میں نہیں ہو نئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی میں نہیں ہو گئی ہو گئی میں نہیں گوئی ہو گئی ہو گئی میں نہیں گوئی ہو گئی ہو گئی میں نہیں گوئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گرے کام میں نہا نا درست نہیں جا گئی ہی کوئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی کام میں نہا نا فیا ہے بلکہ اس کوئی چیز اپنے کام میں نہا نا درست نہیں جا ہیں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہیں گئی ہو گئی گار کی کام میں نہان اور کا گھر کی گئی ہی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو

لے تکرخواہ خود نے یا دوسرے کو خیرات کرے اگر مالک آکراس خیرات کرنے پریااس کے رکھ لیلنے کوراضی نہ ہوتو اس کواپنے پاس ہے وہ چیز دینی پڑے گ

اور جتنے کام ایسے ہیں جن کا نفع جاری رہتا ہے ان سب کا یہی حکم ہے کہ برابر ثواب جاری رہتا ہے

بی کرمبود ہی کے خرج میں لگادینا چاہئے۔ مسکلہ (۵): وقف میں بیشر طاخم رالینا بھی درست ہے کہ جب
تک میں زندہ ہوں اس وقف کی آمدنی خواہ سب کی سب یا آدھی تہائی اپنے خرج میں لایا کرونگی۔ بھر میرے
بعد فلانی نیک جگہ خرج ہوا کر ہے۔ اگر یوں کہ لیا تو اتنی آمدنی اس کو لے لینا جائز ہے اور حلال ہے اور بیرا
آسان طریقہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بھی کسی طرح کی تکلیف اور تنگی ہونے کا اندیشہ نہیں اور جائیداد بھی
وقف ہوگئی۔ اسی طرح اگر یوں شرط کردے کہ اول اسکی آمدنی میں سے میری اولا دکوا تنادید یا جایا کرے بھر
جونیچے وہ اس نیک جگہ میں خرج ہوجائے ہے بھی درست ہے اور اولا دکواس قدر دیا جایا کریگا۔

# صلی پہشتی زیور حصہ چہارم بسّمِ اللّٰہِ الْدُّحَمٰٰٰبِ الْدُّحِیْم ط نِکاح کابیان نِکاح کابیان

مسكله(۱): نكاح بھى الله تعالى كى برى نعت ہے۔ و نيا اور دين دونوں كے كام اس سے درست ہوجاتے ہيں۔ اوراس میں بہت ہے فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آ دمی گناہ ہے بچنا ہے۔ دل ٹھکانے ہو جاتا ہے۔ نیت خراب اور ڈانواں ڈول نہیں ہونے یاتی ،اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ کا فائدہ اور ثواب کا ثواب۔ کیونکہ میاں ہوی کا باس بیٹھ کرمحبت پیار کی باتٹیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل مبلا نانفل نماز وں ہے بھی بہتر ہے۔ مسكر (٧): نكاح فقط دولفظوں سے بندھ جاتا ہے۔ جیسے سی نے گواہوں کے روبروكہا ميں نے اپني لڑكى كا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا۔ پس نکاح بندھ گیا۔ اور دونوں میاں بیوی ہو گئے۔ البت اگراس كى كى لڑكياں مول تو فقط اتنا كہنے سے نكاح ند موكا بلك نام كيكريوں كيے كديس نے اپني لڑكى قدسيه كا نکاح تمبارے ساتھ کیا، وہ کے میں نے قبول کیا۔ مسئلہ (۳) بکسی نے کہا اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کردو۔اس نے کہامیں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا تو نکاح ہوگیا۔ جا ہے پھروہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیایا ند کیے نکاح ہو گیا۔مسکلہ (۴۷):اگرخودعورت وہاں موجود ہواورا شارہ کر کے یوں کہددے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔وہ کے میں نے قبول کیا۔ تب بھی نکاح ہو گیا۔ نام لینے کی ضرورت نبیں۔اوراگر وہ خودموجود نہ ہوتو اس کا بھی نام لےاوراس کے باپ کا بھی نام لے۔اتنے زور ہے کہ گواہ لوگ سن لیس ۔ اور اگر باپ کو بھی لوگ نہ جانتے ہوں اور فقط باپ کے نام لینے ہے معلوم نہ ہو کہ س کا نکاح کیا جاتا ہے تو دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایسا پہتہ ندکور ہونا جا ہے کہ سننے والے بجھ لیس کہ فلائی کا نکاح ہور ہاہے۔مسکلہ (۵): نکاح ہونے کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ کم سے کم دومردوں کے یا ایک مرداوردو عور تول کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اینے کا نوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں لفظ کہتے سنیں تب نکاح ہو سیا۔ اگر تنہائی میں ایک نے کہا میں نے اپنی کڑی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔ دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا تو نکاح نبیں ہوا۔ای طرح اگر فقط ایک آ دی کے سامنے نکاح کیا تب بھی نبیں ہوا۔مسکلہ (٦):اگر مردکوئی منبیں صرف عور تمل ہی عور تمل ہیں۔ تب بھی نکاح درست نبیں ہے جاہے دس بارہ کیوں نہ ہوں دوعور توں کے ساتھا کیے مردضرور ہونا جا ہے ۔ مسئلہ (۷):اگر دومر دتو ہیں لیکن مسلمان نہیں تو بھی نکاح نہیں ہوا اس طرح اگرمسلمان تو ہیں لیکن وہ دونوں یاان میں ہے ابھی ایک جوان نہیں ہوا تب بھی نکاح درست نہیں۔اسی طرح اگرایک مردادر دوعورتوں کے سامنے نکاح ہوالیکن وہ عورتیں ابھی جوان نہیں ہوئیں یاان میں ابھی ایک جوان نہیں ہوئی ہے۔ تب بھی نکاح سی نہیں ہوا ہے۔ مسکلہ (۸): بہتریہ ہے کہ بڑے جمع میں نکاح کیا جائے۔
جسے نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد میں یا اور کہیں تا کہ نکاح کی خوب شہرت ہو جائے اور حجیب چھپا کے نکاح نہ
کر لے لیکن اگر کوئی الیک ضرورت نِڑگئی کہ بہت آ دمی نہ جاسکیں تو خیر کم سے کم دومردیا ایک مرد دوعور تمیں ضرور
موجود ہوں جواب کا نوں سے نکاح ہوتے سیں مسکلہ (۹): اگر مرد بھی جوان ہے اور عورت بھی جوان ہے
تو وہ دونوں اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔ دوگواہوں کے ساسنے ایک کہد دے کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ
کیا۔ دوسرا کے میں نے قبول کیا اس نکاح ہوگیا۔ مسکلہ (۱۰): اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کس سے کردوا وراس نے دوگواہوں کے ساسنے
کہد دیا کہ میرا نکاح کس سے کردو ۔ یا یوں کہا کہ میرا نکاح فلانے سے کردوا وراس نے دوگواہوں کے ساسنے
کردیا تب بھی نکاح ہوگیا۔ اب اگردہ انکار بھی کردیا تب بھی پھیٹیں ہوسکتا۔

جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان: مسئلہ (۱): ابن اولاد کے ساتھ اور بوتے بڑ پوتے اور نواہے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں۔اور باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا وغیرہ ہے بھی درست نہیں۔مسکلہ ( ٣): اپنے بھائی اور ماموں اور چچااور بھتیجے اور بھانجے کیساتھ نکاح درست نہیں۔اور شرع میں بھائی وہ ہے جوا یک ماں باپ ہے بہوں۔ بیان دونوں کا باپ ایک ہواور مال دوہوں بیاان دونوں کی ماں ایک ہواور باپ دوہوں۔ یہ سب بھائی ہیں۔اورجس کا باہ بھی الگ ہواور مال بھی الگ ہووہ بھائی نہیں۔اس سے نکاح درست ہے۔مسئلہ (m): داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے جا ہے لڑکی کی خصتی ہو چکی ہواور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہے ہوں یا ابھی خصتی نہوئی ہرطرح نکاح حرام ہے۔مسئلہ (سم) بھی کاباب مرگیا ہواور مال نے دوسرا نکاح کیا کیکن ماں ابھی اس کے باس ریے نہ یائی تھی کہ مرگئی یا اس نے طلاق دیدی تو اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے، ہاں اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہوتو اس ہے نکاح درست نہیں مسکلہ (۵): سوتیلی اولا د ہے نكاح درست نبيس يعنى ايك مردكي كي بيويال بيل توسوت كى اولاد ي كسى طرح نكاح درست نبيس جا باي میاں کے یاس رہ چکی ہویاند ہی ہو ہرطرح نکاح حرام ہے۔مسئلہ (۲:)خسر اورخسر کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نبیں مسکلہ (2): جب تک اپن بهن نکاح میں رہے تب تک نکاح بہنوئی ہے درست نبیں۔ البنة اكر بمن مركني ماس في جهور و ما اورعدت بورى مو چكى تواب بهنونى سے نكاح درست سے اور طلاق كى عدت بوری ہونے ہے سیلے نکاح درست نہیں۔مسکلہ (۸):اگر دونوں بہنوں نے ایک بی مرد سے نکاح کیا تو جسکا نکاح پہلے ہواوہ سیجے ہےاور جس کا بعد میں کیا گیاوہ نہیں ہوا۔مسئلہ (۹):ایک عورت کا نکاح ایک مرد ہے ہواتو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے تو اسکی پھوپھی اور اسکی خالہ اور بھانجی اور جیتجی کا نکاٹ اس مرد ہے نبیں ہوسکتا۔مسئلہ ( ۱۰):جن دوعورتوں میں ایسارشتہ ہو کہا گران دونوں میں کوئی مرد ہوتو آپس میں دونوں کا نكاح نه ہوسكتاايى دوعورتيں ايك ساتھ ايك مرد كے نكاح ميں نہيں روسكتيں جب ايك مرجائے يا طلاق مل جائے اور عذت گزر جائے تب دوسری عورت اس مرد ہے نکاح کرے۔مسکلہ (۱۱):ایک عورت ہے اور اسکی سوتیلی اڑی ہے بیدونوں ایک ساتھ اگرا یک مرد سے نکاح کرلیں تو درست ہے۔مسئلہ (۱۳): لے یا لک کا شرع میں

کچھا عتبارنبیں لڑکا بنانے سے مج وہ ٹر کانبیں ہوجاتا۔اس کے متنی سے نکاح کر لیما درست ہے۔مسکلہ ( سوا): سگاموں نبیں ہے بلکہ کسی رہتے ہے مامول لگتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے۔ ای طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چیایا بھانجایا بھتیجا ہوتا ہواس ہے بھی نکاح درست ہے۔ایسے بی اگرا پنا بھائی نہیں ہے بلکہ جیازاد بھائی ہے یا مامول زاد پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی ہے اس ہے بھی نکاح درست ہے۔مسئلہ (۱۴۰): اس طرح دوبہنیں اگرسگی نه ہوں ماموں زادیا چھازادیا پھوپھی زادیا خالہ زاد بہنیں ہوں تو دونوں ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح کرسکتی ہیں ایسی بہن کے رہنے میں بھی بہنوئی سے نکاح درست ہے بہی حال پھوپھی اور خالدوغیرہ کا ہے۔ اگر کوئی دور کا رشته نکلتا ہوتو پھوپھی وہیجی اور خالہ بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔مسئلہ ( ۱۵): جتنے رشتے نسب کے اعتبارے حرام ہیں وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار ہے بھی حرام ہیں۔ یعنی دودھ پلانے والی کے شو ہرے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کا باب ہوا۔اور دود ھشر کی بھائی سے نکاح درست نہیں جس کواس نے وودھ پلایا ہے اس سے اور اسکی اولاد ہے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اسکی اولا دہوئی دودھ کے حساب سے ماموں بھانجا چیا بھتیجاسب سے نکاح حرام ہے۔مسئلہ (۱۶): دورہ شرکی دوبہبنیں ہوں تو وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ا کے مرد کے نکاح میں نہیں روسکتیں۔غرضیکہ جو تھم اوپر بیان ہو چکا ہے دودھ کے رشتوں میں بھی وہ ہی تھم ہے۔ مسکلہ ( 14) بھی مرد نے کسی عورت ہے زنا کیا تو اب اس عورت کی ماں اوراس عورت کی اولا د کواس مرد ہے نکاح کرنادرست نبیں۔مسکلہ (۱۸) بھی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی ہے کسی مردکو ہاتھ لگایا تو اب اس عورت کی مال اوراولا دکواس مردے نکاح کرنا جائز نہیں ،ای طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کو ہاتھ لگایا تو وہ مرداس کی مان اوراولا و برحرام ہوگئی۔مسکلہ (۱۹): رات کواپنی بی بی کو جگانے کیلئے اٹھا یم علطی ہے لڑکی پر ہاتھ یز گیا۔ یاساس پر ہاتھ پڑ گیااور نی نی سمجھ کرجوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو اب وہ مردایتی بی بی پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو گیا۔اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے۔اور لازم ہے کہ بیمر داس عورت کو طلاق دیدے۔ مسئلہ (۲۰) بمسئلز کے نے اپنی ہوتیلی ماں پر بدنیتی ہے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہوگئی۔اب کسی صورت سے حلال تبیں ہوسکتی اوراگراس سو تیلی ماں نے سو تیلے لڑے کے ساتھ ایسا کیا تب بھی یہی (۲۱) بمسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سواکسی اور فد ہب والے مرد سے درست نہیں۔ (۲۲) بھی عورت کے میاں نے طلاق دیدی یا مرگیا جب تک طلاق کی عد ت اور مرنے کی عدت بوری نہ ہو چکے تب تک دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۲۳): جس عورت کا نکاح سن مرد سے ہو چکا ہوتو اب بے طلاق لئے اور عد ت پوری کئے دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں۔مسئلہ (۲۴): جس عورت کے شوہر نہ ہوا در اس کو بدکاری ہے حمل ہوا اس کا نکاح بھی درست ہے۔ لیکن بچہ بیدا ہونے ے پہلے محبت کرنا درست نہیں۔البتہ جس نے زنا کیا تھااگرای سے نکاح ہوتو صحبت بھی درست ہے۔مسکلہ ( ٢٥): جس مرد كے نكاح ميں جارعورتيں ہول اب اس سے يانجويں عورت كا نكاح درست نبيں \_اوران جارميں ے اگراس نے ایک کوطلاق دیدی تو جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو چکے کوئی اور عورت اس سے نکاح نہیں کر

#### عتی مسئلہ (۲۲) بنٹی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں۔

## وَ لِي كابيان

الرکی اوراز کے کے نکاح کرنے کا جس کوا ختیار ہوتا ہے اس کوولی کہتے ہیں۔

مسئلہ (1):لڑکی اورلڑ کے کاولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے۔اگر باپ نہ ہوتو دادا۔وہ نہ ہوتو پر دا دااگر يەلوگ كوئى نەبەون تو سگا بھائى \_ اگر سگا بھائى نەببوتو سونتلا يعنى باپ شريك بھائى پھر بھتيجا \_ پھر بھتيج كالڑ كا، پھر سجتیج کا پوتا۔ بیلوگ ندہوں تو سگا چچا بھرسو تیلا جچا یعنی باپ کا سوتیلا بھائی۔ پھر سکے چچا کالڑ کا پھراس کا پوتا۔ پھرسو تیلے چچااوراس کے لڑکے پوتے پڑ پوتے وغیرہ۔وہ کوئی نہوں تو باپ کا چچا۔پھراسکی اولا د۔اگر باپ کا چیااوراس کے لڑکے یوتے پڑیوتے کوئی نہ ہوں تو دا دا کا چیا پھراس کے لڑکے پھریوتے پھر پڑیوتے وغیرہ یہ کوئی نہ ہوں تو ماں ولی سے پھر دادی پھر نانی پھر نانا۔ پھرحقیقی بہن پھرسو تیلی بہن جو باپ شریک ہو پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہوں۔ پھر پھو پھی ، پھر ماموں پھرخالہ وغیرہ۔مسئلہ (۲): نابالغ صخص کسی کا ولی نہیں ہوسکتا۔اور کافرکسی مسلمان کاولی نہیں ہوسکتا اور مجنون پاگل بھی کسی کاولی نہیں ہے۔مسئلہ (۳): بالغ یعنی جوان عورت خود مختارہے جاہے نکاح کرے جاہے نہ کرے اور جس کے ساتھ جی جاہے کرے کوئی مخص اس یرز بردی نہیں کرسکتا۔اگر وہ خودا پنا نکاح کسی ہے کرے تو نکاح ہوجائے گا۔ چاہے ولی کوخبر ہویا نہ ہواور ولی عاہے خوش ہویا نہ ہو ہرطرح نکاح دریت ہے۔ ہاں البتہ اگرایے میل میں نکاح نہیں کیا اوراسیے ہے کم ذات والے سے نکاح کرلیا اور ولی ناخوش ہے فتو کی اس پر ہے کہ نکاح درست نہ ہو گا اور اگر نکاح تو اپنے میل ہی میں کیالیکن جتنا مہراس کے داد ہیالی خاندان میں باندھاجا تا ہے جس کوشرع میں مہرمثل کہتے ہیں اس ہے بہت تم یر نکاح کر کیا تو ان صورتوں میں نکاح تو ہو گیا لیکن اس کا ولی اس نکاح کوتو ژوا سکتا ہے مسلمان حاکم کے بیاس فریاد کرسکتا ہے۔وہ نکاح تو ڑ دیے لیکن اس فریاد کاحق اس ولی کو ہے جس کا ذکر مال ے پہلے آیا ہے یعنی باپ سے کیکر دا دا کے چھا کے بیٹوں پوتوں تک مسئلہ (۴۰) بھی ولی نے جوان کڑ کی کا نکاح بےاس کے یو چھےاورا جازت لئے کردیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پرموقوف ہے۔اگروہ لڑکی اجازت دے تو نکاح ہو گیا اور اگر وہ راضی نہ ہواور اجازت نہ دے تونہیں ہوا۔ اور اجازت کا طریقہ آ گے آتا ہے۔ مسئلہ (۵):جوان کنواری لڑکی ہے ولی نے آ کر کہا کہ میں تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کئے دیتا ہوں پاکر دیا ہے۔اس پروہ حیب ہور بی یامسکرادی میارو نے لگی تو بس یہی اجازت ہے۔اب وہ ولی نکاح کر دے توضیح ہوجائے گا۔ یا کر چکا تھا تو سیجے ہو گیا یہ بات نہیں کہ جب زبان ہے کہے تب ہی اجازت مجھی جائے۔ جولوگ ز بردی کر کے زبان ہے تبول کراتے ہیں برا کرتے ہیں۔ مسئلہ (۲)؛ ولی نے اجازت لیتے وقت شو ہر کا نام نہیں لیا نہاس کو پہلے ہے معلوم ہے تو ایسے وقت حیب رہنے ہے رضا مندی ثابت نہ ہوگی اورا جازت نہ یسمجھیں گے بلکہ نام ونشان بتلا ناضروری ہے جس ہے لڑکی اتناسمجھ جائے کہ بیفلا ناشخص ہے۔اسی طرح اگر

مبرنہیں بتلایا۔اورمبرمثل سے بہت کم پر نکاح پڑھ دیا تو بدون اجاز تعورت کے نکاح نہ ہوگا۔اس لئے کہ قاعدے کے موافق پھراجازت لینی چاہئے۔مسکلہ (ع):اگروہ لاکی کنواری نبیں ہے بلکہ نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ بیدوسرا نکاح ہے اس سے اس کے ولی نے اجازت لی اور پوچھا تو فقط حیب رہے ہے اجازت نہ ہوگی بكرز بان سے كہنا جا ہے۔ اگراس نے زبان سے نہيں كہا فقط جيب رہنے كى وجہ سے ولى نے نكاح كرديا تو نکاح موقوف رہابعد ہیں اگروہ زبان ہے منظور کر لے تو نکاح ہو گیا اور اگر منظور نہ کرے تو نہیں ہوا۔مسکلہ (٨): باپ كے ہوتے ہوئے چيا يا بھائى وغيره كسى اور ولى نے كنوارى لڑكى ہے اجازت ما تكى \_ تو اب فقط جيدرہے سے اجازت ندہوگی بلکہ زبان سے اجازت دے تب اجازت ہوگی۔ ہاں اگر باپ ہی نے ان کو ا جازت لینے کے واسطے بھیجا ہوتو فقط چپ رہنے ہے اجازت ہوجائے گی۔خلاصہ یہ ہے کہ جوول سب ہے مقدم ہواورشرع ہے ای کو پوچھنے کاحق ہو جب وہ خود یا اس کا بھیجا ہوا آ دمی اجازت لے تب چیپ رہنے ے اجازت ہوگی اور اگرحق تھا داوا کا اور پوچھا بھائی نے۔ یاحق تو تھا بھائی کا اور پوچھا چھا نے تو ایسے وقت حیب رہنے سے اجازت ندہوگی۔مسکلہ (۹) ولی نے بے بوجھے اور بے اجازت لئے نکاح کر دیا۔ بھر نکاح کے بعدخودولی نے مااس کے بھیج ہوئے کسی آ دمی نے آ کرخبروی کہتمبارا نکاح فلانے کے ساتھ کردیا گیا تواس صورت میں بھی حیب رہنے ہے اجازت ہوجائے گی اور نکاح سیجے ہوجائے گا۔اورا گرکسی اور نے خبر دی تو اگر وہ خبر دینے والا نیک معتبر آ دمی ہے یا دو مخص ہیں تب بھی حیب رہنے سے نکاح صحیح ہو جائے گا اور اگرخبر دینے والا ایک مخص اورغیرمعتبر ہے تو فقط چیپ رہنے ہے نکاح سیجے نہ ہوگا بلکہ موقوف رہے گا جب زبان سے اجازت ویدے یا کوئی اور الی بات پائی جائے جس سے اجازت سمجھ لی جائے تب نکاح سمجے ہو گا۔مسکلہ (•۱): جس صورت میں زبان ہے کہنا ضروری ہواور زبان ہے عورت نے نہ کہالیکن جب میاں اس کے پاس آیا توصیت سے انکارنہیں کیا تب بھی نکاح درست ہوگیا۔مسئلہ (۱۱): بہی تھم اڑ کے کا ہے کہ اگر جوان ہوتو اس برز بردی نہیں کر کتے ۔اورولی بغیراسکی اجازت کے نکاح نہیں کرسکتا۔اگر بے یو جھے نکاح كردے كاتواجازت يرموقوف رہے كا۔اگراجازت ديدي تو ہو گيانبيں تونبيس موا۔البته اتنافرق ہے ك لڑے کے فقط چیپ رہنے ہے اجازت نہیں ہوتی زبان سے کہنا اور بولنا جاہئے۔مسکلہ (۱۲):اگراڑی یا لڑ کا نابالغ ہوتو وہ خُودمختارنہیں ہے بغیرولی کےاس کا نکاح نہیں ہوتاا گراس نے بغیرولی کے نکاح کرایا یا کسی اور نے کردیا تو ولی کی اجازت بر موقوف ہے اگرولی اجازت دے گاتو نکاح ہو گانبیں تو ند ہوگا۔اورولی کواس کے نکاح کرنے نہ کرنے کا پوراا ختیار ہے۔جس سے جاہے کر دے۔ نابالغ لڑکے اورلڑ کیاں اس نکاح کو اس وقت ردنبیس کریکتے جاہے وہ نابالغ لڑکی کنواری ہویا پہلے کوئی اور نکاح ہو چکا ہواور رخصتی بھی ہو چکی ہو دونوں کا ایک علم ہے۔مسکلہ (۱۳): نابالغ لڑکی یالڑ کے کا نکاح اگر باب نے یا دادانے کیا ہے تو جوان ہونے کے بعد بھی اس نکاح کور دنہیں کر سکتے جا ہے اپنے میل میں کیا ہویا ہے میل کم ذات والے سے کردیا جواور جا ہے مہر شکل پر نکاح کیا ہو یا اس ہے بہت کم پر نکاح کر دیا ہو ہر طرح نکاح سیح ہے اور جوان ہو <u>ن</u>

کے بعد بھی وہ پچھنیں کر سکتے ۔مسکلہ (۱۴):اگر باپ دادا کے سواکسی اور ولی نے نکاح کیا ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ لڑکا ذات میں برابر درجہ کا بھی ہے اور مہر بھی مہرش مقرر کیا ہے اس صورت میں اس وقت تو نکاح سیح ہوجائے گالیکن جوان ہونے کے بعدان کواختیار ہے جاہاس نکاح کو باقی رکھیں جا ہے مسلمان حاکم کے باس نالش کر کے تو ڑ ڈالیں اوراگراس ولی نے لڑکی کا نکاح کم ذات والے مرو سے کردیا۔ یا مبرمثل ہے بہت کم پر نکاح کر دیا ہے۔ یالڑ کے کا نکاح جس عورت سے کیا ہے اس کا مبراس عورت کے مبر مثل ہے بہت زیادہ مقرر کردیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ مسئلہ (۱۵): باپ اور دادا کے سواکسی اور نے نکاح کردیا تھا۔اورلڑ کی کواینے نکاح ہوجانے کی خبرتھی۔ پھر جوان ہوگئی۔اوراب تک اس کے میاں نے اس سے صحبت نہیں کی تو جس وقت جوان ہوئی ہے فور اسی وقت اپنی ناراضی ظاہر کر دے کہ میں راضی نہیں ہوں۔ یا یوں کیے کہ میں اس نکاح کو باتی رکھنا نہیں جا ہتی۔ جا ہے اس جگہ کوئی اور ہو جا ہے نہ ہو بلکہ بانکل تنہا میٹھی ہو۔ ہرحال میں کہنا جا ہے ۔لیکن فقط اس سے نکاح نہ ٹو نے گا۔شرقی حاکم کے پاس جائے وہ نکاح تو ڑو ہے تب نکاح ٹونے گا۔ جوان ہونے کے بعد اگر ایک دم لے ایک لحظ بھی جیپ رہے گی تواب نکاح تو ز ڈالنے کا اختیار ندر ہے گا۔اور اگراس کواپنے نکاح کی خبر نہھی جوان ہونے کے بعد خبر پنجی توجس وقت خبر لی ہے فوراً اس وفت نکاح ہے انکار کرے ایک لحظ بھی جیپ رہے گی تو نکاح تو ز ڈالنے کا اختیار جاتا رہے گا۔ مسكله (١٦): اورا كراس كاميال صحبت كرچكاتب جوان موئى توفورا جوان موتى بى اورخبرياتى بى انكاركرنا ضروری نبیں ہے بلکہ جب تک اسکی رضا مندی کا حال معلوم نہ ہوگا۔ تب تک قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار باقی ہے جاہے جتناز مانہ گزر جائے۔ ہاں جباس نے صاف زبان سے کہددیا کہ میں منظور کرتی ہوں۔ یا کوئی اورانیں بات یائی گئی جس ہے رضامندی ثابت ہوئی جیسے اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں میاں بیوی کی طرح رہی تواب اختیار جاتار ہااور نکاح لازم ہوگیا۔مسکلہ (کا): قاعدہ ہے جس ولی کو نابالغہ کے نکاح کرنیکاحق ہےوہ پردلیں میں ہےاوراتی دور ہے کہ اگر اس کا انتظار کریں اور اس ہے مشورہ لیس تو موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا اور پیغام دینے والا اتنا انتظار نہ کریگا۔ اور پھرالی جگہمشکل سے ملے گی۔ تو الیس صورت میں اس کے بعد والامجمی نکاح کرسکتا ہے۔اگر اس نے بغیر اس کے بوجھے نکاح کردیا تو نکاح ہوگیا اوراگراتنی دور نه ہوتو بغیراسکی رائے لئے دوسرے ولی کو نکاح نہ کرنا چاہئے۔اگر کریگا تو ای ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ جب وہ اجازت دے گا تب سیح ہوگا۔مسئلہ ( ۱۸ ): ای طرح اگر حقد ارولی کے ہوتے ہوئے دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح کردیا جیسے حق تو تھاباپ کا اور نکاح کردیا دادانے اور باپ سے بالکل رائے نہیں لی تو وہ نکاح باپ کی اجازت پر موقوف رہے گا، یاحق تو تھا بھائی کا اور نکاح کرویا بچائے تو بھائی کی اجازت پرموقوف ہے۔مسکلہ (۱۹): کوئی عورت پاگل ہوگئی اورعقل جاتی رہی اوراس کا جوان لڑ کا بھی بیتهم لز کیوں کا ہے۔اورا گرلژ کا جوان ہے تو فورا انکار کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ جب تک رضامندی نہ معلوم ہو تب تک تبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہاقی رہتا ہے۔

موجود ہے اور باپ بھی ہے اس کا نکاح کرنا اگر منظور ہوتو اس کا ولی لڑ کا ہے کیونکہ ولی ہونے میں لڑ کا باپ ہے بھی مقدم ہے۔

کون کون لوگ اینے میل اور اینے برابر کے ہیں اور کون کون برابر کے نہیں: مسئلہ (1): شرع میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے بعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرو ے ساتھ مت کروجواس کے برابر درجہ کا اور اسکی ظرکانہیں۔مسئلہ (۲): برابری کی قشم کی ہوتی ہے ایک تو نسب میں برابر ہونا، دوسرے مسلمان ہونے میں تیسرے دینداری میں چوتھے مال میں یانچویں پیشہ میں۔ مسکلہ (۳):نسب میں برابری توبہ ہے کہ شیخ اور سیدانصاری اورعلوی بیسب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ بعنی اگرچے سیدوں کار تبداوروں ہے بڑھ کر ہے لیکن اگر سید کی لڑ کی شیخ کے یہاں بیاہ گئی تو بیہ نہ کہیں گے کہا ہے میل میں نکاح نہیں ہوا بلکہ یہ بھی میل ہی ہے۔مسکلہ (سم):نسب میں اعتبار باپ کا ہے۔ مال کا کچھا عتبار نبیں۔اگر باپ سید ہے تو لڑکا بھی سید ہے اور اگر باپ شخ ہے تو لڑکا بھی شخ ہے۔ مال چاہے جیسی ہوا گر کسی سید نے کوئی باہر کی عورت گھر میں ڈال بی اوراس سے نکاح کرلیا تو لڑ کے سید ہوئے اور درجہ میں سب سیدوں کے برابر ہیں۔ ہاں بیاور بات ہے کہ جسکے ماں باپ دونوں عالی خاندان ہوں اسکی زیادہ عزت ہے کیکن شرع میں سب ایک ہی میل کے کہلاویں گے۔مسکلہ (۵) بمغل پٹھان سب ایک قوم ہیں اور شیخوں سیدوں کے ٹکر كے نبيں اگر شخ يا سيد كى الزكى ان كے يہاں بياہ آئى تو كہيں كے كہ بے ميل اور گھٹ كر نكاح ہوا۔ مسكلہ (۲): مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط مغل پٹھان وغیرہ اور قوموں میں ہے۔ شیخوں، سیدوں، علویوں، انصار ہوں میں اس کا پچھاعتبار نہیں ہے تو جو خص خودمسلمان ہو گیااور اس کاباپ کا فرقعاوہ مخص اس عورت کے برابر کانہیں جوخود بھی مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان تھا۔ اور جوشخص خو دمسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان ہے کیکن اس کا دادامسلمان نہیں ہے وہ اس عورت کے برابر کانہیں جس کا دادابھی مسلمان ہے۔مسکلہ (2): جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں لیکن بردادامسلمان نہ ہوتو وہ محص اس عورت کے برابر سمجھا جائے گا جس کی کئی پشتل مسلمان ہوں۔خلاصہ یہ کہ داوا تک مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار ہے اس کے بعد بردادااور کر دادایس برابری ضروری نہیں ہے۔ مسکلہ (۸): دینداری میں برابری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جودین کا پابندنہیں کیا،شہدا،شرانی،بد کارآ دمی ہے بیزیک بخت پارسادیندارعورت کے برابرنہ تمجھا جائے گا۔مسکلہ (9) مال میں برابری کے معنے یہ بین کہ بالکل مفلس، مختاج مالدارعورت کے برابر کانہیں ہے۔ اوراگروہ بالكل مفلس نبيس بلك جنتام بر بہلى رات كودينے كا دستور ہے اتنام بردے سكتا ہے وہ اور نفقه دینے كا الل ہے تواہیے میل اور برابر کا ہے۔ اگر چہ سارا مہر نہ دے سکے اور بیضر وری نہیں کہ جتنے مالدارلز کی والے ہیں لڑ کا بھی اتناءی مالدار ہو یا اس کے قریب قریب مالدار ہو۔ مسئلہ (۱۰) پیشہ میں برابری ہے ہے کہ جولا ہے درزیوں کے میل اور جوڑ کے نہیں اسی طرح نائی دھو بی وغیرہ بھی درزی کے برابرنہیں ۔مسئلہ (۱۱): دیوانہ یا گل آ دی ہوشیار مجھدار عورت کے میل کانہیں۔

#### مهركابيان

مسكه (۱): نكاح ميں جاہے مبركا كچھ ذكركرے جاہے نہ كرے ہرحال ميں نكاح ہوجائيگالىكىن مبردينا پڑے گا۔ بلکداگر کوئی پیشر ط کر لے کہ ہم مہر نہ دینگے بے مہر کا نکاح کرتے ہیں تب بھی مہر دینا پڑے گا۔مسئلہ ( ۲):کم ہے کم مہر کی مقدار تخبینا یو نے تمین رو بے بھر جا ندی ہے اور زیادہ کی کوئی حدثبیں جا ہے جتنا مقرر کرے۔ لیکن مبر کا بہت بڑھانا احجے انہیں سواگر کسی نے فقط ایک رویے بھر جاندی یا ایک روپیدیا ایک اٹھنی مبرمقرر کر کے نکاح کیا تب بھی پونے تین روپے بھر چاندی وین پڑے گی۔شریعت میں اس ہے کم مہرنہیں ہوسکتا اوراگر ر معتی ہے پہلے ہی طلاق دے تو اس کا آ دھادے۔ مسئلہ (۳) کسی نے دس رویے یا بیس یا سویا ہزارایی حثیت کے موافق کچھ مہرمقرر کیااورانی بیوی کورخصت کرالا یااوراس ہے صحبت کی یاصحبت تونبیس کی کیکن جنہائی میں میاں بیوی سی الی جگدرہے جہاں صحبت کرنے ہے روکنے والی اور منع کر نیوالی کوئی بات نظی تو پورا مہر جتنامقرر کیا ہےادا کرنا واجب ہےاورا گریہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہاڑ کا یالڑ کی مرگنی تب بھی پورامبر دیتا واجب ہے۔اوراگر میکوئی بات نہیں ہوئی اور مرد نے طلاق دیدی تو آ دھامہر دینا واجب ہے۔خلاصہ یہ ہوا کہ میاں بیوی میں اگر ویسی تنہائی ہوگئی جس کا اوپر ذکر ہوایا دونوں میں ہے کوئی مرگیا تو پورا مہر واجب ہو گیا۔اور اگر و لیبی تنہائی اور بیجائی ہونے ہے پہلے ہی طلاق ہوگئی تو آ دھامبر واجب ہوا۔مسئلہ (سم):اگر دونوں میں ہے کوئی بیار تھا۔ یا رمضان کاروز ہ رکھے ہوئے تھا۔ یا حج کا احرام باند ھے ہوئے تھا۔ یاعورت کوچیش تھا۔ یا و ہاں کوئی حیمانکتا تا کتا تھا ایس حالت میں دونوں کی تنہائی اور کیجائی ہوئی تو ایسی تنہائی کا اعتبار نہیں ہے۔اس ہے بورامبر واجب نبیں ہوا۔ اً لرطلاق فل جائے تو آ دھامبریانے کی ستحق ہالبتہ اگر رمضان کاروز ہ نہ تھا بلکہ قضا یانفل یا نذ رکاروز ہ دونوں میں ہے کوئی رکھے ہوئے تھا ایسی حالت میں تنہائی رہی تو پورامبریائے کی مستحق ہے شوہر پر بورامبرواجب ہو گیا۔مسکلہ (۵):شوہر نامرد ہے لیکن دونوں میاں بیوی میں و لیی تنہائی ہو چکی ہے تب بھی یورا مہریاوے گی اسی طرح اگر ہیجڑے نے نکامح کرلیا بھر تنہائی اور تیجائی کے بعد طلاق دیدی تب بھی بورا مہریاو نگیں۔مسئلہ (۲):میاں بیوی تنہائی میں رہے لیکن لڑکی اتنی چھوٹی ہے کہ صحبت کے قابل نہیں یا لڑ کا بہت چھوٹا ہے کہ صحبت نہیں کرسکتا ہے تو اس ننہائی ہے بھی پورا مہر دا جب نہیں ہوا۔ مسئلہ ( 2 ):اگر نکاح کے وقت مبر کا بالکل ذکر ہی نہ کیا گیا کہ کتنا ہے یا اس شرط پر نکاح کیا کہ بغیر مبر کے نکاح کرتا ہوں کچھ مبر نہ دونگا۔ پھر دونوں میں ہے کوئی مرگیا یاویسی تنبائی اور یکجائی ہوگئی جوشرع میں معتبر ہے تب بھی مہر دلا یا جائے گا۔ اس صورت میں مبرمثل دینا ہوگا۔ اور اگر اس صورت میں وایس تنبائی ہے پہلے مرد نے طلاق دیدی تو مہریائے كى مستحق نہيں سے بلك فقط ايك جوزا كيڑا ياوے كى اوريہ جوزا دينامردير واجب ہے، ندديكا تو گنرگار ہوگا۔ (٨): جوڑے میں فقط حار کیڑے مردیر واجب ہیں۔ ایک کرتا اور ایک سر بندیعنی اوڑھنی،

ایک باجامہ باساڑھی جس چیز کا دستور ہو۔ایک بڑی جا درجس میں سرے پیرتک لیٹ سکے اس کے سوااور کوئی کیڑاواجب نہیں۔مسکلہ (9) مرد کی جیسی حیثیت ہوویسے کپڑے دینا جاہنے۔اگرمعمولی غریب آ دمی ہوتو سوتی کیڑے،اوراگر بہت غریب آ دمی نہیں لیکن بہت امیر بھی نہیں تو نسر کے اور بہت امیر کبیر ہوتو عمد ہ رئیتی کپڑے دینا جاہے کیکن ہرحال میں بی خیال رہے کہ اس جوڑے کی قیمت مہرمثل کے آ دھے ہے نہ بڑھے۔ اورا یک روپید چیرآنے بعنی ایک روپیدا یک چونی اورایک دونی بھر جاندی کے جتنے دام ہوں اس ہے کم قیمت بھی نہ ہولیعنی بہت قیمتی کپڑے جن کی قیمت مہرش کے آ دھے سے بڑھ جائے مردیر واجب نہیں۔ یوں اپنی خوشی ہے اگروہ بہت قیمتی اس سے زیادہ بڑھیا کپڑے دیدے تواور بات ہے۔مسکلہ (۱۰): نکاح کے وقت تو کچومبرمقرر نبیں کیا گیالیکن نکاح کے بعدمیاں ہوی دونوں نے اپنی خوش سے کچھ مقرر کرلیا تو اب مبر مثل نہ دلایا جائے گا بلکہ دونوں نے اپنی خوثی ہے جتنا مقرر کرلیا ہے وہی دلایا جائے گا۔البتہ اگر و لیبی تنہائی و یکجائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ال گئی تو اس صورت میں مہریانے کی ستحق نہیں ہے بلکہ صرف وہی کپڑے کا جوڑا ملے گاجس کااو پر بیان ہو چکا ہے۔مسکلہ (۱۱):سوروپے یا ہزارروپے اپنی حیثیت کےموافق مہرمقرر کیا پھر شوہر نے اپنی خوش سے پچھ مبراور بڑھا دیا۔اور کہا کہ ہم سورو پے کی جگہ ڈیڑھ سورو پے دینگے تو جتنے رو پے زیادہ دینے کو کہے ہیں وہ بھی واجب ہو مے نہ دے گاتو گنہگار ہوگا۔ اگر ویسی تنہائی ویکجائی ہے پہلے طلاق ال گئی تو جس قدراصل مبر تھاای کا آ دھادیا جائے گا۔ جتنا بعد میں بڑھایا تھااس کوشارنہ کرینگے۔ای طرح عورت نے اپن خوشی ورضامندی ہے اگر بچے مہرمعاف کردیا تو جتنامعاف کیا ہے اتنامعاف ہو گیا۔ اوراگر پورامعاف کردیاتو پورامبرمعاف ہوگیا۔اباس کے یانے کی مستحق نہیں ہے۔مسئلہ (۱۲):اگر شوہرنے بچھ د ہاؤڈ ال كر دهمكاكروق كركے معاف كرالياتواس معاف كرانے سے معاف نبيس ہوا۔ اب بھي اس كے ذئه اداكرنا واجب ہے۔مسکلہ (سوا):مہر میں رو پید، پیید،سونا جاندی کچھ مقرر نہیں کیا بلکہ کوئی گاؤں یا کوئی ہاغ یا کچھ ز مین مقرر بوئی تو پیجمی درست ہے جو باغ وغیرہ مقرر کیا ہے وہی دینا پڑے گا۔مسکلہ (۱۴۴): مهر میں کوئی محمورُ ایا ہاتھی یا اور جانو رمقرر کیالیکن بیمقرر نہ کیا کہ فلا نا گھوڑا دونگا۔ بیجی درست ہے۔ ایک منجھو لا گھوڑا جو نہ بہت بڑھیاہونہ بہت گھٹیادینا جا ہے یااسکی قیبت دیدے۔البتہ اگر فقط اتناہی کہا کہ ایک جانور دیدوں گااوریہ نہیں بتلایا کہ کونساجانوردے گانویہ مہرمقرر کرنا تھیج نہیں ہوا۔مہرمثل دینایزے گا۔مسکلہ (۱۵) جسی نے ب قاعدہ نکاح کرلیا تھااس لئے میاں ہوی میں جدائی کرادی گئی جیسے کسی نے چھیا کے اپنا نکاح کرنیا دو گواہوں کے سامنے ہیں کیا یا دو گواہ تو تھے لیکن بہرے تھے۔انہوں نے وہ لفظ نہیں سنے تھے جن سے نکاح بندھتا ہے۔ یا سن کے میال نے طلاق ویدی تھی یامر گیا تھا اور ابھی عدت پوری نہیں ہونے یائی کہ اس نے دوسرا نکائی کرلیا یا کوئی اورایسی ہی بے قاعدہ ہات ہوئی اس لئے دونوں میں جدائی کرا دی گئی۔لیکن ابھی مرو نے صحبت نہیں کی ہے تو کچے مہزمیں مطے گا بلکدا گرولی تنہائی میں ایک جگہ رہے ہے بھی اہوں تب بھی مہر نہ ملے گا۔ البت اگر صحبت كرچكا ہوتو مېرمثل دلايا جائے گا۔ليكن اگر پچھ مېرنكاح كے وقت تضبرايا گيا تھا اور مېرمثل اس سے زيادہ ہے تو و ہی تھبرایا ہوا مہر ملے گا۔مبرشل نہ ملے گا۔مسئلہ (۱۷) :کسی نے اپنی بیوی سمجھ کرغلطی ہے کسی غیرعورت ہے صحبت کر بی تواس کوبھی مہرشل دینا پڑے گا۔اور صحبت کوزنا نہ کہیں گے نہ کچھ گناہ ہوگا۔ بلکہا گریبیٹ رہ گیا تواس لڑ کے کا نسب بھی تھیک ہے اس کے نسب میں پچھ دھتہ نہیں ہے اور اس کوحرامی کہنا درست نہیں ہے اور جب معلوم ہو گیا کہ بیمیری عورت نہ تھی تو اب اس عورت ہے الگ رہے اب صحبت کرنا درست نہیں۔ اور اس عورت کوبھی عدّت بیٹھنا واجب ہے۔اب بغیرعدّت پوری کئے اپنے میاں کے پاس رہنا اور میاں کا صحبت کرنا درست نہیں اور عدّت کا بیان آ گے آئے گا انشاء اللہ تعالی ۔ مسئلہ ( ۱۷) جہاں کہیں پہلی ہی رات کو سب مہردینے کا دستور ہو وہاں اول ہی رات سارا مہر لے لینے کاعورت کو اختیار ہے اگر اول رات نہ مانگا نہ جب ما سنتے تب مردکودیناوا جب ہے دیز ہیں کرسکتا۔مسئلہ (۱۸):ہندوستان میں دستور ہے کہ مہر کالین دین طلاق کے بعد یامر جانے کے بعد ہوتا ہے کہ جب طلاق مل جاتی ہے تب مہر کا دعویٰ کرتی ہے۔ یامر دمر گیااور کچھ مال جھوڑ گیا تو اس مال میں ہے لے لیتی ہے اور اگر عورت مرگئی تو اس کے وارث مہر کے دعویدار ہوتے ہیں اور جب تک میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تب تک نہ کوئی دیتا ہے۔ نہ وہ مانگتی ہے۔ تو الی جگہ اس دستور کر وجہ سے طلاق ملنے سے پہلے مہر کا دعویٰ نہیں کر عتی۔البتہ پہلی رات کو جتنے مہر کے پیشگی و بنے کا دستور ہے اتنام سے دینا واجب ہے۔ ہاں اگر کسی قوم میں مید ستورنہ ہوتو اس کا بیٹکم نہ ہوگا۔ مسئلہ (19) جتنے مہر کے بیشگر دینے کا دستور ہےاگرا تنامہر پیشکی نہ دیا تو عورت کوا ختیار ہے کہ جب تک اتنامہر نہ یاوے تب تک مر د کو ہم بسز نہ ہونے دے اور اگر ایک دفعہ محبت کر چکا ہے تب اختیار ہے کہ اب دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ قابونہ ہو۔ وے۔اوراگروہ اینے ساتھ پردلیں میں بیجانا جا ہے ہے اتنا مہر لئے پردلیں نہ جائے۔ای طرح اگرعوریة اس حالت میں اپنے تمسی محرم عزیز کے ساتھ پردیس چلی جائے یا مرد کے گھرے اپنے میکے چلی جائے تو مر اس کوروک نہیں سکتا۔اور جب اتنام ہر دیدیا تو اب شو ہر کے بے اجازت کچھنیں کر عتی ، بے مرضی یائے کہیر جانا آنا جائز نبیں۔ اور شوہر کا جہال جی جاہے اے لے جائے ، جانے سے انکار کرنا ورست نہیں۔ مسکلہ (٢٠):مبركي نيت هي شومرنے بچوديا تو جتناديا ہے اتنامبرادا ہو گيا۔ ديتے وقت عورت سے يہ بتلا ناضرور أ تبیں ہے کہ میں مہروے رہا ہوں۔مسکلہ (۲۱): مرد نے پچھ دیالیکن عورت تو کہتی ہے کہ بیہ چیزتم نے مجھ یونی دی۔مبرمین نبیس دی اور مرد کہتا ہے کہ بیمیں نے مبرمیں دیا ہے تو مرد ہی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا البد اگر کھانے پینے کی کوئی چیز تھی تواس کومہر میں نہ مجھیں ھےاور مردکی اس بات برائتہار نہ کرینگے۔

# مهرمثل كابيان

خاندانی مبرلینی مبرشل کا مطلب ہیہ کہ اس عورت کے باپ کے گھر انے میں سے کوئی دوسر ا عورت دیکھوجواس کے مثل ہولیعنی اگر رہے مجمر ہے تو وہ بھی نکاح کے وقت کم عمر ہو۔اگر ریخوبصورت ہے وہ بھی خوبصورت ہو۔اس کا نکاح کنوارے بن میں ہوا اور اس کا نکاح بھی کنوارے بن میں ہوا ہو۔ نکار کے وقت جتنی مالدار یہ ہے آئی ہی وہ بھی تھی۔ جس دلیس کی بیدر ہے والی ہے اس دلیس کی وہ بھی ہے۔ اگر یہ
د بندار ، ہوشیار ، سلیقہ دار پڑھی لکھی ہے تو وہ بھی الی ہی ہو ۔ غرض جس وقت اس کا نکاح ہوا ہے اس وقت ان
ہاتوں میں وہ بھی ای کی مشل تھی جس کا اب نکاح ہوا تو جومبر اس کا مقرر ہوا تھا وہی اس کا مبر مشل ہے۔ مسئلہ
(۱): باپ کے گھر انے کی عورتوں سے مراد جیسی اسکی بہنیں ، چھو پھی ، چچازاد بہنیں وغیر ہ لیعنی اسکی دادھیا لی
لڑکیاں مبرمشل کے دیکھنے میں ماں کا مبرند دیکھیں سے ۔ ہاں اگر ماں بھی باپ ہی کے گھر انے میں سے ہوجیسے
باپ نے اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح کرلیا تھا تو اس کا مبر بھی مبرمشل کہا جائے گا۔

## کا فروں کے نکاح کا بیان

مسئلہ (۱): کافرلوگ اپنے اپنے ند ہب کے اعتبار سے جس طریقہ سے نکاح کرتے ہوں شریعت اس کو بھی معتبر رکھتی ہے۔ اگروہ دونوں ساتھ مسلمان ہوجا کمیں تو اب نکاح دو ہرانے کی پچھ ضرورت ہاتی نہیں رہتی۔ نکاح اب بھی ہاتی ہو گائے ہوئے تار ہا۔ نکاح اب بھی ہاتی ہو گیا دوسر انہیں ہوا تو نکاح جاتار ہا۔ اب بھی ہاتی ہوگی اور مردمسلمان نہیں اب مسئلہ (۳): اگر عورت مسلمان ہوگی اور مردمسلمان نہیں ہوا تو اب جب تک بورے تین حیض نے کمیں تب تک دوسرے مردے نکاح درست نہیں۔

## بیو بوں میں برابری کرنے کا بیان

مسئلہ (۱): جس کے ٹی ہویاں ہوں تو مرد پر داجب ہے کہ سب کو برابرد کھے جتنا ایک کورت کودیا ہے دوسری بھی استے کی دعویدار ہوسکتی ہے جا ہے دونوں کواری ہوں یا دونوں بیاتی ہوں یا ایک تو کواری ہے اور دوسری بیاتی ہوں یا ایک تو کواری ہے اور دوسری کے پاس بھی ایک دات دہات ہیاتی بیاہ الله یا ایک تارہ ہے۔ اس بیاتی بیاہ ایک دات دہا ہوں دویا تین را تیں دہا تیں دہاتی دہات دہا ہاں کو دیے استے نی کی دوسری کورت بھی دعویدار ہے۔ مسئلہ (۲): جس کا نیا نکاح ہوا اور جو پر انی ہوچی دونوں کاحق برابر ہے پکھ فرق نہیں۔ مسئلہ (۳): برابری فقط دات کر ہے جس ہون کے رہے جس برابری ہونا ضروری نہیں۔ اگر دن جس ایک کے پاس خوادر دوسری کے پاس کم رہا تو پکھ حرج نہیں اور دات میں برابری واجب ہوا گوری جس کون کے باس مشئلہ (۳): برابری فقط دات کے بیاس عشاء کے بعد آگیا تو گناہ ہوگا۔ البتہ جو تحض دات کو نوکری میں لگار ہتا ہواور دن کو گھر میں دہتا ہو جھے چوکیدار، پہر بیداراس کیلئے دن کو برابری کا تکم ہے۔ مسئلہ (۲): مسئلہ (۲): مسئلہ (۵): مرد چاہے بیار ہے جا ہے تندرست بہر حال دہنے میں برابری مسئلہ کرے۔ مسئلہ (۵): مرد چاہے بیار ہے جا ہے تندرست بہر حال دہنے میں برابری مسئلہ کرے۔ مسئلہ کرے۔ مسئلہ (۲): ایک عورت سے زیادہ مجت کے یہ مسئلہ (۲): ایک عورت سے زیادہ مجت ہوں دوسری کی ہاری میں بھی تندرست بہر حال دہنے میں برابری موجت کرے مسئلہ (۲): ایک عورت سے زیادہ مجت ہوں دوسری ہی کو گاہ نہیں کو گو ہو ہے بیار ہے جا ہے تندرست بہر حال دہنے میں برابری واجب نہیں جو تارہ نہیں جو تارہ بیس جو گھر ہوں ہے۔ ان میں برابری واجب نہیں جو تارہ برابی میں ہوتا۔ مسئلہ (۲): ایک عورت سے زیادہ مجت ہوں دوسری ہوتا۔ مسئلہ کو جی چاہے ساتھ لے استانہ میں برابری کو جی چاہے ہو تیں برابری واجب نہیں جو کہ جو ہے ساتھ لے استانہ میں برابری کو جی چاہے ہو تارہ برابری دو تارہ برابی واجب نہیں جس کو جی چاہے ہو تارہ برابی واجب نہیں جس کو جی چاہے ہو تارہ برابی واجب نہیں جس کو جی چاہے ہو تارہ برابی واجب نہیں جس کو جی چاہے ہو تارہ برابی واجب نہیں جس کو جی چاہے ہو تارہ ہو تارہ برابی واجب نہیں جس کو جی چاہے ہو تارہ برابی کو تارہ برابی کی کو تارہ برابی کو تارہ برابی کو تارہ برابی کی تار

جائے اور بہتریہ ہے کہنام نکال لےجس کا نام نکلے اس کو لیجائے تا کہ کوئی اینے جی میں ناخوش نہو۔

## دودھ پینے اور بلانے کا بیان

مسئله (۱): جب بچه بهدا موتو مال بردوده پلانا واجب ب-البته اگر باب مالدار بهواورکوئی انا تلاش کر سکے تو رودھ نہ بلانے میں بچھ گناہ بھی نہیں۔مسکلہ (۲) بکسی اور کے لڑے کو بغیر میاں کی اجازت کے دودھ پاہ نا درست نہیں۔ ہاں البت اگر کوئی بچے بھوک کے مارے تزیبا ہواوراس کے ضائع ہوجانے کا ڈر ہوتو ایسے وقت بے اجازت بھی دورہ پلاوے۔مسکلہ (۳): زیادہ سے زیادہ دورہ پلانے کی مدت دوبرس ہے۔ دوسال کے بعد وووھ پلاناحرام ہے۔بالکل درست نہیں۔مسئلہ (۴):اگر بچدکھانے پینے نگا تواس وجہ ہے دو برس سے پہلے ہی دود ه چیزادیا تب بھی کچھرج نبیں مسکلہ (۵) جب بچے نے کسی اورغورت کا دودھ بیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی اوراس انا کاشو ہرجس کے بچہ کامیدوورہ ہے اس بچہ کا باپ ہو گیا اور اسکی اولا داس کے دودھ شر کمی بھائی بمن ہو گئے اور نکاح حرام ہو گیا اور جو جور شتے نب کے اعتبار ہے حرام ہیں وہ رشتے دود ھے اعتبار ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں لیکن بہت سے عالموں کے فتوے میں پیٹم جب ہی ہے کہ بچہنے دو برس کے اندراندر دودھ بیابو،اورجب بحدوبرس کابو چکااس کے بعد کی عورت کا دودھ پیاتواس پینے کا کچھاعتبار نبیس اور دودھ پلانے والی نہ ماں بنی نہاسکی اولا واس بچہ کے بھائی مہن ہوئے اس لئے اگرآپس میں نکاح کردیں تو درست ہے لیکن امام اعظم جو بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ڈھائی برس کے اندرا ندر بھی دودھ پیا ہو تب بھی نکاح درست نہیں۔البتہ اگر ڈھائی برس کے بعد دورھ پیا ہوتو اس کا بالکاں اعتبار نہیں ہے بے کھنکے سب کے نز دیک نكاح درست ہے..مسئلہ (۲):جب بچہ كے طلق ميں دودھ جلا گيا توسب رشتے جوہم نے او پر لکھے ہيں حرام ہو گئے جائے تھوڑا دودھ بیا ہویا بہت اس کا پچھاعتبار نہیں۔مسئلہ (۷):اگر بچہنے حیماتی ہے دودھ نہیں پیا بلکـاس نے اپنادودھ نکال کراس کے حلق میں ڈال دیا تو اس ہے بھی وہ سب رشنے حرام ہو گئے ۔ای طرح اگر بچه کی ناک میں دودھ ڈال دیا تب بھی سب رہتے حرام ہو گئے اورا گر کان میں ڈالاتواس کا بچھا منتبار نہیں \_مسکلہ (٨):اگرعورت كا دودھ يانى ميں ياكسى دوا ميں ملاكر بچەكوپلايا تو دىكھوكە دودھ زيادہ ہے يايانى يادونوں برابر۔اگر دود ھازیادہ ہو یا دونول برابر ہوں تو جس عورت کا دودھ ہے وہ ماں ہوگئی اورسب رشتے حرام ہو گئے اوراگریائی یا ووازیادہ ہے تواس کا کچھاعتبار نہیں وہ عورت مال نہیں بی۔مسکلہ (9) عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں ال گیااور بچہ نے پی لیا تو و کیموزیادہ کون ساہے اگرعورت کا دودھ زیادہ ہویا دونوں برابر ہوں تو سب رہتے حرام ہو گئے اور جس عورت کا وودھ ہے یہ بچے اسکی اولا دبن گیا۔اور اگر بکری کا یا گائے کا دودھ ذیادہ ہے تو اس کا کھا عنبار نہیں ایساسمجھیں سے کہ کو یااس نے بیابی نہیں۔مسکلہ (۱۰):اگر کسی کنواری لڑکی کے دودھ اتر آیااس كوكسى بچەنے في لياتواس ہے بھی سب دشتے حرام ہو گئے ۔مسكلہ (۱۱):مردہ عورت كا دودھ دوہ كركسى بجدكويلا د یا تواس سے بھی سب رشتے حرام ہو گئے۔مسئلہ (۱۲): دولڑکوں نے ایک بکری کا یا ایک گائے کا دودھ پیا تو

اس سے پھے نبیں ہوتا۔وہ بھائی میں نبیس ہوئے۔مسئلہ (۱۳):جوان مرد نے اپنی بیوی کادودھ بی لیا تووہ حرام نہیں ہوئی۔البنتہ بہت گناہ ہوا کیونکہ دو برس کے بعد دودھ بینا بالکل حرام ہے۔مسکلہ ( ۱۳):ایک لڑ کا ایک از کی ہے دونوں نے ایک بی عورت کا دودھ بیا ہے تو ان میں نکاح نہیں ہوسکتا خواہ ایک بی زمانہ میں بیا ہویا ایک نے پہلے دوسرے نے کئی برس کے بعد دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔مسئلہ (۱۵) ایک اڑک نے باقر کی بیوی کا دودھ بیاتواس الکی کا نکاح نہ باقرے ہوسکتا ہے نہاس کے باپ دادا کے ساتھ نہ باقر کی اولاد کے ساتھ بلکہ باقر کی جواولا ددوسری بیوی سے ہے اس سے بھی نکاح درست نہیں مسئلہ (۱۲):عباس نے خدیجہ کا دودھ بیااور خدیجہ کے شوہرقا در کی ایک دوسری بیوی زینب تھی جس کوطلاق مل چکی ہے تو اب زینب بھی عباس سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ عمباس زینب کے میاں کی اولا دہے۔اور میاں کی اولا دہے نکاح درست نبیں۔ای طرح اگر عباس این عورت کو چھوڑ دیت تو و وعورت قادر کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی۔ کیونکہ وہ اس کا خسر ہوا اور قادر کی بہن اور عباس کا نکاح نہیں ہوسکتا کیونکہ بید ونول پھو پھی بھتیجے ہوئے جا ہے وہ قادر کی سگی بہن ہو یا دو دھ شریک بہن ہو دونوں کا ایک تھم ہے۔البتہ عباس کی بہن سے قادر نکاح کرسکتا ہے۔مسکلہ (۱۷): عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے۔ساجدہ نے ایک عورت کا دود ہے پیالیکن عباس نے نہیں بیا تو اس دود ہے پلانے والی عورت کا نکاح عباس ہے ہوسکتا ہے۔مسئلہ (۱۸):عباس کےلڑ کے نے زاہدہ کا دودھ پیا تو زاہدہ کا نکاح عباس کے ساتھ ہوسکتا ہے۔مسئلہ (۱۹): قادراور ذاکر دو بھائی ہیں اور ذاکر کی ایک دود ھٹریک بہن ہےتو قادر کے ساتھ اس کا نکاح ہوسکتا ہے البنة ذاکر کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔خوب المجھی طرح سمجھ لو۔ چونکہ اس مشم کے مسئلے مشکل ہیں کہ کم سمجھ میں آتے ہیں اس لئے ہم زیادہ نہیں لکھتے۔ جب بھی ضرورت پڑے کسی سمجھ دار بڑے عالم سے سمجھ لینا جا ہے۔ مسئلہ (۳۰)بمسی مرد کاکسی عورت ہے رشتہ لگا۔ پھرا یک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے اور سوائے اس عورت کے کوئی اور اس دودھ یینے کوئیس بیان کرتا تو فقط اس عورت کے کہنے ہے وودھ کارشتہ ثابت نہ ہوگا۔ان دونوں کا نکاح درست ہے۔ بلکہ جب دومعتبر اور دیندارمر دیاایک دیندارمر داور دو و بندار عورتیں دودھ یمنے کی گواہی ویں تب اس رشتہ کا ثبوت ہوگا۔ اب البتہ نکاح حرام ہو گیا ہے۔ بے الیم عوا ہی سے ثبوت نہ ہوگا لیکن اگر فقط ایک مردیا ایک عورت کے کہنے ہے یاد د تین عورتوں کے کہنے ہے دل کواہی دینے لگے کہ بہتج کہتی ہوگی ضروراہیا ہی ہوا ہوگا تو ایسے وقت نکاح نہ کرنا جا ہے کہ خواہ مخواہ شک میں پڑنے ہے کیافا کدہ اگرکسی نے کرلیا تب بھی خیر ہوگیا۔مسکلہ (۲۱) عورت کا دودھ کسی دوامیں ڈالنا جائز نبیں اورا گرڈال دیا تو اب اس کا کھانا اور لگانا تا جائز اور حرام ہے۔اسی طرح دوا کے لئے آئکھ میں یا کان میں دود ہے ڈ النابھی جائز نبیں۔خلاصہ بیر کہ آ دمی کے دود دہ ہے کسی طرح کا نفع اٹھانا اوراس کوایینے کام میں لا ناورست نبیں۔

## طلاق كابيان

مسئله (۱):جوشو ہرجوان ہو چکا ہواور و یوانہ باگل نہ ہواس کے طاباق دینے سے طاباق پڑجائے گی۔اور جو

لاکااہمی جوان نہیں ہوااور دیوانہ پاگل جسکی عقل ٹھیک نہیں ان دونوں کے طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی۔
مسئلہ (۲): سوتے ہوئے آ دی کے منہ سے نکلا کہ تجھ کو طلاق ہے یا یوں کہد دیا کہ میری ہوی کو طلاق ۔ تو
اس بزبرانے سے طلاق نہ بڑے گی۔ مسئلہ (۳): کس نے زبر دی کسی سے طلاق دلائی۔ بہت مارا کونا
دھمکایا کہ طلاق دید نہیں تو تجھے مارڈ الوں گا۔ اس مجبوری سے اس نے طلاق دیدی تب بھی طلاق پڑگی۔
مسئلہ (۳): کسی نے شراب دغیرہ کے نشہ میں اپنی بیوی کو طلاق دی جب ہوش آیا تو پشیمان ہوا جب بھی
طلاق پڑگئی۔ ای طرح غصے میں طلاق دینے سے بھی طلاق پڑجاتی ہے۔ مسئلہ (۵): شوہر کے سواکسی اور کو
طلاق دینے کا اختیاز نہیں ہے۔ البت اگر شوہر نے کہد یا ہو کہ تو اس کو طلاق دید ہے تو وہ بھی دے ساتھ ہے۔

#### طلاق دینے کابیان

مسکلہ (ا): طلاق دینے کا اختیار فقط مرد کو ہے۔ جب مرد نے طلاق دیدی تو پڑگئی۔عورت کا اس میں پھھ بس نہیں جا ہے منظور کرے جا ہے نہ کرے۔ ہرطرح طلاق ہو منی اورعورت اپنے مر دکوطلاق نہیں دے عتی مسئلہ (۲):مردکوفتظ تمن طلاق دینے کا اختیار ہے۔اس سے زیادہ کا اختیار نہیں تواگر جاریا کچ طلاق دیدیں تب بھی تمن بی طلاق ہوئیں۔مسکلہ (۳): جب مرد نے زبان سے کہددیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی اور اتے زورے کہا کہ خودان الفاظ کوئ لیابس اتنا کہتے ہی طلاق پڑگئی جا ہے کسی کے سامنے کیے جا ہے تنہائی میں اور جا ہے بیوی سنے یاند سنے ہرحال میں طلاق ہوگئی مسئلہ (سم): طلاق تین قتم کی ہے، ایک تو الی طلاق جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔اب بے نکاح کئے اس مرد کے پاس رہنا جائز نبیں۔اگر پھرای کے پار ربنا جا ہاورمروم کی اس کے رکھنے برداضی ہوتو پھرے نکاح کرنا پڑے گا۔ایی طلاق کو بائن طلاق کہتے ہیں دوسری وہ جس میں نکاح ایسا ٹوٹا کے دوبارہ نکاح بھی کرنا جا ہیں تو بعد عدّ ت کسی دوسرے ہے اول نکاح کر: يزے كا اور جب و بال طلاق بوجائة بعدعة تاس عنكاح بوسك كا۔ الى طلاق كومغلظ كتے بير۔ تیسری وہ جس میں نکاح ابھی نہیں ٹو ٹا صاف لفظوں میں ایک یا دوطلاق دینے کے بعد بی اگر مرد پشیمان ہوا تو مجرے نکاح کرنا ضروری نہیں بے نکاح کئے بھی اس کور کھ سکتا ہے۔ بھر میاں بیوی کی طرح رہے لگیس تو ورست ہے۔البتۃ اگر مروطلاق دیکراس پر قائم رہااوراس ہے نہیں پھرا تو جب طلاق کی عذیت گزرجائے گ تب نکاح نوث جائے گا۔اور عورت جدام وجائے گی۔اور جب تک عدّ ت نگز رے گی تب تک رکھنے ندر کھنے دونوں باتوں کا اختیار ہےالیی طلاق کورجعی طلاق کہتے ہیں۔البنۃ اگر تین طلاق دیدیں تو اب اختیار نہیں۔ مسئله (۵): طلاق دینے کی دوتشمیں ہیں۔ایک توب که صاف صاف لفظوں میں کہددیا کہ میں نے تھے کہ طلاق دیدی، یا یوں کہا میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی غرضیکہ ایسی صاف بات کہدے جس میں طلاق دیے ے سواکوئی اور معنی نبیں نکل کے ایس طلاق کوسر سے کہتے ہیں۔ دوسری تشم سیے کے صاف صاف لفظ نبیس کیے بلكها يسے كول مول لفظ كبے جس ميں طلاق كامطلب بھى بن سكتا ہے اور طلاق كے سوااور دوسرے معنے بھى نكلہ

سکتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ میں نے تجھ کو دور کر دیا تو اس کا ایک مطلب توبہ ہے کہ میں نے تجھ کوطلاق دیدی دوسرا مطلب ميہ وسكتا ہے كەطلاق تونېيں دى ليكن تخو كواپنے ياس نەر كھونگا بميشەاپنے ميكە ميں پڑي رہ تيرى خبر نە لوں گا۔ یابوں کے مجھ سے بچھ سے پچھ واسط نہیں مجھ نے تجھ سے پچھ مطلب نہیں تو مجھ سے جدا ہوگئی۔ میں نے تحفی کوالگ کردیا۔ جدا کردیا۔ میرے گھرے چلی جا بنکل جا، ہٹ جا، دور ہو۔ اپنے مال باپ کے سرجا کے بیٹھ، ا ہے تھرجا،میرا تیرانباہ نہ ہوگا۔ای طرح کے اورالفاظ جن میں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں ایسی طلاق کو کنا ہے كتب بير مسكك (٢): صريح طلاق كابيان - اگرصاف صاف فظول ميس طلاق د عاتو زبان سے نکلتے ہی طلاق پڑ گئی جا ہے طلاق دینے کی نبیت ہو جا ہے نہ ہو۔ بلکہ بنسی دل گئی میں کہا ہو ہر طرح طلاق ہوگئی اور صاف لفظوں میں طلاق دینے سے تیسری قتم کی طلاق پر تی ہے۔ بعنی عدّ ت کے فتم ہونے تک اس کے رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے اور ایک مرتبہ کہنے ہے ایک ہی طلاق پڑ تکی نہ دو پڑینگی نہ تین ۔ البت اگر تین د فعہ کیے یا یوں کیے کہ تجھ کوئین طلاق دیں تو تین طلاق پڑیں۔مسکلہ (۷) بھی نے ایک طلاق دی تو جب تک عورت عدّت میں رہے تب تک دوسری طلاق اور تیسری طلاق اور دینے کا اختیار رہتا ہے اگر دیگا تو پڑ جائے گی۔ مسئلہ (۸) بھی نے یوں کہا کہ تجھ کوطلاق ویدوں گا تو اس ہے طلاق نہیں ہوئی۔ای طرح اگر کسی بات پر یوں کہا کہ اگر فلاں کام کر کی تو طلاق دیدوں گا تب بھی طلاق نہیں ہوئی جا ہے وہ کام کرے یا نہ کرے ہاں اگریوں کہدے اگر فلا ناکام کر تکی تو طلاق ہے تواس کے کرنے سے طلاق پڑجائے گی۔مسئلہ (9) بھی نے طلاق دیکراس کے ساتھ تی انشاء اللہ بھی کہددیا تو طلاق نہیں پڑتی۔البت اگر طلاق دیکر ذرائفہر گیا بھرانشاہ الله كها توطلاق بر كئي مسكله (١٠) يمس في إلى بيوى كوطلاق كهدك يكارا تب بهى طلاق بريمني ،اكرچهنى میں کہا ہو۔مسکلہ (۱۱) کسی نے کہا جب تو تکھنو جائے تو تجھ کو طلاق ہے۔تو جب تک تکھنونہ جائے گی طلاق نديزے كى جب وہاں جائے كى تب يز كى مسئله (١٢): كتابيكا بيان - اورا كرصاف طلاق نبيس دی بلکہ کول مول الفاظ کے اور اشاریہ کنایہ سے طلاق دی تو ان لفظوں کے کہنے کے وقت اگر طلاق دینے کی نیت تھی تو طلاق ہوگئی اور اول قتم کی بعنی بائن طلاق ہوئی اب بے نکاح کئے نہیں رکھ سکتا۔اگر طلاق کی نیت نہ تھی بلکہ دوسرے معنے کے اعتبار ہے کہا تھا تو طلاق نہیں ہوئی۔البتہ اگر قرینہ ہے معلوم ہوجائے کہ طلاق ہی دینے کی نبیت تھی اب وہ جھوٹ بکتا ہے تو اب عورت اس کے پاس ندر ہے اور یہی سمجھے کہ مجھے طلاق مل گئی۔ جیسے بیوی نے غصہ میں آ کر کہا کہ میرا تیرا نباہ نہ ہوگا مجھ کو طلاق دیدے۔اس نے کہاا چھامیں نے جھوڑ دیا تو يبال عورت بهي تمجه كه مجھ طلاق دے دى۔ مسئله (١٣٠) : كسى نے تين دفعه كہا تجھ كوطلاق - طلاق - طلاق تو تینوں طلاقیں پڑ کئیں۔ یا گول الفاظ میں تین مرتبہ کہا تب بھی تمن پڑ گئیں کین اگر نیت ہی ایک طلاق کی ہے فقظ مضبوطی کیلئے تین دفعہ کہاتھا کہ بات خوب کی ہو جائے تو ایک ہی طلاق ہوئی لیکن عورت کواس کے دل کا حال تومعلوم نہیں اس لئے یہی سمجھے کہ تین طلاقیں ل حکئیں۔

ر مستی سے پہلے طلاق ہوجانے کا بیان: مسئلہ (۱): اہمی میاں کے پاس نہ جانے پائی تھی کہ اس

نے طلاق ویدی یا جھتی تو ہوگئ نیکن ابھی میاں یوی میں و لی تنبائی نہیں ہونے پائی جوشر عمیں معتبر ہے جس کا بیان مہر کے باب میں آ چکا ہے۔ تنبائی ویک جو نے سے پہلے ہی طلاق ویدی تو طلاق بائن پڑی۔ چاہی ہونے ہے پہلے ہی طلاق دی جائے تو پہلے ہی تتم کی لیخی چاہی ہونے کے جانس اللہ میں دی ہو یا گول فظوں میں۔ ایس عورت کو جب طلاق دی جائے تو پہلے ہی تتم کی لیخی بائن طلاق پڑتی ہے اور ایس عورت کہ ایک طلاق وید کے بعد اب دوسری تیسری طلاق بھی دیے کا مرد سے نکاح کر سکتی ہو اور ایس عورت کو ایک طلاق وید کے بعد اب دوسری تیسری طلاق ہو جتنی البتہ اگر پہلی ہی دفعہ یوں کہدد ہے کہ تجھ کو دو طلاق یا تین طلاق تو جتنی اور اگر یوں کہا تجھ کو طلاق ہے ، طلاق ہے ، طلاق ہے ۔ طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ طلاق ہے ۔ طلاق ہو چکی ہو یا ابھی نہ ہوئی ہوائی عورت کو ساف صاف لفظوں میں جاور اس نے وہ کا مرکبا تو اس کے کرتے ہی تین کی جو یا ابھی نہ ہوئی ہوائی عورت کو ساف صاف لفظوں میں طلاق دینے کے طلاق رہے کے طلاق رہے کے طلاق رہے کے طلاق ہو یک کہا تن طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے اور گول لفظوں میں طلاق دینے کے طلاق رہے کی اور تیسری طلاق ہی بیٹری کی دوسرے سے نکاح ہیں کہا کہیں کر مین کا مردوسری اور تیسری طلاق دینے کے اختیار ہوتا ہی اور گول لفظوں میں بائن طلاق پڑتی اور محد ت ہی جیٹوں کی بغیر عدت پوری کئے دوسرے سے نکاح نہیں کر مین اور مین کے دوسرے سے نکاح نہیں کر مین اور مین کے دوسرے سے نکاح نہیں کر مین اور مین کے دوسرے سے نکاح نہیں کر مین اور مین کے دوسرے سے نکاح نہیں کر مین اور مین کے دوسرے سے نکاح نہیں کر مین کر دوسری اور تیسری طلاق کی ہوئی کے دوسرے سے نکاح نہیں کر مین کر دوسری اور تیسری طلاق کی دوسرے سے نکاح نہیں کر مین کر دوسری اور تیسری طلاق کی دوسرے سے نکاح نہیں کر دوسری اس کو دوسری کے دوسرے سے نکاح نہیں کر کو دوسرے سے نکاح نہیں کر کی دوسرے سے نکاح نہیں کر مین کر دوسری اس کو دوسری سے نکاح نہیں کر کر کیا گور کے کہا گور کے سکتا ہے۔

تمین طلاق دے دیں تواب ہورے نام اللہ (۱) کسی نے اپنی عورت کو تمین طابق دے دیں تواب وہ عورت بالکا اس مرد کیلئے حرام ہوگئے۔ اب ہجرے نکاح کرے تب ہجمی عورت کو اس مرد کے پاس رہنا حرام ہے اور یہ نکاح کرے تب ہجمی عورت کو اس مرد کے پاس رہنا حرام ہے اور یہ نکاح مرد کے پاس رہنا جا ہے اور نکاح کرتا چاہتو اس کی فقط ایک صورت ہے وہ یہ کہ پہلے کسی اور مرد سے نگاح کر مرد کے پاس رہنا چاہے اور نکاح کرتا چاہتو اس کی فقط ایک صورت ہے وہ یہ کہ پہلے کسی اور مرد سے نگاح کرتا ہے ہم بستر ہو۔ پھر جب وہ دو سرام روم جائے یا طلاق دیدے توعدت پوری کرکے پہلے مرد سے نگاح کرتا ہی اس ہو سے ہم بستر ہو۔ پھر جب وہ دو سرام روم جائے یا طلاق دیدی تو اس کا پھرا عتب اس کی جائے مرد سے نگاح جب ہی ہو سکتا ہے کہ دوسر سے مرد نے توجیت ہجی کی ہو۔ بغیر اس کے پہلے مرد سے نکاح درست نہیں خوب ہجھ لو ۔ مسکلہ (پیا تھا کہ مرکم کیا یاصحت کرنے سے پہلے ہی طلاق دیدی تو اس کہ دیا تھے کو تین طلاق یا یوں کہا تجھ کو طلاق ہے ، طلاق ہے، طلاق ہے اس مرد نے تین طلاق ہے میں ایک تیسر سے مہینہ میں لیس ہوسکتا ہے آئ دی۔ ایک کل ۔ ایک پرسول یا ایک اس مہینہ میں ایک تیسر سے مہینہ میں ایک تیسر مرمور کو کھا اور کی کھا اور کہ کی جورت کو ایک طلاق رجی اور دیدی وی سے دو سے جب تین طلاق ہیں دیدیں تو اب پھر دو چار ہیں میں کسی بات پرغصر آیا تو ایک طلاق رجی اور دیدی وی ۔ پہر میال راضی ہو گیا اور دوک رکھا اور نہیں چھوڑ ایہ دوطلاقی ہو چیس وار دیدی وی ورد یوی ورت کو کھا اور نہیں چھوڑ ایہ دوطلاقی ہو چیس ۔ اب میں دوک رکھا اور نہیں چھوڑ ایہ دوطلاقی ہو چیس ۔ اب میں دوک رکھا کو تی ایک کورت کو کا کھی اور دیدی وی ۔ پھر میال راضی ہو گیا اور دوک رکھا اور نہیں چھوڑ ایہ دوطلاقی ہو چیس ۔ بھر میال روک کو کا اختیار ہوتا ہے ۔ پھر جب عصار آلو ووک رکھا اور نہیں چھوڑ ایہ دوطلاقی ہو چیس ہو کیا ہور ہو ہوں ہیں ہو کی اور دیدی کھا اور نہیں چھوڑ ایہ دوطلاقی ہو چیس ہو کی ۔ بھر میال دولی کو کا اختیار ہوتا ہے ۔ پھر جب عصار آلو ووک رکھا اور نہیں چھوڑ ایہ دوطلاقی ہو چیس ہو کی اور دیا کی دولی کی کی دولی کی دولی کی کورٹ کو کیا کو کو کیا کی دولی کی کورٹ کو کی کی دولی کی کی دولی کی کورٹ کی کی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی کی کی دولی کی کی

کہ ہے دوسرا حاومہ سے اس مرد سے نقاع ہیں ہوسما۔ اس طرح اس می سے علاق ہائن دی میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر پشیمان ہوا اور میاں ہوی نے راضی ہو کر پھر سے نکاح پڑھوا

لیا۔ کچھز ماند کے بعد پھر غصر آیا اور ایک طلاق بائن دی اور غصر اتر نے کے بعد پھر نکاح پر حوالیا یہ دوطلاقیں

ہوئیں اب تیسری دفعہ طلاق دیگاتو پھروہی تھم ہے کہ بے دوسرا خاوند کئے اس سے نکاح نہیں کرسکتی ۔مسکلہ (

سم): اگرد دسرے مرد ہے اس شرط پر نکاح ہوا کہ صحبت کر کے عورت کو چھوڑ دیے گا تو اس اقر اربینے کا پچھا عنبار

نہیں اس کوا ختیار ہے جاہے چھوڑے یا نہ چھوڑے اور جب جی جاہے چھوڑے بیا قر ارکر کے نکاح کرنا بہت

گناہ اور حرام ہے۔ الله تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے تو اگر اس نکاح کے بعد

دوسرے خاوند نے صحبت کر کے چھوڑ دیایا مرگیا تو پہلے خاوند کیلئے حلال ہو جائے گی۔

سس شرط برطلاق دینے کا بیان: مسئلہ (۱): نکاح کرنے سے پہلے کی عورت کو کہا اگر میں تجھ ہے نکاح کروں تو بیجھ کوطلاق ہے تو جب اس عورت ہے نکاح کرے گاتو نکاح کرتے ہی طلاق بائن بر جائے گ اب بغیرنکاح کئے اس کوئیس رکھ سکتا۔اوراگریوں کہا ہوا گر بچھ سے نکاح کروں تو تجھ پر دوطلاق تو دوطلاق بائن پڑ سنگئیں۔اوراگر تین طلاق کوکہا تو تینوں پڑ تنئیں۔اوراب طلاق مغلظہ ہوگئی۔مسئلہ (۲): نکاح ہوتے ہی جب اس پر طلاق پڑگئ تو اس نے ای عورت سے پھر نکاح کرلیا تو اب اس دوسرے نکاح کرنے سے طلاق نہ پڑے گ ۔ ہاں اگر یوں کہا ہو جھے سے نکاح کروں ہر مرتبہ تجھ کوطلاق ہے تو جب نکاح کر یگا ہر د فعہ طلاق پڑ جایا کر کی اب اس عورت کور کھنے کی کوئی صورت نہیں۔ دوسرا خاوند کر کے اگر اس مرد سے نکاح کرے گی تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔مسکلہ (۳) بھی نے کہا جس عورت سے نکاح کروں اس کوطلاق تو جس سے نکاح کر بگااس پر طلاق پڑجائے گی۔البتہ طلاق پڑنے کے بعد اگر پھراسی عورت سے نکاح کرلیا تو طلاق نبیں پڑی۔مسئلہ ( مم) : کسی غیرعورت ہے جس ہے ابھی نکاح نہیں کیا ہے۔اس طرح کہاا گرتو فلا ناکام کرے تو تجھ کوطلاق اس کا کچھاعتبارنہیں اگراس سے نکاح کرلیااور نکاح کے بعداس نے وہی کام کیا تب بھی طلاق نہیں پڑی کیونکہ غیر عورت کوطلاق دینے کی بہی صورت ہے کہ یوں کہا گر تجھ سے نکاح کروں تو طلاق کسی اور طرح طلاق نہیں پڑ سنلد (۵):اوراگرائی بیوی ہے کہاتو فلانا کام کرے تو تجھ کوطلاق۔اگرتومیرے یاس سے جائے تو تجھ کوطلاق اگرتواس گھر میں جائے تو تجھ کوطلاق یاسی بات کے ہونے پرطلاق دی توجب وہ کام کر یکی تب طلاق پڑجائے گی اور نہ کر تھی تو نہ پڑے گی۔اور طلاق رجعی پڑے گی جس میں بے نکاح بھی روک رکھنے کا اختیار ہوتا بالبته الركوئي كول لفظ كهاجيس بول كمجا كرتو فلانا كام كرية تيرام محص كوئي واسطنبيس توجب ووكام كركي تب طلاق بائن پڑے گی۔ بشرطیکہ مرد نے اس لفظ کے کہتے وقت طلاق کی نیت کی ہو۔ مسکلہ (۲): اگر یوں کہا ا اً رَبَوْ فَلَا نَا كَامِ كُرِ فِي تَحْصُودُ وطلاق يا تَمِن طلاق تو جَتَنى طلاق كِياتِي بِرْ يَنكي مِسكله (2): إني بيوي سي كها تھ اگر تواس گھر میں جائے تو ہجھ کوطلاق اور وہ جلی گئی اور طلاق پڑ گئی۔ پھر عدّ ت کے اندراندراس نے روک رکھایا

مچرے نکاح کرلیا تواب پھرگھر میں جانے سے طلاق نہ پڑے گی۔البتہ اگر یوں کہاجتنی مرتبہاس گھر میں جائے ہر مرتبہ تجھ کوطلاق یا یوں کہا جب بھی تو گھر میں جائے ہر مرتبہ تجھ کوطلاق تو اس صورت میں عدّ ت کے اندریا پھر نکاح کر لینے کے بعددوسری مرتبہ گھر میں جانے سے دوسری طلاق ہوگئ پھرعد ت کے اندریا تیسرے نکاح کے بعدا گرتیسری مرتبہ گھر میں جائے گی تو تیسری طلاق پڑ جائے گی۔اب تین طلاق کے بعداس سے نکاح درست نہیں۔البتہ اگر دوسرا خاوند کر کے پھرای مرد سے نکاح کر لے تواب اس گھر جانے سے طلاق نہ پڑیگی۔مسکلہ (٨) : كسى نے اپنى عورت سے كہا كما كرتو فلا ناكام كر كى تو تجھ كوطلاق ، ابھى اس نے وہ كام نہيں كيا تھا كماس نے ا بن طرف ہے ایک اور طلاق دیدی اور چھوڑ دیا اور کچھ مدت بعد بھرائ عورت سے نکاح کیا اور اس نکاح کے بعد اس نے وہی کام کیاتو پھرطلاق پڑگئی،البتہا گرطلاق یانے اور عدیت گزرجانے کے بعداس نکاح سے پہلے اس نے وہی کام کرلیا ہوتواب اس نکاح کے بعد اس کام کے کرنے سے طلاق نہ پڑے گی۔اورا گرطلاق یانے کے بعدعة ت كاندراس نے وہى كام كيا ہوتب بھى دوسرى طلاق يزگئى مسئله (9) :كسى نے اپنى عورت كو كہا اگر جھے کوچین آئے تو تجھے کو طلاق ،اس کے بعد اس نے خون دیکھا تو ابھی سے طلاق کا حکم نہ لگاویں گے۔ جب بورے تین دن تین رات خون آتار ہے تو تین دن رات کے بعد بیٹکم لگاویں گے کہ جس وقت ہے خون آیا تھا اسی وقت سے طلاق پڑ گئی تھی اور اگر بول کہا ہو کہ جب جھے کو ایک حیض آئے تو جھے کو طلاق تو حیض کے دن ختم ہونے برطلاق بڑ گئی۔مسکلہ(۱۰):اگر کس نے بیوی سے کہاا گرتو روزہ رکھے تو بچھے کوطلاق تو روزہ رکھتے ہی فوراً طلاق پڑ گئی۔البتہاگریوں کہااگرتو ایک روز ہ رکھے یا دن بھر کا روز ہ رکھے تو تجھ کوطلاق تو روز ہ کے ختم پر طلاق یزے گی اگرروز ہ تو ڑ ڈالے تو طلاق نہ پڑ گی مسئلہ (۱۱):عورت نے گھرے باہر جانے کاارادہ کیا مرد نے کہا ابھی مت جاؤ۔عورت نہ مانی اس پرمرد نے کہاا گرتو باہر جائے تو تجھ کوطلاق تو اس کا حکم یہ ہے کہا گرامھی باہر جائے گی تو طلاق پڑ گی اورا گراہمی نہ گئی کچھ دیر میں گئی تو طلاق نہ پڑے گی کیونکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ ابھی نہ جاؤ پھر جانا پیمطلب نہیں کے عمر بھر بھی نہ جانا ۔مسکلہ (۱۲) :کسی نے یوں کہا کہ جس دن تجھے سے نکاح کروں تجھ کوطلاق۔ پھررات کے وقت نکاح کیا تب بھی طلاق پڑ گئی کیونکہ بول جال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تجھ ہے نکاح کرونگا تجھ کوطلاق۔

پہارے طلاق دینے کا بیان: مسکلہ (۱): بہاری کی حالت میں کسے نے اپی عورت کوطلاق دیدی پھر عورت کی عدّ ت ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اس بہاری میں مرگیا تو شوہر کے مال میں سے بیوی کا جتنا حصہ ہوتا ہوات کی عدّ ت ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اس بہاری میں مرگیا تو شوہر کے مال میں سے بیوی کا جتنا حصہ ہوتا ہے۔ ایک طلاق دی ہویا دو تین اور جا ہے طلاق رجعی دی ہویا بائن سب کا ایک ہی تھی ہوئی تھی ہوئی تب وہ مراتو حصہ نہ یاو بگی اس طرح اگر مرداس بہاری میں نہیں مرا بلکہ اس سے جھا ہوگیا تھا پھر بہار ہوا اور مرگیا تب بھی حصہ نہ یاو بگی ، جا ہے عدّ ت ختم ہو چکی ہویا نہ ختم ہوئی ہو۔ مسکلہ سے اجھا ہوگیا تھا پھر بہار ہوا اور مرگیا تب بھی حصہ نہ یاو گی ، جا ہے عدّ ت ختم ہو چکی ہویا نہ ختم ہوئی ہو۔ مسکلہ (۲) :عورت نے طلاق ما گی تھی اس لئے مرد نے نے طلاق دیدی تب بھی عورت حصہ یانے کی مستحق نہیں

جا ہے عدّ ت کے اندر مرے باعد ت کے بعد دونوں کا ایک تھم ہے۔البتہ اگر طلاق رجعی کے دی ہواور عدّ ت کے اندرمرے تو حصہ یاو گئی۔مسکلہ (۳): بیاری کی حالت میں عورت ہے کہاا گر تو گھرے باہر جائے تو تجھ کو بائن طلاق ہے بھرعورت گھرہے باہرگٹی اور طلاق بائن پڑ گئی تو اس صورت میں حصہ نہ یاوے گی کہ اس نے خوداییا کام کیوں کیا جس ہے طلاق پڑی۔اوراگریوں کہا اگرتو کھانا کھاوے تو بچھ کوطلاق بائن ہے۔ یا یوں کہاا گرتو نماز پڑھے تو تھے کوطلاق ہائن ہے۔ایسی صورت میں اگر وہ عدّ ت کے اندر مرجائے گا تو عورت کو حصہ ملے گا کیونکہ عورت کے اختیار سے طلاق نہیں پڑی کھانا کھانا اور نماز پڑھنا ضروری ہے اس کو کیسے جھوڑتی اورا گرطلاق رجعی دی ہوتو پہلی صورت میں بھی عدت کے اندر اندر مرنے سے حصہ باوے گی غرضیکہ طلاق رجعی میں بہرحال حصہ ملتا ہے بشرطیکہ عدّ ت کے اندر مراہو۔مسئلہ (۴) بھی تھیگے چنگے آ دمی نے کہا جب تو گھرے باہر نکلے تو تجھ کوطلاق بائن ہے۔ پھرجس وقت وہ گھرے باہرنگلی اس وقت وہ بیارتھا اور اس بیاری میں عدّ ت کے اندر مرگیا تب بھی حصہ نہ یاو گئی۔مسکلہ (۵): تندر تن کے زمانہ میں کہا جب تیرا باپ پرولیس ہے آئے تو تھے کو ہائن طلاق جب وہ پردلیں ہے آیا اس وقت مرد بیارتھا اور اس بیاری میں مرگیا تو حصہ نہ یا و ہے گی اوراگر بیاری کی حالت میں بیرکہا ہوا وراس میں عدّ ت کے اندر مرگیا تو حصہ یا و ہے گی۔ طلاق رجعی میں رجعت کر لینے یعنی روک رکھنے کا بیان: مسئلہ (۱): جب کس نے رجعی ایک طلاق یا دوطلاقیں دیں توعد ت ختم کرنے ہے پہلے میلے مرد کواختیار ہے کہاس کوروک رکھے پھر ہے نکاح کرنیکی ضرورت نہیں اور عورت جا ہے راضی ہو جا ہے راضی نہ ہواس کو پچھا ختیا نہیں ہے۔ اورا گرتین طلاقیں دیدیں تو اس کا تھم اوپر بیان ہو چکا اس میں بیاضیار نہیں ہے۔ مسئلہ (۲): رجعت کرنے کیعنی روک رکھنے کا طریقہ بیہ ہے کہ یا تو صاف صاف زبان ہے کہہ دے کہ میں جھے کو پھر رکھ لیتا ہوں جھے کو نہ حچوڑ ں گا۔ یا یوں کہد ہے کہ میں اپنے نکاح میں جھے کورجوع کرتا ہوں یاعورت سے نہیں کہا کسی اور ہے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو پھرر کھ لیا اور طلاق ہے باز آیا۔بس اتنا کہددیے ہے وہ پھراسکی بیوی ہوگئی۔ یاز بان ہے تو کیجے نہیں کہالیکن اس سے صحبت کرنی اس کا بوسدلیا پیار کیایا جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو ان سب صورتوں میں پھروہ اسکی بیوی ہوگئی پھر ہے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔مسکلہ (۳):جب عورت کاروک رکھنامنظور ہوتو بہتر ہے کہ دو جارلوگوں کو گواہ بنالے کہ شاید بھی جھگڑ ایڑے تو کوئی مکر نہ سکے اگرکسی کوگواہ بنایایا تنہائی میں ایسا کرلیا تب بھی سیجے ہے مطلب تو حاصل ہوہی گیا۔مسئلہ (۴۰):اگرعورت کی عد ت گزر چکی تب ایسا کرنا حا باتو بچھیس ہوسکتا۔اب اگرعورت منظور کرےاورراضی ہوتو بھرسے نکاح کرنا یزے گا۔ بغیر نکاح کئے نہیں رکھ سکتا اگروہ رکھے بھی تو عورت کواس کے پاس رہنا درست نہیں۔مسکلہ ( ۵): جس عورت كويض آتا مواس كيلي طلاق كى عدّت تين حيض بين \_ جب تين حيض بور ، بو حيك توعد ت گزرچکی جب بیہ بات معلوم ہوگئی تواب مجھوا گرتیسراحیض پورے دیں دن آیا ہے تب تو جس وقت خون بند خواہ خود یاعورت کے مائلنے ہے اورخواہ اس نے رجعی مابگی ہویا بائن ما گی ہو

ہوا اور دس دن پورے ہوئے اس وقت عدّ تختم ہوگئی اور روک رکھنے کا اختیار جومر د کو تھا جاتا رہا جا ہے عورت نہا چکی ہوجا ہے ابھی نہنہائی ہواس کا بچھاعتبارنہیں۔اوراگر تیسراحیض دس دن ہے کم آیااورخون بند ہو گیالیکن ابھی عورت نے عنسل نہیں کیا اور نہ کوئی نماز اس کے اوپر واجب ہوئی تو اب بھی مرد کا اختیار ہاقی ہے اب بھی اینے قصد سے باز آئے گاتو پھراسکی بیوی بن جائے گی۔البتہ اگرخون بند ہونے پراس نے عسل کرلیا یاغسل تونہیں کیالیکن ایک نماز کا وفت گزر گیا بعنی ایک نماز کی قضا اس کے ذمتہ واجب ہو گئی۔ان دونوں صورتوں میں مرد کا اختیار جاتار ہا۔اب بے نکاح کئے نہیں رکھ سکتا۔مسکلہ (۲): جس عورت ہے ابھی صحبت نہ کی ہوخواہ تنہائی ہو چکی ہواس کوایک طلاق دینے ہے روک رکھنے کا اختیارنہیں رہتا کیونکہ اس کو جوطلاق دی جائے تو بائن ہی پڑتی ہے جبیہااو پر بیان ہو چکا۔خوب یادر کھو۔مسئلہ ( ۷ ):اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں تور ہے لیکن مرد کہتا ہے کہ میں نے صحبت نہیں کی پھراس اقرار کے بعد طلاق دیدی تواب طلاق سے بازآ نے کا اختیاراس کونہیں ۔مسئلہ (۸): جسعورت کوایک یا دوطلاق رجعی ملی ہوں جس میں مر د کو طلاق ہے بازآنے کا اختیار ہوتا ہے۔ایی عورت کومناسب ہے کہ خوب بناؤسنگار کر کے رہا کرے کہ شاید مرد کا جی مبھی اس کی طرف جھک پڑے اور رجعت کرے اور مرد کا قصدا گر باز آنے کا نہ ہوتو اسکو مناسب ہے کہ جب گھر میں آئے تو کھانس کھنکار کے آ وے کہ وہ اپنا بدن اگر پچھ کھلا ہوتو ڈھک لے اور کسی ہے موقع عبَّله پر نگاہ نه پڑے اور جبعدّ ت یوری ہو چکے تو عورت کہیں اور جا کے رہے۔ مسکلہ (9):اگر ابھی رجعت نہ کی ہوتو اس عورت کواپنے ساتھ سفر میں لیجانا جائز نہیں اور اس عورت کو اس کے ساتھ جانا بھی درست نبیل مسکله (۱۰): جس عورت کوایک یا دوطلاق بائن دیدی جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا جاہے توعد ت کے بعد نکاح کرے عدت کے اندر نکاح درست نہیں اورخودای ہے نکاح کر نامنظور ہوتوعد ت کے اندر بھی ہوسکتا ہے۔

بیوی کے باس نہ جانے کی مسم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱): جس نے سم کھانی اور یوں کہدیا کہ خدا کی مسئلہ کی جہدت نہ کرونگا۔ یا اور کی حجمت نہ کرونگا۔ یا اور کی طرح کہا تو اس کا تھم ہے کہ اگر اس نے صحبت نہ کی تو چار مہینے کے اندر ہی اندراس نے اپنی سم تو اور کی سال کا گیا۔ ایسی سم کھانے کو شرع میں ایا اور صحبت کر لی تو طلاق نہ پڑے گی ۔ البت قسم تو ڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ایسی سم کھانے کو شرع میں ایا اور اور کہا خدا کہ تھم چار ماہ تک تجھ سے صحبت نہ کر ونگا تو اس سے بھی ایا ہوگیا اس کا بھی بہی تھم ہے اگر چار مہینے تک صحبت نہ کر دیگا تو طلاق ہائن پڑ جائے گی۔ اور اگر چار مہینے سے پہلے صحبت کر لیقو قسم کا کفارہ دیوے اور قسم کے کفارہ کا بیان او پر گزر چکا ہے۔ مسئلہ (۲): اگر چار مہینہ سے کم کیلئے شسم کھائی تو اس کا بچھا عتبار نہیں اس سے ایلا نہ ہوگا۔ البتہ جتنے دن کی قسم کھائی ہو اس کا بچھا عتبار نہیں اس سے ایلا نہ ہوگا۔ البتہ جتنے دن کی قسم کھائی ہو اس کا بھی میں کم کھائی ہو اس کا بھی ایل نہ ہوگا۔ البتہ جتنے دن کی قسم کھائی ہو اس کا بھی ایل نہ ہوگا۔ البتہ جتنے دن کی قسم کھائی ہو اس کا جھا عتبار نہیں اس سے ایلا نہ ہوگا۔ البتہ جتنے دن کی قسم کھائی ہو اس کا جھا عتبار نہیں اس سے ایلا نہ ہوگا۔ البتہ جتنے دن کی قسم کھائی ہو اس کا جو رم ہینہ سے ایکا دون ہوں کہائی ہو دن کی قسم کھائی ہو اس کا جو رم ہینہ سے ایک دن بھی کم کر تے تم کھائی ہو اس کی جھانے دن کی قسم کھائی ہوں کی قسم کھائی ہو اس کو دن کی قسم کھائی ہو اس کی دن بھی کم کر کے تھی کھی کے دائیں کی محمد کی کھی کے دن کی قسم کھائی ہو کہ کو دی کو معرف کو تک کے دن کی قسم کھائی ہو کہ کو دی گھی کے دن کی قسم کی کھی کی کی کھی کے دن کی قسم کھائی ہو کہ کو دی گھی کو کھی کے دن کی قسم کی کھی کو کھی کو کھی کے دن کی تعم کھی کے دن کی تعم کھی کے دن کی قسم کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دی کھی کو کھی کو کھی کے دی کے کہ کو کھی کھی کے دو کہ کی کھی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کے کہ کو کھی کو کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی

ے سیلے سلے محبت کرے گا توقعم تو ڑنے کا کفارہ وینا پڑے گا۔اورا گرصحبت ندکی تو عورت کوطلاق نہ پڑے گی اور تتم بھی بوری رہے گی۔مسکلہ (مم) بھی نے فقط جار مینے کیلئے تتم کھائی پھرا پی تتم نہیں توڑی اس کئے جار مہینے کے بعد طلاق پڑھٹی اور طلاق کے بعد پھرای مرد ہے نکاح ہو گیا۔ تواب اس نکاح کے بعد اگر حارمہینے تک محبت نہ کرے تو سیجھ حرج نہیں اب سیجھ نہ ہوگا۔اوراگر ہمیشہ کیلئے شم کھالی جیسے یوں کہہ دیا کہ شم کھا تا ہوں کہ اب تھے ہے مجم محبت نہ کرونگا۔ یا پول کہا خدا کی شم تھے ہے بھی محبت نہ کرونگا۔ پھرا پی شم نہیں تو ڑی اور جارمہینہ کے بعد طلاق پر حمیٰ اس کے بعد پھرای ہے نکاح کرلیااور نکاح کے بعد پھر جا رمہینہ تک صحبت نہیں کی تو اب پھر طلاق بر گئی اگر تیسری دفعہ پھراس سے نکاح کرلیا تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اس نکاح کے بعد بھی اگر جارمبینہ تک صحبت نہ کرے گاتو تیسری طلاق پڑ جائے گی اور اب بغیر دوسرا خاوند کئے اس ہے بھی نکاح نہ ہوسکے گا۔ البته دوسرے یا تیسرے نکاح کے بعد صحبت کر لیتا توقشم ٹوٹ جاتی اب جھی طلاق نہ پڑتی۔ ہاں قشم تو ڑنے کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔مسکلہ (۵):اگرای طرح آ کے بیچھے تینوں نکاحوں میں تین طلاقیں پڑگئیں۔اس کے بعدعورت نے دوسرا خاوند کرلیا جب اس نے جھوڑ دیا توعد ت ختم کر کے بھراسی پہلے مرد ہے نکاح کرلیا اوراس نے پھر صحبت نہیں کی تواب طلاق نہ پڑے گی۔ جاہے جب تک صحبت نہ کرے لیکن جب بھی صحبت کرے گا تو فتهم کا کفاره دینایز ہےگا۔ کیونکوشم تو پیکھائی تھی کہ بھی صحبت نہ کرونگا وہشم ٹوٹ گئی۔مسئلہ (۲):اگرعورت کو طلاق بائن دیدی پھراس ہے صحبت نہ کرنے کی متم کھالی تو ایا نہیں ہوا۔اب پھر ہے نکاح کرنے کے بعداگر صحبت نہ کرے تو طلاق نہ پڑے گی لیکن جب صحبت کر یکا تو قتم تو ڑنے کا کفارہ وینا پڑے گا۔اورا گرطا اِ ق رجعی ویے کے بعدعد ت کے اندرایی مشم کھائی توایلا ہوگیا۔اب اگر رجعت کرے اور صحبت نہ کرے تو چارمبینہ کے بعد طلاق پڑجائے گی۔اورا گرصحبت کرے توقعم کا کفارہ دے۔مسئلہ (۷): خدا کی متم نہیں کھائی بلکہ یوں کہا اگر تجھ ہے صحبت کروں تو تجھ کوطلاق ہے تب بھی ایلا ہو گیا صحبت کریگا تو رجعی طلاق پڑ جائے گی اور شم کا کفارہ اس صورت میں نہ دینا پڑیگا اور اگر محبت نہ کی تو جار ماہ کے بعد طلاق بائن پڑ جائے گی اور اگر یوں کہا اگر جھے ہے صحبت کروں تومیرے ذمنہ ایک جے ہے یا ایک روز ہے یا ایک روپیدی خیرات ہے یا ایک قربانی ہے تو ان سب صورتوں میں بھی ایلاء ہو گیا۔ اگر صحبت کریگا تو جو بات کہی ہے وہ کرنی پڑے گی اور کفارہ وینا پڑے گا اور اگر صحبت نه کی تو حار مبینے بعد طلاق بر جائے گ۔

# خلع كابيان

مسئلہ (۱):اگرمیاں ہوی میں کسی طرح نباہ نہ ہوسکے اور مرد طلاق بھی نہ دیتا ہوتو عورت کو جائز ہے کہ کچھ مال دیکر یا اپنا مہر دیکرا پنے مرد سے کہے کہ اتنارہ پریکیر میری جان چھوڑ دے یا یوں کہے کہ جومیر امبر تیرے ذخہ ہے اس کے عوض میں میری جان چھوڑ دے اس کے جواب میں مرد کے میں نے چھوڑ دی تو اس سے عورت پرایک طلاق بائن پڑگئی روک رکھنے کا اختیار مرد کونہیں ہے۔البتہ اگر مرد نے اس جگہ بیٹھے جواب

نہیں دیا بلکہاٹھ کھڑا ہوا یامر دنونہیں اٹھاعورت اٹھ کھڑی ہوئی تب مرد نے کہاا چھامیں نے جھوڑ دی تو اس ہے کچھنیں ہوا۔ جواب وسوال دونوں ایک ہی جگہ ہونے جاہئیں۔اس طرح جان چھٹرانے کوشرع میں ضلع كتے ہیں ۔ مسئلہ (۲) مرد نے كہاميں نے تجھ سے خلع كيا۔ عورت نے كہاميں نے قبول كيا تو خلع ہو گيا۔ البتة اگرعورت نے ای جگہ جواب نہ دیا ہو وہاں ہے کھڑی ہو گئی ہو یاعورت نے قبول ہی نہیں کیا تو کچھ نہیں ہوا۔ کیکن اگر عورت اپنی جگہیٹھی رہی اور مردیہ کہہ کراٹھ کھڑا ہوااورعورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کر لیا۔ تب بھی خلع ہو گیا۔ مسکلہ (۳): مرد نے فقط اتنا کہا میں نے تجھے سے خلع کیا اور عورت نے قبول کرلیا اور روپیہ پبیہ کا ذکر منہ مرو نے کیاا در منہ عورت نے تب بھی جوحق مر د کاعورت پڑ ہےاور جوحق عورت کا مر د پر ہے سب معانب ہوا۔اگر مرد کے ذمتہ مہر ہاتی ہوتو وہ بھی معانب ہوگیااورا گرعورت یا چکی ہےتو خیراب اس کا پھیرنا وا جب نہیں البیتہ عدّ ت کے ختم ہونے تک روٹی کیڑ ااور رہنے کا گھر دینا بڑے گا۔ ہاں اگرعورت نے کہددیا ہو کہ عدّ ت کاروٹی کپڑااورر نے کا گھر بھی تجھ سے نہاوں گی تو وہ بھی معاف ہو گیا۔مسکلہ (۴۲):اور اگراس کے ساتھ کچھ مال بھی ذکر کر دیا جیسے بول کہا سورو بے کے عوض میں نے تجھ سے خلع کیا، پھرعورت نے قبول کرلیا تو خلع ہو گیاا ہے عورت کے ذمتہ سور و پے دینے واجب ہو گئے اپنامہریا چکی ہوتب بھی سور و بے وییے پڑینگے۔اوراگرمہرابھی نہ پایا ہوتب بھی دینے پڑینگے اورمہر بھی نہ ملے گا کیونکہ وہ بوجہ خلع معاف ہو گیا۔مسکلہ (۵):خلع میں اگر مرد کا قصور ہوتو مرد کوروپیاور مال لیٹایا جومبر مرد کے ذمتہ ہے اس کے وض میں خلع کرنا بڑا گناہ اور حرام ہے۔اگر بچھے مال لے لیا تو اس کوایئے خرچ میں لا نامجھی حرام ہے اور اگرعورت ہی کا قصور ہوتو جتنا مہر دیا ہے اس سے زیادہ مال نہ لینا جا ہے ۔بس مہر ہی کے عوض میں خلع کر لے۔ اگر مہر ے زیادہ لے لیاتو بھی خیر پیجاتو ہوالیکن کچھ گناہ ہیں ہوا۔مسکلہ (۲) عورت خلع کرنے پر راضی ناتھی مرد نے اس پر زبر دیتی کی اور خلع کرنے پر مجبور کیا بعنی مار پہیٹ کر دھرکا کر خلع کیا تو طلاق پڑ گئی لیکن مال عورت پر واجب نہیں ہوا۔اوراگرمرد کے ذمّہ مہر ہاتی ہوتو وہ بھی معاف نہیں ہوا۔مسکلہ ( 2 ): پیسب ہاتیں اس وقت ہیں جب خلع کالفظ کہا ہو یا یوں کہا ہوسورو بے یا ہزار رو بے کے عوض میں میری جان حچھوڑ دے یا یوں کہامیرے مہرے عوض میں مجھ کو چھوڑ دے اور اگر اس طرح نہیں کہا بلکہ طلاق کا لفظ کہا جیسے یوں کہا سورو یے کے عوض میں مجھے طلاق دیدے تو اس کوخلع نہ کہیں گے۔اگر مرد نے اس مال کے عوض طلاق دیدی تو ایک طلاق ہائن پڑ جائے گی اوراس میں کوئی حق معاف نہیں ہوا۔ نہوہ حق معاف ہوئے جومر د کے اوپر ہیں نہ دہ جوعورت پر ہیں۔مرد نے اگرمہر نہ دیا ہوتو وہ بھی معاف نہیں ہواعورت اسکی دعویدار ہوسکتی ہے۔اورمردیہ سو روپے عورت ہے لے لیگا۔مسئلہ (٨): مردئے کہامیں نے سورویے کے عوض میں طلاق دی تو ، عورت کے قبول کرنے پرموقو ف ہے۔اگر نہ قبول کرے تو نہ پڑے گی اورا گر قبول کرے تو ایک طلاق بائن پڑ عَنیٰ کیکن اگر جگہ بدل جانے کے بعد قبول کیا تو طلاق نہیں پڑی۔مسکلہ (9):عورت نے کہا مجھے طلاق دیدے۔مرد نے کہاتوا پنامہروغیرہایئے سبحق معاف کردے تو طلاق دیدوں۔اس پرعورت نے کہاا حچھا

میں نے معاف کیا۔اس کے بعد مرد نے طلاق نہیں دی تو میچھ معاف نہیں ہوا اور اگر اس مجلس میں طلاق ویدی تو معاف ہوگیا۔مسکلہ(۱۰):عورت نے کہا تین سورو بے کے عوض میں مجھ کو طلاق ویدے اس پر مرد نے ایک ہی طلاق دی تو فقلا ایک سورو پر پیمروکو ملے گا۔اوراگر دوطلاقیں دی ہوں تو دوسورو بے اوراگر تینوں ویدیں تو بورے تین سورو بےعورت سے دلائے جائیں گے اور سب صورتوں میں طلاق بائن پڑے گی۔ كيونك مال كے بدلے ہے مسئلہ (١١): تابالغ لز كااور ديوان باكل آ دى اپني بيوى سے ضلع نہيں كرسكتا۔ بیوی کو مال کے برابر کہنے کا بیان: مسئلہ (۱):کسی نے اپی بیوی ہے کہا کرتو میری مال کے برابر ہے یا بوں کہا تو میرے لئے مال کے برابر ہےتو میرے حساب میں یعنی نزدیک مال کے برابر ہے۔اب تو میرے نزدیک ماں کے مثل ہے، نال کی طرح ہے تو دیکھواس کا مطلب کیا ہے آگر بیمطلب لیا کتعظیم میں بزرگی میں ماں کے برابر ہے۔ یا بیمطلب لیا کہ تو بالکل بڑھیا ہے عمر میں میری ماں کے برابر ہے تب تو اس کہنے ہے پچھنیں ہوا۔ای طرح اگر اس کے کہتے وقت پچھنیت نہیں کی اور کوئی مطلب نہیں لیا یونہی بک دیا تب بھی کچھنیں ہوا۔اوراگراس کہنے سے طلاق دینے اور چھوڑنے کی نبیت کی ہے تواس کوایک طلاق بائن بڑ منی ۔اورا گرطلاق دینے کی بھی نیت نہیں تھی اورعورت کا چھوڑ نا بھی مقصود نہیں تھا بلکہ مطلب فقط اتنا ہے کہ اگر چہتو میری بیوی ہےائیے نکاح سے بچھے الگنہیں کرتالیکن اب تجھ سے بھی صحبت نہ کرونگا۔ تجھ سے صحبت کرنے کواینے او پرحرام کرلیابس روٹی کپڑا لےاور پڑی رہ غرضیکہ اس کے چھوڑنے کی نبیت نہیں فقط صحبت کرنے کواپنے اوپر حرام کرلیا ہے اس کوشرع میں ظہار کہتے ہیں۔اس کا تھم یہ ہے کہ وہ عورت رہے گی تو اس کے نکاح میں لیکن مرد جب تک اس کا کفارہ ندادا کرے تب تک صحبت کرنایا جوانی کے خواہش کے ساتھ ہاتھ الگانامنہ چومنا پیارکرنا حرام ہے۔ جب تک کفارہ نہ دیگا تب تک وہ عورت حرام رہے گی جا ہے ہے برس گزر جائیں۔ جب مرد کفارہ ویدے تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں۔ پھرے نکاح کرنیکی ضرورت نہیں۔اور اس کا کفارہ ای طرح دیا جاتا ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ دیا جاتا ہے۔مسکلہ (۲): کفارہ دینے سے یہلے ہی صحبت کر لی تو بڑا گناہ ہوا اللہ تعالی سے توباستغفار کرے اور اب سے پکاارادہ کرے کہ اب بے کفارہ ویے پھر بھی صحبت نہ کرونگا اور عورت کو جائے کہ جب تک مرد کفارہ نہ دے تب تک اس کو اپنے پاس نہ آئے وے۔مسکلہ (۳):اگر بہن کے برابر یا بٹی یا بھوچھی یا اور کسی الی عورت کے برابر کہا جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہوتا ہے تو اس کا بھی بھی حکم ہے۔ مسئلہ (۴) بھی نے کہا تو میرے لئے سورے برابر ہے تو ا گرطلاق دینے اور چیوڑنے کی نیت تھی تب تو طلاق پڑ گئی اور اگرظہار کی نیت کی بینی پیمطلب کیا کہ طلاق تو نہیں دیتالیکن صحبت کرنے کواہنے او پرحرام کئے لیتا ہوں تو پچھنہیں ہوا۔ای طرح اگر پچھنیت نہ کی ہوتب بھی سیجنبیں ہوا۔مسئلہ (۵):اگرظبار میں جارمینے یااس سے زیادہ مدت تک محبت نہ کی اور کفارہ نہ دیا تو طلاق نہیں پڑی اس سے ایلا نہیں ہوتا۔مسکلہ آ (۲):جب تک کفارہ نہوے تب تک دیکھنا بات چیت کرناحرام نبين البيته بييثاب كي جُكه كود كينا درست نبين \_مسئله (2):اگر بميشه كيليخ ظهارنبين كيا بلكه بجه مدت مقرركر

دی چیے ہوں کے سال ہرکیلے یا چارمہینے کیلے تو میرے لئے ماں کے برابر ہو جتنی مت مقرری ہاتی مدت تک ظہار ہے گا اگر اس مدت کے اعد محبت کرنا چا ہتو کفارہ دے اور اگر اس مدت کے بعد صحبت کرے تو بچھند دیا پڑھیں ہوا۔ مسئلہ (۹): ظہار میں بھی اگر فورا انشاء اللہ کہد دیا تو بچھنیں ہوا۔ مسئلہ (۹): ظہار کرے گا تو بچھنہ ہوگا۔ ای طرح کے بختیں ہوا۔ مسئلہ (۹): ظہار کرکے گا تو بچھنہ ہوگا۔ ای طرح اگر کوئی غیر عورت سے ظہار کرے جسے ابھی نکاح نہیں کیا ہے تو بھی بچھنیں ہوا اب اس سے نکاح کرنا ورست ہے۔ مسئلہ (۱۰): ظہار کا لفظا گرئی دفعہ کہے جیسے دود فعہ یا تین دفعہ بھی کہا کہ تو میرے لئے ماں کے برابر ہے تو جتنی دفعہ کہا ہے ابت دوسرے تیسرے مرتبہ کہنے ہو جائے کی نہیت کی ہو بے تو اس مضالہ (۱۱): اگر کی عورت حرام نہیں کے بوجائے کی نبیت کی ہوئے سرے سے ظہار کرنا مقصود نہ ہوتو ایک ہی کفارہ ہو ۔ مسئلہ (۱۱): اگر کئی اور قریب کی کار کرنا مقصود نہ ہوتو ایک ہی کفارہ ہو ۔ مسئلہ (۱۱): اگر کی طورت سے اپیا کہا تو میری باب ہوئی لئی اور کرنا ہوں کہا تو میری بین ہوا۔ مسئلہ (۱۲): اگر برابر کا لفظ نہیں کہا تو میری بین ہوا۔ مسئلہ (۱۳): اگر بول کہا آگر تھے کو میں بین ہوا ہوں کہا آگر تھے کو میری کہا تو میرے لئے ماں کی طرح سے بھوئیس ہوتا۔ مسئلہ (۱۳): اگر بول کہا تو میرے لئے ماں کی طرح سے بھوئیس ہوتا۔ مسئلہ (۱۳): اگر بول کہا تو میرے لئے ماں کی طرح سے بھوئیس ہوتا۔ مسئلہ (۱۳): اگر بول کہا تو میرے لئے ماں کی طرح سے بھوئیس ہوتا۔ مسئلہ (۱۳): اگر بول کہا تو میرے لئے ماں کی طرح سے بھوئیس ہوتا۔ کہ طاق و دیئر میں کہا تو میرے لئے ماں کی طرح حام ہوتا گر طلاق و سینے کی نیت ہوتو طلاق پڑے گا اور اگر ظہار کی نیت کہ ہوتا کہ خوارد دیکر محبت کرنا درست ہے۔

ظہار کے کفارہ کا بیان: مسکلہ (۱): ظہار کے کفارہ ای طرح ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ دونوں میں پچوفرق نہیں وہاں ہم نے خوب کھول کھول کے بیان کیا ہے وہی نکال کرد کھے لو۔ اب بہال بعض صروری ہاتیں جو وہال نہیں بیان ہوئیں ہم بہال بیان کرتے ہیں۔ مسکلہ (۲): اگر طاقت ہوتو مردساٹھ مردساٹھ روزے لگا تارر کھے جائے میں کوئی روزہ چھوٹے نہ پاوے ۔ اور جب تک روزے نم نہ ہوچیں تب تک مورت سے صحبت کر لی تو اب سب روزے پھر سے سے صحبت نہ کرے۔ اگر روزے ختم ہونے سے پہلے ای مورت سے صحبت کر لی تو اب سب روزے پھر سے مرکھے۔ جائے دن کواس مورت سے صحبت کی ہو یارات کواور جائے تصد الابیا کیا ہو یا بھولے سب کا ایک مرکھے۔ جائے دن کواس مورت سے صحبت کی ہو یارات کواور جائے تصد الابیا کیا ہو یا بھولے سب کا ایک روزے رکھے نے بہاری تاریخ سے روزے رکھے نہ تو پورے دو مہینے کہا تاریخ سے روزے رکھے نہ تو پورے دو مہینے کہا تاریخ سے روزے رکھے نہ تو پورے دونوں طرح کئو تو پورے دائھ دونوں کو روزے رکھے اس کھا دونوں کو رہو ہو گا اورا گر رہا تھا اور کفارہ پورا ہونے سے پہلے دن کو یارات کو بھولے سے ہم بستر ہوگیا تو کفارہ دو ہوانا پورٹ کا دورہ دو ہوانا نہ بو گا دی جائیات کھا دے یا گا ان کہ دیے میں صحبت کر کی تو گنا دو ہوانی ہو جی ہے۔ مسکلہ کی ادان کھا دورہ دو ہوانا نہ بوجی ہے۔ مسکلہ کی کاری کو مسکلہ کی ادار کھانا کھلانے کی سب وہی صوبت سے جو وہاں بیان ہو چی ہے۔ مسکلہ میں کفارہ دو ہرانا نہ بڑے گا۔ اور کھانا کھلانے کی سب وہی صورت سے جو وہاں بیان ہو چی ہے۔ مسکلہ میں کفارہ دو ہرانا نہ بڑے گا۔ اور کھانا کھلانے کی سب وہی صورت سے جو وہاں بیان ہو چی ہے۔ مسکلہ

(۲): کسی کے ذمہ ظبار کے دو کفارے تھے۔ اس نے ساٹھ مسکینوں کو جار جارسے تیہوں دید ئے اور یہ مجما کہ ہر کفارے سے دوسیر دیتا ہوں اس لئے دونوں کفارے اوا ہو گئے ، تب بھی ایک ہی کفارہ اوا ہوا۔ دوسرا کفارہ مجردے۔ اوراگرایک کفارہ روزہ تو ڑنے کا تھا دوسرا ظبار کا اس میں ایسا کیا تو دونوں اوا ہو گئے۔

#### لعان كابيان

جب کوئی اپی ہوی کوزنا کی تہمت لگادے یا جواڑ کا پیدا ہوا س کو کیے کہ بید مرالز کانہیں نہ معلوم کی کہتو اس کا تھم یہ ہے کہ حورت قاضی اور شری جا کم کے پاس فریاد کر ہے تو جا کم دونوں ہے تم لے پھر شوہر ہے اس طرح کہلا و ہے ، میں خدا کو کو اہ کر کے کہتا ہوں کہ جو تہمت میں نے اس کو لگائی ہے اس میں ہچا ہوں۔

چارد فعد ای طرح شوہر کہے پھر پانچو یں دفعہ کہا گر میں جمونا ہوں تو بچھ پر خدا کی لعت ہو جب مرد پانچو یں دفعہ کہہ چکے تو عورت چا رمز تبدای طرح کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ اس نے جو تبمت جھے کو لگائی ہے اس تبہونا ہے اور پانچو یں مرتبہ کہا گراس تبہمت لگانے میں بہ چاہوتو مجھ پر خدا کا غضب نو لے ۔ جب دونوں تم کھالیں تو جا کہ دونوں میں جدائی کراد بگا اورا کیہ طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اوراب یہ لڑکا باپ کا شہاجائے گا اس کے دوالے کر دیا جائے گا، اس قسماتھی کو شرع میں لعان کہتے ہیں۔

میال کے لا بہت ہو جائے گا اس کے دوالے کر دیا جائے گا، اس قسماتھی کو شرع میں لعان کہتے ہیں۔

میال کے لا بہت ہو جائے کا بیان: جس کا شوہر بالکل لا بہتہ ہو گیا معلوم نہیں کہذنہ ہے یا ہر گیا ہو وہ حورت اپناد و مرا انکاح نہیں کر عتی بلکہ انظار کرتی رہے کہ شاید آجادے جب انظار کرتے کرتے اتی مرت گر رہائے کہ شوہر کی عرف سے برس کی ہو بے کہ بعد عدت ہوری کرکے نکاح کر عتی ہے گر دوان ہوں کر اوری کر کے نکاح کر عتی ہے گردان ہواد دیکاح کر کانے کے کہتا ہو کہ دو مرگیا ہوگا۔ سواگر دو گورت ابھی جوان ہواور نکاح کر کھا ہو کے کہ اس کا بہ عرد کے مرنے کا تھم کی شری حالے کے بعد عدت ہے پوری کرکے نکاح کر کتی ہے گردان ہوا ہے کہ اس کا بہت کہ اس کا بہت کا کرائی ہو کے کہ اس کا بہت کہ کہ کی شری حالے کیا ہو۔

#### عِدّ ت كابيان

جب کی کامیال طلاق دید ہے یاضع وایلا وغیرہ کی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے یاشو ہرمرجائے تو ان سب صورتوں می تھوڑی مدت تک عورت کوایک گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک بیدت ختم نہ ہو چکے تب تک اور کہیں نہیں جائے تی نہ کی اور مرد سے اپنا نکاح کر سمی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو جو جی چاہے کرے۔ اس مدت گزار نے کوعڈ ت کہتے ہیں۔ مسئلہ (۱):اگرمیال نے طلاق دیدی تو تین حیض آنے تک شو ہرای کے گھر جس میں طلاق ملی ہے وہال بیٹھی رہاں گھر سے باہر نہ نگلے نہ دن کو نہ رات کو نہ کی دوسرے سے نکاح کرے۔ جب پورے تین حیض ختم ہو گئے توعذ ت پوری ہوگئی ، اب جہال جی چاہے جائے مرد نے خواہ ایک بی طلاق دیدی ہویا دو تین طلاقیں دی ہوں۔ اور طلاق بائن دی ہویا رجعی سب کا ایک تکم ہے۔ مسئلہ ( ایک بی طلاق دیدی ہویا دو تین طلاقیں دی ہوں۔ اور طلاق بائن دی ہویا رجعی سب کا ایک تکم ہے۔ مسئلہ ( ایک بی طلاق دیدی ہویا دو تین طلاق می خض نہیں آتا یا آئی بردھیا ہے کہ اب خیض آنا بند ہو گیا ہے۔ ان

دونوں کی عدّت تین مہینے ہیں۔ تین مہینے بیٹھی رہاس کے بعد اختیار ہے جو جی چاہے کرے۔مسکلہ ( ٣) : كسى لركى كوطلاق فل كئي \_اس في مهينول كے حساب سے عدّ ت شروع كى چرعدّ ت كے اندر ہى ايك دومہينے كاحيض آگيا تواب بورے تين حيض آنے تك بيٹھى رہے جب تك تين حيض نه بورے ہوں عدت نہ ختم ہوگی۔ مسکلہ (۲۲):اگرکسی کو پیٹ ہےاوراس زمانہ میں طلاق مل گئی تو بچہ پیدا ہونے تک بیٹھی رہے یہی اسکی عدّ ت ہے جب بچہ پیدا ہو گیاعذ ت ختم ہوگئی۔طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تب بھی عذت ختم ہوگئی۔مسکلہ (۵) اگر کسی نے چیف کے زمانہ میں طلاق دی تو جس چیف میں طلاق دی ہے اس چیف کا کچھ اعتبار نہیں ہے اس کو چھوڑ کرتین حیض اور پورے کرے۔مسئلہ (۱): طلاق کی عدّ ت اسی عورت پر ہے جس کو صحبت کے بعد طلاق ملی ہو یاصحبت تو ابھی نہیں ہوئی مگر میاں بیوی میں تنہائی ویکجائی ہو پھی ہے تب طلاق ملی جاہے ولیں تنہائی ہوئی ہوجس ہے پورا مہر ولایا جاتا ہے یاولی ننہائی ہوئی جس سے پورا مہر واجب نہیں ہوتا۔ بهرحال عدّت بینصنا واجب ہے۔اوراً گراہمی بالکل کسی شم کی تنہائی نہ ہونے یا ٹی تھی کہ طلاق ل گئی تو ایسی عورت پرعد ت نہیں جیسا کداو پرآچکا ہے۔مسکلہ (۷):غیرعورت کواپنی بیوی سمجھ کر دھو کہ ہے صحبت کر لی بھرمعلوم ہوا كدبه بيوى نتقى تواس مورت كوبھى عدّت بيٹھنا ہو گا۔ جب تك عدّت ختم ند ہو چكے تب تك اپنے شو ہر كوبھى صحبت نه کرنے دیے نہیں تو دونوں پر گناہ ہوگا اس کی عدّ ت بھی یہی ہے جوابھی بیان ہوئی۔اگراس دن پیٹ رہ گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عدّت بیٹھے اوریہ بچرامی نہیں اس کا نسب ٹھیک ہے جس نے دھو کہ ہے صحبت کی ہای کالڑکا ہے۔مسکلہ (۸) کسی نے بے قاعدہ نکاح کرلیا جیسے سی عورت سے نکاح کیا تھا پھرمعلوم ہوا کہ اس کا شو ہرابھی زندہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی مامعلوم ہوا کہ اس مرد وعورت نے بچین میں ایک عورت کا دودھ پیاہےاس کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد نے اس سے صحبت کرلی پھر حال تھلنے کے بعد جدائی ہوگئی تو بھی عدّ ت بیٹھنا پڑے گا جس وقت سے مرد نے تو بہ کر کے جدائی اختیار کی اسی وقت سے عدّ ت شروع ہوگئی۔اورا گراہمی صحبت نہ ہونے یائی ہوتوعد ت واجب نہیں بلکہ ایسی عورت سے خوب تنہائی و یکجائی بھی ہو پیکی ہوتب بھی عد ت واجب نہیں۔عدت جب ہی ہے کہ صحبت ہو چکی ہو۔مسئلہ (۹) بعلات کے اندر کھانا کیڑا اس مرد کے ذمتہ واجب ہے جس نے طلاق دی اور اس کا بیان انچھی طرح آگے آتا ہے۔مسئلہ (۱۰) بھس نے اپنی عورت کو طلاق بائن دی یا تنین طلاقیں دیدیں چھرعد ت کے اندر دھو کہ میں اس ہے صحبت کرلی۔ اب اس دھو کہ کی صحبت کی وجہ سے ایک عدّت اور واجب ہوگئی۔اب تین حیض اور پورے کرے جب تین حیض اور گزر جا کیں گے تو دونول عد تیں ختم ہوجائیں گی۔مسکلہ (۱۱): مرد نے طلاق بائن دیدی اورجس گھر میں عدیت بیٹھی ہے اس میں وہ بھی رہتا ہے تو خوب الحجھی طرح پر دہ باندھ کرآ ڈکر لے۔

مُوت کی علاّت کا بیان: مسئلہ (۱): کسی کا شوہر مرگیا تو وہ چار مہینے اور دس دن تک عدّت بیٹے۔ شوہر کے مرتے وفت جس گھر میں رہا کرتی تھی ای گھر میں رہنا چاہئے۔ باہر نکلنا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گزارے کے موافق خرج نہیں اس نے کھانا پکانے وغیرہ کی نوکری کرلی۔ اس کو جانا

اور لکانا درست ہے لیکن رات کواسینے گھر ہی میں رہا کرے جاہے صحبت ہو پچکی ہویا نہ ہوئی ہواور جاہے کسی تسم کی تنہائی ویکجائی ہوئی ہویا نہ ہوئی ہواور جا ہے چیش آتا ہویا نہ آتا ہوسب کا ایک تھم ہے کہ چارمہینہ دس دن عد ت بينهنا جائية -البندا كروه عورت پيك سے تقى اس حالت ميں شو برمرا تو بچه پيدا ہونے تك عدت بينے اب مہینوں کا پچھاعتبارنہیں ہے۔اگر مرنے سے دو جارگھڑی بعد بچہ پیدا ہوگیا تب بھی عدّ ت ختم ہوگئی۔مسکلہ (۲): گھر بھر میں جہاں جی جا ہے رہے یہ جو دستور ہے کہ خاص ایک جگہ مقرر کر کے رہتی ہے کہ غمز دہ کی عار مائی اورخودغمز ده و مان سے ملنے نہیں ماتی ۔ یہ بالکل مہمل اور واہیات ہے اس کو چھوڑ دینا جا ہے ۔ مسئلہ ( س): شوہر نابالغ بچہ تھااور جب وہ مرا تو اس کو پیٹ تھا تب بھی اس کی عدّ ت بچہ ہونے تک ہے کیکن بیاڑ کا حرامی ہے شوہر کانہ کہا جائے گا۔مسئلہ (۴):اگر کسی کامیاں جاند کی پہلی تاریخ مرااور عورت کوحمل نہیں تو جاند کے حساب سے جارمہینے دی دن پورے کرے اور اگر پہلی تاریخ نہیں مراہے تو ہرمہینة میں تمیں دن کا لگا کر جار مہینہ وس دن بورے کرنا چاہئیں اور طلاق کی عدّ ت کامھی میں حکم ہے۔ اگر حیض نہیں آتانہ بیٹ ہے اور جاندگی مہلی تاریخ طلاق مل گئی تو جاند کے حساب ہے تین مہینے پورے کر لے جا ہے انتیس کا جاند ہو یا تمیں کا اور اگر بہلی تاریخ طلاق نہیں ملی ہےتو ہرمہینة میں میں دن كالگا كرتين مہينے بورے كرے مسئلم (۵) بسى نے بے قاعدہ نکاح کیا تھا جیسے بے گواہوں کے نکاح کرلیایا بہنوئی سے نکاح ہوگیا اوراسکی بہن بھی اب تک اس کے نکاح میں ہے۔ پھروہ شو ہرمر گیا تو ایسی عورت جس کا نکاح سیجے نہیں ہوامرد کے مرے سے حیار مہینے دس دن عد ت نه بیٹے بلکہ تین حیض تک عدّ ت بیٹے، حیض نه آتا ہواتو تین مہینے اور حمل سے ہوتو بچہ ہونے تیک بیٹے۔ مسئلہ (۲) بھی نے اپنی بیاری میں طلاق بائن دیدی اور طلاق کی عد ت ابھی پوری نہ ہونے یائی تھی کہ وہ مر گیا تو دیکھوطلاق کی عدّت بیضے میں زیادہ دن آلیس کے یا موت کی عدّت پوری کرنے میں جس عدّت میں زیادہ دن کلیس کے وہ عدّ ت بوری کرے۔اور اگر بیاری میں طلاق رجعی دی ہے اور ابھی عدّ ت طلاق کی نہ گزری تھی کہ شوہرمر گیا تو اس عورت پروفات کی عدّ ت لازم ہے ۔مسئلہ ( ۷ ):کسی کا میاں مر گیا تگراس کوخبر ندلی۔ چارمہینے دس دن گز رکھنے کے بعد خبر آئی تو اسکی عدّت پوری ہو پچکی جب سے خبر ملی ہے تب سے عدّ ت بیٹھنا ضروری نہیں ۔اسی طرح اگر شوہرنے طلاق دیدی مگرایس کو نہ معلوم ہوا بہت دنوں کے بعد خبر ملی ۔جتنی عد ت اس کے ذمتہ داجب تھی وہ خبر ملنے سے پہلے ہی گزر چکی تو اسکی بھی عدّ ت بوری ہو گئی اب عدّ ت بیٹھنا واجب نبیں۔مسکلہ (۸) کسی کام کیلئے گھرہے کہیں باہر تی تھی یا اپنی پر وہن کے گھر گئی تھی کہا ہے میں اس کا شو ہرمر گیا تواب فوراُوہاں ہے چکی آئے اور جس گھر میں رہتی تھی وہیں رہے۔مسکلہ '(9) مرنے کی عدّ ت میں عورت کورونی کیڑانہ دلایا جائے گا سے یاس ہے خریج کرے۔مسئلہ (۱۰) بعض جگہ دستورے کہ میاں ئے مرنے کے بعد سال بھر تک عدّ ت کے طور پر بیٹھی رہتی ہے یہ بالکل حرام ہے۔

#### سوگ کرنے کا بیان

مسئلہ (۱): جس عورت كوطلاق رجعى في إسكى عدّ ت تو فقظ يبى ہے كداتى مدت تك كھرے باہرند نظے ندکسی اور مرد سے نکاح کرے۔اس کو بناؤ سنگاروغیرہ درست ہے اور جس کو تین طلاقیں مل گئیں یا ایک طلاق بائن ملی یا اور کسی طرح نکاح ٹوٹ گیا یا مردمر گیا۔ان سب صورتوں میں تھکم یہ ہے کہ جب تک عد ت میں رہے تب تک ندتو گھرے باہر نیکلے ندا پنا دوسرا نکاح کرے ندیجھ بناؤسٹگار کرے بیسب با تیں اس پرحرام ہیں۔اس سنگار نہ کرنے اور میلے کچلے رہنے کوسوگ کہتے ہیں۔مسکلہ (۲): جب تک عدّ ت ختم نہ ہوتب تک خوشبونگانا، کپڑے بسانا، گہنا زیور پہننا، پھول پہننا، سرمہ لگانا، پان کھا کرمنہ لال کرنا، میسی ملنا،سر میں تیل ڈالنا، تنکھی کرنا،مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، رئیٹی اور رنگے ہوئے بہاردار کپڑے پہننا یہ سب باتمن حرام ہیں۔البتداگر بہاردار نہوں تو درست ہے جا ہے جیسارنگ ہو۔مطلب بدہے کہ زینت کا کیڑا نہ ہو۔مسکلہ (۳):سرمیں در دہونے کی وجہ ہے تیل ڈاکنے کی ضرورت پڑے تو جس میں خوشہونہ ہو وہ تیل ڈ النا درست ہے۔ای طرح دواکے لئے سرمہ لگانا بھی ضرورت کے دِفتیت درست ہے کیکن رات کو لگائے اور دن کو بو نچھ ڈالے اور سرملنا اور نہانا بھی ورست ہے ضرورت کے وقت کنگھی کرنا بھی درست ہے جیسے کسی نے سرملا یا جول پڑگئی لیکن پٹی نہ جھکا وے نہ باریک کنگھی سے تنگھی کرے جس میں بال چکنے ہو جاتے ہیں بلکہ موٹے دندانے والی تنکھی کرے کہ خوبصورتی نہ آنے یا وے۔مسکلہ (سم):سوگ کرناای عورت پر واجب ہے جو بالغ ہونابالغ لڑکی پر واجب نہیں اس کو بیسب باتیں درست ہیں۔البتہ گھر سے نکلنا اور دوسرا نکاح اس کوبھی درست نہیں ۔مسکلہ (۵): جس کا نکاح صحیح نہیں ہوا تھا بے قاعدہ ہو گیا تھاوہ تو ڑ دیا گیا یا مردمر گیا تو ایسی عورت پر بھی سوگ کرنا وا جب نہیں \_مسئلہ (٦): شو ہر کے علاوہ کسی اور کے مرنے پرسوگ کرنا درست نہیں البتہ اگر شوہر منع نہ کرے تو اینے عزیز اور رشتہ دار کے مرنے پر بھی تین دن تک بناؤ سڈگار چھوڑ دینا درست ہے اس سے زیادہ ہالکل حمام ہے۔اورا گرمنع کرے تو تین دن بھی نہ چھوڑ ہے۔

# روٹی کپڑے کا بیان

مسکلہ (۱): اور بیوی کاروفی کپڑ امر دے ذمتہ واجب ہے۔ عورت چاہے کتنی ہی مالدار ہوگر خرج مردہی کے ذمتہ ہے اور رہنے کیلئے گھر دینا بھی مردہی کے ذمتہ ہے۔ مسکلہ (۲): نکاح ہو گیالیکن رفعتی نہیں ہوئی تب بھی روئی کپڑ اپانے بھی روئی کپڑ اپانے کھی روئی کپڑ اپانے کم مستحق نہیں۔ مسکلہ (۳): بیوی بہت چھوٹی ہے کہ صحبت کے قابل نہیں تو اگر مرد نے کام کاج کیلئے یا اپنا دل بہلانے کیلئے اس کو اپنے گھر رکھ لیا تو اس کاروئی کپڑ امرد کے ذمتہ واجب ہے۔ اورا گرندرکھا اور میکے بھیجے دیا تو واجب ہے۔ اورا گرندرکھا اور میکے بھیجے دیا تو واجب نہیں۔ اورا گرشو ہر چھوٹا نا بالغ ہولیکن عورت بڑی ہے تو روٹی کپڑ اسلے گا۔ مسکلہ (۲۷): جتنا مہر پہلے تو واجب نہیں۔ اورا گرشو ہر چھوٹا نا بالغ ہولیکن عورت بڑی ہے تو روٹی کپڑ اسلے گا۔ مسکلہ (۲۷): جتنا مہر پہلے

دینے کا دستور ہے وہ مرو نے نہیں دیااس لئے وہ مرد کے کھر نہیں جاتی تو اس کوروٹی کپڑا دلایا جائے گا اور ہوں ی بے دجہ مرد کے کمر نہ جاتی ہوتو رونی کپڑا یانے کی مشخق نہیں ہے جب سے جائے گی تب ہے دلایا جائے گا۔مسکلہ (۵): جتنے زمانہ تک شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے کمر رہے اپنے زمانہ کارونی کپڑ اہمی مردے لے علی ہے۔مسکلہ (۲) بحورت بیار پڑھئی تو بیاری کے ذمانہ کاروفی کیٹرایانے کی مستحق ہے جاہے مرد کے گھر بار پڑے یا اپنے میکے میں کیکن اگر بیاری کی حالت میں مرد نے بلایا پھر بھی نہیں آئی تو اب اس کے یانے کی ستحق نہیں رہی اور بھاری کی حالت میں فقط روٹی کیڑے کاخرج ملے گا۔دواعلاج علیم طبیب کاخرج مرد کے ذمتہ واجب نہیں اینے باس سے خرج کرے۔ اگر مرددے اس کا احسان ہے۔ مسئلہ (۷):عورت جَجُ كرنے كئى تواتنے زمانىكارونى كپڑامرد كے ذمته نہيں۔البته اگر شو ہر بھی ساتھ ہوتو اس زمانہ كاخر چې بھی ملے **كا** کیکن روٹی کیڑے کا جتنا خرچ کھر میں ملتا تھا اتناہی پانے کی مشخل ہے جو پچھے زیادہ کیے اپنے پاس سے لگاوے اورر مل اور جہاز وغیرہ کا کرایہ بھی مرد کے ذمتہ نہیں ہے۔ مسئلہ (۸):روٹی کیڑے میں دونوں کی رعایت کی جائے گی اگر دونوں مالدار ہوں تو امیروں کی طرح کا کمانا کپڑا لے گا۔اورا کر دونوں غریب ہوں تو غریبوں کی طرح اورمر دغریب ہوا درعورت امیریاعورت غریب ہے ادر مرد امیر تو ایسار وٹی کپڑا دے کہ امیری ہے کم ہو اور غربی ہے بر حابوا۔مسکلہ (9) عورت اگر بیار ہے کہ کھر کا کاروبار نہیں کرسکتی یاا ہے برے کھر کی ہے کہ ائے ہاتھ سے بینے کو شنے کھانا یکانے کا کام ہیں کرتی بلکہ عیب جمعتی ہے تو یکا پکایا کھانا دیا جائے گا اورا گر دونوں باتوں میں سے کوئی ہات نہ ہوتو محمر کا سب کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا واجب ہے۔ بیسب کام خود کرے مرو کے ذمنہ فقط اتنا ہے کہ چولہا چکی ، کیلاناج بکڑی ، کھانے پینے کے برتن وغیرہ لا دے وہ اپنے ہاتھ سے بکادے اور کھاوے۔مسکلہ (۱۰): تیل ، تقلیمی ،کھلی ، صابن ، وضواور نہانے دھونے کا یانی مرو کے ذمتہ ہے اور سرمہ، منی ، بان ہتمباکومرد کے ذمتہ نہیں ، دھو بی کی تنخواہ مرد کے ذمتہ نہیں اپنے ہاتھ سے دھود ہےاور پہنے اور اگر مرد ویدے اس کا حسان ہے۔مسکلہ (۱۱) وائی جنائی کی مزدوری اس پر ہے جس نے بلوایا۔مرد نے بلوایا ہوتو مرد پراورعورت نے بلوایا ہوتو اس پراور جو بے بلائے آھمی تو مرد پر۔مسئلیہ(۱۲): روٹی کپڑے کا خرج ایک سال کایاس ہے کچھ کم زیادہ پیشگی دیدیا تواب اس میں سے کچھ کو ٹانہیں سکتا۔

# ربنے کیلئے گھر ملنے کا بیان

مسئلہ (۱): مرد کے ذمتہ یہ بھی واجب ہے کہ بیوی کے رہنے کیلئے کوئی الی جگدد ہے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار ندر ہتا ہو بالکل خالی ہوتا کہ میاں بیوی بالکل ہے تکلفی ہے رہ سکیں۔البت اگر عورت خود سب کے ساتھ رہنا گوارا کرے تو ساجھ کے گھر میں بھی رکھنا درست ہے۔مسئلہ (۲): گھر میں ہے ایک جگہ عورت کوالگ کر دے کہ وہ اپنا مال داسباب حفاظت ہے رکھے اور خوداس میں رہے سے اوراس کی قفل کنجی اپنی رکھے کی اور کواس میں ذاہ ہوگیا۔عورت کواس ہے زیادہ کا دعویٰ نہیں ہو

سکنا۔اور پنہیں کہ بکتی کہ بورا گھرمیرے لئے الگ کردو۔مسئلہ(۳):جس طرح عورت کواختیارے کہاہے: لئے کوئی الگ تھر مائے جس میں مرد کا کوئی رشتہ دار نہ رہنے یا وے فقط عورت ہی کے قبضہ میں رہے ای طرر ّ مردکوا ختیار ہے کہ جس گھر میں عورت رہتی ہے وہاں اس کے رشتہ داروں کو نہ آنے دے۔ نہ مال کو نہ باپ کو نہ بعائی کونه کسی اور رشته دارکو مسکله (مهم):عورت اپنه مال باپ کود کیفے کیلئے ہفتہ میں ایک دفعہ جاسکتی ہے اور مال باپ کے سوااور رشتہ دار کیلئے سال بحر میں ایک دفعہ اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ای طرح اس کے مال باپ بھی ہفتہ میں فقط ایک مرتبہ یہاں آ سکتے ہیں۔ مرد کوافتیار ہے کہ اس سے زیادہ جلدی جلدی نہ آنے دے۔اور مالہ باب كے سوااور رشته دارسال بحر میں فقط ایک دفعہ آسکتے ہیں اس سے زیادہ آنے كا اختیار نہیں لیكن مرد كواختیار ب که زیاده دیر نکهبرنے دے ندمال باپ کوند کسی اور کواور جانتا جائے که رشته دارول ہے مطلب وہ رشته دار جیر جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہےاور جوا یسے نہ ہوں وہ شرع میں غیر کے برابر ہیں۔مسئلہ (۵):اگر باپ بہت بیار ہےاوراس کا کوئی خبر لینے والانہیں تو ضرورت کے موافق وہاں روز جایا کرے اگر باپ بے دین کا فر ہم تب بھی یہی تھم ہے بلکہ اگر شو ہرمنغ بھی کرے تب بھی جانا جا ہے کیکن شو ہر کے منع کرنے پر جانے ہے روڈ كير كاحق ندر كامسكله (١) غيرلوكول كمرنه جانا جائة اكربياه شادى وغيره كى كوئى مفل مواو شو ہرا جازت بھی دیدے تو بھی جانا درست نہیں شو ہرا جازت دیگا تو وہ بھی گنہگار ہوگا بلکہ محفل کے زیانے میر ا ہے بحرم رشتہ دار کے پہال بھی جانا درست نہیں ۔مسئلہ ( ے ): جس عورت کوطلاق مل گئی وہ بھی عدّ ت تکہ رونی کیڑااورر ہے کا گھریانے کی مستحق ہے۔البتہ جس کا خاوند مرگیا ہواس کوروٹی کیڑااور گھر ملنے کاحق نہیں باز اس کومیراث سب چیزوں میں ملے کی۔مسکلہ (۸):اگرنکاح عورت بی کی وجہ نے تو ناجیے سوتیلائے ۔ تھنس گنی یا جوانی کی خواہش ہے فقط ہاتھ لگایا کچھاورنہیں ہوااس لئے مرد نے طلاق دیدی یا وہ بدرین کا فرہو گخ اسلام ہے پھڑٹی اس لئے نکاح ٹوٹ کیا توان سبصورتوں میں عدت کے اندراس کوروٹی کیڑانہ ملےگا۔البۃ رہے کا کھر ملے گا۔ ہاں اگروہ خود ہی جلی جائے تو اور بات ہے پھرند دیا جائے گا۔

#### لڑکے کے خلالی ہونے کا بیان

 ہواتو لڑکاای شوہرکا ہاس کورامی کہنادرست نبیں۔ شریعت سے اس کانسب ٹھیک ہے اگردوبرس سے ایک دن بھی كم بوتب بھى يبى عكم بے ايسام محين كے كه طلاق سے يہلے كابيث بے اور دوبرس تك بچه بيث ميں رہااوراب بچہونے کے بعدا سکی عدّت ختم ہوئی اور نکاح سے الگ ہوئی۔ ہاں اگروہ عورت اس جننے سے پہلے خود ہی اقر ارکر چکی ہوک میری عدت ختم ہوگئ تو مجوری ہے۔اب یہ بچیرامی ہے بلکہ ایس عورت کے اگر دوبرس کے بعد بچے ہوااور ابھی تک عورت نے اپنی عدّت ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے تب بھی وہ بچے ای شوہر ہی کا ہے جائے جتنی برس میں ہوا ہو اورايسا مجھيں سے كرطلاق دے دينے كے بعد عدّت ميں صحبت كي تقى اور طلاق سے بازآ ميا تھا اس لئے وہ عورت اب بچہ بیدا ہونے کے بعد بھی ای کی بیوی ہاور نکاح دونوں کانہیں ٹوٹا۔ اگر مرد کالڑ کا نہ ہوتو وہ کہد دے میر الرکا نہیں ہےاور جب انکار کرے گا تو لعان کا تھم ہوگا۔مسئلہ (۵):اگر طلاق بائن دیدی تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر دو برس کے اندراندرلڑ کا پیدا ہوتب تو ای مرد کا ہوگا اوراگر دوبرس کے بعد ہوتو وہ حرامی ہے۔ ہاں اگر دوبرس کے بعد پیدا ہونے پر بھی مرددعویٰ کرے کہ بیاڑ کامیراہے تو حرامی نہ ہوگا اوراییا سمجھیں کے کہ عدیت کے اندردهو کہ ہے صحبت کر لی ہوگی اس سے پیدرہ گیا۔مسکلہ (۲):اگرنابالغ اڑکی کوطلاق ال گئی جوابھی جوان تونہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب قریب ہوگئی ہے۔ پھرطلاق کے بعد پورے نومہینے میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ حرامی ہے۔ اور اگر نومہینہ سے کم میں بیدا ہوا تو شوہر کا ہے۔البتہ وہ لڑکی عدت کے اندر ہی لیعنی تین مہینہ سے پہلے اقر ارکر لے کہ مجھ کو بیٹ ہے تو وہ لڑکا حرامی نہ ہوگا۔ دو برس کے اندراندر پیدا ہونے سے باپ کا کہلا ویگا۔ مسئلہ (۷) بھی کا شوہر مرگیا تو مرنے کے وقت ہے اگر دو برس کے اندرلز کا پیدا ہوتو وہ حرامی نہیں بلکہ شو ہر کالڑ کا ہے۔ ہاں اگر وہ عورت اپنی عدّ ت ختم ہوجانے کا اقرار کرچکی ہوتو مجوری ہے۔اب حرامی کہا جائے گا۔اور اگر دوبرس کے بعد بیدا ہوا تب بھی حرامی ہے۔ تتنبیب ن ان مسئوں سے معلوم ہوا کہ جامل اوگوں کی جوعادت ہے کہ اگر کسی کے مرے پیچھے نوم ہینہ سے ایک دوم ہینہ بھی زیادہ گزر کرلڑ کا پیدا ہوتو اس عورت کو بد کار مجھتے ہیں ، یہ بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ (۸) نکاح کے بعد چیم مبینہ ہے کم میں لڑ کا پیداہوتو وہ حرامی ہے اگر پورے چھم ہینہ مااس سے زیادہ مدت میں ہوا ہوتو وہ شو ہر کا ہے۔اس پر بھی شبہ کرنا گناہ ہے۔ البتة اگرشو ہرا نکار کرے اور کہے کہ میرانہیں ہے تو لعان کا تھم ہوگا۔مسئلہ (۹): نکاح ہوگیا لیکن ابھی رواج کے موافق خصتی نہیں ہوئی تھی کے لڑکا پیدا ہو گیا اور شوہرا نکارنہیں کرتا کے میرا بچینیں ہے تو وہ بچیشو ہر ہی ہے کہا جائے گا حرامی نبیس کہا جائے گااور دوسروں کواسکا حرامی کہنا درست نبیس اگر شوہر کانٹہ ہوتو وہ انکار کرے اورا نکار کرنے پر لعان کا تھم ہوگا۔مسکلہ (۱۰) میاں پرویس میں ہےاور مدت ہوگئی۔ برسیں گزر سین کے گھر نہیں آیااور یہال لڑکا پیدا ہوگیا اور شوہراس کواپناہی بتا تاہے تب بھی وہ از روئے قانون شرع حرامی نہیں اسی شوہر کا ہے۔البتہ اگر شوہرخبریا کرا تکار كريگانو لعان كاحكم ہوگا۔

اولا د کی پرورش کابیان

مسئلہ (۱):میاں بیوی میں جدائی ہوگئی اور طلاق مل گئی اور گود میں بچہ ہے تو اسکی پرورش کاحق ماں کو ہے۔

باپ اس کونہیں چھین سکتا لیکن لڑ کے کا ساراخرچ باپ ہی کو دینا پڑے گااگر ماں خو دیرورش نہ کرے باپ کے حواله کردے توباپ کولینا پڑے گا۔ عورت کوزبردی نہیں دے سکتا۔ مسئلہ (۲):اگر ماں نہ ہویا ہے لیکن اس نے بچہ کے لینے سے انکار کر دیا تو پر ورش کاحق نانی اور پر نانی کو ہے۔ان کے بعد دا دی اور پر دا دی ہے بھی نہ ہونگی توسکی بہنوں کاحق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پرورش کریں ۔سگی بہنیں نہوں تو سوتیلی بہنیں مگر جو بہنیں ایسی ہوں کہان کی اوراس بچہ کی ماں ایک ہووہ پہلے ہیں۔اور جوبہیں ایس ہول کہان کا اوراس بچہ کا باب ایک ہوہ پیچھے ہیں۔ بھرخالہ اور پھر پھو پھی ۔مسئلہ (۳):اگر مال نے کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیا جو بچہ کامحرم رشتہ وارنہیں بیعنی اس رشتہ میں ہمیشہ کیلئے نکاح حرام نہیں ہوتا تو اب اس بچہ کی پرورش کاحق نہیں رہا۔البتہ اگر اس بچہ کے کسی ایسے رشتہ دار سے نکاح کیا جس میں نکاح درست نہیں ہوتا جیسے اس کے بچاہے نکاح کرلیا یا ایسا ہی کوئی اوررشتہ ہوتو مال کاحق باقی ہے۔ مال کے سواکوئی اورعورت جیسے بہن خالہ وغیرہ غیرمرد سے نکاح کر لے اس کا بھی یہی تھم ہے کہ اب اس بچہ کی برورش کاحق نہیں رہا۔ مسئلہ (سم): غیرمرد سے نکاح کر لینے کی وجہ ے حق جاتار ہاتھائیکن پھراس مرد نے حچھوڑ دیایا مرگیا تواب پھراس کاحق لوٹ آئے گااور بچےاس کے حوالے کر دیا جائے گا۔مسکلہ (۵) بچہ کے رشتہ داروں میں ہے اگر کوئی عورت بچہ کی پرورش کیلئے نہ ملے تو اب باپ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر دا داوغیرہ ای ترتیب ہے جوہم نکاح کے ولی کے بیان میں ذکر کر کچکے ہیں ۔لیکن اگر نامحرم رشتہ دار ہواورلڑ کے کواہے دینے میں آئندہ چل کرکسی خرابی کااندیشہ ہوتو اس صورت میں ایسے تخص کے سپر دکرینگے جہاں ہرطرح اطمینان ہو۔مسئلہ (۱) الز کا جب تک سات برس کا نہ ہوتب تک اس کی پرورش کاحق رہتا ہے۔ جب سات برس کا ہو گیا تو اب باپ اس کو زبردیتی لے سکتا ہے اورلز کی کی یرورش کاحق نوبرس تک رہتا ہے۔ جب نوبرس کی ہوگئی تو باپ لےسکتا ہے۔اب اس کورو کنے کاحق نہیں۔

### بيجنے اورمول لينے كابيان

مسکلہ (۱): جب ایک خص نے کہا میں نے یہ چیز استے داموں پر جج دی اور دوسرے نے کہا میں نے لے لی تو دہ چیز بک ٹنی۔ اور جس نے مول لیا ہے وہی اسکی ما لک بن گئی اب اگر وہ جا ہے کہ میں نہ بی جوں اپنے پاس ہی رہنے دوں یا یہ چیز بک ٹنی اب اگر وہ جا ہے کہ میں نہ بی جوں اپنے پاس ہی رہنے دوں یا یہ چیز ہوں تو پہنیں ہوسکتا ہے۔ اس کود بنا پڑے گا اور اس کو لینا پڑے گا اور اس بک جانے کو بیج کہتے ہیں۔ مسکلہ (۲): ایک نے کہا میں نے یہ چیز دو چیہ کو تمہارے ہاتھ بیجی۔ دوسری نے کہا مجھے منظور ہے یا یوں کہا میں استے داموں پر راضی ہوں۔ اچھا میں نے لیا تو ان سب باتوں سے وہ چیز بک گئی اب نہ تو بیجے والی کو یہ اختیار ہے کہ ذخر یہ ے لیا تو ان سب باتوں سے کہ دونوں طرف سے کو یہ اختیار ہے کہ نہ خرید کے کہا میں نے یہ چیز چار پہنے کو تمہارے ہاتھ بیجی اور وہ دوسری جی تاریک کام کو چگی گئی اور وہ دوسری حوار پیسے کو تر ہیں ہوئی یا کسی اور سے صلاح لینے جلی گئی یا اور کسی کام کو چگی گئی اور جگہ بدل حوار پیسے کو تر ہیں نے وہ جیز ہیں بی ۔ ہاں اگر اس کے بعدوہ بیجنے والی ہونوں خور یہ کئی تب اس نے کہا چھا میں نے چار پیسے کو تر بیلی کو ایک گئی دین سے کہا تھا میں نے چیز والی ہوئی کئی ہو ۔ ہیں اگر اس کے بعدوہ بیجنے والی ہوئی میں مولی کئی جو اس کی جو دو کہ کئی سے کہا تھا میں نے چار پیسے کو تر بیلی کی وہ چیز ہیں بی ۔ ہاں اگر اس کے بعدوہ بیجنے والی ہوئی دور کین میں اس کر کہا تھا میں نے چار پیسے کو تر بیلی کو اس کی کہا تھا میں نے چار پیسے کو تر بیلی کو اس کی ۔ ہاں اگر اس کے بعدوہ بیجنے والی ہوئی دور کہا تھا کہا تھا میں نے چار پیسے کو تر بیلی کی وہ چیز ہیں بی سے کہا کہا تھا میں کئی دور کی کہا کہا تھا کہا تھا کہ کو تھی کی اور جی کی تو کہا تھا کہا تھا تھا کہ کو تر بیلی تو اس کی کھی کی دور کی کو کھی کی دور کی کو کی کی کی کئی دور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا تھا کہا تھا کہ کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کی کو کر کی کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر کو کر کی کو کر کر کر کر کر کر کی کر کو کر کر کر

وغیرہ یوں کہددے کہ میں نے دیدی مایوں کے احیما لے لوتو البتہ یک جائے گی۔ای طرح اگر وہ کنجڑن اٹھ کھڑی ہوئی پاکسی کام کوچلی گئی تب دوسری نے کہا میں نے لے لیا تب بھی وہ چیز نہیں کی ے خلاصہ مطلب یہ کہ جب ایک ہی جگہ دونوں مفرف سے بات چیت ہوگی تب وہ چیز کجے گی۔مسئلہ (۳) بھس نے کہایہ چیز ایک پیبہ کودیدو۔ اس نے کہا میں نے دیدی اس سے بھیے نہیں ہوئی البت اس کے بعد اگر مول لینے والی نے پھر کہد دیا کہ میں نے لے لی تو یک گئی۔مسکلہ (س) بھی نے کہایہ چیز ایک بدیہ کو میں نے لے لی اس نے کہا لے لوتو تھے ہوگئی۔مسکلہ ( ۵) بھی نے کسی چیز کے دام چکا کرائے دام اس کے ہاتھ پرر کھے اوروہ چیز اٹھائی اور اس نے خوشی سے دام لے لئے پھرنہ تواس نے زبان سے کہا کہ میں نے استے داموں پر یہ چیز بیچی ہے اور نداس نے کہا میں نے خریدی تواس لین دین ہوجانے ہے بھی چیز بک جاتی ہے اور بھے درست ہوجاتی ہے۔مسئلہ (۲):کوئی کنجز ن امرود بیجنے آئی۔ ب یو جھے تھے بڑے بڑے جارامروداس کے ٹوکرے سے نکا لے اورایک بیساس کے ہاتھ برر کھ دیااوراس نے خوشی سے پید لیاتو بیع ہوگئی جا ہے زبان سے سی نے پچھ کہا ہوجا ہے ندکہا ہو۔ مسئلہ (2) بسی نے موتوں کی ایک لڑی کوکہا ایلزی دس بیسے کوتمہارے ہاتھ بیچی۔اس پرخر بدنے والی نے کہااس میں ہے یانچے موتی میں نے لے لئے یا یوں کہا آ دھے موتی میں نے خرید لئے تو جب تک وہ بیچنے والی اس پرراضی نہ ہوڑج نہ ہوگی کیونکہ اس نے بوری لڑی کا مول کیا ہے تو جب تک وہ راضی نہ ہو لینے والی کو بیا ختیا زہیں ہے کہاس میں سے پچھ لےاور پچھ نہ نے۔اگر لے تو یوری کڑی کینی پڑے گی۔ ہاں البت اگراس نے یہ کہددیا کہ ہرموتی ایک ایک پیسہ کواس براس نے کہا اس میں سے پانچ موتی میں نے خرید ہے تو پانچ موتی بک گئے۔مسکلہ (۸) بسی کے پاس جار چیزیں ہیں بلی، بالی، بندے، بیتے۔اس نے کہایہ سب میں نے جارا نہ کو پیچا تو ہے اس کی منظوری کے بیا ختیار نہیں ہے کہ بعض چیزیں لےاوربعض چھوڑ دے کیونکہ وہ سب کوساتھ ملاکر بیجنا جا ہتی ہے۔ ہاں البتداگر ہر چیز کی قیمت الگ الگ بتلاوے تواس میں ہے ایک آ دھ چیز بھی خرید علی ہے۔مسکلہ (9) بیچنے اور مول لینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو سوداخریدے برطرح سے اس کوصاف کر لے کوئی بات ایس گول مول ندر کھے جس سے جھکڑا بھیڑا بڑے۔ اس طرح قیت بھی صاف صاف مقرراور طے ہوجانا جا ہے اگران دونوں میں ہے ایک چیز بھی اچھی طرح معلوم اور طے نہ ہوگ تو بیج سیح نہ ہوگی۔مسکلہ (۱۰) بھی نے روپہیک یا بیسہ کی کوئی چیز خریدی۔اب وہ کہتی ہے پہلے تم روبیدووتب میں چیز دو تھی وہ کہتی ہے پہلے تو چیز دے دے تب میں روپیددوں تو پہلے اس سے دام دلوائے جائیں گے۔ جب بیددام دیدے تب اس سے وہ چیز دلوا دینگے۔ دام کے وصول پانے تک اس چیز کے نہ دینے کا اس کو اختیار ہے اور اگر دونوں طرف ایک می چیز ہے۔ مثلاً دونوں طرف دام ہیں یا دونوں طرف سودا ہے جیسے رویے کے یے لینے گلیس یا کپڑے کے بدلے کپڑا لینے گلیس اور دونوں میں یہی جھگڑا آن پڑے تو دونوں ہے کہا جائے گا کہتم اس کے ہاتھ پردکھواوروہ تمہارے ہاتھ پرر کھے۔

# قیمت کے معلوم ہونے کا بیان

مسئلہ (1) بھی نے منحی بند کر کے کہا کہ جینے وام جمارے ہاتھ میں ہیں اٹنے کوفلانی چیز دیدواور معلوم نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہےرو پیدہے یا پیسدہے یااشرفی ہےاورا یک ہے یا دوتو ایسی بھے درست نہیں ۔مسکلہ (۲)جمسی شہر میں دوسم کے پیے چلتے ہیں تو یہ بھی بتلا وے کہ فلانے یہے کے بدلہ میں یہ چیز لیتی ہوں۔ اگر کسی نے یہ بیس بتلایا فقط اتنائی کہدویا کرمیں نے میہ چیز ایک بیسہ کو بیلی۔اس نے کہامیں نے لے لی تو ویکھووہاں کس بیسہ کا زیادہ رواج ہےجس پیسہ کارواج زیادہ ہووہی پیسددینا پڑے گا اگر دونوں کارواج برابر برابر ہوتو بیج درست نہیں رہی بلکہ فاسداور خراب ہو گئی۔مسکلہ (۳) بھی کے ہاتھ میں کچھ میسے ہیں اوراس نے مٹھی کھول کر دکھلا دیا کہ استے بییوں کی بیے چیز دیدو۔اوراس نے وہ بیسے ہاتھ میں دیکھ لئے اور وہ چیز دیدی کیکن پنہیں معلوم ہوا کہ کتنے آنے ہاتھ میں ہیں تب بھی بڑے درست ہے۔ای طرح اگر پیپوں کی ڈھیری سامنے بچھونے پررکھی ہواس کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر بیجنے والی اپنے داموں کو چیز بیج ڈالے اور بینہ جانے کہ کتنے آنے ہیں تو بیچ درست ہے۔غرضیکہ جب ا بن آ تھے۔ دکھے لے کداتنے بیسے ہیں تو ایسے وقت اسکی مقدار بتلانا ضروری نہیں ہے۔ اورا گراس نے آ تکھ ہے نہیں دیکھاہے تواہیے وقت مقدار کا بتلانا خروری ہے جیسے یوں کے دس آنے کویہ چیز ہم نے لی۔اگراس صورت میں اس کی مقد ارمقرر اور طے نہیں کی تو بھے فاسد ہوگئی۔مسئلہ (سم) بھی نے بوں کہا آپ یہ چیز لے لیں۔ تمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔جودام ہو گئے آپ سے واجبی لے لئے جائیں گے۔ میں بھلاآپ سے زیادہ لول کی باید کہا کہ آپ یہ چیز لیس میں اپنے گھر ہو چھ کرجو کچھ قیمت ہوگی پھر بتلا دو گئی۔ یا بول کہا ای میل ک یہ چیز فلانی نے لی ہے جودام انہوں نے دیئے ہیں وہی دام آ یہ بھی دیجئے گا۔ یااس طرح کہا جوآ پ کاجی جا ہے وے دیجئے گا۔ میں ہرگز انکارنہ کرونگی جو پچھ دیدوگی لےلوں گی یا اس طرح کہا بازار سے پوچھوالوجواسکی قیت بوده دیدینا <u>- یایو</u>ل کهافلانی کودکھلالوجو قیمت وہ کہددیت تم دیدینا تو ان سیبصورتوں میں بیچ فاسد ہے۔البتہ اگر ای جگه قیمت صاف معلوم ہوگئی اور جس تنجلک کی وجہ ہے نتے فاسد ہوئی تھی وہ گنجلک جاتی رہی تو بھے ورست ہو جائے گی۔اورا گر جگہ بدل جانے کے بعد معاملہ صاف ہواتو پہلی بیج فاسدر ہی۔البت اس صاف ہونے کے بعد پھر نے سرے سے بیچ کر سکتی ہے۔مسئلہ (۵) بکوئی دوکا ندار مقرر ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی دو کان ہے آ جاتی ہے آج سیر بھر چھالی منگالی کِل دوسیر کتھ آ گیا۔کسی دن یاؤ بھرناریل وغیرہ کےلیا۔اور قیت کے خبیں پوچھوائی اور یوں بچھی کہ جب حساب ہوگا تو جو کچھ ن<u>کلے</u> گادیدیا جائے گا۔ بیدرست ہے۔اس طرح عطار کی دوکان سے دوا کانسخہ بند حوامنگایا اور قیمت نبیس دریافت کی اور خیال کیا کہ تندرست ہونے کے بعد جو کچھ دام ہو نگے دید سے جائیں گے بیمی درست ہے۔مسلم (۲) :سی کے ہاتھ میں ایک روپیدیا پیدہ ہے اس نے کہا کہ اس روپید کی مید چیز ہم نے لی تو افتیار ہے جا ہے وہی روپید سے جا ہے اس کے بدلے کوئی اور روپید دے مگروہ دوسرابھی کھوٹانہ ہو۔مسکلہ (۷) بسی نے ایک روپدیو پچھٹریدا تواختیار ہے جا ہے روپید یدے جا ہے

دواٹھنیاں دیدے اور جا ہے جارچونیاں دیدے اور جا ہے آٹھ دونیاں دیدے بیچنے والی اس کے لینے سے انکار نہیں کرسکتی۔ ہاں اگر ایک روپید کے چینے والی کواختیار ہے جا ہے لیے انگار کرسکتی۔ ہاں اگر ایک روپید کے چینے والی کواختیار ہے جا ہے لیے باراضی نہ ہوتو روپید ہی وینا پڑے گا۔ مسئلہ (۸) جس نے کوئی قلمدان یا صند وقی بیچا اس کی تنجی بھی بک گئے۔ مسئلہ مسئلہ کی سکتی ہے۔ مسئلہ کی سکتی ہے۔

### سودامعلوم ہونے کا بیان

مسئلہ (۱) آناج غلہ وغیرہ سب چیز وں میں اختیار ہے جا ہے تول کے حساب سے لے اور یوں کہ دے کہ ایک رو پید کے بیں سیر گیہوں میں نے خریدے اور جاہے بول ہی مول کر کے لے لے اور یوں کہہ دے کہ گیہوں کی میدد هیری میں نے ایک رو پید کوخر بدی۔ پھراس ڈھیری میں جائے جینے گیہوں نکلیں سب اس کے ہیں۔مسکلہ (۲): کنڈے،آم،امرد، نارنگی وغیرہ میں بھی اختیار ہے کہ گنتی کے حساب ہے لے یا ویسے ہی ڈ چیر کامول کر کے لے لے۔اگرا یک ٹوکری کے سب آم دوآنے کوخرید لئے اور گنتی اس کی پچھ معلوم نہیں کہ کتنے ہیں تو بیج درست ہے۔اورسب آم ای کے ہیں جا ہے کم نگلیں جا ہے زیادہ۔مسئلہ (۳): کوئی عورت ہیروغیرہ کوئی چیز بیجنے آئی۔اس ہےکہا کہ ایک ہیںہ کواس اینٹ کے برابر تول دے اور وہ بھی اس اینٹ کے برابر تول دینے پر راضی ہوگئی اور اس اینٹ کا وزن کسی کومعلوم نہیں کہ کتنی بھاری نکلے گی توبیہ بھی درست ہے۔ مسئلہ ( مم): آم کا یا امرود نارنگی وغیره کا پورا ٹوکراایک رویے کواس شرط برخریدا کهاس میں جارسوآم ہیں۔ پھر جب گئے كے تواس میں تمین سوری نکلے۔ لینے والی کوائنتیار ہے جا ہے لیے جا ہے نہ لے اگر کے گی تو پوراایک رو پیانہ دینا پڑے گا بلکہ ایک سیننکڑے کے دام کر کے فقط بارہ آنے دے اور اگر ساڑھے نین سو نکلے تو چودہ آنے دے۔ غرضیکہ جتنے آم کم ہوں اتنے دام بھی کم ہو جا کیں گے اور اگر اس ٹو کرے میں سے حیار سوے زیادہ آم ہوں تو جتنے زیادہ ہیں وہ بیچنے والی کے ہیں۔اس کو جارسو سے زیادہ لینے کاحق نہیں ہے۔ ہاں اگر بورا ٹو کراخرید کیا اور پہ کچھ مقرر نہیں کیا کہ اس میں کتنے آم ہیں تو جو کچھ نکلے سب ای کا ہے جاہے کم نکلیں اور جا ہے زیادہ۔مسکلہ (۵): بناری دوپٹہ یا چکن کا دوپٹہ یا بلنگ پوش یا ازار بند وغیرہ کوئی ایسا کپڑاخریدا کہ اگراس میں ہے کچھ پھاڑ کیں تو بکمااور خراب ہو جائے گااور خریدتے دقت بیشرط کر لیتھی کہ بیدد ویٹہ تین گز کا ہے۔ پھر جب نایا تو پچھ کم نکلا تو جتنا کم نکلا ہے اس کے بدیلے میں دام کم نہ ہو نگے بلکہ جتنے دام طے ہوئے ہیں وہ پورے دیے پڑینگے۔ ہاں کم نکلنے کی وجہ ہے بس اتنی رعابت کی جائے گی کہ دونوں طرف ہے کی بیع ہوجانے برجھی اسکواختیار ہے جاہے لے جاہے نہ لے اور پچھ زیادہ نکلاتو وہ بھی ای کا ہے اور اس کے بدلہ میں دام پچھ زیادہ نہ دینا پڑینگے۔ مسکلہ (۲) بھی نے رات کودور کیٹی ازار بندایک روپیے کے جب صبح کودیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک اس میں سوتی ہےتو دونوں کی بیچ جائز نہیں ہوئی نہ رہیٹمی کی نہ سوتی کی ۔اسی طرح اگر دوائگوٹھیاں شرط کر کےخریدیں کہ دونوں کا مگ فیروزہ کا ہے۔ پھرمعلوم ہوا کہ ایک میں فیروز ہنیں ہے پچھاور ہےتو دونوں کی بیج ناجائز ہےاب

### اگران میں سے ایک کایادونوں کالینا منظور ہوتو اسکی ترکیب ہے کہ پھرے بات چیت کر کے خریدے۔ اُ دھار لینے کا بیان

مسئلہ (۱) بھی نے اگر کوئی سودااد معارخر پداتو بہمی درست ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پمجھ مدت مقرر کر کے کہدد ہے کہ پندرہ دن میں یامہینہ بھرمیں یا جارمہینہ میں تمہارے دام دیدونگی۔اگر بچھ مدت مقررنہیں کی فقط ا تنا کہہ دیا کہا بھی دامنہیں ہیں پھر دونگی سواگر یوں کہا ہے کہ میں اس شرط برخرید تی ہوں کہ دام پھر دونگی تو بھے فاسد ہو گئی اورا گرخریدنے کے اندریہ شرطنبیں لگائی خرید کر کہدویا کہ دام پھر دو نگی تو کچھ ڈرنبیں اورا گرنہ خریدنے کے اندر کچھ کہا۔ نہ خرید کر کچھ کہا تب بھی ہے درست ہوگی۔اوران دونوں صورتوں میں اس چیز کے دام ابھی دینا یر نینگے۔ ہاں اگر بیجنے والی بچھودن کی مہلت دیدے تو اور بات ہے کیکن اگر مہلت نہ وے اور ابھی دام مانگے تو دینا پڑینگے۔مسکلہ (۲) بھی نے خریدتے وقت یوں کہا کے فلانی چیز ہم کودے دو جب خرج آئے گا تب دام لے لینایابوں کہا جب میرابھائی آ ہے گا تب دیدوں گی یا بوں کہا جب بھیتی کئے گی تب دیدوں گی یااس نے اس طرح کہا بیوی تم لےلو جب جی جاہے وام دے دینا یہ بیچ فاسد ہوگئی بلکہ پچھ ندیچھ مدیت مقرر کرے لینا جا ہے اورا گرخرید کرایس بات کہددی تو بیچ ہوگئی اور سودے والی کواختیارے کہ ابھی دام ما نگ لے کیکن صرف بھیتی کئنے کے مسئلہ میں اس صورت میں تھیتی کٹنے ہے پہلے نہیں ما نگ سکتی۔ مسئلہ (۳): نقد داموں پر ایک رویے کے میں سیر گیہوں مکتے ہیں مگر کسی کوادھار لینے کی وجہ ہے اس نے ایک رویے کے پندرہ سیر گیہوں دیئے تو یہ بیج درست ہے مگرای وقت معلوم ہوجانا جا ہے کہ ادھارمول لے گی۔مسکلہ (۴۰): بیتکم اس وقت ہے جبکہ خریدار ے اول یو جھ لیا ہو کہ نفتدلو کے یا ادھار۔ اگر اس نے کہا نفترتو ہیں سیر دید ہے اور اگر ادھار کہا تو پندرہ سیر دید یے اورا گرمعاملہ اس طرح کیا کہ خرید ارہے ہوں کہا کہ اگر نفذلو گے توایک رویے کے ہیں سیر ہونگے اور ادھارلو کے تو پندرہ سیر ہونگے بیرجائز نہیں۔مسکلہ (۵):ایک مہینہ کے دعدے پر کوئی چیز خریدی۔ پھرایک مہینہ ہو چکا تب کہدین کر پچھاور مدت بردھوالی کہ پندرہ دن کی مہلت اور دیدوتو تنہارے دام ادا کر دوں۔اور دہ بیچنے والی بھی اس پرراضی ہو گئ تو پندرہ دن کی مہلت اور ل گئ ۔ اور اگر وہ راضی نہ ہوتو ابھی دام ما تک سکتی ہے۔ مسئلہ ۲): جباین پاس دام موجود مول تو ناحق کسی کوٹالنا که آج نہیں کل آنا۔اس وقت نہیں اس وقت آنا ابھی روپہیہ تو ڑوایانہیں ہے جب تو ڑوایا جائے گا تب دام ملیں گے، پیسب با تیں حرام ہیں۔ جب وہ مائلے اس وقت روپیہ تو ڑا کر دام دے دینا جائے۔ ہاں البتۃ اگر ادھارخر بدا ہے تو جتنے دن کے وعدے برخر بدا ہے اپنے دن کے بعد دیناواجب ہوگا۔اب وعدہ پوراہونے کے بعد ٹالنااور دؤڑانا جائز نہیں ہے لیکن اگر سچے مچے اس کے پاس ہیں ہی نہیں نہیں سے بندوبست کرسکتی ہےتو مجبوری ہے۔ جب آ ئے اس وقت ندٹا لے۔

### <u>پھیرد ہے کی شرط کر لینے کا بیان اور اسکوشرع میں خیار شرط کہتے ہیں</u>

مسكم (۱): خريدتے وقت يوں كهدويا كه ايك دن يا دودن يا تين دن تك ہم كو لينے نه لينے كا اختيار ہے جي عاب كاليس مينيس تو پيمبردينكي تويدورست ب- جتنے دن كا اقر اركيا باتے دن تك پيمبردين كا اختيار ے جاہے لے جا ہے پھیردے۔مسکلہ (۲) کسی نے کہاتھا کہ تین دن تک مجھ کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے۔ پھر تین دن گزر شکے اوراس نے جواب کچھنہیں دیا۔ ندوہ چیز پھیری تو اب وہ چیز لینی پڑے گی۔ پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ ہاں اگر وہ رعایت کر کے پھیر لے تو خیر پھیر دے بے رضا مندی کے نہیں پھیر عتی ہے۔ مسکلہ (۳): تین دن ہے زیادہ کی شرط کرنا درست نہیں ہے۔اگر کسی نے جاریا کچ دن کی شرط کی تو دیکھو تنین دن کےاندراس نے پچھ جواب دیایانہیں۔اگر تمین دن کےاندراس نے پھیردیا تو بھے پھر گئی۔اوراگر کہہ دیا کہ میں نے لیاتو تھے درست ہو تنی اورا گر تین دن گز رکھتے اور پچھے حال معلوم نہ ہوا کہ لے گی یا نہ لے گ تو بچ فاسد ہو منی۔ مسکلہ ( ۴۷):ای طرح بیجنے والی بھی کہد سکتی ہے کہ تین دن تک مجھ کو اختیار ہے اگر عا ہوں گی تو تین دن کے اندر پھیرلو تی تو یہ بھی جائز ہے۔مسئلہ (۵): خریدتے وقت کہددیا تھا کہ تین دن تک مجھے پھیرو پنے کااختیار ہے۔ پھردوسرے دن آئی اور کہددیا کہ میں نے وہ چیز لے لی۔اب نہ پھیروں گی تواب وہ اختیار جاتار ہا۔ابنہیں پھیرعتی بلکہ اگرایے ہی گھر میں آکر کہددیا کہ میں نے بیہ چیز لے لی اب نه پھیروں گی تب بھی وہ اختیار جاتار ہااور جب بیچ کا تو ڑنااور پھیرنامنظور ہوتو بیچنے والی کے سامنے تو ڑنا عاہے۔اس کی چینے بیچھے تو ژنا درست نہیں۔مسئلہ (۲):کسی نے کہا تین دن تک میری ماں کواختیار ہے اگر کہے گی تو لےلوں گی نہیں تو پھیردو تھی تو یہ بھی درست ہےا بہتین دن کے اندروہ یا اسکی ماں پھیر سکتی ہے اورا گرخود وہ یااس کی ماں کہہ دے کہ میں نے لے لی اب نہ پھیروں گی تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ مسئلہ (۷): دویا تمن تھان لئے اور کہا کہ تمن دن تک ہم کواختیار ہے کہ اس میں ہے جو پہند ہوگا ایک تھان دس رویے کالیس کے تو یہ درست ہے تین دن کے اندراس میں ہے ایک تھان پسند کر لے جاریا کچ تھان اگر لئے اور کہا کہ اس میں ہے ایک پند کرلیں گے توبیائع فاسد ہے۔مسئلہ (۸) بھی نے تمین دن تک پھیردینے کی شرطانخہرالی تھی پھروہ چیز اپنے گھر برتنا شروع کر دی جیسے اوز ھنے کی چیز تھی تو اوڑ ھنے لگی یا یہننے کی چیزتھی اس کو پہن لیا۔ یا بچھانے کی چیزتھی اس کو بچھانے گئی ،تو اب پھیر دینے کا اختیار نہیں رہا۔مسکلہ (٩): ہاں اگر استعال صرف د کیھنے کے واسطے ہوا ہے تو پھیر دینے کاحق ہے۔مثلاً سلا ہوا کرتا یا جا دریا دری خریدی توبیدد کیمنے کیلئے کدید کرتا تھیک بھی آتا ہے پانہیں ایک مرتبہ پہن کردیکھااور فور ااتار دیا یا جا در کی لمبائی چوڑ ائی اوڑ ھکردیکھی یا دری کی لمبائی چوڑ ائی بچھا کر دیکھی تو بھی پھیرد یے کاحق حاصل ہے۔ بے دیکھی ہوئی چیز کے خرید نے کابیان: مسئلہ (۱): کس نے کوئی چیز بے دیکھے ہوئے خرید لی تو یہ تیج ورست بےلیکن جب دیکھے تو اس کوا ختیار ہے بہند ہوتو ر کھے نہیں تو پھیرد ہے اگر چداس میں کوئی عیب بھی نہ ہو

اورجیسی تفہرائی تھی ولیں ہی ہوتب بھی رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔مسئلہ (۴) بھی نے بے دیکھے اپنی چیز چی ڈ الی تو اس بیچنے والی کود کیھنے کے بعد پھیر لینے کا اختیار نہیں۔ دیکھنے کے بعد اختیار فقط لینے والی کو ہوتا ہے۔مسکلہ (٣):مسئله: ـ کوئی تنجزن مٹر کی پھلیاں بیچنے کولائی اس میں او برتو اچھی احیھی تھیں ان کوو مکھے کر پوراٹو کرا لے لیا کیکن نیجے خراب تکلیس تو اب بھی اس کو پھیر دینے کا اختیار ہے۔البتہ اگرسب بھلیاں مکساں ہوں تو تھوڑی می بھلیاں دیکھے لینا کافی ہے۔ جاہے سب پھلیاں و تکھے جاہے نہ و تکھے پھیرنے کا اختیار نہ رہے گا۔ مسئلہ ( سم): امرود یا انار یا نارنگی وغیروکوئی ایسی چیزخریدی که سب یکسال نهیس ہوا کرنیس تو جب تک سب نه دیکھے تب تك اختيار رہتا ہے۔ تھوڑے كے دكھ لينے سے اختيار نہيں جاتا۔ مسئلہ (۵): اگر كوئى كھانے ينے كى چيز خریدی واس میں فقط و کھے لینے کا اختیار نہ کیا جائے گا بلکہ چکھنا بھی جا ہے ۔اگر چکھنے کے بعد نابسند تھبرے تو پھیر دینے کا اختیار ہے۔مسکلہ (۲):بہت زمانہ ہو چکا کہ کوئی چیز دیکھی تھی۔اب آج اس کوخرید لیالیکن انجمی دیکھا نہیں پھر جب گھرلا کر دیکھا تو جیسی دیکھی تھی بالکل ویہا ہی اس کو پایا۔ تو اب دیکھنے کے بعد پھیر دینے کا اختیار نبیں ہے۔ ہاں اگراہنے دنوں میں پچھفرق ہوگیا ہوتو و کیھنے کے بعداس کے لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ سودے میں عیب نکل آنے کا بیان: مسکلہ(۱): جب کوئی چیز بیج تو واجب ہے جو کچھاس میں عیب وخرابی سب بتلا دے نه بتلا نا اور دهو که دیکر چج و الناحرام ہے۔مسئلہ (۲): جب خرید چکی تو ویکھا کہ اس میں کوئی عیب ہے۔جیسے تھان کو چوہوں نے کتر ڈالا ہے۔ یا دوشا لے میں کیڑا لگ گمیا ہے بیااور کوئی عیب نکل آیا تواب اس خرید نے والی کواختیار ہے جا ہے رکھ لے اور لے لیوے جا ہے بھر دے دیویلیکن اگر رکھ لے تو بورے دام دیناپڑینے۔اس عیب کے عوض میں کچھ دام کاٹ لینا درست نہیں۔ ہاں البتہ گو دام کی کمی پر دہ بیجنے والی بھی راضی ہوجائے تو کم کر کے دینا درست ہے۔مسئلہ (۳) کس نے کوئی تھان خرید کررکھا تھا کہ کسی لڑ کے نے اس کا ایک کوتا بھاڑ ڈالا یا قینجی ہے کتر ڈالا اس کے بعد دیکھا کہ وہ اندر ہے خراب ہے جا بجا چوہے کتر مکئے ہیں تو اب اس کونہیں پھیر سکتی کیونکہ ایک اور عیب تو اس کے گھر ہی میں ہو گیا ہے۔البت اس عیب کے برلے میں جو کہ بیچنے والی کے گھر کا ہے دام کم کروئے جائیں۔لوگوں کو د کھایا جائے جو وہ تجویز كريں اتناكم كردو \_مسئله (٣): اى طرح أكر كپڑ اقطع كرچكى تب عيب معلوم ہوا تب بھى پھيرنبيں سكتى \_البته دام کم کردیتے جائیں گے لیکن اگر بیچنے والی کہے کہ میراقطع کیا ہوا دیدو۔اوراپنے سب دام لے لومیں دام کم نہیں کرتی تو اس کو بیا ختیار حاصل ہے۔خرید نے والی انکارنہیں کرسکتی۔اورا گرقطع کر کے ی بھی لیا تھا پھر عیب معلوم ہوا تو عیب کے بدلے دام کم ویئے جائیں گے۔اور بیچنے والی اس صورت میں اپنا کیڑ انہیں لے سئتی اورا گرای خرید نے والی نے وہ کپڑانچ ڈالا یا اپنے نابالغ بچدکو پہنانے کی نبیت ہے قطع کرڈالا بشرطیکہ بالكال اس كے دے ڈالنے كى نيت ہواور پھراس ميں عيب نكالاتو أب دام كم نبيس كئے جائيں كے اور اگر بالغ اولا دکی نیت سے قطع کیا تھااور پھرعیب نکلاتواب دام کم کردیئے جا کمیں گے ۔مسئلہ (۵):کسی نے فی انڈا ایک ببید کے حساب سے پچھانٹر ہے خریدے۔ جب تو ڑے تو سب گندے نگلے تو سارے دام پھیر لے عمق

ہے اور ایساسمجھیں گے کہ گویا اس نے بالکل خریدے ہی نہیں اور اگر بعض گندے نکلے، بعض ایجھے تو گندوں ے دام پھیر مکتی ہے اور اگر کسی نے ہیں پچیس انڈول کے کیمشت دام لگا کرخرید لئے کہ بیسب انڈے پانچ آنے کو میں نے لئے تو دیکھو کتنے خراب نکلے۔اگر سومیں یانچ چیخراب نکلے تو اس کا پچھا عتبار نہیں۔اوراگر زیادہ خراب نکلے تو خراب کے دام حساب سے پھیر لے۔مسئلہ (۱) کھیرا، کڑی ،خربوزہ،تربوز، لوکی، بادام، اخروث وغیرہ کچھخریدے جب توڑے تو اندرے بالکل خراب نکے اور دیکھو کہ کام میں آ کتے ہیں یا بالکاں نکھے اور پھینک دینے کے قابل ہیں۔اگر بالکل خراب اور نکھے ہوں تب تویہ زیج بالکال صحیح نہیں ہوئی اپنے سب دام پھیر لےاورا گرکسی کام میں آ کتے ہوں تو جتنے دام بازار میں آگیں گےا نے دیئے جا کمیں گے یور می قیمت نه دی جائے گی۔مسئلہ ( 2 ): اگر سو با دام میں حیار ہی پانچ خراب نکلے تو تیجھ اعتبار نہیں۔اور اگر زیادہ خراب نکلتو جتنے خراب ہیں ان کے دام کاٹ لینے کا اختیار ہے۔ مسئلہ (۸): ایک رویے کے پندرہ سیر کیہوں خریدے یا ایک رو بید کا ڈیڑ ھے میر تھی لیا اس میں ہے کچھتو اچھا نگا؛ اور کچھ خراب نگا تو بیدر ست نبیس ہے کہ اچھا اچھا لیے لیے اور خراب خراب واپس بھیروے بلکہ اگر لے تو سب لینا پڑے گا اور پھیروے تو سب بچیرے ہاںالبتہ اگر بیجنے والی خود راضی ہوجائے کہ اچھاا چھا لےلواور جتنا خراب ہےوہ بچیر دوتو ایسا کرنا درست ہے ہے اسکی مرضی کے نہیں کرسکتی ۔مسئلہ (۹):عیب نکلنے کے وقت پھیر دینے کا اختیار اس وقت ہے جبکہ عیب دار چیز کے لینے پر کسی طرح رضامندی ثابت نہ ہوتی ہواورا گرای کے لینے پر راضی ہو جائے تو اب اس کا پھیرنا جائز نہیں۔البتہ بیجنے والی خوشی سے پھیر لے تو پھیرنا درست ہے۔ جیسے سی نے ا کی بکری یا گائے وغیرہ کوئی چیزخریدی۔ جب گھر آئی تو معلوم ہوا کہ یہ بیار ہے یااس کے بدن میں کہیں زخم ہے۔ بس اگر و کھنے کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کرے کہ خیر ہم نے عیب دار ہی لے لی تو اب بھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔اور اگرزبان نے نہیں کہالیکن ایسے کام کئے جس سے رضامندی معلوم ہوتی ہے جیسے اسکی دوا علاج کرنے لگی تب بھی پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ مسئلہ (١٠): بکری کا گوشت خرید اپھر معلوم ہوا کہ بھیز کا عُوشت ہےتو پھیرعتی ہے۔مسئلہ (۱۱): موتیوں کا ہاریا کوئی اور زیورخریدااورکسی وفت اس کو پہن لیا یا جوتا خریدااور بینے بینے چلنے پھرنے لگی تو اب میب کی دجہ ہے پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ ہاں اگراس وجہ ہے بہنا بوكه باؤل ميں ونچھوں آتا ہے مانہيں اور پير كو چلنے ميں آبھھ اكليف تونہيں ہوتی تو اس آز مائش كيلئے ؤ را دير کے بیننے سے پچھ حرج نہیں اب بھی پھیر سکتی ہے۔ ای طرح کوئی حیار بائی یا تخت خریدااور کسی ضرورت سے اس کو بچیا کرمیٹھی یا تخت پرنماز پڑھی اوراستعال کرنے لگی تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ای طرح اور سب چيزوں کو بچھلوا گراس ہے کام لينے لگے تو پھيرنے کا اختيار نہيں رہتا ۔ مسئلہ ( ١٢ ): پيچنے وقت اس نے کہدديا کے خوب و کمچھ بھال لواگراس میں کچھ عیب نکلے یا خراب ہوتو میں ذمنہ دار نہیں ۔اس کہنے پر بھی اس نے لے لیا تو اب حاہے جتنے عیب ا**س میں نکلیں پھیرنے کا اختیار نہیں ہےاورا**ی طرح بیچنا بھی درست ہےاس کہہ د بے کے بعد *عیب کا*بتلا ناوا جب نہیں ہے۔

سبع بإطل اور فاسد وغيره كابيان: مسئله (۱): جوزيج شرع ميں بالك بى غيرمعتبر اور لغومواور ايسا مجھیں کہ اس نے بالکل خریدا ہی نہیں اور اس نے بیچا ہی نہیں ۔اس کو باطل کہتے ہیں۔اس کا تھم یہ ہے کہ خرید نے والی اسکی مالک نہیں ہوئی۔وہ چیز اب تک اس بیچنے والی کی ملک میں ہےاس لئے خرید نے والی کو نہ تواس کا کھانا جائز نہ کسی کودینا جائز ہے۔کسی طرح ہےا ہے کام میں لانا درست نہیں اور جو تھے ہوتو گئی ہولیکن اس میں کیجے خرابی آگئی ہے اس کوئیج فاسد کہتے ہیں اس کا تھم یہ ہے کہ جب تک خرید نے والی کے قبضہ میں نہ آ جائے تب تک وہ خریدی ہوئی چیز اس کی ملک میں نہیں آتی اور جب قبضہ کرلیا تو ملک میں تو آگئی کیکن حلال طیب نہیں ہے اس لئے اس کو کھانا بینا یا کسی اور طرح ہے اپنے کام میں لانا ورست نہیں بلکہ ایسی بینے کا تو ڑوینا واجب ہے۔لینا ہوتو پھر ہے تیچ کریں اور مول لیں۔اگریہ بیچ نہیں تو ڑی بلکہ سی اور کے ہاتھ وہ چیز چے ڈالی تو گناہ ہوا۔اور دوسری خرید نے والی کیلئے اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا جائز ہے۔اور یہ دوسری تیج درست ہوگئی۔اگر نفع کیکر بیچا ہوتو نفع کا خیرات کر دینا واجب ہےا سینے کام میں لانا درست نہیں۔مسئلہ (۲): زمینداروں کے یہاں یہ جو دستور ہے کہ تالا ب کی محصلیاں بھے دیتے ہیں۔ یہ بھی باطل ہے تالا ب کے اندر جتنی محیلیاں ہوتی ہیں جب تک شکار کر کے بکڑی نہ جائیں تب تک ان کا کوئی مالک نہیں ہے شکار کر کے جو کوئی پکڑے وہی ان کاما لک بن جاتا ہے۔ جب بیہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھو کہ جب زمینداران کا مالک بی نہیں تو بیچنا کیے درست ہوگا۔ ہاں اگر زمیندارخو دمجھایاں پکڑ کر بیجا کرے تو البتہ درست ہے۔اگر کسی اور ہے پکڑوا دینگےتو وہی مالک بن جائے گا۔ زمیندار کا اس پکڑی ہوئی مچھلی میں کوئی حق نہیں ہے اس طرح مچیلیوں کے پکڑنے سے لوگوں کومنع کرنا بھی درست نہیں ہے۔مسئلہ (۳):کسی زمین میں خود بخو دکوئی گھاس اگے۔نداس نے لگایا نداس کو پانی دیمرسینجا۔تو بیگھاس بھی کسی کی ملک نہیں ہے جس کا جی جا ہے کا ٹ لے جائے نہ اس کا بیجنا درست ہے اور نہ کا شنے ہے کسی کومنع کرنا درست ہے البتہ اگر پانی دیکر سینجا اور خدمت کی ہوتو اس کی ملک ہو جائے گی اب بیجنا بھی جائز ہے اور لوگوں کومنع کرنا بھی درست ہے۔مسئلہ (4): جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے پیدا ہونے سے پہلے اس بچہ کا بیجنا باطل ہے اور اگر بورا جانور بچ دیا تو درست سے لیکن اگر یوں کہددیا کہ میں ہے بکری تو بیچتی ہوں لیکن اس کے بیٹ کا بچہبیں بیچتی ہوں جب بچد پیدا ہوا تو وہ میرا ہے تو بیزیج فاسد ہے۔مسکلہ (۵): جانور کے تھن میں جودود ھے بھرا ہے دو ہے ہے پہلے اس کا بیچنا باطل ہے۔ پہلے دو دھ دو ہ ایوے تب بیچے۔ای طرح بھیٹر دنبہ کے بال جب تک کاٹ نہ لیوے تب بالوں کا بیچنا ناجائز اور باطل ہے۔مسئلہ (٦): جودھنی یالکڑی مکان یا حصِت میں گئی ہوئی ہے کھود نے یا نکالنے سے پہلے اس کا بیچنا درست نہیں ہے۔مسئلہ (2): آدمی کے بال اور ہڈی وغیرہ کسی چیز کا بیجنا ناجائز اور باطل ہے اور ان چیزوں کا اپنے کا م میں لا نااور برتنامھی درست نہیں ہے۔مسئلہ (۸): بجز خنز ریے دوسرے مردار کی ہڈی اور بال اور سینیگ پاک ہیں ان سے کا م لینا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے۔مسئلہ (۹):تم نے ایک بھری بااور کوئی چیز کسی ہے یانچ رویے کومول کی اور اس بھری پر قبضہ کر لیا اور

اینے گھرمنگوا کر بندھوائی۔لیکن ابھی دام نہیں دیئے۔ پھرا تفاق ہےاس کے دام نہ دے سکی یااب اس کارکھنا منظور نہ ہواس لئے تم نے کہا کہ یمی بکری چارروپے میں لے جاؤا کی روپیہ ہم تم کواور دینگے یہ بیچنااور لینا جائز نہیں۔ جب تک اس کوروپیہ نہ دے چکے۔اس وقت تک کم داموں پر اس کے ہاتھ بیجنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۱۰) بھی نے اس شرط پر اپنا مکان بیچا کہ ایک مہینہ تک ہم نددیں کے بلکہ خوداس میں رہیں گے۔ یا بیشر طاخبرائی کہاننے رویےتم ہم کوقرض دے دویا کپڑااس شرط پرخر بدا کتم ہی قطع کر ہے ی دینایا یہ شرط کی کہ ہمارے تھے تک پہنچا دو۔ یا اور کوئی ایسی شرط مقرر کی جوشریعت ہے وا ہیات اور نا جائز ہے توبیسب بیج فاسد ہے۔مسکلہ (۱۱) بیشرط کر کے ایک گائے خریدی کہ بیر جارسپر دودھ دیتی ہے تو بیج فاسد ہے البتہ اگر کچھ مقدار نہیں مقرر کی فقط بیشر ط کی ہے کہ یہ گائے بہت دود ھاری ہے تو بیائج جائز ہے۔مسئلہ (۱۲): مٹی یا چینی کے تھلونے بیعنی تصویریں بچوں کیلئے خریدے تو بیانیج باطل ہے۔شرع میں ان تھلونوں کی قیمت نہیں لہٰذااس کے پچھودام نہ دلائے جا کیں گے۔اگر کوئی تو ڑ دےتو کچھتاوان بھی نہ دینا پڑے گا۔مسئلہ ( ۱۳): کچھاناج تھی تیل وغیرہ رو بیہ کے دس سیریااور کچھزخ طے کر کے خریدا تو دیکھو کہ اس نیٹے ہونے کے بعداس نے تمہارے باتمہارے بھیج ہوئے آ دمی کے سامنے تول کر دیا ہے یا تمہارے اور تمہارے بھیج ہوئے آ دمی کے سامنے نہیں تو لا بلکہ کہاتم جاؤ ہم تول کر گھر بھیجد ہے ہیں۔ یا پہلے ہے الگ تو لا ہوار کھا تھا۔ اس نے اس طرح اٹھادیا پھر نہیں تو لایہ تین صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت کا تھم یہ ہے کہ گھر میں لا کرا ب اس کا تولناضروری نہیں ہے۔ بغیرتو لے بھی اس کا کھانا بینا بیخیاد غیرہ سب سیحے ہے اور دوسری اور تیسری صورت کا تھم یہ ہے کہ جب تک خود ندتول لے تب تک اس کا کھا نا پینا بیخا وغیرہ کچھ درست نہیں ۔اگر بے تو لے بیچ دیا تو پہ بیج فاسد ہوگئ ۔ پھراگر تول بھی لے تب بھی یہ بیج درست نہیں ہوئی۔مسئلہ (۱۴): بیجنے ہے پہلے اس نے تول کرتم کودکھایااس کے بعدتم نے خریدلیااور پھر دوبارہ اس نے نہیں تو لاتو اس صورت میں بھی خرید نے والی کو پھر تو لنا ضروری ہے۔بغیر تو لے کھانا اور بیجنا درست نہیں اور بیچنے سے پہلے اگر چہاس نے تول کر دکھا دیا ہے کیکن اس کا سیجھاعتبار نہیں ہے۔مسئلہ ( ۱۵): زمین اور گاؤں اور مکان وغیرہ کےعلاوہ اور جننی چیزیں ہیں ان کے خریدنے کے بعد جب تک قبضہ نہ کرے تب تک بیجنا درست نہیں ۔مسکلہ (۱۶) :اگر بکری یا اور کوئی چیز خریدی کچھون کے بعدایک اور مخص آیا اور کہایہ بمری تو میری ہے کسی نے یوں ہی پکڑ کر پیج لی۔ اِسکی نہیں تھی تو اگر وہ اپنا دعویٰ قاضی مسلم کے بہاں دو گواہوں ہے ثابت کر دے تو قضائے قاضی کے بعد بکری ای کودینایرے گی اور بکری کے دام اس سے کھنہیں لے سکتے بلکہ جب بیجنے والا ملے تو اس سے دام وصول كرواس آدمى سے پچھنبیں لے سكتے مسئلہ (١٤): كوئى مرغى يا بكرى يا گائے وغير ومركنى تواس كى زيع حرام اور باطل ہے بلکہاس مری چیز کو بھٹگی یا چمار کو کھانے کیلئے دینا بھی جائز نہیں البتہ چمار بھٹکیوں ہے پھینکنے کیلئے اٹھوا دیا۔ پھرانہوں نے کھالیا تو تم پر کچھالزام نہیں اوراسکی کھال نکلوا کر درست کر لینے اور بنا لینے کے بعد بیخااوراینے کام میں لانا درست ہے۔جیبا کہ پہلے جصے میں ہم نے بیان کیا ہے۔ وہاں و کیچلو۔مسکلہ

(۱۸): جب ایک نے مول تول کر کے ایک دام تھیرائے اوروہ یعنے دالا اسنے داموں پر دضامند بھی ہوتو اس وقت کسی دوسرے کو دام بڑھا کرخود لے لینا جائز نہیں ۔ ای طرح یوں کہنا بھی درست نہیں کہتم اس سے نہلو وقت کسی دوسرے کو دام بڑھا کرخود لے لینا جائز نہیں ۔ ای طرح یوں کہنا بھی درست نہیں کہتم اس سے نہلا درجوں کے جب کے پانچ لئے تو ابتم کو اس سے ایک امر وداور لینے کا حق نہیں ۔ دیئے ۔ پھر کی نے ذیادہ تکر ارکر کے جب سے جو پچھ سطے ہو بس اتنا ہی لینے کا اختیار ہے۔ مسکلہ (۲۰) : کو کی فروق کر رہ تی کی تھی ہو بہت تا ہو گئی ہو اور جس سے جو پچھ سطے ہو بس اتنا ہی لینے کا اختیار ہے۔ مسکلہ (۲۰) : کو کی شخص پچھ بیتیا ہے کین تمبارے ہاتھ بیتے پر راضی نہیں ہوتا تو اس سے زیر دی کیکر دام دید بینا جائز نہیں کیوں ۔ وہ اپنی چیز کی لیتے ہیں یہ بالکل جوام ہے ۔ اگر کسی کا میاں پولیس میں نوکر ہوتو ایسے موقع پر میاں سے تحقیق کر لیا کر سے یوں درست نہیں البت اگر وہ خودا پی خوش سے بکھا ور دید ہے تو اس کا لینا جائز ہے۔ ای طرح جودام طے کر لئے ہیں چیز کے لینے کے بعد اب اس سے کم دام دینا درست نہیں ۔ البتہ وہ اگر اپنی خوش سے پچھ کم کرد ہوتو کہی درست نہیں ۔ البتہ وہ اگر اپنی خوش سے پچھ کم کرد ہوتو کم جس کے بعد اب سے کسی غیر کا اس کو تو دہ گھر وہ کی ما لک ہے کسی غیر کا اس کو تو زئا میں بین درست نہیں ۔ البتہ وہ اگر اپنی خوش سے پچھ کم کرد ہوتو کہ دینا درست نہیں ۔ البتہ وہ گور والی کی ملک نہیں بلک ہو چکڑ ۔ اور لینا درست نہیں ۔ ایس کی گھر میں شہد کا چھ تو وہ گھر والی کی ملک نہیں بلک جو چکڑ ۔ اور لینا درست نہیں ہی دینا درست نہیں ہی دینا وہ کی کی کا میاں کو وہ کئی درست نہیں ہی دینا درست نہیں ہی دینا درست نہیں ہی دینا درست نہیں ہیں۔ کین بین وہ کو کو کا نا اور ستانا درست نہیں ہی۔ دینا درست نہیں ہی دینا درست نہیں ہی دینا درست نہیں ہی دینا درست نہیں ہیں۔ کین بی دینا کی ملک نہیں بلک ہو چکڑ ۔ اور لینا درست نہیں ہیں۔ کین بی دینا کو کر نا اور ستانا درست نہیں ہیں۔ کین بین کی ملک نہیں بلک ہو چکڑ ۔

صحيح

اصلی بہشتی زیور حصہ پنجم

بِسُمِ اللَّهِ الْرَّحْمَٰدِ الْرَّحِيْم

نفع کیکریادام کے دام بیچنے کابیان

مسکلہ(۱): ایک چیز ہم نے ایک روپیہ کوخریدی تھی تو اب اپنی چیز کا ہم کواختیار ہے جا ہے ایک ہی روپیہ کو پیچ ڈ الیں اور جاہے دس ہیں رو پید کو بیچیں اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر معاملہ اس طرح طے ہوا کہ اس نے کہا ایک آندرو پیمنافع کیکر ہمارے ہاتھ بچ ڈالو۔اس پرتم نے کہاا چھا ہم نے روپیہ پیچھے ایک آنفع پر بیچا تو اب ا کنی روپیہ سے زیادہ نفع لینا جائز نہیں یا یوں تھہرا جتنے کوخریدا ہے اس پر چار آنہ نفع لے لواب بھی ٹھیک ٹھیک دام بتلا دینا واجب ہے اور حیار آنہ سے زیادہ نفع لینا درست نہیں اسی طرح اگرتم نے کہا کہ یہ چیز ہم تم کوخرید کے داموں پر دینگے کچھ نفع نہ لیں گے تو اب کچھ نفع لینا درست نہیں۔خریدی کے دام ٹھیک ٹھیک بتلا دینا واجب ہے۔مسئلہ (۲):کسی سودے کا پول مول کیا کہ اکنی روپیہ کے نفع پر بچے ڈالواس نے کہاا چھامیں نے اپنے ہی نفع پر بیچایاتم نے کہا کہ جتنے کولیا ہےا تنے ہی دام پر بچے ڈالو۔اس نے کہاا چھاتم وہی دید ونفع کچھ نہ دینالیکن اس نے بھی پنہیں بتلایا کہ یہ چیز کتنے کی خریدی ہے تو دیکھواگرای جگہ اٹھنے سے پہلے وہ اپی خرید کے دام بتلا دے تب تو یہ بیج صحیح ہےاورا گرای جگہ نہ بتلا وے بلکہ یوں کہے کہ آپ لے جائے حساب دیکھ کر بتلایا جائے گا اور کچھ کہا تو وہ بیج فاسد ہے۔مسئلہ (۳): لینے کے بعد اگر معلوم ہوا کہ اس نے حالا کی سے اپنی خرید غلط بتلائی ہے اور تفع وعدہ سے زیادہ لیا ہے تو خرید نے والی کو دام کم دینے کا اختیار نہیں ہے بلکہ اگر خرید نامنظور ہے تو وہی دام دینے پڑیں گے جتنے کواس نے بیچاہے۔البتہ بیاختیارہے کہاگر لینامنظور نہ ہوتو پھیردےاورا گرخرید کے دام پر بچے وینے کا اقرار تھااور بیوعدہ تھا کہ نہ ہم نفع لیں گے بھراس نے اپنی خرید غلط اور زیادہ بتلائی تو جتنا زیادہ بتلایا ہےاس کے لینے کاحق نہیں ہے لینے والی کواختیار ہے کہ فقط خرید کے دام دیوے اور جوزیادہ بتایا ہے وہ نہ دیوے۔مسئلہ (۴)؛ کوئی چیزتم نے ادھارخریدی تو اب جب تک دوسرےخریدار کو بیہ نہ بتلا دو کہ بھائی ہیہ چیز ہم نے ادھار لی ہے اس وقت تک اس کونفع پر بیجنا یا خرید کے دام پر بیجنا ناجائز ہے بلکہ بتلا دے کہ یہ چیز میں نے ادھارخریدی تھی۔ پھراس طرح نفع لیکریا دام کے دام پر بیچنا درست ہے البتہ اگراپی خرید کے داموں کا کچھذ کرنہ کرے پھرچاہے جتنے دام پرنچ دے تو درست ہے۔مسئلہ(۵):ایک کپڑ اایک روپیہ کاخریدا پھرچار آنه دیکراس کورنگوایا اسکودهلوایا سلوایا تواب ایساسمجھیں گے کہ سوار و پیدکواس نے مول لیالہٰزااب سوار و پیداس کی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے مگر یوں نہ کہے کہ سوار و پیدکو میں نے لیا ہے بلکہ یوں کہے کہ سوا

روپیدیں یہ چیز مجھ کو پڑی ہے تا کہ جھوٹ نہ ہونے پائے۔ مسئلہ (۲): ایک بمری چارروپے کومول کی پھر مہینہ ہرتک رہی اور ایک روپیدا سکی اور ایک روپیدا سکی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع لینا ورست ہمرتک رہی اور ایک روپیدا سکی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع لینا ورست ہے ، البتہ اگر وہ دودھ دیتی ہوتو جتنا دودھ دیا ہے اتنا گھٹا دینا پڑے گا۔ مثلاً اگر مہینہ بھر میں آٹھ آنہ کا دودھ دیا ہے تو اب اسکی اصلی قیمت ساڑھے چارر دیبی ظاہر کرے اور یوں کیے کہ ساڑھے چار میں مجھ کو پڑی اور چونکہ عورتوں کواس تسم کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی اس لئے ہم اور مسائل نہیں بیان کرتے۔

سووی لین و بن کا بیان: سودی لین و بن کا برا بھاری گناہ ہے۔ قرآن مجیداور صدیث شریف میں اسکی
بڑی برائی اور اس سے بیخنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضرت رسول اللہ عظیم نے سود و نے والے اور لینے
والے اور بھی پڑکے سود ولانے والے سودی دستاویز کصنے والے گواہ شاہد وغیرہ سب پرلعنت فر مائی ہاور
فر مایا ہے کہ سود و نے والا اور لینے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں اس لئے اس سے بہت بچنا چا ہے۔ اس کے
مسائل بہت نازک ہیں۔ ذرا ذرای بات میں سود کا گناہ ہو جاتا ہوا ور انجان لوگوں کو پیتہ بھی نہیں لگنا کہ کیا
مسائل بہت نازک ہیں۔ ذرا ذرای بات میں سود کا گناہ ہو جاتا ہوا ور انجان لوگوں کو پیتہ بھی نہیں لگنا کہ کیا
مسئلہ (۱): ہندو پاکستان کے روائ سے سب چزیں چارتم کی ہیں۔ ایک تو خود سونا چا ندی بیاان کی بی
ہوئی چز۔ دوسرے اس خے سوااور وہ چزیں جو تول کر کمتی ہیں جسے اناج ، غلہ ، لو با، تا نبا ، روئی ، ترکاری وغیرہ و تیسرے وہ چزیں جو گزیے ہیں جسے انڈے،
تیسرے وہ چزیں جو گزیے ناہے کہ محوث اوغیرہ ان سب چیز وں کا حکم الگ الگ سجھ لو۔
آم ، امرود ، نارتی ، بکری ، گائے ، محوث اوغیرہ ان سب چیز وں کا حکم الگ الگ سجھ لو۔

عائدی سونے اور اسکی چیزون کا بیان: مسئل (۲): عاندی سونے فرید نے کی تی صورتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاندی کو جاندی کا میں انتخار کے سونا خریدا خوسیکہ دونوں طرف ایک بی جسم کی چیز ہے تو ایسے وقت حاندی فریدی اور دام میں انتخان دی کیا انتر فی ہے سونا خریدا خوسیکہ دونوں طرف کا سونا ہرا ہر ہو۔ دوسرے بیکہ جدا ہونے سے ہملے ہی ہملے دونوں طرف سے لین دین ہوجائے کچھاد ھار باتی ندر ہے۔ اگر ان دونوں باتوں میں ہے کی بات کے خلاف کیا ہوتو سود ہوگیا مثلاً ایک روپیدی جاندی تھے دونوں میں ایک روپیدی ہے ہی کہ اندی اس نے جاندی ایک ہوئی ہے ہی کا وعدہ کیا گیا ہی طرح اگر تم نے روپید یدیالیکن اس نے جاندی اہمی شہیں دی۔ تھوڑی دیر میں تم سے الگ ہوکر دینے کا وعدہ کیا گیا ہی طرح تم نے ابھی روپینیس دیا جاندی کا جاندی کا جاندی کا جاندی کا جاندی کا جائز ہے گئی وہ دی ہوئی ہی جاندی کا بھاؤ ہین وہ بیا گئی دونوں طرف ایک دوبید کی جاندی کا بھاؤ ہیں وہائے گئی دوبید کی ایک دوبید کی کی جاندی کا بھاؤ ہیت تیز جات کی طرف ایک اندی ہی بہلے لین دین ہو جانا کہ کے دونوں طرف ایک دوبید کی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کے دونوں طرف ایک بیا زار میں جاندی کا بھاؤ ہمت تیز جانا گئی دوبائی بیا ان بھادھ در ندر ہمائی بیا لیک دوبید کی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کے دونوں طرف دوبائی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کے دونوں طرف دوبائی کی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کے دونوں طرف دوبائی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کے دونوں کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کو دوبائی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کی کا بھاؤ ہمت تیز دوبائی کا بھاؤ کہ تا تو کی کی کو دوبائی کی کا بھاؤ ہمت تیز جانا کہ کی کو دوبائی کی کا بھاؤ ہمت تیز دوبائی کا بھاؤ کہت تیز دوبائی کی کو دوبائی کی کو دوبائی کا بھاؤ کہت تیز دوبائی کی کو دوبائی کی کو دوبائی کی کو دوبائی کی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کی کو دوبائی کو دوبائی کی دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کی کو دوبائی کی کو دوبائی کی کو دوبائی کی کو د

ہے یعنی اٹھارہ آنے کی روپے بھر جا ندی ملتی ہے روپہ پھر کوئی نہیں دیتا جا ندی کا زیور بہت عمدہ بنا ہوا ہے اور دس بہی بھراس کا وزن ہے مگر بارہ ہے کم میں نہیں ماتا تو سود ہے بیچنے کی ترکیب بیہ ہے کہ روپے ہے نہ خرید بلکہ بول سے خرید واور اگر زیادہ لینا ہوتو اشرفیوں سے خرید و بعنی اٹھارہ آنے پیسوں کے عوض میں رو بدیجر جاندی للويا كجدر بزگارى يعنى ايك رو بييا ي اور يحم بيسيد يكرخر يدلوتو كناه نه بوگاليكن ايك رو پيانقد اور دوآن ہے نہ دینا چاہئے نہیں تو سود ہو جائے گا ای طرح اگر آٹھ روپے بھر چاندی نور دیے میں لیما منظور ہے تو سات : ہےاوردورو ہے کے بیسے دیدوسات روپے کے وض میں سات روپے جرجاندی ہوگئ۔ باتی سب جاندی ان یوں کے وض میں آگئی اگر دورو ہے کے چمیے نہ دوتو کم ہے کم اٹھارہ آنے کے چمیے ضرورو بے جا میں بعنی مات روپے اور چودہ آنے کی ریز گاری اور اٹھارہ آنے کے چیسے دیئے تو جاندی کے مقابلہ میں تو اس کے برابر إندى آئى جو كچھ بچى وه سب پييول كے عوض ميں ہوگئى۔ اگر آٹھ روپ اور ايك روپ كے بيب دوگى تو گناه ے نہ نے سکوگی کیونکہ آٹھرو بے کے وض میں آٹھرو بے بھر جا ندی ہونی جائے بھریہ چیے کیے،اس لئے سود ہو لیاغرضیکداتی بات ہمیشہ خیال رکھوکہ جتنی چاندی لی ہے تواس ہے کم جاندی دواور باقی بیسے دو۔اگر بانچے روپے ىرچەندى لى بےتو پورے پانچ روپے نەدو-دى روپے بھرچاندى لى تو پورے دى روپے نەدوكم دوباقى چىيے شامل لر دوتو سود نه ہوگا اور بیجی یا در کھو کہ اس طرح ہرگز سود نہ مطے کر و کہ نور ویے کی اتنی جاندی دید و بلکہ یوں کہو کہ مات روپے اور دوروپے کے پیسیوں کے موض میں بیرچا ندی دبیدواورا گراس طرح کہا تو پھر سود ہو گیا،خوب سمجھ . مسئله (۵): اورا گردونول لینے دینے والے رضامند ہوجائیں تو ایک آسان بات یہ ہے کہ جس طرف باندی وزن میں کم ہواس طرف بیے شامل ہونے جائیں مسئلہ (ی): اور ایک اس سے بھی زیادہ آسان ت بدہ کد د نول آ دمی جتنے جا ہیں رو بے رکھیں اور جتنی جا ہیں جا ندی رکھیں مگر دونوں آ دمی ایک ایک ہیں بھی نامل كردين اور يول كهددين كه جم اس جاندى اوراس بيبه كواس رويے اوراس جيے كے بدلے ليتے بين تو ارے بھیزوں سے بچ جاؤگی۔مسکلہ (۷):اگر جاندی ستی ہے اور ایک روپے کی ڈیڑھ روپے بھرملتی ہے و بیدی رو بدیجر لینے میں اپنا نقصان ہے تو اس کے لینے اور سود سے بیچنے کی بیصورت ہے کہ داموں میں پچھ نہ کچھ پیسے ضرور ملادو کم ہے کم دوہی آنے یا ایک آنہ یا ایک پیرہی سہی مثلاً دس روپے کی جاندی پندرہ روپے بھر ریدی تو نورو ہے اور ایک رویے کے چیے دیدویادوہی آنے کے چیے دیدو۔ باقی رویے اور ریز گاری دیدوتو ایسا مجھیں سے کہ جا ندی کے عوض میں اس کے برابر جا ندی لی باقی سب جا ندی ان بیسوں کے عوض میں ہے اس لرح گناه نه ہوگااور وہ بات بہاں بھی ضرور خیال رکھوکہ یوں نہ کہو کہ اس رویے کی جاندی دید و بلکہ یوں کہو کہ نو و ہے اور ایک روپے کے چیول کے عوض میں یہ جاندی دیدو غرضیکہ جتنے چیسے شامل کرنا منظور ہیں۔معاملہ کرتے وقت ان کوصاف کہرہمی دو ورندسود ہے بچاؤ نہ ہو گا۔مسئلہ (۸): کھونی اورخراب جاندی دیکر اچھی یا ندی لینا ہےاورامچھی جا ندی اس کے برابرنبیں مل سکتی تو یوں کروکہ بیخراب جا ندی پہلے بیج ڈالوجو دام ملیس ان کی انجھی جاندی خریدلواور بیچنے اورخریدنے میں اس قاعدہ کا خیال رکھوجواو پر بیان ہوایا بیبال بھی دونوں آ دمی

ا کیے ایک ببیہ شامل کر کے بچے لو بخریدلو۔مسئلہ (۹):عورتیں اگر بازار ہے بچا گونہ ٹھیہ مچکہ خریدتی ہیں اس میں بھی ان ہی مسلوں کا خیال رکھو کیونکہ وہ بھی جا ندی ہے اور رویہ یہ جا ندی کا ایس کے عوض دیا جا تا ہے۔ یب بھی آ سان بات وہی ہے کہ دونوں طرف ایک ایک ہیسہ ملا دیا جائے ۔مسئلہ (۱۰): اگر جا ندی یا سونے کی ہوئی کوئی الیمی چیز خریدی ہے جس میں فقط جاندی ہی جاندی ہے یا فقط سونا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے تو اس کا ؟ یمی حکم ہے کہ اگر سونے کی چیز جاندی ماروپوں ہے خریدے یا جاندی کی چیز اشرفیوں سے خریدے تو وزن " عاہے جتنی ہوجائز ہے فقط اتنا خیال رکھے کہ ای وقت لین دین ہوجائے کسی کے ذمہ یکھ باقی نہر ہے۔ اوراً جاندی کی چیز روبوں سے اورسونے کی چیز اشر فیوں سے خریدے تو وزن میں برابر ہونا واجب ہے۔ اگر<sup>ک</sup> طرف کی بیشی ہوتوای ترکیب ہے خرید وجواو پربیان ہوئی ۔مسکلہ (۱۱):اگرکوئی چیزالیں ہے کہ جاندی کے علا اس میں کچھاور بھی لگاہوا ہے مثلاً جوٹن کے اندر لا کھ بھری ہوئی ہے اور لوگوں پرنگ جڑے ہیں ،انگوٹھیوں پر 'ج رکھے ہیں یا جوشنوں پر لا کھ تو نہیں ہے لیکن تا گول میں گندھے ہوئے ہیں ،ان چیز وں کوروپوں سے خرید و کھواس چیز میں کتنی جاندی ہے وزن میں استے ہی روپوں کے برابر ہے جتنے کوتم نے خریدا ہے یااس ہے کم۔ یااس سے زیادہ۔اگرروپوں کی جاندی سے اس چیز کی جاندی یقیناً کم ہوتو یہ معاملہ جائز ہےاورا گر برابر یا زیادہ تو سود ہو گیا اور اس سے نیچنے کی وہی تر کیب ہے جواو پر بیان ہوئی کہ دام کی جاندی اس زیور کی جاندی ہے کم ر اور باقی پیسے شامل کر دواورای وقت لین دین کا ہو جاناان سب مسئلوں میں بھی شرط ہے۔مسئلہ (۱۲): ا انگوشی ہے کسی کی انگوشی بدل لی تو دیکھوا گر دونوں پر نگ لگا ہو تب تو بہر حال یہ بدل لینا جائز ہے جا ہے دونو ل جاندی برابر ہویا کم یازیادہ سب درست ہے۔البتہ ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہےاورا گر دونو ں سادی بیغیر <sup>ی</sup> کی ہوتو برابر ہونا شرط ہے اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوگئی تو سود ہو جائیگا۔ اگر ایک پرنگ ہے اور دوسری سادی تو اُ سادی میں زیادہ جاندی ہوتو یہ بدلنا جائز ہے ورنہ حرام اور سود ہے اس طرح اگر آپ وقت دونوں طرف ہے <sup>ای</sup> دین نه ہوا۔ایک نے توابھی دیدی دوسری نے کہا کہ بہن میں ذراد مرمیں دیدوں گی تو یباں بھی سود ہو گیا۔مسئہ (۱۳۳): جن مسکوں میں اسی وقت کین و بن ہونا شرط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جدااور علیحدہ ہو ۔ ہے پہلے ہی پہلے لین دین ہوجائے۔اگرا یک آ دمی دوسرے سے الگ ہو گیااس کے بعدلین دین ہوا تو اتر اعتبار نہیں۔ یہ بھی سود میں داخل ہے مثلاتم نے دس رو پے کی جاندی یا سونا یا جا ندی سوئے کی کوئی چیز سنار۔ خريدي توتم كوچاہئے كەروپىياى وقت ديدواوراس كوچاہئے كەدە چيزاى وقت ديدےاگر سنار جاندى ا\_ ساتحة نبيل لايااوريون كهاكه ميل گفر جاكرابهي بهيج دونكاتويه جائز نهيس بلكهاس كوجاية كهيبين منكوا دياورا ے متگوانے تک لینے والا بھی وہاں سے نہ ملے نہ اس کواسینے پاس سے الگ ہونے دے اگر اس نے کہا میرے ساتھ چلومیں گھر پہنچ کردیدونگا تو جہاں جہاں وہ جائے برابراس کے ساتھ ساتھ ر بناچا ہے۔اگروہ ان جِلا گیا اورکسی طرح الگ ہو گیا تو گناہ ہوا اور وہ تیج ناجائز ہوگنی اب پھر ہے معاملہ کریں۔مسکلہ (۱۴) خرید نے کے بعدتم گھر میں رویے لینے آ ہے یاوہ کہیں بیشا ب وغیرہ کیلئے جلاا گیایاا پی دوکان کے اندرہی کسی کا

نمیااورایک دوسرے ہےا لگ ہو گیا تو بینا جائز اورسودی معاملہ ہو گیا۔ مسئلہ (۱۵): اگرتمہارے یاس اس ت رو پیے نہ ہواور ادھار لینا چاہوتو اس کی تدبیر ہے ہے کہ جتنے دامتم کو دینا چاہئیں اسنے رو بےاس سے قرض کیکر ہ خریدی ہوئی چیز کے دام بیباق کردو۔قرض کی ادائیگی تمہارے و مدرہ جائے گی اس کو جب جاہے دینا۔مسئلہ 1) ایک کام دار دو پٹہ یا ٹو بی وغیرہ دس رو بے کوخر بدا تو دیکھواس میں کتنے رویے بھر جاندی نکلے گی جے رویے ِ جِائدی اس میں ہواتنے رو بے اس وقت پاس رہنے دینا واجب ہیں۔ ہاقی رو پیہ جب جا ہو دو یہی تھم جڑاؤ روغیره کی خرید کا ہے مثلاً یا کچے روپے کا زیورخریدااوراس میں دورو پے بھر جاندی ہے تو دورو پے ای وقت دیدو ، جب جاہے دینا۔مسکلہ (۱۷): ایک روپیہ یا کئی روپے کے پینے لئے یا پینے دیکرروپیالیا تواس کا پیٹھم ہے دونول طرف سے لین دین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہے ہوجانا کافی ہے۔ مثلاتم نے رو بہتوای ن دیدیالیکن اس نے بیسے ذراو رکے بعد ویئے یا اس نے بیسے ای وقت دیدیئے تم نے رو پیملیحد و ہونے کے دیابید درست ہےالبتہ اگر پیمیوں کے ساتھ کچھ دیز گاری بھی لی ہوتو ان کالین دین دونوں طرف ہے ای وقت بانا جائے کہ بروبید یدے اور و در برگاری دیدے لیکن یاور کھو کہ بیسوں کا بیتکم ای وقت ہے جب دو کا ندار باس پہنے ہیں و سہی لیکن کسی وجہ ہے ہیں دے سکتایا گھر پر تھے وہاں جا کرلا و بگا تب دیگا اورا گر پینے ہیں تھے اكباجب وواعجاوريمية تمن توليايا كحديبيابكي ديدياورباتى كانست كباجب كرى بواوريم یں تو لے لینا یہ درست نبیں اور چونکدا کثر پیوں کے موجود ندہونے عی سے بیاد مار ہوتا ہے۔اس لئے سب يهى ہے كه بالكل يميے ادھار نے جھوڑے اورا كر بھى اليي ضرورت پڑے تو يوں كروكہ جتنے بيميے موجود ہيں ِضْ لےلواوررو پیامانت رکھ دو جب سب ہیے وے اس وقت نیچ کر لینا۔ مسئلہ ( ۱۸ ): اگر اشر فی و کمر یے لئے تو دونوں طرف سے لین دین سامنے رہتے رہتے ہوجانا واجب ہے۔ مسئلہ (۹۱): جاندی سونے چیزرو پول یا اشرفیوں سے خریدی اور بیشر طاکر لی کہ ایک دن تک یا تمین دن تک ہم کو لینے نہ لینے کا افتیار ہے جائز نہیں ایسے معاملہ میں بیا قرار نہ کرنا جا ہے۔

چیزیں تول کر بھی ہیں ان کا بیان: مسئلہ (۱): ان چیز وں کا تھم سنو جو تول کر بھی ہیں جیسے اناج،
شت، لو ہا، تا نباء ترکاری، نمک وغیرہ اس قسم کی چیز وں ہیں ہے اگر ایک چیز کو ای قسم کی چیز ہے بیچنا اور
چا ہو مثلاً ایک گیہوں و یکر دوسرے گیہوں لئے یا ایک و حان و یکر دوسرے و حان لئے یا آئے کے عوض
یا اسی طرح کوئی اور چیز کی غرضیکہ دونوں طرف ایک بی قسم کی چیز ہو تو اس میں بھی ان دونوں باتوں کا
یا رکھنا واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ دونوں طرف ایک برابر ہو۔ ذرا بھی کسی طرف کی بیش نہ ہو ورنہ سود ہو
گا۔ دوسری یہ کرائی وقت ہاتھ دونوں طرف بالکل برابر ہو۔ ذرا بھی کسی طرف کی بیش نہ ہو ورنہ ہوتو کم از
ناضر ور ہوکہ دونوں گیہوں الگ الگ کر کے رکھ دیئے جا ئیس تم اپنی گیہوں تول کر الگ رکھ دوکہ دیکھویہ
غیری جب تمہارا جی جا ہے لیجا تا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے گیہوں تول کر الگ کر دے اور کہد دے کہ یہ
دے ایک دیسے ہیں جب جا ہولے جانا آگریہ بھی نہ کیا اور ایک دوسرے ہے الگ ہوگئی تو سود کا گناہ ہو

گا۔مسکلیہ (۲): خراب گیہوں دیکرا جھے گیہوں لینا منظور ہے یا برا آٹا دیکرا چھا آٹالینا ہے اس لئے ا کے برابرکوئی نہیں دیتا تو سود ہے بیچنے کی ترکیب سے ہے کہاس گیہوں یا آ نے وغیرہ کو چیپوں ہے چج وو کہ نے اتنا آنا دوآنے کو پیچا۔ پھرای دوآنے کے توض اس سے اجھے گیہوں لیلو۔ بیرجائز ہے۔مسئلہ (۳): ا اگرایسی چیزوں میں جوتول کر بکتی ہیں ایک طرح کی چیز نہ ہوجیسے گیہوں دیکر دھان لئے یا جو یا چنا یا جوا نمک یا موشت تر کاری وغیره کوئی اور چیز لی غرضیکه ادهراور چیز ہے اور ادھراور چیز ۔ دونو ل طرف ایک نہیں **تو اس صورت میں دونوں کا وزن برابر ہونا واجب نہیں ۔ سیر بھر گیہوں دیکر حیا ہے دس سیر دھان و<sup>غ</sup>** لے لو یا چھٹا تک بھرلوتو سب جائز ہے۔البتہ دوسری بات یہاں بھی واجب ہے کہ سامنے رہتے رہنے طرف ہے لین دین ہوجائے یا کم ہے کم اتنا ہو کہ دونوں کی چیزیں الگ الگ کر کے رکھ دی جائیں۔ اگر ند کیا تو سود کا گناہ ہوگا۔مسئلہ (مم): سیر بھر چنے کے عوض میں تنجزن ہے کوئی تر کاری لی۔ پھر چنے نکا۔ کیلئے اندر کو تھری میں گئی وہاں ہے الگ ہوگئی تو بیرام اور نا جائز ہے۔ اب پھر سے معاملہ کر ہے۔ مسرّ (۵):اگراس متم کی چیز جوتول کر بکتی ہے روپیہ بیبہ سے خریدی یا کپڑے وغیرہ کسی ایسی چیز ہے بدلی ہے تول کرنہیں بکتی بلکہ گز ہے ناپ کر بکتی ہے یا گنتی ہے بکتی ہے مثالی ایک تھان کپڑا دیکر گیہوں وغیرہ ل<sup>ا</sup> ۔ "بیہوں پنے دیکرامرود، نارنگی، ناشیاتی ،انڈے ایس چیزیں لیس جو گن کر بکتی ہیں۔غرضیکہ ایک طرف ا چیز ہے جوتول کر بکتی ہے اور دوسری طرف تنتی ہے یا گڑے ناپ کر بکنے والی چیز ہے تو اس صورت میں دونوں میں ہے کوئی بات بھی واجب نہیں ایک میے کے جائے جینے گیہوں آٹار کاری خریدے ای طرح د مکر جا ہے جتنا اناج لے لیے گیہوں چنے وغیرہ دیکر جا ہے جتنے امرود نارنگی وغیرہ لیوے اور جا ہے اس وا ای جگہ رہتے رہتے لین دین ہو جائے جا ہے الگ ہونے کے بعد ہرطرح بیدمعاملہ درست ہے۔م (٢): ایک طرف جمنا ہوا آٹا ہے دوسری طرف بے جھنا یا ایک طرف مونا ہے دوسری طرف باریک توبد وقت ان دونوں کا برابر ہونا بھی واجب ہے کی زیادتی جائز نہیں اگر ضرورت پڑے تو اسکی ترکیب وہی ۔ بیان ہوئی۔اوراگرایک طرف گیہوں کا آٹا ہے دوسری طرف پینے کا یا جوار وغیرہ کا تو اب وزن میں دونو برابر ہونا واجب نہیں مگر وہ دوسری بات بہرحال واجب ہے کہ ہاتھ در ہاتھ کین دین ہو جائے۔م (۷): گیہوں کوآنے ہے بدلنا کسی طرح درست نبیں جا ہے سیر بھرآٹاد مکرسیر ہی بھر گیہوں ہو جا ہے کچو زياده بوببرحال ناجائز ہےالبتہ اگر گیہوں دیمر گیہوں کا آنانہيں ليا بلکہ پنے وغير وکسی اور چيز کا آناليا تو ہے مگر ہاتھ در ہاتھ ہو۔مسئلہ (۸): سرسول دیکر سرسول کا تیل لیایا تل دیکرتل کا تیل لیا تو دیکھوا گریہ جوتم نے لیا ہے بھینا اس تیل ہے زیادہ ہے جواس سرسوں اورتل میں نکلے گاتو یہ بدلنا ہاتھ در ہاتھ سیجے ہے اگراس کے برابر یا کم ہو یا شبہاور شک ہو کہ شایداس ہے زیادہ نہ ہودرست نہیں بلکہ سود ہے۔مسئلہ ( گائے کا گوشت دیکر بمری کا گوشت لیا تو دونوں کا برابر ہونا واجب نہیں کی بیشی جائز ہے مگر ہاتھ ور ہاتھ مسئلہ (۱۰): اپنالوٹا ویکر دوسرے کالوٹا لیا یالو نے کو پتیلی وغیرہ کسی اور برتن ہے بدلاتو وزن میں دونو

برابر ہونا اور ہاتھ در ہاتھ ہونا شرط ہے اگر ذرائجی کی بیشی ہوئی تو سود ہو گیا کیونکہ دونوں چیزیں تا نے کی ہیں اس لئے وہ ایک ہی تھم کی بھجی جا کمیں گی۔ای طرح اگروزن میں برابر ہو ہاتھ در ہاتھ نہ ہوئی تب بھی سود ہوا۔البتہ اگرا کیے طرف تا نے کا برتن ہودوسری طرف لو ہے کا یا پیتل وغیرہ کا تو وزن کی کی بیشی جائز ہے مگر ہاتھ در ہاتھ ہو۔ مسئلہ (۱۱): کسی سے سیر بھر گیہوں قرض کئے اور یوں کہا کہ ہمارے یاس گیہوں تو ہیں نہیں ہم اس کے عوض دوسیر چنے دے دیں گے تو جا رُنہیں کیونکہ اس کا مطلب تو بیہ ہوا کہ گیہوں کو چنے ہے بدلتی ہے اور بدلتے وقت الی چیزوں کا اس وقت لین دین ہونا جا ہے کچھ ادھار ندر ہنا جا ہے اگر مجھی الیم ضرورت بڑے تو یوں کرے کہ گیہوں اوھار لیجائے اس وقت بینہ کیے کداس کے بدلے ہم چنے ویں مے بلككسى دوسرے وقت چنے لاكر كہے بهن اس كيبوں كے بدلےتم يہ چنے لےلو، بيرجائز ہے يمسئله (١٢): به جتنے مسئلے بیان ہوئے سب میں ای وقت سامنے رہتے رہتے لین وین ہوجانا یا کم سے کم ای وقت سامنے دونوں چیزیں الگ کر کے رکھ دینا شرط ہے۔اگراییا نہ کیا تو سودی معاملہ ہوا۔مسئلہ (۱۳):جو چیزیں تول کرنہیں بکتیں بلکہ گزیے تاپ کریا ممن کر بکتی ہیں ان کا تھم یہ ہے کہ اگر ایک ہی قتم کی چیز دیکر ای قتم کی چیز لو جیسے امرود دیکر دوسرے امرود لئے یا ناریکی دیکر ناریکی لی یا کپٹر ادیکر دوسراوییا ہی کپٹر الیا تو برابر ہونا شرط نہیں کمی بیشی جائز ہے کیکن ای وفت لین دین ہو جانا واجب ہے اوراگر ادھراور چیز ہے اور دوسری طرف اور چیز مثلًا امرود دیکرنارنجی لی یا گیہوں دیکرامرود لئے یا تنزیب دیکرلٹھایا گاڑھالیا تو بہرحال جائز ہے نہ تو دونوں کا برابر ہونا واجب ہےاور نداس وقت لین دین ہونا واجب ہے۔ مسکلہ (۱۴۳): سب کا خلاصہ بیہوا کہ علاوہ جا ندی سونے کے اگر دونوں طرف ایک ہی چیز ہوا وروہ چیز تو ل کر بکتی ہوجیسے گیہوں کے عوض گیہوں اور پہنے کے عوض چنا وغیرہ تب تو وزن میں برابر ہونا بھی واجب ہے اورای وقت سامنے رہتے رہتے لین دین ہوجانا تمجی وا جب ہےاوراگر دونو ل طرف ایک ہی چیز ہے لیکن تول کرنہیں بکتی جیسے امرود دیکر امرود اور نارنگی دیکر نارتگی یا کپڑاد کیرویسا ہی کپڑالیا یا ادھرے اور چیز ہے اورا دھرے اور چیز ہے لیکن دونوں تول کر بکتی ہیں جیسے گیہوں کے بدلے چنا، جنے کے بدلے جوار لیمان دونوں صورتوں میں وزن کا برابر ہونا واجب نہیں کی ببیثی جائز ہےاورالبتہ ای وفت لین دین ہونا واجب ہےاور جہاں دونوں باتنیں نہروں یعنی دونوں طِرف ا یک ہی چیز نہیں اس طرف کچھاور ہے اور اس طرف کچھاور وہ دونوں وزن کے حساب ہے بھی نہیں مکنیں و مال کی بیشی مجمی جائز ہے اور اس وقت لین دین کرنا مجمی واجب نہیں جیسے امرود دیکر ناریکی لینا خوب سمجھ لو۔ مسکلہ (۱۵): چینی کا ایک برتن دوسرے چینی کے برتن سے بدل لیایا چینی کوتام چینی سے بدلاتواس میں برابری واجب نہیں بلکہ ایک کے بدلے دو لے تب بھی جائز ہے اسی طرح ایک سوئی دیکر دوسوئیاں یا تین یا عار لینا بھی جائز ہے کیکن اگر دونو ل طرف چینی یا دونو ل طرف تام چینی ہوتو اس وفت سامنے رہتے رہے لين دين موجانا جا بين اورا كرفتم بدل جائے مثلاً چيني سے تام چيني بدلي توبيجي واجب نبيس مسئله (١٦): تمہارے پاس تمہاری پڑوئ آئی کئم نے جوسیر بھرآٹا پکایا ہے وہ رونی ہم کودید و ہمارے کھرمہمان آگئے ہیں

بهششى زيور

اور بیسیر بھر آٹا یا گیہوں لیلواس وقت رونی دیدو بھر ہم ہے آٹا یا گیہوں لے لینا یہ درست ہے۔مسئلہ (۱۷):اگرنوکر سے کوئی چیز منگاؤ تواس کوخوب سمجھاؤ کہاس چیز کواس طرح خرید کرلانا بھی ایسانہ ہو کہ وہ بے قاعدہ خرید لاوے جس میں سود ہو جائے بھرتم اور سب بال بچے اس کو کھاویں اور حرام کھانا کھانے کے وہال میں گرفتار ہوں اور جس جس کوتم کھلاؤ مثلاً میاں کو مہمان کوسب کا گناہ تمہار سے او پر پڑے۔

بيع سلم كابيان

مسئلہ (۱) فصل کٹنے سے پہلے یا کٹنے کے بعد کسی کودس روپے دیئے اور یوں کہا کہ دومہینے یا تمین مہینے کے بعد فلا نے مہینہ میں فلال تاریخ میں ہم تم سے ان دس رو بے کے گیبوں لیں گے اور نرخ ای وقت طے کرلیا کہ رو پی کے پندروسیر بارو یے کے بیس سیر کے حساب سے لیس محتوبہ جے درست ہے جس مبینہ کا وعد ہ ہوا ہے اس مبینہ میں اس کواس بھاؤ گیبوں وینا پڑیئے جا ہے بازار میں گراں مجے جا ہے سیتے بازار کے بھاؤ کا بچھاعتبار نہیں ہے اوراس نظ کو بیج سلم کہتے ہیں اس کے جائز ہونے کی کی شرطیں ہیں ان کوخوب غور سے مجھو۔اول شرط بہ ہے کہ گیہوں وغیرہ کی کیفیت خوب صاف صاف ایس طرح بتلا دے کہ لیتے وقت دونوں میں جھکڑا نہ پڑے مثلاً کہہ دے کہ فلال قتم کا گیہوں دینا، بہت پتلا نہ ہو، نہ یالا مارا ہوا ہو،عمرہ ہوخراب نہ ہو۔اس میں کوئی اور چیز جنے مثر وغيره نه ملے ہوں۔خوب سو تھے ہوں، تعلیے نہ ہوں غرضیکہ جس تشم کی چیز لینا ہو ویسی ہتلا دینا جا ہے تا کہ اس وقت بھیڑانہ ہواگراس وقت صرف اتنا کہدویا کہ دس رویے کے گیہوں دیدیناتو ناجائز ہوایایوں کہا کہ دس رویے کے دھان دیدینا یا جاول دیدینا اس کی متم پچھنہیں بتلائی سیسب نا جائز ہے دوسری شرط بیہ ہے کہ زخ مجھی اس وقت مطے کرے روپیے کے پندرہ سیریا ہیں سیر کے حساب ہے لیں گے۔اگر یوں کہا کہاس وقت جو بازار کا بھاؤ ہواس حساب ہے ہم کودینایااس ہے دوسیر زیادہ دیناتویہ جائز نہیں۔ بازار کے بھاؤ کا پچھاعتبار نہ کرواس وقت ا پنے لینے کا نرخ مقرر کرلو۔ وقت آنے پر ای مقرر کئے ہوئے بھاؤے لیلو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے رویے کے لینے ہوں ای وقت بتلا دو کہ ہم دس روپے یا ہیں روپے کے گیبوں لیں گے اگر بینیں بتلایا بونمی کول مول کہددیا کہ تھوڑے روپے کے ہم بھی لیں سے تو سیجے نہیں ۔ چوشی شرط یہ ہے کہ ای وقت اس جگہ رہتے رہتے سب رویے دے اگر معاملہ کرنے کے بعد الگ ہو کر پھر روپیہ دیا تو وہ معاملہ باطل ہو گیا۔ اب پھر ہے کرنا حا ہے۔ای طرح اگر پانچ رو پے تو ای وقت دید ئے اور پانچ رو پے دوسرے دفت دیئے تو پانچ رو پے میں تیج سلم باقی رہی اور پانچ رو بے میں باطل ہوگئ۔ پانچویں شرط بہ ہے کدا بے لینے کی مدت کم سے کم ایک مبینه مقرر کرے کہ ایک مہینہ کے بعد فلانی تاریخ ہم گیہوں لیں گے مہینے سے کم مدت مقرر کرناضیح نہیں اور زیاوہ جا ہے جتنی مقرر کرے جائز ہے کیکن دن تاریخ مہینہ سب مقرر کردے تا کہ بھیڑا نہ پڑے کہ وہ کیے میں ابھی نہ دو نگاتم كهونبيس آج بى دواس كنئ يهلي بى سب مط كرلوا كردن تاريخ مبينه مقررنه كيا بلكه يول كبا كه جب قصل كئے گ تب دیدینا توبیجی نبیں۔ چیمٹی شرط بدہے کہ بہمی مقرر کرے کہ فلانی جگہ وہ گیہوں دینا یعنی اسی شہر میں پاکسی

دوسرے شہر میں جہاں لینا ہووہاں پہنچانے کیلئے کہدوے یا یوں کہددے کہ ہمارے گھر پہنچاد یا غرضیکہ جومنظور ہو صاف ہتلا دے۔اگرینبیں ہتلایا توضیح نہیں البت اگر کوئی ہلکی چیز ہوجس سے لانے اور لیجانے میں کچھ مزدوری نہیں آگتی مثلاً مشک خریدایا سیے موتی یا اور پچھ تو لینے کی جگہ بتلا نا ضروری نہیں جہاں یہ ملے اس کو دیدے اگر ان شرطوں کےموافق کیا تو بیچ سلم درست ہے،ور نہ درست نہیں مسئلہ (۲): گیہوں وغیرہ غلہ کے علاوہ اور جو چیزیں ایسی ہوں کدائلی کیفیت بیان کر کے مقرر کردی جائے کہ لیتے وقت کچھ جھکڑا ہونے کا ڈرندرے ان کا کیٹے سلم بھی درست ہےجیسےانڈ ہے،اپنٹیں، کپڑانگرسب ہاتیں طے کر کے آئی بڑی اینٹ ہواتنی کمبی آئی چوڑی کپڑا سوتی ہوا تنابار یک ہوا تنامونا ہو۔ دلیں ہو یا ولایتی ہوغرضیکہ سب باتیں بتلا دینا جائیس کچھ تنجلک باتی نہ رہے۔ مسئلہ (٣):روپیکی یانج محمری یا یانج کھانچی ہے حساب ہے بھونسا بطور بیج سلم کے لیا تو یہ درست نہیں کیونک تتمری اور کھانچی کی مقدار میں بہت فرق ہوتا ہے البت اگر کسی طرح سے سب پچھ مقرر اور طے کر لے یاوز ن کے حساب ہے بیع کرے تو درست ہے۔ مسئلہ (مم): بیع سلم کے بیچے ہونے کی بیجمی شرط ہے کہ جس وقت معاملہ کیا ہے اس وقت ہے کیکر لینے اور وصول یانے کے زمانہ تک وہ چیز بازار میں ملتی رہے نایا ب نہ ہوا گراس درمیان میں وہ چیز بانکل نایاب ہوجائے کہاس ملک میں بازاروں میں نہ ملے گودوسری جگہ سے بہت مصیبت جھیل کر منکوا سکے تووہ بیج سلم باطل ہوگئی مسئلہ (۵): معاملہ کرتے وقت بیشرط کردی کفصل کے کٹنے پرہم فلا س مہینہ میں نے گیہوں لیں محے یا فلانے کھیت سے گیہوں لیں گےتو بیمعاملہ جائز نہیں اس لئے بیشرط نہ کر نا جا ہے۔ پھروقت مقررہ پراس کواختیار ہے کہ جا ہے ہے وے یا پرانے البتہ اگر نے گیہوں کٹ جکے ہوں تو نے کی شرط كرنام مى درست بے مسئلہ (٧) بتم نے دس رویے كے كيبوں لينے كامعامله كيا تھاوہ مدت كزرگنى بلكه زيادہ ہو گئی مگراس نے اب تک گیہوں نہیں دیئے نہ دینے کی آمید ہے تو اب بیر کہنا جائز نہیں کہ اچھاتم گیہوں نہ دو بلکہ ۔ تیہوں کے بدلے اتنے چنے یا دھان مااتنی فلاں چیز دید د گیہوں کے عوض کسی اور چیز کالینا جائز نہیں یا تو اس کو کچھ مہلت دیدواور بعدمہلت کے گیہوں نویا اپنارو پیدواپس لے لواس طرح اگر بیٹے سلم کوتم دونوں نے تو ژ دیا کہ ہم وہ معاملہ تو زتے ہیں گیہوں نہ لیں مےروپیہوایس دیدویاتم نے نہیں تو ڑا بلکہ وہ معاملہ خود ہی ٹوٹ گیا جیسے وہ چیز نایاب ہو گئی تہیں نہیں ملتی تو اس صورت میں تم کو صرف رویے لینے کا اعتبار ہے اس رویے کے عوض اس سے کوئی اور چیز لیمادرست نبیس میلےرو بے لےلو، لینے کے بعداس سے جو چیز جا ہوخریدو۔

# قرض لينے كابيان

مسئلہ (۱): جو چیز ایسی ہوکہ ای طرح کی چیزتم دے سکتی ہواس کا قرض لینا درست ہے جیسے اناج ،انڈے،
مسئلہ کوشت وغیرہ اور جو چیز ایسی ہو کہ ای طرح کی چیز دینا مشکل ہے تو اس کا قرض لینا درست نہیں، جیسے امرود،
نارتی، بمری، مرغی، وغیرہ مسئلہ (۲): جس زمانہ میں روپے کے دس سیر گیہوں ملتے تھے اس وقت تم نے
پانچ میر گیہوں قرض لئے پھر گیہوں سیتے ہو گئے اور روپیہ کے میں سیر ملنے لگے تو تم کو وہی پانچ میر گیہوں دینا

پڑینگاہی طرح اگرگراں ہوگئے تب بھی جتنے لئے ہیں اسنے ہی دینا پڑینگے۔ مسئلہ (۳): جیسے گیہوں تم نے ویت یہ کہنا ویکے تھے اس نے اس سے اجھے گیہوں اوا کئے تو اس کالینا جائز ہے یہ وہنیں گرقرض لینے کے وقت یہ کہنا درست نہیں کہ ہم اس سے اچھے لیس گے۔ البت وزن میں زیادہ نہونا جا ہنے اگرتم نے ویئے ہوئے گیہوں سے زیادہ لئے تو یہ ناجائز ہوگیا۔ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر لینا جا ہئے لین اگر تھوڑا جھکا تول دیا تو پھوڑ زہیں۔ مسئلہ (۲): کس سے بچھرو پید یا غلماس وعدہ پرقرض لیا کہا کی مہینہ یا پندرہ دن کے بعد ہم اوا کردینگاور اس نے منظور کرلیا تب بھی بیدت کا بیان کر نالغو بلکہ ناجائز ہے آگراس کواس مرت سے پہلے ضرورت پڑے اور تم کواسی وقت دینا پڑے گراس کواس مرت سے پہلے ضرورت پڑے اور تم کے منظور کرلیا تب بھی بیدت کا بیان کر نالغو بلکہ ناجائز ہے گراس کواس مرت سے پہلے دوآ نے اور تم کے بیا بیا ہوں ہو تھی ہوں تو نہیں ہیں اس کے بدلے تم دوآ نے کہا بہن اس وقت گیہوں تو نہیں ہیں اس کے بدلے تم دوآ نے اس کے پیلوراس نے کہا جہانا چا ہے گھر ہے گراں ہوگئے اور دو پید کی ساڑھے پندرہ آ نے ویٹ مسئلہ (۲): ایک روپے کے بیلے قرض لئے پھر ہے گراں ہوگئے اور دو پید کے ساڑھے پندرہ آ نے وہائی کہا ہوں بیس بھر کے کہا کہاں ہوگئے کہا ہوں وقت دی با کے جو بی کھراں ہوگئے اور دو پید کے ساڑھے پندرہ آ نے کہا گھر مسئلہ (۲): ایک روپے کے بیلے قرض کے پہر ہے گراں ہوگئے دو ہو یون نہیں کہائی کہ میں دوت دیل جائے دوئی دیس کے کہا ہوں بیس دورے کے دوسرے گھر سے اس وقت دی بینوں ہوئی دوسرے گھر سے اس وقت دی بینوں ہوئی دوسرے گھر ہے۔ اس وقت دی بینوں ہوئی درست ہے۔

کسی کی فر مدداری لینے کا بیان: مسئلہ (۱): نیمہ کے فرمکسی کے روپ یا چیے آتے ہے تم نے اس کی فرمدداری کر کی کدا گرین دراری کر کی کداری ہے کہ اور اس حقدار نے تمہاری فرمدداری منظور بھی کر کی تو اب کی ایسا نظظ کہا کہ جس سے فرمدداری معلوم ہوئی اور اس حقدار نے تمہاری فرمدداری منظور بھی کر کی تو اب کی ادائی تمہاری فرمدداری منظور بھی کر کی تو اب سے چاہے تقاضا کر سے چاہے تھے ہے۔ اب جب تک نعمدا پنا قرض ادائی کرد سے یا معاف نہ کرائے تب تک برابرتم فرمددار ہوگی البتہ اگروہ حقدار تمہاری فرمدداری معاف کرد سے اور کہد دے کہ اب تمہاری فرمدداری معاف کرد سے اور کہد دے کہ اب تم کی اس حقدار نے تب تک برابرتم فرمددار ہوگی البتہ اگروہ حقدار تمہاری فرمدداری معاف کرد سے اور کہد دے کہ اب تم کی اس حقدار نے منظور کہا تم کی کی فرمدداری کی اور اس کے پاس دو ہے تھی نہ تھے اس لئے تم کو دینا پڑے و کی مسئلہ (۲): تم نے کسی کی فرمدداری کی کرفی اور اس کے پاس دو ہے تھی نہ تھے اس لئے تم کو دینا پڑے و کی منظور کیا ہے اس قرضدار نے منظور کیا ہے اس قرضدار نے یا حقدار نے اگر پہلے قرضدار نے منظور کیا ہے اس قرضدار نے یا حقدار نے اگر پہلے قرضدار نے منظور کیا تب تو ایسانی سمجھیں گے کہتم نے اس کے خوشدار نے منظور کرایا تو جو کچھتم اس کے خوشدار نے منظور کرایا تو جو کچھتم اس کے خوشدار نے منظور کرایا تو جو کچھتم اس کے خوشدار نے منظور کرایا تو جو کچھتم اس کے خوشدار نے منظور کرایا تو جو کچھتم اس کے خوشدار نے منظور کرایا تو جو کچھتم اس کے خوشدار نے منظور کرایا تو جو کچھتم اس کے کہتم نے دیا ہے قرضدار سے لینے کاحق نہیں بلکھاس کے ساتھ تمہاری طرف سے احسان سمجھا جائے گا کہ و سے بھی اس کا قرض تم نے ادا کر دیا وہ خود دید سے تو اور بات ہے ۔ مسئلہ (۳): اگر حقدار نے قرضدار کے مسئلہ (۳): اگر حقدار نے قرضدار کومید کھر بی کو دیا ہو تو کومید کھر بی کومید کومید کے دیا کے دور کے دیا کومید کی کومید کھر بی کومید کھر بی کومید کھر بی کومید کی کومید کھر بی کومید کھر کومید کھر بی کومید کھر کومید کی کومید کی کومید کھر کومید کی کومید کھر کومید کھر کومید کھر کومید

پندرہ دن وغیرہ کی مہلت دیدی تو اب اسے دن اس ذمہ داری کرنیوالی ہے بھی تقاضائیں کرسکنا۔ مسکلہ (۲۲): اوراگرتم نے اپنے پاس سے دینے کی ذمہ داری نہیں کی تھی بلکہ اس قرضدار کارو بید تمہارے پاس المانت رکھا تھا اس لئے تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس خص کی امانت رکھی ہے ہم اس میں ہے دیدیں گئے۔ پھروہ روپیہ چوری ہوگیا یا اور کی طرح جاتار ہا تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی نہ اب تم پراس کا دینا واجب ہاور شدوہ حقدارتم ہے تقاضا کرسکتا ہے۔ مسئلہ (۵): کہیں جانے کیلئے تم نے کوئی بکہ یا بہلی کرایہ پر لی اور اس بہلی والے کی کسی نے ذمہ داری کرلی کہا گریہ نہ لے گیا تو میں اپنی بہلی دیدوں گاتو یہ ذمہ داری خورست ہے۔ اگروہ نہ ویے تو اس ذمہ داری کرلی کہا گر بھیٹریا ہے دام کا میں ذمہ دار بوں اس سے نہ طرق بھی اور کہا کہ اگر بھیٹریا ہو بھی ہے لینا تو یہ ذمہ داری صحیح نہیں۔ اس بی بندر ہے دوا گر بلی بھی ہے تو میرا ذمہ بھی سے لینا تو یہ ذمہ داری صحیح نہیں۔ کہا کہا کہا گر بھیٹریا ہے اس کی مسئلہ (۸): تا بالغ لڑکایا لڑکیا گرکسی کی ذمہ داری کرے تو وہ ذمہ داری صحیح نہیں۔

ا پنا قرضه دوسرے برا تاردینے کا بیان: مسئله (۱): شفیعه کا تمبارے ذمه بچھ تر نبه ہے اور رابعہ تمہاری قرضدار ہے۔شفیعہ نے تم سے تقاضا کیا۔تم نے کہا کہ رابعہ ہماری قرضدار ہے تم اپنا قرضہ اس سے لے اوہم سے نہ ما تگوا گرای وقت شفیعہ یہ بات منظور کر لے اور رابعہ بھی اس پر راضی ہو جائے تو شفیعہ کا قرضہ تمہارے ذمہ ہے اتر گیااب شفیعہ تم ہے بالکل تقاضانبیں کرسکتی بلکہ ای رابعہ سے مائلے جا ہے جب ملے اور جتنا قرضة تم نے شفیعہ کود لایا ہے اتنا ابتم رابعہ ہے نہیں لے سکتیں البتۃ اگر رابعہ اس سے زیادہ کی قرضدار ہے تو جو آپھے زیادہ ہے وہ لے سکتی ہے پھراگر رابعہ نے شفیعہ کو دیدیا تب تو خیراوراگر نہ دیا اور مرگنی تو جو آپھے مال واسباب جھوڑا ہے وہ جج کرشفیعہ کوولا دینگے اورا گراس نے پچھ مال نہیں جھوڑا جس ہے قرضہ داا دیں یاا پی ر مدگی میں ہی مکر گئی اور قشم کھانی کہتمہارے قرضہ ہے مجھ کو پلچھ واسط نہیں اور گواہ بھی نہیں میں اب اس صورت میں پھر شفیعہ تم سے تقاضا کر سکتی ہے اورا پنا قرضہ تم ہے لے سکتی ہے اورا گرتمہارے کہنے پر شفیعہ رابعہ ہے لینا خطور ندکرے یارابعداس کودیے پرراضی ندہوتو قرضهتم ہے بیس اترا مسئلہ (۲): رابعة تمهاری قرضدار نتھی تم نے بوشی اپنا قرضداس پراتار دیا اور رابعہ نے مان لیا اور شفیعہ نے بھی قبول ومنظور کرلیا تب بھی تمہارے ذمہ ے شفیعہ کا قرضہ اتر کررابعہ کے ذیمہ ہوگیا اس لئے اس کا بھی وہی تھم ہے جوابھی بیان ہوا۔ اور جتنار ویبیر ابعہ اُود یناپڑے گادینے کے بعدتم سے لے لے اور دینے سے پہلے ہی لے لینے کاحق نہیں ہے۔ مسئلہ (س). لر رابعہ کے پاس تنہارے روپے امانت رکھے تھے اس لئے تم نے اپنا قرضہ رابعہ پرا تار دیا پھروہ روپے کسی رے ضائع ہو گئے تو اب رابعہ ذیمہ دارنہیں رہی بلکہ اب شفیعہ تم ہی سے نقاضا کر گی اورتم ہی ہے لے گی۔ ب رابعہ ہے ما تکنے اور لینے کاحق نہیں رہا۔ مسئلہ (۴): رابعہ پر قرضه اتارویے کے بعد اگرتم ہی وہ قرضہ اوا ار ، واورشفیعه کود پدوتو سیم سیح بے بشفیعه بنہیں کہ یکتی که میں تم سے نہ لوگی بلکه میں تو رابعہ ہی ہے لوگی ۔

سی کووکیل کردینے کابیان: مسئلہ (۱): جس کام کوآ دمی خود کرسکتا ہے اس میں بیجی اختیار ہے کہ کسی اور ہے کہدد ہے تم ہمارا یہ کام کر دوجیہے بیجنا مول لینا کرا بیہ پر لینا دیناء نکاح کرنا دغیرہ مثلاً ماما کو بازار سودالينے بھیج دیایا مامائے ذریعہ ہے کوئی چیز بکوائی یا بکہ بہلی کرایہ پرمنگوایا اورجس سے کام کرایا ہے شریعت میں اس کووکیل کہتے ہیں جیسے ماما کو پاکسی نو کر کوسودا لینے بھیجا تو وہ تمہاراوکیل کہلائے گا۔مسکلہ (۲):تم نے ما ما ہے گوشت متلوایا وہ ادھار کے آئی تو وہ کوشت والاتم سے دام کا تقاضانہیں کرسکتا۔ اس ماما ہے تقاضا كرے اور ماماتم سے تقاضا كر كي ۔ اى طرح اگركوئى چيزتم نے ماما ہے بكوائى تو اس لينے والے ہے تم كوتقاضا کرنے اور دام کے وصول کرنیکا حق نہیں ہے۔اس نے جس سے چیزیانی ہےای کو دام بھی دیگا اوراگر وہ خود تم کو دام دیدے تب بھی جائز ہے۔مطلب بیہ ہے کہ اگر و دتم کو نہ دیے تو تم زبردئ نبیں کر شتیں ۔مسکلہ (س): تم نے نوکر ہے کوئی چیزمنگوائی وہ لے آیا تو اس کواختیار ہے کہ جب تک تم ہے دام نہ لے تب تک وہ چیزتم کونہ دے جاہاں نے اپنے باس سے دام دید ئے ہوں یا ابھی ندد ئے بول دونوں کا ایک تلم ہے البتة اگروہ دس مانچے دن کے وعدہ پراوھارلا یا ہوتو جتنے دن کا وعدہ کرآیا ہے اس سے پہلے دامنہیں ما نگ سکتا۔ مسئله (سم) بتم نے سیر بھر گوشت منگوایا تھا۔ وہ ڈیڑھ سیرا تھالایا تو پورا ڈیڑھ سیرلینا واجب نہیں۔ اگرتم نہاو تو آ دھ سیراس کولینا پڑیگا۔مسکلہ (۵) جم نے کس سے کہا کہ فلائی بمری جوفلال کے یہاں ہے اس کو جاکر رورو ہے میں لے آؤ تواب وہ وکیل وہی بکری خودا ہے لئے نہیں خرید سکتا۔ غرضیکہ جو چیز خاص تم مقرر کر کے بتلا دواس وقت اس کوایے لئے خرید نا درست نہیں البتہ جودامتم نے بتلائے میں اس سے زیادہ میں خرید لیا تو ا ہے لئے خرید نا درست ہے اور اگرتم نے پچھ دام نہ بتلائے ہوں تو کسی طرح اپنے لئے نبیں خرید سکتا ۔ مسکلہ (٦): اگرتم نے کوئی خاص بکری نبیں بتلائی بس اتنا کہا کہ ایک بکری کی ضرورت ہے ہم کوخرید دوتو وہ این کئے بھی خرید سکتا ہے جو بمری جا ہے تہارے لئے خریدے جو بمری جا ہے اپنے لئے خریدے اگر خود لینے ک نیت ہے خریدے تو اس کی ہوئی اوراگرتمہارے دینے کی نیت سے خریدے تو تمہاری ہوئی اوراگرتمہارے ويئے ہوئے وامول سے خريدے تو بھی تمہاری ہونی جائے جس نيت سے خريدے -مسلم (2): تمہارے لئے اس نے بمری خریدی پھر ابھی تم کو دینے نہ یا یا تھا کہ بمری مرگنی یا چوری ہوگئی تو اس بمری ک وامتم کودینا پڑینے اگرتم کہوگی کہ تونے اپنے لئے خریدی تھی ہمارے لئے نبیس خریدی تو اگرتم پہلے اس کودام وے چکی ہوتو تمہارے گئے اوراگرتم نے انجمی دامنہیں دیتے اوراب وہ دام مائلّا ہے تو تم اگرفتم کھا جاؤ کہ تو نے اپنے لئے خریدی تھی تو اسکی بمری گنی اور اگرفتم نہ کھا سکوتو اسکی بات کا اعتبار کرو۔مسئلہ (۸): اگر نوکر ؛ ما ما کوئی چیز گران خرید لائی اگرتھوڑا فرق ہے تب تو تم کو لینا پڑیگااور دام دینا پڑینگے اوراگر بہت زیادہ گرال ئے کہاتنے دام کوئی نہیں لگا سکتا تو اس کالیناوا جب نہیں اگر نہ لوتو اس کولینا پڑیگا۔مسئلہ (9):تم نے کسی کوکوئی چیز بیچنے کوری تو اس کو بیرجا ئرنہیں کہ خود لے لے اور دامتم کودیدے اس طرح اگرتم نے پچھ منگوا که فلانی چیزخر بیدلا وُ تو وه اپنی چیزتم کونبیس د ہے سکتا اورا گراپی چیز دینا یا خود لینا منظور ہوتو صاف صاف کہ

دے کہ یہ چیز میں لیتا ہوں مجھ کو ذید و یا یوں کہدے کہ یہ میری چیزتم لے اواور اسنے دام دید و بغیر ہلائے ہوئے ایسا کرنا جائز نہیں ہمسکلہ (۱۰): تم نے ماما ہے بمری کا گوشت منگوا یا وہ گائے کا گوشت لے آئی تم کو اختیار ہے چیا ہے او چیا ہے نہ کو ای طرح تم نے آلومنگوائے وہ بجنڈ یال لے آئی یا پچھاور لے آئی تو اس کا ایما ضروری نہیں آئر تم انکار کروتو اس کو لینا پڑیگا۔ مسکلہ (۱۱): تم نے ایک بیسد کی چیز منگوائی وہ دو بیسد کی ہیں ہے کہ واختیار ہے کہ ایک بیسد کی چیز منگوائی وہ دو بیسد کی ہیں ہے آئی تو تم کو اختیار ہے کہ ایک بی بیسہ کے موافق لواور ایک بیسہ کی جوزائد لائی وہ ای کے سرڈ الو۔ مسکلہ (۱۲): تم نے دو تحضوں کو بیجا کہ جاؤ فلال چیز خرید ہے وہ وہ تو وہ وہ تو دونوں کو موجود رہنا چا ہے فقط ایک آدی کو خرید نا جائز نہیں آگر ایک ہی آدی کو جہ جب تم منظور کر لوگ تو تھی جو جو ہے گی۔ مسکلہ خرید نا جائز نہیں آگر ایک ہی ہمیں ایک گائے یا بحری یا اور پچھ کہا کہ فلانی چیز خرید کر لا دواس نے خوز نہیں خرید ایک سے بہا کہ تمیں ایک گائے یا بحری یا اور پچھ کہا کہ فلانی چیز خرید کر لا دواس نے خوز نہیں خرید ایک اس ایک گائے تا بھری یا اور پھو کہا کہ فلانی چیز خرید کر لا دواس نے خوز نہیں خرید ایک ایک تمہارے وہ نے ایک خرید ہے تو تم کو لینا پڑے گا۔

وکیل کے برطرف کردیے کا بیان: وکیل کے موقوف اور برطرف کرنے کاتم کو ہروقت اختیار ہے مثلاً تم نے کس سے کہا تھا کہ ہم کوایک بکری کی ضرورت ہے کہیں ال جائے تو لے لینا پھرمنع کردیا کہا ب نہ لینا تو اب اس کو لینے کا اختیار نہیں اگر لیو یگا تو اس کے سر پڑ گئی تم کو نہ لینا پڑ گئی ۔ مسئلہ (۱): اگر خوداس کونیس منع کیا بلکہ خط لکھ کر بھیجایا آ دم بھیج کر اطلاع کر دی کہا ب نہ لینا تب بھی وہ برطرف بوگیا اور اگر تم نے اطلاع نہیں دی کسی اور آ دمی نے ان پڑ طور پر اس سے کہددیا کہتم کوفلاں نے برطرف کرویا ہے اب نہ خرید نا تو اگر دو آ دمیوں نے اطلاع دی ہوگیا اور گرفت کو لیا تا پر سے کہا کہ اگر ایسانہ ہوتو برطرف نہیں ہوا۔ اگر وہ خرید لے تو تم کولینا پڑے گا۔

مضاربت كابيان يعنی ایک كاروپيدایک كاكام: مسئله (۱): تم نة تجارت كيلي كوروپ وي كاكام: مسئله (۱): تم نة تجارت كيلي كوروپ وي كالى سية تجارت كروجو كونفع موگاوه به تم تم بانث ليل عيد بيجائز بال كومضاربت كهته بيل ليكن ال كائی شرطيل بيل اگران شرطول كرموافق موتو محيح بنيل تو ناجائز اور فاسد به ايك تو جتناروپيد ينا بووه بتلا دواور الله و تجارت كيلي و ي پال رکھا تو يه معامله فاسد به دونول سيئن كي مورت طركراواور بتلا دوكتم كوكتنا طركا اوراس كوكتنا اگريد بات طهنه بول بس اتنابی كها كرفع بوان بند ليل عي تو يه فاسد به تيسری يه كه فع تقسيم كرنے كواس طرح طهند كرو بس اتنابی كها كرفع موان بانث ليل عي تو يه فاسد به تيسری يه كرفت تقسيم كرنے كواس طرح طهند كرو خاص رقم مقرر نه كرواتی بهاری باتی تهاری بلکه يول طوكرو كرا دها تم ادا آ دها تم ادا يا ايك حصداس كا دوحساس خاص رقم مقرر نه كرواتی بهاری باتی تين جمه دوسر سے كرفوك آ دها بهادا آ دها تم ادا يا ايك حصداس كا دوحساس معامله فاسد بوجائيگا و اگر پخونفع بوگات تو وه كام كر نيوالا اس ميل سے اپنا حصد يا ديگا اوراگر پخونفع نه بولا ته پخوند معامله فاسد بوجائيگا و اگر پخونفع بوگات تو وه كام كر نيوالا اس ميل سے اپنا حصد يا ديگا اوراگر پخونفع نه بولا ته پخوند معامله فاسد بوجائيگا و اگر پخونفع بوگات تو وه كام كر نيوالا اس ميل سے اپنا حصد يا ديگا اوراگر پخونفع نه بولا ته پخوند

پاویگاآریت طرک کی اگر نقع نہ ہوا تب بھی ہم تم کواصل مال میں سے اتنادیدیں گے تو یہ معاملہ فاسد ہے۔ ای طرح آگریت طرک کی کہ آگر نقصان ہو گاتو اس کام کے کرنیوالے کے ذمہ پڑیگایا دونوں کے ذمہ ہو گایہ بھی فاسد ہے بلکہ تھم یہ ہے کہ جو پھی نقصان ہو وہ مالک کے ذمہ ہے۔ ای کاروپید گیا۔ مسئلہ (۲): جب تک روپیداس کے پاس موجود ہواور اس نے اسباب نہ خریدہ ہوت تک تو تم کواس کے موقوف کردیے اور روپیدالیس لے لینے کا اختیار ہے اور جب وہ مال خرید چکاتو اب موقوفی کا اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ (۳): اگریت طکر کی کتمبار ساتھ ہم کام کریگاتو یہ فاسد ہے۔ مسئلہ (۳): اگریت طکر کی کتمبار ساتھ ہم کام کریگاتو یہ فاسد ہے۔ مسئلہ (۳): اس کا تعلم میں ہوا ہوا بان مالفلاں آ دی تمہار سے ساتھ کام کریگاتو یہ فاسد ہے۔ مسئلہ (۳): اس کا تعلم میں ہوا ہوا بان مالفلاں آ دی تمہار سے ساتھ کی میں دونوں شریک ہیں جس طرح طے کیا ہوا بانت معاملہ فاسد ہوگیا تو پھروہ کام کریوالا نقع میں شریک نہیں ہے بلکہ وہ بمنز لیو کرکے ہے یہ دیکھو کہ ایس آڈی اگر نوکر معاملہ فاسد ہوگیا تو پھروہ کام کریوالا نقع میں شریک نہیں ہے بلکہ وہ بمنز لیو کرکے ہے یہ دیکھو کہ ایس آڈی اگر نوکو معاملہ فاسد ہوگیا تو پھروہ کام کریوالا نقع میں شریک نہیں ہے بلکہ وہ بمنز لیو کرکے ہے یہ دیکھو کہ ایس آڈی اگر نوکو معاملہ فاسد ہوگیا تو پھروہ کام کریوالا نقع میں شریک نہیں ہے بلکہ وہ بمنز لیو کرکے ہے یہ کھو کہ ایس آڈی اگر نوکو ایس کے سند بھی اور ند ہوت بھی اور ند ہوت بھی ہور تو نو کھروت کی ہور تو نوبی کو تو بیٹو کی بات کو سی ہولوی ہے تو بھر ایوالا کو بیا کروتا کہ گرانوں نہوں کھتے جب بھی ایس معاملہ ہوا کرے اس کی ہرایک بات کو سی مولوی ہے تو چھر لیا کروتا کہ گرانوں نہوں کھتے جب بھی ایسا معاملہ ہوا کرے اس کی ہرایک بات کو سی مولوی ہے تو چھر لیا کروتا کہ گرانوں بھروں کھروں کھی ہولوں ہے تو بھر ایوالا کی تو تو کہ کروتا کہ گرانوں ہوں۔

 میں اس کے ساتھ رہتے ہوں جن کے پاس اپنی چیز بھی ضرورت کے وفت رکھا دیتی ہو۔لیکن اگر کوئی دیا نتدار نہ ہوتو اس کے پاس رکھانا درست نہیں ،اگر جان بوجھ کرا پسے غیرمعتبر کے پاس رکھ دیا تو ضائع ہو جانے پر تاوان دیتا پڑیگا اور ایسے رشتہ وار کے سواکسی اور کے پاس بھی پرائی امانت کا رکھا ٹابدون ما لک کی اجازت کے درست نہیں جا ہے وہ بالکل غیر ہویا کوئی رشتہ دار بھی لگتا ہو۔اگر اور وں کے پاس رکھ دیا تو بھی ضائع ہوجانے پر تاوان دینا پڑیگا۔البتہ وہ غیراییا شخص ہے کہ بیا بنی چیزیں بھی اس کے پاس رکھتی ہے تو ورست ہے۔ مسئلہ (۵) کسی نے کوئی چیز رکھائی اورتم بھول ٹئیں اسے وہیں چھوڑ کر چلی ٹئیں تو جاتے رہنے پر تاون دینا پڑیگایا کوٹھری صندو قچہ وغیرہ کاقفل کھول کرتم چلی گئیں اور وہاں امرے غیرے سب جمع ہیں اوروہ چیزایسی ہیں کہ عرفاً بغیر قفل لگائے اسکی حفاظت نہیں ہوسکتی تب بھی ضائع ہو جانے ہے تاوان دینا ہو گا۔ مسئلہ (۱):گھرمیں آگ لگ گئی تواپسے وقت غیر کے پاس بھی پرائی امانت کار کھ دینا جائز ہے لیکن جب وہ عذرجا تارہے تو فورا لے لینا جا ہے اگر واپس نہ لیو گی تو تا وان دینا پڑے گا۔ ای طرح مرتے وقت اگر کوئی اپنے گھر کا آ دمی موجود نہ ہوتو پڑوی کے سپر دکر دینا درست ہے۔ مسئلہ (ے): اگر کسی نے پچھے روپے پیسے امانت رکھائے توبعینہ ان ہی رویوں پیپوں کا حفاظت ہے رکھنا واجب ہے نہ تواپیخ رو پوں میں ان کا ملانا جائز ہےاور نہان کا خرج کرنا جائز ہے بیہ نہ مجھو کہ روپہیں دوپہیسب برابر لاؤ اس کوخرج کرڈ الیس جب مانگیں گی تو اپنارو پیہ دیدیں گے البتہ اگر اس نے اجازت دیدی ہوتو ایسے وقت میں خرچ کرنا درست ہے کیکن اس کا تھم بیہ ہے کہ اگر وہی روپیتم الگ رہنے دوتب وہ روپیدا مانت سمجھا جائیگا۔اگر جاتار ہاتو تاوان نه دیناپڑیگااوراگرتم نے اجازت کیکراہے خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارے ذمہ قرض ہو گیا۔امانت نہیں رہا۔ لہٰذا اب بہرحال تم کودینا پڑے گا۔اگرخرچ کرنے کے بعدتم نے اتناہی روپیاس کے نام ہےا لگ کر کے رکھ دیا تب بھی وہ امانت نہیں وہ تمہارا ہی روپیہ ہے۔اگر چوری ہو گیا تو تمہارا گیا اسکو پھر دینا پڑے گا نے ضیکہ خرچ كرنے كے بعد جب تك اس كوادانه كردوگى تب تك تمهارے ذمهر بيگار مسئله (٨): سورو بے كسى نے تمبارے پاس امانت رکھائے۔ اس میں سے پچاس تم نے اجازت کیکر خرچ کر ڈالے تو پچاس روپے تمہارے ذمہ قرض ہو گئے اور بچاس امانت ہیں۔اب جب تمہارے پاس روپے ہوں تو اپنے پاس کے پچائں روپےاس امانت کے پچائ روپوں میں نہ ملاؤ۔اگر اس میں ملا دوگی تو وہ بھی امانت نہ رہیں گے۔ بیہ پورے سورو سپے تمہارے ذمہ قرض ہو جائیں گے اگر جاتے رہے تو پورے سودینے پڑیئے۔ کیونکہ امانت کا روپیہا ہے روپیہ میں ملا دینے سے امانت نہیں رہتا بلکہ قرض ہو جاتا ہے اور ہر حال میں دینا پڑتا ہے۔ مسئله (۹): تم نے اجازت کیکراس کے سوروپے اپنے سوروپوں میں ملادیئے تو وہ سب روپید دونوں کی شرکت میں ہو گیا۔اگر چوری ہوجائے تو دونوں کا ہو گیا کچھ نہ دینا پڑے گا اورا گراس میں ہے کچھ چوری ہو گیا کچھرہ گیا تب بھی آ دھااس کا گیا آ دھااس کا گیااوراگرسوایک کے ہوں دوسوایک کے تو اس کے حصہ ئے موافق اس کا جائے گاای کے حصہ کے موافق اس کا۔مثلاً اگر بارہ روپے جاتے رہے ہوں تو چاررو یے

ا کیسورو بے واسلے کے گئے اور آٹھ روپ دوسورو پیدوالے کے۔ بیتھم اس وقت ہے جب اجازت سے ملائے ہوں اورا گر بغیرا جازت کے اپنے رو ہوں میں ملادیا ہوتو اس کا وہی تھم ہے جو بیان ہو چکا کہ امانت کا روپیہ بااجازت اپنے روپے میں ملالینے ہے قرض ہوجا تا ہے اس لئے اب وہ روپیہامانت نہیں رہاجو پچھ گیا تمہارا گیااس کا روپیہاس کو بہرحال دینا پڑے گا۔ مسلہ (۱۰) کسی نے بمری یا گائے وغیرہ امانت رکھائی تو اس کا دودھ چینا یاکسی اور طرح ہے اس سے کام لینا درست نبیں۔البتدا جازت سے بیسب جائز جو جاتا ہے بلاا جازت جتنا دودھ لیا ہے اس کے دام دینے پڑیتھے۔ مسئلہ (۱۱) جس نے ایک کپڑایا زیوریا جاریائی وغیرہ رکھائی اسکی بلا اجازت اس کا برتنا درست نہیں۔اگر اس نے بلا اجازت کپڑایاز یوروغیرہ پہنایا جار یائی پرلیٹی جیٹھی اوراس کے برنتنے کے زمانہ میں وہ کیٹر انچھٹ گیا یا چور لے گیا یا زیور جاریائی وغیروٹو ٹ عَنیٰ یا چوری ہوگئی تو تاوان دینا پڑے گا۔البتہ اگر تو بہ کر کے پھرای طرح حفاظت ہے رکھ دیا پھر کسی طرٹ ضائع ہوا تو تاوان نددینا پڑےگا۔ مسئلہ (۱۲):صندوق میں سے امانت کا کپڑا نکالا کہ شام کو یہی پہن كرفلاني جُله حاوَل كى \_ پَير پينے سے پيلے ہى وہ جاتار ہاتو بھى تاوان دينا پڑے گا۔ مسكله (١٣٠): ا مانت کی گائے یا بکری وغیرہ بیار پڑ گئی۔تم نے اس کی دوا کی اس دوا ہے وہ مرگنی تو تاوان دینا پڑیگا۔اگر دو ندکی اور وہ مرگئی تو تاوان ندوینا پڑیگا۔ مسئلہ (۱۲س) کسی نے امانت رکھنے کورو پیددیاتم نے بنوے میں ڈ ال لیا یااز اربند میں باند ھالیالیکن ڈ التے وقت وورو پیدازار بند میں ہوّے میں نہیں پڑا بلکہ بنچ گر گیا ممرتم یں مجھیں کہ میں نے بٹوے میں رکھ لیاتو تاوان نہ دینا پڑیگا۔ مسئلہ (10): جب وہ اپنی امانت مانگے ت فوراً اس کودیدینا واجب ہے۔ بلاعذر نہ دینا اور دیر کرنا جائز نبیں۔اگر کسی نے اپنی امانت مانجی تم نے کہا بہن اس وقت ہاتھ خالی نہیں کل لے لینا،اس نے کہاا حیصا کل سہی جب تو خیر کچھ حرج نہیں اورا گروہ کل کے لینے یہ راضی نہ ہوئی اور نہ دینے ہے خفا ہو کر چلی گئی تو اب وہ چیز اما نت نہیں رہی اب اگر جاتی رہیکی تو تم کو تا والز دینا بزیگا۔ مسئلہ (۱۷) کسی نے اپنا آ ومی امانت مانگنے کیلئے بھیجاتم کوافتیار ہے کہ اس آ دمی کوند دواور کہا سجیجو کہ وہ خود ہی آ کراپی چیز لے جائے ہم کسی اور کونہ دینگے اور اگرتم نے اس کوسچاسمجھ کر دیدیا اور پھر ما لکہ نے کہا کہ میں نے اس کونہ بھیجا تھاتم نے کیوں ویا تو وہ تم ہے لے سکتا ہے اور تم اس آ وی سے وہ شے لوٹا سکنح جواورا گراس کے پاس وہ شے جاتی رہی ہوتو تم اس سے دامنبیں لے علق ہواور مالک تم سے دام لے گا۔ ما تنگنے کی چیز کا بیان: مسئلہ (۱): کس ہے کوئی کیز ایا زبور یا جار پائی برتن وغیرہ کوئی چیز آچھ دن کیلے ما نگ کی کہ منسر ورت نکل جانے ہے بعد دی جائے گی تو اس کا تھم بھی امانت کی طرح ہےا ب اس کوامچھی طریر حفاظت ہے رکھنا واجب ہے۔اگر باوجود حفاظت کے جاتی رہے توجس کی چیز ہے اس کو تاوان لینے کاحز نہیں ہے بلکہ اُٹرٹم نے اقر ارکرلیا ہو کہ اگر جائے گی تو ہم ہے دام لے لینا تب بھی تاوان لینا درست نہیر البنة حفاظت ندكی اس وجہ ہے جاتی رہی تو تا وان ویتا پڑیگا اور ما لك كو مروقت اختیار ہے جب جا ہے اپنی ج لے لیتم کوا نکار کرنا درست نہیں۔اگر مانگنے پر نہ دی تو پھر ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑیگا۔ مسئلا

(۲): جس طرح برتنے کی اجازت مالک نے دی ہوای طرح برتنا جائز ہے اس کے خلاف کرنا درست نہیں۔اگرخلاف کر بھی تو جاتے رہنے پر تاوان دینا پڑیکا جیسے کسی نے اوڑ ھنے کو دوپشہ دیایا اس کو بچھا کرلیٹی اس لئے وہ خراب ہو کمیایا جاریائی پراننے آ دمی لد کئے کہ وہ ٹوٹ گئی یا شیشہ کا برتن آگ پرر کھ دیاوہ ٹوٹ کمیایا سیجهاورالیی خلاف بات کی تو تاوان دینا پزیگا۔ای طرح اگر چیز ما تک لائی اور بیہ بدنیتی کی کہاباسکولوٹا کر نه دو تلی بلکہ ضم کر جاؤں گی تب ہمی تاوان دینا پڑے گا۔ مسئلہ (۳): ایک یا دودن کیلئے کوئی چیزمنگوا کی تو اب ایک دو دن کے بعد پھیروینا ضروری ہے جتنے دن کے وعدے مرلائی تھی۔اتنے ہی دن کے بعد اگر نہ تجير \_ كى توجاتى رہنے برتاوان دينا پزيگا۔ مسئلہ (س): جو چيز ما تك لى بتوبيد كھنا جا ہے كه مالك نے زبان سے صاف کہد یا کہ جا ہے خود برتو جا ہے دوسرے کودو۔ ما تکنے والی کو درست ہے کہ دوسرے کو بھی برتے کیلئے ویدے ای طرح اگر اس نے صاف تونہیں کہا مگر اس سے میل جول ایسا ہے کہ اس کویفین ہے کہ ہرطرح اسکی اجازت ہے۔ تب بھی یہی تھم ہے اور اگر ما لک نے صاف منع کر دیا کہ دیکھوتم خود برتنا کسی اور کومت دینا تو اس صورت میں کسی طرح درست نہیں کہ دوسرے کو ہر ننے کیلئے دی جائے اور اگر ما تکنے والی نے بید کہد کر منگائی کہ میں تو برتوں می اور ما لک نے دوسرے کے برینے سے ندمنع کیا اور نہ مساف ا جازت دی تو اس چیز کود کیموکیسی ہے اگر وہ ایس ہے کہ سب برتنے والے اس کوایک ہی طرح برتا کرتے میں برتنے میں فرض نہیں ہوتا تو خود بھی برتنا درست ہے اور دوسرے کو برتنے کیلئے بھی ۔ ینا درست ہے اورا گر وہ چیز ایس ہے کہ سب برتے والے اس کو ایک طرح نہیں برتا کرتے بلکہ کوئی اچھی طرح برتا ہے کوئی بری طرح۔ تو ایسی چیزتم دوسرے کو برننے کے واسطے نہیں دے سکتیں۔ ای طرح اگر بیہ کہہ کرمنگائی ہے کہ ہمارا فلا نا رشتہ داریا ملاقاتی برتے گا اور مالک نے تمہارے برتنے نہ برینے کا ذکر تبیس کیا تو اس صورت میں بھی یمی تھم ہے کہ اول قسم کی چیز کوتم بھی برت سکتی ہواور دوسری قسم کی چیز کوتم نہ برت سکو می صرف وہی برتے گا جس کے برتے کے نام سے منگائی ہاوراگرتم نے یونی منگامیجی ندائے برسے کا نام لیانددوسرے کے برینے کا اور مالک نے بھی کچھنہیں کہا تو اس کا تھکم ہے ہے کہ اول تتم کی چیز کوٹم بھی برت سکتی ہوا ور دوسرے کو بھی برتنے کیلئے دے سکتی ہوا ور دوسر نے شم کی چیز میں تھم یہ ہے کہ اگرتم نے برتنا شروع کر دیا تب تو دوسرے کو پرتے کے داسطے نہیں دیے سکتیں اور اگر دوسرے سے برتو الیا توتم نہیں برت سکتیں ،خوب سمجھ لو۔ مسکلہ (۵): ماں باپ وغیرہ کاکسی مچھوٹے تابالغ کی چیز کا مانتکے دینا جائز نہیں ہےاگروہ چیز جاتی رہی تو تاوان دینا برے کا۔ای طرح اگرخود نابالغ اپنی چیز دیدے اس کالین بھی جائز نہیں ہے۔ مسکلہ (۲) جس سے کوئی چیز ما تک کرلائی منی پھروہ مالک مرحمیاتواب مرنے کے بعدوہ مانتھے کی چیز نہیں رہی اب اس سے کام لینا درست نہیں۔اسی طرح اگروہ ما تکنے وائی مرحمی تو اس سے وارثوں کواس سے نفع اٹھا نا درست نہیں۔

مبدیعی کسی کو بچھد سے دسینے کا بیان: مسئلہ (۱):تم نے سی کوکوئی چیز دی اور اس نے منظور کر لیایا منہ سے تجونہیں کہا بلکتم نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس نے لیایا تو اب وہ چیز اس کی ہوگئی۔ اب تمہاری نہیں

ر ہی بلکہ وہی اس کی مالک ہے اس کوشرع میں ہبہ کہتے ہیں لیکن اس کی کئی شرطیں ہیں ایک تو اس کے حوالے کر دینااوراس کا قبضه کرلینا ہے اگرتم نے کہا کہ بید چیز ہم نے تم کودیدی اس نے کہا ہم نے لے لی کیکن ابھی تم نے اس کے حوالے نہیں کیا توبید ینانیچے نہیں ہواا بھی تک وہ چیز تمہاری ہی ملک میں ہےالیتہ اگراس چیز پراپنا قبصنہ کرلیا تو اب قبضه کر لینے کے بعداس کی مالک بی۔ مسئلہ (۲):تم نے دودی ہوئی چیزاس کے سامنےاس طرح رکھ دی کداگر وہ اٹھانا جا ہے تو لے سکے اور یہ کہد میا کہلواس کو لےلواس کے پاس رکھ دینے ہے بھی وہ مالک بن گئی اِیں سمجھیں گے کہاس نے افعالیااور قبضہ کرلیا۔ مسئلہ (۳): بند صندوق میں کچھ کپڑے دے دیئے کیکن اسکی سنجی نہیں دی تو یہ قبضہ نہیں ہوا جب تنجی دے گی تب قبضہ ہو گا۔ اس وقت اس کی مالک ہے گی۔ مسئلہ ( سم ) : کسی بوتل میں تیل رکھا ہے یا اور کچھر کھا ہے تم نے وہ بوتل کسی کودیدی کیکن تیل نہیں دیا توبید ینا صحیح نہیں۔ ا گروہ قبضہ کر لے تو بھی اسکی مالک نہ بموگی۔ جب اپناتیل نکال کے دوگی تب وہ مالک بھوگی اورا گرتیل کسی کودیدیا گر بوتل نہیں دی اور اس نے بوتل سمیت لے لیا کہ ہم خالی کر کے پھیرد یدیں <sup>س</sup>ے تو بیتیل کا دینا صحیح ہے قبضہ کر لینے کے بعد مالک بن جائے گی غرضیکہ جب برتن وغیر ہ کوئی چیز دوتو خالی کر کے دینا شرط ہے بغیر خالی کئے دینا صحیح نہیں ہے۔ای طرح اگر کسی نے مکان دیا تو اپناسارا مال اسباب نکال کے خود بھی گھر ہے نکل کر دینا جا ہے ۔ مسئلہ (۵):اگرکسی کوآ دھی یا تہائی یا چوتھائی چیز دو پوری چیز نہ دو تو اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھوو وکس فتم کی چیز ہے آ دھی بانٹ وینے کے بعد بھی کام کی رہے گی یا ندرہے گی۔اگر بانٹ وینے کے بعداس کام کی ندرہے جیسے چکی ك اگر چيج سے تو ژ كے ديدوتو چينے كے كام كى ندر ہے كى اور جيسے چوكى ، پلنگ ، پتىلى ،لوٹا، كۇرا، بياله ،صندوق اور جانوروغیرہ ایسی چیزوں کوبغیرتقسیم کئے بھی آ دھی تہائی جو پچھودینامنظور ہوجائز ہےاگروہ قبضد کرے تو جتنا حصہ تم نے دیا ہے اس کی مالک بن گنی اور وہ چیز ساجھے میں ہوگئی اورا گر وہ چیز ایسی ہے کتھتیم کرنے کے بعد بھی کام کی رمیگی جیسے زمین ،گھر ، کپڑے کا تھان ،جلانیکی ککڑی ،اناج ،غلہ، دود ہے، دہی وغیر ہتو بغیر تقسیم کئے انکادیناصیح نہیں ہے اگرتم نے کسی ہے کہا ہم نے اس برتن کا آ دھا تھی تم کودے دیا اور وہ کہے ہم نے لیا تو بید ینا صحیح نہیں ہوا بلکہ اگروہ برتن پر قبصہ بھی کر کے تب بھی اسکی ما لک نہیں ہوئی ابھی سارا تھی تمبارا ہی ہے باں اس کے بعد اگر اس میں آ دھاتھی الگ کر کے اس کے حوالہ کر دوتو اب البیتہ اسکی ما لک ہوجائے گی۔ مسئلہ (۲): ایک تھان یا ایک م کان یاباغ وغیره دوآ دمیول نے مل کرآ دھا آ دھاخر بداتو جب تک تقسیم نه کرلوتب تک اپنا آ دھا حصہ کی کووینا تعجم نہیں۔ مسئلہ (۷): آٹھ آنہ پاہارہ آنہ میسے دو مخصوں کودیئے کہتم دونوں آ دھے آ دھے لے لویہ سیح نہیں۔ بلكه آ دھے و ھے تقسیم كر كے دينا چاہئيں البته اگروہ دونوں فقير ہوں تو تقسيم كي ضرورت نہيں اور اگر ايك روپيديا ایک بیبدور آدمیوں کوریا توبید بناسمج ہے۔ مسئلہ (۸): بمری یا گائے وغیرہ کے پیٹ میں بجہ بتو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا دیدینا سیجے نہیں ہے بلکہ پیدا ہونے کے بعدا گروہ قبضہ بھی کر لے تب بھی مالک نہیں جوئی۔اگردیناہوتو پیداہونے کے بعد پھردے دے۔ مسئلہ (۹):کسی نے بمری دی اور کہا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کوہم نہیں دیتے وہ ہمارا ہی ہے تو بمری اور بچہ دونوں اس کے ہو گئے پیدا ہونے کے بعد بچے

کے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ (۱۰): تمباری کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہے تم نے اس کودیدی تو اس صورت میں فقط اتنا کہدویے ہے کہ میں نے لے لی اس کی مالک ہوجائے گی اب جا کر دوبارہ اس پر قبضہ کرناشرطینیں ہے کیونکہ وہ چیزتواس کے پاس ہی ہے۔ مسئلہ (۱۱): نابالغ ابر کایالزگ اپنی چیز کسی کودید ہے تو اس کادِ بناسیجے نہیں ہےاوراس کی چیز لیٹا بھی نا جائز ہے۔اس مسئلہ کوخوب یا در کھو بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ بچول کود مینے کا بیان: مسئلہ (۱): ختندوغیرہ یا سی تقریب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے خاص بچہ کودینامقصور نبیس ہوتا بلکہ ماں باپ کودینامقصود ہوتا ہے اس لئے و دسب نیوند بچہ کی ملک نہیں بلکہ ماں باپ اس کے مالک ہیں جو جا ہیں سوکریں۔ البتۃ اگر کوئی شخص خاص بچہ ہی کوکوئی چیز دے تو پھروہی بچہاس کا مالک ہے۔اگر بچہ مجھدار ہے تو خودای کا قبضہ کر لینا کافی ہے۔ جب قبضہ کرلیا تو ما لک ہوگیا۔اگر بچے تعندنہ کرے یا قبعنہ کرنے کے لائل نہوتو اگر باپ ہوتو اس کے قبعنہ کر لینے سے اوراگر باب نہ ہوتو دادا کے قبضہ کر لینے سے بچہ مالک ہوجائےگا۔ اگر باپ دادا موجود نہ ہوں تو وہ بچہ جس کی پرورش میں ہے اس کو قبضہ کرنا جا ہے اور باپ دادا کے ہوتے مال، نانی، دادی وغیرہ اور کسی کا قبضہ کرنا معتبر نبیس ہے۔ مسئلہ (۲): إگر باپ يااس كے نہ ہونے كے وقت داداا بنے بنے بوت كوكوئى چيز دينا جا ہے تو بس اتنا کہدو ہے سے ہبدیجے ہو جائے گا کہ میں نے اس کو یہ چیز دیدی اوراگر باپ دا دانہ ہواس وقت ماں بھائی وغیرہ بھی اگر اس کو کچھودینا جا ہیں اوروہ بچہ آئلی پرورش میں بھی ہوان کے اس کہردیے ہے بھی وہ بچہ ما لک ہو گیا کسی کے قبضہ کرنیکی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ (۳): جو چیز ہوا بی سب اوالا دکو برابر برابر وینا عاہنے ۔لڑ کالڑ کی سب کو برابر د ہے اگر مبھی کسی کو پچھازیا دہ دیدیا تو بھی خیر پچھ حرج نہیں کیکن جے کم ویااس کو نقصان دینامقصود نه ہونہیں تو کم دینا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۴): جو چیز نابانغ کی ملک ہواس کا پیچم ہے کہ اس بچے ہی کے کام میں لگا نا جا ہے کئے کو اپنے کام میں لا نا جائز نبیں خود ماں باپ بھی اپنے کام میں نہ لاویں نہ کسی اور بچہ کے کام میں لاویں۔ مسئلہ (۵) اگر ظاہر میں بچہ کودیا مگریقینا معلوم ہے کہ منظور تو ماں باپ ہی کو دینا ہے مگر اس چیز کو حقیر سمجھ کر بچہ ہی کے نام سے دیدیا تو ماں باپ کی ملک ہے وہ جو حیا ہیں كريں پھراس ميں بھی و كھے ليس اگر مال كے علاقہ دارول نے ديا ہے تو ماں كا ہے اور اگر باپ كے علاقہ وارول نے ویا ہے توباپ کا ہے۔ مسئلہ (۱) این نابالغ لڑے کیلئے کیڑے وائے تو وورائر کا مالک ہو سمیایا بالغ لڑکی کیلئے زیور گبنا بنوایا تو و ہلز کی اسکی ما لک ہوگئی۔اب ان کپٹر وں کا یااس زیور کا کسی اورلز کے یا از کی کودینا درست نبیس جس کیلئے ہوائے ہیں ای کودے۔البتہ اگر بنائے کے وقت صاف کہددیا کہ بدیری بی چیز ہے مانگلے کےطور بردیتا ہوں تو ہنوا نے والے کی رہے گی۔اکثر دستور ہے کہ بری بہنیں بعض وقت جیمونی نابالغ بہنوں ہے یا خود ماں اپنی لزکی ہے دویثہ وغیرہ کچھ ما تگ لیتی ہے تو ان کی چیز کا ذرا دیر کیلئے ما تک لینا بھی درست نبیں۔ مسئلہ ( 2 )؛ جس طرح خود بچیانی چیز کسی بُود نبیس سکتا ای طرح ماں ہا ہے کو بھی تابالغ اولا دکی چیز دینے کا خشیار نہیں اگر ماں باہاس کی چیز کسی کو ہالکاں وید س ماہ راوس ما کچھون

ئىلئے ماتھی دیں تو اس کالینا درست نبیں۔البتداگر ماں باپ کونہوت کی وجہ سے نہایت ضرورت ہواوروہ چیز تہیں اور ہے اس کو ندل سکے تو مجبوری اور لاحیاری کے وقت اپنی اولا دکی چیز کالیما درست ہے۔ مسئلہ (٨): مال باپ وغیر و کو بچه کا مال کسی کوقرض و بینا بھی صحیح نہیں بلکہ خود قرض لینا بھی صحیح نہیں ،خوب یا درکھو۔ و ہے **کر پھیر لینے کا بیان**: مسئلہ (1): کیچھ دیمر پھیر لینا بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی واپس لے لے اور جس کو دی تھی وہ اپنی خوشی ہے دیے بھی دے تو اب بھراسکی ما لک بن جائے گی مگر بعض باتیں ایس ہیں جن سے بھیر لینے کا بالکل اختیار نہیں رہتا۔ مثلاتم نے کسی کو بمری دی اس نے کھلایا اکرخوب مونا تازہ کیا تو پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے پاکسی کوز مین دی اس نے گھر بنایا یا باغ لگایا تو اب پھیر لینے کا اختیار نہیں یا کیڑا دیے کے بعد اس نے کپڑے کوی لیایارنگ لیایا دھلوایا تواب پھیر لینے کا اختیار نہیں۔ مسئلہ (۲):تم نے کسی کو بکری دی اس کے دوایک بیچے ہوئے تو پھیر لینے کا اختیار ہاتی ہے لیکن اگر پھیر لے تو صرف بمری پھر عتی ہے وہ بچے ہیں لے سکتی۔ مسئلہ (س): دینے کے بعد اگر دینے والا یا لینے والا مرجائے تو بھی پھیر لینے کا اختیار نہیں رہنا۔ مسئلہ (مم):تم کوئسی نے کوئی چیز دی پھراس کے بدلے میں تم نے بھی کوئی چیز اس کودیدی اور کہددیا کہاو بن اس مے عوض تم یہ لے اوتو بدلہ دینے سے بعداب اسکو پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے البت اگر تم نے بیٹیس کہا کہ ہم بیاس کے موض میں دیتے ہیں تو وہ اپنی چیز پھیر عمق ہاورتم اپنی چیز بھی پھیر عمق ہو۔ مسئلہ (۵) بیوی نے اپنے میاں کو یامیاں نے اپنی بیوی کو پچھودیا تو اس کے پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے، ای طرح اگر کسی نے ا پسے رشتہ دارکو پچھے دیا جس سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہے اور وہ رشتہ خون کا ہے جیسے بھائی ، بہن ، بھتیجا، بھانجہ وغیرہ تو اس سے پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر قرابت اور رشتہ تو ہے لیکن نکاح حرام نہیں ہے جیسے بچازاد بھوپھی زاد بہن بھائی وغیرہ یا نکاخ تو حرام ہے لیکن نسب کے اعتبار سے قرابت نبیس بعنی وہ رشتہ خون کانہیں بلکہ دود ھ کا رشتہ یا اور کوئی رشتہ ہے جیسے دود ھ شریک بھائی بہن وغیرہ یا داماد ساس خسر وغیر ہ تو ان سب سے بھیر لینے واختیار رہتا ہے۔ مسئلہ (۷) جنتی صورتوں میں پھیر لینے کا اختیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی پھیردینے پرراضی ہو جائے اس وقت پھیر لینے کا اختیار ہے جیسےاو پر آچکالیکن گناہ اس میں بھی ہے اوراگر وہ راضی نہ ہواور نہ پھیرے تو بدون قضائے قاضی کے زبردتی پھیر لینے کا اختیار نہیں اورا گرزبردتی بدون قضاء کے پھیرلیا توبیہ مالک نہ ہوگا۔ مسکلہ (ے): جو پڑھ بہد کرد ہینے کے حکم احکام بیان ہوئے ہیں اکثر ضد کی راہ میں خیرات دینے کی بھی وہی احکام ہیں ۔مثانا بغیر قبضہ کئے فقیر کی ملک میں چیز نہیں جاتی اورجس چیز ؟ تقتیم کے بعد دینا شرط ہے اس کا یہاں بھی تقتیم کے بعد ہی دینا شرط ہے جس چیز کا خالی کر کے دینا ضرور کر ہے، یہاں بھی خالی کر کے دینا ضروری ہےالبتہ دو باتوں کا فرق ہے۔ایک ہبہ میں رضامندی ہے بھیر لینے ؟ افتیار رہتا ہےاور یہاں پھیر لینے کا افتیار نہیں رہتا۔ دوسرے آنچہ دی آئے چیے یا آٹھ دی روپے آگر دو نقیروں کو دیرو کہتم دونوں یانٹ لینا تو یہ بھی درست ہے اور ہبہ میں اس طرح «رست نہیں ہوتا۔ مسئلہ (۸) : کسی فقیر کو ببیدد ہے لکومکر دھو کہ ہے اٹھنی چلی گئی تو اس کے پھیم لینے کا اختیار نہیں ہے۔

کرایه بر کینے کا بیان: مسئله (۱): جبتم نے مبینه بر کیلئے گھر کرایه پر لیااورایے قبضہ میں کرلیا تو مہینہ کے بعد کرایہ دینا پڑے گا جا ہے اس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہویا خالی پڑا رہا ہو کرایہ سبرحال واجب ہے۔ مسئلہ (۲): درزی کپڑائی کریار گریز رنگ کریادھونی کپڑادھوکرلایا تواختیار ہے کہ جب تکتم سے اسکی مزد وری نہ لے لے تب تک تم کو کپڑانہ دیو ہے بغیر مزدوری دیئے اس سے زبردی لینا درست نہیں اورا گر تسمی مزدور سے غلہ کا ایک بورا ایک آنہ کے چیسے کے دعدہ پراٹھوایا تو اپنی مزدوری ما تیکنے کیلئے تمہارا غله نہیں روک سکتا کیونکہ و ہاں ہے لانے کی دجہ سے غلہ میں کوئی بات پیدانبیں ہوتی اور پہلی صورت میں ایک نئی بات کپڑے میں پیدا ہوگئی۔ مسئلہ (۳): اگر کسی نے بیشرط کرلی کہ میرا کپڑاتم ہی بینایاتم ہی رنگنایاتم ہی دھونا تو اس کو دوسرے ہے دھلوا نا درست نہیں اورا گریپشر طنہیں کی تو نسی اور ہے بھی وہ کام کراسکتی ہے۔ اجارہ فاسد کابیان: مسئلہ (۱): اگرمکان کرایہ پر لیتے وقت کھ مدت بیان نہیں کی کہ کتے ون کے لئے کرایہ برلیا ہے یا کراینہیںمقرر کیا یونہی لےلیا یہ شرط کر لی کہ جو پچھاس میں گریڑ جائے گاوہ بھی ہم اپنے یاس ہے بنوا دیا کرینے یاکسی کو گھراس وعدے پر دیا کہاس کی مرمت کرا دیا کرے اور اس کا بہی کراہ ہے۔ بیسب اجارهٔ فاسد ہے اوراگر یوں کہددے کتم اس گھر میں رہواور مرمت کرادیا کرو۔کرایی کچھنیں توبید عایت ہے اور جائز ہے۔ مسئلہ (۲) کسی نے بیا کہ کرمکان کراید پر لیا کدورو ہے ماہوار کراید دیا کرینے تو ایک ہی مہیند کیلئے اجارہ سیح ہوامہینے کے بعد مالک کواس میں سے اٹھا دینے کا اختیار ہے پھر جب دوسرے مہینہ میں تم رہ یڑے تو ایک مہینہ کا اجارہ اور سیجے ہو گیا۔اس طرح ہرمہینہ میں نیا اجارہ ہوتا رہے گا۔البتہ اگریہ بھی کہہ دیا کہ جار مبینه یا چهمهیندر بونگاتو جننی مدت بتلائی ہے اتنی مدت تک اجار ہی جوا۔ اس سے پہلے مالکتم کونہیں اٹھا سکتا۔ مسئلہ (٣): پینے کیلئے کسی کو گیہوں دیتے اور کہاای میں ہے یاؤ بھرآٹا پیائی کے لیمایا کھیت کٹوایا اور کہاای میں سے اتناغار مزدوری لے لینایہ سب فاسد ہے۔ مسئلہ (سم) اجارہ فاسد کا تھم یہ ہے کہ جو کچھ طے ہوا ہے وہ نہ دلایا جائے گا۔ بلکہ اپنے کام کیلئے جتنی مزدوری کا دستور ہے یا ایسے کھر کیلئے جتنے کراید کا دستور ہووہ دلایا جائے گالیکن اگر دستورزیادہ ہے اور طے کم ہوا تھا تو پھر دستورے موافق نددیا جائے گا بلکہ وہی پائے گا جو سطے ہوا ہے غرض جو کم ہوااس کے یانے کا مستحق ہے۔ مسئلہ (۵): گانے بجانے ناچنے بندر نیجانے وغیرہ جیسی جتنی بے ہود گیاں ہیں ان کا جارہ مجیح نبیں بالکل باطل ہے اس لئے پچھے نددلایا جائیگا۔ مسئلہ (۲) کسی حافظ کونو کررکھا ك اتنے دن تك فلانے كى قبر پر پر ها كرواور ثواب بخشا كرو \_ مينچ نبيس باطل ہے نه پر سے والے كوثواب ملے گا نەمردە كوادرىيە ئېچە تخواە پانے كاستىق نېيى ہے۔ مسئلە (۷): پڑھنے كىلئے كوئى كتاب كرايە پرلى توپەيىچى نېيى ہے بلکہ باطل ہے۔ مسئلہ (۸): بیدرستنور ہے کہ بکری گائے بھینس کے گا بھن کرنے میں جس کا بکرا بیل بھینسا ہوتا ہے وہ گا بھن کرائی لیتا ہے یہ بالکل حرام ہے۔ مسئلہ (۹): بکری گائے بھینس کو دودھ چنے کیلئے كراب پر لينا درست جيس - مسئله (١٠): جانوركوادهيان پر دينا درست نبيس ليني يون كهنا كديه مرغيال يا بمريال لے جاؤاور پرورش ہے اچھی طرح رکھو جو بچھ بچے ہوں وہ آ دھے تمہارے آ و ھے ہمارے بیدرہت

نہیں ہے۔ مسکلہ (۱۱): گھرسجانے کیلئے جھاڑ فانوس وغیرہ کرایہ پر لینا درست نہیں۔اگر ۱۱ یا بھی تو دینے والا کرایہ یانے کا مستحق نہیں۔البتہ اگر چھاڑ فانوس جلانے کیلئے لایا ہوتو درست ہے۔ مسئلہ (۱۲)؛ کوئی یکہ بہلی کراپیہ پر کی تو معمول ہے زیادہ بہت آ دمیوں کا لدھ جانا درست نبیں اسی طرح ڈو بی میں بلا کہاروں کی ا جازت کے دو، دو کا بیٹے جانا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۱۳): کوئی چیز کھوگٹی اس نے کہا جو کوئی ہماری چیز بتلاوے کہ کہاں ہے اس کوایک پیسہ دینگے تو اگر کوئی بتلا دے تب بھی پیسہ پانے کی مستحق نہیں ہے کیونکہ بیاجارہ صیح نہیں ہوااورا گرکسی خاص آ دمی ہے کہا کہ اگر تو بتلا دی تو بیسہ دونگی تو اگر اس نے اپنی جاکہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے بتلا دیاتو کچھنہ یاو بگی اورا گر کچھ چل کے بتلا دیاتو پیسہ دھیلا جو کچھوعد ہ تھا ملے گا۔ **تا دان لینے کا بیان: مسئلہ (۱)**: رنگریز دھو بی و درزی وغیرہ کسی پیشہ ور ہے کوئی کام کرایا تو وہ چیز جواس کو دی ہاں کے پاس امانت ہے اگر چوری ہو جائے یا کسی اور طرح بلاقصد مجبوری ہے ضائع ہو جائے تو ان ہے تاوان لینادر سنت نہیں ۔البتہ اگر اس نے اس طرح کندی کی کے کپڑا بھٹ گیایا عمد ہ رئیٹمی کپڑا بھٹی پر چڑھادیاوہ خراب ہوگیا تواس کا تاوان لیمنا جائز ہے۔ای طرح جو کپڑااس نے بدل دیا تو اس کا تاوان لین بھی ورست ہے اورا گر کیٹر اکھو گیا ہواور وہ کہتا ہے معلوم نہیں کیونکر گیا اور کیا ہوا۔اس کا تاوان لینا بھی درست ہے اورا گروہ کے کہ میرے یہاں چوری ہوگئی اس میں جاتار ہاتو تاوان لینا در سنتہ نہیں۔ مسئلہ (۴): کسی مزدور کو گھی تیل وغیر ہ گھر پہنچانے کو کہااس ہے راستہ میں گرپڑا تو اس کا تاوان لینا جائز ہے۔ مسئلہ ( س ):اور جو پیشہ ورنہیں بلکہ خاص تمہارے ہی کام کیلئے ہے مثالی نو کر جا کر یا وہ مزدور جس کوتم نے ایک یا دو جیار دن کیلئے رکھا ہے اس کے ہاتھ ہے جو پچھ جاتا رہے اس کا تاوان لینا جائز نہیں ،البتہ اگر خود قصداً نقصان کر دے تو تاوان لینا درست ہے۔ مسئلہ (۴۷): لڑ کا کھلانے پر جونوکر ہے اسکی غفلت ہے اگر بچہ کا زبور یا اور یکھ جاتا رہے تو اس کا تاوان لینا

درست نین ہے۔

اجارہ کے تو ر دینے کا بیان: مسئلہ (۱): کوئی گھر کرایہ پرلیاوہ بہت نیکتا ہی پھر حصداس کا گر پڑایا اور

کوئی الیا عیب نکل آیا جس ہاب رہنا مشکل ہے قواجارہ کا تو رُنا درست ہواورا گر بالکال ہی گر پڑا ہے تو خود

ہی اجارہ نوٹ گیا تمہار ہے قور نے اور مالک کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ مسئلہ (۳): جب کرایہ

پر لینے والے اور دینے والے میں ہے کوئی مرجائے تو اجارہ نوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ (۳): اگر کوئی الیا عذر

پر لینے والے اور دینے والے میں ہے کوئی مرجائے تو اجارہ نوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ (۳): اگر کوئی الیا عذر

بیدا ہوجائے کہ کرایہ کو تو زنا پڑے تو مجوری کے وقت تو ر وینا تیجے ہے۔ مثل کہیں جانے کیلئے بہلی کوکرایہ کیا پھر

درائے بدل گی اب جانے کا ارادہ نہیں رہا تو اجارہ تو پھراس کو پورا کرایہ دیتے ہیں اور وہ بیعا نداس کرایہ ہیں مجراہ وجا تا

ہا اجار جوجانا نہ ہوتو بیعا نہ بحق بیجا گریا ہی دیتا یہ درست نہیں ہے بلکاس کو واپس و بنا چا ہے۔

ہلاا جازت کسی کی چیز لے لینے کا بیان: مسئلہ (۱): کسی کی چیز زیر دی ہے لیا یا پیچھے بھی اسکی

بغیراجازت کے لے لیما بڑا گناہ ہے بعض عورتیں اپنے شوہریااور کسی عزیز کی چیز بلااجازت لے لیتی ہیں یہ بھی درست نہیں ہےاور جو چیز بلاا جازت لے لی تو اگروہ چیز ابھی موجود ہوتو بعینہ وہی چیز پھیردینا جا ہے اورا گرخر ہی ہوگئ ہوتواس کا تھم یہ ہے کہ اگرالی چیزتھی کہ اس کے مثل بازار میں ال سکتی ہے جیسے غلہ بھی ، تیل ،رو پید، پیسہ تو جیسی چیز لی ہے دیسی مزگا کر دیناوا جب ہے اورا گر کوئی ایسی چیز کیکر ضائع کر دی کہاس کے شل ملنا مشکل ہے تو اسکی قیت دینایزے گی جیسے مرغی ، بکری ،امرود ، نارنگی ، ناشیاتی وغیرہ۔ مسئلہ (۲): حیاریائی کا ایک آ دھ پایا ٹوٹ گیایا پی یا چول ٹوٹ گئی یا اور کوئی چیز لیکھی وہ خراب ہوگئی تو خراب ہونے سے جتنا اس کا نقصان ہوا ہودینا بڑیگا۔ مسکلہ (۳): پرائے روپے ہے مااجازت تجارت کی تواس ہے جونفع ہواس کالینا درست نہیں ملکہ اصل رویے مالک کوواپس دے اور جو پچھ نفع ہواس کوا پسے لوگوں کو خیرات کر دے جو بہت مختاج ہوں۔ مسئلہ ( ۴ ) کسی کا کپڑ ایجاڑ ڈالاتو اگرتھوڑ اپھٹا ہے تب تو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا تاوان دلا دینگے اورا گراییا پھاڑ ڈالا کہ اب اس کام کانہیں رہاجس کام کیلئے پہلے تھا مثلاً دو پندایسا بھاڑ ڈالا کہ اب دو پند کے قابل نہیں رہا۔ کرتیاں البت بن عتی بیں تویہ کیڑا اس بھاڑنے والے کو دیدے اور ساری قیمت اس سے لے لے۔ مسکلہ (۵) کسی کا تمييناكيرا تكوهي برركه ليا تواب اسكى قيمت دينا بزے كى الكوهى تو ژكر تمينه نكلوا كرديناوا جب نبيس مسكله (١)؛ سسی کا کیٹر الیکررنگ لیا تو اس کواختیار ہے جا ہے رنگارنگایا کیٹرا لے لے اور رنگنے سے جتنے دام بڑھ گئے ہیں اتنے وام دیدے اور جا ہے اپنے کیڑے کے وام لے لے اور کیڑاای کے پاس رہنے دے۔ مسکلہ (2): تاوان دینے کے بعد پھراگروہ چیزمل کی تو دیکھنا جا ہے کہ تاوان اگر مالک کے بتلانے کے موافق دیا ہے۔اب اں کا پھیرنا واجب نہیں اب وہ چیز اس کی ہوگئی اوراگر اس کے بتلانے ہے کم دیا ہے تو اس کا تاوان پھیر کراپنی چیز لے عتی ہے۔ مسئلہ (۸): پرائی بمری یا گائے گھر میں چلی آئی تواس کا دودھ دو ہنا حرام ہے جتنا دودھ لیو تی اس کے دام دینا پڑینگے۔ مسکلہ (۹): سوئی تا کہ کپڑے کی جیٹ یان تمباکو کٹھا ڈلی کوئی چیز بغیر اجازت لینادرست تبیں جولیا ہے اس کے دام دینا واجب ہے یا اس سے کہدے معاف کرائے نہیں تو قیامت میں دینا بزیگا۔ مسکلہ (۱۰): شوہرائے واسطے کوئی کپڑالایا۔ قطع کرتے وقت کچھاس میں سے بچاجرا کررکھا اوراس كونبيس بتايار يمعى جائز نهيس جو يجهد لينابو كهدك لوادرا جازت نه دي تو ندلو\_

شراکت کا بیان: مسئلہ (۱): ایک آ دمی مرگیا اور اس نے پچھ مال چھوڑا تو اس کا سارا مال سب حقداروں کی شرکت میں ہے جب تک سب سے اجازت نہ لے لے تب تک اس کواپنے کام میں کوئی نہیں لا سکتی اگر لاویگی اور نفع اٹھا ٹیگی تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۲): دو ہیو یوں نے مل کر پچھ برتن خرید ہے تو وہ برتن و وہ برتن و نوں کے ساجھے میں جیں۔ بغیر اس دوسری کی اجازت لئے ایسلے ایک کو برتنا اور کام میں لا نایا بھی ڈالنا درست نہیں۔ مسئلہ (۳): دو ہیو یوں نے اپنے اپنے پسے ملاکر ساجھے میں امرود ، نارنگی ، بیر ، آم ، جامن ، کئری ، کھیرے ، خر بوزے و غیرہ کوئی چیز مول منگائی اور جب وہ چیز باز ارسے آئی تو اس وقت ان میں سے کئری ، کھیرے ، خر بوزے و غیرہ کوئی چیز مول منگائی اور جب وہ چیز باز ارسے آئی تو اس وقت ان میں سے ایک ہورا کی بوئی ہوئی ہوئی ہے تو یہ نہ کرو کہ آ دھا خود لے لواور آ دھا اس کا حصہ نکال کر رکھ دو کہ جب وہ

آئے گی تو اپنا حصہ لے لیو نگی جب تک دونوں حصہ دارموجود نہ ہوں حصہ بانٹنا درست نہیں ہے اگر ہے اس کے آئے اپنا حصہ الگ کر کے کھا گٹی تو بہت گناہ ہوا۔البتہ اگر گیہوں یا اور کوئی غلہ سا جھے میں منگایا اور اپنا حصہ بانٹ کررکھ دیا اور دوسری کااس کے آنے کے وقت اس کو دیدیا بید درست ہے کیکن اس صورت میں اگر دوسری کے حصہ میں اس کو دے دینے سے پہلے سچھ چوری وغیرہ ہوگئی تو وہ نقصان دونوں آ دمیوں کاسمجھا جائے گاوہ اس کے حصہ میں سامجھی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ (۲۲): سوسورو پے ملا کر دو هخصوں نے کو کُ شجارت کی اورا قر ارکیا کہ جو پچھ نفع ہوآ وھا ہمارا آ وھاتمہارا تو پیچے ہےاورا گرکہا دوحصہ ہمارےاورا یک حصہ تہاراتو بھی سے جا ہےرو پیدونوں کا برابرلگا ہویا کم زیادہ لگا ہوسب درست ہے۔ مسکلہ (۵): ابھی کچه مال نبیں خریدا گیا تھا کہ وہ سب روپیہ چوری ہو گیایا دونوں کا روپیہ ابھی الگ الگ رکھا تھا اور دونوں میں ے ایک کا مال چوری ہوگیا تو شرکت جاتی رہی چھرے شریک ہوں تب سوداگری کریں۔ مسئلہ (۲): دو شخصوں نے سامجھا کیااور کہا کہ سورو ہے ہمارےاور سورو پے اپنے ملاکرتم کپڑے کی تنجارت کرواور نفع آ دھا آ وھابانٹ لیں مے۔پھر دونوں میں سے ایک نے پچھ کپڑاخر بدلیا پھردوسرے کے پورے سورو بے چوری ہو گئے تو جتنا مال خریدا ہے وہ دونوں کے ساجھے میں ہے اس لئے آ دھی قیمت اس سے لے سکتا ہے۔ مسکلہ ( ے ): سودا گری میں بیشر طاخفہرائی کہ نفع میں دس رو بے یا پندرہ رو پے ہمارے ہیں باقی جو پچھ نفع ہوسب تمہارا ہے توبید درست نہیں۔ مسئلہ (۸): سوداگری کے مال میں سے بچھ چوری ہو گیا تو دونوں کا نقصان ہوا پہیں ہے کہ جونقصان ہو وہ سب ایک ہی کے سر پڑے۔اگریدا قرار کرلیا کہا گرنقصان ہوتو سب ہارے ذمہ ہو جونفع ہووہ آ دھا آ دھا بانٹ لوتو یہ بھی درست نہیں۔ مسئلہ ( 9 ): جب شرکت نا جا ئز ہوگئی تو اب نفع بالنفنے میں قول واقر ارکا کیجھا عتبار نہیں بلکہ اگر دونوں کا مال برابر ہے تو نفع بھی برابر ملے گا اوراگر برابر نہ ہوتو جس کا مال زیادہ ہے اس کونفع بھی اس حساب سے ملے گا جا ہے جو کچھا قر ارکیا ہو۔اقر ارکا اس وقت اعتبار ہوتا ہے جب شرکت محیح ہواور ناجائز نہ ہونے یا دے۔ مسکلہ (۱۰): دوعورتوں نے ساحھا کیا کہ ادھرا دھرے جو پچھے سینا پرونا آئے ہم تم دونوں مل کر سیا کرینگے اور جو پچھ سلائی ملاکرے آ دھی آ دھی بانٹ لیا کرینگے تو بیشرکت درست ہے اوراگر بیا قرار کیا کہ دونوں ملکر سیا کرینگے اور نفع دو جھے ہمارا ایک حصہ تمہارا تو یہ بھی درست ہےاوراگر بیاقر ارکیا کہ جارآنے یا آٹھآنے ہمارے باقی سبتمہارے تو یہ درست نہیں۔ مسئلہ (۱۱): ان دونوں میں ہے ایک عورت نے کوئی کپڑا سینے کیلئے لے لیا تو دوسری پنہیں کہا تھی کہ یہ کپڑا تم نے کیوں لیا ہے توتم ہی سیو بلکہ دونوں کے ذمہ اس کا سیناوا جب ہو گیا بینہ سے تو وہ می دے یا دونوں ال كرسئيں \_غرضيكہ سينے ہے انكارنہيں كرسكتی۔ مسئلہ (۱۲): جس كاكپڑا تفاوہ مائلنے كيلئے آئی اور جس عورت نے لیا تھاوہ اس وقت نہیں ہے بلکہ دوسری عورت ہے تو اس دوسری عورت سے بھی تقاضا کرنا درست ہے وہ عورت رہبیں کہدیکتی کہ مجھ ہے کیا مطلب جس کو دیا ہواس سے مانگو۔ مسئلہ (۱۳): ای طرح ہر عورت اس کیڑے کی مزدوری اورسلائی ما تگ عتی ہے جس نے کیٹر ادیا تھاوہ بیہ بات نہیں کہ سکتی کہ میں تم کو

سلائی نہ دوگی بلکہ جس کو کیڑا دیا تھاائی کوسٹائی دوئی جب دونوں ساجھے میں کام کرتی ہیں تو ہرعورت سلائی کا تقاضا کرسکتی ہے ان دونوں میں ہے جس کوسد ئی دیدے گی اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ (۱۴۷): دوعورتوں نے شرکت کی کہ آؤ دونوں ٹل کرجنگل ہے لکڑیاں چن کرلاویں یا کنڈے چن کرلاویں تو یہ شرکت صحیح نہیں جو چیز جس کے ہاتھ میں آئے وہی اسکی مالک ہے اس میں ساجھانہیں ہے۔ مسئلہ شرکت صحیح نہیں جو چیز جس کے ہاتھ میں آئے وہی اسکی مالک ہے اس میں ساجھانہیں ہے۔ مسئلہ (۱۵): ایک نے دوسری ہے کہا کہ جارے انڈے اپنی مرغی کے نیچے رکھ دو جو بیچے تکلیں تو دونوں آدمی آدھوں آدمی ہائیں گے۔ بیدرست نہیں ہے۔

س**اجھے کی چیز نقشیم کرنے کا بیان**: مسئلہ (۱): دوآ دمیوں نے مل کر بازار سے گیہوں منگوائے تواب تقتیم کرتے وفت دونوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے دوسرا حصہ دارموجود نہ ہوتب بھی ٹھیک ٹھیک تول کے اس کا حصہ الگ کر کے اپنا حصہ الگ کر لینا درست ہے جب اپنا حصہ الگ کرلیا تو کھاؤ پوکسی کو دید وجوجا ہے سو کروسب جائز ہے۔ای طرح تھی ،تیل ،انڈے وغیرہ کا بھی تھم ہےغرضیکہ جو چیز ایسی ہو کہاس میں آپھے فمرق نه ہوتا ہوجیسے انڈے ، انڈے سب برابر ہیں یا گیہوں کے دوجھے کئے توجیسے بیدحصہ دیسادہ حصہ دونوں برابرایسی سب چیزوں کا یہی تھم ہے کہ دوسرے کے نہ ہونے کے وفت بھی حصہ بانٹ کر لینا درست ہے کیکن اگر دوسری نے اب بھی اپنا حصہ نہیں لیا تھا کہ سی طرح جاتار ہاتو وہ نقصان دونوں کا ہوگا جیسے شرکت میں بیان ہوا۔اور جن چیز وں میں فرق ہوا کرتا ہے جیسے امرود، نارنگی وغیرہ۔ان کا حکم یہ ہے کہ جب تک دونوں حصہ دارموجو یہ نہوں حضیہ بانٹ کرلینا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۲): دولڑ کیوں نے مل کرآم، امرود، نارنگی وغیرہ کیجے منگوایا اور ا کیے کہیں چکی گئی تو اب اس میں ہے کھانا درست نہیں جب وہ آجائے اس کے سامنے اپنا حصہ الگ کرونت ب کھاؤنہیں تو بہت گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۳): دو نے ملکر چنے صنوائے تو فقط اندازے ہے تقسیم کرلینا درست نہیں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کرآ دھا آ دھا کرنا جا ہے اگر کسی طرف کمی بیشی ہوجائے گی تو سود ہوجائے گا۔ گرو**ی رکھنے کا بیان: مسئلہ** (۱):تم نے کسی ہے دس روپے قرض لئے اور اعتبار کیلئے اپنی کوئی چیز ایس کے پاس رکھ دی کہ تخصے اعتبار نہ ہوتو میری یہ چیز اپنے پاس رکھ لے جب روپیدا داکر دوں تو اپنی چیز لے لوگلی یہ جائز ہےاسی کوگروی کہتے ہیں لیکن سود دینا کس طرح درست نہیں جیسا کہ آج کل مہاجن سودلیگر گروی ر کھتے ہیں۔ یہ درست نہیں سود لینا اور دینا دونو ں حرام ہیں۔ مسئلہ (۲): جب تم نے کوئی چیز گر وی رکھ دی تواب بغیر قرضہ ادا کئے اپنی چیز کے ما نگنے اور لے لینے کاحق نہیں ہے۔ مسئلہ (m): جو چیز تمہارے یاں کسی نے گروی رکھی تو اب اس چیز کو کام میں لا نااس سے کسی طرح کا نفع اٹھا ناایسے باغ کا کپھل کھا نا، ، ایی زمین کا غلہ یاروپیائیکر کھانا ایسے گھر میں رہنا کچھ درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۴۰): اگر بکری گائے وغیرہ گروی ہوتو اس کا دود ھے بچہ وغیرہ جو کچھ ہووہ بھی مالک ہی کے پاس بھیجے جس کے پاس گروی ہے اس کو لینا درست نہیں۔ دود ھے کو بیچ کر دام کو بھی گروی میں شامل کر دے جب وہ تمہارا قرض ادا کر دے تو گروی کی چیز اور بیددام دودھ کےسب دالیں کر دواور کھلائی کے دام کاٹ لو۔ مسئلہ (۵): اگرتم نے اپنا کچھروپیہ

اوا کر ویا تب بھی گروی کی چیز نہیں لے سکتیں۔ جب سب رو پیداوا کر دوگی تب وہ چیز طے گی۔ مسکلہ (۲): اگرتم نے دس روپے قرض کئے اور دس ہی روپے کی چیز یا پندرہ بیس روپے کی چیز گروی کر دی اور چیز اس کے پاس سے جاتی رہی تو اب نہ تو وہ تم ہے اپنا کچھ قرض لے سکتا ہے اور نہتم اس سے اپنی گروی کی چیز کے دام واپس لے عتی ہو۔ تہاری چیز گئی اور اس کا روپیہ گیا اور اگر پانچ ہی روپے کی چیز گروی رکھی اور وہ جاتی رہی تو پانچ روپے تم کو دینا پڑینگے یا نچ روپے بحرا ہو گئے۔

#### وصيت كابيان

مسکلہ (۱): بیکہنا کہ میرے مرنے کے بعد میراا تنامال فلانے آ دمی کو یا فلانے کام میں دیدینا یہ وصیت ہے جاہے تندرتی میں کہے جاہے بیاری میں پھر جا ہے اس بیاری میں مرجائے یا تندرست ہو جائے اور جوخود اینے ہاتھ ہے کہیں دیدے کسی کو قر ضدمعاف کر دے تو اس کا تھم یہ ہے کہ تندری میں ہرطرح درست ہے اور ای طرح جس بیاری ہے شفا ہو جائے اس میں بھی درست ہے اور جس بیاری میں مرجائے وہ وصیت ہے جس کا تھم آ گئے تا ہے۔مسئلہ (۲): اگر کسی کے ذمہ نمازیں یاروزے یا زکو قایافتم وروزہ وغیرہ کا کفارہ باقی رہ گیا ہواورا تنامال بھی موجود ہوتو مرتے وقت اس کیلئے وصیت کر جانا ضروری اور واجب ہے ای طرح ا گرکسی کا پچھ قرض ہو یا کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہواس کی وصیت کر دینا بھی واجب ہے نہ کر گی تو گنہگار ہوگی اورا گر پی**کھ**رشتہ دارغریب ہوں جن کوشرع ہے پیچھ میراث نہ پہنچتی ہوا وراس کے باس بہت مال وولت مباتو ان کو پچھولا وینا اور وصیت کر جانامستحب ہے، اور باقی لوگوں کیلئے وصیت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔مسکلہ (۳): مرنے کے بعدمردے کے مال میں سے میلے تو اس کی گوروکفن کا سامان کریں پھر جو پچھ بیجے اس سے قرضہ اوا کر وے۔اگر مروے کا سارا مال قرضہ اوا کرنے میں لگ جائے تو سارا مال قر ضہ میں لگا دیں گے وارثوں کو پچھ نہ ملے گا اس لئے قر ضدادا کرنے کی وصیت پر بہر حال عمل کرینگے اگر سب مال اس وصیت کی وجہ ہے خرچ ہو جائے تب بھی پہھے پرواہ نہیں بلکہ اگر وصیت بھی نہ کر جائے تب بھی قر نسه اول ادا کرینگے اور قرض کے سوا اور چیز وں کی وصیت کا اختیار فقط تہائی مال میں ہوتا ہے یعنی جتنا مال حچیوڑ ا ہے اسکی تہائی میں ہے اگر وصیت پوری ہو جاو ئے مثلاً کفن و دفن اور قرضہ میں لگا کرتین سور و یے بیجے اورسورو بے میں سب وصیتیں پوری ہو جائیں تب تو وصیت کو پورا کرینگے اور تہائی مال ہے زیادہ لگا نا وار ثوں کے ذمہ واجب نبیں۔ تہائی میں سے جتنی وصیتیں پوری ہوجا کیں اس کو پورا کریں باتی حیوز ویں۔ البتہ اگر سب وارث بخوشی رضا مند ہو جا کمیں کہ ہم اپناا پنا حصہ نہ لیس گےتم اسکی وصیت میں نگا دوتو البینة تہائی ہے زیادہ بھی وصیت میں لگا نا جائز ہے لیکن نا با آغوں کی اجازت کا بالکل اعتبار نہیں ہے وہ اگر اجازت بھی دیں تب بھی ان کا حصه خرج کرنا درست نہیں بہ مسئلہ (۴): جس مخص کومیراث میں مال ملنے والا ہوجیہے باپ، ماں ہشو ہر، بیٹا وغیرہ اس کیلئے وصیت کرنا سیحے نہیں اور جس رشتہ دار کا اس کے مال میں پچھےحصہ نہ ہویا رشتہ دار

ہی نہ ہوکوئی غیر ہواس کیلئے وصیت کرنا ورست ہے لیکن تہائی مال سے زیادہ ولانے کا اختیار نہیں اگر کسی نے ا ہے وارث کو ومیت کر دی کہ میرے بعداس کوفلانی چیز دیدینا اتنا مال دیدینا تو اس وصیت کے یانے کا اس کو کچھ حق نہیں ہے البتہ اگر اور سب وارث راضی ہو جائیں تو دے دینا جائز ہے۔ اس طرح اگر کسی کو تہائی سے زیادہ وصیت کر جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔اگر ب وارث بخوشی راضی ہو جا کیں تو تہائی سے زیادہ ملے گا ورنہ فقلا تہائی مال ملے گا اور نابالغوں کی اجازت کا کسی صورت میں اعتبار نہیں ہے ہر جگہ اس کا خیال رکھوہم بار بارکہاں تک نکھیں۔ <sup>لے</sup> مسئلہ (۵): اگر چہتہائی مال میں وصیت کرجانے کا اختیار ہے کیکن بہتر یہ ہے کہ بوری تہائی کی وصیت نہ کرے کم کی وصیت کرے بلکداگر بہت زیادہ مالدار نہ ہوتو وصیت ہی نہ كرے وارثوں كيلئے چھوڑ وے كەاچھى طرح فراغت سے بسركريں - كيونكدائ وارثوں سے فراغت وآسائش میں چھوڑ جانے بھی تواب ملتا ہے۔ ہاں البت اگر ضروری وصیت ہو جیسے نماز روز ہ کا فدید تو اسکی وصیت بہرحال کر جائے ورنہ گنہگار ہوگی۔مسکلہ (۲):کسی نے کہا میرے بعدمیرے مال میں سے سو رویے خیرات کر دینا تو دیکھوگوروکفن اور قرض ادا کر دینے کے بعد کتنامال بچاہے۔اگر تین سویا اس سے زیادہ ہوتو پورے سوروپے دینا جا ہئیں اور جو کم ہوتو صرف تہائی دینا واجب ہے ہاں اگر سب وارث بلاکسی دہاؤ لحاظ کے منظور کرلیں تو اور بات ہے۔مسئلہ (2): اگر کسی کے کوئی وارث نہ ہوتو اس کو بورے مال ک وصیت کردینا بھی درست ہے اور اگر صرف بیوی ہوتو تین چوتھائی کی وصیت درست ہے اس طرح اگر کسی کے صرف میاں ہے تو آ و مصے مال کی وصیت ورست ہے۔ مسئلہ (۸): نابالغ کا وصیت کرنا درست نہیں۔ مسئلہ (۹): بیدومیت کی کہ میرے جنازے کی نماز فلال شخص پڑے فلاں شہر میں یا فلال قبرستان میں یا فلاں کی قبر کے باس مجھ کو دفنا نا، فلانے کپڑے کا کفن وینا، میری قبر کی بناوینا، قبر پر قبہ بناوینا، قبر پر کوئی حافظ بنها دینا که قرآن مجید پڑھ پڑھ کر بخشا کرے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ تین وسیتیں آخر کی بالکاں جائز نہیں بورا کر نیوالا گنبگار ہوگا۔مسکلہ (۱۰): اگر کوئی وصیت کر کے اپنی وصیت ہے لوٹ جائے یعنی کہدوے کهاب مجھےابیامنظورنہیں ۔اس وصیت کا اعتبار نہ کرنا تو وہ وصیت باطل ہوگئی۔مسئلہ (۱۱): جس طرح تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر جانا درست نہیں اسی طرح بیاری کی حالت میں اینے مال کوتہائی ہے زیادہ بجزا بے ضروری خرج کھانے پینے دوادارووغیرہ کے خرچ کرنا بھی درست نہیں۔اگر تہائی ہے زیادہ دیدیا تو بدون اُجازت وارثوں کے بیرد یناصیح نہیں ہوا۔ جتنا تہائی ہے زیادہ ہے وارثوں کواس کے لینے کا اختیار ہے اور نابالغ اگرا جازت دیں تب بھی معتبر نہیں اور وارث کے نتہائی کے اندر بھی بدون سب وارثوں کی ا جازت کے وینا درست نہیں اور بیتھم جب ہے کدا پی زندگی میں دیکر قبضہ بھی کرا دیا ہواوراگر دیے تو ویالیکن قبضہ ابھی نہیں ہوا تو مرنے کے بعدوہ وینا بالکل ہی باطل ہے اس کو پچھے نہ ملے گاوہ سب مال وارثوں کاحق ہےاور يبى تھم ہے بيارى كى حالت ميں خداكى راہ ميں وين ، نيك كام ميں لگانے كا غرضيك تهائى سے زيادہ كسى

<sup>۔</sup> ۔ لوگ اس میں بڑی بےاحتیاطی کرتے ہیں اس لئے زیادہ اہتمام کیلئے بار بار کہاجا تا ہے تا کہ خوب احتیاط رکھیں

طرح صرف کرنا جائز نہیں ۔مسکلہ (۱۲): بیار کے پاس بیار پرسی کی غرض ہے کچھ لوگ آ گئے اور کچھ دن يہيں لگ گئے كہ يہيں رہنے اور اس كے مال ميں كھاتے يہتے ہيں تو اگر مريض كى خدمت كيلئے ان كے رہنے کی ضرورت ہوتو خبر کیچھ حرج نبیس اورا گرضرورت نہ ہوتو ان کی وعوت مدارات کھانے پینے میں بھی تہائی ہے زیاد و لگانا جائز نبیس اورا گرضر ورت بھی نہ ہواور وہ لوگ وارث ہوں تو تنہائی ہے کم بھی بالکل جائز نہیں لیمنی ان کواس کے مال میں ہے کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگرسب وارث بخوشی اجازت دیدیں تو جائز ہے۔مسئلہ (۱۳):الیی بیاری کی حالت میں جس میں بیار مرجائے اپنا قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے اگر کسی وارث پرقرض آتا تفااس کومعاف کیا تو معاف نہیں ہواا گرسب وارث بیمعانی منظور کریں اور بالغ ہوں تب معاف ہوگا اورکسی غیر کومعاف کیا تو تہائی مال ہے جتنا زیادہ ہوگا معاف نہ ہوگا۔ اکثر دستور ہے کہ بیوی مرتے وقت اپنامبرمعاف کردیتی ہے بیمعاف کرنانچے نہیں ۔مسئلہ (۱۴۴): حالت حمل میں دروشروع ہو جانے کے بعدا گرکسی کو کچھوے یا مہروغیرہ معاف کرے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جومرتے وقت لینے کا ہے یعنی اً گرخدا نه کرے اس میں مرحائے تب توبیہ وصیت ہے کہ وارث کیلئے یکھ جائز نہیں اور غیر کیلئے تہائی ہے زیادہ دینے اورمعاف کرنے کا اختیار نہیں البتہ اگر خیروعافیت سے بچے ہو گیا تو اب وہ لینا دینا اور معاف کرنا صحیح ہوگا۔مسکلہ (10): مرجانے کے بعداس کے مال میں ہے گوروکفن کروجو کچھ بیجاتو سب ہے پہلے اس کا قرض ادا کرنا جاہئے ۔وصیت کی ہویانہ کی ہوقرض کا ادا کرنا بہر حال مقدم ہے۔ ہیوی کا مہر بھی قرضہ میں داخل ہے اگر قرضہ نہ ہواور قرضہ ہے کچھ نے رہے تو یہ دیکھنا جا ہے کچھ وصیت تو نہیں کی ہے اگر کوئی وصیت کی ہےتو نہائی میں وہ جاری ہوگی اورا گرنہیں کی یادصیت ہے جو بچاہے وہ سب وارثوں کاحق ہے شرع ہے جن جن کا حصہ ہوکسی عالم سے پوچھ کر کے دیدینا چاہتے ریہ جو دستور ہے کہ جوجس کے ہاتھے لگا لے بھا گا بڑا گناہ ہے یہاں نہ دوگی تو قیامت میں دیتا پڑے گا۔ جہاں روپے کے عوض نیکیاں دینی پڑینگی اس طرح لڑ کیوں کا حصہ بھی ضرور دینا جا ہے شرع ہے ان کا بھی حق ہے۔مسئلہ (۱۶): مردہ کے مال میں ہے لوگول کی مہمانداری آنے والول کی خاطر مدارات ، کھلاتا بلانا،صدقہ خیرات وغیرہ کچھکرنا جائز نہیں ہے اس طرح مرنے کے بعدے دفن کرنے تک جو بچھاناج وغیرہ فقیروں کو دیاجا تا ہے مردہ کے مال میں ہے اس کا دینا بھی حرام ہے مردہ کو ہرگز کچھ ثو ابنہیں پہنچتا بلکہ ثواب سمجھنا سخت گناہ ہے کیونکہ اب بیہ مال تو سب وارثول کا ہو گیا۔ پرائی حق تلفی کر کے دینا ایسا ہی ہے جیسے غیر کا مال چرا کر دیدینا ،سب مال وارثوں کو بانٹ دینا چان کواختیار ہے کہا ہے اپنے حصہ میں ہے جا ہے شرع کے موافق کچھ کریں یانہ کریں بلکہ وارثوں ے اس خرج کرنے اور خیرات کرنے کی اجازت بھی نہ لینا جا ہے کیونکہ اجازت لینے ہے فقط ظاہر دل ہے : جازت دیتے ہیں کداجازت نہ دینے میں بدنامی ہوگی ایسی اجازت کا پچھاعتبارنہیں ۔مسکلہ (۱۷): اس طرح میہ جو دستور ہے کہاس کے استعمال شدہ کیڑے خیرات کر دیئے جاتے ہیں یہ بھی بغیر اجازت وارثو ال کے ہرگز جائز نہیں اوراگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہوتب تو اجازت دینے پر بھی جائز نہیں پہلے مال آتشیم کرلو

#### تب بالغ لوگ اپنے حصد میں سے جو جا ہیں ویں بغیرتقسیم کے ہرگز ندوینا جا ہے۔

#### التماس

مولوی احمرعلی صاحب جن کا ذکر نیبلے حصہ کے شروع میں ہے یہاں تک کے مضمون کو تر تیب وے چکے تھے اور پچھ متفرق کا غذات لکھ چکے تھے کہ ۲۰ ذی الحجہ ۱۲۸۱ ھے کو شہر قنوح میں اپنی سسرال میں انتقال کر گئے ان کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں بڑے درجے بخشے ۔اب آگے جو مضمون روگئے میں اللہ تعالی کے فضل وکرم کے بھروسہ پر لکھے جاتے ہیں ، یورا کرنا ان کا کام ہے۔

# تبوید بعنی قرآن مجید کواچھی طرح سنوار کے تصحیح پڑھنے کابیان

َ آئے تو اس میں نون کی آواز بالکل نہیں رہتی بلکہ ریا ہی میں ل جاتا ہے جیسے ﴿ مِنْ رَبِهِمْ وَلَكِنْ لأَ يَشْعُوُونَ ﴾ قاعده ای طرح اگر کسی حرف پر دوز بریا دوز بریا دو پیش ہوں جس ہے نون کی آواز بیدا ہوتی ہاوراس حرف کے بعد یا لہوجب بھی اس نون کی آواز ندرہے گی دیا ل میں ال جائے گا جیے غَفُورٌ وَجِينَةٌ هُدَى لِلمُتَّقِينَ ﴾ قاعده اگرنون يرجزم بواوراس كے بعد حرف ب بوتواس نون كوميم كى طرح پڑھیں سے اوراس پر غنہ بھی کرینگے جیسے ﴿أَنَبْنَهُم ﴾ اس کواس طرح پڑھیں سے ﴿أَمْسَبْنَهُم ﴾ ای طرح اگر کسی حرف پر دوز ہریا دوز ہریا دو پیش ہوں جس ہے نون کی آ واز پیدا ہوتی ہےاوراس کے بعد ب وہاں بھی اس نون کی آواز کومیم کی طرح پڑھیں سے جیسے ﴿ اَلِيْمٌ بِمَا ﴾ اس کواس طرح پڑھیں سے ﴿ اَلِيْمٌ بِهَا بعض﴾ قرآن مِن اسموقع برخي ي ميم لكه دية بي أوربعضول مِن نبيل لكهة مكرير هناسب جكه جا ہے جہاں جہاں بیقاعدہ پایا جائے۔ قاعدہ جہاں جیم پر جزم ہواوراس کے بعد حرف ب ہوتو اس کے میم يرغندكر يجي ﴿ يَعْسَصِهُ مِاللَّهِ ﴾ قاعده جس حرف يردوز بريادو پيش بول اوراس كے بعد وا کے حرف پر جزم ہوتو وہاں دوز ہر کی جگدا کیک زبر پڑھیں سے اور وہاں جوالف لکھا ہے اس کونہیں پڑھیں كَايك ألان زيروالا إي طرف سن فكال كراس جزم والعرف سنه طا وينكي جير ﴿ خَيْرُ الْوَصِيَّةُ ﴾ اس کواس طرح پڑھیں کے ﴿خَیْسُوان الْوَصِیَّة ﴾ ای طرح دوزیری جگدایک زیرپڑھیں مے اورابیائی نون پیچلے رف سے ملادینے جیسے ﴿ فَ خُورُ الَّذِيْنَ ﴾ اس کواس طرح پڑھیں کے ﴿ فَ خُورُن الَّذِيْنَ ﴾ ای طرح دو پیش کی جگدایک پیش پڑھیں کے اور ایسائی نون پچھلے حرف سے ملادینکے جیسے ﴿ مُنوَحْ اَمُنَهُ ﴾ اس کو اس طرح پڑھیں گے ﴿ نُسوْحُ نِ ابْسُنُهُ ﴾ بعض قرآ نوں میں نتھا سانون بچے میں لکھ دیتے ہیں لیکن اگر کسی قرآن میں نہ لکھا ہو جب بھی پڑھنا چاہے۔ قاعدہ۔ رپراگرزبریا پیش ہوتو پر پڑھنا چاہئے۔جیسے ﴿ زَبُّ الْمُعَالَمِينَ أَمُرُهُمْ ﴾ اوراكر كينج زير بوتوباريك يرصوبيك ﴿ غَيْر الْمَغْطُوب ﴾ اوراكر يرجزم ہوتواس سے پہلے والے حرف کو و مجھوا گراس پرزبریا پیش ہے تورپر پڑھوں جیسے ﴿أَنْسَلَمَ لَهُ مُنْهُ سَمُ مُوسِل ﴾ اوراگراس سے پہلے والے حرف پرزیر بوتواس جزم والی رکوباریک پڑھوجیسے ﴿ لَمْ تُنْذِرُهُم ﴾ ادر کہیں کہیں یہ قاعدہ نہیں چانا گروہ مواقع تمہاری سمجھ میں نہ آئیں گے۔زیادہ جگہ یمی قاعدہ ہےتم یوں ہی يزها كرور قاعده ﴿الله ﴾ اور ﴿ أَلَلْهُمَ ﴾ من جولام باس لام يبلي واليحرف يراكرزبريا چيش بوتولام كوپريزهول جيسي ﴿ خَسَّمَ السَلَهُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ وَإِذْ قَالُوْا الْلَهُمَ ﴾ اوراكر پهلے والے حرف پر زير بواس الم كوباريك يرْهوجيك ﴿ أَلْمَ حَمْدُ لِللَّهِ ﴾ قاعده - جبال كول ت الصي بوجا ها لك بواس طرح ة جائب في بونى بواس طرح به اوراس يرتضرنا بوتواس ت كوه كي طرح يراهيس كي جيد ﴿ فَسُوا فَ اللهُ السَّاكُو اس طرح پڑھیں کے ﴿فَسُوه ﴾ ای طرح ﴿اتُوالزَّ کواۃ اور طَيّبَة ﴾ میں بھی وپڑھیں مے۔ قاعدہ جس حرف پر دوز بر ہوں اور اس پر تھبر نا ہوتو اس حرف ہے آ گے الف پڑھیں سے جیسے بنے قب آیا کواس طرح پڑھیں كَ فِداءَ ١- قاعده جس جُدَقرة ن من اليين فاني بوئي بوس وبال ذراساير هادوجيه ﴿ وَالالسَفَّةَ لِينَ

﴾ يہاں الف كواور الفوں ہے بڑھا كر پڑھو يا جيسے ﴿ فَالْوُ آ أَنُوءُ مِنْ ﴾ يہاں واؤ كواور جگہوں كى واؤ ہے بر صادیا جائے جیسے ﴿ فِسسَیُ اَذَانِهِ مَ ﴾ اس ی کودوسری جگہ کی سے بر صادو۔ قاعدہ جہاں ایس نشانيان بني مون و بال تفهر جاؤم ط٥ قف ل اورجهان من ياستكته ياوقه فه موو بال سائس نهور دو تعمر ذرارک کرآ گے بڑھتی چکی جاؤاور جہاں ایک آیت میں دوجگہ تمین نقطے دیئے ہوں اس طرح وہاں ایک جگه تهروایک جکه نه تهرو چاہے پہلی جگه تهرو چاہے دوسری جگه تهرواور جہاں لا لکھا ہو وہاں مت تھہرواور جہاں اور نشانیاں بنی ہوں جی جا ہے تھہرو جی جا ہے نہ تھہرواور جہاں اوپرینچے دونشانیاں بنی ہوں جواو پراکھی ہواس پڑھمل کرو۔ تفاعدہ جس حرف پرجز م ہواوراس کے بعدوالے حرف پرتشدید ہوتواس جگہ پہلاحرف ند پڑھیں کے جیسے ﴿فَدُتَبَیّن ﴾ میں وال ند پڑھیں گے اور ﴿ فَالْتُ طَائِفَة ﴾ میں ت ند پڑھیں گے اور ﴿ لَهِنَّ مَ بَسَطُتُ ﴾ مِن طن يرضي كاور ﴿ أَلْفَ لَتُ دَّعُو اللَّه ﴾ مِن ت نرزهيس كاور ﴿ أُجِيْبَتُ دُّعُوتُكُمَا ﴾ بين ت نه راهيس كر ﴿ أَلَمْ تَخُلُقُكُم ﴾ مين قي نه راهيس كالبندا كريه جزم والاحرف ن ہویا دوز ہریا دوز مریا دو پیش ہے نون پیدا ہو گیا ہواوراس کے بعد تشدید والاحرف ی یا واؤ ہوتو و ال يرصف مين نون كى يؤرب كى جير ﴿ مَنْ يَهُولُ . ظُلُمْتُ وَرَعُدُ ﴾ مين نون كى آواز ناك مين بيدا ہوگ۔ قاعدہ پارہ ﴿وَمَا مِنِ دَآبَةٍ ﴾ کے چوشے رکوع کی چھٹی آیت میں جویہ بول آیا ﴿مُسجُرِيْهَا ﴾ اس دے زیر کواورزیروں کی طرح نہ پڑھیں سے بلکہ جس طرح لفظ (ستارے) کی د کازیر پڑھاجاتا ہے اس طرح اس کوبھی پڑھیں گے۔ تاعدہ بارہ کے مسرہ حجرات کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں جوبه بول آیا ہے ﴿ بِنُسَ الْاسْمَ ﴾ اس میں ﴿ بِنُسَ ﴾ کاسین کسی حرف سے نبیس ملتا اور اس کے بعد کالام ا كليسين علما جاوراس طرح يرها جاتا به وبنسلسم - قاعده ياره بلك الرسُل ﴾ سورة آل عمران كى شروع ميں جو الكيم آيا ہے اس كے ميم كوا مكے لفظ الله كے لام سے اس طرح ملايا جاتا ہے جس كے بتح يوں ہوتے ہيں م۔ ى۔ مى۔ مل زير ﴿مَلُ مِيْمَلَ ﴾ اور بعض پڑھنے والے جواس طرح پڑھتے ہیں میں مل ریفلط ہے۔ قاعدہ یہ چندمقام ایسے ہیں کہ لکھا جاتا ہے اور طرح اور پڑھا جاتا ہے اور طرح ـ ان كا بهت خیال ركھوا ور قرآن میں بیہ مقامات نكال كرلز كيوں كو دكھلا دوا ورسمجھا دو ۔ مقام اول قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ آئے آیا ہے اس میں نون کے بعد کا الف نہیں پڑ ھاجاتا بلکہ فقط پہلاحرف اور نون زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو بڑھاتے نہیں اس طرح اُن مقام (۲ پارہ ﴿سَیْسَفُولُ ﴾ کے سولہویں رکوع کی تبسری آیت میں ﴿ يَسْصُعُ ص ﴾ ہے لکھا جاتا ہے گر سے پڑھا جاتا ہے اس طرح ﴿ يَهُ سُطُ ﴾ اكثر قرآنوں ميں ايك نهاساس بھى لكھ دينة بيں ليكن اگرند بھى لكھا ہو جب بھى س يز ھے اى طرح باره ﴿وَلَوْ أَنْنَا ﴾ كے سولہويں ركوع كى يانچويں آيت ميں جو ﴿ بَصْطَةٌ ﴾ آيا ہے اس ميں بھي ص كى جگہ س پڑھتے ہیں۔مقام (س پارہ ﴿ لَنْ مَنَالُوا ﴾ کے چھے رکوع کی پہلی آیت میں اَفَائِن میں ف کے بعدالف لکھاجاتا ہے مگر پڑھانہیں جاتا ہے بلکہ اس طرح پڑھتے ہیں آف بنٹ مقام ( سم پارہ ﴿ لَكُ فَاللَّهِ

تنالوا ﴾ كة تفوي ركوع كي تيسري آيت ميس ﴿ لا الى اللَّه ﴾ ميس يهله الم كه بعد دوالف تكهيم ميس ممر أيك الف يؤهاجا تا بهاس طرح ﴿ لا لَى اللَّهِ ﴾ مقام (٥ ياره ﴿ لا يُبحِبُ اللَّهِ ﴾ كُنوس ركوتُ کی تیسری آیت میں ﴿ تَبُوءَ ا ﴾ میں ہمز ہ کے بعدالف کلھاجا تا ہے گریڑ ھانبیں جا تا بلکہ یوں پڑھتے ہیں تَبْتَوْءَ مِقَام (٢ ياره ﴿ قَالَ الْمَلُا الَّذِيْنَ ﴾ كتير ئركوع كي چُوهي آيت ميل ﴿ مَلانه ﴾ ميلام ے بعدالف لکھا ہے گریز ھانہیں جاتا بلکہ یوں پڑھتے ہیں ﴿مَلْنِهِ﴾ ای طرح یہ لفظ قرآن میں جہال آیا ہای طرح پڑھاجاتا ہے۔مقام ( کیارہ ﴿ وَاعلم وا ﴾ کے تیر ہویں رکوع کی پانچویں آیت میں ﴾ لا أوْ صَنعُوْ ا﴾ مِن لام كے بعد الف تكھا ہے گريڑ ھائبيں جاتا بلكہ يوں پڑھتے ہيں۔﴿ لَا وْ صَنعُوا ﴾ مقام ( ٨ ياره ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ ﴾ كے چيط ركوع كى آئفوي آيت ميں ﴿ ثَمُو دَا ﴾ ميل وال كى بعد الف لكهام مريزهانبيس جاتا بكنديون برصة بين ﴿ تُسمُو دُا ﴾ اى طرح ياره ﴿ فَسمَا خَسطُنْكُمُ سوره وَ الْمُنْجَمْ ﴾ كتيسر مركوع كي انيسوي آيت ميں جو ﴿ نَسْمُو دَا ﴾ آيا ہے اس ميں بھی الف نبيس پڑھا جاتا۔ مقام (9 پارہ ﴿وَمَا أَبَرِئُ نَفْسِي﴾ كے دسويں ركوع كى چۇتنى آيت ييس ﴿لِتَتَلُوا ﴾ ميس واؤ ے بعد الف الکھاجاتا ہے مر پڑھائیں جاتا بلکہ بول پڑھتے ہیں ﴿لَتَعَلَو ﴾ مقام (١٠ ياره ﴿سُبْحَانَ الَّذِي ﴾ کے چودھویں رکوع کی دوسری آیت میں ﴿ لَمَنْ مُسَدِّعُوا ﴾ میں واؤ کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر يز هانهيں جاتا بلكه يوں پڑھتے ہيں ﴿ لَنُ مُدْعُو ﴾ \_اى طرح يارہ ﴿ سُبُحنَ الَّذِي ﴾ كے سولبويں ركوع کی پہلی آیت میں ﴿ لِشَایٰءِ ﴾ میں الف نبیں پڑھاجا تا بلکہ اس طرح پڑھتے ہیں ﴿ لَشِیٰءِ ﴾ مقام (اا یارہ ﴿ سُبُحٰنَ الَّذِی ﴾ کے ستر ہویں رکوع کی ساتویں آیت میں ﴿ لَا كُنَّا ﴾ میں نون کے بعد الفُ لکھا جاتا بِمَرَرِدِ هَانبيس جَاتا بلك يوس يرْحت بين البكنَّ مقام (١٢ باره ﴿ وَقَالَ الَّهُ بُنُ لاَ يُرُجُون ﴾ ے ستر ہویں رکوع کی ساتویں آیت میں ﴿ لا آذب خسَّهُ ﴾ کے لام کے بعد دوالف نکھے جاتے ہیں مگرایک یر صاجاتا ہے ای طرح ول اُذب حسَّه ﴾ مقام (سابارہ ﴿وَمَسَالِي ﴾ کے چینے رکوع کی سنتالیہ ویں آنت میں ﴿ لاالے الْمَحْجِمِم ﴾ میں پہلے لام کے بعدد والف لکھے ہیں مگر ایک پڑھا جاتا ہے اس طرت ﴿ لالْهِ الْجَعِيْمِ ﴾ مقام (١٣ ياروخيم حوره ﴿ محمد ﴾ كے پيلے ركوع كى ﴿ وَهِي آيت مِن ﷺ لیب لوا ﴾ میں واؤ کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھانہیں جاتا بلکہ یوں پڑھتے ہیں ﴿لِیَبْ لُو ﴾ اسی طر ای سورت کے چوتھرکوع کی تیسری آیت میں ﴿ لَسَبُ لُسُوا ﴾ بـ مقام (10 پارہ ﴿ تَبُسَارُ كَ البذي ﴾ سورة د ہركے يہلے ركوع كى چوتھى آيت ميں ﴿ سَلَا سَيلًا ﴾ ميں دوسر سالام سَابعد الف لكور جاتا ہے مگر پڑھانہیں جاتا بلکہ یوں پڑھتے ہیں ﴿ سَلاسل بَهُ اوراس رکوع کی بندر ہویں اور سواہوی آیت مين دوجًد ﴿ قَوْ ارِيْسُوا قَوْ ارِيْوا ﴾ آيا باوردونول جُلدوسرى وك بعدالف لكهاجا تا بصواكثري هن والے سیلے ﴿ فَوَارِیْوا ﴾ پرتھبر جاتے ہیں اور دوسرے ﴿ فَوَارِیْوَا ﴾ پرنہیں تھبرتے۔ ای طرح پڑھنے میں توبيقهم كه پېنی جگه الف پڙهيس اور دوسري جگه الف نه پڙهين بلکه اس طرح پڙهيس ۽ فسوَ اد ٺيزَ ﴾ اورا گرکوئی

پہلی جگہ نہ تھر سے اور دوسری جگہ تھر جائے تو جہاں تھر سے وہاں الف پڑھے جہاں نہ تھر سے وہاں الف نہ پڑھے۔ اور دوسری جگہ کسی حال میں الف نہ پڑھا جائے گا خواہ وہاں وقف کرے یا نہ کرے اور پہلی جگہ اگر وقف کرے تو الف پڑھے ورنہ بیں تھے یہی ہے۔ فائدہ: ۔ پارہ ﴿وَاعْسَلَمُوا ﴾ میں سورہ تو بہ ﴿بَوْنَ آءَ قُورِ وَقَفَ کرے تو الف پڑھے ورنہ بیں تھے کہا گرکوئی او پرے پڑھتی مِنَ اللّٰه ﴾ سے شروع ہوتی ہے اس پر ﴿بِسُمِ اللّٰه ﴾ نہ پڑھے ویے ہی شروع کر دے اور اگر کسی نے اس جگہ ۔ پڑھنا شروع کر دے اور اگر کسی نے اس جگہ ۔ پڑھنا شروع کیا ہے یا کہے سورت پڑھ کر بند کر دیا تھا پھر بچ میں سے پڑھنا شروع کیا تو ان دونوں حالتوں میں ﴿بِسُمِ اللّٰهِ الرُّحْمُنِ الرَّحْمُنِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِنِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِ ﴾ ۔ پڑھنا چاہے۔

# استاد كيلئة ضرورى مدايات

یہ سب قاعدے سمجھا کرایک ایک کوئی کئی دن تک پاؤ پاؤ ادھے آ دھے پارے میں خوب جاری اورمثق کرادو۔

#### شوہر کے حقوق کا بیان

اللہ تعالیٰ نے شوہرکا براحق بنایا ہے اور بہت بزرگی دی ہے شوہرکا راضی اور خوش رکھنا بری عبادت
ہاوراس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت گناہ ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ نے فرہ یا ہے کہ جو گورت پانچوں
وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی آبر وکو بچائے رہے یعنی پاک دامن رہے
اور اپنے شوہرکی تابعداری اور فر مانبرداری کرتی رہے سواس کو اختیار ہے جس درواز ہے ہے جت میں چلی
اور اپنے شوہرکی تابعداری اور فر مانبرداری کرتی رہے سواس کو اختیار ہے جس درواز ہے ہے ہے جت میں چلی
جائے مطلب یہ ہے کہ جت کے آٹھ درواز وں میں ہے جس درواز ہے ہے اس کا جی چاہے جت میں بے کئی جائے ووق ہوں کو جائے اور حضرت میں عظیم ہو ایک ہو اللہ کے درواز وں میں ہے جس درواز ہے ہے اس کا جی چاہے ہوت میں ہے کہ جائے وورت کو ضرور
چلی جائے اور حضرت میں موجدہ کیا کرے آگر مردا پنی عورت کو تھم دے کہ اس پہاڑ کے پھر اٹھا کر اس پہاڑ تک
تھم دیتا کہ اپنے میاں کو تجدہ کیا کرے آگر مردا پنی عورت کو تھم دے کہ اس پہاڑ کے پھر اٹھا کر اس پہاڑ تک
نیوائے اور اس پہاڑ ہے کہ جب کوئی مردا پنی ہوں کو اپنے کیا ہے تواس کو بہی کرنا چاہے ہے اور حضرت میں موجب ہے ہو تھی ہو ہوں گورہ ہوں گر چو لیے پڑیٹھی ہو تب
بھی جلی آئے ۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے جتے ضروری کا م پڑیٹھی ہو سب چپوڑ چھاڑ کر چلی آئے اور حضرت میں میں اس کے باس آئے آگر چو لیے پڑیٹھی ہو تب
علی بھی جلی آئے ۔مطلب یہ ہے کہ چاہے جتے ضروری کا م پڑیٹھی ہو سب چپوڑ چھاڑ کر چلی آئے اور حضرت میں میں اس کورت کی سال کو میں دنے کر بیا ہیں اور دھزت میں میں اس کی یوی بنے گی یوں کہتی ہوں کہتی ہوں میں وہوں میں جھوگو چھوڑ کر ہمارے یاس جلاآئے گا

# میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ

میخوب سمجھلوکہ میاں ب**یوی کا ایسا سابقہ ہے کہ ساری عمرای میں بسر کرنا ہےا** گروونوں کا ول ملا ہوا ر ہاتواس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں اور اگر خدانخواستہ دلوں میں فرق آئیا تواس سے بڑھ کرکوئی مصیبت نہیں اس لئے جہاں تک ہو سکے میاں کا ول ہاتھ میں لئے رہواور اسکی آ کھ کے اشارے پر چلا کرو۔ اگر وہ تقلم کرے کہ دات بھر ہاتھ باند مے کھڑی رہوتو د نیا اور آخرت کی بھلائی اس میں ہے کہ د نیا کی تھوڑی سی تکلیف موارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کروکسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جواس کے مزاج کے خلاف ہوا گروہ دن کورات بتلائے تو تم مجی دن کورات کینے لگو کم مجی اور انجام نہ سوینے کی وجہ سے بعض ہویاں ایس بات کرمیٹھتی ہیں جس ہے مرد کے دل میں میل آ جا تا ہے کہیں بے موقع زبان چلا دی کوئی بات طعن دشنیع کی کہدڈ الی غصہ میں جلی کئی ہا تھی کہددیں کہخواہ مخواہ سن کر برایکھے۔ پھر جب اس کا دل پھر گیا تو روتی پھرتی ہیں۔ میخوب بجولو کدول پرمیل آجائے کے بعد اگر دو جاردن میں کہدین کرتم نے مناہمی لیا تب مجمی وه بات نبی*س رہتی جو پیلے تھی پھر* بزار باتیں بناؤ۔عذرمعذرت کروئیکن جیسا پہلے دل صاف تھاا ب ویس محبت نہیں رہتی جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آجاتا ہے کہ بدوہی ہے جس نے فلانے فلانے ون ایسا كبا تغااس لئة البيغ شو بركے ساتھ خوب سوچ سجھ كرر ہنا جا ہے كه خدا اور رسول عظی في كر كھى خوشنو دى حاصل ہواور تمہاری دنیااور آخرت دونوں درست ہوجائیں مجمحدار بیویوں کو پچھے بنلانے کی تو کوئی ضرورت مبیں ہےوہ خود بی ہر بات کے نیک و بدکود کھے لیس کی لیکن پر بھی ہم بعض ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جبتم ان کوخوب مجداو کی تو اور با تمل بھی اس سے معلوم ہو جایا کرینگی ۔ شو ہر کی حیثیت سے زا کدخرج نہ مانگو جو کچھ جڑے مطے اپنا کھر سجھ کرچٹنی روٹی کھا کربسر کرو۔ اگر مبھی کوئی زیوریا کپڑ اپسند آیا ہوتو اگر شوہر کے یاس خرج نہ ہوتو اسکی فر مائش نہ کرو۔ نہ اس کے ملنے پرحسرت کرو ہالکل منہ ہے نہ نکا لوخو دسوچو کہ اگرتم نے کہا تو وہ

اہے ول میں کیے گا کہایں کو ہمارا کچھ خیال نہیں کہ ایس ہے موقع فر مائش کرتی ہے بلکہ اگر میاں امیر ہوتب مجى جہاں تک ہو سکےخود بھی سی بات کی فر مائش ہی نہ کر والبتۃ اگر وہ خود پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لاویں تو خیر بتلا دو که فر مائش کرنے سے آ دمی نظروں میں گھٹ جاتا ہے اوراس کی بات ہیٹی ہو جاتی ہے کسی بات پرضد اور ہت نہ کروا گر کوئی بات تمبارے خلاف بھی ہوتو اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ ے طے کرلینا اگرمیاں کے بہال تکلیف ہے گز رے تو تبھی زبان پر نہ لا وَ اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مردکورنج نہ پہنچے اور تمہارے اس نباہ ہے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے اگر تمہارے لئے کوئی چیز لاوے تو پسندا کے باندا کے ہمیشداس پرخوشی طاہر کرویہ نہ کہوکہ یہ چیز بری ہے ہمارے پسندنہیں ہے۔اس ے اس کا دل تھوڑ اہوجائے گا اور پھر بھی پچھ لانے کونہ جا ہے گا اور اگر اسکی تعریف کر کے خوثی ہے لے لوگی تو دل اور برز ھے گا اور پھراس ہے زیادہ چیز لا ویگا۔ مبھی غصہ میں آ کر خاد ند کی ناشکری نہ کرواور یوں نہ کہنے لگو کہ اس موئے اجڑے گھر میں آ کرمیں نے دیکھا کیا ہے۔بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف ہی ہے تی۔میاں بابا نے میری قسمت پھوڑ وی کہ مجھے ایس بلامیں پھنسادیا۔ایسی آگ میں جھونک دیا کہ ایس باتوں ہے پھرول میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت محمد سیکھیجے نے فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھیں کسی نے بوجیھا کہ یارسول اللہ علیہ علیہ دوزخ میںعورتیں کیوں زیادہ جا کیں گی تو حصرت محمہ سکالیت نے فرمایا کہ بیاوروں پر بعنت کیا کرتی ہیں اورا ہے خاوند کی ناشکری بہت کیا کرتی ہیں تو خیال کرو یہ ناشکری کتنی بری چیز ہےاور کسی پر لعنت کر نایا یوں کہنا فلانی پر خدا کی مار خدا کی پھٹکار ، فلانی کالعنتی چہرہ ہے، منه پرلعنت برس رہی ہے، بیسب باتیں بہت بری ہیں۔شو ہرکوکسی بات پرغصه آ گیا تو ایسی بات مت کہو کہ غصها درزیا ده ہوجائے ہروفت مزاج دیکھے کر ہات کروا گر دیکھو کہاس وفت بنسی دل گئی میں خوش ہےتو ہنسی دل گئی کر داور نبیں تو ہنسی دل گئی نہ کر وجیسا مزاج و کیھوولیں باتیں کرو۔ سی بات پرتم ہے خفا ہوکر روٹھ گیا تو تم بھی مند پھلا کرنہ بینے رہو بلکہ خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح ہے اس کو منالو جا ہے تمهاراقصورنه ہو، شوہر ہی کاقصور ہوتب بھی تم ہرگز نہ روٹھواور ہاتھ جوڑ کرقصور معاف کرانے کواپنا فخر اوراپنی عزت مجھواورخوب مجھلو كەميال بيوى كاملاپ فقط خالى خونى محبت ئىبىس ہوتا بلكەمجەت كے ساتھ مياں كا ا دب بھی کرنا ضرور ہے میاں کواینے برابر درجہ میں سمجھنا بڑی غلطی ہے میاں سے ہر گز بھی کوئی کام مُت لو۔ اگروہ محبت میں آ کرمھی ہاتھ یاسرو بانے لگے تو تم نہ کرنے دو۔ بھلاسو چو کہ اگرتمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم کو گوارا ہوگا۔ پھرشو ہر کا رتبہ باپ ہے بھی زیادہ ہے۔اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت میں غرضیکہ ہر بات میں ا د بتمیز کا پاس اور خیال رکھوا ورا گرخو دتمهارا ہی قصور ہوتو ایسے وقت اینند کرا لگ بیٹھنا تو اور بھی پوری بیوقو فی اور نا دانی ہےالی باتوں سے دل بھٹ جاتا ہے جب مھی پر دلیں ہے آئے تو مزاج پوجھو، خیریت دریافت ئروك و ہال سطرح رہے تكلیف تونہیں ہوئی ۔ ہاتھ یاؤں پکڑلوکہتم تھک گئے ہوگے بھوكا ہوتو روٹی یانی کا بند وبست کردگرمی کا موسم ہوتو پنکھا جھل کر ٹھنڈا کروغرنسیکہ اسکی راحت وآ رام کی باتیں کرو۔رو پید پہید َ ں باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیالائے کتناخرچ لائے خرچ کا ہوہ کہاں ہے۔ دیکھیں کتناہے جب وہ خود دے تو لے لویہ حساب نہ پوچھو کہ تنخواہ تو بہت ہے اتنے مہینہ میں بس اتنا ہی لائے تم بہت خرج کر ڈالتے ہو۔ کا ہے میں اٹھایا کیا کرڈ الا مجھی خوشی کے وقت سلقہ کے ساتھ باتوں باتوں میں پوچھالوتو خیراس کا سیجھ حرج نہیں اگراس کے مال باپ زندہ ہوں اور روپیہ پیسے سب ان ہی کودیدے تمہارے ہاتھ پر ندر کھے تو کچھ برانہ مانو بلکہ اگرتم کودیدے تو بھی عقلمندی کی ہات ہیہ ہے کہتم اپنے ہاتھ میں نہلوا ورید کہو کہ انہی کودیوے تا کہان کا دل میلانہ ہواورتم کو برانہ کہیں کہ بہونے لڑ کے کواینے ہی پھندے میں کرلیا۔ جب تک ساس خسر زندہ ہیں انکی خدمت کوانکی تابعداری کوفرض جانو اور اس میں اپنی عزت مجھواور ساس نندوں ہے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکرنہ کرو کہ ساس نندول ہے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے ۔خودسو چو کہ ماں باپ نے اسے یالا پوسااوراب بڑھایے میں اس آسرے پر اسکی شادی بیاہ کیا کہ ہم کوآ رام ملے اور جب بہوآ کی تو ڈولی ہے اترتے ہی پی فکر کرنے لگی کدمیاں آج ہی ماں باپ کوچھوڑ دیں تو پھر جب ماں کومعلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کوہم ہے چھڑاتی ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ کنبہ کے ساتھ مل جل کر رہو۔ اپنا معاملہ شروع ہے ادب لحاظ کا رکھو۔ حچھوٹوں پرمہر ہائی ، بڑوں کا ادب کیا کروا پنا کوئی کام دوسروں کے ذمہ نہ رکھواورا پنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کے فلانی اُس کواٹھا لے گی جو کام ساس نندوں کرتی ہیں تم اس کے کرنے سے عار نہ کرویتم خود بے کہان ہے لےلواور کر دو۔اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہوجائے گی۔ جب دوآ دی چیکے چیکے ہاتیں كرتے ہوں تو ان ہے الگ ہوجاؤاوراسكی ٹو ہمت لگاؤ كه آپس میں كیابا تمیں ہوتی ہیں اورخواہ كخواہ يہ بھی نه خیال کرو کہ پچھ ہماری ہی باتنیں ہوتی ہوتگی۔ بیہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے ولی ہے مت رہو۔ اگر چہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ ہے جی نہ لگے نیکن جی کو سمجھا نا جا ہے نہ کہ وہاں رو نے بیٹے گئیں اور جب دیکھوتو بمیٹھی رور ہی ہیں۔ جاتے دیرنہیں ہوتی اور آنے کا تقاضا شروع کردیا۔ بات چیت میں خیال رکھو نہ آتا آپ تی آپ آئی بک بک کروجو بری گلے نداتی کم کدمنت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو کہ یہ برا ہے اورغرور سمجھا جاتا ہے۔اُگرسسرال میں کوئی بات نا گواراور بری گےتو میکے میں آ کر چغلی نہ کھاؤ،سسرال کی ذرا ذرا سی بات آ کر مال نے کہنااور ماؤں کا خود کھود کھود کر او چھنا ہڑی بری بات ہے ای سے لڑا ئیاں پڑتی ہیں اور جھُنزے کھڑے ہوتے ہیںاس کے سوااور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شوہر کی چیزوں کوخوب سلیقہ اور تمیز سے رکھو۔ ر بنے کا کمرہ خوب صاف رکھو، گندہ ندر ہے، بستر میلا کچیلا ندہ وہنکن نکال ڈ الو، تکییہ میلا ہو گیا تو غلاف بدل دو نہ ہوتو می ڈالو۔ جب خوداس نے کہااوراس کے کہنے پرتم نے کیا تو اس میں کیا بات رہی <u>۔ لطف تو اس می</u>ں ہے کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کر دو جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت ہے رکھو، کپڑے ہوں تو تہدکر کے رکھو یوں ہی ملکو نج کے نہ ڈ الوکہیں ادھرادھر نہ ڈ الو۔قرینہ ہے رکھوٹیھی کسی کام میں حیلہ حوالہ نہ کرو نہ جھی جھونی باتیں بناؤ کہاس ہےا متہار جاتار ہتا ہے بھر بچی بات کا بھی یقین نہیں آتا۔اگر غصہ میں بھی کچھ برا بھلا کہتو تم صبط کرواور بالکل جواب نہ دووہ جا ہے جو کچھ کہتم چیکی بیٹھیٰ رہو۔غصہ اتر نے کے بعد

د یکمنا که خود پشیمان ہوگا اورتم ہے کتنا خوش رہے گا اور پھر مبھی انشاءاللّہ تعالیٰتم پر غصہ نہ کرے گا اورا گرتم مبھی بول أغيس تو بات بزه جائے گی پھرنبیں معلوم کہاں تک نوبت پنچے ذرا ذرا ہے شبہ پرتہمت ندلگا وُ کہتم فلانی کے ساتھ بہت ہنسا کرتے ہوو ہاں زیادہ جایا کرتے ہوو ہاں ہیٹھے کیا کرتے ہو کہاس میں اگر مرد بےقصور ہوا توتم ہی سوچو کہ اس کو کتنا برا لگے گا۔ اور اگر سچے مجے اسکی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے اور مکنے جھکنے سے کوئی دیاؤ ڈال کرز بروسی کرنے ہے تمہارا ہی نقصان ہے۔ اپنی طرف ہے دل میلا کر نا ہوتو کرالو۔ان ہاتوں ہے کہیں عاوت جھوٹتی ہے عاوت جھٹرانا ہوتو عقلمندی ہے رہو۔ تنہائی میں جیکے یکے سے سمجھاؤ بجھاؤ۔اگر سمجھانے بجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چیونے تو خیرصبر کر کے بیٹھی رہو ۔لوگوں کے سامنے گاتی مت پھرواوراس کورسوامت کرو ۔ نہگرم ہوکراس کوزیر کرنا جا ہو کہ اس میں زیادہ ضد ہو جاتی ہےاورغصہ میں آ کرزیادہ کرنے لگتا ہےاگرتم غصہ کروگی اورلوگوں کے سامنے بک جَعَك كررسوا كروگى تو جتنائم ہے بولتا تھاا تنابھى نە بولے گا پھراس وقت روتى پھروگى اور يەخوب يادركھوكە مردوں کوخدانے شیر بنایا ہے۔ دہاؤاورزبروسی سے ہرگز زیزنبیں ہوسکتے۔ان کےزیر کرنے کی بہت آسان تر کیب خوشامداور تابعداری ہے۔ان برغصہ کر کے دباؤ ڈالنابزی فلطی اور نادانی ہے اگر جہاس کا انجام ابھی سمجه میں نبیں آتا لیکن جب فساد کی جڑ کپڑ گئی تو مجھی نہ مجھی ضروراس کا خراب نتیجہ 'بیدا ہوگا۔لکھنو میں ایک زوی کے میاں بڑے بدچلن ہیں دن رات باہر ہی بازاری عورت کے پاس ربا کرتے تھے، گھر میں بالکانہیں آتے اور طرہ میہ کہ وہ بازاری فر مائشیں کرتی ہیں کہ آج پلاؤ کیے آئے فلائی چیز کیے اور وہ بیجاری دم نہیں مارتی جو َ بچھ میاں کہلا بھیجے میں روز مرہ برابر پکا کر کھا ناہا ہر بھیج ویتی ہے اور بھی کیچھ سانٹ نہیں لیتی ہے۔ ویکھوساری خلقت اس بیوی کوکیسی واہ واہ کرتی ہےاور خدا کے بیبال اس کو جور تبہ ملے گا وہ الگ رہااور جس دن میاں کو الله تعالی نے مدایت دی اور بدچلنی جھوڑ دی اس دن سے اس بیوی کے غاام ہی ہوجا کی گے۔

# اولا دکی پرورش کرنے کا طریقه

جانا جائے ہے کہ بیام بہت ہی خیال رکھنے کے قابل ہے کیونکہ بچپن میں جو عادت بھلی یابری پختہ ہو جائی ہے وہ عمر جرنہیں جاتی اس لئے بچپن ہے جوان ہونے تک ان باتوں کا تر تیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔ (۱): غیل بخت و یندار عورتوں کا دودھ بلاویں، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ (۲): عورت کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں ہے جت و یندار عورتوں کا دودھ بلاویں، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ (۲): عورت کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں ہے بی ہے ذراتی ہے کہیں اور ڈراؤنی چیز وں سے سویہ بری بات ہاس سے بچکا دل کمز ور ہوجاتا ہے۔ (۳): اس کے دودھ بلانے کیلئے اور کھانا کھلانے کیلئے اوقات مقرر رکھو کہ وہ تندرست رہے۔ (۳): اس کوصاف تھرا رکھو کہ اس سے تندرتی رہتی ہے، (۵): اس کا بہت بناؤ سنگھارمت کرو۔ (۲): اگر لڑکا ہواس کے ہر پر بال مت بڑھاؤ، (۷): اگر لڑکی ہاں کو جب تک پردہ میں بیضنے کے لائق نہ ہوجائے زیورمت پبناؤاس سے ایک تو اس کی جاتی سے غریبوں کو جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہونا اچھانہیں۔ (۸): بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہونا اچھانہیں۔ (۸): بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہونا اچھانہیں۔ (۸): بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہونا اچھانہیں۔ (۸): بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو

کھانا کپڑا ہیں۔اورالیں چیزیں دلوایا کرو۔ای طرح کھانے چینے کی چیزیں ان کے بھائی بہنوں کو یااور بچوں کونشیم کرایا کروتا کدان کوسخاوت کی عادت ہو مگریہ یا در کھوکہ تم اپنی چیزیں ان کے ہاتھ سے دلوایا کروخود جو چیز شروع سے ان بی کی ہواس کا دلوانا کسی کو درست نہیں۔ (٩): زیادہ کھانے والوں کی برائی اس کے سامنے کیا کرو مرکسی کا نام کیکرنبیں بلکہاس طرح کہ جوئی بہت کھا تا ہے لوگ اس کومبٹی کہتے ہیں،اس کوبیل جانتے ہیں۔ (۱۰):اگرلڑ کا ہو سفید کیڑے کی رغبت اس سے ول میں پیدا کرواور رنگین اور تکلف کے لباس سے اس کونفرت ولا و کرا ہے کیڑے لڑکیاں پہنتی ہیںتم ماشاءاللہ مرد ہو۔ ہمیشہاس کے سامنے ایس باتیس کیا کرو۔ (۱۱):اگرلڑ کی ہو جب بھی زیادہ ما تک چوفی اور بہت تکلف کے کیڑوں کی اس کوعادت مت ڈالو۔ (۱۲):اس کی سب صدیں بوری مت کرو کہ اس ے مزاج مکر جاتا ہے، (۱۳): چلا کر بولنے سے روکو خاص کرا گرلز کی ہوتو چلانے پرخوب ڈانٹو ورنہ بردی ہوکروہی عادت ہوجائے گی۔ (۱۴):جن بخوں کی عادتیں خراب میں یار مصنے لکھنے سے بھا گتے ہیں یا تکلف کے کھانے کے یا کپڑے کے عادی ہیں آن کے باس میٹھنے ہے،ان کے ساتھ کھیلنے سےان کو بچاؤ۔ (۱۵):ان باتوں سے ان كونفرت ولاتى رمو،غصه، جموث بولنا، كسى كود كيه كرجلنا ياحرص كرنا، چورى كرنا، چغلى كھانا، اپنى بات كى چىج كرنا،خواه مخواہ اسکو بنانا، بے فائدہ بہت باتنمیں کرنا، بے بات ہنسنا یا زیادہ ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کا نہ سوچنا اور جب ان باتوں میں ہے کوئی بات موجائے فور اس کوروکواس پر تنبیب کرو۔ (١٦): اگر کوئی چیز تو زیھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹے مناسب سزا دو تا کہ پھراییا نہ کرے۔الیی باتوں میں پیار دلار ہمیشہ بچوں کو کھو دیتا ہے۔ (۱۷): بہت سور ہے مت سونے دو۔ (۱۸): سورے جائے کی عادت ڈالو۔ (۱۹): جب سات برس کی عمر بوجائے نماز کی عادت ڈالو۔ (۲۰): جب کمتب میں جانے کے قابل ہوجائے اول قرآن مجید پڑھواؤ۔ (۲۱): جبال تک ہوسکے دینداراستاد سے پڑھواؤ۔ (۲۲): کمتب میں جانے میں جھی رعایت مت کرو۔ (۲۳):کسی کسی وقت ان کوئیک لوگوں حکائتیں سنایا کرو۔ (۲۴۴): ان کوالی کتابیں مت دیکھنے دوجن میں عاشقی معشوقی کی ہاتیں یاشرع کے خلاف مضمون اور بے بودہ قصے یا غزلیس وغیرہ ہوں۔ (۲۵): ایس کتابیں پڑھواؤ جن میں دین کی باتیں اور دنیا كي ضروري كارروائي آجائي (٢٦): كمتب سيآن كيعدسي قدرول ببال في كيلي اس كو كليل كاجازت دو تاكدا كل طبيعت كندند موجائ ليكن كهيل اليها موجس مين كوئي كناه ندمو، چوت كلفي كانديشه ندمور (١٥٠): آتش بازی یا بلجه یا فضول چیزیں مول لینے کیلئے پیسے مت دو۔ (۱۸) بھیل تماشے دکھانے کی عادت مت ڈالو۔ (٢٩): اولا دكوضروركونى ايسا بنرسكهلا دوجس مصفرورت اورمصيبت كوفت حاريبي حاصل كرك اپنااوراي بچوں كاكزاره كريكے - (٣٠) الزكيوں كواتنا لكھنا سكھلادو كيضروري خطاور كھر كاحساب كتاب لكھ كيس - (٣١): بچوں کو عادت ڈالو کہ اپنا کام اپنے ہاتھ ہے کیا کریں۔ ایا جج اور ست نہ بوجا تمیں ، ان کوکہو کہ رات کو بچھونا اپنے ہاتھ ہے بچھاویں مسبح کوسویرے اٹھ کرتنبہ کر کے احتیاط ہے رکھ دیں۔ کپٹروں کی کٹھڑی ایپنے انتظام میں رکھیں۔ ادهز ا بعثا خودی لیا کریں کپڑے خواہ میلے ہوں خواہ اجلے ہوں ایس جگہ رکھیں جہاں کپڑے کا چو ہے کا اندیشہ نہ ہو۔ وحوبن کوخود کن کردیں اور لکھ لیں اور کن کریڑ تال کرلیں۔ (۳۲) الزیوں کوتا کید کرو کہ جوزیور تمہارے بدن پر

ہدات کوسونے سے پہلے اور کی جب اٹھود کے جمال لیا کرو۔ (۳۳) اور کیوں سے کہو کہ جوکام کھانے پکانے سینے پرو نے کپڑے دیکھا کرو کہ کو کہ کو کہ جوکام کھانے پکانے سینے پرو نے کپڑے در گئے چیز بنے کا گھر ہیں ہوا کر سے اس ہی فور کر کے دیکھا کرو کہ کے کہ برور ہاہے۔ (۲۳) جب ہوا کہ جب بنچ ہے کوئی بات خوبی کی طاہر ہواں پرخوب شاباش دو ہار کرو پکہ اس کو کچھا نام ہوتا کہ اس کادل بر معاور برب آگی کوئی بری بات ہو کے کھواول جہائی ہیں اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بری بات ہو دیکھنے والے ول میں کیا کہتے ہو نئے اور جس جس کو فیر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا۔ خبر دار پھر ایسا مت کرنا۔ نیک بخت اور کس جس کو ایسانہ ہیں کرتے اور پھر ویک کام کرتے وار (۳۷) ۔ پکوکوئی کام جس کو مناسب سزادو۔ (۳۷) ۔ پکوکوئی کام چھپا کر مت کرنے واکوئی اور فیل ہوجوگام چھپا کر کرے گا مجھ جاؤ کہ وہ اس کو برا مجمتا ہو ہوگی کو مرب کے ماشے گھا ہے ڈیڈ مور کرنی کام محت کا اس سے چھڑ واکواورا گرا چھا ہے جسے کھانا چینا تو اس سے کہر دوا کہ وہ اس کو برا بھی تھی ہوگی کے در چھانا میں دور کہ کہ سب کے ماشے گھا ہے ڈیڈ مور کرنی کام محت کا اس سے قبر واکواورا گرا چھا ہے جسے کھانا چینا تو اس میں ہوگی فا کرہ ہے کہ ان کاموں کو کہ کہ مانے والے کہ دوا کو کہ کہ سے کھانا چینا تو اس سے جھڑ واکواورا گواور کو کے بہت جلدی نہ جھے نگاہ او پر اٹھا کر نہ جا ہو اس تک کیا ہو جس سے محت اور جس سے محت اور جس سے جہاں جس یہ بھی فا کرہ ہے کہ ان کاموں کو عادت ڈالور بان سے مطاب تا کہ دوائی تک کی تعریف نہ کہ کی تعریف نہ کرنے کی میں جھٹے کہ کہ کی تعریف نہ کرنے کی خور اور نہ کہ کہ کی مراس کو کہ ان کو کہ ان کی کی مراس کو یہ عادت ڈالور کوئی چرتم سے جھیا کرنے جس کے کہر نہ کوئی اور نہ کی کی مراس کو یہ عادت ڈالور بائی مرض کے موائی خرج کیا کروگر اس کوئی ہوڑا تھوڑا جم کرائی کی کہر وہ کہر کے جس کے مران کی خور انہ کی کھر وہ کہر کہ کی تعریف نہ کہر کہر کہر کہر کے کہر کہر کوئی کرنے تھی ہو ہوئی کرنے تو ہور انہوں کہر کے کہر کہر کہر کہر کی کوئی کوئی کوئی کھر تھی ہوئی کے کہر کہر کہر کہر کی کوئی کوئی کوئی گوڑ تھوڑا تھوڑا

## كھانے كاطريقه

داہنے ہاتھ سے کھاؤ، شروع میں بہم اللہ پڑھلو، اپنے سامنے سے کھاؤ اوروں سے پہلے مت کھاؤ، کھانے کو گھور کرمت و کیمو، کھانے والوں کی طرف مت دیکمو، بہت جلدی جلدی مت کھاؤ، خوب چبا کر کھاؤ، جب تک لقمہ نہ نگل کو دوسرا لقمہ منہ میں مت رکھو، شور با وغیرہ کپڑے پر نہ ٹیکنے پائے، انگلیاں ضرورت سے زیادہ سننے نہ یا کمیں۔

# محفل ميں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ

ہومت سنویا تومنع کردویا وہاں ہے اٹھ جاؤ۔ جب تک کوئی شخص بات پوری نہ کر لے بچے میں مت بولو۔ جب کوئی آئے اور محفل میں جگہ نہ ہو ذراا بن جگہ ہے کھسک جاؤ ،مل مل کر بیٹھ جاؤ کہ جگہ ہو جائے۔ جب کسی سے ملویا رخصت ہونے لگوتو السلام علیم کہوا در جواب میں علیم السلام کہوا در طرح طرح کے الفاظ مت کہو۔

#### حقوق كابيان

ماں باپ کے حقوق ن۔ (۱): ان کو تکلیف نہ پہنچاؤاگر چاان کی طرف سے پچھزیادتی ہو۔ (۲): زبان سے برتاؤ ہے ان کی تعظیم کرو۔ (۳): جائز کا موں میں ان کی اطاعت کرو۔ (۳): اگران کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کرواگر چہوہ کا فرجس، مال باپ کے انتقال کے بعدان کے بید حقوق ہیں۔ (۱): ان کے کیلئے دعائے مغفرت ورحمت کرتا رہے، س عبادات اور خیرات کا تواب انکو پہنچا تا رہے۔ (۲): ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئے۔ (۳): ان کے ذمہ جو قرضہ ہو یا کسی جائز کام کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا تعالی نے مقدور دیا ہواس کو اداکر ہے۔ (۳): ان کے ذمہ جو قرضہ کو بعد خلاف شرع رونے اور چلانے ہے ورندان کی روح کو تکلیف ہوگی اور دادادادی اور نانا نانی کا حکم شرع میں مثل ماں باپ کے ہوان کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے ہجائی طرح خالداور ماموں مثل ماں باپ کے ہوات کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے ہوات کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے جی جائی کے جی جی جند ہوئی ہوتا ہے۔

اٹا کے حفوق: یہ بیں۔ (۱):اس کے ساتھ ادب ہے پیش آنا۔ (۲):اگر اس کو مال کی عاجت ہواور اینے پاس گنجائش ہوتو اس کا خیال کرنا۔

سو تنگی ماں: \_ چونکہ باپ کی دوست ہےاور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہےاس کئے سوتیکی ماں کے بھی کچھ حقوق میں جیساابھی ندکور ہوا۔

بر<u>دا بھائی: ۔</u> حدیث کی رو ہے مثل باپ کے ہے اس لئے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی مثل اولا د کے ہے بس ان کے آپس میں دیسے ہی حقوق ہو نگے جیسے ماں باپ اور اولا د کے ہیں ۔اس طرح بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو سمجھ لینا جا ہے ۔

قر ابت داروں کے حقوق: اپنے سکے اگر مختاج ہوں اور کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو گنجائش کے موافق ان کے ضروری خرج کی خبر گیری کر ہے۔ (۲): گاہ گاہ ان سے ماتار ہے۔ (۳): ان سے قطع قرابت نہ کرے بلکہ اگر کسی قدران ہے ایذ ابھی پہنچے تو صبرانصل ہے۔

علاقہ مصاہرت بیعنی سسرالی رشتہ:۔ قرآن مجید میں خدائے تعالیٰ نے نسب میں ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسراور سما لے اور بہنو کی اور واما داور بیواور بیوی کی پہلی اولا داورای طرح میاں کی پہلی اولا دکا بھی سی قدر حق ہوتا ہے اس کئے ان علاقوں میں بھی رعایت احسان واخلاق کی اور وں سے زیادہ رکھنا جائے۔ عام مسلمانوں کے حقوق نے (۱): مسلمان مسلمان کی خطا کو معاف کرے۔ (۲): اس کے رونے پر دم

كرے\_(٣):اس كے عيب كو دُھائے . (٣):اس كے عذر كو قبول كرے \_ (۵):اس كى تكليف كودور کرے۔(۱): ہمیشہ اسکی خیرخواہی کرتا رہے۔ (۷):اس کی محبت نباہے۔ (۸):اس کے عہد کا خیال ر کھے۔(۹): بیار ہوتو یو چھے۔ (۱۰):مرجائے تو دعا کرے۔ (۱۱):اس کی دعوت قبول کرے۔ (۱۲): اس کا تخذ قبول کرے۔( ۱۳):اس کے احسان کے بدلے احسان کرے۔ ( ۱۴):اس کی نعمت کا شکر گزار ہو۔(۱۵):ضرورت کے وقت اسکی مدد کرے۔(۱۲):اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے۔(۱۷):اس کا کام کرویا کرے۔(۱۸):اس کی بات کوسنے۔ (۱۹: اس کی سفارش قبول کرے۔(۲۰):اس کومراد سے ناامیدنه کرے۔(۲۱): وہ چھینک کرالحمد للہ کہتو جواب میں برحمک اللہ کیے۔ (۲۲):اس کی تم ہوئی چیز اگر مل جائے تو اس کے پاس پہنچا وے۔ (۲۳): اس کے سلام کا جواب دے۔ (۲۴): نرمی وخوش خلقی کے ساتھ اس ہے گفتگو کرے۔ (۲۵): اس کے ساتھ احسان کرے۔ (۲۷): اگر وہ اس کے مجروسہ برقتم کھا بیٹھے تو اس کو بورا کرے۔(۲۷):اگر اس بر کوئی ظلم کرتا ہوتو اسکی مد د کرے اگر و وکسی برظلم کرتا ہوروک دے۔ (۲۸): اس کے ساتھ محبت کرے دشمنی نہ کرے۔ (۲۹):اس کورسوا نہ کرے۔ (۲۰۰): جو بات اپنے لئے پند کرے اس کیلئے بھی پیند کرے۔ (۳۱): ملاقات کے وقت اس کوسلام کرے اور مرد ہے مرد اور عورت ے عورت مصافی بھی کرے تو اور بہتر ہے۔ (۳۳): اگر باہم اتفا قا کچھر بھٹ ہوجائے تو تین روز ہے زیادہ کلام ترک نہ کرے۔ (۳۳):اس پر بدگمانی نہ کرے۔ (۳۴):اس پرحسد دبغض نہ کرے۔ (۳۵):اس کو الحجی بات بتلاوے بری بات ہے منع کرے۔ (٣٦): حجھوٹوں پر رحم بروں کا ادب کرے۔ (٣٤): دو مسلمانوں میں رنجش ہوجائے ان کی آپس میں صلح کراد ہے۔ (۳۸):اس کی غیبت نہ کرے۔ (۳۹):اس کوکسی طرح کا نقصان نه پنجاو ہے نہ مال میں نہ آبرو میں ۔ ( ۴۰۰ ): اس کواٹھا کراسکی جگہ نہ بیٹھے۔ ہمسابیہ کے حقوق:۔(۱):اس کے ساتھ احسان اور رعایت سے پیش آئے۔ (۲):اس کی بیوی بچوں کی <u>آبروکی حفاظت کرے۔ (۳) بہمی بھی اس کے گھر تحفہ وغیرہ بھیجتا رہے بالخصوص جب وہ فاقہ ز رہ ہوتو ضرور</u> تھوڑ ابہت کھانا اس کو دے۔ (٣): اس کو تکلیف نہ دے۔ ملکی ملکی باتوں میں اس ہے بندا بچھے اور جیسے شہر میں بمسابيه وتا ہے اس طرح سفر ميں بھي ہوتا ہے يعني سفر كارفيق جوگھر ہے ساتھ ہوا ياراه ميں اتفا قااس كا ساتھ ہو گیا ہواس کا حق بھی مثل اس ہمسایہ کے ہے اسکے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کواپنی راحت پر مقدم ر کھے بعض آ دمی رمل یا بہلی میں دوسری سوار یوں کے ساتھ بہت آیا دھانی کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ اس طرح جودوسرول كافتاح مور جيسيم اوربيوه ماعاجزا ورضعيف بأسكين ويماراور باتحد ياؤل مدمعدور یامسافر ماسائل ان اوگوں کے حقوق زائد ہیں۔ (۱):ان اوگوں کی خدمت مال ہے کرنا۔ (۲):ان اوگوں کا کام ا بے باتھ یاؤں ہے کردینا۔ (۳):ان لوگوں کی دلجوئی تسلی کرنا،ان کی حاجت اور سوال کوردنہ کرنا۔ بعض حقوق صرف آ دمی ہو نیکی وجہ ہے ہیں گووہ مسلمان نہ ہوں:۔وہ یہ ہیں۔(۱): بے خطاکس کوجان یا ال کی تکلیف نہ دے \_(۲): ہے دوجہ شرعی کسی کے ساتھ بدز ہائی نہ کر ہے۔ (۳): اگر کسی کومصیبت

اورفاقہ اورمرض میں مبتلا دیکھے اسکی مدوکرے کھانا پانی دیدے علاج معالجہ کردے۔ (۳): جس صورت میں شریعت نے سزاکی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم وزیادتی نہ کرے۔ حیوانات کے حقوق: (۱): جس جانور سے کوئی فائدہ متعلق نہ ہواس کو مقید نہ کرے بالخصوص بچوں کو آشیا نہ سے زکال لا نا اور ان کے ماں باپ کو پریشان کر تا ہری ہے دمی ہے۔ (۲): جو جانور قابل کھانے کے میں ان کو بھی محض دل بہلانے کے طور پر قل نہ کرے۔ (۳): جو جانورا سپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی و خدمت کا پورے طور سے اہتمام کرے۔ ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے ان کو حدے زیادہ نہ مارے۔ (۳): جن جانوروں کوذئ کرنا ہویا بوجہ موذی ہونے کے قبل کرنا ہو تیز اوز ار سے جلدی کام تمام کردے اس کو تی اور دار

## ضروری بات

اگر کسی آدمی کے حق میں کچھ کی ہو گئی ہوتو ان میں جوحق ادا کرنے کے قابل ہوں ادا کرے یا معاف کرائے مثلاً کسی کا قرض رہ گیا تھا یا کسی کی خیانت و غیرہ کی تھی اور جوسرف معاف کرائے کے قابل ہوں ان کو فقط معاف کرائے مثلاً غیبت و غیرہ کی تھی یا بارا تھا اورا گر کسی وجہ سے حقداروں سے نہ معاف کرا سکتا ہے نہ ادا کر سکتا ہے تو ان لوگوں کیلئے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے بجب ہوتی ادا کر نیکا یا معاف کرائے تیامت میں ان لوگوں کو رضامند کر کے معاف کراد ہی گراس کے بعد بھی جب موقع ادا کر نیکا یا معاف کرائے کا اور دوت اس میں بے پروائی نہ کر ہے معاف کراد ہی گراس کے بعد بھی جب موقع ادا کر نیکا یا معاف کرائے کا امید ہوزی کے ساتھ ان سے وصول کر ہواور دوں کے امید نہ ہو یا وہ حقوق قابل وصول نہ ہوں جیسے فیرہ سواگر چہ قیامت میں ان کے وض نکیاں ملنے کی امید ہے گر معاف کرد ہے میں اور زیادہ تو اب فیب ویلی معاف کرد بیازیادہ تو اب سے معافی کیا ہے۔

المطلاع اور ضرور می اصلاح : اللہ تعالی کا ہزار ہزار شکر ہے کہ بہتی نہ یور کے دسوں جے معافی اور ہوری کا بیار ہوری کا میادہ کو کہ تو سے معافی ہونے ہوں کہ ہوری کیا ہوری کے دوری کے دوری کیا ہوری کیا ہوری کے دوری کے اس کے جوائر کا یا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کی معافی ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کے دوری کیا ہوری کے دوری کیا ہوری کیا ہوری کیا گیا ہوری کیا گیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا گیا ہوری کیا گیا ہوری کیا گیا ہوری کیا ہوتھ کی کرنی کیا ہوری کیا گیا ہوری کیا کو کو کیا گیا ہوری ک

سیح بہشی زیور<sup>ا</sup> کاضمیمہ جس میں بعض باتیں مسکوں کی ہیں جو بعد میں یاد آئیں مسئله (1): جہاں حرام چیز زیادہ ہو ہے بوجھے کھانا وہاں درست نہیں۔البتدا گر پوچھنے سے میں معلوم ہوجائے کہ بیخاص چیز حلال کی ہے تو اگر بتلانے والا نیک ودیندار ہے تو بے کھٹے اس پڑمل درست ہے اوراگروہ برا آ دی ہے یااس کا حال معلوم نہیں کہ اچھا ہے یا برا تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر دل یہی گواہی وے کہ بیآ دمی سچا ہے تو عمل درست ہےاور جودل گواہی نید ہے توعمل درست نہیں جیسے آ موں کے آئے ہے پہلے کسی نے فصل چے ڈالی تو اس کوتم پڑھ چکی ہو کہ جرام میں تو جس بستی میں اس کا رواج زیادہ ہے اور پھلنے کے بعد کم بکتا ہو وہاں یہ مسئلہ چلے گا جوہم نے بیان کیا تو جس آم کا حال معلوم ہو جائے کہ یہ پھلنے کے بعد بکا ہے وہ درست ہے اور بے یع چھے کھانا درست نہیں۔ مسئلہ (۲): بیاری کو برا کہنامنع ہے۔ مسئلہ (۳): اگر کوئی کا فرعورت تمہارے پاس خوشی ہے مسلمان ہونے آئے اوراس کے مسلمان کرنے میں کسی جھکڑے فساد کا اندیشہ نہ ہوتو مسلمان كرلواورطر يقهمسلمان كرنيكابيب كراس كهلواؤلا السه الاالسنسه محمد رسول الله يعنى كوئى یو جنے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور محمد علی ہے بھیجے ہوئے میں اللہ کے اور سیا جانتی ہوں میں سب پینمبروں کواور خدا کی سب کتابوں کواور مانتی ہوں فرشتوں کواور قیامت کواور تقدیر کومیں نے جھوڑ دیا اپنا پہلا وین اور قبول کمیامیں نے مسلمانوں کا دین اور میں پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرونگی اور رمضان کے روزے رکھا كرونكى اوراكر مال ومتاع ہوا تو زكوه دونكى \_اكرزياده خرج ہوگا تو جج كرونكى اورالله ورسول عليك كے سب تقلم بجالا وَں گی اور جنتنی چیزوں ہے اللہ ورسول علیہ نے منع کیا ہے سب سے بچی رہونگی۔اے اللہ مجھ کودین وایمان پر ثابت رکھیواور دین کے کاموں میں میری مد د کچیو ۔ پھر جینے موجود ہیں سب اللہ ہے دعا کریں کہا ہے الله اس کے اسلام کو قبول کر اور ہم کو بھی اسلام پر قائم رکھ اور ایمان پر خاتمہ کر۔ مسکلہ (۴۰): لگائی بجھائی مت کرو۔ مسئلہ (۵): سنی ہوئی بات کا اعتبار مت کرو۔ مسئلہ (۲): بعض عورتیں ہیے بھتی ہیں کہ نا یا ک کپڑا دھوکر جب تک سو کھ نہ جائے وہ یا کہ نہیں ہوتا اور اس ہے نماز درست نہیں یہ بالکل غلظ ہے۔ بعض عورتیں اس مسئلے کے نہ جاننے ہے نمازیں قضا کر دیتی ہیں اور پھر وقت نکلے بیچھے کون پڑھتا ہے۔انیامت تستجھو سیلے کپڑے ہے بھی بے تکلف نماز درست ہے۔ مسئلہ (۷): بعض عورتوں کا اعتقاد ہے کہ جس کے آٹھواں بچہ پیدا ہوا تو اس کوایک چر خدصد قد میں دینا چاہئے در ند بچہ پر خطیرہ ہے میحض واہیات اعتقاد ہے میں بہت بھیزے ہے کرتی ہیں ہے سب واہیات خیال ہیں تو برکرنا چاہئے۔ مسئلہ (9) جس کپڑے میں سے باجیں یاسر کے بال یا گردن جھلکتی ہواس سے نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ (۱۰) جوفقیر محنت مزدوری کرسکتا بیمنائل اور نیز اضافہ کے مسائل حصہ وہم کے آخر میں لکھے ہیں لیکن بیجہ مناسبت مسائل کے وہ سب حصہ پنجم تك لكھے كتے بين اس مرتباس حصد نجم كة خرين كرلئے كئة تاكسب مسائل ايك سلسله مين موجائيں۔ ضمیمہاں کو کہتے ہیں جو بعد میں کوئی چیز شامل کر دی جائے۔

ہواور پھر بھیک مانگنے کا پیشداختیار کرلے اس کو بھیک دینا درست نہیں۔ مسئلہ (۱۱): ریل کے سفر میں اگر یانی نه ملے تو تیم کر کے نماز پڑھو، نماز قضامت کرو۔ مسئلہ (۱۲): بعض عورتیں غریب مزدورول سے پر دہ نہیں کرتیں ، بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ (۱۳): پرائی چیز جا ہے کیسی ہی ملکے داموں کی ہوگر بدون مالک کی اجازت کے ہرگزمت برتو جب برتو تو اس کوچھوڑ کرمت اٹھ جاؤ۔ ما لک کے سپر دکر دو کہ دیکھو بہن تمہاری فینحی یا سوئی رکھی ہے۔ مسئلہ (۱۴): ریل کی سواری میں کرایے کا اور محصول کا اور اسباب کے لیجانے کا قاعدہ ر بل والوں کی طرف ہے مقرر ہے اس کے خلاف کرنا یا دھو کہ دینا یا اصل بات کو چھیا نا درست نہیں مثلاً و ہاں سے قاعدہ ہے کہ جومسافرسب سے ستے درجہ میں سفر کرے جس کو تیسرا درجہ کہتے ہیں اس کو ناشتا کا کھانا اوراوڑ صنا بچھونا اوران چیزوں کے علاوہ بچیس میر بوجھ کا اسباب لیجانے کی اجازت ہے اس پڑمحصول نہیں پڑتا فقط اپنا کرا ہید بنایز تا ہےاورا گرتھوڑ اسابھی اس ہے بڑھ جائے تو اس کوریل پرتکوا کرمحصول جتنا وہاں قاعدہ ہے دینا جا ہے اور یہ بچپیں سیراس سیر ہے ہے جو سیرای روپے کے برابر ہوتا ہے تو اب اگر کوئی شخص چیبیں سیریا ستائیس سیراسباب بھی بےتلوائے ساتھ لیجائے جا ہے ریل والے اسکو نہ ٹوکیس مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک گنهگار ہوگا اور بعض یوں کرتے ہیں کہ اسباب تو لنے ہے تمیں سیر نکلا۔ بابو نے کہا ہم ہیں سیر لکھ دینگے ہم کو اتنی رشوت دواس میں دو گناه ہو نگے ایک تو زیادہ اسباب بیجانا اورمحصول کم دینا دوسرارشوت وینا۔ای طرح وہاں یہ قاعدہ ہے کہ جو بچہ تین برس ہے کم ہواس کا کرایہ معاف ہے اور جو بچہ بورے تین کا ہواس کا آوھا کرایہ ہے اور پھر ہارہ برس ہے کم آ دھاہے جب بورے بارہ برس کا ہوتب بورا ہے تو اگر کسی کے پاس تین برس کا بچے بہواور وہ بے کرایہ دیئے ہوئے کیجائے یا تین برس ہے کم کااس کو ہتلاو ہے تو اس کو گناہ ہو گا۔ای طرح اگر بارہ برس کے بچہ کو کم کا بتلا کر آ دیھے کرایہ میں لیجانا جا ہے تو اس کو بھی گناہ ہو گا اور ان سب صورتوں میں قیامت کے دن بجائے بیبیوں روپے کے نیکیاں وینی پڑینگی یا ان ریل والوں کے گناہ اس کے سر پر دھرے جائیں گے۔ مسئله (۱۵): آج کل جواگریزی بہت پڑھتے ہیں اوراس میں بعض با تیں ایسی ایسی کھی ہیں جو دین وایمان کے بالکل خلاف ہیں۔اور دین کاعلم ان پڑھنے والوں کو ہوتانبیں اس لئے بہت لڑ کے ایسے ہو جاتے میں کہان کے دل میں ایمان نہیں رہتااور منہ ہے بھی الیی باتنیں کہدڈ النے ہیں جن سے ایمان جاتار ہتا ہے۔ اگر ایسےلڑکوں ہے کوئی مسلمان لڑکی بیاہی گئی شرع ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا اور جب نکاح ہی نہیں ہوتا تو ساری عمر برا کام ہوتا ہے تو اس کا وِ ہال ماں باپ پر دنیا میں بھی پڑے گا اور آخرت میں بھی عذ اب کا اندایشہ بہت ہے۔اس لئے ضروری اور لازم ہے کہ اپنی لڑکی بیاہتے کے وفتت جس طرح داماد کے حسب ونسب گھریار کی تحقیق کرتے ہیں اس سے زیادہ اسکی حچھان بین کرلیا کریں کہوہ دیندار بھی ہے یانہیں ،اگر دینداری ندمعلوم ہوتو ہر گزلز کی نہ دیں۔غریب دیندار ہزار درجہ بہتر ہے۔ بددین امیر سے اورایک بات بیجی دیکھی ہے کہ جو شخص دیندارنہیں ہوتاوہ بیوی کاحق بھی نہیں سمجھتااوراس ہےرغبت بھی نہیں رکھتا بلکہ کہیں کہیں تو یہ حال <sup>ک</sup>ے کہ کوزی پیہ ہے بھی تنگ رکھتا ہے بھر جب چین نہ نصیب ہوا تو نری امیری کے نام کولیکر کیا جا میں گے۔

مسئلہ (۱۷): بیجومشہور ہے کہ قطب تارہ کی طرف یاؤں نہ کرے بالکل غلط ہےاس تارے کا شرع میں کوئی ا دہنبیں۔ مسئلہ (۱۷): ای طرح بیرجومشہور ہے کہ رات کے وقت درخت سویا کرتے ہیں بیجمی بالکل غلط بات ہے۔ مسکلہ (١٨): اى طرح يەجومشهور ہے كه جاريائى پرنماز يزھنے سے بندر بوجاتا ہے بالكل واہيات بات ہے۔اگر جاريا كى خوب كسى ہوئى ہواس پرنماز درست ہے اگر وہ ناياك ہوتو كوئى پاك كيز ا اس پر بچھا لے لیکن بےضرورت اس پرنماز پڑھنے ہے خواہ نخواہ خل شور ہوتا ہے۔ مسئلہ (19): ای طرح یہ جومشہورے کہ پہلی امتوں کے پچھلوگ بندر ہو گئے تھے یہ بندرانہی کے سل کے بیں یہ بھی بالکال غلط ہے۔ حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ وہ بندرسب مر گئے تھے ان کی نسل نہیں چلی اور یہ جانور بندریہلے ہے بھی تھا یہ نہیں کہ بندرانہیں سے شروع ہوئے۔ مسئلہ (۲۰): قرآن مجید میں جونلطی نکلے اس کوفورا سیجے کراو یا سیج کرالونہیں تو پھریا دکا بھروسنہیں ہمیشہ غلط پڑھا کرونگی جس ہے گنہگار ہوگی۔ مسئلہ (۲۱): یہ دستور ہے کہ اگر قرآن مجید کسی کے ہاتھ سے گریز ہے تواس کے برابراناج تول کردیتی ہیں۔ یہ کوئی شرع کا حکم نہیں ہے سیلے بزرگوں نے شاید تنہیبہ کے واسطے بیرقاعدہ مقرر کیا ہوگا تا کرآ گے کوزیادہ خیال رہے۔ یہ واقع میں بہت انچھی مصلحت ہے کیکن قرآن مجید کو بے ضرورت تراز و کے لیے میں رکھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے اس لئے اگر اناج دینا ہوتو ویسے ہی جتنی ہمت ہودیدے قرآن مجید کونہ تو لے۔ مسئلہ (۲۲): جومسئلہ اچھی طرح یاد نہ : وبمحی کسی کومت بتلاؤ۔ مسئلہ (۲۳): بعض عور تیں ایسا کرتی ہیں کے ڈو لے میں جنھنے کے وقت طاہر کرتی میں کدایک سواری ہے اور بیٹھی لیتی میں دو، دو بیدهو کداور حرام ہے البتہ کہاروں سے کہدد ہے اگر وہ خوتی ہے اٹھا لیں تو پچھ جرج نہیں ورندان پر زبر دی نہیں۔ مسئلہ (۲۴س): اکثرعورتیں ایک صندوق سر پر لئے پھرا کرتی میں۔اس صندوق میں طرح طرح کے نقتے اور تصویریں بی ہوئی میں اور صندوق کے تختہ میں ان کے دیکھنے کے واسطے آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے پیسہ دو پیر کیسکر دکھائی پھرتی ہیں تو جس صندوق میں جاندار چیز کی ایک بھی تصویر ہواس کی سیر کرنامنع ہے۔اس طرح بعض <sup>ا</sup>ڑ کے تصویر دار نقشے خرید کررات کو فائنین سامنے رکھ کران تصویر و<u>ل</u> کی سیر کراتے ہیں وہ بھی منع ہےای طرح بعض آ دمی اپنے گھروں میں اپنے وہ باہے لا کرسب کو سنایا کرتے میں جس میں ہر چیز کی آواز بند ہو جاتی ہے تو یا در کھو کہ جس آواز کا ویسے سننامنع ہے اس باہے میں بھی سننامنع ہے جیسے گانا ہجاتا اور بعض اس میں قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں تو قرآن مجید سنتا تو بہت اچھی بات ہے مگر اس میں بند کرنے کا مطلب فقط تھیل تماشا ہوتا ہے اس لئے بیہ تھی منع ہے لز کیوں اور عور توں کو ایسی چیزوں کی حرص ته کرنا جاہے۔ مسئلہ (۲۵): بعض آ دمی ایسا کرتے میں کہ کھوٹارو پید جب ان کے پاس نہیں چاتا تو دھو کہ و مکرکسی کودے دیتے ہیں یارات کواس طرح چلا دیتے ہیں یہ برا گناہ ہے۔جس نے وہ رو پہیم کودیا ہے اس کو ویدو۔ جا ہے اس کو جنگا کر دو جا ہے گئ ترکیب ہے دیدوسب درست ہے گریداس وقت در ہے ہے کہ جب خوب معلوم ہو کہ فلانے کے باس ہے آیا ہے اور اگر ذرا بھی شک ہے تو درست نہیں اور اگر کسی شخص کو جتایا کر دو وہ خوثی ہے لیے لے تب بھی درست ہے۔ مسئلہ (۲۷): بعض دفعدا یک آ دمی آئکھیں بند کئے ہوئے لیٹا

ر بتا ہےاور دوآ دمی اس کوسوتا جان کرآپس میں کوئی بات پوشید ہ کرنے لگتے ہیں۔لیکن اگر ان کومعلوم ہو جائے کہ میخص سوتانہیں ہے تو وہ بات ہرگز نہ کریں ایسے موقع میں اس لیننے والے کو واجب ہے کہ بول پڑے اور ان کی ہاتمیں دھوکہ سے نہ سے نہیں تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۲۷): بعض بڑی بوڑھیوں کی بلکہ بعض نو جوانوں کی بھی عادت ہے کہ منت مانتی ہیں کہ اگر میری فلانی مراد پوری ہو جائے تو مسجد میں جا کرسلام کروں یا مسجد کا طاق بھروں۔ پھرمسجد میں جا کراپنی منت یوری کرتی ہیں سویا در کھوعور تو ان کامسجد میں جانا اچھانہیں۔ نہ جوان کو نہ بوزھی کو پچھ نہ کچھ بے بردگی ضرور ہوتی ہے القدمیال کا سلام یبی ہے کہ پچھفلیس بڑھ لودل ہے زبان ہے شکراداکرلو،سویدگھر میں بھی ممکن ہےاور طاق بھرنا یہی ہے کہ جوتو فیق بومختا جوں کو بانٹ دو۔سوید بھی گھر میں ہوسکتا ہے۔ مسئلہ (1۸): نوٹ کم یاز یادہ پر جانا نادرست نہیں مثلاً یا بچے رویے کا نوٹ بوتو پونے یا بچے یا سوا یا نج کے بدلہ بیخا درست نہیں اور خیر کمی میں تو کچھ لا حیاری بھی ہے اگر چاگناہ گار ہوگا۔ مگرزیادہ بیچنے میں کوئی لا جاری بھی نہیں یا کمی برخرید نے میں وہ تو زیادہ برااور گناہ ہے۔ مسئلہ (۲۹) کسی کا خط پڑھنا با اسکی اجازت کے درست نہیں۔ مسکلہ (۳۰) تعلیمی میں جو ہال تکلیں ان کوویسے بی مت بچینک دیا کردندو بوار میں رکھ دیا کروجس کونامحرم لوگ دیکھیں۔ان بالوں کا بھی پر دہ ہے بلکہ لکڑی وغیرہ سے تھوڑی زمین کرید کراس میں دبادیا کرو۔ مسئلہ (۳۱) جسمضمون کوزبان ہے بیان کرنا گناہ ہےاس کا خط میں لکھنا بھی گناہ ہے جیسے کسی کی غیبت شکایت! پی بڑا گی وغیرہ۔ مسئلہ (۳۲): تار کی خبر میں کئی طرح کا شبہ ہے اس لئے جاند وغیرہ کی خبر میں ان کا عتبار نبیں۔ مسئلہ (۱۳۳۳): طاعون کی جگہ ہے دوسرے شہرکو یہ بچھ کر بھا گ جانا کہ ہم بھا گنے سے نیج جائیں گے منع ہاور جواس جگہ صبر سے قائم رہ اس کوشبادت کا درجہ ملتا ہے۔ مسئلہ ( ٣٣٠): بعضوں کی عادت ہے کہ سی اڑ کے یا ماما ہے کہدویا کہ معجد میں جا کروہیں کے لونے میں یانی لیکر سب نمازیوں ہے دم کرائے لیتے آنا،فلال بیار کو پلاویں گے باقر آن ختم ہونے کے وقت یانی میں دم کرا کر برکت کے داسطے لیتے آنا۔ یا درکھو کہ مسجد کالوٹا اپنے برتاؤ میں لا نامنع ہے اپنے گھر ہے کوئی برتن وینا جا ہے۔ مسئلہ (۳۵): جاہلوں میں مشہور ہے کہ ایک ہاتھ میں یانی اور ایک ہاتھ میں آ گے کیکر چلنامنحوں ہے یا یہ مشہور ہے کہ میال بیوی ایک برتن میں دودھ ندکھا نمین نہیں تو بھائی بہن ہو جائیں گے یا ایک پیرے مرید نہ ہول نہیں تو بھائی بہن ہو جاویتے یا بیمشہور ہے کہ مرید نی سے نکاح درست نہیں یا بیمشہور ہے کہ بینی نہ بجاؤ آپس میں لڑائی ہوجائے گی یادوآ دمیوں کے پیچ میں آ گے کیکر میت نکلونبیں تو ان میں لڑائی ہوجائے گی یا گھر میں عُصُونَگِچیاں مت رہنے وونہیں تو گھر میں لڑائی ہو یا دوآ دمی ایک تنگھی نہ کریں نہیں تو دونوں میں <sup>لڑ</sup>ائی ہو جائے گ یا دن کو کھانیاں مت کہونہیں تو مسافر رستہ بھول جا کیں گے، بیسب باتیں واہیات ہے اصل باتیں ہیں ایسا اعتقاد رکھنا بہت گناہ ہے۔ مسئلہ (۳۷) بھی کوحرام زادی یا کتیا کی جنی یا سور کی بچی یا اور کوئی ایس ہات مت کبوجس ہے اس کے ماں باپ کو گالی لگے۔ ان پیچاروں نے تمہاری کیا خطا کی ہے اور خود قصوروار کو بھی قصور سے زیادہ مت برا کہو۔ مسئلہ ( <u>۳۷</u> ):تمبا کو کھانایا حقہ بینا ہوں ہی بلانشہ ورت تکروہ ہے اوراً لرکو کی

نا جاری ہوتو کچھ ڈرنہیں گرنماز کے وقت منہ کوخوب صاف کر لےخواہ مسواک ہے یا دھنیا چبا کریا جس طرح ہو سكے\_اگر نماز ميں منه كاندر بد بور بوق فرشتول كو تكليف ہوتى باس واسط منع ہے۔ مسئلہ (١٣٨) افیون اگر علاج کیلیے کسی اور دوامیں اتنی ملا کر کھالی جائے جس سے نشہ بالکل نہ ہوتو درست ہے مگر جیسے بعض عور تیں بچوں کو دے دیتی ہیں کہ نشہ کی غفلت میں پڑے رہیں روئیں نہیں۔ یہ درست نہیں۔ مسئلہ (٣٩): اكثر عورتين قرآن مجيد يزجن بين الران كميان كانام آجائے تواس كوجھوڑ جاتى بين يا چيكے سے کہدلیتی ہیں بیدواہیات ہات ہے،قرآن مجید پڑھنے میں کیاشرم۔ مسئلہ (۴۴) سیانی لڑکی کوجوان مرد ے قرآن یا کتاب پڑھوانا نہ جا ہے۔ مسئلہ (۱۲۱): لکھے ہوئے کاغذ کا ادب ضروری ہے ویسے ہی نہ بچینک دینا جاہتے جو خط روی ہو جائے یا پنساری کی دوکان ہے دوا کا غذمیں بندھی ہوئی آئے اور وہ دوا ہے خالی کرلیا جائے تواپسے کاغذوں کو یا تو کہیں حفاظت ہے رکھ دیا کرویا پھران کوآٹ میں جلا دیا کرو۔اس طرح جولکھا ہوا کاغذراستے میں پڑا ہوا کے اور کسی کے کام کا نہ ہواس کو بھی اٹھا کرر کھ دیا کرویا جلا دیا کرو۔ مسئلہ (۷۲): دسترخوان میں جورونی کے ریزے رہ جاتے ہیں ان کوالیی ولیی جگہ مت جھاڑ دیا کرو بلکہ کسی علیحدہ طَّه جہاں یاؤں کے نیچے ندآ کیں جھاڑ ویا کرو۔ مسئلہ ( ۳۳m):اگر کوئی خطاکھ رہا ہوتو یاس مل کر بیٹھ کراس کا خط پڑھنامنع ہے۔ مسئلہ (۱۲۴۷): اگر کسی کے نیچے کے آ دھے دھڑ میں زخم یا دانے ہوں اور پانی بہنچنے ے نقصان ہواوراس کونہانے کی ضرورت ہواورنہانے میں اس کو بیانہ سکے تو تیم کرنا درست ہے۔ مسئلہ ( ٢٥ ): جاہلوں میں مشہور ہے كہ بيج بھيرنااس طرح سيدها ہے اوراس طرح الناہے۔ بيسب وابيات ہے۔ اصل مطلب سیننے ہے ہے جس طرح جا ہو پھیرو۔ مسئلہ (۲۷۷): درودشریف بے وضو بے سل اور حیض ونفاس کی حالت میں بھی پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ (سے): لڑکے کا کان یا ناک چھیدنامنع ہے۔ مسئلہ ( ٢٨ ): برانام رکھنامنع ہے اچھانام رکھے یا تو نبیوں کے نام پرنام رکھے یا اللہ کے ناموں میں سے ئسى نام پر لفظ عبد بروھا دے جیسے عبداللہ،عبدالرحمٰن ،عبدالباری ،عبدالقندوس،عبدالبجبار ،عبدالفتاح یا اور کوئی نام کسی عالم ہےرکھوا لے۔ مسئلہ (۴۴۹): جاہل عورتوں میں مشہور ہے کہنماز پڑھ کر جانماز کوالٹ دونبیں تو اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے۔ یہ بات محض غلط ہے۔ مسئلہ (۵۰): جاہل سمجھتے ہیں کہ عورت اگر زیدخانہ میں مرجائے تو بھتنی ہو جانی ہے یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسی عورت شہیر ہوتی ہے۔ مسئلہ (۵۱): جاہل کہتے ہیں کہ عورت مرجائے تو اس کا خاوند جنازہ کا یابیہ بھی نہ پکڑے بیہ بالكل غلط ہے بلكہ اگر وہ منہ بھی دیکھ لے تو تیجھ ڈرنہیں۔ مسئلہ (۵۲): اگرعورت مرجائے اور اس کے یبیٹ میں بچہزندہ معلوم ہوتو اس کا پیٹ جا ک کر کے نکال لینا جا ہے ۔ایک جگہلوگوں نے ایسی جہالت کی اس عورت کونہلاتے وفت بچہ بیدا ہونے کی نشانیاں معلوم ہوئیں تو عورتوں نے کہا جلدی کرونہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گاغرض اس کوجلدی جلدی کفنا کے لے گئے۔ جب قبر میں رکھا تو کفن کے اندر بچہ کے گرنے کی حرکت معلوم ہوئی افسوس ہے کہ کسی نے کفن کھول کر بھی نہ دیکھا فوراً قبریر شختے رکھ کرمٹی ڈال دی۔ افسوس ہے کہ

عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کیسی جہالت آگئی ہے۔ بیساری خرابی دین کاعلم ندہونے کی ہے۔ مسئلہ (۵۴۰): یہ جابلوں میں مشہور ہے کہ اگر خاوند نامر دہوتو اس نے نکاح ہی درست نہیں ہوتا اور بیوی اس سے پردہ کرے یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسئلہ (۵۴۰): فال کھولنا، نام نکالنا، جاہے بدھنی پر جاہے جوتی پر یا اور کسی طرح بہت گناہ ہے۔ مسئلہ (۵۵): عورتوں میں السلام علیم کہنے اور مصافحہ کرنے کا رواج نہیں سے۔ یہ دونوں با تمی تو اب کی جیسان کو پھیلا نا جا ہنے۔ مسئلہ (۵۲): جہال مہمان جاؤ کسی فقیر و غیرہ کو روئی کھڑامت دو۔ مسئلہ (۵۷): بعض جابلوں کا دستور ہے جس روز گھرے ہوئے کے واسطان جائے انگانا ہے ایک سے۔ یہ اس روز دانے نہیں بھناتے ،ایسااعتقاد بالکل گناہ ہے جھوڑ نا جا ہے۔

# اضافه از جناب مولوی محمد رشید صاحب " نمذ رس مدرسه جامع العلوم کانپور

مسئلہ (۱): ہرجانورکا پہ اس کے بیشاب کے برابرنا پاک ہاور دگالی میں جو نکاتا ہے وہ اس کے پائخانہ کے برابرنا پاک ہے۔ مسئلہ (۲): قرآن مجیدا ورسیپارے جب ایسے بوسیدہ ہوجا نمیں کدان میں پڑھا نہ جا سکے یااس قدرزیاوہ غلط لکھے ہوئے ہوں کدان کا صحیح کرنامشکل ہوتو ان کوایک پاک کپڑے میں لیبیٹ کر ایسی جگہ وفن کر دے جو پیروں تلے نہ آئے اوراس طرح وفن کرے کہ اس کے اوپرمٹی نہ بڑے یعنی یا تو بغلی قبر کی طرح کھودیں اور بغل میں وفن کردے یااس برکوئی تختہ وغیرہ رکھ کرمٹی ڈال دے۔

### اجمالی حالت اور اس حصد کے پڑھانے کا طریقہ

مسئلہ (۱): اس حصد میں معاملات کے نہایت ضروری مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ معاملات کے اکثر مسائل میں بے احتیاطی کرنے سے حق العباد کا مواخذہ ہوتا ہے اور روزی حرام ہو جاتی ہے جس کے کھانے سے نیک کاموں میں سستی اور برے کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے ان مسئلوں کے سمجھانے میں اور ان کے موافق عمل کرانے میں بڑی کوشش کرنی جا ہے۔

(۳): مسئلوں کا بختی پر تکھوا نا اور جومسئلے بہجھ ہے باہر بہوں ان پر نشان بنا کر حپیز وادینا اور پھراستعداد بزی جانے کے بعد ان کو سمجھا دینا اور پڑھنے والیوں کا امتخان لینا وغیرہ سب با تمیں یہاں بھی پہلے حصوں کی طرت جن۔۔

مرایت: گریس جولوگ ان بره جول ان کوجی بیمسئف سناستا کرسمجها دیا کریں۔

سي الله الرَّهُ الله المرَّهُ الله المرَّهُ الله المرَّهُ الله المرَّهُ الله المرَّهُ الله المرَّهُ المرَّهُ الله المرابعة المرا

رُى رسموں كابيان اوران ميں كئى باب ہيں

پہلا باب ان رسموں کے بیان میں جن کوکرنے والے بھی گناہ بچھتے ہیں گر ہلکا جانتے ہیں۔ اس میں کی باتوں کا بیان ہے۔ بیاہ شادی میں ناچ ، باہے کا ہونا ، آتشبازی چھوڑنا ، بچوں کی بابری رکھنا ، تصویر رکھنا ، کتا یالنا۔ ہم ہرا یک رسم کوالگ الگ بیان کرتے ہیں۔

#### ناچ کابیان

آ دمی کو ہوا، وہ سب اس اسکیلے کو ہوا۔ بعنی مجلس کرنے والے کو پورے سوآ دمیوں کا گناہ ہوا۔ بلکداس کے دیکھا دیکھی جوکوئی جب بھی ایسا جلسه کر بگااس کا گناہ بھی اس کو ہوگا بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کا بنیاد ڈالا ہوا سلسلہ چلے گااس وقت تک برابراس کے نامدا عمال میں گناہ بڑھتار ہے گا۔ پھراس مجنس میں باجہ گلجہ بھی بے دھڑک بجایا جاتا ہے جیسے طبلہ، سارنگی وغیرہ ، بیکھی ایک گناہ ہوا۔ حضرت محمد عنائینے نے فر مایا ہے کہ مجھ کومیرے بروردگارنے ان باجوں کومٹانے کا تھم دیا ہے۔خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کے مٹانے کیلئے حضرت محمد علی تشریف لائمیں اس کے رونق دینے والے کے گناہ کا کیا ٹھکا نا۔ اور دنیا کا نقصان اس میں عورتوں کیلئے یہ ہے کہ بعض دفعہ ان کے شوہر کی یا دولہا کی طبیعت ناچنے والی برآ جاتی ہے اور اپنی بیوی ہے ول بث جاتا ہے۔ بیساری عمرروتی ہیں۔ پھرغضب بیکداس کونا موری اور آبرو کا سبب جانتی ہیں اور اس کے نہ ہونے کو ذلت اور شادی کی ہے رفقی جانتی ہیں اور گناہ پر فخر کرنا اور گناہ نہ کرنے کو بے عزتی سمجھنا، ہس ہے ایمان رخصت ہوجا تا ہے تو بیدد کیھوکتنا بڑا گناہ ہوا۔بعض کوگ کہتے ہیں کہاڑی والانہیں مانتا۔ بہت مجبور کرتا ہان ہے یو چھنا جا ہے کدار کی والا اگریدز ورڈ الے کہ پیٹواس پہن کرتم خود ناچوتو کیالڑ کی لینے کے واسطے تم خود ناچو مے۔ یا غصہ میں درہم برہم ہو کرمرنے مارنے کو تیار ہو جاؤ کے اوراڑ کی کی کچھ بروانہ کرو گے۔ بس مسلمانوں کا فرض ہے کہ شریعت نے جس کوحرام کیا ہے اس ہے اتن ہی نفرت ہوئی جا ہے جتنی اپنی طبیعت کے خلاف کاموں سے ہوتی ہے تو جیسے اس میں شادی ہونے نہ ہونے کی کچھ پر داہ نہیں ہوتی۔ای طرح خلاف شرع کامول میں صاف صاف جواب دینا جا ہے شادی کروجا ہے ندکروہم ہرگز ناج نہ ہونے دینگے۔ ای طرح اس میں شریک بھی نہ ہونا جا ہے۔نہ دیکھنا جا ہے۔اب رہ گیا وہ ناچ جو عورتوں میں ہوتا ہے۔اس کو بھی ایسا ہی سمجھنا جا ہے ۔خواہ اس میں ڈھول وغیرہ کسی قشم کا بلجہ ہویا نہ ہو ہرطرے نا جائز ہے ۔ کتابوں میں بندروں تک کے ناج تماشوں تک کومنع لکھا ہے تو آ دمیوں کو نیجانا کس طرح برانہ ہوگا۔ پھریہ کہ کبھی گھر کے مردوں کی بھی نظریز تی ہے اوراس میں وہی خرابیاں ہوتی ہیں جن کا ابھی بیان ہوااور بھی یہ ناچنے والی گاتی بھی ہے۔اور گھرے باہر مردول کے کان میں آواز پہنچتی ہے۔ جب مردول کوعور توں کا گانا سننا گناہ ہے تو جوعورت اس گناہ کا باعث بنی وہ بھی گنہگار ہوگی۔بعض عور تنس اس ناچنے وائی کے سرپرٹو نی رکھ دیتی ہیں اور مردوں کی شکل یا وضع بناناعورتوں کوحرام ہےتو اس گناہ کی تجویز کرنے والی بھی گنہگار ہوگی۔اورا گر باجہاس کے ساتھ ہوتو ب ہے کی برائی ابھی ہم لکھ چکے ہیں۔ای طرح گانا چونکہ اکثر گانے والی جوان،خوش آواز اورعشقیہ صمون یاد ر کھنے والی تلاش کی جاتی ہے اور ا کلر اسکی آواز غیر مردوں کے کان میں پہنچتی ہے اور اس گناہ کا سب گھر ک عورتیں ہوتی ہیںاور بھی بھی ایسے مضمونوں کے شعروں سے بعض عورتوں کے دل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر رات رات بحریث عل رہتا ہے۔ بہت عورتوں کی نمازیں صبح کی غارت ہوجاتی ہیں۔اس کئے یہ بھی منع ہے۔ غرض کے ہرفتم کا ناج اورراگ باجہ جوآج کل ہوا کرتا ہے،سب کناہ ہے۔

كمَّا بِإِلْنِهِ اورتَصُورِ ول كر كُفِّح كابيان \_حضرت محرر سول الله عَلِينَةِ في ارشاد فرمايا به كرنبين

واخل ہوتے فرشتے (رحمت) کے جس گھر میں کتایا تصویر ہواور فرمایا نبی علیہ نے کہ سب سے زیادہ عذاب الله تعالی کے نزد یک تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اور حضرت محمد علیہ نے فرمایا ہے کہ جوکوئی بجزان تین غرضوں كيكسى اورطرح كتابالي يعنى مويثى كى حفاظت، كهيت كى حفاظت، شكار كيسوائيكسى اور فاكد يكيك كما یا لے اس کے نثواب میں ہے ہرروز ایک ایک قیراط گھٹتار ہے گا۔اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ میاں کے یہاں کا قیراط احد بہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ان حدیثوں سے تصویریں بنانا، تصویر رکھنا، کتابیالناسب کاحرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔اس لئے ان باتوں ہے بہت بچنا چا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ بعض لڑ کیاں یاعور تیں جوتصور وارگڑیاں بناتی ہیں یاالیں گڑیاں بازار سے منگاتی ہیں اور کھلونے مٹی کے یامٹھائی کے بچوں کیلئے منگاویتی ہیں بیہ سبمنع ہیںا ہے بچول کواس ہے روکنا جا ہے اورایسے کھلونے تو ڑوینا جا ہے اورایسی گڑیاں جلاوین جا ہے۔ ای طرح بعض کڑ کے کتوں کے بیچے یالا کرتے ہیں ، ماں باپ کوجا ہے کدان کوروکیس نہ مانیں تو پختی کریں۔ آتش بازی کا بیان: شب برات میں یا شادی میں انار، پٹانے اور آشبازی چیزانے میں کئی گناہ ہیں اول تو بیرکہ پیسہ فضول بر باوجا تا ہے۔قر آن شریف میں مال فضول اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی فر مایا ہے اور ایک آیت میں فر مایا ہے کہ مال فضول اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں جاہتے ، یعنی ان سے بیزار میں ، دوسرے ہاتھ یاؤں کے جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آ گ لگ جانے کا خوف ہے اور اپنی جان یا مال کوالیں ہلاکت اورخطرے میں ڈالناخودشرع میں براہے۔تیسرے اکثر لکھے ہوئے کاغذ آتشیازی کے کام میں لائے جاتے ہیں۔خودحروف بھی ادب کی چیز ہیں اس طرح کے کاموں میں ان کو لا نامنع ہے بلکہ بعض بعض کا نمذوں پر قر آن کی آیتیں یا حدیثیں یا نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بتلاؤ تو سہی ان کے ساتھ ہےاد نی کرنے کا کتنابڑ او بال ہے تو تم اپنے بچوں کوان کاموں کے واسطے بھی پیسے مت دو ۔ شطرنج، تاش، گنجفہ، چومر، کنکو ہے وغیرہ کا بیان: حدیثوں میں شطرنج کی بہت ممانعتِ آئی ہے اور تاش ، گنجفہ، چوسر وغیر ہ بھی مثل شطرنج کے ہیں اس لئے سب منع ہیں اور پھران میں دل اس قدرالگتا ہے کہ ان کا کھیلنے والائسی اور کام کانبیں رہتااورا لیسے تخص کے دین اور دنیا کے بہت ہے کاموں میں خلل پڑتا ہے تو جو کام ایسا ہو وہ برا کیوں نہ ہوگا۔ یہی حال کنکو ہے کاسمجھو کہ یہی خرابیاں اس میں بھی ہیں بلکہ بعض لڑ کے اس کے بیچھے چھتوں ہے گر کرمر گئے ہیں۔غرض تم کوخوب مضبوط رہنا جا ہے اور ہر گز اپنے بچوں کوا یسے کھیل مت کھیلنے دو۔ ندان کو یہیے دو۔

بچوں کی بابری رکھانے کا لیغنی نہج میں سے سر کھلوانے کا بیان: حدیث شریف میں آیا ہے کہ منع فرمایا ہے رسول اللہ علیقے نے قزع سے اور قزع کے معنی عربی میں سے ہیں کہ کہیں سے سرمنڈائے اور سمبیں سے چھوڑ دے۔

ووسراباب أن رسموں کے بیان میں جن کولوگ جائز سمجھتے ہیں جتنی رسموں نے میں آنے کے

وقت ہے مرتے دم تک کی جاتی ہیں ان میں ہے اکثر بلکہ تمام رحمیں ای شم ہے ہیں جو بزے برے برے مجھداراور عظمندلوگوں میں طوفان عام کی طرح بھیل رہی ہیں جنگی نسبت لوگوں کا بیرخیال ہے کہ اس میں گناہ کی کونسی بات ہے۔مرداورعورتمں جمع ہوتی ہیں بچھ کھانا پلانا ہوتا ہے، بچھ دینا دلانا ہوتا ہے، بچھ ناج نہیں رنگ نہیں ،راگ باجہ نہیں **پھراس میں شرع کے خلاف ہونے کی کیابات ہے جس سے روکا جائے۔اس غلط گمان کی وجہ صرف یہ ہوئی** کہ عام دستور ورواج ہوجانے کی وجہ سے عقل پر بردے پڑ گئے ہیں۔اس لئے ان رسموں کے اندر جوخرا بیاں اور باریک برائیاں میں وہاں تک عقل کورسائی نہیں ہوئی ، جیسے کوئی نادان بچے مٹھائی کامزہ اور رنگ و کھے کر سمجھتا ہے کہ بیتو بردی انچھی چیز ہےاوراس کے نقصان اور خرابیوں پر نظر نہیں کرتا جواس کے کھانے سے بیدا ہونگی ، جن کو مال بات سجعتے میں اورای کی وجہ ہے اس کورو کتے ہیں اوروہ بجدان خیرخوا ہوں کو اپنادیمن سمجھتا ہے۔ حالا نکدان رسموں من جوخرابیاں ہیں وہ ایسی زیادہ باریک اور پوشیدہ بھی نہیں۔ بلکہ ہر مخص ان رسموں کی وجہ سے پریشان اور شک ہےاور ہمخص جا ہتا ہے کہ اگرید تمیں نہ ہوتیں تو ہڑاا حیما ہوتا۔لیکن دستور پڑ جانے کی وجہ ہے سب خوشی خوشی كرتے ہيں اور پيكسى كى بھى ہمت نہيں ہوتى كەسب كوايك دم سے چھوڑ ديں بلكه اور طرہ بيركة تمجھاؤ تو النے ناخوش ہوتے ہیں غرض کہ ہم ہر ہر رسم کی خرابیاں تمہیں سمجھائے دیتے ہیں تا کدان خرافات کا گناہ ہونا سمجھ میں آ جائے اور ہندوستان کی بیہ بلا دور ہو کر کا فور ہو جائے۔ ہرمسلمان مرد وعورت کولا زم ہے کہ ان سب بیہودہ رسموں کے منانے برہمت باند مے اور دل وجان ہے کوشش کرے کدایک رسم بھی باتی ندر ہے اور جس طرح حضرت محمد میلان کے مبارک زمانے میں بالکل سمادگی ہے سید ھے ساد سے طور پر کام ہوا کرتے تھے اس کے موافق اب بھر ہونے لگیں۔ جو بیویاں اور جومرد بیر کوشش کرینگے ان کو بڑا تو اب ملے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سنت ک طریقه مث جانے کے بعد جوکوئی زندہ کردیتا ہے اس کوسوشہیدوں کا تواب ملتاہے چونکہ ساری رحمیس تمہارے ہی متعلق ہیںاس لئے اگرتم ذرامھی کوشش کروگی تو بردی جلدی اثر ہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

## بچه پیدا ہونے کی رسموں کابیان

(۱) میضروری سمجھا جاتا ہے کہ جہاں تک ہوسکے پہلا بچہ باپ بی کے گھر ہوتا چاہئے۔ جس سے بعض وقت بچہ پیدا ہونے کے قریب زبانہ تو لد میں بھیجنے کی پابندی میں یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ یہ سفر کے قابل ہے یانہیں جس سے بعض اوقات کوئی بیاری ہوجاتی ہے۔ حمل کو اقصال پہنچ جاتا ہے۔ مزائ میں ایسا تغیراور تکان ہوجاتا ہے کہ اسکواور بچہ کو مدت تک بھگتا پڑتا ہے۔ بلکہ تجر بکارلوگ کتے ہیں کہ اکثر بیاریاں بچوں کہ زبانہ حمل کی باحتیا طیوں سے ہوتی ہیں غرض کہ دوجانوں کا نقصان اس میں پیش آتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک غیر مضروری بات کی اس قدر پابندی کہ کس طرح ملنے ہی نہ پاوے اپنی طرف سے ایک نی شرایعت بنانا ہے خصوص خبکہ اس کے ساتھ میہ بھی عقیدہ : و کہ اس کے خلاف کرنے سے کوئی نحوست ہوگی۔ یا ہماری برنامی ہوگی۔ خوست کا عقیدہ نو بالکان بی شرک ہے۔ کیونکہ نفع بہنچا نے والا فقط الله ہے کہ جب کسی چیز کو منحوں تمجھا اور ب

جانا کہاس سے نقصان ہوگا تو بیشرک ہوگیا۔ای لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ اورایک صدیث میں آیا ہے کہ نونا ٹوٹکا شرک ہے۔اور بدنا می کا اندیشہ کرنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور تکبر کا حرام ہونا صاف صاف قر آن مجید اور حدیث شریف میں ندکور ہے اور اکثر خرابیاں اور بریثانیاں بھی ای ننگ وناموس ہی کی بدولت گلے کا ہار ہوگئی ہیں۔ (۲) بعض جگہ پیدا ہونے سے پہلے چھاج یعنی سوپ یا حچلنی میں پچھاناج اور سوار و بیہ شکل کشائے نام کار کھا جاتا ہے یہ کھلا ہوا شرک ہے اور بعض جگہ ہید دستور ہے کہ جب عورت پہلے پہل حاملہ ہوتی ہے تو تبھی یا نچویں مہینے بھی ساتویں مہینے بھی نویں مہینے گود بھری جاتی ہے بعنی سات قسم کے میوے ایک پوٹلی میں باندہ کرحاملہ عورت کی گود میں رکھتی ہیں اور پنجیری اور گلگے ایکا کر رت جگا کرتی ہیں اور جس کا پہلا بچہ ضائع ہو جا تا ہے اس کیلئے بیرسم نہیں ہوتی ۔ بیبھی خواہ کو اہ کی یا بندی اور شگون ہے۔جسکی برائی جاہجا پڑھ چکی ہواوربعض جگہ زید کے پاس تموار یا حچمری حفاظت بلیات کے واسطے ر کھ دیتی ہیں یہ بھی محض ٹو نکا اور شرک کی بات ہے۔ (۳) پیدا ہونے کے بعد گھر والوں کے ساتھ کنبے کی عور تیں بھی بطور نیوتے کے پچھ جمع کر کے دائی کو دیتی ہیں اور ہاتھ میں نہیں دیتیں بلکہ تھیکرے میں ڈالتی ہیں۔ بھلا بید سینے کا کونسانمعقول طریقہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ کرٹھیکرے میں ڈالا جائے۔اورا گرٹھیکرے میں نہ ڈ الیس ہاتھ میں ہی دیدیں تب بھیغور کرنے کی بات ہے کہان دینے والیوں کامقصود اور نیت کیا ہے۔جس وقت بدرسم ایجاد موئی موگی اس وقت کی تو خبرنہیں کیامصلحت موشایدخوشی کی وجہ سے موک سب عزیزوں کا ول خوش ہوا ہوا وربطورا نعام کے کچھ دیے دیا ہوگرا بتو یقینی بات ہے کہ خوشی ہونہ ہودل جا ہے نہ جا ہے دینا ہی یر تا ہے۔ کنبے کی بعض عور نیس نہایت مفلس اور غریب ہوتی ہیں ان کو بھی بلاوے پر بلا وا بھیج کر بلایا جا تا ہے، اگر نہ جا کیں تو عمر بھر شکایت رہے اوراگر جا کیں تو اٹھنی یا چونی کا انتظام کرے لیے جا کیں نہیں تو ہو یوں میں یخت ذلت اورشرمندگی ہو۔غرض جاؤاور جبرأوقہرأدے کرآ ؤید کیسااند هیر ہے کہ گھر بلا کرلوٹا جاتا ہے خوشی کی جًد بعضون کوتو پورا جبرگز رتا ہےخود ہی انصاف کرو کہ بیے کیسا ہے اوراس طرح مال کاخرج کرنا اور لینے والی کو با گھر والوں کواس لینے دینے کا سبب بنتا کہاں جائز ہے۔ کیونکہ دینے والی کی نبیت تومحض اپنی بزائی اور نیک نا می ہے جسکی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوکوئی شہرت کا کپٹر ایپنے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے بعنی جو کپڑا خاص شہرت اور ناموری کیلئے پہنا جائے اس پریہ عذاب ہو گا تو معلوم ہوا شہرت اور ناموری کیلئے کوئی کام کرنا جائز نہیں یہاں تو خاص یہی نیت ہوتی ہے کہ ویکھنے والے کہیں گے کہ فلانی نے اتنادیا۔ورندمطعون کرینگے نام تھیں گے کہ فلانی الیم تنجوس ہے جس سے ایک ٹکا بھی نہ دیا گیا خالی خولی آ کر خونٹھ ی بیٹھ گئی ایسے آنے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ دینے والی کوتو یہ گناہ ہوئے۔اب لینے والی کو سنیئے ۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ سی مسلمان کا مال بدون اس کی دنی خوشی کے حلال نہیں ۔سو جب کسی نے جبراً کراہت ہے دیا تو لینے والی کو گناہ ہوا۔اگر دینے والی کھاتی پیتی اور مالدار ہےاوراس پر جبر بھی نہیں گز را گرغرض تو اس کی بھی وہی شیخی اور فخر کرنا ہےجسکی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ علی<del>ظیم</del>ے نے

ان لوگوں کی دعوت قبول کرنے ہے منع فر مایا ہے جوفخر کیلئے کھا نا کھلا ئیں ۔غرض کہا بسے کا کھا نا کھا نا یااسکی کوئی چیز لینا بھیمنع ہے۔غرض کہ لینے والی بھی گناہ ہے نہ بچی اب گھر والوں کو دیکھوو ہی لوگ بلا بلا کران گنا ہوں کے سبب ہوئے تو وہ بھی گنہگار ہوئے ۔غرض کہا حچھا نیونہ ہوا کہ سب کو گناہ میں نیوت ویا اور اس نیونہ کی رہم جوا کثر تقریبوں میں اداکی جاتی ہے اس میں ان خرابیوں کے سواایک اور بھی خرابی ہے وہ یہ کہ جو کچھ نیوتا آتا ہے وہ سب اینے ذمہ قرض ہو جاتا ہے اور قرض کو بلاضر ورت لینامنع ہے پھر قرض کا بی تھم ہے کہ جب بھی ا ہے پاس ہوا داکر دینا ضروری ہے اور یہاں بیا تظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے یہاں بھی جب بھی کوئی کام ہو تب اوا کیا جائے اور اگر کوئی شخص نیوتے کا بدلہ ایک ہی آ دھ دن کے بعد دینے لگے تو ہر گز کوئی قبول نہ کرے۔ بید دوسرا گناہ ہوا۔ اور قرض کا تھم بیہ ہے کہ گنجائش ہوتو ادا کر دونہ پاس ہونہ دو جب ہو گا دے دیا جائے گا۔ یہاں پیرحال ہے کہ پاس ہو یا نہ ہوقرض دام کیکر گروی رکھ کر ہزارفکر کر کے لاؤ اور ضرور دو پس تینوں حکموں میں شریعت کی مخالفت ہوئی اس لئے نیوتے کی رہم جس کا آج کل دستور ہے جائز نہیں ہے۔ نہ سی کا پچھلواور نہ دو۔ دیکھوتو کہ اس میں خدا اور رسول علیہ کی خوشنو دی کے سوا راحت وآ رام کتنا بڑا ہے۔ای طرح بیچے کے کان میں اذان دینے کے وقت گڑیا بتا شے کی تقسیم کا یا بند ہو جانا بالکل شرع کی حد ے نکانا ہے۔ (۲۲) پھرنائن گود میں کچھاناج ڈال کرسارے کنے میں بچے کا سلام کئے جاتی ہے اور وہاں سب عورتیں اس کواناج دیتی ہیں اس میں بھی وہی خیالات اورنیتیں ہیں جوابھی اوپر بیان ہوئیں اس لئے اس کوبھی چھوڑ نا جا ہے ۔(۵) گھر پرسب کمینوں کوحق ویا جاتا ہے جن کوچھتیس تھا نبہ کہتے ہیں ان میں بعض لوگ خدمت گزار ہیں ۔ان کوتو حق مجھ کریاانعام مجھ کردیا جائے تو بچھ مضا اُقدنہیں بلکہ بہتر ہے۔ مگریہ ضرور ہے کہایئے مقدور کالحاظ رکھے بیرتہ کرے کہ خواہی نخواہی قرض لیے جا ہے سود ہی پر ملے مگر قرض ضرور لے ا بنی زمین باغ کو بیخایزے یا کچھ گروی رکھے اگرایسا کرے گی تو نام ونمود کی نیت ہونے یا بااصرورت قرض بینے اور سود و بینے کی وجہ سے جو کہ گناہ میں سود لینے کے برابر ہے یا تکبر اور فخر کی نیت ہوئے کی وجہ سے ضرور ئَنهُگار ہوگی۔خیریہ تو خدمت گزاروں کےانعام میں گفتگونقی بغض وہ کمین ہیں جوکسی مصرف کےنہیں نہوہ کوئی خدمت کریں نہ کسی کام آئیں ندان ہے کوئی ضرورت پڑے مگر قرض خواہوں ہے بڑھ کر نقاضا کرنے کوموجو داورخوا ہی نخو اہی ان کا دیناضر وراس میں بھی جو جوخرا بیاں اور جو جو گنا ہ دینے لینے والوں کے حق میں میں ان کا بیان او پر آچکا ہے۔ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پھر جب ان کا کوئی حق نہیں تو ان کو دینامحض احسان اورانعام ہے اوراحسان میں ایسی زبروستی کرناحرام ہے کہ جی جاہے نہ جاہے بدنامی کے خیال ہے ویتا بی پڑے اور اس رسم کوجاری رکھنے میں اس حرام بات کو توت ہوتی ہے اور حرام بات کو قوت دیٹا اور رواج رینا بھی حرام ہے اس کو بھی بالکل رو کنا جا ہے۔ (۲) پھر دھیانیوں کو دیادہ و حلائی کے نام ہے کچھ دیا جاتا ہے اس میں بھی وہی ضروری تمجھنا اور جبراً وقبراً دینا۔اگرخوشیٰ ہے دیا تو ٹاکھوری اور کرخروئی کیلئے دینا بیسب خرابیاں موجود ہیں اور چونکہ بیرسم ہند وؤں کی ہےاس لئے اس میں جوٹکا فروں کی مشابہت ہے وہ جدااس

لئے رہمی جائز نہیں غرض کہ بیاعام قاعدہ سمجھ لو کہ جورسم اتنی ضروری ہو جائے کہ خواہی نہنخواہی جبراً قبراً کرنا پڑے اور نہ دینے میں ننگ و ناموں کا خیال ہو یا محض اپنی بڑائی یا فخر کی راہ سے کی جائے وہ بات حرام ہے۔ ا تن بات سمجھ لینے سے بہت می باتیں تم کوخود بخو دمعلوم ہوجا ئیں گی۔ ( ۷ ) اچھوانی پھر گوند پنجیر می سار کے کنے اور برادری میں تقتیم ہوتی ہے اس میں بھی وہی نام ونمود وغیرہ خراب نبیت اور نماز روزے سے بڑھ کر ضروری سمجھنے کی علت موجود ہے اور پنجیری میں تو ایسی اناج کی بے قدری ہوتی ہے کہ الہیٰ تو ہہ۔تقریب والے کی تو اچھی خاصی لاگت لگ جاتی ہے اور وہ کسی کے منہ تک بھی نہیں جاتی پھر بھلا اناج کی ایسی بے قدری کہاں جائز ہے۔ (۸) پھرنائی خط کیگر بہو کے میکے پاسسرال میں خبر کرنے جاتا ہے اور وہاں اس کو انعام دیاجا تا ہے۔خیال کرنے کی بات ہے کہ جو کام ایک پوسٹ کارڈ میں نکل سکے اس کیلئے ایک خاص آ دمی کا جانا کوئی عقل کی بات ہے۔ پھروہاں کھانے کومیسر ہویا نہ ہونائی صاحب کا قرض جونعوذ باللہ خدا کے قرض سے بڑھ کرسمجھا جاتا ہےا دا کرنا ضروراوروہی ناموری کی نبیت جبراً قبراً دینے وغیرہ کی خرابیاں یہاں بھی ہیں اس لئے یہ بھی جائز نہیں ۔ (۹) سوا مہینے کا چلہ نہانے کے وقت پھرسب عور تیں جمع ہوتی ہیں اور کھانا وہیں کھاتی ہیں اور رات کو کنبے یا برادری میں دورہ حیاول تقسیم ہوتے ہیں بھلا صاحب بیز بروسی کھانے کی پخ لگانے کی کیاوجہ۔ دوقدم پرتو گھر مگر کھانا یہاں کھا نمیں۔ یہاں وہی مثل ہے مان نہ مان میں تیرامہمان۔ان ک طرف سے توبیز بردی اور گھر والوں کی نیت وہی ناموری اور طعن تشنیع سے بیچنے کی یہ دونوں وجہیں اس کے منع ہونے کیلئے کافی ہیں۔ای لئے دودھ جاول کی تقسیم یہ بھی محض لغوے ایک نیچے کے ساتھ تمام بڑے بوڑھوں کوبھی دودھ پلانا کیا ضرور ہے۔ پھراس میں بھی نماز روز سے نے زیادہ یابندی اور ناموری اور نہ کرنے ہے ننگ وناموں کا زہر ملاہوا ہے۔اس لئے بیہھی درست نہیں۔(۱۰)اس سوامہینے تک زچہ کو ہرگز نماز کی تو فیق نہیں ہوتی بڑی بڑی یا بندنماز بھی بے پرواہی کر جاتی ہیں حالا نکہ شرع میں یہ تھم ہے کہ جب خون بند ہو جائے فوراً عنسل کر لے اگر عنسل نقصان کرے تو تیمّم کر کے نماز پڑھنا شروع کرے بغیر عذر کے ایک وفت کی بھی فرض نماز چھوڑ ناسخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کسی نے جان ہو جھ کر فرض نماز چھوڑ دی وہ ایمان ہےنکل گیا اور صدیث شریف میں ہے کہ ایسا شخص فرعون ، ہامان ، قارون کے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔(۱۱) پھر باپ کے گھر ہے سسرال آنے کیلئے چھوچھک تیار ہوتی ہے جس میں حسب مقدور سب سسرال والوں کے جوڑے اور برا دری کیلئے پنجیری اورلڑ کی کیلئے زیور، برتن جوڑے وغیرہ سب ہوتے ہیں جب َبهوجهو چهک کیکرسسرال میں آئی وہاں سب عورتیں چھو چپک دیکھنے آتی ہیں اور ایک وفت کھانا کھا کر چلی جاتی ہیں۔ان سب باتوں میں جواتنی پابندی ہے کہ فرض واجب سے بردھ کر مجھی جاتی ہیں اور وہی نام ونهود و ناموری کی نبیت جو کچھ ہےسب طاہر ہے بھلاجس میں تکبرا ورفخر وغیرہ اتنی خرابیاں ہوں وہ کیسے جائز ہو گ -اس طرح بعض جگہ بیدستور ہے کہ بچیک نانہال سے بچھ تھجڑی،مرغی، بکری،اور کپڑے وغیرہ چھٹی کے نام سے آتے ہیں۔اس میں بھی وہی ناموری اورخواہ نخواہ کی پابندی اور پچھشگون بھی ہے۔اس لئے بیجی منع

ہے۔۔(۱۲)زچہ کے کپڑے بچھونا جو تیاں وغیرہ سیب دائی کاحق سمجھا جاتا ہے۔بعض وقت اس پابندی کی وجہ ے تکلیف بھی اٹھانی پڑ تی ہے کہ وہی پرانی جو تی تھنٹی سڑ سر کرتی رہو۔احکھا آ رام کا بچھونا کینے بچھے کہ جار دن میں چھن جائیگا۔اس میں بھی وہی خرابیاں جو بیان ہو <sup>ک</sup>میں موجود ہیں ۔(۱۳۳) زچہکو بالکل نجس اور چھوت سمجھتا، اس ہے الگ بیٹھنا، اس کا جھوٹا کھالینا تو کیامعنی جس برتن کو چھولیو ہے اس میں بے دھوئے مانتجھے یانی نہ بینا۔غرض کہ بالکل بھنگن کی طرح سمجھنا یہ بھی محض لغوا در بیہودہ ہے۔ (۱۴۲) یہ بھی ایک دستور ہے کہ یاک ہوئے تک یا کم از کم چھٹی نہانے تک زچہ کے شوہر کواس کے پاس نہیں آنے دیتیں بلکہ اس کوعیب اور نہایت برامجھتی ہیں اس پابندی کی وجہ سے بعض وقت بہت دفت اور حرج ہوتا ہے کہیسی ہی ضرورت ہو مگر کیا مجال کہ وہاں تک رسائی ہوجائے کیا کو کہ شاری بات ہے۔ بھی کوئی ضروری بات کہنے کی ہوئی اور کسی اور سے کہنے کے قابل ندہوئی ۔ یا کچھ کام نہ ہی تب بھی شایداس کا دل اپنے بچے کود کیھنے کیلئے چاہتا ہو۔سارا جہان تو و کیھے گروہ نہ دیکھنے یائے یہ کیالغوحر کت ہےا چھے صاحبز ادے تشریف لائے کہ میاں بیوی میں جدائی پزگئی اس بے عقلی کی بھی کوئی حد ہے۔ (۱۵) بعض جگہ بچہ کو حیصاج بعنی سوپ میں بٹھاتی ہیں یا زندگی کیلئے کسی ٹو کری میں رکھ کر تھسینتی ہیں بیٹو بالکل ہی شکون نا جائز ہے۔ (۱۲) بعض جگہ چھٹی کے دن تارے دکھائے جاتے ہیں۔ز چہکونہلا دھلا کرعمدہ قیمتی لباس پہنا کرآ تکھیں بند کر کے رات کوشخن مکان میں لاتی ہیں اور کسی تخت برکھڑا کرنے آئکھیں کھول دیتی ہیں کہاول نگاہ آسان کے ستارے پر پڑے سی اور کونہ دیکھے یہ جمی محض خرافات اور بیہود ہ سمیں ہیں بھلاخواہ مخواہ اچھے خاصے آ دمی کواندھا بنا دینا کیسی بے تقلی ہے اورشگون لینے کا جو گناہ ہے وہ الگ اوربعض جگہ تارے گنوانے کے بعدز چہکومعہ سات سہا گنوں کے تھال کھلا یا جاتا ہے جس میں ہوشم کا کھانا ہوتا ہے تا کہ کوئی کھانا بچہ کونقصان نہ کرے یہ بھی منع ہے۔ ( ۱۷ ) چھٹی کے دن لڑکی والے ز چہ کے شوہر کے ایک جوڑا کپڑا دیتے ہیں اس میں بھی اس قدر یا بندی کرلینا جس کامنع ہونا او پر بیان ہو چِکا ہے برا ہے۔(۱۸) زید کو تین مرتبہ نہلانے کوضروری جانتی ہیں ۔ چھٹی کے دن چھوٹا جلہ اور بڑا چلہ شریعت ہے تو صرف بیتھم تھا کہ جب خون بند ہو جائے تو نہا کے جاہے پورے چالیس دن پرخون بند ہو جائے عاہے دو ہی جارون میں بند ہو جائے اور یہاں یہ تین عسل واجب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ شریعت کا پورا مقابلہ ہوایانہیں۔بعض لوگ بیعذر کیا کرتے ہیں کہ بغیر نہائے ہوئے طبیعت تھن کیا کرتی ہیں اس لئے زچہ کونہلا دیق ہیں کہ طبیعت صاف ہو جائے اورمیل تجیل صاف ہو جائے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیاعذر بالکُل غلط ہے۔اگرصرف بیوجہ ہے تو زچہ کا جب ول چاہے نہا لے۔ بیوقتوں کی پابندی کیسی کہ پانچویں ہی ون ہواور پھر دسویں یا پندر ہویں ہی ون ہو۔اس کے کیامعنی ۔اب تومحض رسم ہی رسم ہے ۔کوئی بھی وجہبیں بلکہ بید یکھا جا تا ہے کہ جب اس کا دل جا ہتا ہے اس وفت نہیں نہلاتیں یا نہلانے سے بھی بھی زیداور بچہدونوں کونقصان بہنچ جا تا ہےاورسب سے بڑھ کرطرہ ہیہ ہے کہ جب نفاس بند ہوتا ہےاس وقت ہر گزنہیں نہلا تیں۔ جب تک نہلانے کا وقت نہ ہو۔خود ہتلا وُ بیصریح گناہ ہے بانہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت پیر بالٹیں سنت ہیں کہ

اس کونہلا دھلا کر داہنے کان میں اذان اربائیں کان میں تکبیر کہددی جائے اور کسی دیندار ہزرگ ہے تھوڑا حجو ہارا چیا کراس کے تالومیں لگا دیا جائے اس کے سواباتی سب رسیس اوراذان دینے والے کی مٹھائی وغیرہ یا بندی کے ساتھ میسب فغنول خلاف عقل اور منع ہیں۔

پیدائش کے ساتویں روزلز کے کیلئے دو بمرے اورلز کی کیلئے ایک ذیج کرنا عقیقے کی رسموں کا بیان: اوراس کا گوشت کیا یا یکا کرتفشیم کردینا اور بالول کے برابر جا ندی وزن کر کے خیرات کر دینا اور سرمونڈ نے کے بعد زعفران سرمیں لگا دینابس میہ ہاتیں تو تو اب کی ہیں باقی جوفضولیات اس میں نکالی کئی ہیں وہ و کیھنے کے قابل ہیں۔(۱) برادری اور کئے کے لوگ جمع ہو کرسرمونڈ نے کے بعد کٹوری میں اور بعض سوپ میں جس کے اندر کچھاناج بھی رکھا جاتا ہے کچھ نفتہ بھی ڈالتے ہیں جونائی کاحق سمجھا جاتا ہے اور پیاس گھر والے کے ذ مدقرض سمجھا جاتا ہے اور ان دینے والوں کے بیہاں کوئی کام پڑے تب ادا کیا جائے۔اس کی خرابیاں تم او پر · سمجھ چکی ہو۔ (۲) دھیانیاں بعنی بہن دغیرہ یہاں بھی وہی اپناحق جو بچے پوچھوتو ناحق ہے لیتی ہیں جس میں کا فرول کی مشابہت کے سوااور کئی خرابیاں ہیں ۔مثلاً دینے والے کی نبیت خراب ہونا کیونکہ یہ بیتین ہات ہے ک بعض وفت منجائش نہیں ہوتی اور دینا گراں گزرتا ہے گرصرف اس وجہ ہے کہ نہ دینے میں شرمندگی ہوگی ۔ لوگ مطعون کرینگے۔مجبور ہوکر ویٹا پڑتا ہے ،ای کوریا نمود کہتے ہیں اورشہرت ونمود کیلئے مال خرج کرنا حرام ہے اور خودائے ول میں سوچو کدا تنامجبور ہوجانا جس سے تکلیف پہنچے کوئی عقل کی بات ہے۔ای طرح لینے والے کی پیزانی کہ بیدینا فقط انعام واحسان ہے اوراحسان میں زبردی کرناحرام ہے۔اور بیمی زبردی ہے کہ آگر نہ و ہے تو مطعون ہو بدیام ہو، خاندان تھر میں لکو ہے اور اگر کوئی خوشی ہے دے تب بھی شہرت اور ناموری کی نبیت ہونا بقینی ہےجسکی ممانعت قرآن وحدیث میں صاف صاف موجود ہے۔ (۳) پنجیری ک تنتیم کافضیحتا بیبال بمی ہوتا ہے جسکا خلاف عقل ہونا اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اورشبرت و نام بھی مقصود ہوتا ہے جوحرام ہے۔ (سم)ان رسموں کی یابندی کی مصیبت میں جھی منجائش نہ ہونے کی وجہ سے عقیقہ موتوف رکھنا پڑتا ہے اور مستحب کے خلاف کیا جاتا ہے بلکہ بعض جگہ تو کئی کی برسوں کے بعد ہوتا ہے۔ (۵) ایک میمی رسم ہے کہ جس وقت بچے کے سر پراسترہ رکھا جائے نورا اسی وقت بکرا ذبح ہو۔ یہ بھی محض لغو ہے۔ شرع ہے جا ہے سرمونڈ نے کے مجھ در بعد ذرج کرے یا ذرج کر کے سرمنڈ اے سب درست ہے۔ غرض کہ اس دن میں بید دونوں کام ہوجائے جا ہئیں۔ (۲) سرنائی کواور ران دائی کودینا ضروری سمجھنا بھی لغویہے۔ جا ہے دویا ندوو۔ دونوں اختیار ہیں۔ پھراپی من گھڑت جدی شریعت بنانے سے کیا فائدہ۔ران نہ دواسکی جگہ گوشت وے دوتواس میں کیا نقصان ہے۔ (2) بعض جگہ بیہی دستور ہے کہ عقیقہ کی بڈیاں تو ڑنے کو برا جانتے میں۔ وفن کروینے کوضروری جانع ہیں۔ بیمی محض بات ہے۔ یہی خرابیاں اس رسم میں بیں جو دانت نکلنے کے وقت ہوتی ہیں کہ کنے میں گھونکھیاں تقشیم ہوتی ہیں اوران کا ناغہ ہونا فرض وواجب کے نانعے ہے بڑھ کر برااورعیب سمجھا جا تا ہے۔اس طرح کھیر چٹائی کی رسم کہ چھٹے مہینے بچے کو کھیر چٹاتی ہیں اوراس روز

ے غذا شروع ہوتی ہے یہ ہی خواہ نخواہ کی پابندی ہے جس کی برائی معلوم کر چکی ہوائی طرح وہ رسم جس کا دورہ چھڑانے کے وقت رواج ہے مبارک باد کیلئے عورتوں کا جمع ہونا اورخواہی نہ خواہی ان کی دعوت ضروری ہونا، مجوروں کا برادری میں تقسیم ہونا غرض ان سب کا ایک ہی تھم ہے اور بعض جگہ مجوروں کے ساتھ ایک اور طرہ ہے کہ ایک کورے گھڑے میں پانی بحر کر اس پر بعد وطاق مجوریں رکھ کر لڑے کے ہاتھ سے اٹھواتی ہیں اور بحق ہیں کہ لڑکا ہے مجوریں اٹھائے گا استے ہی دن ضد کرے گا۔ اس میں بھی شگون علم غیب کا دعویٰ ہے اور بحق ہوں گا ان ہونا خواہ نواہ کو اس میں بیدائش کی تاریخ پر ہر سال جمع ہو کر کھانا پکانا اور جس کا گناہ ہونا فلا ہر ہے۔ ای طرح سالگرہ کی رسم میں بیدائش کی تاریخ پر ہر سال جمع ہو کر کھانا پکانا اور بائرے میں ایک چھلا بائدھنا خواہ نواہ نواہ کی پابندی ہے۔ اسی طرح سیل کا کونڈ الیعتی جب لڑکے کے سبزہ آغاز ہوتا ہے تب مو نچھوں میں روپے سے صندل لگایا جاتا ہے اور سویاں پکاتی ہیں تا کہ ویوں کی طرح لیے لیے بال ہوجا کمیں۔ یہ سب شگون ہے جسکی برائی جان چکی ہو۔

ختنه کی رسموں کا بیان: اس میں بھی خرافات رسمیں لوگوں نے نکال لی ہیں جو بالکل خلاف عقل اورلغو ہیں۔(۱)لوگوں کو آ دمی اور خط بھیج کر بلانا اور جمع کرنا پیسنت کے بالکل خلاف ہے۔ایک مرتبہ حضرت رسول الله علي كايك صحابي كوسى نے ختند ميں بلايا آپ نے تشریف بیجانے ہے اِنکار كرديا ـ لوگوں نے وجد یوچھی تو جواب و یا کہ حضرت رسول اللہ علی کے زمانے میں ہم لوگ نہ تو ختنے میں بھی جاتے تھے نہ اس کیلئے بلائے جاتے تھے۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس چیز کامشہورکر ناضروری نہ ہواس کیلئے لوگوں کوجمع كرنا بلانا سنت كے خلاف ہے۔ اس میں بہت كى رسمیں آگئیں جن كیلئے بڑے لیے چوڑے اہتمام ہوتے ہیں۔(۲) بعض جگدان رسموں کی بدولت ختنہ میں اتنی دیر ہوجاتی ہے کہاڑ کا سیا نا ہوجا تاہے جس میں آتنی دیر ہوجانے کے سوالی بھی خرابی ہوتی ہے کہ سب لوگ اس کابدن و یکھتے ہیں خالانکہ بجز ختنہ کرنیوالے کے اوروں کواس کابدن دیکھنا حرام ہےاور بیاگناہ اس بلانے ہی کی بدولت ہوا۔ (۳) کٹورے میں نیونہ پڑنے کا یہاں بھی وہی فضیحتا ہےجسکی خرابیاں مذکور ہو چکیں۔ ( ۴ ) بیچ کے نانہال سے پچھ نفتداور کپڑے لائے جاتے ہیں جسکوعرف میں بھات کہتے ہیں جسکی اصل وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ہندو باپ کے مرجانے پراس کے مال میں سےلڑ کیوں کو پچھ حصہ نہیں دیتے تھے۔ جاہل مسلمانوں نے بھی انکی دیکھا دیکھی بہی وطیرہ اختیار کیا اور ا چھاان کی و یکھا دیکھی نہ ہم نے مانا کہ بیرہم خود ہی نکالی تب بھی ہے تو بری ہی۔جس حق دار کاحق اللّٰداور رسول الله علي في في مقرر قرما ما ہے اس كونه دينا خود د با بيشمنا كہاں درست ہے غرض كه جب لڑكى كوميراث ہے محروم رکھا تو اسکی تسلی کیلئے بیر تبحویز کیا کہ مختلف موقعوں اور تقریبوں میں اس کو پچھ دے دیا جائے ۔ اس طرح دیگراینی من مجھوتی کر لی که ہمارے ذمه اب اس کا میچھ حق نہیں رہا۔غرضیکہ اس رسم کو نکالنے کی وجہ یا تو کا فرول کی پیروی ہے یاظلم ،اور بیددونو ل حرام ہیں۔دوخرابیاں تو بیہوئیں۔ تیسری خرابی وہی بے حدیا بندی کے نانہال والوں کے پاس جاہے ہوجا ہے نہ ہو ہزارجتن کرو۔سودی قرض لو۔کوئی چیز گروی رکھوجس ہیں آج کل یا تو نقد سود و بنایژتا ہے یا نقد سود تو نہیں دینا پڑالیکن جو جائیدا در بمن رکھی ہے اسکی پیداوار ہی لے گا

جس کے پاس زبن رکھی یہ بھی سوو ہاور سود کا لیمنا دینا دونوں حرام ہیں۔ غرض پھی ہوگر یہاں سامان ضرور ہو۔ خود ہی بتلاؤ جب ایک غیر ضروری بلکہ گناہ کا اس ذور وشور ہے اہتمام ہوا ہو کہ فرض وواجب کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تو شریعت ہے باہر قدم رکھنا ہوا یا نہیں۔ چوتھی خرابی وہی شہرت اور برائی ناموری فخر جن کا حرام ہونا او پر بیان ہو چکا۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے عزیز وں ہے سلوک کرنا تو عبادت ادر ثواب ہے پھر اس میں گناہ کیوں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر سلوک اور احسان منظور ہوتا تو بغیر پابندی کے جب اپنے ہیں وسعت ہوتی اوران کو حاجت ہوتی وید یا کرتے یہاں پر تو عزیز وں پر فاقے گزر جا کیں فہر بھی نہیں لیتے۔ میس کرتے وقت نام ونہود کیلئے سلوک واحسان نام رکھ لیا۔ (۵) بعض شہروں ہیں ہے آفت ہے کہ ختنے میں یا خسل صحت کے دوزخوب راگ یا باجہ تاجی رفگ ہوتا ہے۔ کہیں ڈو فیواں گاتی ہیں جن کا تا جا کز ہوتا او پر لکھا گیا ہے اور اسکی خرابیاں اور برا کیاں اللہ تعالیٰ نے چا باتو آگے بیان کی جا کیں گی۔ غرض ان ساری خرافات اور ہوب اور اس کی خرابیاں اور برا کیاں اللہ تعالیٰ نے چا باتو آگے بیان کی جا کیں گئی ہیں جن کو بلا کر ختنہ کراویں جب اور اس کی خواف دے۔ اللہ اللہ خیرص و بدنا می کا جب اپنی کی جا کیں جو اور با بندی بھی نے لیے سے نائی کو بلا کر ختنہ کراویں جب اپنی خیال نہ ہوتو وہ چا دو چا رہ دو جا رہ بول کو جو میسر ہو کھلا وے۔ اللہ اللہ خیرص تا ہے کہیں بار باراہیا ہی نہی خیال نہ ہوتو دو چا رہ وہ جن کی کی جو میسر ہو کھلا وے۔ اللہ اللہ خیرص تا ہی بار باراہیا ہی نہ کر دون دو چا رہ وہ اے گی۔

کست بینی ہم اللہ کی رسموں کا بیان: ان رسموں میں سے ایک ہم النہ کی رسم ہے جو برے اہتمام اور
پابندی کے ساتھ لوگوں میں جاری ہے۔ اس میں بیخرابیاں ہیں۔ (۱) چار برس چار مہینے چار دن کا ہونا اپنی
طرف ہے مقرر کر لیا ہے جو تھے ہواس کے خلاف
طرف ہے مقرر کر لیا ہے جو تھے ہواس کے خلاف
نہ ہونے پائے اور ان پڑھ لوگ اس کوشر بیت ہی کی بات جھتے ہیں جس کی دجہ ہے مقید ہے میں خرابی اور
شریعت کے عظم میں ایک پڑھ لگانالازم آتا ہے۔ (۲) دوسری خرابی مضائی با نننے کی ہے حد پابندی کہ جہاں ہے
شریعت کے میں ایک پڑھ لگانالازم آتا ہے۔ (۲) دوسری خرابی مضائی با نننے کی ہے حد پابندی کہ جہاں ہے
اور واہ واہ سنے کیلئے کرنا بیا لگ رہا۔ (۳) بعض مقد وروالے چاندی کی قلم دوات ہے چاندی کی تحقی پر لکھا کر
چوکواس میں پڑھواتے ہیں۔ چاندی کی چیز وں کو بر تنااور کام میں لانا حرام ہے۔ اس لئے اس میں لکھوانا بھی
حرام ہوا اور اس میں پڑھوانا بھی۔ (۳) بعض لوگ بچوکواس وقت خلاف شرع لباس بہنا تے ہیں۔ رہتی یا
خرری یا سم یا زعفر ان کا رنگا ہوا یہ بھی گناہ ہے۔ (۵) کمینوں اور دھیانیوں کا اس میں بھی فرض ہے بر دھ کرفت
خرام ہوا اور اس میں پڑھوانا بھی۔ (۳) بعض لوگ بچوکواں وقت خلاف شرع ابس سے بر کا بولئے گیاس کو کلہ
شماؤ دیجر سی دیندار بزرگ متبرک کی خدمت میں نیجا کر ہم اللہ کہلا دواور اس نیس بھی فرض ہے بر دھ کرفت
چا جا بابندی کے جو تو فیش ہو چھیا کر خدا کی رہ وہ سی کھی خیز خیر ات کردو۔ لوگوں کو دکھا کر ہم گز مت دو ہا تی
اور سب بھی نظ ہیں۔ اکثر دیکھا جا تا ہے کہ جب بچکی زبان کھلئے گئی ہوتو گھر والے ابا ، انا ، بابا وغیرہ کہلا تے
ہیں۔ اسکی مجا داند اللہ سکھلاؤ تو کیسا اچھا ہوا ور اس کے خریب قریب قرآن شریف ختم ہونے کے بعدر کیس

ہوتی ہیں اوران میں بھی بہت می غیر ضروری ہاتوں کی بہت پابندی کی جاتی ہے اور بہت می ہاتیں ناموری کیلئے کی جاتی ہیں جیسے مہمانوں کو جمع کرنا کے سی کو جوزے دینا، انکی برائیاں او پر معلوم ہو چکی ہیں۔

تقریبوں میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے کا بیان: برادری کی عورتیں کئی تقریبوں میں جمع ہوتی میں جن میں سے بچھتو او پریان ہو چکیس اور بچھ باتی ہیں جن کابیان آ گے آتا ہے۔ بیسب تا جائز ہے۔ تقریبوں کےعلاوہ بوں بھی جب بھی تی جا ہا کہ فلانی کو بہت دن ہوئے نہیں دیکھا۔بس حجث ڈولی منگائی اور رواند بتو گئیں یا کوئی بیار ہوا اس کو دیکھنے چلی گئیں ۔لیکن کوئی خوشی ہوئی وہاں مبار کباو دینے جا پہنچیں ۔بعض اليي آ زاد ہوتی ہيں كەبيے ۋولى منگوائے بھى رات كوچل ديتى ہيں۔بس رات ہوئى اورسير كى سوجھى بيتو اور بھى براہے۔اوراگر جاندنی رات ہوئی تو اور بھی بے حیائی ہے غرض کے عورتوں کوایئے گھرے نکلنا اور کہیں آنا جانا بیجہ بہت ی خرابیوں کے سی طرح درست نہیں۔بس اتن اجازت ہے کے بھی بھی این ماں ہاہے کود کیھنے چلی جایا کریں۔ای طرح ماں باپ کے سوااوراپنے محرم رشتہ داروں کو دیکھنے جانا درست ہے۔گر سال بھر میں فقط ا کیا آ دھ دفعہ پس اسکے سوا اور کہیں ہے احتیاطی ہے جانا جس طرح دستور ہے جائز نہیں نہ رشتہ داروں کے یباں نے کسی اور کے بیباں نہ بیاہ شادی میں نے تی میں نہ بیار بری میں ندمبار کباد دینے کو نہ بڑی رات کے موقع یر، بلکہ بیاہ برات وغیرہ میں جب کسی تقریب کی وجہ ہے محفل اور مجمع ہونو اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جانا بھی درست نہیں اگر شوہر کی اجازت ہے گئی تو وہ بھی گنہگار ہوا اور بیہ بھی گنہگار ہوئی ۔افسوس کہ اس تھم پر ہندوستان بجر میں کہیں عمل نہیں بلکہ اس کوتو ناجائز ہی نہیں سمجھتیں ، بالکل جائز خیال کر رکھا ہے حالا تکہ ای کی بدولت بیہ ساری خرابیاں میں ۔غرض کہاب معلوم ہو جانے کے بعد بالکل حمیوڑ وینا جاہئے اور تو بہ کرنی جاہئے ۔ بہ تو شریعت کا تھم ہے۔اب اسکی برائیاں اور خرابیاں سنو۔ جب برادری میں خبر مشہور ہوئی کہ فلال گھر میں فلانی تقریب ہے تو ہر ہر بیوی کو نے اور قیمتی جوڑے کی فکر ہوتی ہے بھی خاوند سے فر مائش ہوتی ہے بھی خود بزاز کو دروازے پر بلاکراس سے ادھارلیا جاتا ہے یاسودی قرض کیکر خریدا جاتا ہے۔ شو ہرکوا گروسعت نہیں ہوتی تب بھی اس کاعذر قبول نہیں ہوتا۔ طاہر ہے کہ یہ جوڑ امحض فخر اور و کھانے کیلئے بنا ہے جس کیلئے حدیث میں آیا ہے کہا ہے تھی کو قیامت کے دن ذنت کالباس بہنایا جائے گا۔ ایک گناہ تویہ ہوااور پھراس غرض ہے مال کاخریج سرنا فضول خرجی ہے جس کی برائی پہلے باب میں آپکی ہے۔ بیدوسرا گناہ ہوا، خاوند ہے اسکی وسعت ہے زائد بلاضرورت فرمائش کرنا اسکوایذ آپہنچانا ہے۔ یہ تبیسرا گناہ ہوا۔ بزاز کو بلا کر بلاضرورت اس نامحرم سے باتنس كرنا بلكه اكثر تعان لينے دينے كے واسطے آ وها آ دها باتھ جس ميں چوڑى مبندى سب ہى بچھے ہوتا ہے باہر نکال دینائس قدر غیرت اور عفت کے خلاف ہے۔ یہ چوتھا عمناہ ہوا۔ پھراگر سودی لیا تو سود دینا پڑا۔ یہ یا نچواں گناہ ہوا۔ اگر خاوند کی نبیت ان بے جافر مائشوں ہے جرائمی۔ اور حرام آمدنی پر اسکی نظر پینچی کسی کی حق تلفی کی ، رشوت لی اور بیفر مائشیں پوری کر دیں اورا کمثر یہی ہوتا بھی ہے کہ حلال آمدنی ہے بیفر مائشیں یوری نہیں ہوتیں تو یہ گناہ اس بیوی کی وجہ ہے ہوا۔ اور گناہ کا سبب بنیا بھی گناہ ہے بیہ چھٹا گناہ ہوا۔ اکثر جوزے

کیلئے گوٹا ٹھیدمصالح بھی لیاجا تاہے۔اور بے ملمی اور بے پرواہی کی وجہ ہے اس کے خرید نے میں اکثر سود لازم آ جاتا ہے کیونکہ جاندی سونے اوراسکی چیزوں کے خریدنے کے مسئلے بہت نازک اور باریک ہیں جیسا کہ اکثر خرید و فروخت کے بیان میں لکھ چکے ہیں بیسا تواں گناہ ہوا۔ پھرغضب بیہ ہے کہ ایک شادی کیلئے جو جوڑا ہنا وہ دوسری شادی کیلئے کافی نہیں۔اس کیلئے پھر دوسرا جوڑا جا ہے ورنہ عورتیں نام رکھیں گی اس کے پاس بس یہی ایک جوڑا ہے اس کو بار بار پہن کرآتی ہے اس لئے اسنے ہی گناہ پھردوبارہ جمع ہو کئے۔ گناہ کو بار بار کرتے رہنا بھی برااور گناہ ہے، یہ آٹھواں گناہ ہوا۔ یہ تو پوشاک کی تیاری تھی۔ابزیور کی فکر ہوئی۔اگراینے یاس نہیں ہوتا تو مانگا تا نگا پہنا جاتا ہے اوراس کے مائلے کا ہونا ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ چھیاتی ہیں اوراپنی ہی ملکیت ظاہر کرتی ہیں۔ بیا یک قتم کا فریب اور جھوٹ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ایسی چیز کا اپنا ہونا ظاہر کرے جو سے مچے اسکی نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے دو کیڑے جھوٹ اور فریب کے پہین گئے ، یعنی سر ہے یاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ لپیٹ لیا۔ بینوال گناہ ہوا۔ پھرا کٹر زیوربھی ایسا پہنا جاتا ہے جسکی جھنکار دورتک جائے تا کمحفل میں جاتے ہی سب کی نگاہیں ان ہی کے نظار ہے میں مشغول ہو جائیں۔ بجتا زیور پہننا خودممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہرسا ہے کے ساتھ شیطان ہے۔ بید سوال گناہ ہوا۔اب سواری کا وقت آیا۔ نوکرکوڈ ولی لانے کا تھم ہوا، یا جس کے گھر کام تھااس کے بیہاں سے ڈولی آ گئی تو بیوی کوئنسل کی فکریڑی۔ پہلے کھلی یانی کی تیاری میں در بہوئی۔ کیچھنسل کی نیت باندھنے میں در گئی۔غرض اس در در میں نماز جاتی رہی تب سیجھ پر داہبیں یااور کوئی ضروری کام میں حرج ہو جائے تب بچھ مضا نقہبیں اورا کٹر بھلی مانسوں کے غسل کے روزیبی مصیبت پیش آتی ہے بہر حال اگر نماز قضا ہوگئی یا مکروہ وفت ہو گیا تو بیا گیار ہواں گناہ ہوا۔اب کہار دروازے پر پیکاررہے ہیں اور بیوی اندر سے ان کو گالیاں اور کو سنے سنار ہی ہیں۔ بلاوجہ کسی غریب کو دور دیک کرنا یا گائی کوسنے ویناظلم اور گناہ ہے بیہ بارہواں گناہ ہوا۔اب خدا خدا کر کے بیوی تیار ہوئیں اور کہاروں کو ہنا کرسوار ہوئیں بعض ایسی ہے احتیاطی ہے سوار ہوتی ہیں کہ ڈولی کے اندر سے پلویعنی آنچل لٹک رہاہے یا کسی طرف ہے بردہ کھل رہاہے یاعطر ٹھلیل اس قدر بھرا ہوا ہے کہ راستہ میں خوشبوم ہی جاتی ہے یہ نامحرموں کے سامنے اپناسٹکھارظا ہر کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوعورت گھرے عطر لگا کر نکلے بعنی اس طرح کہ دوسروں کو بھی خوشبو مینچے تو وہ الیں ایس ہے یعنی بہت بری ہے۔ یہ تیر ہواں گناہ ہوا۔اب منزل مقصود بریم بچیں کہارڈ ولی رکھکرا لگ ہوئے اور بیے ہے دھڑک اتر کر گھر میں داخل ہو کیں یا خیال ہی نہیں کہ شاید کوئی نامحرم مرد گھر میں ہواور بار ہاایساا تفاق ہوتا بھی ہے کہا یسے موقع پر نامحرم کا سامنااور حیارآ ٹکھیں ہو جاتی میں مگرعورتوں کوتمیز ہی نہیں کہاول گھر میں تحقیق کراریا کریں۔قوی شبہ کے موقع پر تحقیق نہ کرنا یہ چودھواں گناہ ہوا۔اب گھر میں پہنچیں تو وہاں کی بیو یوں کوسلام کیا۔خوب ہوا۔ بعضوں نے تو زبان کو تکلیف ہی نہیں وی فقط ماستھ پر ہاتھ ر كلاديا، بس سلام ہو گيا۔ اس طرح سلام كرتے كى حديث شريف ميں مما نعت آئى ہے، بعض نے سلام كالفظ كہا

اضافداں کو کتے ہیں جو بعد میں کچھ بڑھادیا جائے۔

مجى تو صرف سلام ـ يېمى سنت كے خلاف ہے السلام عليم كہنا جا ہے -اب جواب ملاحظه فرمايئ - معندى ر ہو جیتی ہو،سہا گن رہو ،عمر دراز ہو ، دو دھوں نہاؤ ، پوتو ں مجلو ، بھائی جئے ،میاں جئے ، بچہ جئے غرض کنیہ بھر کے نام گنانا آسان اور ولیکم السلام که جس سے اندرسب دعائیں آجاتی بین مشکل یہ ہمیشہ ہمیشہ سنت کی مخالفت کرنا بندر ہواں گناہ ہوا اب مجلس جمی تو بڑاشغل بیہ ہوا کہ پہیں شروع ہو ئیں۔اسکی شکایت اس کی غیبت اسکی چغلی، اس ير بہتان جو بالكل حرام اور تخت منع ہے۔ بيسولہوال كناہ ہوا۔ باتوں كے درميان ميں ہربيوى اس كوشش میں کے کہ میری پوشاک اور زیور پرسب کی نظر پڑنا جا ہے۔ ہاتھ سے پاؤس سے زبان سے غرض تمام بدن ے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بیصاف ریا ہے جس کا حرام ہونا قرآن اور صدیث میں صاف صاف آیا ہے۔ یہ ستر ہواں گناہ ہوا۔اور جس طرح ہز ہیوی دوسروں کواپناسا مان فخر دکھلاتی ہےای طرح ہرایک دوسروں کے کل حالات دیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ پھراگر کسی کواینے ہے کم پایا تو اس کو حقیر وذلیل اوراینے کو براسمجھا۔ بعض غرور چیٹی تو الی ہوتی ہیں کہ سید ھے منہ بات بھی نہیں کرتمیں۔ بیصریح تکبراور بخت گناہ ہے۔ بیہ اٹھار ہواں گناہ ہوا۔ اور اگر دوسروں کو اپنے سے بڑھا ہوا دیکھا تو حسد اور ناشکری اور حرص اختیار کی۔ بید انیسوال، بیسوال اورا کیسوال گناه ہوا۔ اکثر اس طوفان اور بیبود همشغولی میں نمازیں اڑ جاتی ہیں ۔ورنہ وقت تو ضرور ہی ننگ ہو جاتا ہے۔ یہ بائیسوال گناہ ہوا۔ پھراکٹر ایک دوسرے کو دیکھے کریا ایک دوسرے سے شکریہ خرا فات رسمیں بھی سیکھتی ہیں۔ گناہ کا سیکھنا ،سکھانا دونوں گناہ ہیں۔ یہ تنبیبواں گناہ ہوا۔ یہ بھی ویک دستور ہے كايسے دفت سقدجو يانى لاتا ہے اس سے يرده كرنے كيلئے بندمكانوں من نبيس جاتم بلكداس كوتكم موتا ہے كہ تو منه برنقاب ڈال کر چلا آ اورکسی کود کھنامت۔اب آ گےاس کا دین وایمان جانے ۔ جاہے تنکھیوں ہے تمام مجمع کود کھیے لئے تو بھی کسی کو کچھے غیرت اور حیانہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ کیونکہ جو کپڑا وہ منہ پرڈ التا ہےاس ہے سب دکھائی دیتا ہے ورنہ سیدھا گھڑے سکتے کے پاس جاکر پانی کیسے بھرتا ہے ایس جگہ قصد انبیٹے رہنا کہ نامحرم د کچھ سکے حرام ہے۔ یہ چوبیسوال گناہ ہوا۔بعض ہیو یول کے سیا نے لڑ کے دس دس بارہ بارہ برس کی عمر کے اندر تھے چلے آتے ہیں اور مروت میں ان ہے کچھنیں کہا جاتا۔ سامنے آٹاپڑتا ہے، یہ پجیسوال گناہ ہوا۔ کیونکہ شریعت کے مقابلہ میں کسی کی مروت کرنا گناہ ہے اور جب لڑکا سیانا ہو جایا کرے تو اس سے پردہ کرنے کا تقلم ہے۔اب کھانے کے وقت اس قد رطوفان مچنا ہے کہ ایک ایک بیوی حیار حیار طفیلیوں کوساتھ لاتی ہے اور ان کو خوب بھر دیتی ہیں اور گھر والے کے مال یا آبرو کی آبھے پرواہ نہیں کرتنیں۔ یہ چھبیسواں گناہ ہوا۔اب فراغت کرنے کے بعد گھر جانے کو ہوتی ہیں تو کہاروں کی آ واز شکر یا جوج و ماجوج کی طرح دوڑتی ہیں کہایک پر دوسری اور دوسری پرتیسری ،غرض سب دروازے پر جائیبنجتی ہیں کہ پہلے میں ہی سوار ہوں۔اکٹر اوقات کہار بھی ہنے ہیں یاتے اوراجیمی طرح سے سامنا ہوجاتا ہے۔ یہ ستائیسوال گناہ ہوا۔ بھی بھی ایک ایک ڈولی پر دو دولد تنئیں اور کہاروں کونہیں بتایا کہ ایک بیبیہ کہیں اور نہ دینا پڑے۔ بیا تھا ئیسواں گناہ ہوا۔ پھرکسی کی کوئی چیز گم : و جائے تو باا دلیل کسی کوتب مت انگانا بلکہ مجھی کمجھی اس پیختی کرنا ، اکٹ شاد یوں میں : و تا ہے۔ یہ انتیب و ال گنا دیبوا یہ

پھراکر تقریب والے کھر کے مرد بے احتیاطی اور جلدی میں اور بعض جھا تکنے تا تکنے کیلئے بالکل ورواز ہے میں گھر کے روبرو آکر کھڑ ہے ہوئے ہیں اور بہتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ان کود کھے کرکسی نے منہ پھیرلیا۔ کوئی کسی گر آڑ میں ہوگئی۔ کسی نے ذراساسر نیچا کرلیا۔ بس یہ پردہ ہوگیا۔ اچھی خاصی سامنے پٹھی رہتی ہیں۔ یہ تیسوال گناہ ہوا۔ پھر دولہا کی زیارت اور بارات کے تماشے کو دیکھنا فرض اور تیرک بجھتی ہیں جس طرح عورت کو اپنا بدن غیر مردول کودکھلا ناجا تر نہیں اس طرح بلاضرورت غیر مردکود کھنا بھی منع ہے۔ یہ اکتیسوال گناہ ہوا۔ پھر گھر لوٹ آنے کے بعد کئی گئی روز تک آنے والی ہویوں میں اور تقریب والے کی کارروائیوں میں جوعیب نکالے جاتے ہیں اور کیڑ ہے ڈالے جاتے ہیں اور کیڑ ہو اور کہت کے خرابیاں اور گناہ کی با تمی عورتوں کے جمع ہونے میں خود خیال کرو کہ جس میں آئی ہے انتہا خرابیاں ہوں وہ امر کیسے جائز ہو سکتا ہے۔اس عورتوں کے جمع ہونے میں خود خیال کرو کہ جس میں آئی ہے انتہا خرابیاں ہوں وہ امر کیسے جائز ہو سکتا ہے۔اس

منگنی کی رسموں کا بیان: منگنی می بھی طوفان بدتمیزی کی طرح بہت ی رسمیں کی جاتی ہیں۔ان میں سے بعض ہم بیان کرتے ہیں۔(۱) جب مثلی ہوتی ہے تو خطالیکرنائی آتا ہے تو لڑکی والے کی طرف سے شکرانہ بنا کرنائی کے آمے رکھا جاتا ہے۔اس میں بھی وہی بے حدیا بندی کے فرض واجب جائے ٹل جائے مگریہ نہ لے مکن ہے کہ کسی تھر میں اس وقت وال رونی ہی ہو تھر جہاں سے ہے شکرانہ کرو، ورنہ مثلنی ہی نہ ہوگی۔ لاحول ولا قدوة الابالله ايك خراني توليهونى \_ پيراس بيبوده بات كيليّ اكرسامان موجود نه بوتو قرض لينا پڑتا ہے۔ حالاتکہ بغیر ضرورت کے قرض لیمنامنع ہے۔ حدیث شریف میں ایسے قرض لینے پر بڑی دھمکی آئی ہے۔ دوسرا ممناہ یہ ہوا۔ (۲) وہ نائی کھانا کھا کرسورو بے یا جس قدرلز کی والے نے دیئے ہوں خوان میں ڈ ال دیتا ہے۔ لڑکے والا اس میں ہے ایک یا دورو پے اٹھا کر ہاتی پھیردیتا ہے اور بدرو پے اپنے کمینوں کو میں تقسیم کردیتا ہے۔ بھلاسو چنے کی بات ہے کہ جب ایک ہی دورو بے کالیمادینامنظور ہے تو خواہ مخواہ سورو پے کو کیوں تکلیف دی۔اوراس رسم کے بورا کرنے کے واسطے بعض وقت بلکہ اکثر سودی قرض لیما پڑتا ہے جس کیلئے صدیث شریف میں لعنت آئی ہے اورا گر قرض بھی نہ لیا تو بجر فخر اورا پنی بڑائی جتلانے کے اس میں کونسی عقلی مصلحت ہے۔اور جب سب کومعلوم ہے کہا یک دورو پیہ سے زیادہ نہ لیا جائیگا تو سو کیا ہزاررو یے میں بھی كوئى برائى اورشان نبيس رى \_ برائى توجب موتى جب و كيف والي جحت كرتمام رويديذ ركرويا - أب توفقط منخرا پن اوربچوں کا ساتھیل ہی تھیل رہا گیااور پچینہیں مگرلوگ کرتے ہیں ای فخراورشان وشوکت کیلئے۔اور افسوس کہ بزے بزیے تھکند ہی جواوروں کوعقل سکھلاتے ہیں وہ بھی اس خلاف عقل رسم ہیں بہتلا ہیں ۔غرض اس میں بھی اصل ایجاد کے اعتبار ہے تو ریا کا گناہ ہے اور اب چونکہ محض لغوا وربیہود وفعل ہو گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔لہٰدایہ بھی براہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آ دمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو حبیوز دے۔غرض لا بعنی اور نغو بات بھی حضرت محمد علیقت کی مرضی کے خلاف ہےاورا گرسودی رو پیداییا گیا تو اس کا گناه ہونا تو سب ہی جانتے میں ،غرض اتنی خرا بیاں اس رسم میں مجھی موجود میں ۔ ( ۳ ) پھرلز کی والا نائی

کوا یک جوڑا مع کچھ نقذرو ہے کے دیتا ہے اور یہاں بھی وہی دل گئی ہوتی ہے کہ دینا منظور ہے ایک دواور دکھلائے جاتے ہیں سو۔واقعی رواج بھی عجیب چیز ہے کہیسی ہی عقل کےخلاف کوئی بات ہو گرعقلمند بھی اس کے کرنے میں نہیں شر ماتے۔اسکی خرابیاں ابھی بیان ہوچکیں۔ (۴) نائی کے لوٹنے ہے پہلے سب عورتیں جمع ہوتی ہیں اور ڈومنیاں گاتی ہیں ۔عورتوں کے جمع ہونے کی خرابیاں بیان ہوچکیں اور گانے کی خرابیاں بیاہ کی رسموں میں بیان ہوگی ۔غرض پیجھی ناجائز ہے۔ (۵) جب نائی پہنچتا ہےا پنا جوڑاروپیوں سمیت گھر میں بھیج دیتا ہےوہ جوڑا تمام برادری میں گھر دکھلا کرنائی کودے دیا جاتا ہے۔خودغور کرو جہاں ہر ہر بات کے د کھلانے کی پنج لگی ہو کہاں تک نیت درست رہ سکتی ہے۔ یقیناً جوڑا بنانے کے وقت یہی نیت ہوتی ہے۔ایسا بناؤ کہ کوئی نام ندر کھے۔غرض ریا بھی ہوئی اورلغوخر کے بھی۔جس کاحرام ہونا قر آن وحدیث میں صاف صاف آ گیا ہے۔اورمصیبت یہ ہے کہ بعض مرتبہاس اہتمام پر بھی دیکھنے والوں کو پسندنہیں آتا۔وہی مثل ہے چڑیا اپنی جان ہے گئی کھانے والے کومزہ نہ ملا یعض غرور پیٹی اس میں خوب عیب نکالنے گئی ہیں اور بدنام کرتی میں \_غرض ریا بضول خرچی ،غیبت مجھی کچھاس رسم کی بدولت ہوتا ہے۔(۲) کچھور صے کے بعد لڑک والے کی طرف سے بچھ مٹھائی ،انگوٹھی اور رو مال اور کسی قدر رو ہے جس کونشانی سکتے ہیں بھیجے جاتے ہیں اور بیرو پیدبطور نیوند کے جمع کر کے بھیجا جاتا ہے یہاں بھی ریااور بیہودہ اور لغوخر چ کی علت موجود ہے اور نیو تے ک خرابیاں او پر آنچکیں۔ ( ۷ ) جونائی اور کہاریہ مٹھائی کیکر آتے ہیں نائی کو جوڑ ااور کہاروں کو پگڑیاں اور پکھ نفقہ دیکر رخصت کرویا جاتا ہے۔اس مٹھائی کو کنبہ کی بڑی بوڑھیعور تیں برادری میں گھر گھر تقسیم کرتی ہیں اور اسی کے گھر کھاتی ہیں ۔سب جانتے ہیں کہان کہاروں کی پچھمز دوری نہیں مقرر کی جاتی نہاس کا لحاظ ہوتا ہے کہ بیخوش ہے جاتے ہیں یاان پر جبر ہور ہاہے۔اکثر اوقات وہ لوگ اپنے کسی کاروباریاانی بیاری یا کسی رشتہ دار یا بیوی بیچے کی بیاری کا عذر پیش کرتے ہیں مگر یہ جیجنے والے اگر ٹیکھے قابودار ہوئے تو خود ورنہ کسی ووسرے قابو دار بھائی ہے جوتے لگوا کرخوب کندی کرائے جرا قبراً تھیجتے ہیں اور اس موقع پر کیا اکثر ان لوگوں ہے جبراً کام لیاجا تا ہے جو بالکل گناہ اورظلم ہےاورظلم کا وبال دنیا میں بھی اکثیرِ پڑتا ہےاورآ خرت کا گنیاہ ہے ہی۔ پھرمز دوری کا نہ طے کر تابیہ دوسری ہات خلاف شرع ہوئی بیدان کی روائگی کے پھل پھول ہیں اور تقسیم کرنے میں ریا کا ہونا کس کومعلوم نہیں۔ پھر تقسیم میں اتنی مشغوبی ہوتی ہے کہ اکثر ہاننے والیوں ک نمازیں اڑ جاتی ہیں اور وفت کا تنگ ہو جانا تو ضروری ہات ہے۔ایک بات خلاف شرع پیہوئی جن کے گھر ھے جاتے ہیں ان کے نخرے بات بات پر حصہ پھیرویناالگ اٹھا ناپڑتا ہے بلکہ قبول کرنا بھی اس رسم ریائی کو رونق دینااوررواج ڈالٹا ہےاس لئے شرع سے بیھیٹھیکنہیں ۔غرض ان سب خرافات کوچھوڑ دیناواجب ہے۔ پس ایک پوسٹ کارڈیا زبانی گفتگو ہے پیغام نکاح ادا ہوسکتا ہے۔ جانب ثانی اینے طور پرضروری باتوں کی تحقیق کر کے ایک پوسٹ کارڈ ہے یا فقط زبانی وعدہ کر لے، لیجئے متنگنی ہوگئی۔اگر کمی پوری بات ئر نے کیلئے یہ رسمیں برتی جاتی ہیں تو اول تو کسی مصلحت کیلئے گناہ کرنا درست نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ

باوجودان فضولیات کے بھی جہاں مرضی نہیں ہوتی جواب دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی پھے نہیں کرسکتا۔ (۸)

بعض جگہ منگنی کے وقت بیر سوم ہوتی ہیں کہ سسرال والے چندلوگ آتے ہیں اور دلہن کی گود مجری جاتی ہے
جسکی صورت ہے ہے کہ لڑکے کا سر پرست اندر بلایا جاتا ہے وہ دلہن کی گود میں میوہ اور پیڑے اور بتاشے وغیرہ
رکھتا ہے اور ہاتھ پرایک روپیدروپ کا رکھتا ہے۔ اس کے بعداب لڑکی والے ان کواس کا بدلہ اور جتنی تو فیق
ہوا نے ڈو پے دیتے ہیں۔ اس میں بھی کئی برائیاں ہیں۔ ایک تو اجنبی مردکو گھر میں بلا نا اور اس سے گود بھر وانا
اگر چہ پردہ کی آڑ سے ہو، لیکن پھر بھی برا ہے۔ دوسرے گود بھرنے میں وہی شگون جو شرعاً نا جائز ہے۔
تیسرے نار میل کے سڑے ہوئے یا اچھا نگلنے سے لڑکی کی برائی یا بھلائی کی فال لیتی ہیں اس کا شرک اور فیج
ہونا بیان ہو چکا ہے۔ چو تھے اس میں اس قدر پابندی جس کا برا ہونا تم سمجھ بھی ہوا ور شہرت اور نا موری بھی
ضرور ہے۔ غرضیکہ کوئی رسم ایس نہیں جس میں گناہ نہ ہوتا ہو۔

بیاہ کی رسموں کابیان: سب سے بری تقریب جس میں خوب دل کھول کر حوصلے نکا لے جاتے ہیں اور ب انتہار میں اداکی جاتی ہیں وہ یہی شادی کی تقریب ہے جس کو واقعی میں بربادی کہنالائق ہے اور بربادی بھی کیسی دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔اس میں جورشمیس کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔(۱) سب سے پہلے برادری کے مردجع ہوکر لڑکی والے کی طرف ہے تعین تاریخ کا خط لکھ کرنائی کودیکر رخصت کرتے ہیں۔ پیرسم ایسی ضروری ہے کہ جا ہے برسات ہو، راستہ میں ندی نالے پڑتے ہوں جس میں نائی صاحب کے بالکل ہی رہ ہے ہوجانے کا احتمال ہو غرض کچے بھی ہومگر میمکن نہیں کہ ڈاک کے خطر پر کفایت کریں۔ یا نائی سے زیادہ کوئی معتبر آ دمی جاتا ہواس ے ہاتھ بھیج دیں۔ شریعت نے جس چیز کوضروری نہیں تھہرایا اس کواس قدرضروری سمجھنا کہ شریعت کے ضروری بتلائے ہوئے کاموں سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا خود انصاف کرو کہ شریعت کا مقابلہ ہے یانہیں۔اور جب مقابلہ ہے تو جھوڑ دینا واجب ہے پانہیں۔ای طرح مردول کے اجتماع کا ضروری ہونا اس میں بھی یہی خرابی ہے۔اگر کہوکہ مشورے کیلئے جمع ہوتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔وہ بیچارے تو خود پوچھتے ہیں کہ کونی تاریخ لکھیں جو پہلے ہے گھر میں خاص مشورہ کیلئے مقرر کر چکے ہیں وہی بتلا دیتے ہیں۔اوروہ لوگ لکھ دیتے ہیں اگر مشورہ ہی کرنا ہے جس طرح اور کاموں میں مشورہ ہوتا ہے کہ ایک دوعقلمندلوگوں سے رائے لے لی بس کفایت ہوئی ۔گھر گھر کے آ دمیوں کو بٹورنا کیا ضرور پھرا کٹر لوگ جونہیں آسکتے اپنے حچھوٹے حجھوٹے بچوں کواپنی جگہ بھیج دیتے ہیں۔ بھلا وہ مشورے میں کیا تیر چلائیں گے بچھ بھی نہیں۔ بیسب من سمجھو تیاں ہیں۔سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ صاحب یوں ہی رواج چلا آتا ہے۔بس اسی رواج کی برائی اوراس کے جھوڑنے کا واجب ہونا بیان کیا جاتا ہے۔غرض اس رسم کے سب اجزاءخلاف شرع ہیں۔ پھراس میں پیجی ایک ضروری بات ہے کہ سرخ ہی خط ہواوراس پر گوٹا بھی لیٹا ہو۔ یہ بھی اس بے حدیا بندی کے اندر داخل ہے جس کی برائی اور خلاف شرع ہونا اوپر کنی د فعہ بیان ہو چکا ہے۔ (۲) گھر میں برادری کنبے کی عورتیں جمع ہوکرلڑ کی کوایک کونے میں قید کردیتی ہیں جس کو مائیوں بٹھلانااور مانخچے بٹھلانا کہتے ہیں۔اس کے آ داب بدہیں کہاس کو چوکی پر بٹھلا کراس کے داہنے ہاتھ پر

مرجم بُنار کمتی ہیں اور گود میں بچوکھیل بتاشے بحرتی ہیں اور بچوکھیل بتاشے حاضرین میں تقسیم ہوتے ہیں اور اح تاریخ سے برابرائر کی کے بنما ملا جاتا ہے اور بہت می پینڈیاں برادری میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بدرسم بھی چندخرافات باتیں ملاکر بنائی گئی ہے۔ اول اس کے علیحدہ بٹھانے کوضروری سمجھنا خواہ گری ہو یاجس ہو۔ دنیا بھر کے عکیم طبیب بھی کہیں اس کوکوئی بیاری ہوجائے گی۔ پچھ ہی ہو مگریہ فرض قضانہ ہونے پائے اس میں بھی وہی ہے۔ یابندی کے برائی موجود ہے۔اور اگر اس کے بیار ہونے کا اندیشہ بوتو دوسرا گناہ ایک مسلمان کوضرر پہنچانے کا ہ ما۔جس میں ماشاء الله ساری براوری بھی شریک ہے۔ دوسرے بلاضرورت چوکی پر بیٹھلانا اسکی کیا ضرورت ہے۔کیافرض پراگر بنتاملا جائے گاتو بدن میں صفائی نہ آئے گی۔اس میں بھی وہی بے صدیا بندی جس کا خلاف شرع ہونا کی دفعہ معلوم ہو چکا ہے۔ تیسرے داہنے ہاتھ پر بٹنار کھنا اور گود میں کھیل بتا شے بھرنا معلوم ہوتا ہے ک يەكوكى تونكااور شكون ہے اگراييا ہے تب توشرك ہے اورشرك كاخلاف شرع ہونا كون مسلمان نبيس جانتاور نہ و ج بإبندى توضرور بال طرح تحيل بتاشوس كي تقسيم كى بإبندى سيسب بحد يابندى ريااورافتخار بي جبيها كه ظام ہے 🚅 چو تھے عورتوں کا جمع ہوناان سارے فسادوں کی جڑ ہے جبیبااو پر بیان ہو چکا ہے۔ بعض جگہ یہ بھی قید ہے کے سات سہا گنوں کا جمع ہوکراس کے ہاتھ پر بٹنار کھتی ہیں۔ بیا یک شکون ہے جس کا شرک ہونااو ہرین چکی ہو۔ ا كربدن كى صفائى اورزى كى مصلحت سے بٹنا ملاجائے تواس كا مضا كفتہيں \_ مممعولى طور سے بلاقيد كسى رسم كے مل دو۔بس فراغت ہوئی۔اس کا اس قدرطو مار کیوں باندھا جائے ۔بعض عورتیں اس رسم کی چیج میں پچھے وجُہیر تر آشتی ہیں۔بعض بیہتی ہیں کہ سسرال جا کر پچھ دن لڑکی کوسر جھکائے ایک ہی جگہ بیٹھنا ہوگا اس لئے عادت ڈالنے کی مصلحت سے مانجھے بٹھلاتے ہیں کہ دہاں زیادہ تکلیف نہ ہو،اوربعض صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ بنتا ملنے سے بدن صاف اورخوشبودار رہتا ہے۔اس لئے ادھرادھر نکلنے میں کچھ آسیب کے خلل ہونے کا ڈر ہے۔ بیسب شیطانی خیالات اورمن مجموتیال ہیں۔اگرصرف یہی بات ہےتو برادری کی عورتوں کا جمع ہونا ، ہاتھ پر بٹنار کھنا محود بھرنا وغیرہ اور خرافات کیوں ہوتی ہیں۔اتنا مطلب تو بغیران بکھیڑوں کے بھی ہوسکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں جاکر بالکل مردہ ہوکرر ہنا بھی تو براہے جیسا آ گے آتا ہے۔ لہذا اسکی مدداور برقر ارر کھنے کے واسطے جو کام کی جائے وہ بھی ناجائز ہوگااور بینہ بھی سہی تو ہم کہتے ہیں کہ آ دمی پرجیسی پڑتی ہے سے جھیل لیتا ہے۔خود مجھو کہ سکے تھے بھر میں چلتی بھرتی تھی اب دفعتا ایک کونے میں کیسے بیٹھ گئی۔ایسے بی دہاں بھی دوایک دن بیٹھ لے گی بلکہ و ہاں تو دوایک دن کی مصیبت ہے اور یہاں تو دس دس بارہ بارہ دن کی قید کی مصیبت ڈالی جاتی ہے۔ تیسرے یہ كداگرآسيب كے ڈرے نہيں نكلنے ياتى تو بہت سے بہت صحن ميں اور كوشھے پر نہ جانے دو۔ يدكيا كدايك بى كونے ميں يڑى گھٹاكرے ـ كھانے چينے كيلئے بھى وہاں سے ند ملے ـ اس لئے بيسب من كھڑت بہانے اور وابیات با نمل ہیں۔(٣)جب نائی خط کیکردولہائے کھر میا تو وہاں برادری کی عورتیں جمع ہوکر دوخوان شکرانے کے بناتی ہیں جس میں ایک نائی کا ہوتا ہے اور دوسرا ڈومنیوں کا۔ نائی کا خوان باہر بھیجا جاتا ہے اور ساری برادری کے مر جمع ہو کرنائی کوشکرانہ کھلاتے ہیں۔ یعنی اس کھاتے کا منہ تکا کرتے ہیں اور ڈومنیاں دروازے میں بیٹھ کر

عکالیاں گاتی ہیں۔اس میں بھی وہی بے حد یا بندی کی برائی۔ دوسری خرابی اس میں بیہ ہے کہ ڈومنیوں کو گانے ک اجرت دینا حرام ہے پھر گانا بھی گالیاں جوخود گناہ ہیں اور حدیث شریف میں اس کومنافق ہونے کی نشانی فرمایا ہے بیتیسرا گناہ ہواجس میں سب سننے والے شریک ہیں۔ کیونکہ جو مخص گناہ کے مجمع میں شریک ہووہ بھی گنهگار ہوتا ہے۔ چوتھے مردوں کے اجتماع کو ضروری سجھنا جو بے حدیا بندی میں داخل ہے۔معلوم نہیں نائی کے شکرانہ کھانے میں اتنے بزرگوں کو کیا مدد کرتا پڑتی ہے۔ یانچویں مورتوں کا جمع ہونا جس کا محناہ معلوم ہو چکا۔ (۲۰) تائی شکراندکھا کرمطابق ہدایت اپنے آ قاکے ایک یا دوروپےخوان میں ڈال دیتا ہے اور بدروپے دولہا کے نائی اور ڈ ومنیوں میں آ دھوں آ دھ تقسیم ہوتے ہیں دوسراخوان شکرانے کی بجنسہ ڈ ومنیاں اینے گھر لیجاتی ہیں۔ پھر برادری کی عورتوں کیلئے شکرانہ بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے اس میں بھی وہی شہرت اور رہا و بیحد یا بندی موجود ہے۔اس لئے بالكل شرع كے خلاف ہے۔ (۵) مبح كويرادري كے مردجمع ہوكر خط كاجواب لكھتے ہيں اورايك جوڑا نائى كونهايت عمد وبیش قیمت مع ایک بڑی رقم بعنی سویا دوسورو بے کے دیتے ہیں۔ وہی مخراین جواول ہوا تھاوہ یہال بھی ہوتا ہے کہ دکھلائے جاتے ہیں سوءاور لئے جاتے ہیں ایک دو۔ پھراس ریااور انا لیعنی حرکت کے علاوہ بعض وقت اس رقم کے بوراکرنے کیلئے سودی قرض کی ضرورت پڑتا ہے جدا گناہ ہے۔جس کا ذکراچھی طرح اوپر آچکا ہے۔ (٢) اب نائی رخصت ہوکر ولبن والوں کے کھر پہنچنا ہے۔ وہاں برادری کی عورتیں پہلے سے جمع ہوتی ہیں۔ نائی اپنا جوز اکمریس دکھلانے کیلئے دیتا ہے اور پھرساری برادری میں کمر کمر دکھلایا جاتا ہے۔اس میں وہی عورتوں کی جمعیت اور جوڑ او کھانے میں ریاونمود کی خرائی طاہر ہے۔ (۷) اس تاریخ سے دولہا کے بٹنا ملاجا تا ہے اور شادی کی تارخ تک کنبے کی عورتیں جمع ہوکر دولہا کے گھر یُری کی تیاری اور دلبن کے گھر جہیز کی تیاری کرتی ہیں اور اس درمیان میں جومہمان دونوں میں ہے کس کے گھر آتے ہیں اگر جدان کو بلایا نہ ہو، ان کے آنے کا کرآبید دیا جاتا ہاں میں وی عورتوں کی جمعیت اور بے حد یا بندی تو ہے ہی اور کرایے کا سے پاس سے دینا خواہ دل جا ہے یا نہ جا ہے محض نمود اور شان و شوکت کیلئے ہے اور طرہ اس طرح آنے والوں کا بیٹ مجھنا کہ بیان کے ذید واجب ہے، بیہ ا کے تشم کا جبر ہے۔ ریااور جبر دونوں کا خلاف شرع ہونا طاہر ہے۔اوراس سے بڑھ کرقصہ بری اور جبیز کا ہے جو شادی کے بڑے بھاری رکن ہیں۔ اور ہر چند بدوونوں امراصل میں جائز بلکہ بہتر وستحس تھے کیونکہ بری یا ساچق حقیقت میں دولہا یا دولہا اوالوں کی طرف ہے دلہن یا دلہن والوں کو بدیہ ہے اور جہیز حقیقت میں اپنی اوا! د ك سأته سلوك واحسان ہے۔ محرجس طور سے اس كارواج ہے اس ميں طرح طرح كى خرابياں بوكى جي جن كا خلاصد بدہے کداب ندم بریم قعسودر ہاہے ندسلوک واحسان مجھن ناموری اور شبرت اور یابندی رسم کی نہیت ہے کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بری اور جہیز دونو اس کا اعلان ہوتا ہے۔ بعنی دکھلا کرشبرت دے نروسیتے ہیں۔ بری بھی بزنی دھوم دھام اور تکلف ہے دی جاتی ہے اور اس کی چیزیں بھی خاص مقرر میں۔ برتن بھی خاص طرح کے نے نہ ور ف مستمجے جاتے ہیں۔اس کاعام طور پر نظار وبھی ہوتا ہے۔موقع بھی معین ہوتا ہے۔اگر بدیہ تصود ہوتا تو معمولی طور م جب میسرآ تااور جومیسرآ تا با یابندی کسی رسم کے اور باداعلان کے محص میت ہے جیجے ویا کرتے۔ ای طال

جہیز کا اسباب بھی خاص خاص مقرر ہے کہ فلاں فلاں چیز ضرور ہواور تمام برا دری اور بعض جگہ صرف اپنا کنیہ اور گھر والے اس کو دیکھیں اور دن بھی وہی خاص ہو۔اگرصلہ حمی یعنی سلوک واحسان مقصود ہوتا تو معمو لی طور برجومیسر آتا دے دیتے۔اس طرح ہدیداورصلہ رحمی کیلئے کوئی شخص قرض کا بارنہیں اٹھا تالیکن ان دونوں رسموں کے بور کرنے کوا کثر اوقات قرضدار بھی ہوتے ہیں۔ گوسود ہی دینا پڑے اور گوحویلی اور باغ فروخت یا گردی ہو جائے۔بس اس میں بھی وہی شہرت ونمائش اورفضول خرجی وغیرہ سب خرابیاں موجود ہیں اس لئے بیکھی ناجائز باتوں میں شامل ہو گیا۔ ( ۸ ) برات ہے ایک دن قبل دولہا والوں کا نائی مہندی کیکراور دلہن والوں کا نائی نوشہ ک جوڑ الیکراینے اپنے مقام سے چلتے ہیں اور بیمنڈ ھے کا دن کہلاتا ہے۔ دولہا کے بیبال اس تاریخ پر برادری کی عور تنیں جمع ہوکر دلبن کا جوڑا تیار کرتی ہیں اوران کوسلائی میں تھیلیں اور بتاشے دیئے جاتے ہیں اور تمام کمینوں کو ایک ایک کام پرایک ایک پروت دیا جاتا ہے۔اس میں بھی وہی بے جاپا بندی اور عورتوں کی جمعیت ہے جس سے میثارخرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔(9)جوڑ الانے والے نائی کو جوڑ اپہنچانے کے وقت کچھانعام دیتے ہیں اور پھر یہ جوڑا نائن ٹیکر ساری برادری میں گھر گھر دکھلانے جاتی ہےاوراس رات کو برادری کی عورتیں جمع ہوکر کھانا کھاتی میں۔ خلاہر ہے کے جوڑ ادکھلانے کا منشاء بجز ریا تے اور پچھ بھی نہیں اورعورتوں کے جمع ہونے کے بر کات معلوم ہی ہو کیکے۔غرض اس موقع پر بھی گناہوں کا خوب اجتماع ہونا ہے۔ (١٠) صبح تزکے دولها کو خسل دیکر شاہانہ جوڑ پہناتے میں اور پرانا جوڑ امع جوتے کے حجام کو دیاجا تا ہے اور چوٹی سہرے کاحق کمینوں کو دیاجا تا ہے۔اکٹر اس جوڑے میں خلاف شرع نباس بھی ہوتا ہے اور سہرا چونکہ کا فرول کی رہم ہے اس لئے اس حق کا نام چونی سہرے ے مقرر کرنا ہیتک برااور کا فروں کی رسم کی موافقت ہے اس لئے ریبھی خلاف شرع ہوا۔ (۱۱) اب نو شد کو گھر میں بلاکر چوکی بر کھڑا کر کے دھیانیاں سہرا باندھ کرا پناحق لیتی میں اور کنبے کی عورتیں آبھھ شکے نوشہ کے سر پر پھیرکر ئمینوں کو دیتی ہیں۔نوشہ کے گھر میں جانے کے وفت بالکل احتیاط نہیں رہتی۔ بڑے بڑے گہرے پر دے والیاں بناؤ سنگھار کئے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور پیجھتی میں کہ بیتو اس کے شرم کا وقت ہے یہ کسی کو نہ دیکھیے گا۔ بھلا ریغضب کی بات ہے یانہیں۔اول ریہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ نہ دیکھیے گا۔مختلف طبیعت کے لڑ کے ہوتے میں جس میں آج کل ڈاکٹر شریر ہی میں۔ پھراگراس نے نددیکھا تو تم کیوں اس کودیکھر ہیں ہو۔ حدیث شریف میں ہے،لعنت کر ہےاللہ دیکھنے والے پراورجس کو دیکھیےاس پر بھی غرض اس موقع پر دولہا اور عورتیں سب گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ پھرسہرا ؛ ندھنا یہ دوسری ہات خلاف شرع ہوئی کیونکہ یہ کافروں کی رہم ۔ نہ ۔ حدیث شریف میں ہے جومشا بہت کرے سی قشم کے ساتھ ووانہی میں ہے ہے۔ پھراز جھگڑ کرا پناحق لیز اواٰں تو و ہے بھی کی پر جبر کرنا حرام ہے۔ خاص کرایک گناہ کر کے اس پر یجھ لینا بالکل گند در گند ہے اور نوشہ کے س یرے چمپیوں کا اتارہا ہیجمی ایک لوٹ کا ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں ہے کدٹو ٹکاشرک ہے۔غرش ہیجسی سر سے اور خلاف شرع ہوتوں کا مجموعہ ہے۔( ۱۲)اب برات روانہ ہوتی ہے، یہ برات بھی شادی کا بہت بڑار کئن سمجھا جا تا ہےاوراس کیلئے بھی دولہاوا لے بھی دلہن والے بڑے اصراراور تکرارکرتے ہیں۔غرض اصلی اس میں محض

ناموری وتفاخر ہے اور کیجینبیں مجب نبیس کہ کسی وقت جبکہ راہوں میں امن نہ تھا اکثر قزاتوں اور ڈاکوؤں ہے و و حیار ہونا پڑتا تھا۔ دولہا، رلبن اور اسباب زیور وغیرہ کی حفاظت کیلئے اس وقت بیرسم ایجاد ہوئی ہوگی۔اس وجہ ہے تھر پیچھے ایک ایک آ دمی ضرور جاتا تھا۔ تکراب نہ تو وہ ضرورت ہاتی رہی نہ کوئی مصلحت مصرف افتخار واشتہار باقی رہ گیا ہے، پھراکٹر اس میں ایسا کرتے ہیں کہ بلائے بچاس اور جا پہنچے سو۔اول تو بے بلائے اس طرح کسی کے کھر جانا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تحض دعوت میں بے بلائے جائے وہ گیا تو چور ہو کراوروہاں ے نکلالنیرا بوکر \_ بعنی ایسائناہ ہوتا ہے جیسے چوری اور لوٹ مار کا \_ پھر دوسر مے خص کی اس میں بے آبروئی بھی ہوجاتی ہے کی کورسوا کرنا بدوسرا گناہ ہے۔ پھران باتوں کی وجہے اکثر جانبین سے ایسی ضداضدی اور بے طفی ہوتی ہے کہ عمر بحراس کا اثر دلوں میں باتی رہنا ہے۔ چونکہ نا اتفاقی حرام ہے اس لئے جن باتوں سے نا اتفاقی یزے وہ مجی حرام ہوتگی۔اس لئے یفضول سم برگز جائز نہیں۔راہ میں جوگاڑی بانوں پر جہالت سوار ہوتی ہےاور محازيوں كو بےسدھ بلاضرورت بھكانا شروع كرد ہے ہيں اس ميں سينكرون خطرناك داردات بوجاتي ہيں ظاہر ہے کہ ایسے خطرے میں پھنستا بلاضرورت سی طرح جائز نہیں۔ (۱۳) دولہا اس شہرے کسی مشہور متبرک مزاریر جا كر يحد نقد ج حاكر برات ميں شامل موجاتا ہے۔اس ميں جوعقيدہ جابلوں كا ہوہ يقيني شرك تك پہنچا ہوا ہے۔ اً ر ون سمجھددارات برے عقیدے سے یا کہمی ہوتب بھی اس سے چونکہ جابلوں کے تعلی کوتوت اور رواج ہوتا ہےاس لئے سب کو بچنا جا ہے۔ (۱۲)مبندی لانے والے نائی کواتنی مقدار انعام دیا جاتا ہےجس سے دولہاوالا اس خرج کا انداز وکرلیتا ہے جو کمینوں کورینا پڑے گا۔ بیٹن کمینوں کا خرج اس انعام ہے آٹھ حصد زیادہ ہوتا ہے یہ می زبردی کا جرمانہ ہے کہ پہلے بی خبر کردی کہ ہم تم سے اتنار و پیدولوا دینکے چونکداس طرح جبرا ولوانا حرام ہے البذااس كايدذربعيمي اى تعمم ميس ب- كيونك كناه كاقصد بهي كناه ب- (١٥) كي مبندي دلبن ك لكائي جاتى ب اور باقی تقسیم موجاتی ہے۔ بیدونوں باتیں بھی بےحدیا بندی میں داخل ہیں کیونکداس کےخلاف کوعیب بحصی ہیں اس لئے یہ بھی شرع کی حدے آھے بردھنا ہے۔ (١٦) برات کے آنے کے دن دلبن کے گھرعورتیں جمع ہوتی ہیں۔اس مجمع کی قباحتیں ونحوشیں او پرمعلوم ہو چکیں۔(ا) ہر کام پر پروت یعنی نیک تقسیم ہوتے ہیں مثلاً نائی نے دیک کیلئے چولہا کھودکر بروت مانگاتواس کوایک خوان میں اٹاج اس پرایک بھیلی گڑ کی رکھ کرویا جاتا ہے ای طرح بربر ذراذراے کام پر بھی جر مانے خدمت گاروں کو دینا بہت اچھی بات ہے گراس ڈھونگ کی کون ضرورت ہاس کا جوتن الخدمت مجھوا یک دفعہ دیدو۔اس بار باردینے کی بنامجمی وہی شبرت ہے۔علاوہ اس کے بید بینایا تو انعام ہے بامزدوری اگرانعام واحسان ہے تواس کواس طرح زبردی کر کے لینا حرام ہے اورجس کالینا حرام ہے دینا بھی حرام ہاوراگراس کومزدوری کہوتو مزدوری کا طے کرنا مہلے سے مقدار بتلا ویناضروری ہاس کے مجبول ر کھنے سے اجارہ فاسد ہوتا ہے اور اجارہ فاسد بھی حرام ہے۔ (۱۸) برات چینجنے پرگاڑ یوں کو کھاس دانداور مائے کی گاڑیوں کو تھی اور گڑ بھی دیا جاتا ہے۔اس موقع پر اکثر گاڑی بان ایساطوفان ہریا کرتے ہیں کہ کھروالا ہے آبروہو ۔ جاتا ہے اور اس ہے آبروئی کا سبب وہی برات لائے والا ہوا۔ طاہر ہے کہ بری بات کا سبب بننا بھی برا ہے۔

(۱۹) برات ایک جگر تھنم رتی ہے دونوں طرف کی برادری کے سامنے بری کھولی جاتی ہے۔اب وقت آیاریا وافتخار کے ظہور کا جواصل مقصود ہے اور ای سبب ہے بیرتم مع ہے۔ (۲۰) اس بری میں بعض چیزیں بہت ضروری ىيں ـ شابانە جوڑا، انگوشى، ياۇل كا زيور، سهاگ پڑاعطر، تيل متى ،سرمەدانى، تنگھى، يان ،كھيليس اور باتى غير ضروری جس قدر جوزے بری میں ہوتے ہیں اتن ہی مٹکیاں ہوتی ہیں۔ان سب مہملات کا بے صدیا بندی میں داخل ہونا **ظاہر ہے جس کا خلاف شرع ہونا کئی مرتبہ بیان ہو چکا اور اب ریا ونمودتو سب رسموں کی جان ہے اس کوتو** کہنے کی حاجت بی کیا ہے۔(۲۱) اس بری کو بیجانے کے واسطے دلبن کی طرف ہے کمین خوان کیکر آتے ہیں اور ایک ایک آ دمی ایک ایک چیز سر بر بیجاتا ہے۔ دیکھواس ریا کا اوراجھی طرح ظہور ہوا۔ اگر چہوہ ایک بی آ دمی کے لیجانے کا بوجھ ہو گریجائے اس کوایک قافلہ تا کہ دورتک سلسلہ معلوم ہو۔ یہ کھلا ہوا مکر اور یخی بگھارنا ہے۔ (۲۲) کنے کے تمام مرد بری کے ساتھ جاتے ہیں اور بری زنانے مکان میں پہنچا دی جاتی ہے۔اس موقع پرا کثر بے احتیاطی ہوتی ہے کہ مرد بھی گھر میں چلے جاتے ہیں اورعورتوں کا بے حجاب سامنا ہوتا ہے نبیں معلوم اس روزتمام عناہ اور بے غیرتی کس طرح حلال اور تمیز داری ہو جاتی ہے۔ (۲۳) اس بری میں سے شاہانہ جوڑ ااور بعض چیزیں رکھ کر باقی سب چیزیں پھیردی جاتی ہیں جس کودولہا بجنب صندوق میں رکھ لیتا ہے۔ جب واپس لینا تھا تو خواه مخواه مجیجنے کی کیوں تکلیف کی ۔ پس وہی نمود وشہرت، چرواپس آنا بھینی ہے تب تو عقمندوں کے زردیک کوئی شان وشوکت کی بات بھی نہیں۔ شاید کسی کی ما نگ لایا ہو۔ پھر گھر آ کر واپس کر دیگا اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ غرض تمام لغویات شرع کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف پھر بھی لوگ اس برغش ہیں۔ (۲۴) بری کے خوان میں دہن والوں کی طرف سے ایک یا سوار و پیدڈ الا جاتا ہے جس کو بری کی چنگیر کہتے ہیں اور وہ دولہا کے نائی کاحق ہوتا ہے۔اس کے بعدایک ڈومنی ایک ڈوری کیکر دولہا کے یاس جاتی ہےاورایک بلکا انعام دوآنے ، حارآنے دیا جاتا ہے۔اس میں بھی وہی بے صدیا بندی اور انعام کا زبردی لینا اور معلوم نبیس کے ڈومنی صاحبہ کا کیا استحقاق ہے اور بیڈ وری کیاواہیات ہے۔(۲۵) برات والے نکاح کیلئے گھر بلائے جاتے ہیں۔ خیر نمنیمت ہے خطامعاف تو ہوئی۔ان خرافات میں اکثر اس قدر دریگتی ہے کہ اکثر تو تمام رات اسکی نذر ہوجاتی ہے۔ پھر بدخوائی ہے کوئی بیار ہوگیا۔ سی کوبدہضمی ہوگئی۔ کوئی نیند کے غلبہ میں ایساسویا کہنے کی نماز نداردہوگئی۔ ایک رونا ہوتو رویا جائے یہاں توسرے یاؤں تک نوری نور بھرا ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائیں۔(٢٦)سب سے پہلے مقد یانی لیکر آتا ہے اس کو سوارو پید بیر گھڑی کے نام سے دیا جاتا ہے۔اگر چہ دل جا ہے نہ جا ہے گرز کو ق سے بڑھ کر فرض ہے کیئے نہ دیا جائے۔غضب ہےاول تو انعام میں جبر جومحض حرام ہےاور جبر کے یہی معنی نہیں کہ لاکھی ڈیڈا مار کر کسی ہے کچھ ك ليا جائة بلك ريمى جرب كدا كرنددينك توبدنام بوظم - بحرين والے خوب ما تك ما تك كرجمكر جمكر كر لیتے ہیں اور وہ پیچارے اپنے ننگ و ناموس کیلئے دیتے ہیں بیسب جبرحرام ہے پھرید بیر گھڑی تو ہندوواند لفظ ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ کافروں سے بدر سم سیمی ہے۔ بدو سری ظلمت ہوئی۔ ( ۱۲۷ ) اس کے بعد ڈوم شربت تھولنے کے داسطے آتا ہے جس کو سوار و بید دیا جاتا ہے اورشکر شربت کی دلبن کے بیہاں ہے آتی ہے بیہاں بھی

بی انعام میں زبردی کی علت لگی ہوئی ہے۔ پھر بیدہ وم صاحب سم معرف کے ہیں۔ بیٹک شربت کھو لئے کیلئے ہت ہی موزوں ومناسب میں کیونکہ باجا بجاتے بجاتے ہاتھوں میں سرور کا مادہ پیدا ہو گیا ہے تو شربت پینے الول كوزياده مرور موكار پهرطره ميدكيسي جي سردي پڙتي مو، جا ہے زكام موجائے مگر شربت ضرور بلايا جائے۔اس عِ عَقَلَى كَ بَعِي كُوكَى حدب\_ ( ٢٨) چرقاضى صاحب كو بلاكرنكاح يدهوات بير بس بيايك بات بجوتمام ٹرافات میں اچھی اورشریعت کے موافق ہے۔ گراس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جگہ حضرات قاضی صاحبان كاح كے مسائل يہ محض ناواقف ہوتے ہيں كہ بعض جگدينينا نكاح بھى درست نہيں ہوتا۔ تمام عمر بدكارى ہوا كرتى ہے اور بعض تو ایسے حریص اور لا لچی جین كدرو پیسوارو پیدے لا لچے ہے جس طرح فرمائش كى جائے كر گزرتے ہیں۔خواہ نکاح ہویانہ ہو۔مردہ بہشت میں جائے جاہے دوزخ میں،اپنے حلوے مانڈے سے کام۔ س لئے اس میں بہت اہتمام کرنا جا ہے کہ نکاح پڑھنے والاخود عالم ہو یا کسی عالم سے خوب تحقیق کرے نکاح پڑھے اور بعض جگہ نکاح کے بل وولہا کو گھر میں بلا کر دلبن کا ہاتھ پر دے سے نکال کراس کی تقبلی پر پچھال وغیرہ ر کھ کر دولہا کو کھلاتے ہیں خیال کرنا جا ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوااورلڑ کی کا ہاتھ دولہا کے سامنے بلاضرورت کردیا۔ كتنى برى بے حيائى ہے۔اللہ بچائے۔ (٢٩)اس كے بعد اگر دولها والے چھو ہارے لے گئے ہول تو وہ لٹاديتے ہیں ما تقلیم کردیتے ہیں۔ورنہ وہی شربت خواہ سردی ہو یا گرمی اس شربت میں علاوہ بے صدیا بندی کے بیار اُ النے کا سامان کرنا ہے جبیسا کہ بعض نصلوں میں واقع ہوتا ہے۔ یہ کہاں جائز ہے۔ ( ۲۰۰ )اب ڈہن کی طرف کا نائی ہاتھ دھلاتا ہے اس کوسوار و پید ہاتھ دھلائی دیا جاتا ہے۔ بید بیٹااصل میں انعام واحسان ہے مگر اب اس کو : ين والي اور لين والي واجب اور نيك مجهة بن اس طرح سد دينالينا حرام ب كيونكه احسان ميس زبردتی کرناحرام ہےجبیہا کہاو پرگزر چکااوراگراہے خدمت گزاری کاحق کہوتو خدمت گزارتو دلہن والوں کا ہے ن کے ذمہ ہونا جا ہے۔ دولہا والول سے کیا داسطہ بیتو مہمان ہیں۔علاوہ خلاف شرع ہونے کے خلاف عقل بھی کس قندر ہے کہ مہمانوں ہے اپنے نو کروں کی تنخواہ ومزدوری دلائی جائے۔(۳۱) دولہا کیلئے گھر ہے شکرانہ بن کرآتا ہے جوخالی رکابیوں میں سب براتیوں کوتقسیم کیا جاتا ہے اس میں بے حدیا بندی کے علاوہ عقیدے کی بھی خرابی ہے بعنی اگرشکرانہ نہ بنایا جائے تو نامبار کی کا باعث مجھتی ہیں بلکہ اکثر رسول میں یہی عقیدہ ہے۔ بیخود شرک کی بات ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ بدشگونی اور نامبار کی کی پچھاصل نہیں۔ شریعت جس کو بے اصل بتلائے اورلوگ اس پریل بنا کر کھڑا کرویں۔ بیشریعت کا مقابلہ ہے یانہیں۔(۳۲)اس کے بعدسب براتی کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں لڑکی والے کے گھرے نوشہ کیلئے پانگ ہجا کر بھیجا جاتا ہے اور کیے اچھے وقت بھیجا جاتا ہے جب تمام رات زمین پر پڑے پڑے چور ہو سکے۔اب مرہم آیا ہے۔واقعی حقد ارتو ابھی ہوااس سے پہلے تو اجنبي اورغيرتها بيطلي مانسواگروه داماد ندتها توبلايا هوامهمان تو تها\_آخرمهمان كي خاطر مدارات كانجعي شرع اورعقل میں تھئم ہے پانہیں۔اور دوسرے براتی اب بھی نضول رہے۔ان کی اب بھی سنی نے بات نہ یوچھی ۔صاحبودہ بھی تو مہمان ہیں۔(۳۳) بینگ لانے والے نائی کوسوار و بید دیا جاتا ہے۔ بس بیمعلوم ہوا کہ جیار پائی اس علت کیلیے

آئی تھی۔استغفراللّٰداس میں بھی وہی انعام میں جبر ہونا ظاہر ہوتا ہے۔( ۳٫۳ ) میچھٹی رات کوایک خوان میر شکرانہ بھیجا جاتا ہےاس کو ہرات کے سباڑ کے مل کر کھاتے ہیں۔ جا ہےان مبختی ماروں کو بدہضمی ہوجائے مگر شادی والوں کوا پی رسمیں پوری کرنے سے کام۔ پہلے جہاں شکرانہ بنانے کا ذکر آیا ہے وہاں بیان ہو چکا ہے کہ ر تجمی خلاف شرع ہے۔ (۳۵) اس خوان لانے والے نائی کوسوار ویبید یا جاتا ہے۔ کیوں نہ دیا جائے اُن نازُ صاحب کے بزرگوں نے اس بیچارے براتی کے باپ دادا کوقرض رو پیددے رکھا تھاوہ بیچارہ اس کوادا کررہاہے ورنداس کے باب داواجنت میں جانے سے استحرجیں مے لا حول ولا قوۃ الا بالله ۔ (٣٦) صبح كوبرات کے بھٹتی لہن والوں کے کھروف بجانے ہیں۔ بیدوف برات کے ساتھ آتی تھی اور دف اصل میں جائز بھی تھی گر اس میں شریعت نے بیمصلحت رکھی ہے کہ اس سے نکاح کی خوب شہرت ہوجائے ۔لیکن اب یقینی بات ہے کہ شان وشوكت وكمانے اور تفاخر كيلي بجائى جاتى ہاس كے ناجائز اور موقوف كرنے كے قابل باعلان اور شہرت کے اور بھی ہزارول طریقے ہیں اور اب تو ہر کام میں مجمع ہوتا ہے۔خود ہی ساری بستی میں جرحا ہو جا ہے۔بس میں شہرت کافی ہے اور اگر دف کے ساتھ شہنائی بھی ہوتو کسی حال میں جائز نبیں۔ حدیث شریف میر صاف برائی اور ممانعت آئی ہے۔ (٣٥) دبن والوں کی طرف کا بھٹلی برات کے گھوڑوں کی لید اٹھا تا ہے اور دونول طرف کے بعثیوں کولیدا شمائی اور صفائی کا نیک برابر ملتا ہے بھلا اس معتصرے بدلائی ہے کیافا کدہ، دونور کو جب برابرملتاہے تو اسے اسے کمینوں کودے دیا ہوتا خواہ کو او دوسرے سے دلاکر جبرا گناہ لازم کرایا۔ ( ۲۸ رلہن والول کی ڈومنی دوہن کو بان کھلانے کے واسطے آتی ہےاور دستور کے موافق اپنا پروت کیکر جاتی ہے۔اس کر بھی انعام دینایر تا ہے۔ پیچار کو آج ہی لوٹ لو، کچھ بیجا کر بیجائے نہ یائے بلکے قرض دار ہوکر جائے یہاں بھی اس جرکویادکرلو۔ (۳۹)اس کے بعد نائن دلہن کا سرگوندھ کر کے تنگھی کوایک کورے میں رکھ کر لے جاتی ہےادر اس کوسر بندهائی اور پوڑے بیائی کے نام ہے کچھود یا جاتا ہے۔ کیوں ندویا جائے یہ بیچارہ سب کا قرض دار بھی ہے یہاں بھی وہی جبرہے۔( ۴۸ )اس کے بعد کمینوں کے انعام کی فرد دلبن والوں کی طرف ہے تیار ہوکر دولہ والول کودی جاتی ہے۔ وہ خواہ اس کو تقسیم کردے یا کیک مشت دلہن والول کودیدے اس میں بھی وہی جرلازم آت ہے جس کا حرام ہونا کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پہلوگ! بیے ہی موقع کی امید برعمر بھر خدمت كرية بي -ال كاجواب يدب كرجسكي خدمت كى باس عضدمت كابدله بهى ليما عائن يدكيا افو حركت بےكه خدمت كريں ان كى اور بدلددے وہ۔ (١٣) نوشه كھريس بلايا جاتا ہے اوراس وقت بورى ب پردگی ہوتی ہے۔اوربعض باتمی بے حیائی کی اس سے پوچھی جاتی ہیں جس کا گناہ اور بے غیرتی ہونا ظاہر ہے۔ بیان کی حاجت نبیں بعض جگددولہا سے فرمائٹیں ہوتی ہیں کدلبن سے کیے کہ میں تمہاراغلام ہوں اور تم شیر ہو میں بھیٹر ہوں۔الٰبی توب،اللّٰد تعالیٰ خاوند کوسر دارفر مائیں ادریاس کوغلام اور تابعدار بنائیں۔ بتلاؤ قرآن کےخلاف بدرسم ہے یانہیں۔ (۳۲) اگر بہت غیرت سے کا ملیا گیا تو اس کارو مال کھر میں منگایا جاتا ہے اور اس وقت سلامی کارو پید جو نیوتے میں آتا ہے جمع کر کے دولہا کو دیا جاتا ہے۔اس نیوتے کا گناہ ہونااو پر بیان ہو چکا۔ (۳۳)

اس سے ووٹن اور نائن کاحق بفقر آئھ آئے نکالا جاتا ہے۔اللہ میال کی زائو ہ کا جالیسوال حصدا تنافرض نہیں۔ کھیت کا دسواں حصدوا جب نہیں مگران کا حصد زیالناسب فرضوں ہے بڑھ کرفرض ہے۔ بیے ہے حدیا بندی کس قدر نغوے۔ پھریہ کہ نائن تو خدمتی بھی ہے۔ بھلا یہ ڈونئ کس مصرف کی ہے جو ہر جگداس کا ساح جھااور حق رکھا ہوا ہے بقول شخصے بیاہ میں ج کالیکھا شایدگانے بجانے کاحق الخدمت ہوگا۔ سوجب گانا بجانا حرام ہے جیسا کہ پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے تو اس پر کچھ مز دوری اور انعام دینا د ٹا ناکس طرح جائز ہوگا۔اور مز دوری بھی کس طرح کی کھر والاتواس لئے دیتاہے کہاس نے بلایاس کے بہال تقریب ہے۔ بھلایہ آنے والے کی کیامبختی کہاس ہے بھی جبراوصول کیا جاتا ہے اور جونہ دے اسکی ذلت وتحقیرا دراس پرطعن وملامت کی جاتی ہے۔ پس ایسے گانے اورایسے فل کو کیو کر حرام نہ کہا جائے گا۔ گانے بجانے میں بعضوں کو بیشبہ ہوتا ہے کہ بیاہ شادی میں گیت درست ہے کیکن پنہیں و کیھتے کہ اب جوخرابیاں اس میں مل گئی ہیں ان سے درست نہیں رکبا۔ وہ خرابیاں یہ ہیں کہ ڈ ومنیاں ا ہے گاتی ہیں۔ ہمارے مذہب میں بینع ہے اوران کی آ داز غیر مردوں کے کان میں چینچی ہے نامحرم کوالی آ داز سنانا بھی گناہ ہاورا کٹر ڈومنیاں جوان بھی ہوتی ہیں ان کی آواز ہے اور بھی خرابی کا ڈر ہے۔ کیونکہ سننے والوں کا ول یا کنبیں رہے گا۔ گانا سننے سے اور نایا کی بڑھ جاتی ہے۔ کہیں کہیں ڈھولک بھی ہوتی ہے۔ یہ کھلا ہوا گناہ بھی ہے۔ پھرزیادہ رات ای دھندے میں گزرتی ہے۔ صبح کی نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں۔مضمون بھی بعض دفعہ خلاف شرع ہوتا ہے۔ابیا گانا کوانا کب درست ہوگا۔ ( ۱۳۴ ) کھانے سے فراغت کے بعد جہز کی تمام چیزیں مجمع عام میں لائی جاتی ہیں اور ایک ایک چیز سب کود کھلائی جاتی ہے اور زیور کی فہرست سب کوستائی جاتی ہے۔خود کہوکہ بوری بوری ریا ونمائش ہے بانہیں۔علاوہ اس کے زنانے کیڑوں کا مردوں کو دکھلا ناکس قدر غیرت کے خلاف ہےاوربعض لوگ اینے نز دیک بڑی دینداری کرتے ہیں۔جہیز دکھلاتے نہیں۔مقفل صندوق اوراسباب کی فہرست دیدیتے ہیں لیکن اس میں بھی دکھلا واضرور ہے۔ براتی وغیرہ صندوق لاتے ہوئے و کیھتے ہیں ۔ بعض فہرست بھی ما تگ کر پڑھنے لگتے ہیں۔ دوسرے دولہائے گھر جومبمان جمع ہیں انہیں کھول کربھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کا بیاؤ تو یمی ہے کہ جہیز ہمراہ نہ بھیجا جائے۔ بھراطمینان کے وقت سب چیزیں اپنی لڑکی کود کھلا کرسپر دکر دی جائیں وہ جب جاہے بیجائے جاہے ایک دفعہ کر کے جاہے گئی دفعہ کر کے ۔ (۴۵) سوار و پیہ کمینوں کا نیگ جہیز کے خوان میں ڈالا جاتا ہے وہی انعام میں زبروتی یہال بھی یا د کرلو۔ (۲۷ )ابلز کی کے رخصت ہونے کا دن آیا۔میانہ پاکلی دروازے میں رکھ کردلہن کے باپ بھائی وغیرہ اس کےسریر ہاتھ دھرنے کو گھر میں بلائے جاتے میں اس وقت بھی اکثر مردوں،عورتوں کا آمنا سامنا ہوجاتا ہے جس کا برا ہونا ظاہر ہے۔ ( ۲۲م ) پھراٹر کی کو رخصت کر کے ڈویلے میں بٹھاتے ہیں اورعقل کےخلاف سب میں رونا پیٹینا مچیا ہے۔ممکن ہے کہ بعض کوجدا کی کا قانتی ہو گرا کٹر تو رہم ہی بورا کرنے کوروتی ہیں کہ کوئی بوں کہے گا کہان پرلڑ کی بھاری تھی۔اس کود فع کر کے خوش ہوئے اور بیجھوٹارونا ناحق فریب ہے جو کے عقل وشرع دونوں کے خلاف اور گناہ ہے۔ ( ۴۸ ) بعض جُلّہ دولہا کو حکم ہوتا ہے کہ دولہن کو گود میں کیکرڈ و لے میں رکھ دے۔ان کی پیفر مائش سب کے روبر و پوری کی جاتی ہے۔اگر دولہا

ہے کیونکیہ یہی تماشاد کیصنے کیلئے تو بیفر مائش ہوئی تھی پھر بھی دلبن زیادہ بھاری ہوئی نہ سنجل سکی تو حصوب پڑتی ہے اور چوٹ لگتی ہےاس لئے یہ بھی ناجائز ہے۔ (۴۹ ) دہن کے دویٹے کے ایک پلومیں کچھ نفذ، دوسرے میں بلدی کی گرہ، تیسرے میں جائفل، چو تھے میں چاول اور گھاس کی پتی باندھتی ہیں۔ پیشگون اورٹو نکا ہے جوعلاوہ خلاف عقل ہونے کے شرک کی بات ہے۔ (۵۰)اور ڈو لے میں مٹھائی کی چنگیر رکھ دیتی ہیں جس سے خرج کا موقع آ کے چل کرمعلوم ہوگائی ہےاں کا بیبودہ اور منع ہونا بھی ظاہر ہو جائے گا۔ (۵۱)اول ڈولا لبن کی طرف ہے کباراٹھاتے ہیں اور دولہاِ والے اس پر ہے بمھیر شروع کرتے ہیں۔اگر اس میں کوئی اثر شگونی بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے سرے آفتیں اتر گئیں تب تو عقیدہ کی خرابی ہے ورندنام ونمود، شبرت کی نیت ہونا ظاہر ہے غرض ہرحال میں برا ہے۔ پھر لینے والے اس بھیر کے بھٹلی ہوتے ہیں جس سے بیابھی نہیں کہد سکتے کہ صدقہ خیرات کرنا مقصود ہے در ندغریبوں مختاجوں کو دیتے۔ پس بیا یک طرح کا نضول و بچاخرچ بھی ہے کہ ستحقین کو چھوڑ کر غیر مستحقین کودیا۔ پھراس میں بعض کے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کسی کے بھیٹر کی وجہ سے اور کسی کوخودرو پہیہ پیسہ لگ جا تا ہے۔ بیخرالی الگ رہی۔ (۵۲) اس بھیر میں ایک مٹھی ان کہاروں کودی جاتی ہےاور وہ سب کمینوں کاحق ہوتا ہےاوروہی جبر کا ناجائز ہونا یہاں بھی یاد کرلو۔ (۵۳)جب بھیر کرتے ہوئے شہر سے باہر پہنچتے ہیں تو یہ کہار ڈولاکسی باغ میں رکھ کراپنا نیگ سوارو پہیائیکر چلے جاتے ہیں۔ وہی انعام لینے میں زبردیتی یہاں بھی ہے۔ (۵۴) اور دلبن کے عزیز وا قارب جواس وقت تک ڈولے کے ساتھ ہوتے ہیں رخصت کر کے چلے جاتے ہیں اوروبال پروه چنگیرمٹھائی کی نکال کر براتیوں میں بھاگ دوڑ چھینا جھیٹی شروع ہوتی ہےاس میں علاوہ اس بے حد پابندی کے اکثر بے احتیاطی ہوتی ہے کہ اجنبی مرد ڈو لے میں اندھادھند ہاتھ ڈال کروہ چنگیر لے لیتے ہیں۔ اسکی . پرواہ نبیل کہ پردہ کھل جائیگا۔ نائن یا آبہن کو ہاتھ لگ جائیگا اور بعض غیرت مند دولہا یا دلہن کے رشتہ داراس پر جوش میں آ کر برا بھلا کہتے ہیں جس میں بعض اوقات بات بہت بڑھ جاتی ہے مگراس منحوں رہم کوکوئی نہیں چھوڑ تا یتمام تكافنيحتى منظور ، مكراس كاترك كرنامنظور نبيس ـ ان المله و انا اليه د اجعون (٥٥)راسته ميس جواول ندى ملتي ہے تو کہارلوگ اس ندی پر پینچ کرڈ ولار کھو ہے ہیں کہ ہماراحق وو ، تب ہم پارجا کیں اور پیچن کم ہے کم ایک رو پہیے ہوتا ہے جس کو دریااتر ائی کہتے ہیں۔ یہ وہی انعام میں زبردیتی ہے۔ (۵۶) جب مکان پر ڈولا پہنچتا ہے تو کہار ڈولائنیں رکھتے جب تک سوا رو پییان کوانعام نہ دیا جائے اگر بیانعام ہے تو یہ جبر کیسا اوراگر مزدوری ہے تو مزدوری کی طرح ہونا جا ہے کہ جب سی کے پاس ہوا ویدیا۔اس کا وقت مقرر کر کے مجبور کرنا بجر رسم اوا کرنے کے اور پھینیں جس کو بے صدیا بندی کہنا جا ہے ۔ (۵۷) بعض جگہ یہ بھی دستور ہے کہ دولہا کا کوئی رشتہ دارلڑ کا اگر ذ ولا روک نیتا ہے کہ جب تک ہماراحق نہ ملے ڈ و لے کو گھر میں نہ جانے دینگے اس کو بھی ای ہے حد پابندی میں واخل مجھو۔ (۵۷) ذولا آئے ہے پہلے ہی چھٹن میں تھوڑی جگہ لیپ رکھتی ہیں اور اس میں آئے ہے عظم وندے کی طرح بنا ویتی بیں۔ ڈولا اول اول وہیں رکھا جاتا ہے دلبن کا انگوٹھا اس میں نکالیتی مہیں تب اندر

لیجاتی ہیں۔اس میں علاوہ ہے حدیا بندی کے سراسرشگون بھرا ہوا ہے اور کا فروں کی موافقت پھراناج کی بے قدری،اس لئے میجمی ناجائز ہے۔(۵۹)جب کبارڈولار کھ کرچلے جاتے ہیں تو دھیانیاں بہوکوڈو لے میں ہے نہیں اتار نے دیتیں جب تک ان کوان کاحق نہ دیریا جائے بلکہ اکثر درواز ہ بند کر لیتی ہیں جس کے بیمعنی ہوئے کہ جب تک ہم کوفیس یا جر مانہ نہ دیا جائے تب تک ہم دلہن کو گھر میں نہ گھنے دینگے۔ یہ بھی انعام میں زبردی ت ہے۔(۲۰)اس کے بعدنوشہ کو بلا کرڈ و لے کے پاس کھڑا کیا جاتا ہے اسکی نہایت پابندی ہے اورا یک قتم کاشگون ہے جس میں عقبید ہے کی خرابی معلوم ہوتی ہے اور اگٹر اس وقت پر دہ دارعور تیں بھی ہے تمیزی ہے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔(۲۱)عورتیں صندل اورمہندی چیں کر پیجاتی ہیں اور دلبن کے داہنے یاؤں اور کو کھ کو ایک ٹیکہ نگاتی ہیں۔ پیکھلا ہواٹو نکااورشرک ہے۔ (٦٢) تیل اور ماش صدقہ کر کے جنگن کودیا جاتا ہے اور میانے کے جاروں یا یوں پر تیل چھٹر کا جاتا ہے وہی عقید ہے کی خرابی کاروگ اس لغوحر کت کا بھی منشا ہے۔ ( ۶۴۳ )اوراس وفت ایک کمرا گذریئے سے منگا کرنوشہاور لہن کے اوپر سے صدقہ کر کے ای گذریئے کومع شیچھ نیگ کے جس کی مقدار دو آنے یا چارا نے قیمت ہے دیا جاتا ہے۔ ویکھویہ کیا افوحرکت ہے۔اگر بکراخریدا ہے تو اسکی قیمت کہاں دی اگریہ بی ہے تو بھلا ویسے تواتنے کوخریدلو، اوراگر خریدانہیں تو وہ اس گذریئے کی ملک ہے، توبیہ پرائے مال کا صدقہ کرنے کے کیامعنی۔ بیتو وہی مثل ہے کہ حلوائی کی ووکان پر نانا جی کی فاتحہ پھرصد قبہ کامصرف گڈریا بہت موزوں ہے۔ غرض سرتا یا اغوحر کت ہے اور ہالکل اصول شریعت کے خلاف ہے۔ ( ۶۴ )اس کے بعد بہوکوا تارکر گھر میں لا تی ہیں اور ایک بوریئے پر قبلہ رخ بٹھاتی ہیں اور سات سہا گنیں مل کرتھوڑی تھوڑی کھیر بہو کے داسنے ہاتھ پر ر کھتی ہیں پھراس کھیرکوان میں ہےا بیک سہائن منہ سے جائے لیتی ہے۔ بیرسم بالکل شگون اور فالوں ہے ال کر بنی ہے جس کا منشاء عقید ہے کی خرابی ہے اور قبلہ رخ ہونا بہت بر کت کی بات ہے لیکن بیدمسئلہ بس ان ہی خرافات پر ممل کرنے کیلئے رہ گیااور بھی عمر بھر جا ہے نماز کی بھی تو فیق نہ ہوتی ہواور جب اس کی یا بندی فرض ہے بڑھ کر ب ہونے لگےاورایسانہ کرنے کو بدشگونی سمجھا جائے تو یہ بھی شرع کی حدے بڑھ جاتا ہے اس لئے یہ بھی جائز نہیں بعض جگه یہاں بھی نوشہ گود میں کیکر دلہن کوا تارتا ہے۔اس کی قباحتیں اوپر بیان ہوچکیں۔ ( ۲۵ ) پیکھیر دوطہا قو ں میں اتاری جاتی ہے۔ایک ان میں سے ڈومنی کو (شاباش ری ڈومنی تیرا تو سب جَلْهٔ ظهورا ہے )اورا یک نائن کومع کی تھانعام کے جس کی مقدار کم ہے کم پانچ کیے ہیں دیا جاتا ہے۔ بیسب محض رسوم کی بابندی اور خرافات ہے۔ (۲۲ )اس کے بعدا کی یا دومن کی کھیر برادری میں تقسیم کی جاتی ہے جس میں علاوہ پابندی کے بجز ریا وتفاخراور کی خبیں۔ (۲۷)اس کے بعد بہوکا منے کھولا جاتا ہے اور سب سے پہلے ساس یاسب سے بڑی عورت خاندان کی بہوکا مندد بیھتی ہےاور پچھ مندد کھلائی دیتی ہے جو ساتھ والی کے پاس جمع ہوتار بتا ہےاسکی ایس سخت پابندی ہے کہ جس کے باس منددکھلائی نہ ہووہ ہرگز ہرگز منہ ہیں دیکھ سکتی ، کیونکہ لعنت ملامت کا اتنا بھاری وجھاس پررکھا جائے جس کو کسی طرح اٹھا ہی نہ سکے۔غرض اس کوواجبات سے قرار دیا ہے جوصاف شرعی حد سے بڑھ جاتا ہے نچراس کی کوئی معقول وجنبیں مجھ میں آتی کہاس کے ذرمہ منہ پر ہاتھ رکھنا بلکہ ہاتھوں پر منہ رکھنا ہے کیوں فرض کیا

گیاہےاور فرض بھی ایسا کہا گر کوئی نہ کرے تو تمام برادری میں بے حیا، بے شرم، بے غیرت مشہور ہوجائے بلکہ ابیاتعجب کریں کہ جیسے کوئی مسلمان کا فربن جائے ۔ پھرخود ہی کہو کہاس میں بھی شریعت کی حد سے باہر ہو جانا ہے یانبیں ۔اس شرم میں اکثر بلکہ ساری دہنیں نماز قضا کر ڈالتی ہیں۔اگر ساتھ والی نے موقع پاکر پڑھوا دی تو خیرور نہ عورتوں کے مذہب میں اس کوا جازت نہیں کہ خو داٹھ کریا کسی ہے کہدین کرنماز کا بند وبست کر لےاس کوذراادھر ادهر ملنا، بولنا، حيالنا، كعانا، ببيناا گرتهجلي بدن مين الخصة توسمجلانا،اگر جمائي ياانگزائي كاغلبه موتو جمائي ياانگزائي لينايا نیندآ نے بگےتو کیٹ رہنا، پیشاب یا پاخانہ خطا ہونے بگےتو اسکی اطلاع تک کرنا بھی ان عورتوں کے مذہب میں حرام بلکہ گفر ہے۔اسی خیال کی وجہ سے دلبن دو جاردن پہلے ہے بالکل دانہ پانی حجوڑ دیتی ہے کہ کہیں پیشاب یا خانہ کی حاجت نہ ہو، جوسب میں بدنا می ہو جائے خدا جانے اس بیچاری نے کیا جرم کیا تھا جوالیں سخت کال ' کوخری میںمظلومہ قید کی گئی۔خودسوچو کہاس میں بلاوجہ ایک مسلمان کو نکلیف دینا ہے یانہیں۔ پھر کیونکرا جازت ہوسکتی ہےاور یاور ہے کہ نماز وں کے قضا ہونے کا گناہ اس کوتو ہوتا ہی ہے کیکن ان سب عورتو ل کوبھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جن کی بدولت بیر تمیں قائم ہوئی ہیں۔اس لئے ان سب خرافات کوموقو ف کرنا جا ہے۔اور بعض شہروں میں بیہودگی ہے کہ کنبے کے سارے مروبھی دلبن کا منہ و تکھتے ہیں۔ ﴿است عفو اللّٰه و نعو ذیباللّٰه ﴾ (۲۸) پیہ سب عورتیں منہ دیکھتی ہیں اس کے بعد کسی کا بچہ بہو کی گود میں بٹھاتی ہیں اور پچھمٹھائی دیکراٹھالیتی ہیں۔ وہی خرافات اورشگون مگر کیا ہوتا ہے۔اس پر بھی بعضوں کے تمام عمراولا ذہبیں ہوتی توبہ تو بہ کیا برے خیالات ہیں۔ (٦٩)اس کے بعد بہوکواٹھا کر چار پائی پر بٹھاتی ہیں چھرنائن دلہن کے دائیں بیر کے انگوٹھا دھوتی ہے اور وہ رو پیدیا اٹھنی وغیرہ جو بہو کے ایک پلومیں بندھا ہوتا ہے انگوٹھا دھلائی میں نائن کودیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی شگون ہے۔ ( ۵۰ ) بعد آنے وہن کے شکرانے کے دوطباق ایک اس کیلئے دوسرا نائن کیلئے جو بہو کے ساتھ آتی ہے بنائے جاتے ہیں۔اس وفت بھی وہی سہا گنیں مل کر پچھ دانے بہو کے مند کواس بیچاری کے للجانے کیلئے لگا کر آپن میں سب فی کر کھالیتی ہیں (شاباش،شاباش) یہ سب شگون معلوم ہوتا ہے۔ (اے) پھر دولہاوالوں کی ٹائن رلہن والوں کی نائن کا ہاتھ دھلواتی ہےاور بینائن موافق تعلیم اپنے آتا کے پچھ نفتہ ہاتھ دھلوائی دیتی ہےاور کھانا شروع کر دیتی ہے۔اس میں بھی وہی بےصدیا بندی اور انعام میں جبر کی خرابی ہے۔ (۷۲) کھانا کھاتے وقت ڈومنیاں گانا گاتی ہیں ( کم بختوں پر خدا کی مار )اوراس نائن سے نیگ لیتی ہیں۔ ماشاءاللہ گالیاں کی گالیاں کھاؤ اوراو پر ہے انعام دو۔اس جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔خدا کی پناہ۔ (۳۳) جب جہیز کھولا جاتا ہے تو ایک جوڑا ساتھ والی نائن کو دیا جاتا ہے اور ایک ایک جوڑا سب دھیانیاں آپس میں تقسیم کر لیتی ہیں واہ کیا انچھی زبردتی ہے۔ مان نہ مان ، میں تیرامہمان۔ اگر کوئی کہے کہ بیز بردی نہیں اس کوتو سب مانے ہوئے ہیں تو جواب رہے ہے کے سب جانتی ہیں کہ نہ ماننے ہے نگو بنائی جائیں گی تواس زبردتی کے مانے کا کیااعتبار ہے۔زبردتی کاماننا تووہ مجھی مان لیتا ہے جس کی چوری ہو جاتی ہے اور چیپ ہو کر بیٹھ رہتا ہے یا کوئی ظالم مال چھین لیتا ہے اور بیڈ ر کے مار نے بیس بولتاً۔ایسے ماننے سے کسی کا مال حلال نہیں ہوجا تا۔ای طرح بعض جُلہ یہ بھی دستور ہے کہ جہز میں جو

بۇ كاور كمر بنداور تليدانيال بونى بىل اوروەسب دھيانيال آپى بىل تىتىم كرلىتى بىل اور حصەرسد بهوكونجى دىتى ہیں۔( ۴۷ )رات کا وقت تنہا کی کیلئے ہوتا ہےجس میں بعض بے حیاعور تیں حیصانکتی تاکتی ہیں اور موافق مضمون حدیث کے لعنت میں داخل ہوتی ہیں۔( ۷۵ ) صبح کویہ بے حیائی ہوتی ہے کدرات کابستر حادروغیرہ دیکھی جاتی ہے۔اس سے بڑھ کربعض جگہ بیغضب ہے کہ تمام کنے میں نائن کے ہاتھ پھرایا جاتا ہے سی کا رازمعلوم کرنا مطاقا حرام ہے۔خصوصاً ایس حیا کی بات کی شہرت سب جانتے ہیں کہ س قدر بے غیرتی کی بات ہے مگرافسوں ہے کہ عین وقت برکسی کونا گوارنبیں ہوتا ،اللہ بچائے۔(21)عصر ومغرب کے درمیان بہو کا سر کھولا جاتا ہے اور اس وقت ڈوخیال گاتی جاتی ہیں اور ان کوسوار و بیدیا یا نے کے مائگ بھرائی اور سر کھلائی کے نام ہے دیئے جاتے میں اور اس میں بھی وہی بے حدیا بندی اور مز دوری دینے کی خرابی موجود ہے۔ ( ۷۷ ) بھو کے آنے ہے اگلے دن اس کے عزیز وا قارب دو حیار گاڑیاں اور مٹھائی وغیر ولیکر آتے ہیں اس آمد کا نام چوتھی ہے اس میں بھی وہی بے حدیا بندی کی علت لگی ہوئی ہے۔علاوہ اس کے بیرتم کا فروں کی ہےاور کا فروں کی موافقت منع ہے بہو کے بحائی وغیرہ گھر میں بلائے جاتے ہیں اور بہو کے پاس علیحدہ مکان میں بیٹھتے ہیں اکثر اوقات بیلوگ شرعاً نامحرم بھی ہوتے ہیں مگراس کی کچھ تمیزنہیں ہوتی کہ نامحرم کے پاس تنہا مکان میں بیٹھنا خصوصاً زیب وزینت کے س تھ کس قدر گناہ اور بے غیرتی ہے اور وہ بہوکو یکھ نفتد دیتے ہیں اور یکھ مٹھائی کھلاتے ہیں اور چوتھی کا جوڑا مع تیل و عطراور کمینوں کے خرچ کے گفر میں بھیج ویتے ہیں اور بیسب ای بےصدیا بندی میں داخل ہے۔ (29) جب نائی ہاتھ دھلانے آتا ہے تو وہ اپنا نیک جوزیادہ سے زیادہ سوارو پیداور کم سے کم جارآنے ہے لیکر ہاتھ دھلواتا ہے۔اس فرضیت کا بھی کچھٹھکا تا ہے۔ جتنے حقوق خدا کے اور بندوں کے بیں سب میں تو قف ہو جائیگا مگراس من کھڑت جن میں جو بچے یو چھوتو ناجن ہے کیا مجال کہ ذرا فرق آ جائے۔ بلکہ پیشکی وصول کیا جائے۔ پہلے اس کا قرض ادا کردوتب کھانا نصیب ہو۔استغفر الله ممانوں سے دام کیکر کھانا کھلانا بدان بی عقل کے دشمنوں کا کام ے۔ یہ بھی بے حدیا بندی اور شرعی حدے آ کے بڑھنا اور انعام میں جبر کرنا ہے۔ (۸۰) کھانا کھانے کے وقت ونہن والوں کی ڈومنیاں دروازے پر بینے کراور گالیاں گا کرا پنا نیگ لیتی ہیں۔خداتم کو سمجھے۔ایسے ہی لینے والے اورا پسے ہی دینے والے۔ حاجت مندوں کوخوشا مداور دعاؤں پر پھوٹی کوڑی نددیں اوران بدذاتوں کو گالیاں کھا کررو بے بخشیں۔ واور بے رواج ،تو بھی کیساز بردست ہے۔خدا تجھے ہمارے ملک ہے غارت کرے۔ (۸۱ ) دوسرے روز چوتھی کا جوڑا پہنا کرمع اس مٹھائی کے جو بہوئے گھر ہے آئی تھی۔ رخصت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھلا اس مٹھائی کے بھیجنے سے اور پھرواپس بیجائے ہے کیا حاصل ہوا۔ شاید اس مبارک گھر ہے مٹھائی میں برکت آ جانے کیلیے بھیجی ہوگی۔خیال تو کرورسم کی پابندی میں عقل بھی جاتی رہتی ہے اور بیحد یابندی کا گناہ والزام الگ ر ہا۔ (۸۲) اور بہو کے ساتھ نوشہ بھی جاتا ہے اور رخصت کرتے وقت وہی چاروں چیزیں پلوؤں میں باندھی جاتی ہیں جورخصت کے وقت وہاں ہے باندھ کرآئی تھیں۔ یہ بھی خرافات اور شکون ہے۔ (۸۳)وہاں جاکر جب دلبن اتاری جاتی ہے تو اس کا داہما انگو تھا و ہاں کی نائن دھوکروہ اٹھنی یاروپیہ جو بہو کے بلومیں بندھا ہوتا ہے

کے لیتی وہی شکون یہاں بھی ہے۔ (۸۴) جب دولہا گھر میں جاتا ہےتو سالیاں اس کا جوتا چھپا کر جوتا چھپا کی کے نام سے کم سے کم ایک روپید لیتی ہیں۔شاباش ایک تو چوری کریں اور الناانعام پائیں اول تو ایسی مہمل ہنسی کہ کسی کی چیزاٹھائی چھپادی۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے پھریہ کہنسی دل گئی کا خاصہ ہے اس ہے بے تکلفی برطقی ہےاوراجنبی اورغیرمرد سے ایساعلاقہ اور ربط پیدا کرنا یہ خودشرع کے خلاف ہے پھراس انعام کوحق لازمی مسمحصنا یہ بھی زبردی کر کے لینااورشرعی حدیے نکل جانا ہے ۔ بعض جگہ جو تا چھیائی کی سم نہیں ،گراس کا انعام ہاقی ے کیاوا ہیات بات ہے۔ (۸۵ ) اس سے بدتر چوتھی کھیلنا ہے جوبعض شہروں میں رائج ہے۔ اس میں جس درجہ کَ بِ مِیاْ کی اور بے غیر تی ہوتی ہے اس کا پچھ پو چھنانہیں پھر جن کی عورتیں اس چوتھی کھیلنے میں شریک ہوتی ہیں ان کے شوہر ہاوجودمعلوم ہونے کے اس کا انتظام اورمنع نہ کرنے کی وجہ سے دیو ث بنتے ہیں اور کافروں کی مشابہت ہوتی ہےاوران سب کےعلاوہ بعض وفت ایس ایس چوٹیں لگ جاتی ہیں کہ آ دمی تلملا جا تا ہے اس کا گناہ الگ۔(٨٦) جب دولها آتا ہے تو وہال کا نائی اس کے داہنے پیر کا انگوشا دھوکر اپناحق لیتا ہے جوایک روپے کے قریب ہوتا ہے اور باقی کمینوں کا خرج گھر میں دیتے ہیں۔ بیسب شگون اور بے حدیا بندی میں داخل ہے۔ ان سب موقعوں میں نائی کاحق سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ بیہ مندوؤں کی رسم ہےان کے رواج میں نائی کے اختیارات چونکہ بہت زیادہ ہیں اس کئے اس کی بڑی قدر ہے بے علم مسلمانوں نے افتیارات تو ان ہے لے لئے مگر شخواہ وہی رکھی جوا کٹر جگہ محض ناحق کالینادینا ہے جہاں کوئی شرعی وجہ بھی نبیس ہوسکتی۔(۸۷)اب کھانے کاوفت آیاتو نائی صاحب رو تھے ہیٹھے ہیں۔ ہزار د ں منتیں کرو ،خوشامد کرو ،گران کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا کہ جب تک ہم کونہ دو گے ہم کھانا نہ کھائیں گے، جب حق مل جائے گاتب کھائیں گے ۔ سبحان اللہ کیاعقل کی بات ہے کہ کھانے کا کھانا کھا ئیں اور اوپر سے دانت گھسائی مائلیں۔اس طوفان بے تمیزی میں حیا شرم ،عقل ،تہذیب سب طاق پر ر کھود ہے جاتے ہیں۔اس میں بھی احسان میں زبروتی کی اور دینے میں ریاونمائش کی علب موجود ،اس لئے یہ بھی نا جائز ہے( ۸۸ ) دو حیارون کے بعد پھر دولہاوا لے دلہن کو پیجاتے ہیں اس کو بہوڑ ہ کہتے ہیں اور اس میں بھی وہی سب رسیس ہوتی میں جو چوتھی میں ہوئی تھیں۔جو ہرائیاں گناہ اس میں تھےو ہی یہاں بھی سمجھاو۔(۸۹)اس کے بعد بہو کے میکے سے پچھ مورتمیں اس کو لینے آتی ہیں اور اپنے ساتھ محبوریں لاتی ہیں وہی ہے حدیا بندی۔ (۹۰) یہ تحجوری ساری برادری میں تقسیم ہوتی ہیں وہی ریا ونمود۔ (۹۱) پھر جب یہاں ہے رخصیت ہوتی ہے تو منی تحجوری ساتھ کی جاتی ہیں۔وہی بےحد پابندی۔(۹۴)اوروہ باپ کے گھر جا کر برادری میں تقشیم ہوتی ہیں وہی فخر وریایہاں بھی ہے۔ (۹۳)اس کے بعد شب برات یا محرم ہوتو باپ کے گھر ہوگا۔ بیہ پابندی کوئی آیت یا حدیث ہے ثابت ہے۔ وجہ اسکی صرف جاہلیت کا ایک خیال ہے کی محرم اور شب برات کونعوذ ہاللہ نامبارک جھتی ہیں اس لئے دولہائے گھر ہونا نامناسب جانتی ہیں۔ ( ۹۴ )اور رمضان بھی و ہیں ہوتا ہے۔ قریب عید سواری جیہج کر بہوکو بلاتی ہیں،غرض مید کہ تہوارغم اور بھوک اور سوزش کے ہیں جیسے محرم کہ بیٹم ورنج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے رمضان میں بھوک پیاس کا ہونا ظاہر ہے۔شب برات کوعام لوگ جلتا بلتا کیتے ہیں ۔غرض بیسب باپ کے جھے

بي اورعيد جوخوشي كاتيو بار بوه گهر بونا جائي - ﴿ لاحول و لا قوة الا بالله ﴾ اوروبال يووتين من جنس شلاً سوئیاں،آٹا،میوہ وغیرہ بھیجا جاتا ہےاور دولہا، لہن کو جوڑا مع کچھ نفتدی تھی کے نام سےاور کچھ شیرینی دی باتی ہے بیابیاضروری فرض ہے کہ گوسودی قرض لینا پڑے مگریہ قضانہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بیشر عی حدے بڑھ جاتا ہے۔(۹۵)بعد نکاح کے سال دوسال تک بہو کی روانگی کے وقت کچھ مٹائی اور کچھ نفتد اور جوڑے وغیرہ دونوں لرف ہے بہو کے ہمراہ کردیئے جاتے ہیں اورعزیز وں میں بھی خوب دعوتیں ہوتی ہیں ۔مگروہی جر مانہ کی دعوت کہ بدنامی سے بیچنے کو یا ناموری وسرخروئی حاصل کرنے کوسارا بھھیڑا ہوتا ہے۔ پھراس کے بدلےاور برابری کا ھی پورالحاظ ہوتا ہے بلکہ بعض او قات خود شکایت و تقاضا کر کے دعوت کھاتے ہیں ۔غرض تھوڑ ہے دنوں تک بیآ ؤ ملت سچی یا جھوٹی ہوتی رہتی ہے پھراس کے بعد کوئی کسی کونہیں پوچھا۔سب خوشیاں منانے والے اور جھوٹی ماطر داری کرنیوالے الگ ہوئے۔اب جومصیبت پڑے بھکتو۔کاش جس قدر روپیہ بیہودہ اڑایا ہے اگر ان ونوں کیلئے اس ہے کوئی جائیدا دخرید دی جاتی یا تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا تو کس قدر راحت ہوتی ،ساری رانی ان رسوم کی یابندی ہے ہے۔(۹۲) دونو سطرف کی شیرینی دونوں کی برادری میں تقسیم ہو جاتی ہے جس کا شاءوہی ریا ہےاوراگروہ شیرینی سب کونہ پنچے تواپئے گھرے منگا کرملاؤ۔ بیجھی جرمانہ ہے۔ (۹۷) بعض جگہ ئنگناباندھنے کا بھی دستورہے جو کا فرول کی رسم ہونے کی وجہ ہے نع ہے۔ (۹۸) بعض جگہ آری مصحف کی بھی م ہے۔اس میں بھی طرح طرح کی رسوائیاں اور صیحتیاں ہیں جو بالکل خلاف شرع اور عقل ہیں۔ (۹۹) ض جگہ آرائش وآتش بازی کا سامان ہوتا ہے جوسراسرافتخاراور مال کا بیہودہ اڑانا ہے۔جس کےحرام ہونے میں وئی شبہیں۔(۱۰۰)بعض جگہ ہندوستانی یاانگریزی باہے ہوتے ہیںان کاحرام ہونا حدیث میں موجود ہےاور بھے ناچ بھی ہوتا ہے جس کا حرام ہونا پہلے باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ (۱۰۱) بعض تاریخوں اور مہینوں اور الوں کومثلاً اٹھارہ سال کومنحوں سمجھتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے بیداعتقاد بھی بالکل عقل اور شرع کے اف ہے۔(۱۰۲)بعض جگہ جہیز کے پانگ میں جاندی کے بائے، جاندی کی سرمہدانی،سلائی، کٹورے وغیرہ ئے جاتے ہیں۔جن کا استعال کرنا حرام ہے۔حدیث شریف میں صاف صاف ممانعت آئی ہے لہذا اس کا دینا ئ حرام ہے۔ کیونکہ ایک حرام بات میں مدود ینااوراس کی موافقت کرنا ہے۔ بیسب واقعے سو سے اوپر ہیں جن ں ہے کسی میں ایک گناہ کسی میں دو بھی میں جاریانچ اور بعض میں بتیس تک جمع ہیں۔اگر ہرواقعہ پیچھے تین تین ناہ کا اوسط رکھوتو میشادی تین سو ہے کچھزا کد گناہوں کا مجموعہ ہے جس نکاح میں تین سو ہے زا کد شرعی تھکم کی لفت ہوتی ہواس میں بھلاخیروبرکت کا کیاذ کر \_غرض بیسب واقعے ان گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔(۱) ى كابيهوده اژانا۔ (۲) بے حدریا افتخار یعنی نمود اور شان۔ (۳) بے حدیا بندی۔ (۴) کافروں کی مشابہت۔ ،) سودی قرض یا بےضرورت قرض لینا۔ (٦) انعام واکرام واحسان کوزبردیتی لے لینا۔ (۷) بے یردگی۔ ر) شرک وعقیدے کی خرابی۔(۹) نماز وں کا قضا ہونا یا مکروہ وقت میں پڑھنا۔(۱۰) گناہوں میں مدد دینا۔ ) گناہ پر قائم وبرقر ارر ہنااوران کوا چھا جاننا، جن کی ندمت قر آن وحدیث میں صاف مذکور ہے، چنانچہ

کچھ تھوڑا سابیان کیا جاتا ہے۔ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیہودہ مت اڑاؤ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہند نہیں کرتے بیہودہ اڑنے والوں کواور دوسری جگہ فرمایا ہے بیہودہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اینے رب <sup>5</sup> ناشكرا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا ہے رسول اللہ علیہ نے جو محص دکھانے کیلئے کوئی کام کرے، دکھائے گاللہ تعالی اس کو یعنی اسکی رسوائی کو، اور جو مخص سنانے کیلئے کوئی کام کرے، سنائے گا اللہ تعالی اس کے عیب قیامت ے روز \_قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدول ہے آگے نہ بردھو۔اس سے معلوم ہوا کہ جو شے شرع میر ضروری نہیں اس کوضروری مجھنااور اسکی بیجد یا بندی کرنا براہے کیونکہ اس میں خدائی حدود ہے آگے بڑھنا ہےاو حدیث شریف میں ہے کہ اعت فرمائی رسول اللہ علیہ نے سود لینے والے اور سود دینے والے کواور فرمایا ہے کہ گناہ میں دونوں برابر ہیں اور قرض لینے کے بارے میں بھی حدیثوب میں بہت دھمکیاں اورممانعت آئی ہے اس لئے بے ضرورت وہ بھی گناہ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ سی مخص کا مال حلال نہیں ہے بغیراسکی خوشد ا کے۔اس سےمعلوم ہوا کہ می تسم کی زبرد تی کر کے مجبور کر کے دباؤ ڈال کر لینا حرام ہےاور حدیث شریف میر ہے کہ لعنت کر ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والیوں کواور جس کی طرف دیکھا جائے ۔اس سے بے بردگی کی برائی اوراس حرام ہونا ٹابت ہوا کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے اور جوسامنے آجائے احتیاط سے پردہ نہ کرے اس پر بھی لعنت ہےاورمرد کاغیرعورت کود کھنااورعورت کاغیرمر دکود کھنا دونوں گناہ ہیں۔شرک کی برائی کون نہیں جانتا اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے اصحاب سی سی عمل کے جھوڑنے کفرنہ سیجھتے۔ بجزنماز کے دیکھوا ا ے نماز قضا کرنے کی کتنی برائی نکلی کہ آ دمی کاایمان ہی صحیح اورٹھ یک نہیں رہتا فر مایااللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کم مددمت کروگناہ اور ظلم میں اور حدیث میں ہے کہ جب نیکی کرنے سے تیراجی خوش ہوااور برے کام کرنے ۔ جی برا ہوا، پس تو مومن ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ گناہ کواچھا جاننا اور اس پر قائم و برقر ارر ہنا، ایمان کا و برا ا كرنے والا ہے۔ اور حديث شريف ميں خاص كران رسوم جہالت كے بارے ميں بہت بخت دهمكيال آئى بيں فرمایارسول الله علی نے کہ سب ہے زیادہ بغض الله تعالیٰ کوتین شخصوں کے ساتھ ہے ان میں ہے ایک می<sup>جھ</sup> فر مایا کہ جو مخص اسلام میں آ کر جاہلیت کی رسمیں برتنا جا ہے اس کے علاوہ اور بہت می حدیثیں ہیں۔ہم زیا<sup>ر</sup> بیان نہیں کرتے پس مسلمان پر فرض وواجب اورایمان و مقل کی بات سیہ کے کدان رسموں کی برائی جب مقل او شرع سے معلوم ہو گئی تو ہمت کر سے سب کوخیر باد کے اور نام وبدنامی پر نظر ندکرے بلکاس کا تجربہ ہو چکا ہے ک الله تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ عزت و نیک نامی ہوتی ہے اوران رسوم کی موقوفی کے دوطریقے ہیں۔ایک میہ ک سب برادری متفق ہوکریہ سب بھیٹرے موقوف کردیں۔ دوسرا طریقہ بیہ ہے کہا گرکوئی اس کا ساتھ نیدوے تو خ ہی شروع کردے۔ دیکھادیمھی اورلوگ بھی ایسا کرنے لگیں گے۔ کیونکہ ان خرافات ہے سب کو تکلیف ہے ا طرح انشاءالله تعالی چندروز میں عام اثر پھیل جائے گااورا بتدا کرنے کا نواب قیامت تک ملتار ہے گا۔مرنے ۔ بعد بھی ملے گا۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس کو گنجائش ہووہ کرے،جس کو نہ ہووہ نہ کرے۔اس کا جواب، ہے کہ اول و گنجائش والوں کو بھی گناہ کرنا جائز نہیں۔ جب ان رسموں کا گناہ ہونا ٹابت ہو گیا پھر گنجائش ۔

اجازت کب ہوسکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جب گنجائش والے کرینگے توان کی برا دری کیلئے غریب آ دمی بھی اپنی حفظ وآ بروکیلئے ضرور کرینگے۔اس لئے ضروری انتظام کی بات یہی ہے کہ سب ہی چھوڑ دیں۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیرسوم موقوف ہوجائیں پھرمیل ملاپ کی کوئی صورت ہی نہیں۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو میل ملاپ کی مصلحت سے گناہ کی بات کی اجازت کسی طرح جائز نہیں ہوسکتی۔ پھریمیل ملاپ اس پرموقوف نہیں۔ بلایا بندی رسوم ایک دوسرے کے گھر جائے یا اس کو بلائے۔اس کو کھلائے پلائے، پچھ امداد وسلوک کرے۔جیسا یار دوستوں میں راہ ورسم جاری ہے،تو کیا میمکن نہیں، بلکہ اب تو ان رسموں کی بدولت بجائے محبت والفت کے جو کہ میل ملاپ سےاصلی مقصود ہے،ا کثر رنج وتکرار وشکایت اور پرانے کینوں کا تاز ہ کرنااورتقریب والے کی عیب جوئی اس کوذلیل کرنے کے دریے ہونا۔ای طرح کی اور دوسری خرابیاں دیکھی جاتی ہیں اور چونکہ ایسالینا دینا کھلانا پلانا دستورکی وجہ ہے لازم ہو گیا ہے اس لئے کچھ خوشی ومسرت بھی نہیں ہوتی نہ دینے والے کو کہ وہ ایک بیگاری ا تارتا ہے نہ لینے والے کو کہوہ اپنا ضروری حق سمجھتا ہے، پھرلطف کہاں رہااس لئے ان سارے خرافات کا موقوف کر دینا واجب ہے۔منگنی میں زبانی وعدہ کافی ہے۔ نہ حجام کی ضرورت نہ جوڑا اور نہ نشانی اور شیرینی کی حاجت۔ جب دونوں نکاح کے قابل ہو جائیں۔ زبانی یا بذر بعیہ خط و کتابت کوئی وقت کھہرا کر دولہا کو بلائیں۔ ایک اس کا سر پرست اور ایک اس کا خدمت گزار اس کے ساتھ آنا کافی ہے، نہ بری کی ضرورت نہ برات کی ضرورت، نکاح کر کے فورا ایک آ دھ روزمہمان رکھ کراس کورخصت کردیں اوراپنی گنجائش کے موافق جوضروری اور کام کی چیزیں جہیز میں دینامنظور ہوں، بلااوروں کو دکھلائے اورشہرت دیئے اس کے گھر جھیج دیں یاا ہے ہی گھر اس کے سپر دکر دیں، نہ سسرال کے جوڑے کی ضرورت، نہ چوتھی کے گھوڑے کی حاجت پھر جب جاہیں دلہن والے بلالیں،اور جب موقع ہودولہاوالے بلالیں۔اپنے اپنے کمینوں کو گنجائش کےموافق خود ہی دے دیں۔نہ بیان سے دلائیں نہوہ ان سے، منہ پر ہاتھ رکھنا بھی کچھ ضرور نہیں بھیر بھی فضول ہے اگر تو فیق ہوتو شکر یہ میں حاجت مندوں کودیدو۔ کسی کام کیلئے قرض نہ لو۔البتہ ولیمہ مسنون ہے وہ بھی خلوص نیت واختصار کے ساتھ نہ کہ فخر واشتہار کے ساتھ، ورندایسا ولیم بھی جائز نہیں۔حدیث میں ایسے و لیمے کوشر الطعام فرمایا گیا ہے۔ یعنی یہ بڑا ہی برا کھانا ہے اس لئے نہ ایسا ولیمہ جائز نہ اس کا قبول کرنا جائز۔ اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اکثر کھانے جو برادری کو کھلائے جاتے ہیں ،ان کا کھانااور کھلانا کچھ بھی جائز نہیں دیندار کو جائے کہ خودان رسموں کو نہ کرے اور جس تقریب میں بیرسمیں ہوں وہاں ہرگز شریک نہ ہو بلکہ صاف انکار کر دے، برادری، کنبے کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے سامنے کچھ کام نہ آئے گی۔اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کوایسی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ مہر زیادہ بڑھانے کا بیان: ان ہی رسوم میں سے مہرزیادہ تھہرانے کی رسم ہے جوخلاف سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر "نے فرمایا خبر دارمبر بڑھا کرمت کھبراؤاں لئے کہ اگر بیعزت کی بات ہوتی د نیامیں اور تقویٰ کی بات ہوتی اللہ تعالیٰ کے نز دیک تو تمہارے پینمبر عظیمی اس کے زیادہ مستحق تھے۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ علی نے کسی بیوی ہے نکاح کیا ہو یا کسی صاحبز ادی کا نکاح کیا ہو بارہ اوقیہ ہے

زیادہ پراوربعض روایتوں میں ساڑھے بارہ اوقیہ آئے ہیں۔ یہ ہمارے حساب سے تقریباً ایک سوسنتیس روپے ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بڑا مہراس کئے مقرر کرتے ہیں تا کہ شوہر نہ چھوڑ سکے یہ عذر بالکل لغو ہے۔ اول تو جن کوچھوڑ نا ہوتا ہے چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ پھر جو پچھ بھی ہواور جومہر کے تقاضے کے خوف سے نہیں چھوڑتے وہ چھوڑتے سے بدر کر دیتے ہیں۔ یعنی طلاق دیتے ہیں نہ پاس رکھتے ہیں۔ بچ میں آ دھر ڈال رکھا۔ ندادھر کی ندادھر کی ۔ ان کا کوئی کیا کر لیتا ہے۔ یہ سب فضول عذر ہیں۔ اصل یہ ہے کہ افتخار کیلئے دال رکھا۔ ندادھر کی ندادھر کی ۔ ان کا کوئی کیا کر لیتا ہے۔ یہ سب فضول عذر ہیں۔ اصل یہ ہے کہ افتخار کیلئے کوئی کا م کرنا، گواصل میں وہ کا م جائز ہو حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہملا اس کا کیا کہنا جوخود ہی سنت کے خلاف اور مکروہ ہو، وہ تو اور بھی منع اور برا ہو جائیگا۔ سنت تو یہی ہے کہ حضرت پینمبر علیہ کی ہویوں اور صاحبز ادیوں کا سامبر تھہرائے۔ اور خیرا گرایسا ہی زیادہ باند ھنے کا شوق حضرت پینمبر علیہ کے موافق مقرر کریں۔ اس سے زیادہ نہ کریں۔

نبی علیہ السلام کی بیویوں اور بیٹیوں کے نکاح کا بیان حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اول حضرت ابوبکر صدیق " اور حضرت عمر فاروق " نے حضور علیہ ہے اس دولت عظمیٰ کی درخواست کی ۔ آپ نے کم عمر ہونے کاعذر فرمادیا۔ پھر حضرت علی " نے شرماتے ہوئے خود حاضر ہوکر زبانی عرض کیا۔آپ پرفورا حکم الہی آیااورآپ نے ان کی عرض کو قبول کر لیا تو اس ہے معلوم ہوا کہ متکنی میں بیتمام بھیڑے کہ جن کا آ جکل رواج ہےسب لغواور سنت کے خلاف ہیں۔ پس زبانی پیغام اور زبانی جواب کافی ہے۔اس وقت عمر جعنرت فاطمہ " کی ساڑھے پندرہ سال اور حضرت علی " کی اکیس برس کی تھی۔اس ہے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں تو قف کرنا اچھانہیں اور بیجھی معلوم ہوا کہ دولہا دلہن کی عمر میں جوڑ ہونے کا لحاظ بھی رکھنا مناسب ہےاور بہتریہ ہے کہ دولہاعمر میں دلہن ہے کسی قدر بڑا ہو۔حضور علیہ نے ارشادفر مایا اے انس جاؤ اورابوبكر" ،عمر" ،عثان " بطلحه " وزبير " اورايك جماعت انصاركو بلالا ؤية واس ہے معلوم ہوا كەنكاح كى مجلس ميس ا ہے خاص لوگوں کو بلانا کچھ مضا نقنہ اور حکمت اس میں بیہ ہے کہ نکاح کی شہرت ہو جائے جو کہ مقصود ہے ۔مگر اس اجتماع میںاہتمام وکوشش نہ ہو۔وقت پر بلاتکلف جودو حارآ دمی قریب ونز دیک کے ہوں جمع ہو جائیں۔ بیسب حاضر ہو گئے اور آپ نے ایک خطبہ پڑھ کر نکاح کر دیا اس ہے معلوم ہوا کہ باپ کا چھیے چھیے پھرنا یہ بھی خلاف سنت ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خود اپنی اڑک کا نکاح پڑھے اور جارسومثقال جا ندی مبرمقرر ہواجسکی مقدار کا تخمینهاوپرآچکا ہےاس ہےمعلوم ہوا کہ مہرلمباچوڑامقرر کرنابھی خلاف سنت ہے پس مہر فاطمہ کافی اور برکت کا باعث ہے اور اگر کسی کو وسعت نہ ہوتو اس ہے بھی کم مناسب ہے۔ پھر آپ نے ایک طبق میں خرمے کیکر حاضرین کو پہنچا دیئے۔ پھرحضور علی نے حضرت فاطمہ " کوحضرت ام ایمن کے ہمراہ حضرت علی " کے گھر پہنچا دیا۔ بہنود تیھوییدونوں جہان کی شنرادی کی زخصتی ہے جس میں نہ دھوم نہ دھام، نہ میانہ نہ پاکلی نہ بھیر نہ آپ نے حضرت علی " ہے کمینوں کا خرج دلوایا۔ نہ کنبہ برادری کا کھانا کیا۔ہم لوگوں کوبھی لازم ہے کہ اپنے پیغمبر دو

نہاں علی سے سردار کی پیروی کریں اورا پنی عزت کوحضور علیہ کی عزت سے بڑھ کرنہ مجھیں (نعوذ باللہ نه) پھرحضور پرنور علیہ ان کے گھرتشریف لائے اور حضرت فاطمہ " سے یانی منگایا۔وہ ایک لکڑی کے پیالہ یں پانی لائیں۔اس سے معلوم ہوا کہنی دلہنوں کا شرم میں اس قدر زیادتی کرنا کہ چلنا پھرنا،اپیے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب مجھا جائے بیجھی سنت کے خلاف ہے۔حضرت محمد علیہ نے اپنی کلی اس میں ڈال دی اور تضرت فاطمیہ " کوفر مایا کہ ادھرمنہ کرواوران کے سینہ مبارک اورسرمبارک پرتھوڑا یانی حچھوڑ ااور دعا کی الٰہی ان ونوں کی اولا د کو شیطان مردود ہے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھرفر مایا کہ ادھر پیٹے کرواور آپ نے ان کے نانوں کے درمیان یانی حچیڑ کااور پھروہی دعا کی ۔ پھرحضرت علی " سے یانی منگایااور یہی عمل ایکے ساتھ بھی کیا۔ مگر پیٹے کی طرف یانی نہیں چھڑ کا۔مناسب ہے کہ دولہا دلہن کو جمع کر کے بیمل کیا کریں کہ برکت کا سبب ہے۔ ندوستان میں ایسی بری رہم ہے کہ باو جود نکاح ہو جانے کے بھی دولہا دلہن میں پر دہ رہتا ہے۔ پھرارشاد ہوا کہ م الله برکت کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نکاح کے دن حضور علیہ بعد نماز عشاء عنرت على مرتضى " كَاهر تشر بف لائ أور برتن ميں ياني ليكراس ميں اپنالعاب مبارك ڈالا اور ﴿ قُلُ اَعُو دُ ُ بِ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ أَغُو ذُهُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ يرُ هكروعا كى \_ پيم حضرت على " اور حضرت فاطمه " كوآ ك ييجي مکم فرمایا کهاس کو پئیں اور وضوکریں ۔ پھر دونوں صاحبوں کیلئے طہارت اور آپس میں محبت ہے رہنے کی اور اولا د ں برکت ہونے کی اورخوش تھیبی کی دعا فر مائی اور فر مایا جاؤ آ رام کرو (اگر داماد کا گھر قریب ہوتو ہیمل کرنا بھی عث برکت ہے )اور جہیز حضرت سیدالنساء کا پیتھا۔ دو جاریمانی جوسوی کے طور پر ہوتی تھیں ، دونہالی جس میں ی کی حچھال بھری تھی اور جارگدے، دو باز و بند جا ندی کے اور ایک تملی اور ایک تکیہ اور ایک پیالہ اور ایک چکی اور بِمشكيز واورياني رکھنے كابرتن يعني گھڑا۔اوربعض روايتوں ميں ايك پلنگ بھي آيا ہے۔ بيبيو،جہيز ميں تين باتو ں ا خیال رکھنا جا ہے ۔اول اختصار کے گنجائش سے زیادہ تر دو نہ کرو۔ دوسر بے ضرورت کا لحاظ کہ جن چیزوں کی ردست ضرورت ہووہ دینا جاہئے۔ تیسرے اعلان واظہار نہ ہونا جاہئے کیونکہ بیتو اپنی اولا د کے ساتھ احسان ملوک ہے دوسروں کو دکھلانے کی کیاضرورت ہے۔حضور پیغمبر علیہ کے فعل سے جوابھی بیان ہوا تینوں باتیں بت ہیں اور حضور علی نے کام اس طرح تقسیم فر مایا کہ باہر کا کام حضرت علی سے ذھے اور گھر کا کام حضرت طمہ " کے ذمہ نہیں معلوم ہندوستان کی شریف زادیوں میں گھر کے کام سے کیوں عار کی جاتی ہے۔ پھر منرت علی " نے ولیمہ کیا جس میں بیسامان تھا۔ کئی صاع جو کی روٹی کچی ہوئی اور پچھ خرےاور پچھ مالیدہ (ایک اع نمبری سیرے ایک چھٹا تک اوپر ساڑھے تین سیر ہوتا ہے ) پس ولیمہ کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ بلاتکلف یا تفاخرا خصار کے ساتھ جس قدرمیسر ہوا ہے خاص لوگوں کو کھلا و ہے۔

عنرت محمد علی بیوبول کا نکاح: حضرت خدیجه کا مهر پانچ سودر بم یاس قیمت کے اونٹ فے جوابوطالب نے ایپ فردس در بم کی تھی اور جو فے جوابوطالب نے ایپ فردس در بم کی تھی اور جو فرت جور پید کی مہر چارسود بنار تھے جو حبشہ کے بادشاہ نے ایپ فرمہ منے اور ام حبیبہ کا مہر چارسود بنار تھے جو حبشہ کے بادشاہ نے اینے فرمہ

ر کھےاور حضرت سودہ " کامبر جارسودرہم تھےاور ولیمہ حضرت ام سلمہ " کا کچھ جو کا کھانا تھا۔اور حضرت زینب بنت جش کے ویسے میں ایک بگری ذریح ہوئی تھی اور گوشت رونی لوگول کو کھلایا گیا تھا اور حضرت صفیہ ''کی دفع جوجو کچھ صحابہ سے بیاس حاضر تھا۔ سب جمع کرانیا گیا۔ یہی ولیمہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کا ولیمہ وہ خو فرماتی ہیں ، نہاونٹ ذبح ہوانہ بمری ،سعد " بن عبادہ کے گھرے ایک پیالہ دودھ کا آیا تھا۔بس وہی ولیمہ تھا۔ شرع کے موافق شادی کا ایک نیا قصہ: بیقصہ اس غرض ہے لکھاجا تا ہے کہ اکثر لوگ رسموں کی براڈ کوئنگر یو چھتے ہیں کہ جب بیر سمیں نہ ہوں تو پھر کس طریقہ ہے شادی کریں ۔اس کا جواب مبرزیادہ بڑھا۔ کے بیان سے ذرا پہلے گزر چکا ہے کہ س طرح شادی کریں اور پھر ہم نے پیفیبر سین کا کھیے کی صاحب زاد بوا اور بیو بوں کی شادی کا قصہ مجھی ابھی لکھ دیا ہے۔ سمجھ دار آ دمی کیلئے کافی ہے۔ مگر پھر بھی بعض کہنے لگتے ہیں کہ صاحب اس زمانہ کی اور بات تھی ، آجکل کر کے دکھلاؤ تو دیکھیں ،اورنرے زبانی طریقے بتلانے ہے ک ہوتا ہے اس قصے سے بیمعلوم ہو جائیگا کہ آ جکل بھی اس طرح شادی ہوسکتی ہے۔ پھر بدکہ بدقصہ ندمولو ہوا اور درویشوں کے خاندان کا ہے اور نہ کسی غریب آ دمی کا ہے نہ کسی چھوٹی قوم کا ہے۔ دونو ل طرف ماشاءالا خوب کھاتے پینے دنیاداری برتنے والے شریف آبرودار گھروں کا ہاس واسطے کوئی بول بھی نہیں کہا گا مولوی درویش لوگوں کی اور ہات ہے یا بید کہان کے باس کچھ تھا ہی نبیس اس مجبوری کو شرع کے موافق کرلیا اس قصے سے سارے شبہات جاتے رہیں گے۔ای سال کی بات ہے کے ضلع مظفر گر کے دو تصبول میں ایک قصبہ میں دولہاوالے ایک میں دلہن والے ہیں۔ مدت سے دونو ل طرف دالول میں بہت بزے حوصلے۔ لیکن مین وقت پر خدائے تعالی نے دونوں کو ہدایت کی۔شرع کا تھم شکرا پیخے سب خیالات کودل سے نکال خدااوررسول الله علي كالم يحمم كيموافق تيار ہو گئے - ندشادي كى تاريخ مقرر كرنے كو يامبندى ليجائے ؟ جوڑا لیجانے کو نائی بھیجا گیا نہ اس کے متعلق کوئی رسم برتی گئی نہ دلبن کے بٹنا ملنے کے واسطے بیویاں جمع ً تحمیں ۔خود بی گھر والوں نے مل ول دیا۔ نه دولها نه دلبن والوں نے گھروں میں کسی کومہمان بلایا۔ نه کُ عزیز وقریب کواطلاع کی۔شادی ہے یا نچ جے دن پہلے خط کے ذریعہ ہے شادی کا دن تفہر گیا۔ دولہا اور دو کے ساتھ ایک اس کا بڑا بھائی تھا۔ دلہن کے ولی شرعی نے اس بڑے بھائی کور قعہ ہے نکاح کی اجازت دی ج اورایک ملازم کاروخدمت کیلئے تھااورا یک کم عمر بھتیجا اس مصلحت ہے ساتھ لے لیاتھا کہ ثناید کوئی ضرور ہت گھر میں کہانا بھیجنے کی ضرورت ہوتو یہ بچہ پردے کے قابل نہیں ہے بے تکلف گھر میں جا کر کہدو لگا۔ <sup>اِ</sup> کل اینے آ دی تھے جو کرایہ کی ایک بہلی میں بیٹھ کر جمعہ کے دن دلیمن کے گھر پہنچ گئے ۔ لیمن کا جوڑاا نہی او گو ك ساته تعالور دولها بي أهرك كيز بين بوئ تقاه و بال بينج كر ملنه والول كوكها بهيجا كيا كه جمعه كي ئے بعد نکاح ہوگا۔نماز جمعہ کے قریب دوآبا کا جوڑا گھر میں ہے آ گیا۔اس کو پہن کر جامع مسجد میں ۔ گئے۔ بعد نماز جعداول مختصر ساوعظ ہوا جس میں رسموں کی خرانیوں کا بیان تھا۔ اس وعظ میں جتنے آ دمی ۔ خوب مجھے گئے۔ بعد وعظ کے نکاح پڑھا گیااور حیمو ہارے گھر میں اور باہر تقشیم ہوئے۔ جواوگ نہ آ سکے ۔

ان کے گھر میں بھیج دیے۔عصرے پہلے سب کام بورا ہو گیا۔ بعد مغرب کے دولہا والوں کو ہمیشہ کے وقت پر نفیس کھانا کھلا یاعمیااورعشاء کے بعدعورتون کوبھی ویساہی وعظ سنایا گیا۔ان پربھی خوب اثر ہوااور وقت پر چین ہے سور ہے۔ا گلے روزتھوڑ اہی دن جڑ حاتھا کہ دلہن کوالیک بمبلی میں بٹھلا کررخصت کر دیا گیا۔ہمر اہی میں ایک رشتہ دار بیوی اور خدمت کیلئے ایک نائن تھی یہ بہلی دلبن کے جہیز میں ملی تھی اور یانکی یا میانہ وغیرہ کی کوئی یا بندی نہیں کی گئی اور جہیز بھی ساتھ نہیں دیا گیا۔ دلہن والوں نے اپنے کمینوں کواپنے پاس ہے انعام دیا اور دولہا والوں نے سلامی کاروپیہ بھی نہیں ویا بجائے بھیر کے جو کہ دلہن نے سر پر ہوتی ہے بغض معجدوں میں اورغریب غرباء کے گھروں میں روپے پیسے بھیج دیئے گئے۔ظہر کے وقت دولہا کے گھر آپنچے۔دلہن کی کوئی نماز قضانہیں ہوئی جو بیویاں دلہن کو دیکھنے آئیں ان سے منہ دکھائی نہیں لی گئی۔ا مجلے دن ولیمہ کیلئے کیجھ تو بإزار ہے عمدہ مٹھائی منگا کراور پچھ کھانا گھر میں دوطرح کا پکوا کرمنا سب مناسب جنگبوں میں اسپنے دوستوں اور ملنے والوں اورغریب غربا واور نیک بخت اور طالب علموں کیلئے بھیج دیا گیا گھریر کسی کونبیں بلایا گیا۔ دلہن والوں کی طرف ہے چوتھی کی رہم کیلئے کوئی نہیں آیا۔ تیسر ہے دن دلہن دولہااس کے میکے چلے گئے اور ایک ہفتہ رہ کر پھر دولہا کے گفر آ گئے۔اس ونت کچھا سباب جہیز بھی ساتھ لے آئے۔اور کچھ پھر بھی دوسرے وقت پر لانے کیلئے وہاں ہی جیموڑ آئے۔اس وقت دلہن اتفاق ہے میاند میں سوار تھی۔ دولہا کے کمینوں کو جو کیچھرسم کےموافق ملتا ہےاس ہے زیادہ انعام ان کوتقسیم کر دیا گیا۔عرض ایسی چین وامن ہے شادی ہوگئی کہ سسی نہ کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کوئی طوفان ہوا۔ میں بھی اول سے آخر تک اس شادی میں شریک رہا۔اس قدر حلاوت اور رونق تھی کہ بیان میں نہیں آتی خدا کے فضل ہے سب دیکھنے والے خوش ہوئے۔اور بہت لوگ تیار ہو گئے کہ ہم بھی یوں ہی کریٹے۔ چنانچہ اس دن کے بعد دلہن کے خاندان میں ایک اور شادی ہوئی اور وہ اس ہے بھی سادی تھی۔اگر زیادہ سادی نہ ہو سکے تو اس طرح کرلیا کرو، جبیبا کہ اس قصہ میں تم نے پڑھا ب-الله تعالى توفق بخشيس-آمين مارب العالمين-

بیوہ کے نکاح کا بیان: ان بی بیہودہ رسموں میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ بیوہ عورت کے نکاح کو برااور عار

میں فرق مجھنا میں کرشریف لوگ اس میں زیادہ جتلا ہیں۔ شرعا اور عقلا جیسا کہ بہلا نکاح، ویا دوسرا، دونوں
میں فرق مجھنا محض ہے وجہ اور بے وقونی ہے۔ صرف ہندوؤں کے میل جول اور پہنے جائیداد کی محبت ہے یہ
خیال جم گیا ہے۔ ایمان اور عقل کی بات ہے ہے کہ جس طرح پہلے نکاح کو بے روک ٹوک کرویتے ہیں ای
طرح دوسرا نکاح بھی کردیا کریں۔ اگر دوسرے نکاح ہے دل تنگ ہوتا ہے تو پہلے نکاح ہے کیوں نہیں ہوتا۔
عورتو آلی کی ایسی بری عادت ہے کہ خود کرنا اور غبت ولا ناتو در کنارا گرکوئی خدا کی بندی خدا اور رسول علیہ کے کا حقم سر جنگھوں پررکھ کربھی لے تو حقارت کی نظر ہے دیکھتی ہیں۔ بات بات میں طعند دیت ہیں بنستی ہیں،
ذلیل کرتی ہیں غرض کہ کسی بات میں بے چوٹ کئے نہیں رہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے بلکہ اس کوعیہ سیجھنے میں کفر کا
ذلیل کرتی ہیں غرض کہ کسی بات میں بے چوٹ کئے نیوا لے کو تقیر وذلیل جانا کفر ہے۔ خیال کرنے کی

## تيسراباب

ان رسمول کے بیان میں جنکولوگ تو اب وارین کی بات سمجھ کرکرتے ہیں فاتحہ کا بیان:
پہلے ہیں جھوکہ فاتحہ یعنی مرد ہے کو تو اب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آگی حقیقت شرع میں فقط آئی ہے
کہ سے نے کوئی نیک کام کیا اس پر جو پہھ تو اب اس کو طا، اس نے اپنی طرف ہے وہ تو اب کی دوسرے کو دیدیا کہ اللہ میرا بی تو اب فلال کو دے دہ بیجے اور فلال کو پہنچاد ہجے مشالات نے فداکی راہ میں پہھ کھا تا یہ آدھ پارہ قرآن کپٹر اوغیرہ دیا ، اللہ تعالیٰ ہے دعاکی کہ جو پہھاس کا تو اب مجھے ملا ہے وہ فلال کو پہنچاد ہجئے یا ایک آدھ پارہ قرآن کپٹر اوغیرہ دیا ، اللہ تعالیٰ ہے دعاکی کہ جو پہھاس کا تو اب مجھے ملا ہے وہ فلال کو پہنچاد ہے کہ یا ایک آدھ پارہ قرآن کپٹر اوغیرہ دیا گئے آدھ سورت پڑھی اور اس کا تو اب بخش دیا۔ چا ہے وہ نیک کام آج ہی کیا ہو یا اس سے پہلے عمر ہم میں کھا کہ جو بیل اور پان بھی کیا تھا ، دونوں کا تو اب بینی جا تا ہے۔ اتنا تو شرع ہے تا بت ہے۔ اب دیکھ وجا بلوں نے اس میں کیا کیا بھیڑے میں سامل کئے ہیں۔ اول تھوڑی ہی جگھ سامنے کھڑا ہو کہ بچھ سورتیں پڑھتا ہے اور نام بنام سب مردوں کو بخشا ہے۔ رکھتے ہیں۔ پھرایک کھانار کھتے ہیں۔ وارنام بنام سب مردوں کو بخشا ہے۔ اس میں گھانار کھتے ہیں۔ پھرایک کھی ایک میں بینے خاب کے جانا ہے۔ ایک ایس میں کھانار کھتے ہیں۔ کہ سارے وابلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر اس میں گھر سے کہ سارے وابلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر اس میں گھر سے کہ سارے وابلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر

اس طرح پہنچائے تواب ہی نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ایک ایک کی خوشامد کرتے پھرتے ہیں جب تک کوئی اس طرح کا فاتحہ نہ کرے تنب تک وہ کھاناکسی کونبیں ویا جاتا ، کیونکہ اب تک ثواب تو پہنچا ہی نہیں پھرکسی کو کیونکر دیا جائے لبعض وقت غیرمحرم کوگھر میں بلا کر فاتحہ دلواتی ہیں جوشر عا ناجائز ہے۔خود میں نے دیکھا ہے کہ جب بہت ہے مردوں کو فاتحددلا نامقصود ہوتا ہے جن کے نام بتلا دینے سے یا زہیں رہ سکتے وہاں فاتحد دینے والے کو حکم ہوتا ہے کہ جب تو سب پڑھ چکے تو ہوں کر دینا۔ پس ہوں کرنے کے وقت ایک ایک نام بتلا کراس سے کہلایا جاتا ہے اور یہ مجھتی ہیں كهاس وقت جس كانام وه لے گااى كوثواب ملے گا جس كانه لے گااس كونه ملے گا حالانكه ثواب بخشنے كااختيار خود کھانے کے مالک کو ہے نہاس پڑھنے والے کو۔اس کے نام لینے سے پچھنہیں ہوتا خودیہ جس کو حیاہے تواب بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ بیسب عقیدے کی خرابی ہے۔ بعض کم علم یوں کہتے ہیں کہ ثواب تو بغیراس کے بھی پہنچ جاتا ہے۔لیکن اس وقت سورتیں اس لئے پڑھ لیتے ہیں کہ دوہرا ثواب پہنچ جائے۔ایک کھانے کا دوسرا قرآن مجید کا۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ اگریہی مطلب ہے تو خاص اس وقت پڑھنے کی کیاوجہ جوقر آن مجیدتم نے صبح کو تلاوت کیا ہے بس ای کواس کے ساتھ بخش دیا ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس وقت نہ پڑھے پہلے کا پڑھا ہوا ایک آ دھ پارہ یا پورا قرآن مجید بخش دے یا یوں کہا چھامٹھائی تقسیم کردو۔ پھر پڑھ کے بخش دونگا تو تبھی کوئی نہ مانے گا۔ یا کوئی اس کھانے یا مٹھائی کے پاس نہآئے وہیں دور بیٹھا بیٹھا پڑھ دے تب بھی کوئی نہیں مانتا۔ پھراس صورت میں دوسرے سے فاتحہ کرانے کے کوئی معنی ہی نہیں کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس پڑھنے والے کو ہوگا تو تمہاری طرف سے تو بہرحال فقط مٹھائی کا نواب پہنچا۔ بیاچھی زبردتی ہے کہ جب ہم ایک نواب بخشیں تو کچھے نہ کچھوہ بھی بخشے۔(۲) لوگ پیھی سمجھتے ہیں کہ صرف اس طزح پڑھ کر بخش دینے سے ثواب پہنچ جاتا ہے، کھانا خیرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچے رسول اللہ علیہ علیہ یا اور کسی بزرگ کا فاتحہ دلا کرخود کھا جاتے ہیں۔ گیار ہویں وغیرہ کی مٹھائی اگرتقسیم بھی کی جاتی ہے تو کس کوفلانے نواب صاحب بخصیلدارصاحب، پیشکارصاحب، تھانیدارصاحب وغیرہ یار دوستوں کو بھیجی جاتی ہے۔ہم نے کہیں نہیں دیکھانہ سنا کہ سب شیرینی فقیروں اورمسکینوں کو خیرات کر دی گئی ہوپس معلوم ہوا کہ یہی عقیدہ ہے کہ اس طرح پڑھ کر بخش دینے ہے اس کا ثواب پہنچے گا۔ سویدا عتقادخود غلط اور گناہ ہے اس کئے کہ خودوہ چیز تو پہنچی ہی نہیں البیتہ اس کا نواب پہنچتا ہے تو جن کو بخشاان کو بھی نہیں پہنچاالبیتہ ایک دوسورت جو پڑھی ہےصرف اس کا ثواب پہنچا سواگرا نہی کا ثواب بخشا تھا تواس مٹھائی یا کھانے کا بکھیڑا ناحق کیا۔خواہ مخواہ ا روپیددوروپیدکامفت احسان رکھا۔ اگر کہو کہ ہیں صاحب فقیروں کو بھی اس میں ہے دے دیتے ہیں تو جواب بیہ ہے کے فقیروں کودیا بہت سے بہت دس کو پانچ کودیا تواس ہے کیا ہوتا ہے مقصودتو پورے رویے کی مٹھائی کا ثواب بخشا ہا گرفقط اتنی ہی جلیبیوں کا تواب بخشا تھا تورو ہے کا نام کیوں کیا۔اور جن کودیا جاتا ہے ان کوخیرات کے نام سے ہر گزنہیں دیا جاتا۔ بلکہ تبرک اور ہدیہ مجھ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگران کو پچھ خیرات دوتو ہر گزنہ لیں بلکہ برا مانیں للہٰ نا آج کل کے رواج کے اعتبار سے بیعل بالکل لغواور بے معنی ہے۔ (۳) اچھا ہم نے مانا کہ فاتحہ کے بعدوہ کو تا محتاج ہی کودے دیا تو ہم کہتے ہیں کہ تاج کودینے اور کھلانے سے پہلے ثواب بخشنے کا کیا مطلب تم کوتو ثواب ای

وقت ملے گا جب فقیر کودے دویا کھلا دو۔ ابھی تم ہی کوثو ابنہیں ملاتو اس بیچارے مردے کو کیا بخشا۔غرض اس فعل کی کوئی بات ٹھکانے کی نہیں۔ ( ہم) بعض کا پیمھی عقیدہ ہے کہ خودوہ چیز پہنچ جاتی ہے جنانجہ کھانے کے ساتھ یا نی اور پان اوربعض حقہ بھی ای واسطے رکھتے ہیں کہ کھانا کھا کر یانی کہاں پئیں گے۔ پھرمنہ بدمزہ ہوگااس لئے پان کی ضرورت بزے گی۔خدا کی بناہ جہالت کی بھی حد ہوگئی۔ بیکھی خیال رکھتی ہیں کہ جو چیز اس کوزندگی میں پسندتھی اس یر فاتحہ ہو چھوٹے بچے کی دودھ پر فانٹحہ ہو۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ شب برات کی فاتحہ پرایک بڑھیانے کئ تھیلجھڑیاں رکھ دی تھیں اور کہا تھا کہان کوآتشبازی کا بڑاشوق تھا۔خود کہو کہ بیعقبدے کی خرابی ہے یانہیں۔(۵) بیہ بھی خیال ہے کہاس وقت اسکی روح آتی ہے۔ چنانچہلو بان وغیرہ خوشبو سلگانے کا یہی منشاء ہے۔ گوسب کا خیال نہ ہو۔(۲) پھر جعرات کی قیدا بی طبیعت ہے نگالی۔ جب شریعت ہے سب دن برابر ہیں تو خاص جمعرات کو فاتحہ کادن سمجھنا شرعی تھم کو بدلنا ہے یانہیں پھراس قید ہے ایک یہ بھی خرابی ہیدا ہوگئی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مردول کی روحیں جعرات کواپنے اپنے گھر آتی ہیں اگر پچھٹوا بل گیا تو خیر ورنہ خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہیں۔ پیچس غلط خیال ہے اور بلادلیل ایساعقیدہ رکھنا گناہ ہے۔ای طرح کوئی تاریخ مقرر کرنا اور سیمجھنا کداس میں زیادہ تواب ملیگا محض گناہ کاعقیدہ ہے۔( ۷ )ا کٹرعوام کی عادت ہے کہ بہت کھانے میں سے تھوڑا سا کھاناکسی طباق یا خوان میں رکھ کراس کوسا منے رکھ کر فاتحہ کرتی ہیں۔اس میں ان خرابیوں کے علادہ ایک بیہ بات یو چھتا ہے کہ فقط استے ہی کھانے کا تواب بخشاہے پاسارے کھانے کا ، فقط اتنے ہی کھانے کا تواب بخشاتو یقیناً منظور نہیں کہل ضروریہی کہو گی کہ سب کا نواب پہنچانا منظور ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ پھر فقط اسنے پر کیوں فاتحہ دلایا اس سے تو تمہارے قاعدے کے موافق صرف طباق کولواب پنجنا جا ہے۔ باقی تمام کھانا ضائع گیااور فضول رہا۔ اگر یوں کبوکداس کے سامنے رکھنا کچھ ضروری نہیں صرف نیت کافی ہے تو بھراس طباق کے رکھنے کی کیا ضرورت ہوئی۔اس میں بھی نیت كافى تقى ية وبة وباق تعالى كونمونه وكهلانا بكدد كيهيئاس تتم كا كهاناديك بيس باس كانواب بخش ويجئ - ﴿ نعوذ بالله منه ﴾ (٨) پھراگر تواب پہنچانے کیلئے اس کا سامنے رکھ کر پڑھنا ضروری ہے تواگر رو بید، پبید یا کپڑا علہ وغیرہ تواب بخشفے كيلئے ديا جائے اس پر فاتحہ كيوں نبيں پڑھتى ہوا گرييضرورى نبيس تو كھانے اور مضائى ميں كيوں ايسا كرتى ہواورضروری سجھتے ہو۔(٩) پھرہم یو چھتے ہیں کہ زمین لیپنے کی کیاضرورت پڑی۔وہ بھی یا یا ک۔اگر نایا کتھی تولینے سے پاکنہیں ہوئی بلکہ وہ اورزیادہ نجس ہوگئی کہ پہلے تو خشک ہونے کی وجہ سے پیالہ وغیرہ میں لگنے کا شبہ نہ تق اب وہ برتن بھی نجس ہوجائیں گے اوراگر یا کتھی تولیدنامحض فضول حرکت ہے بیکھی کو یا ہندوؤں کا چوکا ہوا۔ نعوذ بالتد مردول كوچوك بيس بھلاكر كھانا كھلاتى بيس ﴿لا حول ولاقومة الاباللَّه ﴾ اى طرح جس فاتحه بيس زیادہ اہتمام ہوتا ہے اس میں چولہاوغیرہ بھی لیپا جاتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ (۱۰) بزرگوں کی فاتحہ میں ساری چیزیں اجھوتی ہیں۔کورے گھڑے کورے برتن نکالے جائیں ان میں پانی کنوئیں سے بھر کرآئے گھر کا یانی تکنے نہ پائے اوراس کوکوئی ندجھوئے نہ ہاتھ ڈالے نداس میں ہے کوئی ہینے ندجھوٹا کرے۔ سینی خوب دھوکرشکرآئے۔ غُرض کھر کی سب چیزیں نجس ہیں۔ یہ بجیب خلاف عقل بات ہے۔اگر بچے بچے نجس ہیں تو ان کواپنے استعال میں

كيون لاتى موورنداس سارے بكھن ذكى كياضرورت \_شرى تكم صرف اتناہے كه جس چيز كا كھانا خودكوجائزا\_ في فقيركو دينامجي جائز اور جب فقير كوديد يا تواب ثواب بخش دينا جائز پھرييساري باتيس اغوادرخلاف عقل ہوئيں يانہيں۔ اگر کہوکہ صاحب وہ بڑی درگاہ ہے۔ بزرگ لوگ ہیں ان کے باس چیز احتیاط سے بھیجنا جا ہے تو جواب بہے کہ اول تواللہ تعالیٰ کے یہاں اس ظاہری احتیاط اور طہارت کی کیجے قد رنبیں۔اس کے نزویک حلال اور طیب ہونے کی قدر ہے۔ اگر مال حرام ہوگا تو ہزارا حتیاط کروسب اکارت ہے اور اگر حلال طیب ہے توبیسب فضول ہے۔ وہ یونمی معمولی طور بردے دیے سے بھی قبول ہے۔ دوسرے میکہ جب خودان کی درگاہ میں سیمینے کاعقیدہ ہواتو برحرام اور شرک ہوگا کیونکہ اس کھانے کواللہ کی راہ میں دینامقصود ہے نہ خودان کے باس بھیجنا اوران کی راہ میں دینا۔ اگراپیا عقيده بوتووه كمانا بمى حرام موجائ كاربس جب الله تعالى كى راه ميس ديمر تواب بخشامنظور موتو جيساور چيزي خدا کی راہ میں دیتی ہواوراس میں خرافات نہیں کرتی ہو۔مثلاً فقیر کو بیسددیا،اس کودھوتی نہیں،اناج غلددیا، کھرے کے ہوئے کھانے میں سے روٹی وغیرہ دیتی ہوای طرح میمی معمولی طورے یکا کردیدو۔ کیونکہ بیمی بزی درگاہ یعنی اللد تعالی کے بہاں جاتا ہے وہ بھی وہیں جاتا ہے تو بھر دونوں میں فرق کیسا۔ بھر خیال کروتو اس میں ایک حساب سے بزر کول کواللہ تعالی بربر حادینا ہے اور میدل کا چورا لگ رہا کدوہ بزر کول کی درگاہ میں جاتا ہے اور بیاللہ کی درگاہ میں کھلا ہواشرک ہے۔(۱۱)اس سے بدترید ستور ہے کہ ہرایک کا فاتحدا لگ الگ کرے دلایا جاتا ہے۔ یاللہ میال کا، پیچر علی کا، پر حضرت بیوی کا۔اس کا تو صاف یہی مطلب ہے کہ فقط اتنا اللہ میاں کودیتی ہیں اورا تنا اتنا ان لوكوں كوتو بعلااس ك شرك بوتے ميں كس كوشك بوسكتا ہے۔ ﴿ استعفر اللَّه ، استعفر اللَّه ﴾ اس كاشرك اور براہونا کلام مجید میں صاف مندکور ہے اس سے تو برگرنی جا ہے۔ بس ساری چیز خدا کی راہ میں دید و پھر جتنوں کوٹواب بخشاہے بخش دو۔ پھرایک لطف اور ہے کہ معمولی مردوں کا فاتحاتو سب کا ایک ہی میں کرادیتی ہیں بزرگوں اور بزے لوگوں کا الگ الگ کراتی ہیں۔جس کا مطلب بیہوا کدوہ تو پیچارے غریب مسکین کمزور بیں اس لئے ایک میں ہوجائے تب بھی پچھ ترج نہیں۔اور یہ بڑے لوگ ہیں ساجھے میں ہوگا تو لڑ مرینگے۔ چھینا جھٹی کرنے لگیس كـ ولاحول ولا قوة الا بالله (١٢) حضرت في بكى فاتحد من ايك ياجى قيد ب كهانا بندكرد ياجائه كال ندرے کیونکہ وہ بردہ دارتھیں تو ان کے کھانے کا بھی غیرمرم سے سامنا نہ ہواس کا لغوہونا خود ظاہر ہے۔ (۱۳) حضرت نی بیکی فاتخداور صحک کے کھانے میں رہمی قید ہے کہ مرزمیس کھاسکتے۔ بھلاوہ کھا کیں گے تو سامنا نہ ہو جائےگا۔ اور ہرعورت بھی نہ کھائے۔ کوئی یاک صاف نیک بخت عورت کھائے اور نہ وہ کھائے جس نے اپنا دوسرا نکاح کرلیاہو۔ یہ بھی بہت برااور گناہ ہے۔قرآن مجید میں اس کی بھی برائی موجود ہے۔ (۱۴) بزرگوں اور اولیاء اللہ کی فاتحہ میں ایک اور خرابی ہے وہ بیر کہ لوگ ان کو حاجت روااور مشکل کشاسمجھ کراس نیت سے فاتحہ و نیاز ولاتے ہیں کہ ان سے ہمارے کا منگلیں سمے حاجتیں پوری ہوتگی ،اولا دہوگی ، مال اوررز ق بڑھے گا۔اولا دکی عمر بزھے گی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس طرح کاعقیدہ صاف شرک ہے، خدا بچائے۔ غرض ان سب رسموں اور عادتوں کو بالکل جھوڑنا جا ہے۔ اگر کسی کوٹو اب بخشامنظور ہوتو جس طرح شریعت کی تعلیم ہای طرح سید ھے ساد مے طور پر بخش

دینا ج<u>ا ہے جسیا ہم نے اوپر بیا</u>ن کیا ہے اور ان سب لغویات کو چھوڑ دینا جا ہے ۔ پس بلا یا بندی رواج جو تپھے توفیق اورمیسر ہو پہلے تیاج کودیدو پھراس کا تواب بخشد و۔ ہمارے اس بیان سے گیار ہویں، سمنی توشہ وغیرہ سب کا حکم نکل آیا اور مجھ میں آگیا ہوگا۔ بعض توگ قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں تویہ بالکل حرام ہے اور اس چڑھاوے کا کھانا بھی درست نہیں نہ خود کھاؤ نہ کسی کودو۔ کیونکہ اس کا کھانا بھی درست نہیں دینا بھی درست نہیں۔(10) بعض ، وی مزاروں پر جاوریں اور غلاف بھیجے ہیں اور آ کی منت مانتے ہیں۔ جاور چڑ معانامنع ہے اور جس عقیدے سے لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شرک ہے اور دوسرے خیرات صدقہ میں بھی جاہلوں نے بہت سے بے شرع رواج نکال ر کھے ہیں۔ چنانچےایک رواج اکثر جاہلوں میں یہ ہے کہ کسی بیاری کا اتار سمجھ کر چیلوں وغیرہ کو گوشت دیتی ہیں۔ چونکہ اکثر بیا عقاد ہوتا ہے کہ بہاری ای گوشت میں لیٹ کر جلی گئی اور ای لئے وہ گوشت آ دمی کے کھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔اورایسےاء تقادی شرع میں کوئی سندنہیں۔اس لئے یہ بھی بالکل شرع کےخلاف ہے۔ایک رواج یہ ہے کہ جانور بازارے مول منگوا کر چھوڑتی ہیں اور یہ جھتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے واسطے ایک جان کوآ زاد کیا ہے۔ الله میال جمارے بیمار کی جان کومصیبت ہے آزاد کردینگے۔ سویدا عتقاد کرنا کہ جان کابدلہ جان ہوتا ہے۔ شرع میں اسکی بھی کوئی سندنبیں۔ایس بے سند بات کا عقاد کرناخود گناہ ہے۔ایک رواج اس سے بڑھ کرغضب کا ہے کہ کوئی چیز کھانے یہنے کی چوراہے پررکھوا دیتے ہیں۔ یہ بالکل کافروں کی رسم ہے۔ برتاؤ میں کافروں کاطریقہ ویسے بھی منع ہاور جواس کے ساتھ عقیدہ بھی خراب ہوتو اس میں شرک اور کفر کا بھی ڈر ہے۔اس کام کے کرنیوالے یہی ستجھتے ہیں کہاس پرکسی جن یا بھوت یا پیرشہید کا دباؤیا ستاؤ ہوگیا ہے ان کے نام بھینٹ دینے ہے وہ خوش ہو جائمیں گےاور رہید بیاری یامصیبت جاتی رہے گی۔ سویہ بالکا مخلوق کی پی جائے جس کا شرک ہوناصاف طاہر ہےاور اس میں جورزق کی ہےاد بی اورراستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہےاس کا گناہ الگ رہا۔ ایک رواج یہ گھڑ رکھا ہے کبعض موقعوں میںصدیتے کیلئے بعض چیز وں کوخاص کررکھا ہے جیسے ماش اور تیل اور وہ بھی خاص بھنگی کو دیا جاتا ہے۔اول تو ایسے خاص کرنے کی شرع میں کوئی سندنہیں اور بے سند کو خاص کرنا گناہ ہے۔ پھرمسلمان محتاج کو جھوڑ كر بھنٹى كودينا يەنھى شرع كامقابلەہ، كونكەشرع ميں مسلمان كاحق زياد واورمقدم ہے۔ پھراس ميں يہجى اعتقاد ہوتا ہے کہ اس صدقہ میں بیاری لیٹی ہوئی ہے اس واسطے گندے نایا ک لوگوں کو وینا جا ہے کہ وہ سب الا بلا کھا جا کیں۔ سوبیاعتقاد بھی ہےسند ہے۔اورالی ہےسند بات کا اعتقاد کرنا خود گناہ ہے اس واسطے خیرات کے ان طريقول كوچھوژ كرسيدهاطريقة اختيار كرنا جائے كہ جو يجھ خدائ تعالى في ميسر كيا خواہ كوئى چيز ہو، چيكے ہے كسى كو محتاج کو میں بمجھ کر دیدیا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے خوش ہو کے اوراس کی برکت ہے بلا اور مصیبت کو دفع کر دینگے۔اس ے زیادہ سب نفنول پکھنڈ بلکہ گناہ ہیں۔ایک رواج یہ نکال رکھا ہے کہ گلگلے وغیرہ یکا کرعور تنس مسجد میں بیجا کر خاص محراب یامنبر پررکھتی ہیں اور بعض جگہ ہادیجی ساتھ ہوتا ہے۔ باہے کا ہونا تو ظاہر ہے، جیسا کچھ براہے باقی اور قیدیں بھی واہیات ہیں۔ بلکہ خودعور تول کامسجد میں جانا ہی منع ہے۔ جب نماز کے واسطے عور تول کومسجد میں جانے ہے منع کیا ہے تو یہ کام اس کے سامنے کھی جمی نہیں ہے۔ بعض ان میں جوان ہوتی ہیں بعض زیور سہنے ہوتی

میں بعض چراغ ہاتھ میں لئے ہوتی ہیں کہ ہمارامنہ بھی دیکھ لو۔ای طرح بعض عورتیں منت ماننے کو یا دعا کرنے کو یاسلام کرنے کو مسجد میں جاتی ہیں۔ ریسب ہاتیں خلاف شرع ہیں۔سب سے تو بہ کرنی جا ہے جو پھڑد ینا دلا نا ہو، یا دعا کرنا ہوا ہے گھر میں بیٹے کر کرو۔

**ان رسمول کا بیان جوکسی کے مرنے میں برتی جاتی ہیں: اول عنسل اور کفن کے سامان میں بری دری** کرتی ہیں۔کسی طرح دل ہی نہیں جا ہتا کہ مردہ گھرے نگلے پیغیبر علیقے نے بڑی تا کیدفر مائی ہے کہ جنازہ میں ہرگز دیرمت کرو۔دومرے جنازے کے ساتھ کچھاناج یا پیسے وغیرہ جھیجتی ہیں کہ قبر پر خیرات کر دیا جائے۔اس میں زیادہ نیت ناموری کی ہوتی ہے جس میں پچھ بھی تواب نہیں ملتا۔ پھریہ ہوتا ہے کہ غریب محتاج رہ جاتے ہیں اورجن کا پیشہ یمی ہے وہ گھر پیجاتے ہیں۔ تواب کیلئے جو پچھد پنا ہوسب سے چھیا کرایسےلوگوں کو دوجو بہت متاج یا ایا بھے یا آ برودارغریب یا دیندارنیک بخت ہوں۔ تیسرے اکثر عادت ہے کہمرنے کے بعدمردے کے کپڑے جوڑے یا قرآن شریف وغیرہ نکال کرانٹدواسطے دے دیتی ہیں۔خوبسمجھ لوکہ جب کوئی مرجا تا ہے شرع سے جتنے آ دمیوں کواسکی میراث کا حصہ پہنچتا ہے وہ سب آ دمی اس مردے کی ہرچھونی بڑی چیز کے مالک ہوجاتے ہیں اوروہ سب چیزیں ان سب کے سا جھے کی ہوجاتی ہیں۔ بھرایک یا دو مخف کو کب درست ہوگا کہ سا جھے کی چیز کیمی کو د ہے دیں۔اوراگرسب ساجھی اجازت بھی د ہے دیں نیکن کوئی ان میں نابالغ ہوتب بھی ایسی چیز کا دینا ورست نہیں اور اس اجازت کا اعتبار نہیں ۔ای طرح اگر سب ساجھی بالغ ہوں کیکن شر ما شری اجازت ویدیں تب بھی ایسی چیز کا دینا درست نہیں۔اس لئے جہاں ایسا موقع ہوتو اول تو وہ سب چیزیں کسی عالم ہے ہرایک کا حصہ بوچھ کرشرع کےموافق آپس میں بانٹ لیں۔ پھر ہرمخص کواینے جھے کا اختیار ہے جو جا ہے کرےاور جس کو جاہے دے۔البنۃ اگرسب وارث ہالغ ہوں اور سب خوشی سے اجازت دیدیں تو بدون بانے بھی دیناخرچ کرنا درست ہوگا۔ چوتھ بعض مقرر تاریخوں پر ماان ہے ذرا آ گے چھے کچھ کھانا وغیر ہ اپکا کر برادری میں باننا جا تا ہے اور پچھ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔اس کو تیجہ، دسواں ، بیسواں ، چالیسواں کہتے ہیں۔اس بیں اول تو نبیت ٹھیک مبیں ہوتی۔ نام کے واسطے بیسب سامان کیا جاتا ہے جب بینیت ہوئی تو تو اب کیا ہوتا اور الٹا گناہ اور وبال ہے۔ بعض جگد قرض کیکریہ رسمیں پوری کی جاتی ہیں اور سب جانتے ہیں کدایسے غیر ضروری کام کیلئے قر ضدار بنتا خود بری بات ہےاوراتنی یا بندی کرنا کہ شرع کے حکموں ہے بھی زیادہ ہوجائے یہ بھی گناہ ہے۔اورا کثر پہرسمیس مردے کے مال ہےادا ہوتی ہیں جس میں تیموں کا بھی سامجھا ہوتا ہے۔ بتیموں کا مال تو اب کے کا موں میں بھی خرج کرنادرست نہیں تو گناہ کے کاموں میں تو اور زیادہ براہوگا۔البتہ اپنے مال میں سے جو کچھتو فیق ہوغریبوں کو پوشیدہ کر کے دیدو۔ایسی خیرات خدائے تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔بعض لوگ خاص کرمسجدوں میں ہیٹھے حاول بھی بھیجے ہیں بعض تیل ضرور بھیجے ہیں۔ بعض بچوں کے مرنے کے بعددود ھ بھیجے ہیں کدوہ بچے دودھ پیا کرتا تھا۔ان قیدوں کی کوئی سندشرع میں نہیں ہے۔اپی طرف سے نے طریقے تر اشنا بڑا گناہ ہے۔ایسے گناہ کو شرع میں بدعت کہتے ہیں اور پیغمبر علی نے فرمایا ہے کہ بدعت گراہی کی چیز ہے اور وہ دوزخ میں لے جانے

والی ہے۔بعض میں بھی بچھتی ہیں کہان تاریخوں میں اور جمعرات کے دن اور شب برات کے دنوں میں مردوں کی روهیں گھروں میں آتی ہیں۔اس بات کوشرع میں پچھاصل نہیں اوران کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ جو پچھ تواب مردے کو پہنچایا جاتا ہے،اس کوخوداس کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے، پھراس کوکون ضرورت ہے کہ مارا مارا پھرے۔ پھریہ بھی ہے کہ اگر مردہ نیک اور بہتتی ہے تو ایسی بہار کی جگہ جھوڑ کر کیوں آنے لگا اور اگر بداور دوزخی ہے تواس کوفر شتے کیوں چھوڑ دینگے کہ عذاب ہے چھوٹ کرمیر کرتا بھرے۔غرض یہ بات بالکل بے جوزمعلوم ہوتی ہے اگر کسی ایسی ولیسی کتاب میں لکھا ہوا ویکھوتہ بھی ایساا عقادمت رکھنا جس کتاب کو عالم سندنہ رکھیں وہ بھروسے کی نہیں ہے۔ یانچویں ،میت کے گھر میں عور تنیں کئی بارا تشخصی ہوتی ہیں اور سیجھتی ہیں کہ جم اس کے در د میں شریک ہیں لیکن وہاں پہنچ کر بعض تو پان چھالیہ کھانے کے مغل میں لگ جاتی ہیں اگر یان چھالیہ میں ذراد مریا کی ہوجائے تو ساری عمر گاتی پھریں کہ فلانے گھریان کا ٹکڑا تصیب نہیں ہوا تھا بعض و ہاں کھانا بھی کھاتی ہیں جاہانا گھرکتنا بی نزدیک ہو کیکن خواہ مخواہ میت کے گھر جاکر پڑی رہتی ہیں۔بعض تو مبینہ مہینہ مجر پڑی رہتی ہیں۔ بھلا بتلا وئیے عورتیں در دشریک ہونے آئی ہیں یا خوداوروں براپنا در د ڈالنے آئی ہیں۔ایسی بیہورہ عورتوں کی وجهزے گھروالوں کواس قدر تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے جسکی کوئی انتہائیں۔ ایک تواس پرمصیبت تھی ہی ، دوسری یاں سے بڑھ کرمصیبت آپڑی۔ وہی مثل ہوگئی سرپنینا، گھر لٹنا۔ بعض ان میں مردے کا نام تک بھی نہیں لیتیں بلکہ دو دو حارجار جمع ہو کر بیٹھتی ہیں اور دنیا و جہان کے قصے وہاں بیان کئے جاتے ہیں بلکہ ہنتی ہیں خوش ہوتی ہیں۔ کیڑے ایسے بھڑ کدار پہن کرآتی ہیں جیسے سی شادی میں شریک ہونے چلی ہیں۔ بھلاان بیہود یوں کے آنے سے کونسا فائدہ دین یاد نیا کا ہوا۔ بعض جو سچے مچے خیرخواہ کہلاتی ہیں پچھدر د میں بھی شریب ہوتی ہیں۔ گر جو اصل طریقه در دمیں شریک ہونے کا ہے کہ آ کر مردے والوں کوتسلی ویں صبر دلا ویں ان کے دلول کوتھا میں اس طریقہ ہے کوئی شریک نہیں ہوتا بلکہ اور اوپر ہے گلے لگ لگ کررونا شروع کر دیتی ہیں ۔بعض تو یوں ہی جھوٹ موث منه بناتی ہیں، آنکھوں میں آنسو تک نہیں ہوتاا دربعض اپنے گڑے مردوں کو یاد کر کے خواہ کوا حسان گھر وانوں پر رکھتی ہیں۔اور جوصد ت ول ہے روتی بھی ہیں وہ بھی کہاں کی اچھی ہیں۔ کیونکہ اول تو اکثر بیان کر کے روتی ہیں جس کے واسطے پیغیبر مصطفیٰ علی کے بہت سخت ممانعت فرمائی ہے بلکہ لعنت کی ہے اور دوسرے ان کے رونے سے گھر والوں کا اور دل بھرآتا ہے اور زخم پرنمک جھٹر کا جاتا ہے زیادہ بیتا ب ہوکر پھڑک پھڑک کرروتی بیں اورتھوڑ ابہت جوصبرآ چلاتھاو ہ بھی جاتار ہتا ہےتو ان عورتوں نے بجائے صبر دلانے کے اوراکٹی بےصبری بڑھا دی۔ پھران کے آنے کا کیافا کدہ ہوا۔ بچ بات سے کہ موانوں کاغم مٹانے کوکوئی نہیں آتیں، بلکه اسے او برے الزام اتارنے کوجع ہوتی ہیں۔ بھلا جب عورتوں کے جمع ہونے میں اتنی خرابیاں ہیں۔ایسا جمع ہونا کب درست ہوگا۔ان میں بعض دور کی آئی ہوئی مہمان ہوتی ہیں۔بہلیوں میں چڑھ چڑھ کر آتی ہیں۔اور کئی کئی روز تک رہتی ہیں اور گھاس دانہ بیلوں کا اور اپنی آ وُ بھگت کا سارا بو جھ گھر والوں پر ڈالتی ہیں جا ہے مردے والے پرکیسی ہی مصیبت ہو۔ جا ہےان کے گھر کھانے کو بھی نہ ہولیکن ان کیلئے سارے تکلف کرنا ضرور، حالا تکہ حدیث شریف

میں ہے کہ مہمان کو جائے کہ گھر والوں کو ننگ نہ کرے۔اس سے زیادہ اور ننگ کرنا کیا ہوگا۔ پھر بعضوں کے ساتھ بچوں کی دھاڑ ہوتی ہےاوروہ جار جاروقت آٹھ آٹھ وقت کھانے کو کہتے ہیں۔کوئی تھی شکر کی فر مائش کرر ہا ہے کوئی دودھ کے واسطے مجل رہا ہے اور ان سب کا بندوبست گھر والوں کوکرنا پڑتا ہے اور مدتوں تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے خاص کرعورت اگر ہیوہ ہوجائے تو ایک چڑھائی تو تازہ موت کے زمانے میں ہوئی تھی ووسری ولیک ہی چڑھائی عدت گزرنے پر ہوتی ہے جس کا نام جھے ماہی رکھا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ عدت سے نکالنے کیلئے آئی ہیں۔ان ہے کوئی یو چھے کہ عدت کوئی کوٹھڑی ہے جس میں سے بیوہ کو ہاتھ یاؤں بکر کرنکالیں گے۔جب جار ماہ دس دن گزر گئے عدت ہے نکل گئی اور اگر اسکو تھم تھا تو جب بچہ بپدا ہو گیا عدت ختم ہوگئی۔اس کیلئے اس وابیات کی کونسی ضرورت ہے کہ سارا جہان اکٹھا ہو۔ پھراس سار ےطوفان کا خرج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مردے کے مال ہے کیا جاتا ہے جس میں سب وارثوں کا ساجھا ہوتا ہے بعض تو ان میں سے پردلیں میں ہوتے ہیں۔ ان ہےاجازت حاصل نہیں کی جاتی اوربعض نابالغ ہوتے ہیں ان کی اجازت کا شرع میں پچھاعتبار نہیں۔ یا درکھو کہ جس نے خرچ کیا ہے سارااس کے ذمہ پڑے گا۔اورسب وارثوں کا حق پورا پورا دینا پڑیگا۔اورا گرکوئی بہانہ لائے کہ میرا حصدان خرچوں کیلئے کافی نہیں ہوتا۔اس کا جواب میہ ہے کہ اگر سب کا حصہ بھی کافی نہ ہوتو کیا کرو گے۔کیا پڑوسیوں کی چوری درست ہو جائیگی ۔غرض اس طوفان میں خرچ کر نیوا لے گئنهگار ہوتے ہیں ۔اور سیہ خرچ ہواان آنے والیوں کی بدولت،اس لئے وہ بھی گنہگار ہوتی ہیں۔اس لئے بوں چاہیے کہ جومردوعورت کے یاس کے ہیں وہ کھڑے کھڑے آئیں اورصبر وسلی دیکر چلے جائیں۔ پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ، ای طرح تاریخ مقرر کرنا بھی واہیات ہے جس کا جب موقع ہوا آگیا اور جودور کے ہیں اگریہ مجھیں کہ بدون ہمارے گئے ہوئے مصیبت زدوں کی تسلی نہ ہوگی تو آنے کا پچھڈ رنہیں کیکن گاڑی وغیرہ کا خرچ اپنے پاس ہے کرنا چاہئے۔ اور اگر محض الزام اتارنے کوکوئی آتی ہیں تو ہرگز نہ آئیں۔ خط سے تعزیت ادا کریں۔ چھٹے دستور ہے کہ میت والوں کیلئے اول تو ان کے نزد کی تے رشتہ وار کے گھر ہے کھانا آتا ہے۔ یہ بات بہت انچھی ہے لیکن اس میں بھی لوگوں نے کچھٹرابیاں کردی ہیں۔ان سے بچناواجب ہے۔اول تواس میں اولے بدلے کا خیال ہونے لگاہے کے فلانے نے ہمارے بہاں بھیجاتھا ہم ان کے گھر بھیجیں۔ پھراس کااس قدر خیال ہے کدایے پاس گنجائش نہ ہواور کوئی دوسر افخض خوشی ہے جاہے کہ میں جھیج دول مگر بیخض بے ڈھبضد کریگا کہبیں ہمارے تی یہاں سے جائیگااوراس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نہ جیجیں گئے تو ہم پرطعن ہوگا کہ کھا تو لیا تھالیکن بدلہ نہ دیا گیا۔اورالیی یا بندی اول تو خودمنع ہے۔ پھراس کیلئے مجھی قرض بھی لینا پڑتا ہے۔اس لئے اس پابندی کوجھوڑ ویں جس میں رشتہ دارکوکوئی تو فیق ہوئی بھینج دیا۔ ای طرح میہ پابندی بھی بڑی بری ہے کہزد کی کے رشتہ دارر ہتے ہوئے دور کا ر شتہ دار کیوں بھیجے۔اس کیلئے مرتے مارتے ہیں۔اس کی وجہ بھی وہی بدنا می مٹانا ہے تو اس پابندی کوچھوڑ دیں۔ ائیے خرابی اس میں بیکرٹی ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ کھانا بھیجاجا تا ہے اور میت کے گھر دور دور کے علاقہ دار کھانے کے واسطے جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کھاناصرف ان لوگوں کو کھانا جا ہے جوقم اور مصیبت کے غلبے میں اپنا

چولہائیں جھونک سکتے اور جن کے گھرسب نے کھانا بکایا ہے وہ اس کھانے سے کیوں کھاتی ہیں۔اپئے گھر جاکر کھائیں یاا ہے ہی گھرے منگاکیں۔ایک خرابی بیکرتے ہیں کہ بعض اس کھانے میں بھی تکلف کا سامان کرتی ہیں یہ بھی چھوڑ وینا جاہئے۔ جو وقت ہر آ سانی ہے ہو گیا مختصر سا تیار کر کے میت والوں کے واسطے بھیج ویا۔ ساتویں بعض عورتیں ایک یا دو حافظوں کو پچھ دیکر قرآن مجید پڑھواتی ہیں کہ مردے کوثواب بخشا جائے ۔ بعض عگہ تیسرے دن چنوں پر کلمہ اورسیپاروں میں قرآن مجید پڑھوایا جاتا ہے۔ چونکہ ایسےلوگ روپیہ بیسہ یا جنے اور کھانے کے لاق سے قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کوخود ہی چھاٹوا بنہیں ملتا۔ جب انہی کو پچھاٹوا بنہیں ملاتو مردے کو کیا بخشی گئے۔وہ سب پڑھا پڑھا یا دردیا دلایا برکاراورا کارت جاتا ہے۔ بعض آ دمی لا کچے ہے بیس پڑھتے کیکن لحاظ اور بدلہ اتار نے کو پڑھتے ہیں یہ بھی دنیا کی نیت ہوئی ،اس کا تواب بھی نہیں ملتا۔ ہاں جو خض خدا کے واسطے بدون لا مج اور لحاظ کے پڑھ دے۔ نہ جگہ تھہرائے نہ تاریخ تھہرائے اس کا تواب بیٹک پہنچتاہے۔ رمضان شریف کی بعض رسمول کا بیان: ایک به که بعض عورتیں رمضان شریف میں حافظ کو گھر کے اندر بلا کرتر اوت کمیں قرآن مجید سنا کرتی ہیں۔اگر بیرحافظ کوئی اپنامحرم مرد ہواورگھر ہی گھر کی عورتیں سن لیا کریں اور یہ حافظ نمازمسجد میں پڑھ کرفقل تر اور کے کے واسطے گھر میں آ جایا کرے تو سیجھ ڈرنبیں لیکن آج کل اس میں بہت ی بے احتیاطیاں کررکھی ہیں۔اول بعض جگہ نامحرم حافظ گھر میں بلایا جاتا ہے۔اگر چہ نام جارہ کو کپڑوں کا پر دو ہوتا ہے لیکن عورتیں چونکہ بے احتیاط زیادہ ہوتی ہیں اس واسطے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو حافظ جی ہے ہاتیں شروع کردیتی ہیں یا آپس میں خوب یکار یکار کر بولتی ہیں اور حافظ جی سنتے ہیں۔ بھلا بدون ناحیاری کے اپنی آ واز نامحرم کوسنا نا کب درست ہے۔ دوسرے جو محفق قر آن مجید سنا تا ہے جہاں تک ہوسکتا ہے خوب آ واز بنا کر یڑھتا ہے۔بعض محض کی لےالیں احجی ہوتی ہے کہ ضرور ہننے والے کا دل اسکی طرف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نامحرم مردوں کی لےعورتوں کے کان میں پہنچنا کتنی بری بات ہے۔ تیسر مے محلہ بھر کی عورتیں روز کے روز اسمضی ہوتی ہیں۔اول تو عورت کو ہدون ناحیاری کے گھر ہے باہر پاؤں نکالنامنع ہےاور بیکوئی ناحیاری نہیں کیونکہ ان کوشرع میں کوئی تا کیدنہیں آئی کہ تر اوت جماعت ہے پڑھا کرو پھر نگلنا بھی روز روز کا اور زیادہ برا ہے۔ پھرلو منے کا وقت ایسا ہے موقع ہوتا ہے کہ رات زیاوہ ہو جاتی ہیں گلیاں ، کو بیجے بالکل خالی سنسان ہو جاتے ہیں۔ایس حالت میں خدانہ کرے اگر مال یا آبرو کا نقصان ہوجائے تو تعجب نبیں ۔خواہ مخواہ اینے آپ کو خلجان میں ڈالناعقل کے خلاف ہےاورشرع کے بھی خلاف ہے۔خاص کربعض عورتیں تو کیڑے چیزے پہن کر گلیوں میں چلتی ہیں تو اور بھی زیاد وخرابی کا اندیشہ ہے ، ایک دستور رمضاین شریف میں یہ ہے کہ چود ہویں روزے کوخاص سامان کھانے وغیرہ کا کیا جاتا ہے اوراس کوثو اب کی بات بچھتی ہیں۔ شرع میں جس بات کو تواب نہ کبا ہواس کوثواب سجھنا خود گناہ ہے۔اس واسطےاس کوبھی چھوڑ نا جا ہے۔ایک دستوریہ ہے کہ بچہ جب پہلاروزہ رکھتا ہےتو جاہے کوئی کیساہی غریب ہولیکن قرض کر کے بھیک ما تگ کرروز و کشائی کا بکھیڑا ضرور ہوگا جوبات شرع من ضرور نه ہواسکوضروری مجھنا بھی گناوہے اس واسطے ایس یا بندی حجوز وین جائے۔

عید کی رسموں کا بیان: ایک تو سوئیاں پکانے کو بہت ضروری بھتی ہیں۔ شرع سے بیضروری بات نہیں۔
اگر دل چاہے پکالو مگراس میں ثواب مت سمجھو۔ دوسرے رشتہ داروں کے بچوں کو دینالینا یارشتہ داروں کے گھر کھانا بھیجنا، پھراس میں ادلا بدلار کھنااور نہ ہوتو قرض کیکر کرنا یہ پابندی فضول بھی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے اس لئے بیسب قیدیں چھوڑ دیں۔

لقرعید کی رسموں کا بیان: دینالینا یہاں بھی عید کا ساہے جیسا اس کا تھم ابھی پڑھاہے وہی اس کا بھی ہے۔ دوسرے اس میں بہت ہے آدمیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی نہیں کرتے یہ بھی گناہ ہے۔ تیسرے قربانی میں اپی طرف سے یہ بات گڑھ رکھی ہے کہ سری سقہ کاحق ہے اور پائے نائی کاحق ہے۔ یہ بھی واہیات اور خلاف شرع بابندی ہے۔ ہاں اپنی خوش سے جس کو جا ہودیدو۔

فریقتده اورصفر کی رسم کابیان: جاہل عور تیں ذیقعدہ کوخالی کا چاند کہتی ہیں اور اس میں شادی کرنے کو منحوں مجھتی ہیں۔ یہ اعتقاد بھی گناہ ہے۔ تو بہ کرنی چاہئے اور صفر کو تیزی کہتی ہیں اور اس مہیدنہ کو نامبارک جانتی ہیں اور اس مہیدنہ کو نامبارک جانتی ہیں اور بعض جگہ تیر ہویں تاریخ کو بچھ گھونگنیاں وغیرہ پکا کرتقسیم کرتی ہیں کہ اس کی نحوست سے حفاظت رہے۔ بیسارے اعتقاد شرع کے خلاف اور گناہ ہیں۔ تو بہ کرو۔

 خراب نہ ہوا اور گناہ کی باتوں کو اس سے نکال دے جب بھی ظاہری پابندی سے جاہلوں کو ضرور سند ہوگی۔ تو جس بات سے جاہلوں کے گرنے کا ڈر ہواور وہ چیز شرع میں ضروری کرنے کی نہ ہوتو ایسی بات کو چھوڑ دینا چاہئے اس لئے رواج کے موافق اس عمل کو نہ کرے۔ بلکہ جب حضرت محمد علیات کے حالات پڑھنے کا شوق ہوتو کوئی معتبر کتاب کیکر خود پڑھ لئے۔ یا ہے اکٹھا کئے ہوئے گھر کے دوجیار آ دمی یا جو ملنے ملانے آ مسلے ہوں ان کو بھی سنا وے۔ اور اگر حضرت محمد علیات کی روح مبارک کو سی چیز کا ثواب بخشا منظور ہوتو دوسرے وقت مساکین کو دیکر یا کھلا کر بخش و سے۔ نیک کام کوکوئی منع نہیں کرتا گر بے ڈھنگا بن براہے۔

ر جب کی رسموں کا بیان: اس کو عام لوگ مریم روز ہے کا چاند کہتے ہیں۔ اور اسکی سنائیس تاریخ میں روز ہ رسمنے کو اچھا بیجھتے ہیں کہ ایک ہزار روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شرع میں اس کی کوئی قوی اصل نہیں۔ اگر نظل روز ہ رکھنے کوول چاہے اختیار ہے۔ خدائے تعالیٰ جتنا چاہیں ثواب دیدیں ابنی طرف سے ہزاریالا کھ مقرر مذہبے یہ بعض جگداس مہینے میں تبارک کی روٹیاں بکتی ہیں ہیں گھڑی ہوئی بات ہے۔ شرع میں اس کا کوئی تھم نہیں ۔ نداس پرکوئی ثواب کا وعدہ ہے اس واسطے ایسے کا م کودین کی بات مجھنا گناہ ہے۔

شب برات كا حلوه ،محرم كا هيجرا اورشربت: شب برات كي آني اصل بي كه بندر بوي رات اور پندر ہواں دن اس مہینہ کا بہت بزرگ اور برکت کا ہے۔ ہمارے پنیمبر حضرت محمد عصفی نے اس رات کو جا گئے گ اوراس دن کوروز ہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے۔اوراس رات میں ہمارے حضرت محمد علیہ نے مدینہ کے قبرستان میں تشریف بیجا کرمردوں کیلئے بخشش کی وعاما تھی ہے تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش ویا کرے حیا ہے قر آ ن شریف پڑھ کرجا ہے کھانا کھلا کر جاہے نقد دیکر جاہے ویسے ہی دعا بخشش کی کردے تو پیطر ایقد سنت کے موافق ہے۔اس سے زیادہ جتنے بھیڑے لوگ کررہے ہیں اس میں حلوے کی قیدلگار کھی ہے۔اوراس طریقے ہے فاتحہ ولاتے میں اورخوب یا بندی ہے بیکام کرتے ہیں۔ بیسب واہیات ہیں ۔ان سب باتوں کی برائی او پرابھی پڑھ چکی ہو۔اور پیجمی من پچکی ہو کہ جو چیز شرع میں ضروری نہ ہواس کوضروری سمجھتا یا حد سے زیادہ یا بند ہو جانا بری بت ہے۔ای طرح محرم کی دسویں کی رسموں کو سمجھ لو۔شرع میں صرف اتی اصل ہے کے رسول اللہ علیہ سے یوں فر مایا ہے کہ جو مخص اس روز اپنے گھر والوں پرخوب کھانے پینے کی فراغت رکھے ،سال بھر تک اس کی روز ک میں برکت ہوتی ہےاور جب اتنا کھانا گھر میں کے تواگراس میں سے الند تعالیٰ کے واسطے بھی محتاجوں عربیوں کو دیدے تو کیاڈر ہے۔اس سے زیادہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں ای طرح کی برائیاں ہیں، جبیااو پرس چکی ہواس ے بردھ کرشر بت تقسیم کرنے کی رسم ہے کہ اپنے مگان میں کر باا کے پیاسے شہیدوں کوثواب بخشتے ہیں تو یا در کھو کہ شہیدوں کوشریت نہیں پہنچا بلکہ تواب پہنچ سکتا ہے۔اور تواب میں ٹھندا شربت اور گرم گھانا سب برابر ہے۔ پھر شربت کی مابندی میں غلط عقیدے کے کدان کی بیاس اس سے بھے گی اور کیابات ہے۔ ایسا غلط عقیدہ خود ً مناہ ہے۔اوربعض جاہل شب برات میں آتش بازی اورمحرم میں تعزیئے کا سامان کرتے ہیں۔ آتش بازی کی

برائی بہلے باب میں لکھ دی ہے اور تعزیے کی برائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسے ایسے برتاؤ کرتے میں کہ جوشرع میں بالکل شرک اور گناہ ہے۔اس پر چڑ ھاواچڑ ھاتے ہیں اس کے سامنے سر جھاتے ہیں اس پر عرضیال لٹکاتے ہیں، مرمے پڑھتے ہیں، روتے چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ باجہ بجاتے ہیں۔اس کے دنن کرنے کی جگہ کوزیارت کی جگہ بچھتے ہیں،مرد،عورت آپس میں بے پردہ ہوجاتے ہیں۔نمازیں برباد کرتے ہیں۔ان باتوں کی برائی کون نہیں جانتا۔ بعض آ دمی اور بھیٹر نے ہیں کرتے ۔ مگر شہادت نامہ بڑھا کرتے ہیں۔ تو بإدر كھوك أكراس ميں غلط روايتيں ہيں تب تو ظاہر ہے كمنع ہاورا كر سيح روايتيں بھي ہوں جب بھي چونك سب كي نبیت یمی ہوتی ہے کہن کرروئیں مجےاورشرع میں مصیبت کے اندراراد و کرکے رونادرست نبیں۔اس واسطےاس طرح کا شہادت نامہ پڑھنا بھی درست نہیں۔ای طرح محرم کے دنوں میں ارادہ کر کے رنگ پڑیا حجوڑ وینااور سوگ!ور ماتم کی وضع بنانایا اینے بچوں کوخاص طور کے کپڑے پہنا ناپیسب بدعت!ور گناہ کی باتیں ہیں ۔ تعرکات کی زیارت کے وفت اکٹھا ہونا: کہیں کہیں جبشریف یاموے شریف پنجبر علیہ یا کسی اور بزرگ کامشہور ہے۔اسکی زیارت کیلئے یا تو اس جگہ جمع ہوتے ہیں یاان لوگوں کو گھروں میں بلا کرزیارت کرتے ہیں۔اورزیارت کرنے والوں میںعورتیں بھی ہوتی ہیں۔اول تو ہرجگہان تبرکات کی سندنہیں اوراگر سندبھی ہوتپ بھی جمع ہونے میں بہت خرابیاں ہیں۔بعض خرابیاں و ہاں بیان کر دی ہیں جہاں شادی میں عورتوں کے جمع ہونے کا ذکر لکھا ہے۔ پھرشور وغل اور بے بردگی اور کہیں کہیں زیارت والوں کا گانا، جس کو سب عورتیں سنتی ہیں بیسب ہر مخص جانتا ہے کہ بری باتیں ہیں ہاں اگر اسکیلے میں زیارت کر لے اور زیارت ك وقت كوئى خلاف شرع بات نه كري تو درست إورسمون كا بورا حال "اصلاع الرسوم" أيك كماب ے اس میں لکھ دیا ہے ہم اس جگہ صرف تم کو ایک گربتلا دیتے ہیں اس کا خیال رکھو گی تو سب رسموں کا حال معلوم ہوجائے گااور بھی دھوکہ نہ ہوگا۔ وہ گریہ ہے کہ جس بات کوشرع نے ناجائز کہا ہواس کو جائز سمجھنا گناہ ہے اور جس کو جائز بتلایا ہو مگر ضرور نہ کہا ہواس کو ضرور ہمجھ کریا بابندی کرنایا نام کمانے کو کرنا یہ بھی گناہ ہے۔اس طرح جس کام کوشرع نے تو ابنیس بتلایا اس کوثو اب سمجھنا گناہ ہے اور جس کوثو اب بتلایا مگرضر ورنہ کہا اس کو ضرور سجھنا گناہ ہے اور جوضر ورنہ سمجھے مگر خلقت کے طعن کے خوف ہے اس کے چھوڑ نے کو براسمجھے یہ بھی گناہ ہے۔ای طرح کسی چیز کومنحوں جانتا گناہ ہے ای طرح بدون شرع کی سند کے کوئی بات تر اشنا اور اس کا یقین كرلينا عناه ب\_اى طرح خداتعالى كے سوائس بے دعا ما تكتابان كونفع ونقصان كاما لك مجصابير سب عناه كى بأتنس بير - القد تبارك وتعالى سب سے بيجا كيں۔ صحيح

# بهشتي زيورحصه مفتم

آ داب اوراخلاق اور ثواب اورعذاب کے بیان میں

عبادتون كاسنوارنا

وضواور یا کی کابیان

عمل (۱): وضواجی طرح کروگوکی وقت نفس کونا گوار معلوم ہو جمل (۲): تازه وضوکا زیادہ تو اب ہے۔
عمل (۳): پا خانہ بیٹا ب کے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کرونہ بشت کرد عمل (۳): پیٹا ب کی چھینٹوں
سے بچواس میں با حقیاطی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ عمل (۵): کسی سوراخ میں بیٹا ب مت کرد
شایداس میں ہے کوئی سانپ بچھوو غیرہ نگل آئے۔ عمل (۲): جبال خسل کرنا ہو وہاں چیٹا ب مت کرد۔
عمل (۷): پیٹا ب پا خانہ کے وقت ہا تمیں مت کرد۔ عمل (۸): جب سوکر اٹھو جب تک ہاتھ اچھی طرح
ند دھولو پانی کے اندر ہاتھ نے ڈالو عمل (۹): جو پانی دھوپ سے گرم ہوگیا ہواس کومت برتو اس سے برص کی
بیاری کا اندیشہ ہے جس میں بدن پرسفید مفید داغ ہوجاتے ہیں۔

#### نماز كابيان

عمل المصحیح وقت پر پڑھورکوئ و بحدہ اچھی طرح کرو۔ جی لگا کر پڑھو عمل ۱: ۔ جب بچے سات برس کا ہو جائے اس کونماز کی تاکید کرو جب وس برس کا ہو جائے قو مارکر نماز پڑھاؤ عمل ۱: ۔ ایسے کپڑے یا ایسی جگہ میں نماز پڑھنا اچھا نہیں کہ اس کی بھول بتی میں وھیان لگ جائے عمل ۲: ۔ نمازی کے آگے کوئی آڑ ہوئی علی نے ۔ اگر پچھ نہ ہوایک لکڑی کھڑی کر لویا کوئی او نجی چیز رکھالوا وراس چیز کودا میں یابا میں آبر و کے مقابل رکھو عمل ۵: ۔ فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ ہے ہے کہ کرسنت اور نفل پڑھو عمل ۲: ۔ نماز میں ادھر ادھر مت و کھواو پر نگاہ مت اٹھاؤ۔ جہاں تک ہو سکے جمائی کوروکو عمل 2: ۔ جب پیٹاب یا یا خانے کا د باؤ ہوتو پہلے اس سے فراغت کرلو پھرنماز پڑھو عمل ۸: نفلیں اوروظ نے اسے شروع کروجس کا نباہ ہو سکے ۔

#### موت اورمصيبت كابيان

عمل! ـ اَنْرِ بِرانَى مصيبت يادآ جائے تو ﴿إِنَّا لِلْهِ وانَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ پڑھلوجيباتواب پہلے ملاتھاويبا ہی پھر ملے کا عمل ۲: \_ رنے کی کسی ہی بلکی ہات ہواس پر ﴿ إِنَّا لِلْهِ وانَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ پڑھلیا کروثواب ملے گا۔

#### زكوة وخيرات كابيان

عمل! \_ ز کو ة جہاں تک ہوسکے ایسے لوگوں کو دی جائے جو مانگتے نہیں آبر وتفائے گھروں میں بیٹے ہیں۔
عمل ا: \_ خیرات میں تھوڑی چیز دینے ہے مت شر ماؤجوتو فیق ہودید و عمل ا: \_ یوں نہ مجھو کہ زکو ق دیکر اور
خیرات دینا کیا ضرور ہے ۔ ضرورت کے موقعوں پر ہمت کے موافق خیر خیرات کرتے رہو عمل ہم : \_ اپنے
رشتہ داروں کو دینے سے دو ہرا ثواب ہے۔ ایک خیرات کا دو سرے رشتہ دار ہے احسان کرنے الحمل ۵: \_
غریب پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو عمل ۱ : \_ شوہر کے مال سے اتن خیرات مت کروکہ اس کونا گوار ہو۔

#### روز ہے کا بیان

عمل! \_ روزہ میں بیہودہ باتیں کرنا ،کڑنا ، بھڑنا بہت بری بات ہےاور کسی کی غیبت کرنا تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ عمل ۲: \_ نفلی روزہ شو ہر سے اجازت کیکرر کھو جبکہ وہ گھر پر موجود ہو عمل ۲۰ \_ جب رمضان شریف کے دس دن رہ جائیں تو ذراعبادت زیادہ کیا کرو۔

### قرآن مجيدكي تلاوت كابيان

عمل!.\_اگرقرآن مجیداچھی طرح نہ جلے گھبرا کرمت چھوڑ و پڑھے جاوُ ایسے شخص کو دو ہرا تو اب ماتا ہے۔ عمل۲:\_اگرقرآن شریف پڑھا ہواس کو بھلاؤ مت بلکہ ہمیشہ پڑھتی رہونہیں تو بڑا گناہ ہو گا۔ممل۳:\_ قرآن شریف جی لگا کرخدا ہے ڈرکر بڑھا کرو۔

#### دعاوذ كركابيان

عمل ا: دعاما تكفير مين ان باتول كاخيال ركھو خوب شوق سے دعاما عمل ان چيز مت ما عمو اگر كام ہونے مين دير ہوجائ تك ہوكرمت چھوڑو قبول ہونے كايقين ركھو عمل ان خصر مين آكرا ہے مال واولا دوجان كو مت كوسوشا يد قبوليت كى گھڑى ہو عمل سان جہال بين كر دنيا كى باتوں اور دھندوں بين لگو و بال تھوڑا بہت الله اور سول علي الله كا ذكر بحى ضرور كرليا كر فينين تو وه سب با تين و بال ہوجائيں گي عمل سمن است عفار بہت پڑھا كرواس سے مشكل آسان اور روزى بين بركت ہوتى ہے عمل ٥: اگر نشركى شامت سے گناہ ہوجائے تو بيس دير مت لگاؤ اگر چر ہوجائے چر جلدى تو بولى مت سوچوكہ جب تو بي فوث جاتى ہوجائے تو بي سوت و قت يدعا پڑھو۔ ﴿اللّٰهُمّ مَن مُولَ وَ اللّٰهُمّ اَصْبَحْنَا وَ بِكُ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ اَمْسَدُنَا وَ بِكَ اَمْدَنَا وَ بِكَ اَمْدَى اَمْرَا وَ بِكَ اَمْسَدُنَا وَ بِكَ اَمْسَدُنَا وَ بِكَ اَمْدَى اَلْمُعَالَقَا وَ اِلْكُولُكُ وَ اِلْكُولُ وَ الْكُولُ وَ اِلْكُولُ وَ الْكُولُ وَ اِلْكُولُ وَ اِلْكُولُ وَ الْكُولُ وَ الْكُولُ وَ الْكُولُ وَ الْكُولُ وَ الْكُولُ و الْكُولُ وَ الْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَ الْكُولُ وَ الْكُولُ وَ الْكُولُ وَ الْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْك

وَالَّيْكُ النُّشُورُ ﴾ كَمَانًا كَمَا كَرِيْدِعَا رِيْوَ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُّعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ كَفَانَا وَاوَانَا ﴾ ربعدتمازص وبعدتمازمغرب ردعا يزهو - ﴿ ٱللَّهُ مَ أَجِرُنِي مِنَ النَّارِ ﴾ سات بار پزهوا در ﴿بِسُهُ اللَّهِ الَّذِي لاَيَصُرُمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي ٱلْآرُضِ وَلاَفِي السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ رَبِّن باريرهو سوارى يربيه كريدعا يرهو والسبحان الدفى سنتوكنا هذا وما كناله مفرنين والأاللي وبنا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ركى كَكُركُمانًا كَمَا وَتُوكَمَا كُرِيبِهِي رِرُحُورٍ ﴿ ٱلْسَلَهُ مَ بَادِكَ لَهُمُ فِيمَا وَزَقْنَهُمْ وَاغْفِرُلَهُمْ وَارُحَمُهُمْ ﴾ ـ جا ثدد كِيريدعا يرُحور ﴿ اللَّهُمَّ اهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْآمِنْ وَالْإِيْمَانِ وَالسّلامَةِ وَالْإِسُلامُ وَبَيْ وَدَبُّكَ السلُّسهُ ﴾ يسيم مسيبت زوه كود مكي كربيده عاير هوالله تعالى تم كواس مصيبت م محفوظ رفيس سن - و ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانَيُ مِمَّا الْبَلا كَ بِهِ وَفَصَّلْنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلق تفضيلا ﴾ وبه وفضَّلني على كثِيْرٍ مِمَّنُ خَلق تفضيلا ﴾ وبه وفضَّلني ترفست بوت لكاس الطرح كبو أستودع الله دينكم وامانتكم وحواتيم أعمالكم وولهايالهن كونكاح كى مباركى ووتواس طرح كهو ﴿ بَارَكَ اللَّه لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بينكُمَا فِي خَيْرٍ ﴾ جبكوتي مصيبت آئة يورعا برهو - ﴿ يَهَا حَتَّى مَا قَيُّوهُ بِرَحْمَتِكَ السَّعَيْثُ ﴾ - يا نجول نمازول ك بعداور سوت وقت بيجيزي يزها كرو ف (أَسُتَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِي لاَ اللهِ اللَّهُ هُو الْحِيُّ الْفَيُومُ واتوب إِلَيْهِ ﴾ تمن بار ﴿ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَىٰ كُلَّ شَيَّء قَدِيْرٌ ﴾ - ايك بار هِسُبُحَانَ الله ﴾ ينتيس بار ﴿ أَلَحَمُدُ لللهِ ﴾ تينتيس باراور ﴿ اللهُ أَكْبَرُ ﴾ چوتيس بار اور ﴿ قُلُ أَعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ أور ﴿ قُلُ أَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ أيك إراوراً يت الكرى أيك باراور أَرْ کے وقت سور قایاسین ایک باراورمغرب کے بعد سورہ واقعدایک باراورعشاء کے بعد سورہ ملک ایک باراور جمعہ ک روزسورہ كہف ايك بار پڑھ لياكرواورسوتے وقت احسن السوسول بھى سورة كے نتم تك پڑھ لياكرو۔اورقر آن كر حلاوت روز کیا کروجس قدر ہو سکے اور یا در کھو کہ ان چیزوں کا پڑھنا تواب ہے اور نہ پڑھے تو گناہ بھی تبیس۔

فشم اورمنت كابيان

عمل ان الله تعالی کے سوا اور کسی چیز کی تئم مت کھاؤ جیسے اپنے بچہ کی اپنی صحت کی اپنی آنکھوں کی ایسی تئم سے گناہ ہوتا ہے اور جو بھولے سے مند سے نکل جائے تو فوراً کلمہ پڑھاو عمل ۱۲: اس طرح سے بھی تئم مت کھاؤ کہا گر میں جھوئی ہوں تو ہے ایمان ہوجاؤں جا ہے بچی ہی بات ہو عمل ۱۳: اگر خصہ میں ایسی تئم کھا بیٹھو کہ جس کا پورا کرتا گناہ ہوتو اس کوتو ڑ دواور کفارہ اوا کرو۔ جیسے بیشم کھالی کہ باپ یا مال سے نہ بولوز گی یا اورکوئی قشم ای طرح کی کھالی۔

معاملوں کالیعنی برتاؤ کاسنوارنا لینے دینے کابیان

معاملها: \_روپیه بییدگی ایسی حرص مت کرو که حلال وحرام کی تمیز ندر ہے اور جوحلال پید خدا دے اسکواڑا

نہیں ہاتھ روک کرخرج کروہس جہاں بچ کچ ضرورت ہو وہیں اٹھاؤ۔معاملہ: اگرکوئی مصیبت زدہ
ناچاری ہیں اپنی چیز بیتجاہوتو اس کوصا حب ضرورت بچھ کرمت دباؤاوراس چیز کے دام مت گراؤیااس کی مدو
کرویا متاسب داموں ہے وہ چیز خرید کو۔معاملہ ہم: اگر تمہارا قرضدار غریب ہواس کو پریشان مت کرو
بلک اس کومہلت دو ۔ پچھ یا سارا معاف کردو۔معاملہ ہم: اگر تمہار ہے ذمہ کی کا قرض چاہتا ہواور تمہار ہے
پاس دینے کو ہاس وقت ٹالنا ہو اتھا ہے۔معاملہ ہم: جہاں تک ممکن ہوکی ہے قرض مت کرواورا گر
مجوری ہواس کے اداکر نے کا خیال رکھو بے پروامت بن جاؤاورا گرجس کا قرض ہوہ تم کو پچھ کیے
سے تو الٹ کر جواب مت دو۔ ناراض مت ہو۔معاملہ ہم: یہ بنی ہی کسی کی چیز اٹھا کر چھپاد بنا جس ہی ہو۔
یہ بیثان ہو بہت بری بات ہے۔معاملہ ہم: مزدور سے مزدوری کرا کے اس کی مزدوری دینے ہیں کوتا ہی
مت کرو۔معاملہ ہم: قط کے دنوں ہیں بعض لوگ آپ یہ یہ بیا گائے جوں کو بچھ ڈالتے ہیں ان کولوغڈ کی غام
مت کرو۔معاملہ ہم: ۔ قط کے دنوں ہیں بعض لوگ آپ دیدی یا کھانے ہیں ڈالنے کوکی کو ذراسانمک دیدیا
تو ایسا تو اب ہے جیسے وہ سارا کھانا ایک نے کوکی کوآگ دیدی یا کھانے ہیں ڈالنے کوکی کو ذراسانمک دیدیا
مان ہو بال تو ایسا تو آپ ہے جیسے غلام آزاد کیا اور جہاں کم مت ہو بال ایسا تو اب ہے جہال پائی کشرت سے
مان ہو ایسا تو اب ہو ایسا تو اب ہو بال تا ہو ایسا ہو اس ایسا تو اب ہو یا تو دو چار آدمیوں
دیا۔معاملہ اا: ۔ اگر تھانا کر دکو و شاید و شہار ہو تہاں کی امانت تمبار ہو باس کی ہوتو یا تو دو چار آدمیوں
دیا۔معاملہ اا: ۔ اگر تعمار کہ کو ایسا دیا ہو باس کا در خرات ہو ۔

#### ثكاح كابيان

## تسى كوتكليف ديينه كابيان

معاملہ: ۔ جو محص پوراحکیم نہ ہواس کو کسی کی دوادار وکرنا درست نہیں جس میں نقصان کا ڈر ہواگر ایسا کیا تو گئیگار ہوگا۔ معاملہ ہما: ۔ دھاروالی چیز ہے کسی کو ڈرانا نہیں جا ہے خواہ بنسی میں ہونے ہے شاید ہاتھ ہے نگل پڑے ۔ معاملہ ہما: ۔ چاتو کھلا ہواکس کے ہاتھ میں مت دو یا تو بند کر کے دویا چار پائی وغیرہ پر کھ دو دوسر آدمی اپنے ہاتھ ہے اٹھا لے ۔ معاملہ ہما: ۔ کتے بلی وغیرہ کسی جاندار چیز کو بندرکھنا جس میں وہ بھوکا بیا سر نزب برا گناہ ہے ۔ معاملہ ہما: ۔ کتے بلی وغیرہ کسی جاندار چیز کو بندرکھنا جس میں وہ بھوکا بیا سر نزب برا گناہ ہے ۔ معاملہ ہما: ۔ کسی گنبگار کو طعند دینا بری بات ہے۔ ہاں نفیحت کے طور پر کہنا کھوڈ رنبیں ۔ معاملہ ہما: ۔ بہ خطاکسی کو گھورنا جس ہے وہ ڈرجائے درست نہیں دیکھو جب گھورنا تک درست نہیں تو ہنمی میں کسی کوا چا تک ڈراوینا کتنی بری بات ہے۔ معاملہ ہما: ۔ اگر جانور ذرح کرنا ہو چھری خوب تیز کرلو ب ضرورت تکلیف نددو۔ معاملہ ہما: ۔ جب سفر کرو جانور کو تکلیف نددواور نہ بہت زیادہ اسباب لادو نہ بہت فراؤ اور جب منزل پر پہنچواول جانور کے گھائی دانے کا بندوبست کرو ۔

## عادتوں کاسنوار نا کھانے بینے کا بیان

ہویا جس برتن کے اندرکا حال معلوم نہ ہو کہ اس میں شاید کوئی کیڑا کا نٹا ہوا ہے برتن ہے مندلگا کرپائی مت پیئو۔ اوب کا:۔ پائی پی کراگر دوسروں کو بھی دینا ہوتو جو تمہارے دانی طرف ہواس کو پہلے دواور وہ اپنی وائی طرف والی کو دے ای طرح اگر کوئی چیز باشما ہو جسے پان ،عطر، مٹھائی سب کا بھی طریقہ ہے۔ اوب ۱۸: ہس طرف سے برتن ٹوٹ رہا ہے ادھرے پائی مت بھیؤ۔ اوب ۱۹: ہس طرف سے برتن ٹوٹ رہا ہے ادھرے پائی مت بھیؤ۔ اوب ۱۹: ہس طرف سے برتن ٹوٹ رہا ہے ادھرے پائی مت بھیؤ۔ اوب ۱۹: ہس طرف سے برتن ٹوٹ رہا ہے ادھرے پائی مت بھیؤ۔ اوب ۱۹: ہم اللہ کر کے بند کرواور ہم اللہ کر کے بند کرواور ہم اللہ کر کے بند کرواور ہم اللہ کر کے برتنوں کوڈ ھا تک دواور چراغ سوتے وقت گل کردواور چو لیم کی آگ بجمادویا دیا دو۔ اوب ۱۹: کھانے بینے کی چیز کی کے پاس بھیجنا ہوتو ڈھا تک کرجیجو۔

پہنے اوڑ ھنے کا بیان: اوب، ان ایک جوتی ہیں کرمت چلو۔ رضائی وغیرہ اس طرح مت لینوکہ چلنے میں یا جلدی سے ہاتھ تکا لئے میں مشکل ہو۔ اوب ۲: کیڑا دائی طرف سے پہنونا شروع کرومثلاً دائی آسین و داہنا پائنچہ دائی جوتی اور با کیں طرف سے تکالو۔ اوب ۲: کیڑا یہن کریے دعا پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ﴿اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی کَسَانِی هَذَا وَرَزَقَیْهُ مِنُ عَیْرِ حَوْلِ مِنِی وَ لاقُوقِ ﴾ اوب ۲: ایسالباس مت پہنوجس میں بے پردگی ہو۔ اوب ۵: جوامیر عورتمیں بہت بہتی پوشاک اور زیور پہنی ہیں ان کے پاس نیادہ مت بیضو خواہ تخواہ دنیا کی ہوں بڑھے گی۔ اوب ۲: بیندلگانے کو ذات مت مجھو۔ اوب کے: کیڑا نہ بہت تکلف کا پہنواور نہ میلا کیلا یہنو، بچ کی راس رہو۔ اورصفائی رکھو۔ اوب ۸: بالوں میں تیل کتھی کرتی رہوگھوں میں مہندی لگاؤ۔ اوب ۹: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں مہندی لگاؤ۔ اوب ۹: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۹: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۹: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن اللائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ۔ اوب ۲: سرمہ تمن تمن تمن تمن سلائی دونوں میں لگاؤ کے دونوں میں کو دونوں میں لگاؤ کے دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں لگاؤ کے دونوں میں کو دونوں کی کو دونوں میں کو دونوں کو دونوں میں کو دونوں کو دون

بیاری اور علاج کا بیان: اوب ا: یارکوکھانے پینے پر زیادہ زبردی مت کرو۔اوب ۱: یاری میں بد پر ہیزی مت کرو۔اوب ۱: یارک میں بد پر ہیزی مت کرو۔اوب ۱: یارک میں بد پر ہیزی مت کرو۔اوب ۱: یا خلاف شرع تعویذ گنڈ انونکا ہر گز استعال مت کرو۔اوب ۱: یارک کی نظر لگ جاس کا منداور دونوں ہاتھ کہنی ہمیت اور دونوں پاؤں اور دونوں زانو اورا شنج کا موقع دھلوا کر پانی جمع کر کے اس محص کے سر پر ڈ الوجس کونظر گی ہے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو جائیگی۔اوب 2: یہن بیاروں سے دوسروں کونفرت ہوتی ہے جسے خارش یا خون بگڑ جانا ایسے بیار کو جائے کہ خود سب سے الگ رہے تا کہ کی کونکیف نہ ہو۔

خواب و یکھنے کا بیان: اوب، ان اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائیں طرف تین بار تفکار دواور تین بار ﴿ اَعْدُوٰذُ سِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ﴾ پڑھواور کروٹ بدل ڈالواور کسی ہے ذکر مت کروانٹاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اوب ۲: \_ اگرخواب کہنا ہوتو ایسے خص سے کہو جو تقلمند ہوتمہارا بھلا جا ہے والا ہوتا کہ بری تعییر نددے۔ اوب ۲: \_ جمونا خواب بنا تا بڑا گناہ ہے۔

سلام كرف كابيان: اوب، ا: \_ آبس مسلام كياكرواس طرح السلام عليكم اورجواب اس طرح دياكرووعليكم

السلام اورسبطریقے واہیات ہیں۔اوب آب ہے پہلے سلام کرے اس کوزیادہ تو اب ساتے۔اوب سائے۔ جوکوئی دوسرے کا سلام لائے یوں جواب دو بیہم ولیکم السلام۔اوب سائے۔ اگر کئی آ دمیوں میں سے ایک نے سلام کرلیا تو سب کی طرف ہے ہوگیا۔ای طرح ساری محفل میں سے ایک نے جواب دے دیاوہ بھی سب کی طرف ہے ہوگیا (ہاتھ کے اشارے ہے سلام کے وقت جھکنا منع ہے ) اگر کوئی شخص دورہ بواورتم اس کوسلام کرویاوہ تم کوسلام کر سے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کرتا جائز ہے لیکن زبان ہے بھی سلام کے الفاظ کہنے چا ہمیں۔مسلمانوں کے جو نے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی انگریزی یا ہندوا نہ طرز ہے سلام نہ کرنا چا ہے بلکہ شرکی طریقے پراستادوں وغیرہ کو سلام کرنا چا ہے۔ اگر استاد کا فر ہوتو اس کوصرف سلام یا ﴿السَّدُلام علی من اتبع المهدی ﴾ کہنا چا ہے کا فروں کیلئے السلام علی من اتبع المهدی ﴾ کہنا چا ہے کا فروں کیلئے السلام علی کے الفاظ استعمال نہ کرنے چا ہمیں۔ سب مسلمانوں کیلئے ہیں تھم ہے۔

بیٹھنے، لیٹنے، چلنے کا بیان: اوب، ا: یہ بن تمن کراتر اتی ہوئی مت چلو۔ا دب ۱: یہ اللی مت لیٹو۔ ادب ۱: یہ جیت پرمت سوؤ جس میں آڑنہ ہوشا پدلڑ ھک کرگر پڑو۔ا دب ۱: یہ پھودھوپ میں پچھ سائے میں نہ میٹھو۔ا دب ۵: یہ اگرتم کسی ناچاری کو بابر نکلوتو سڑک کے کنارے کنارے چلو بچ میں چلنا عورت کیلئے بے شری ہے۔

سب میں مل کر بیٹھنے کا بیان: اوب، ا: کی کواسی جگدے اٹھا کرخود وہاں مت بیٹھو۔ اوب ۱: کوئی عورت محفل ہے اٹھے کرسی کام کوئی اور عقل ہے معلوم ہوا کہ ابھی پھر آئے گی ایسی حالت میں اسکی جگد کسی اور کو بیٹھنا نہ چاہئے۔ وہ جگداسی کا حق کت ہے۔ اوب ۱: اگر دو عور تیں ارادہ کر مے مفل میں پاس پاس بیس بیٹھی ہوں تو تم النے بچ میں جا کرمت بیٹھوالبتہ اگر وہ خوثی ہے بٹھالیں تو پھوڈ زمیس ۔ اوب ۱: جوعورت تم ہے ملئے آئے اسکود کچے کر ذراا پنی جگد ہے کھیک جاؤجس میں وہ یہ جائے کہ میری قدری ۔ اوب ۵: ۔ محفل میں مردار بن کرمت بیٹھو جہاں جگہ ہو غریبوں کی طرح بیٹھ جاؤ۔ اوب ۲: ۔ جب چھینک آئے منہ پر کہنا ایا ہاتھ رکھ لو اور پست آواز سے چھینکو۔ اوب 2: ۔ جمائی کو جہاں تک ہو سکے روکواگر نہ رکے تو منہ ڈھا تک لو۔ اوب ۸: ۔ مہن تاک منہ چڑھا کرمنہ بھلا کرمت بیٹھو عاجزی ہے غریبوں کی طرح بیٹھوکوئی بات موقع کی ہو بول چال بھی لو۔ البتہ گناہ کی بات مت کرو۔ اوب ۱: می مفل بیں کی طرف یاؤں مت بھیلاؤ۔

 مند پراسکی اوراس کے منداس کی ہے۔ اوب ۵: پینل خوری ہرگز مت کرونہ کسی کی چنلی سنو۔اوب ۲: ۔
جھوٹ ہرگز مت بولو۔اوب کے: کسی کی نیبت ہرگز بیان مت کر واور فیبت ہے کہ کسی کے پیٹے پیچےاس کی الی بات کہنا کہ اگروہ سنے تواس کورنج ہوجا ہوہ بات بچی ہی ہو۔اورا گروہ بات ہی غلط ہے تو وہ بہنان ہے اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ اوب 9: کسی سے بحث مت کرو اپنی بات کو اونچی مت کرو۔ اوب ان بین بات کو اونچی مت کرو۔ اوب ان جمان نیر اسکوتو اس میں دل کی رونی جاتی ہے۔ اوب ان جس محفی غیبت کی ہاگر اس سے معاف ند کراسکوتو اس محفی کی غیبت کی ہاگر اس سے معاف ند کراسکوتو اس محفی کے دعائے مغفرت کیا کرو۔ امید ہے کہ قیامت میں معاف کرو۔۔ اوب ۱۲: وجموٹا وعدہ مت کرو۔ اوب ۱۳: سی بنی مت کرو جس سے دوسرا ذیل ہو جائے۔ اوب ۱۲: شعراشعار کا دھندا مت رکھوالبتہ اگر اوب مضمون خلاف شرع نہ ہو اور تھوڑی ہی آواز ہے بھی بھی کوئی دعا یا تھیجت کا شعر پڑھ لو تو ڈرنہیں۔ اوب ۱۲: سنی نائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔

#### متفرق باتوں کا بیان

اوب، از خطکھ کرائی پر می چھوڑ دیا کرواس سے اس کام میں آسانی ہوتی ہے جس کام کیلئے خطاکھا گیا ہو۔ اوب از مان کو برامت کہو۔ اوب از باتنی بہت چہاچہا کرمت کرونہ کلام میں بہت طول یا مبالغہ کیا کہ وضرورت کے قدر بات کرو۔ اوب از بات کی طرف کان مت لگاؤ۔ اوب 2: کسی کی بری صورت یا بری بات کی فقل مت اتارو۔ اوب از کسی کے گانے کی طرف کان مت لگاؤ۔ اوب 2: جو صورت یا بری بات کی فقل مت اتارو۔ اوب از کسی کاعیب دیکھواسکو چھپاؤ گاتی مت پھرد۔ اوب 2: جو کام کروسوچ کرانجام بھے کراطمینان سے کرو۔ جلدی میں اکثر کام پھڑ جاتے ہیں۔ اوب ۸: کوئی تم سے مشورہ سے اپنا کہا سنامعانی کرالوورنہ قیامت میں بری مصیبت ہوگی۔ اوب از۔ دوسروں کو بھی نیک کام بتائی رہو۔ سے اپنا کہا سنامعانی کرالوورنہ قیامت میں بری مصیبت ہوگی۔ اوب از۔ دوسروں کو بھی نیک کام بتائی رہو۔ بری باتوں سے منع کرتی رہو۔ البتہ اگر بالکل قبول کرنے کی امیدنہ ہو یا اندیشہ ہوکہ بیایڈ ایبنچائے گاتو خاموثی جائز بری باتوں سے منع کرتی رہو۔ البتہ اگر بالکل قبول کرنے کی امیدنہ ہو یا اندیشہ ہوکہ بیایڈ ایبنچائے گاتو خاموثی جائز ہوں سے مری بات کو برا بھی ہواور بدون اوا چاری کی ایسے دمیوں سے نہاو۔

#### دل کا سنوارنا

زیادہ کھانے کی حرص کی برائی اور اسکاعلاج: بہت سے گناہ بیٹ کے زیادہ پالنے ہے ہوتے ہیں اس میں کی باتوں کا خیال رکھو۔ مزیدار کھانے کی پابند نہ ہو، حرام روزی ہے بچو۔ حدسے زیادہ نہ بحرو بلکہ دو چار لقے کی بھوک رکھ کر کھاؤاس میں بہت فا کدے ہیں۔ایک تو دل صاف رہتا ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی نعمتوں ک بیچان ہوتی ہے اور اس سے خدائے تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے دل میں رفت اور نرمی رہتی ہے جس سے دعا وذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے۔ تیسر نے نس میں بڑائی اور سرکتی نہیں ہونے یاتی۔ چو تھے نفس کو تھوڑی ی تکلیف پینچتی ہے اور تکلیف کو دیکھ کر خدا کا عذاب یاد آتا ہے اور اس وجہ نے نفس گناہوں سے پچتا ہے۔ یانچویں گناہ کی رغبت کم ہوتی ہے۔ چھٹے طبیعت ملکی رہتی ہے نیند کم آتی ہے تبجداور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی ۔ ساتویں بھوکوں ، عاجزوں پر حم آتا ہے ملکہ ہرا یک کے ساتھ رحمد لی بیداہوتی ہے۔

زیادہ بو لنے کی حرص کی برائی اوراس کاعلاج:نفس کوزیادہ بو لنے میں بھی مزہ آتا ہے اوراس سے صد ہا گناہ میں پھنس جاتا ہے جھوٹ اور غیبت اور کوسنا کسی کو طعنہ دینا اپنی برائی جتلانا خواہ مخواہ کسی ہے بحثا بحسٹیلگانا۔امیروں کی خوشامر کرناایس بنسی کرناجس ہے کسی کادل دیکھے ان سب آفتوں سے بچناجب ہی ممکن ے کہ زبان کورو کے اوراس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات مندے نکالنا ہوجی میں آتے ہی نہ کہدڈ الے بلکہ پہلے خوب سوچ سمجھ لے کہ اس بات میں کسی طرح کا گناہ ہے یا تواب ہے باید کہ نہ گناہ ہے نہ تواب اگروہ بات آپی ہے جس میں تھوڑا یا بہت گناہ ہے تو بالکل اپنی زبان بند کرلو۔ اگر اندر سے نفس تقاضا کرے تو اس کو مسمجها ؤ کداس وقت تھوڑا ساجی کو مارلینا آ سان ہےاور دوزخ کاعذاب بہت بخت ہےاوراگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہد ڈالواور اگر نہ گناہ ہے نہ تو اب تو بھی مت کہو۔اور اگر بہت ہی دل جا ہے تو تھوڑی سی کہد کر چپ ہو جاؤ۔ ہر بات میں ای طرح سوچا کروتھوڑ ہے دنوں میں بری بات کہنے سے خودنفرت ہوجائے گی اور زبان کی حفاظت کی تدبیر پیھی ہے کہ بلاضرورت سمی ہے نہ ملو۔ جب تنہائی ہوگی خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ غصے کی برائی اوراس کا علاج: عصد میں عقل ٹھکانے ہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا اس لئے زبان ہے بھی جا بیجانکل جاتا ہے اور ہاتھ ہے بھی زیادتی ہو جاتی ہے اس کئے اس کو بہت رو کنا جا ہے اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیکرے کہ جس پرغصر آیا ہے اس کوا ہے سامنے سے بالکل ہٹادے اگروہ نہ ہے خوداس جگہ نے ل جائے پھرسو ہے جس قدر سیخف میراقصوروار ہاں سے زیادہ میں خدائے تعالیٰ کی قصوروار ہوں اور جیسا میں جاہتی ہوں کہ القد تعالی میری خطامعاف کردے ایسے ہی مجھ کو بھی جا ہے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں اور زبان ہے اعوذ باللہ کی بار پڑھے اور پانی پی لے یا وضو کرے اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب عقل ٹھ کانے ہو جائے اس وقت بھی اگر اس قصور پرسز اوینا مناسب معلوم ہومثناً اسزادیع میں ای قصور وار کی بھلائی ہے جیسے اولا دہے کہ اس کوسدھار ناضرورہ یاسز ادینے میں دوسرے کی بھلائی ہے جیسے اس محض نے سمسی برظلم کیا تھااب مظلوم کی مدد کرنا اوراس کے واسطے بدلہ لینا ضرور ہےاس لئے سزا کی ضرورت ہےتو اول خوب بمجھ لے کہ اتن خطا کی کتنی سز اہونی جا ہے جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہو جائے اس

# حسد کی برائی اوراس کاعلاج

طرح سزادیدے۔ چندروزای طرح غصہ رو کئے ہے دل خود بخو د قابو میں آ جائے گا تیزی ندرہے گی اور کینہ بھی

اس غصے بداہوجاتا ہے، جب غصے کی اصلاح ہوجائے گی کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔

سی کو کھاتا چیتا یا پھلتا پھولتا یا عزت وآبروے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلنا اور رنج کرنا اور اس

کے زوال سے خوش ہونا اس کو صد کہتے ہیں ہے بہت ہری چیز ہے اس میں گناہ بھی ہے۔ا ہے خفس کی ساری
زندگی تخی میں گزرتی ہے۔ فرض اس کی و نیا اور دین وونوں بے طلاوت ہیں اس لئے اس آفت ہے نکلنے کی
بہت کو شش کرنی چاہئے اور علاج اس کا ہے ہے کہ اول ہی سوچے کہ بررے صد کرنے ہے جمع ہی کو نقصان اور
تکلیف ہے اس کا کمیا نقصان ہے اور میر انقصان ہے ہے کہ میر کی نکیاں ہر باد ہورہی ہیں۔ کو قلہ حدیث میں
ہے صد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ کڑی کو کھا لیتی ہے اور وجہ اسکی ہی ہے کہ حسد کر نیوالی
ہویا اللہ پر اعتراض کر رہی ہے کہ فلا ناتخص اس نعت کے لائق نہ تھا اس کو نعت کیوں دی تو یہ جمعو کہ تو ہو جالتہ
تعالیٰ کا مقابلہ کرتی ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا اور تکلیف ظاہر ہی ہے کہ ہمیشہ رخ غم میں رہتی ہے اور جس پر حسد
کر نیوالی کی نکیاں اس کے پاس چلی جا تیں گی ۔ جب ایس الی با نمی سوچ چکوتو پھر ہے کروکہ اس خول کے دو ہرواسکی تعریف اور جملائی کرواور یوں کہو
مدکر نیوالی کی نکیاں اس کے پاس چلی جا تیں گی۔ جب ایس الی باتی ہو جو چکوتو پھر ہے کروکہ اس خول کہ دو ہرواسکی تعریف اور جملائی کرواور یوں کہو
کہ داللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی ایس میں ۔ اللہ تعالیٰ اس کو دونی دیں اور اگر اس شخص سے
کہ میں ہو بائے تو اسکی تعظیم کر ہے اور اس کے ماتھ عا جزی سے پیش آئے ۔ پہلے پہلے ایسے برتا ؤ سے نفس کو بہت
ملنا ہو جائے تو اسکی تعظیم کر ہے اور اس کے ماتھ عا جزی سے پیش آئے ۔ پہلے پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت
تکلیف ہوگی مگر رفتہ رفتہ آسانی ہو جائی اور حد جاتا رہے گا۔

## و نیااور مال کی محبت کی برائی اوراسکاعلاج

ال کی مجت ایسی بری چیز ہے کہ جب بددل میں آتی ہے توحق تعالیٰ کی یاداور مجت اس میں نہیں ساتی کیونکہ ایسے خص کو تو ہروقت یہی ادھیر بن رہے گی کہ رو پہر کس طرح آئے اور کیوکر جمع ہو نے ہور کیڑا ایسا ہونا چا ہے ہونا چا ہے استے برت ہوجا تمیں اتی چیز یں بن جا تمیں ایسا گھر بنا نا چا ہے باغ لگا نا چا ہے ، جا نہداو خرید نا چا ہے ۔ جب رات دن دل اسی میں رہا پھر خدائے تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اسکی مجت جم جاتی ہوتا مرکز خدائے پاس جانا ہمی اس کو ہرامعلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا عیش جاتا رہے گا اور بھی خاص مرتے وقت دنیا کا چھوڑ نا ہرامعلوم ہوتا ہے، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے دنیائے چھڑا یا دنیا ہمیت کے جب آدی مرتے ہوتا ہے نہ دنیائی ہیں رہتا ہے نہ دنیائی سے کہ جب آدی دنیا ہمینے کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھراس کو حرام و حلال کا کچھ خیال نہیں رہتا ہے نہ اپنا اور پر ایاحق سوجستا ہے نہ دنیائی سے تھوٹ اور دعا کی پر واہ ہوتی ہے لیس بہی نہ جب آدی سے جھوٹ اور دعا کی پر واہ ہوتی ہے لیس بھر ہے۔ ایک بری چیز ہے تو ہر مسلمان کوکوشش کرنی چا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہیں ہیں ہی کوکوشش کرنی چا ہے کہ دیا ہیں اس بلا ہے بچے اور اپنے دل ہوں دنیا کی محبت باہر کرے۔ موملاح اس کا ایک تو یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ دیا تا ہی کا دیا ہوت کو گھرت باہر کرے۔ موملاح اس کا ایک تو یہ ہے کہ موت کو گھرت سے ایک دن چھوڑ نا ہے پھراس میں جی لگانا کیافا کہ و۔ بلکہ جس قدر اس دور ہروقت ہو چے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑ نا ہے پھراس میں جی لگانا کیافا کہ و۔ بلکہ جس قدر ا

تی زیادہ گے گاای قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگ۔ دوسرے بہت سے علاقے نہ بڑھائے بینی بہت سے آدمیوں سے میل جول لیزا دینا نہ بڑھائے ضرورت سے زیادہ سامان چیز بست، مکان جائیداد جمع نہ کرے، کاروبار روزگار تجارت حد سے زیادہ نہ چھیلائے۔ ان چیز ول کو ضرورت اور آرام تک رکھے غرض سب سامان مختصر کھے۔ تیسر نے فضول خرچی نہ کرے کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھتی ہاور اسکی حرص سے سب خرابیاں بیدا ہوتی ہیں۔ چوشے موٹے کھانے کیڑے کی عادت رکھے۔ پانچوی سنخر بول میں زیادہ بیٹھے امیروں سے بہت کم ملے کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہرچیز کی ہوئی ہیں۔ چھٹے جن برگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے دکا بیٹی دیکھا کر سے۔ ساتویں جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کروے یا بچھوڑ دی ہے ان اوالتہ تعالی ان تم ہیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور دل میں جو دور دور دور دور کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں یوں سامان خریدیں یوں اوال دکیلئے مکان اورگاؤں میں جو دور دور دور کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں یوں سامان خریدیں یوں اوال دکیلئے مکان اورگاؤں

# سنجوى كى برائى اوراس كاعلاج

بہت ہے جق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے جیسے ذکو ق قربانی کی محتاج کی مدوکرنا اپنے فریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا کنجوی میں بہت ادائیں ہوتے اس کا گناہ ہوتا ہے۔ بہتو وین کا نقصان ہے اور کنجوس آ دمی سب کی نگا ہوں میں ذکیل اور بے قدرر بہتا ہے بید نیا کا نقصان ہے اس سے ذیادہ کیا برائی ہوگ ۔ علاج اس کا ایک تو بہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکا لے جب اسکی محبت ندر ہے گہا کہ کی کی طرح ہوئی نیس سکتی ۔ دوسرا علاج بہ ہے کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہواپنی طبیعت پر زور گال کراس کوکسی کود سے ڈال کرے اگر چنفس کو نکلیف ہوگر ہمت کر کے اس تکلیف کو سہارے جب تک کہ شخوی کا اثر بالکل دل سے نظل جائے یوں ہی کیا کرے۔

# نام اورتعریف جایے کی برائی اوراس کاعلاج (یعنی حُبِ جاه)

جب آدی کے دل میں اسکی خواہش ہوتی ہو وہرے خص کے نام اور تعریف ہے جاتا ہے اور حسد کرتا ہے اسکی برائی اور ذلت من کرجی خوش ہوتا ہے ہی بڑے حسد کرتا ہے اسکی برائی اور ذلت من کرجی خوش ہوتا ہے ہی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدی دوسرے کا براچ ہے اور اس میں ہی بھی برائی ہے کہ بھی ناجا کز طریقوں ہے نام پیدا کیا جاتا ہے۔ مثلاً نام کے واسطے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑا یا نصول خرچی کی اور وہ مال بھی رشوت ہے جمع کیا ، بھی سودی قرض لیا اور بیسارے گناہ اس نام کی بدولت ہوئے اور دنیا کا نقصان اس میں ہے کہ ایسے خص کے وغمن اور حاسد بہت ہوتے ہیں اور جمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں گئے رہتے ہیں۔ علاج اس کا ایک تو بیہ کہ یوں سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں ۔

ناموری اورتعریف ہوگی نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گی تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پو جھے گا بھی نہیں پھرائیں بے بنیاد چیز پرخوش ہونا نا دانی کی بات ہے۔ دوسراعلاج سیہ کہ کوئی ایسا کام کرے جوشرع کے تو خلاف نہ ہوگر بیلوگوں کی نظر میں ذلیل اور بدنام ہوجائے مثلاً گھر کی بجی ہوئی باس روٹیاں نم یبوں کے ہاتھ ستی بیچنے سکھاس سے خوب رسوائی ہوگی۔

# غروراور شیخی کی برائی اوراس کاعلاج

خروراور شی ای ال اور سامان میں یا عزت و آبر و میں یا عقل میں یا عبادت میں یا دیداری میں یا حسب میں یا مال اور سامان میں یا عزت و آبر و میں یا عقل میں یا اور کی بات میں اور وں سے بڑا سمجے اور دوسروں کوا ہے ہے کہ اور حقیر جانے ہیں بڑا گناہ ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو گاوہ جنت میں نہ جائے گا۔ اور و نیا میں بھی لوگ ایسے آ دی ہے دل میں بہت نفر ہ کرتے ہیں اور اس کے دشن ہوتے ہیں۔ اگر چد ڈر کے مارے ظاہر میں آ و بھگت کرتے ہیں اور اس میں ہی بھی برائی ہے کہ ایسا خف کسی کی تھیجت کوئیں ما نتا جن بات کوگس کے کہنے ہے قبول نہیں کرتا بلکہ براما نتا ہے اور اس تھے ہو کئی کے بیدائش کو تکلیف پہنچانا چا ہتا ہے۔ علاج اس کا میں ہی برائی کی بیدائش میں ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی بوئی ہیں اگر وہ چا ہیں ابھی سب لے لیس بھر شیخی کس بات پر کروں اور اور ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی بوئی ہیں آگر وہ چا ہیں ابھی سب لے لیس بھر شیخی کس بات پر کروں اور سامنے عاجزی ہے اور اس کی تعظیم کیا کرے شیخی دل ہے گل وار جس کو اس نے تقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کیا کرے شیخی دل ہے تکل جائے گی۔ اگر اور زیادہ ہمت نہ بوتو اس نے نامی بابیدی کرے انشاء اللہ اس کے بید فود سلام کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس ہے بھی تھی بیا ہو در سام کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس ہے بھی تھی ہیں ان کا کھانا بھی تکبر کا بھر تن فل جی کبر کا عدہ علاج ہے اور دستر خوان پر جو کھانے کے دریز سے دہ جو اس دی جو کھانے کے دریز سے دہ جاتے ہیں ان کا کھانا بھی تکبر کا بہترین علاج ہے)۔

# اترانے اوراپنے آپ کواچھا سمجھنے کی برائی اوراس کاعلاج

اگرکوئی این آب کواجھامجھی یا کپڑاز بور پہن کراترائی اگر چددوسروں کوبھی برااور آم نہ تجھی۔ یہ بات بھی بری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پینے صلت وین کو ہر باوکرتی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ ایس آ دمی اینے سنوار نے کی فکر نہیں کرتا۔ کیونکہ جب وہ این آپ کواجھا سمجھتا ہے تو اسکی اپنی برائیاں بھی نظر نہ آئیں گی علاج اس کا یہ ہے کہ این کرتا۔ کیونکہ جب وہ این آکر ہے اور یہ سمجھے کہ جو با تیس میر سے اندر چھپی جیں بینے مدائے تعالی کی نعمت ہے میراکوئی کمال نہیں اور یہ موج کرانڈ تعالی کی شمر کیا کرے اور دعا کیا کرے کہ اے التداس نعمت کا زوانی نہ ہو۔

## نیک کام دکھلا و بے کیلئے کرنے کی برائی اوراس کاعلاج بیددکھلاواکی طرح کا ہوتا ہے بھی صاف زبان ہے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہم رات کو

ا شخے تھے بھی اور باتوں میں ملا ہوتا ہے مثلاً کہیں بدووں کا ذکر ہور ہاتھا کی نے کہا کہ نہیں صاحب بیسب بات تو ہوئی اور پچھیکن ای میں یہ بھی سب نے جان با تیں غلط ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہرتا و ہوا تو اب بات تو ہوئی اور پچھیکن ای میں یہ بھی سب نے جان لیا کہ انہوں نے جج کیا ہے ، بھی کام کرنے ہے ہوتا ہے جیسے دکھلا وے کی نیت ہے سب کے رو ہرو تہجے لیکر بیٹھ ٹی یا بھی کام کے سنوار نے ہے ہوتا ہے جیسے کسی کی عادت ہے کہ ہمیشہ قر آن پڑھتی ہے گر چار تورتوں بیٹھ ٹی یا بھی کام کے سامنے ذرا سنوار سنوار کر پڑھنا شروع کر دیا۔ بھی صورت وشکل ہے ہوتا ہے جیسے آئے کھیں بند کر کے گردن جھا کر بیٹھ ٹی جس میں دیکھنے والیاں بچھ گئیں کہ یہ بڑی اللہ والی ہیں ہروقت ای دھیان میں ڈوبی رہتی ہیں ، دات کو بہت جا گی ہیں نیند ہے آئکھیں بند ہوئی جاتی ہیں۔ ای طرح یہ دکھلا وااور بھی کئی طور پر ہوتا ہے اور جس طرح بھی ہو بہت برا ہے۔ قیامت میں ایسے نیک کاموں پر جود کھلا و سے کیلئے کئے گئے ہوں ہوا ہے ورجس طرح بھی ہو بہت برا ہے۔ قیامت میں ایسے نیک کاموں پر جود کھلا و سے کیلئے کئے گئے ہوں شواب کے بد لے الناعذ اب دوزخ کا ہوگا۔ علاج اس کاو ہی ہے جو کہ تام اور تعریف چا ہے کا علاج ہے۔ جس کو ہم اور لکھ چے ہیں۔ کیونکہ دکھلا واای واسطے ہوتا ہے کہ میرانا م ہواور میری تعریف ہو۔

#### ضروری بتلانے کے قابل بات

ان بری باتوں کے جوعلاج ہتلائے گئے میں ان کو دو چار بار برت لینے سے کام نہیں چاتا اور یہ برائیاں نہیں دور ہوتیں۔ مثلاً غصہ کودو چار بارروک لیا تواس سے اس بیاری کی جرنہیں گئی یا کیک دھ بارغد بدا یا تواس دھوکے میں نہ آئے کہ میرانفس سنور گیا ہے بلکہ بہت دنوں تک ان علاجوں کو برتے اور غفلت ہو جائے افسوس اور نج کرے اور آگے کو خیال دیکھے۔ مدتوں کے بعد انشا واللہ تعالی ان برائیوں کی جڑ جاتی رہے گی۔

# ایک اور ضروری کام کی بات

تفس کے اندرجتنی برائیاں ہیں۔ اور ہاتھ اور پاؤں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے علاج کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نفس سے کوئی شرارت اور برائی یا گناہ کا کام ہوجائے اس کو کچھ سزاد یا کرے اور دو سرائیں آسان ہیں کہ ہرخص کرسکتا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے ذمہ کچھ آند دو آندرو پید دورو بیجیسی حیثیت ہوجر مانے کے طور پر تفہرا لے جب بھی کوئی برتی بات ہوجایا کرے وہ جرمانی خریج کو بانٹ دیا کرے اگر پھر ہو پھرای طرح کرے۔ دوسری سزایہ ہے کہا کی وقت یا دووقت کھانات کھایا کرے القد تعالی سے امید ہے کہا گرکوئی ان سزاؤں کو باوک کریے دوسری سزایہ ہوگئی ان سرزائیاں چھوٹ جا تھی گی۔ آگے چھی باتوں کا بیان ہے جن سے دل سنورتا ہے۔ نباہ کر برتے انشاء اللہ تعالی سب برائیاں چھوٹ جا تھی گی۔ آگے چھی باتوں کا بیان ہے جن سے دل سنورتا ہے۔

#### توبهاوراس كاطريقه

توبدائی چیز ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جوآ دمی اپنی حالت میں غور کرے گانو ہروفت کوئی نہ کوئی بات گناہ کی ہوہی جاتی ہے ضرورتو بکو ہروفت ضروری سمجے گا۔ طریقہ اس کے حاصل کرنے کا یہ ہے کہ قرآن وحدیث میں جوعذاب کے ڈراوے گناہوں پرآئے ہیں ان کویاد کرے اور سو ہے اس سے گناہ پر دل دیکھے گا۔ اس وقت جا ہے کہ زبان سے بھی تو بہ کرے اور جونما زروز ہوغیر ہ قضا ہو اس کو بھی قضا کر ہے۔ اگر بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان سے معاف بھی کرا لے یا ادا کر دے اور جو ویسے ہی گناہ ہوں ان پرخوب کڑھے اور رونے کی شکل بنا کرخدائے تعالیٰ سے خوب معافی مائے۔

### خدائے تعالیٰ ہے ڈرنااوراس کا طریقہ

الله تعالی نے فر مایا ہے کہ جھے سے ڈرواورخوف ایسی اچھی چیز ہے کہ آ ومی اسکی بدولت گناہوں سے بچتا ہے۔ طریقہ اس کا وہی ہے جو طریقہ تو بہ کا ہے کہ خدائے تعالی کے عذاب کوسو جاکرے اور یا دکیا کرے۔

## الثدتعالى سےاميدر كھنااوراس كاطريقه

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ہایا ہے" کہتم حق تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو" اورامید الی اچھی چیز ہے کہ اس سے نیک کاموں کیلئے دل بڑھتا ہے اور تو بہ کرنیکی ہمت ہوتی ہے۔طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یاد کرے اور سوچا کرے۔

#### صبراوراس كاطريقه

## شكراوراسكاطريقته

غدائے تعالی کی نعتوں سے خوش ہوکر خدائے تعالی کی محبت دل میں پیدا ہونا اور اس محبت ہے یہ شوق ہونا کہ جب وہ ہم کوالی الی نعتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کر داور الی نعت دینے والے کی نافر مانی ہڑے شرم کی بات ہے۔ یہ خلاصہ ہے شکر کا یہ ظاہر ہے کہ بندے پر ہر دفت اللہ تعالیٰ کی ہزار وں نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے تو وہ بھی نعت ہے لے جب ہر دفت نعمت ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے تو وہ بھی نعت ہے لے جب ہر دفت نعمت ہے اور میں یہ کی نہ کرنی عبالا نے میں کی نہ کرنی عبالا کے ساتھ کے کہ میں اور سوچا کرے۔

# خدائے تعالی پر بھروسہ رکھنا اوراسکا طریقہ

یہ ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ بدون خدائے تعالیٰ کے اراد سے نہ کوئی نفع حاصل ہوسکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہوا کہ جو کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کر نظر خدائے تعالیٰ پر رکھے اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ دیکھے نہ کسی سے زیادہ ڈرے یہ بھے لے کہ بدون خدا کے جا ہے کوئی بچھ نہیں کرسکتا اس کو بھروسہ اور تو کل کہتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور محمت کو اور مخلوق کے ناچیز ہونے کوخوب سوچا اور یادکیا کرے۔

# خدائے تعالیٰ ہے محبت کرنااوراس کا طریقتہ

خدائے تعالیٰ کی طرف دل کا تھنچٹا اوراللہ تعالیٰ کی باتوں کوستگر اوران کے کاموں کود کھے کر دل کومزہ آنا یہ محبت ہے۔طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت کثرت سے پڑھا کرے اور اسکی خوبیوں کو یا دکیا کرے اوران کو جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس کوسو چاکرے۔

# خدائے تعالیٰ کے حکم پرراضی رہنااوراسکا طریقہ

جب مسلمان کو بیمعلوم ہے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے جو پچھ ہوتا ہے سب میں بندے کا فائدہ اور ثواب ہے تو ہر ہات پر راضی رہنا جاہئے نہ گھبراوے نہ شکایت حکایت کرے۔طریقہ اس کا ای بات کو سوچنا ہے کہ جو پچھ ہوتا ہے سب بہتر ہے۔

## صدق لعنى سحى نيت اوراس كاطريقه

دین کا جوکوئی کام کرنے اس میں کوئی دینا کا مطلب نہ ہو۔ نہ تو دکھلا وا ہونہ ایسا کوئی مطلب ہو الے کیونکہ اس پرصبر کرنے سے ثواب بھی ہوتا ہے اورنفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے اور بھی کوئی عمد وعض دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ جیسے کس کے پیٹ میں گرانی ہواس نے کہالاؤروز ہ رکھ لیں۔روز ہ کاروز ہ ہوجائے گااور پیٹ ہلکا ہوجائے گا۔ یا نماز کے وفت پہلے سے وضو ہو گرمی بھی ہے اس لئے تاز ہ وضو کرلیا کہ وضو بھی تاز ہ ہو جائے گااور ہاتھ پاؤں بھی شخنڈے ہوجائیں گے یا کسی سائل کو پچھ دیا کہ اس کے نقاضے سے جان بڑی اور یہ بلاٹلی۔ یہ سب با تیں بچی نیت کے خلاف ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرے اگر کسی اسی بات کا اس میں میل بائے اس سے دل کوصاف کرلیں۔

# مراقبه يعنى دل يعضدا كادهيان ركهنااوراسكاطريقه

دل سے ہروفت دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کومیر ہے سب حالوں کی خبر ہے۔ ظاہر کی بھی اور دل کی بھی ، اگر برا کام ہو گایا برا خیال لایا جائے گا شاید اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں سزادیں دوسرے عبادت کے دفت بید دھیان جمائے کہ وہ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں ، اچھی طرح بجالا نا جائے ۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ کثرت سے ہروفت سوچا کر ہے تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان بندھ جائے گا بھر انشاء اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہوگی۔

# قرآن مجيد پڙھنے ميں دل لگانے کا طريقه

قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کہی ہے کہے کہ ہم کو تھوڑا ساقر آن سناؤ دیکھیں کیسا پڑھتی ہوتو اس وقت جہاں تک ہوسکتا ہے خوب بنا کر سنوار کر سنجال کر پڑھتی ہو۔اب بوں کیا کرو کہ جب قرآن پڑھتی ہواور کیا کر دیلے دل میں بیسوچ لیا کرو۔ کہ گویااللہ تعالی نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم کو سناؤ کیسا پڑھتی ہواور بوں خیال کرو کہ جب آ دمی کے کہنے سے بناسنوار کر پڑھتے ہیں تواللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو پڑھتے ہیں تواس کوخوب ہی سنجال سنجال کر پڑھنا چاہئے۔بیسب با تیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کر واور جب پڑھتے میں بگاڑ ہونے لگے یا اب پڑھنا شروع کر واور جب تک پڑھتی رہو ہی با تیں خیال میں رکھواور جب پڑھتے میں بگاڑ ہونے لگے یا دل ادھرادھر نئے لگے تو تھوڑی دیر کیلئے بڑھنا موقوف کر کے ان باتوں کو سوچواور پھر تازہ کرو۔انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقہ سے تیجے اور صاف بھی پڑھا جائے گا اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔اگر ایک مدت تک اس طرح کے بڑھوگی تو پھر آسانی سے دل لگنے لگےگا۔

## نمازمیں دل لگانے کا طریقتہ

اتی بات یا در کھوکہ نماز میں کوئی کام کوئی پڑھنا ہے ارادے ندہ وبلکہ ہر بات ارادے اور سوج ہے ہو مثلاً ﴿اَلَٰهُ اَکُبُو ﴾ کہہ کر جب کھڑی ہوتو ہر لفظ پر یول سوچوکہ میں اب ﴿سُبُحَانَکَ اللَّٰهُمّ ﴾ پڑھ رہی ہول۔ پھر دھیان کروکہ اب ﴿وَ بَسُادَکَ اللّٰهُمّ ﴾ اللّٰہ منہ کے ایک منہ ہے تکل رہا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ پر الگ الگ دھیان اور ارادہ کرو۔ پھر الحمد اور سورة میں اسٹ مکک کہ منہ ہے تکل رہا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ پر الگ الگ دھیان اور ارادہ کرو۔ پھر الحمد اور سورة میں

یوں ہی کرو۔ پھررکوع میں اسی طرح ہرد فعہ ﴿ سُبُحُانَ دَبِیَ الْعَظِیمْ ﴾ کوسوچ سوچ کر کہوغرض منہ ہے نکالو دھیان بھی ادھررکھو۔ ساری نماز میں ہمی طریقہ رکھو، انتاء اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے نماز میں طرف دھیان نہ بے گا۔ پھرتھوڑے دنوں میں آسانی ہے جی لگنے گئے گااور نماز میں مزہ آئے گا۔

#### پیری مریدی کابیان

مرید بنے میں کئی فائدے ہیں۔ایک فائدہ ہے کہ دل سنوار نے کے طریقے جواویر بیان کئے ' ہیں ان کے برتاؤ کرنے میں بھی کم مجھی سے غلطی ہو جاتی ہے پیراس کاٹھیک راستہ بتلا دیتا ہے۔ دوسرا فائد ہے کہ کتاب میں پڑھنے سے بعض دفعہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا بیر کے بتلاتے سے ہوتا ہے۔ ایک تو اسکی بر ک ہوتی ہے پھریہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام میں کمی کی یا کوئی بری بات کی پیرے شرمندگی ہواً تیسرا فائدہ یہ کہ پیرے اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے اور یوں جی جاہتا ہے کہ جواس کا طریقہ ہے ہم بھی کے موافق چلیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیرا گرنھیجت کرنے میں بختی یا غصہ کرتا ہے تو نا گوارنہیں ہوتا پھر نصیت برعمل کرنے کی زیادہ کوشش ہو جاتی ہے اور بھی بعض فائدے ہیں جن پر اللہ نتعالیٰ کافضل ہوتا ہے کوحاصل ہوتے ہیں اور حاصل ہونے ہی ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔اگر مرید ہونے کا ارادہ ہوتو اول پیر یہ باتیں دکھے لوجس میں سے باتیں نہوں اس سے مرید نہو۔ ایک بیاکہ وہ بیردین کے مسئلے جانباہو،شرع ناوا قف ندہودوسرے یہ کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع ندہوجوعقیدے تم نے اس کماب کے پہلے حصہ پڑھے ہیں ویسے اس کے عقیدے ہوں جو جومسئلے اور دل کے سنوار نے کے طریقے تم نے اس کتاب یوسھے ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو۔ تیسرے کمانے کھانے کیلئے پیری مریدی نہ کرتا<sup>،</sup> چوتھے کی ایسے بزرگ کا مرید ہوجس کوا کثر اجتھے لوگ بزرگ سجھتے ہوں۔ یا نچویں اس بیر کو بھی اجھے ل اجھا کہتے ہیں چھنے اسکی تعلیم میں بیاثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق بیدا ہوجائے۔ بیہ بات اس کے اور مرید كا حال ديكھنے سے معلوم ہوجائے گی۔اگروس مريدوں ميں سے پانچ جيمريد بھي اچھے ہوں توسمجھوك، تا ثيروالا بوارايك آوهم يدكي برابون سي شبهمت كروراورتم في جوسنا بوكاكه بزرگون مين: ہوتی ہے وہ تا تیریبی ہے اور دوسری تا ثیرول کومت دیکھنا کہوہ جو پچھ کہد یتے ہیں ای طرح ہوتا ہے وہ آ مچھوکردیتے ہیں تو بیاری جاتی رہتی ہے دہ جس کام کیلئے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے موافق ہوجا تا۔ وہ الیں توجہ دیتے ہیں کہ آ دمی لوٹ بوٹ ہو جاتا ہے۔ان تا خیروں ہے بھی دھو کا مت کھانا۔ ساتویں اس میں یہ بات ہوکہ وین کی نفیحت کرنے میں مریدوں کالحاظ ملاحظہ نہ کرتا ہو۔ بیجا بات ہے روک دیتا ہو: کوئی ایسا بیرل جائے تو اگرتم کنواری ہوتو مال باپ سے بوج ہے کراور اگر تمہاری شادی ہوگئی ہے تو شوہر ہو چو کر اچھی نیت ہے بعنی خالص وین کے درست کرنے کی نیت ہے مرید ہو جاؤ۔ اور اگر میلوگ معلحت ہے اجازت نے دیں تو مرید ہونا فرض تو ہے نہیں ،مریدمت بنو۔البتہ دین کی راہ پر چلنا فرض ہے۔ بدون مرید ہوئے بھی اس راہ پر چلتی رہو۔

اب بیری مریدی کے متعلق بعض باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے

تعلیم ، ۱ - پیرکا خوب ادب رکھے۔اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا طریقہ وہ جس طرح بتلائے اس کونباہ کر کرے اسکی نسبت یوں اعتقاد کر ہے کہ مجھ کو جتنا فائدہ دل کے درست ہونے کا اس سے پہنچ سکتا ہے اتنا اس ز مانہ کے کسی بزرگ <sup>کے</sup> ہے نہیں پہنچ سکتا تعلیم ۲:۔اگر مرید کا دل ابھی اچھی طرح نہیں سنورا تھا کہ پیر کا انقال ہو گیا تو دوہرے کامل پیرے جس میں او پر کی سب با تنیں ہوں مرید ہو جائے تعلیم سا: کسی بات میں کوئی وظیفہ یا کوئی فقیر کی بات و کھے کراپی عقل ہے کچھ نہ کرے۔ پیرے پوچھ نے اور جو کوئی نئی بات بھلی یابری دل میں آئے یا کی بات کا ارادہ بید ابو پیرے دریافت کرے تعلیم م نے بیرے بے پردہ نہ ہواور مرید ہونے کے دفت اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے رو مال پاکسی اور کپڑے سے یا خانی زبان سے مریدی درست ہے۔ تعلیم ۵ ۔ اگرغلطی ہے کسی خلاف شرع پیر ہے مرید ہوجائے یا پہلے و پیخص احجما تھا اب بگڑ گیا تو مریدی تو ڑ ڈالے اور کی اجھے بزرگ ہے مرید ہوجائے لیکن اگر کوئی ملکی تی بات بھی بھار پیرے ہوجائے تو یوں سمجھے کہ آخر بیمجی آ دمی ہے فرشتہ تو ہے نہیں اس سے خلطی ہوگئی جوتو بہ سے معاف ہوسکتی ہے ذرا ذرا ای بات میں اعتقاد خراب نہ کرے۔البتہ اگروہ اس بجابات پرجم جائے تو پھرمریدی تو ڈ دے تعلیم ۲:۔ پیرکو یوں سمحمنا مناه ہے کہ اس کو ہروفت ہاراسب حال معلوم ہے تعلیم ے: فقیری کی جوالی کتابیں ہیں کہ اس کا ظاہری مطلب خلاف شرع ہے ایس کتابیں مجھی نہ دیکھے۔ای طرح جوشعراشعار خلاف شرع بیں ان کومھی زبان سے نہ پڑھے تعلیم ۸: \_بعض فقیر کہا کرتے ہیں کہ شرع کاراستہ اور ہے اور فقیری کاراستہ اور ہے۔ بفقير كمراه بين ان كوجمونا سجمنا فرض بي تعليم ٩: - اكر بيركوئي بات خلاف شرع بتلائ اس يرعمل درست نہیں اگروہ اس بات پرہٹ کرے تو اس ہے مریدی تو ڑوے تعلیم ہوا:۔اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت منہیں اگروہ اس بات پرہٹ کرے تو اس ہے مریدی تو ڑوے تعلیم ہوا:۔اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت ے دل میں کوئی اچھی حالت بیدا ہو یا اچھے خواب نظر آئیں یا جائے میں کوئی آوازیاروشی معلوم ہوتو بجزایے پیر کے کسی سے ذکر ندکرے نہ بھی اپنے وظیفوں اور عبادت کا کسی سے اظہار کرے کیونکہ ظاہر کرنے ہے وہ دولت جاتی رہتی ہے۔ تعلیم ۱۱: ۔ اگر پیر نے کوئی وظیفہ یا ذکر بتلایا اور پچھ مدت تک اس کا اثریا مزو دل پر پچھ معلوم نہ ہوتو اس سے تنگ دل یا پیرے بداعتقاد نہ ہو بلکہ یوں سمجھے کہ بڑااٹر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کینے کا ول میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور اس نیک کام کی تو فیق ہوتی ہے ایسے اثر کا بھی ول میں خیال ندلائے کہ جھے کو خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوا کرے مجھ کو ہونیوالی باتیں معلوم ہوجایا کریں ، مجھ کوخوب رونا آیا کرے۔ مجھ کوعبادت میں ایسی ہے ہوتی ہوجائے کہ دوسری چیزوں کی خبر ہی ندر ہے۔ مجھی مجھی سے باتنس بھی ہوجاتی ہیں

لیکن کسی بزر**گ** کی تو بین برگز نه کرے۔

آور بھی نہیں ہوتمی۔ اگر ہوجا کمیں تو خدا تعالیٰ کاشکر بجالا نے اورا گرنہ ہوں یا ہوکر کم ہوجا نمیں یا جاتی رہیں تو غم نہ کرے البتہ خدا نہ کرے اگر شرع کی پابندی میں کی ہونے لگے یا گناہ ہونے لگییں۔ یہ بات البتہ غم کی ہونے سے جلدی ہمت کر کے اپنی حالت درست کر لے اور چیر کو اطلاع دے اور وہ جو بتلائے اس برعمل کرے۔ تعلیم ۱۲:۔ دوسرے بزرگوں کی یا دوسرے خاندان کی شان میں گتا خی نہ کرے اور نہ دوسری جگہ کے مریدوں سے یوں کیے کہ جارے بیر تمہارے بیر ہے یا ہمارا خاندان تمہارے خاندان کے بڑھ کر ہے۔ ان فضول باتوں سے دل میں اندھیر اپیدا ہوتا ہے تعلیم ۱۳:۔ اگرا پی کس پیر بہن پر پیرکی مہر بانی زیادہ ہویا اس کو وظیفہ وذکر سے ذیادہ فائدہ ہوتو اس پر حسد نہ کرے۔

مريدكوبلكه برمسلمان كواسطرح رات دن رهنا جائية: (١) ضرورت كے موافق دين كاعلم حاصل کرے خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں ہے یو جھ یو جھ کر۔ (۲) سب گنا ہوں ہے بیچے۔ (۳) اگر کوئی گناہ ہو جائے فورا تو بہ کرے۔ (سم) کسی کاحق ندر کھے۔ کسی کوزبان سے یا ہاتھ سے تکلیف ندد ہے۔ کسی کی برائی ند کر۔(۵) مال کی محبت اور نام کی خواہش ندر کھے نہ بہت اچھے کھانے کیڑے کی فکر میں رہے۔(۲) اگر اسکی خطایر کوئی ٹو کے اپنی بات پر نہ بنائے فوراً اقرار اور تو بہ کر لے۔ (۷) بدون بخت ضرورت کے سفر نہ کرے۔ سفر میں بہت ی باتمی ہے احتیاطی کی ہوتی ہیں بہت سے نیک کام چھوٹ جائے ہیں وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے وقت برکوئی کامنہیں ہوتا۔ (۸) بہت نہ ہنے بہت نہ ہونے خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرے۔ (9) کسی ہے جنگزا تکرار نہ کرے۔ (۱۰) شرع کا ہر وقت خیال رکھے۔ (۱۱) عبادت میں ستی نہ کرے۔ (۱۲) زیادہ وقت تنہائی میں رہے۔ (۱۳) اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کررہے سب کی خدمت کرے بڑائی نہ جتلائے۔ (۱۴) اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملے۔ (۱۵) بدوین آ دمی سے دور بھا گے۔(۱۲) دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈ ہے اور کسی پر بدگمانی نہ کرے اپنے عیبوں کودیکھا کرے اوران کی در تق كياكر \_\_ ( ١ ) نمازكوا جيمى طرح اجمع وقت دل سے يابندى كے ساتھ اداكر في كا بہت خيال ر كھے۔ (۱۸) دل ماز بان ہے ہروقت اللہ کی ماد میں رہے کسی وقت غافل نہ ہو۔ (۱۹) اگر اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہے مزہ آئے۔دل خوش ہوتو اللہ تعالی کاشکر بجالائے۔(۲۰) بات نرمی سے کرے۔(۲۱) سب کاموں کیلئے وقت مقرر کر لے اور اس کو پابندی ہے جا ہے۔ (۲۲) جو کچھ رہنے وقم اور نقصان چیش آئے اللہ تعالٰ کی طرف سے جانے، پریشان نہ ہواور یوں بمجھے کہ اس میں مجھ کوثواب ملے گا۔ (۲۳) ہروفت دل میں دنیا کا حساب کتاب اور و نیا کے کاموں کا ذکر مذکور ندر کھے۔ بلکہ خیال بھی اللہ ہی کا رکھے۔ (۲۴) جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ بہبچائے خواہ دنیا کایادین کا۔ (۲۵) کھانے پینے میں نداتی کی کرے کے کمزوریا بیار ہوجائے نداتی زیادتی ئے رہے کہ عبادت میں سستی ہوئے نگلے۔(۴۶)خدائے تعالیٰ کے سوائس سے طمع نہ کرے نہ کسی کی طرف خیال ووڑائے کے فلانی جگہ ہے ہم کو بیافا کدہ ہو جائے۔ (۲۷) خدائے تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے۔ (۲۸)

پیروں کے بہت سے خاندان میں جیسے چشتی ، قاوری بنقشبندی ،سبروروی وغیر ہ

نعت تھوڑی ہو یا بہت اس پرشکر بجالائے اور نقر وفاقہ سے ننگ دل نہ ہو۔ (۲۹) جواسکی حکومت ہیں ہیں ان کے خطاوتھوں سے درگز رکر ہے۔ (۳۰) کی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائے البت اگر کوئی کی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور تم کو معلوم ہو جائے تو اس مخص ہے کہد دو۔ (۳۱) مہمانوں اور مسافر وں اور غریوں اور عالموں اور در ویشوں کی خدمت کر ہے۔ (۳۳) نیک محبت اختیار کر ہے۔ (۳۳) ہر وقت خدائے تعالیٰ سے فالموں اور در ویشوں کی خدمت کر ہے۔ (۳۳) کی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن مجر کے کا موں کو سوچا کر رائے جو نیکی یاد آئے اس پرشکر کر سے گناہ پر تو بہ کر ہے۔ (۳۲) جموٹ ہرگز نہ ہو لے۔ (۳۷) جو مخلل خلاف شرع ہو وہاں ہرگز نہ جائے۔ (۳۸) شرم وحیا اور ہر دباری سے دے۔ (۳۹) ان باتوں پر مغرور نہ ہوکہ میر سے اندرالی الی خوبیاں ہیں۔ (۳۸) اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر سے کہ نیک راہ پر قائم رکھیں۔

## رسول الله علی مدیثوں سے بعض نیک کاموں کے ثواب کا اور بری باتوں کے

#### عذاب كابيان تا كه نيكيول كى رغبت ہواور برائيوں سے نفرت ہو

نیت فالص رکھنا: (۱) ایک فض نے پکار کر ہو جمایار سول اللہ علیہ ایمان کیا چیز ہے آپ نے مایا کہ نیت کو فالص رکھنا۔ ف۔ مطلب یہ ہے کہ کام کر ہے فدا کے واسطے کر ہے۔ (۲) فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ مارے کام نیت کے ماتھ ہیں۔ ف۔ مطلب یہ کہ اچھی نیت ہوتو نیک کام پر تو اب ملکا ہے ور نہیں ملک سناوے اور دکھا و سے کے واسطے کوئی کام کرتا: (۳) فرمایا رسول اللہ علیہ نے جو فض سنانے کے واسطے کوئی کام کر ہے اللہ تعلق نے جو فض سنانے کے واسطے کوئی کام کرتا: (۳) فرمایا ہے اور جو فیض دکھلانے کے واسطے کوئی کام کر ہے اللہ تعلق نے تعلق نے تعلق نے تعلق اللہ علیہ نے تعلق نے تعلق اللہ علیہ نے تعلق نے تعلق نے کے واسطے کوئی کام کر ہے اللہ تعلق نے تعلق نے تعلق نے تعلق نے کہ وار کھلا وابھی ایک طرح کا شرک ہے۔

قر آن وحدیث کے حکم پر چلنا: (۵) فر مایارسول الله علی این وقت میری است میں دین کا رکا پر جائے اس وقت میری است میں دین کا رکا پر جائے اس وقت جو محف میرے طریقے کو تھا ہے رہے اس کوسوشہیدوں کے برابر تو اب ملے گا اور فر مایا رسول الله علی ہے کہ میں آئی ہی تھی ہے کہ میں ایسی چیز جمعوث ہے جاتا ہوں کہ اگرتم اس کو تھا ہے رہو گے تو مجمی نہ مسئلو سے ۔ ایک تو الله کی کتاب مینی قرآن ۔ دوسری نبی علی ہے کہ سنت مینی حدیث۔

نیک کام کی راہ نکالنا یا بری بات کی بنیا و ڈالنا: (۲) فر مایارسول اللہ علیہ نے جوشن نیک راہ نکا اور جتنوں نے اسکی پیروی کی ہے نکا لے پھراورلوگ اس راہ پرچلیں تو اس مخص کوخوداس کا تو اب بھی ملے گا اور جتنوں نے اسکی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کوثو اب ملے گا اور ان کے ثو اب میں بھی کی نہ ہوگی اور جوشخص بری راہ نکا لے پھر اورلوگ اس پرچلیس تو اس مخص کوخوداس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنوں نے اسکی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کی نہ ہوگی ۔ (ف) مثلاً کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کی نہ ہوگی ۔ (ف) مثلاً کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں

موقو ف کردیل یاکسی بیوه نے نکاح کرلیااوراس کی دیکھادیکھی اوروں کوبھی ہمت ہوئی تو اس شروع کر نیوالی کو ہمیشہ ثواب ہواکر ریگا۔

دین کاعلم و حویثرنا: (2) فرمایار سول الله علی نے جس مخص کے ساتھ الله تعالیٰ بھلائی کرنا جا ہے ہیں اس کودین کی سمجھ دیتے ہیں (ف) بعنی مسئلہ مسائل کی تلاش اور شوق اس کو ہوجاتا ہے۔

دین کا مسئلہ جھپاتا: (۸) فرمایار سول اللہ علی نے جس ہے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اوروہ اس کو چھپالے تو قیامت کے دن اس کوآگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (ف) اگرتم ہے کوئی مسئلہ پوچھا کرے' اورتم کوخوب یا دہوتو سستی اورا نکارمت کیا کرواجھی طرح سمجھا دیا کرو۔

مسئلہ جان کر عمل نہ کرتا: (۹) فرمایار سول اللہ علیجے نے جس قدرعلم ہوتا ہے وہ علم والے پروہال ہوتا ہے بجزاس مخص کے جواس کے موافق عمل کرے۔ (ف ) دیکھو بھی برا دری کے خیال سے یانفس کی پیروی ہے مسئلے کے خلاف نہ کرنا۔

پیشاب سے احتیاط نہ کرتا: (۱۰) فرمایا رسول الله عظیمہ نے بیثاب سے خوب احتیاط رکھا کرو۔ کیونکہ اکثر قبر کاعذاب اس سے ہوتا ہے۔

وضواور عسل میں خوب خیال سے یانی پہنچانا: (۱۱) فر مایارسول اللہ عظیمی نے جن حالتوں میں نفس کونا گوار ہوائی مالت میں اچھی طرح وضوکرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ (ف) نا گواری بھی ستی سے ہوتی ہے۔ ہمی سردی ہے۔

مسواک کرنا: (۱۲) فرمایار سول الله علی نے دور کعتیں مسواک کرے پڑھنا ان ستر رکعتوں ہے افضل میں جو بے مسواک کئے پڑھی ہوں۔

وضو میں اچھی طرح یائی نہ پہنچانا: (۱۳) رسول اللہ علیہ نے فر مایا بعض اوگوں کود یکھا کہ وضوکر کے سے مرایزیاں کی خشک رہ کئی تھیں تو آپ نے فر مایا برداعذاب ہایزوں کو دوزخ کا۔ (ف) انگوشی، جھلا، چوڑیاں، چھڑ ہے اچھی طرح ہلا کر بانی پہنچایا کرواور جاڑوں میں اکثر پاؤں تخت ہوجائے ہیں خوب پائی سے ترکیا کہ داور بعض عور تعین منہ سامنے سے دھولیتی ہیں کا نوں تک نہیں دھوتیں ان سب باتوں کا خیال رکھو۔ کیا کرواور بعض عور توں کا نماز کیلئے یا ہر نکلنا: (۱۲) فر مایارسول الله علیہ نے عور توں کیلئے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کا نماز کیلئے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ (ف) معلوم ہوا کہ مجدوں میں عور توں کا جانا اچھا نہیں ،اس سے یہ بھی سمجھوکہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں جب اس کیلئے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملانے یارسوں کو یوراکر نے کوگھر سے نکلنا تو فضول ملنے ملانے یارسوں کو یوراکر نے کوگھر سے نکلنا تو کتنا براہوگا۔

نماز کی پابندی: (۱۵) فرمایار سول الله علی نے که بانچوں نمازوں کی مثال الی ہے جیے کی کے

وازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہواور وہ اس میں پانچے وقت نہایا کرے۔ (ف)مطلب یہ ہے کہ سامنے میں بانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے ماس خص کے بدن پر ذرامیل ندرہے گااس طرح جو خص پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے رے گناہ دھل جاتے ہیں۔ (۱۲) اور فرمایار سول اللہ عنیا ہے نے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے لے نماز کا حساب ہوگا۔

**ل وقت نماز پڑھنا: (۱۷) فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی** ٹی ہوتی ہے۔ (ف) بیبوتم کو جماعت میں جانا تو ہے نہیں پھر کیوں دیر کیا کرتی ہو۔

از کو بری طرح بر هنا: (۱۸) فرمایار سول الله علیه این جوشخص بود تت نماز پڑھے اور وضوا تھی ہے رح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہوکررہ جاتی ہے رہی کہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہوکررہ جاتی ہے رہیں کہتی ہے کہ خدا تھے برباد کرے جیسا تو نے جھے برباد کیا یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے مال الله تعالی کومنظور ہوتو پرانے کپڑے کی طرح لیبٹ کراس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ (ف) ہیبیو رتوای واسطے پڑھتی ہوکہ تو اب ہو پھراس طرح کیوں پڑھتی ہوکہ اور الٹا گناہ ہو۔

از میں اوپر یا ادھرادھرو کیمنا: (۱۹) فرمایارسول اللہ علیہ نے اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے لے کو خبر ہوتی کہ کہ تا کہ کہ خوار ہنااس کے فزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے ایک ماری کے سامنے ایک ہاتھ کے برابریااس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہوتو اس چیز کے اسنے سے گزرنا درست ہے۔

مازكوجان كرقضا كردينا: (٢٢) فرمايار سول الله عليه عليه عليه في جو محض نماز كوچمور دروه خدائ تعالى كياس جائ كاتو الله تعالى غفيناك بوئك \_

رض و سے وینا: (۲۳) فرمایار سول اللہ علیہ فیصلے نے کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے الکھا ہواد کیا کہ خیرات کا ثواب دس حصہ ملتا ہے۔اور قرض دینے کا ثواب اٹھارہ حصہ۔

ریب قر صدار کومہلت وینا: (۲۴) فرمایار سول الله علیہ فی جب تک قرض ادا کرنے کے وعدہ کا تت نہ آیا ہواں وقت تک اگر سی غریب کومہلت دے تب تو ہر روز ایسا تو اب ملتا ہے جیسے اتنار و پید خیرات یدیا اور جب اس کا وقت آجائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا تو اب ملتا ہے جیسے استے روپے سے دونا دیا اور جبرات دیا ہے۔

ر آن مجید پڑھنا: (۲۵) فرمایارسول اللہ عظیمی نے جوشخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نف پرایک نیکی ملتی ہے اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدیے دس حصہ ملتے ہیں اور میں الم کو ایک حرف میں کہتا بلکہ (الف) ایک حرف ہے اور (ل) ایک حرف ہے اور (م) ایک حرف رف ایک حرف رف) تو اس حساب

ہے تین حرفوں پرتمیں نیکیاں ملیں گی۔

ا بنی جان اور اولا وکوکوسنا: (۲۷) فرمایار سول الله عظیمی نے کہندتو اپنے لئے بدد عاکر واور نہ اپنی جان اور ندا پ اولا دکیلئے اور ندا پنے خدمت کر نیوا لے کیلئے اور ندا پنے مال ومتاع کیلئے بھی ایسانہ ہو کہ تمہارے کو سنے کے وقت تبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں خدا تعالی سے جو ما گھواللہ تعالی وہی کردیں۔

حرام مال کمانا اور اس سے کھانا ہیںا: (۲۷) فرمایار سول اللہ عَنْطِیْنَا نے جو گوشت اور خون حرام مال سے بردھا ہوگا وہ بہشت ہریں میں نہ جائیگا دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ (۲۸) فرمایار سول اللہ عَنْطِیْنَا نے نے بردھا ہوگا وہ بہشت ہریں میں نہ جائیگا دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ جو محف کوئی کپڑا دس درہم کوفرید لے اور اس میں ایک درہم جونی سے پچھذا تدہوتا ہے۔ گا اللہ تعالیٰ اسکی نماز قبول نہ کریئے۔ (ف) ایک درہم چونی سے پچھذا تدہوتا ہے۔

دھوکا کرنا: (۲۹) فرمایارسول اللہ علیہ نے جوشخص ہم لوگوں سے دھوکا بازی کرے وہ ہم ہے باہر ہے۔ (ف)خواہ کسی چیز کے بیچنے میں دھوکا ہویا اور کسی معاملہ میں سب براہے۔

قرض لیما: (۳۰) فرمایارسول الله علی نے جو تحض مرجائے اوراس کے ذمہ کی کا کوئی دیتاریا درہم رہ گیا ہوتا ہے۔ اسکی نیکیوں سے پوراکیا جائے جہاں نددینارہوگاندرہم ہوگا۔ (ف) دینارسونے کادس درہم کی قیمت کا ہوتا ہے۔ جو تحض مرجائے اوراسکی نیت اداکر نے کی ہوتا ہے۔ جو تحض مرجائے اوراسکی نیت اداکر نے کی ہوتا الله تعالی فرمایا ہے کہ جس اس کا مددگار ہوں اور جو تحض مرجائے اوراسکی نیت اداکر نے کی ندہواس محض کی نیکیول سے لیا جائے گا اوراس روز دیناروورہم کی تھے نہ ہوگا (ف) مددگار کا مطلب یہ ہے کہ جس اس کا بدلہ اتاروں گا۔ مقد ورہوتے ہوئے کسی کا حق ٹا لنا نظر مقد ورہوتے ہوئے کسی کا حق ٹا لناظلم مقد ورہوتے ہوئے کسی کا حق ٹا لنا نظر (۲۲) فرمایا رسول الله علی مزدوری چا ہے اس کوخواہ مخواہ دوڑاتے ہیں۔ جبوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج چلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د ہیں۔ جبوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج چلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د ہیں۔ جبوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج چلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د ہیں۔ جبوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج چلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د ہیں ہے میں۔ جبوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج چلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د ہیں۔ جبوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج جلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د ہیں۔ جبوٹے وادی کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج ہیں جبوٹے ویک کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے خرج ہیں جبوٹے ویک کرتے ہیں کہ کی کا حق دیں۔

سود لینایاد بنا: (۳۳) فرمایار سول الله علیه میلیه فی نصور لینے والی پراور سودوینے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی کی زمین دبالینا: (۳۴) فرمایار سول الله علیه فی خوص بانشت بعرز مین بھی ناحق دبالے اس کے گلے میں ساتوں زمین کا طوق ڈالا جائے گا

مزدوری فوراً و ہے دینا: (۳۵) فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ مزدور کواس کے پسینہ خٹک ہونے ہے پہلے مزدوری دیدیا کرو۔ (۳۲) اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تین آ دمیوں پر میں خود دعویٰ کرونگا۔ انہیں میں ہے ایک وہ مخص بھی ہے کہ کسی مزدور کوکام پرلگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور اسکی مزدوری نہ دی۔ اولا و کا مرجانا: (۳۷) فرمایار سول اللہ علیہ ہے کہ جودومیاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے تین بے غیر مردول کے روبروعورت کاعطرلگانا: (۳۸)فر مایارسول الله عنظی نے عورت اگر عطرانگا کا خیر مردول کے پاس سے گزرے تو وہ الی ایس ہے بعنی بدکار ہے۔ (ف) جہاں دیور، جیٹھ، بہنوئی، چیازادیا مامول زادیا پھوپھی زادیا خالہ زاد بھائی کا آنا جانا ہو،عطر نہ لگائے۔

عورت کا باریک کپٹر ایبننا: (۳۹) فر مایارسول الله علی نے بعض عورتیں نام کوتو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں نگی ہیں ۔ایسی عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ اسکی خوشبوسو نگھنے یا ئیں گی۔

عورتول کومردول کی می وضع اورصورت بنانا: (۴۰) فر مایارسول الله عیافته نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جومردوں کا ساپہناوا پہنے۔ (ف) ہمارے ملک میں کھڑا جوتا یا انجکن مردوں کی وضع ہے۔عورت کوان چیزوں کا پہنناحرام ہے۔

شمان دکھلانے کو کپڑ ایبننا: (۱۲) فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ جوکوئی دنیا میں نام ونمود کے داسطے کپڑا پہنے خدا تعالی اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر بھر اس میں دوزخ کی آگ نگا کیں گے۔ (ف) مطلب میہ کہ جواس نیت ہے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے سب کی نگاہ میرے ہی اوپر پڑے۔عورتوں میں میرض بہت ہے۔

کسی پرظم کرنا: (۳۲)رسول الله علی نے اپ پاس بیضے والوں ہے پوچھا کہتم جانے ہومفلس کیماہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال ومتاع ندہو۔ آپ نے فرمایا کہ بیری امت میں بڑامفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز ، روزہ ، ذکو قسب نیکر آئے نیکن اس کے ساتھ ہے تھی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھالیا تھا اور کسی کو مارا تھا اور کسی کا خون کیا تھا جس اس کی پچھ نہیں اور اگر ان حقوق کے بدلے اوا ہونے سے پہلے اسکی نیکیاں ختم ہو جیس تھا اور کسی کے دوسرے کوئل گئیں اور اگر ان حقوق کے بدلے اوا ہونے سے پہلے اسکی نیکیاں ختم ہو جیس تو ان حقد اروں کے گنا ہیکراس پرڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوز خیس کھینک دیا جائے گا۔

رحم اور شفقت کرنا: (۳۳) فرمایار سول الله عظی نے جو محض آدمیوں پر رحم ندکرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے

ا جھی بات دوسروں کو بتلانا اور بری بات ہے منع کرتا: (۴۴) فرمایار سول اللہ ﷺ نے جو

تخصتم میں ہے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ ہے مٹادے اور اگر اتنابس نہ چلے تو زبان ہے منع کر دے اور اگر اس کا بھی مقد ور نہ ہوتو دل ہے براسمجھے اور بید دل ہے براسمجھنا ایمان کا ہارا درجہ ہے۔ (ف) بیبیوا پنے بچوں اور نو کر وں پرتمہارا پورااختیار ہے ان کو زبروئی نماز پڑھاؤ اوراگر ان کے پاس کوئی تصویر کاغذی یامٹی کی یا چینی کی یا کیڑے کی دیکھویا کوئی بیبودہ کتاب دیکھوٹو را توڑ بچوڑ ڈالو۔ ان کی ایسی چیزوں کیلئے یا تش ہازی اور کنکوے کیلئے یا دیوالی کی مضائی کے تھلونے کیلئے چیے مت دو۔

مسلمان كاعيب جصانا: (۴۵) فرمايار سول الله عليه عن جومن البياسلان بهائى كاعيب جهيائ الله تعالى قيامت ميں اس كے عيب جهيائيں كاور جومن مسلمان كاعيب كھول دے الله تعالى اس كاعيب كھول دينگے۔ يہاں تك كرمني اس كوگھر ميں جينے فضيحت اور رسوا كرديتے ہيں -

کسی کی ذلت یا نقصان برخوش ہونا: (۲۶) فرمایارسول الله علی نے اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت پرخوشی ظاہرمت کرو۔اللہ تعالیٰ اس پررحم کرینگے اورتم کواس میں پھنسادینگے۔

کسی کوکسی گناہ پر طعنہ وینا: (۷۶) فرمایار سول الله علیہ فیصلے نے جوشخص اپنے مسلمان بھائی کوکسی گناہ پر عارولا و ہے والا اس گناہ کو نہ کرلے گااس وقت تک نہ مریگا۔ (ف) یعنی جس گناہ ہے۔ اس نے تو بہ کرلی بھراس کو یا دولا کرشر مندہ کرنا بری بات ہے اورا گر تو بہ نہ کی بوتو نصیحت کے طور پر کہنا تو درست ہے لیکن اپنے آپ کو یا کسبجھ کریا اس کورسوا کرنے کے واسطے کہنا بھر بھی براہے۔

حچور ٹے حچور ٹے گناہ کر بیٹھنا: (۴۸) فرمایار سول اللہ علیہ نے اے عائشہ مجھوٹے گناہوں سے بھی اپنے کو بہت بچائیوک بھی اپنے کو بہت بچائیو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کا مواغذہ کر نیوالا بھی موجود ہے۔ (ف) یعنی فرشتہ ان کوبھی لکھتا ہے پھر قیامت میں حساب ہوگا اور عذاب کا ڈرہے۔

ماں باپ کا خوش رکھنا: (۹۶) فر مایار سول اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔

رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا: (۵۰) فرمایار سول اللہ علی نے ہرجعدی رات میں تمام آ دمیوں کے عمل اور عبادت درگاہ اللہ علی میں چین ہوتے ہیں جو محص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کاعمل قبول نہیں میں ا

ہے باپ کے بچوں کی پرورش کرنا: (۵۱) فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ میں اور جوشخص بیٹیم کا خرج اپنے ذرمہ رکھے بہشت میں اس طرح باس باس رہیں گے،اور شہادت کی انگلی اور نیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلا یا اور دونوں میں تھوڑا فاصلہ رہنے دیا۔ (۵۲) فر مایارسول اللہ عصفے نے جوشخص بیٹیم کے سر پر ہاتھ مجیسرے اور محض اللہ ہی کے واسطے پھیسرے جینے بالوں پر کہ اس کا ہاتھ گزرا ہے اتن ہی نیکیاں اس کوملیس گ اور جو شخص کسی بیتیم لڑکی مالڑ کے کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہوتو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور چھ کی انگلی یاس میں ۔

پڑوی کو تکلیف دینا: (۵۳) فرمایارسول اللہ علیہ نے جو شخص اینے پڑوی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی اور جو شخص اینے پڑوی سے لڑاوہ مجھ سے لڑا تکلیف دی اور جو محص اینے پڑوی سے لڑاوہ مجھ سے لڑا اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالی سے رنج و تکرار کرنا برا اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالی سے رنج و تکرار کرنا برا اس سے رنج و تکرار کرنا برا اس سے رنج و تکرار کرنا برا اسے دیا ہو تھا ہوں پر اس سے رنج و تکرار کرنا برا اس سے رہے ہوں سے دیا ہوں براس سے رہے و تکرار کرنا برا

مسلمان کا کام کردیتا: (۵۴) فرمایار سول الله علیه شده خوش این بهائی مسلمان کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔

شرم اور بے شرمی: (۵۵) فرمایارسول اللہ علیہ نے شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان بہشت میں پہنیا تا ہے اور بے شرمی برخوئی کی بات ہے۔ بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ (ف) لیکن دین کے کام میں شرم ہر از مت کر وجعے بیاہ کے دنون میں یاسفر میں اکثر عور تیس نماز نہیں پڑھتیں۔ ایمی شرم بے شرمی ہے بھی بدتر ہے۔ خوش خلقی اور بدخلقی: (۵۹) فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ خوش خلقی گنا ہوں کو اس طرح بجھلاد بی ہے جس طرح سرکہ جس طرح پانی نمک کے پھرکو کی تھلاد بیتا ہے اور بدخلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہید کو خراب کر دیتا ہے۔ (۵۷) فرمایارسول اللہ علیہ نے کہتم سب میں جھے کو زیادہ بیارااور آخرت میں شہید کو خراب کر دیتا ہے۔ (۵۷) فرمایارسول اللہ علیہ ہے اطلاق اجھے ہوں اور تم سب میں زیادہ مجھکو برا لگنے اور الا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ کے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اظلاق برے ہوں۔

نرمی اور رو کھا بن: (۵۸) فرمایار سول اللہ علیہ سے کے بیٹک اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور پسند کرتے ہیں نرمی کواور نرمی پرالی نعتیں دیتے ہیں کہ بختی پرنہیں دیتے۔(۵۹) فرمایار سول اللہ علیہ ہے کے جو شخص محروم رہازمی ہے وہ ساری بھلائیوں ہے محروم ہو گیا۔

کسی کے گھر میں جھانکنا: (۲۰) فرمایار سول اللہ علیہ نے جب تک اجازت نہ لے سی کے گھر میں جھا نک کرنہ دیکھے اورا گرایہا کیا تو یول مجھو کہا ندر ہی جلا گیا۔ (ف) بعض عورتوں کوائیں شامت سوار ہوتی ہے کہ دولہا دلہن کو جھا نک حجھا نکنے میں اور کواڑ کے کہ دولہا دلہن کو جھا نک حجھا نکنے میں اور کواڑ کھوٹ کراندر چلے جانے میں کیافرق ہے۔ بڑے گناہ کی بات ہے۔

کنسو کمیں لینایا با تنیں کرنے والوں کے پاس جا گھسٹا: (۱۱ ) فر مایارسول اللہ علیہ ہے۔ جو محض سمی کی ہاتوں کی طرف کان لگائے اور وہ لوگ نا گوار مجھیں قیامت کے دن اس کے دونوں کا نوں میں سیسہ چھوڑا جائےگا۔ غصه کرنا: (۱۲) ایک فخص نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایساعمل بتلائے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ آپ علیہ نے نے فرمایا غصد مت کرنا اور تیرے لئے بہشت ہے۔

**بولنا جیموڑ نا: ( ۱۳** ) فرمایا رسول اللہ علیہ کے کہ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ بولنا حیموڑ د ہےاور جو تین دن سے زیادہ بولنا حیموڑ د ہےاورای حالت میں مرجائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

کسی کو بے ایمان کہد دینا یا بھٹکار ڈالنا: (۱۲) فرمایارسول اللہ علیہ نے جو محض اپ بھائی مسلمان کو کہد دے کہ اے کا فرتو ایسا گناہ ہے جیے اس کوئل کر دیا۔ (۱۵) اور فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ مسلمان پرلعنت کرنا ایسا ہے کہ اس کوئل کر ڈالنا۔ (۱۲) اور فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ جب کوئی محض کی جز پرلعنت کرتا ہے تو اول وہ لعنت آسان کی طرف چڑھتی ہے۔ آسان کے دروازے بند کر لئے جاتے ہیں بھروہ زمین کی طرف اترتی ہے وہ بھی بند کر لی جاتی ہے۔ بھروہ دائیں بائیں بھرتی ہے جب کہیں ٹھکا نائہیں پاتی جب اس کے پاس جاتی ہے جس پرلعنت کی گئی تھی۔ اگروہ اس لائق ہوتو خیر نہیں تو اس کہنے والے پر پڑتی ہے۔ (ف) بعض عورتوں کو بہت عاوت ہے کہ سب پرخدا کی مار، خدا کی بھٹکار کیا کرتی ہیں۔ کس کو بے ایمان کہدد بی ہیں ہے براگزاہ ہے جا ہے آدمی کو کے یا جانور کو یا اور کسی چیز کو۔

کسی مسلمان کوڈرادینا: (۲۷)فر مایارسول انٹد علیہ نے حلال نبیں کسی مسلمان کو کہ دوسرے مسلمان کوڈرائے۔ (۲۸)اور فر مایارسول انٹد علیہ نے جوشن کسی مسلمان کی طرف ناحق کسی طرح نگاہ بھیر کر د کیھے کہ وہ ڈرجائے انٹد تعالیٰ قیامت میں اس کوڈرائیں گے۔ (ف) اگر کسی خطاوتصور پر ہوتو ضرورت کے موافق درست ہے۔

مسلمان كاعذر قبول كرليما: (٦٩) فرمايار سول الله عنطينة نے جوشخص اپنے بھائی مسلمان كے سامنے عذر كر ہے اور و واس كے عذر كو قبول نه كر ہے تو ايسا شخص مير ہے پاس حوض كوثر پر نه آئيگا۔ (ف ) يعنى اگر كوئى تنها راقصور كر ہے اور پھر و و معاف كرا و ہے تو معاف كر دينا جا ہے۔

غیبت کرنا: (۷۰)فرمایارسول الله عنایشتی نے جوشخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا بینی غیبت کریگا الله تعالیٰ قیامت کے دن مردار گوشت اس کے پاس لائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسا تو نے زندہ کو کھایا تھا اب مردہ کو بھی کھا، پس وہ مختص اس کو کھائیگا اور ناک بھوں چڑھا تا جائے گا اورغل مچا تا جائے گا۔ چیغلی کھانا: (۷۱)فرمایارسول الله عیایتے نے چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔

سن نہ ہواللہ تعالیٰ اس کودوز خیوں کے لہواور پیپ کے جمع ہونے کی جگدر ہے کود ینگے یہاں تک کہا ہے کا کے جواس

ے بازآئے اور توبہ کرلے۔

کم بولنا: (۲۳) فرمایارسول الله علی نے جوشخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں ہے بچار ہتا ہے۔ (۷۶) فرمایا رسول الله علی نے سوااللہ کے ذکر کے اور ہاتمی زیادہ مت کیا کرو کیونکہ سوااللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت ہاتمی کرنا دل کو بخت کردیتا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل شخت ہو۔

ا ہے آپ کوسب سے کم سمجھٹا: (20) فر مایارسول اللہ علیاتھے نے جو محص اللہ تعالیٰ کے واسطے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کارتبہ بڑھاویتے ہیں اور جو محص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی گرون تو ڑو ہے ہیں یعنی ذکیل کردیتے ہیں۔

ا ہے آ ب کواوروں سے بڑا سمجھٹا: (۲۷) فرمایارسول اللہ عظیمہ نے ایہا آ دمی جنت میں نہ جائیگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔

سی بولنا اور جھوٹ بولنا: (22) فر مایار سول اللہ علیہ نے تم ہے ہو لئے کے پابندر ہو کیونکہ سے بولنا نیکی کی راہ دکھلاتا ہے اور بھی دونوں جنت میں لیجاتے ہیں اور جھوٹ ہو لئے سے بچا کرو۔ کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلاتا ہے اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔

ہرایک کے مند براس کی می بات کہنا: (۷۸) فرمایا رسول اللہ عنظی نے جس شخص کے دومنہ ہو تکے قیامت میں انکی دوز بانیں ہوگی آگ کی۔ (ف) دومنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مند پر اس کی کہددے اور اس کے مند براس کی س کہدی۔

الله تعالی کے سواکسی دوسرے کی قسم کھاٹا: (24) فرمایارسول الله عظیمی نے جسٹن کے ساتھ الله تعلیمی دوسرے کی قسم کھاٹا: (24) فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ (ف ) جیسے بعض آ دمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس نے تفرکیا یا یوں فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ (ف ) جیسے بعض آ دمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح قسم کھاتے ہیں۔ تیری جان کی قسم ، اپنے دیدوں کی قسم ، اپنے بچے کی قسم ۔ بیسب منع ہیں اورایک حدیث میں ہے کہ اگر بھی کوئی اسی قسم منہ سے نکل جائے تو فورا کلمہ پڑھ لے۔

الی فتم کھا تا کہ اگر میں جموث بولوں تو ایمان تھیب نہ ہو: (۸۰)فر مایار سول اللہ علیہ نے خوص میں اس میں اس میں ہوگئی نے جوشہ میں اس طرح ہے کہ جمہ کوایمان تھیب نہ ہواگر وہ جموٹا ہوگا تب تو جس طرح اس نے کہا ہا ک طرح ہو جائیگا اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان بوراندر ہے گا۔ (ف) ای طرح بوں کہنا کہ کلمہ نصیب نہ ہویا دوز خ نصیب ہویہ سب قسمیں منع میں۔ یہ عادت جموز نی جا ہے۔

راستہ سے الیمی چیز ہٹا دینا جس کے پڑے رہنے سے چلنے والوں کو تکلیف ہو: (۸۱) فرمایار سول اللہ عظیم نے کدایک مخص جلا جارہا تھا۔ راستہ میں اس کوایک کانے دار ٹبنی پڑی ہوئی جی اس نے راستہ سے الگ کردیا۔ اللہ تعالی نے اس ممل کی بڑی قدر کی اوراس کو بخش دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ الیمی چیز راستہ میں ڈالنا بری بات ہے۔ بعض بے تمیز عور توں کی عادت ہوتی ہے آئی میں پیڑھی بچھا کر بیٹھتی ہیں آئی میں پیڑھی بچھا کر بیٹھتی ہیں آئی اور مند آپ تو اٹھ کھڑی ہو کی بور جی و ہیں چھوڑ دی بعض دفعہ چلنے والے اس میں الجھ کر گر جاتے ہیں اور مند ہاتھ ٹو نتا ہے۔ اس طرح راستہ میں کوئی برتن چھوڑ دینایا چار پائی یا کوئی کئڑی یاسل بڑا ڈالناسب براہے۔ وعدہ اور امانت بپورا کرنا: (۸۲) فرمایا رسول اللہ علیہ نے جس میں امانت نہیں اس میں ایمان اللہ تعلیمی اور جس کوعبد کا خیال نہیں اس میں دین ہیں۔

کسی بینڈت با فال کھولنے والے یا ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جانا: (۸۳) فر مایارسول اللہ علاقی بینڈت با فال کھولنے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں ہو چھے اور اس کو بچا جانے اس میں بیات ہے اور کچھ باتیں ہو چھے اور اس کو بچا جانے اس مخص کی جالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ (ف) اس طرح اگر کسی پر جن بھوت کا شبہ ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں اس جن سے ایس باتیں ہو چھتی ہیں کہ میرے میاں کی نوکری کب لگ جائے گی۔ میر ابیٹا کب آئیگا۔ میسب گناہ کی باتیں ہیں۔

کتا بالنا یا تصویر رکھنا: (۸۴) فر مایار سول الله علی نے جس گھر میں کتایا تصویر ہواس میں فرشتے نہیں آتے۔ بچوں کے تعلونے جوتصویر دار ہوں وہ بھی منع ہے۔ بیدون لا چاری کے الثالیٹنا: (۸۵)رسول الله علیہ ایک محفو کے پاس سے گزر ہے جو پیدے کیل بیدون لا چاری کے الثالیٹنا: (۸۵)رسول الله علیہ ایک محفوم کے پاس سے گزر ہے جو پیدے کیل لینا تھا آپ نے اس کواپنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فر مایا کہ اس طرح لینے کوائلہ تعالی پندنہیں کرتے۔ کیکھ دھوپ میں بیکھ سائے میں بیٹھنا، لیٹنا: (۸۷)رسول الله علیہ نے اس طرح بیٹھنے کوئع فر مایا ہے کہ بچھ دھوپ میں ہواور بچھ سائے میں بیٹھنا، لیٹنا: (۸۷)رسول الله علیہ نے اس طرح بیٹھنے کوئع فر مایا ہے کہ بچھ دھوپ میں ہواور بچھ سائے میں۔

بدشگونی اور تو تکا: (۸۷) فرمایار سول الله علی نے که بدشگونی شرک ہے۔ (۸۸) اور فرمایار سول الله علی نے کہ بدشگونی شرک ہے۔ (۸۸) اور فرمایار سول الله علی نے کہ بدشگونی شرک ہے۔

د نیا کی حرص شدکرنا: (۸۹)فر مایارسول الله علی نے دنیا کی حرص ندکرنے ہے دل کو بھی جین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ (۹۰) اور فر مایا رسول الله علی نے کداگر بہت می بکریوں میں ووخونی بھیڑ ہے چھوڑ دیئے جھوڑ دیئے جا کمیں جوان کوخوب چیریں چھاڑیں، کھا کیس تو بربادی ان بھیڑیوں ہے بھی اتی نہیں بہنچی جتنی بربادی آ دمی کے دین کواس بات ہے ہوتی ہے کہ مال کی حرص کرے اور نام جا ہے۔

موت کو یا در کھنا اور بہت دنوں کیلئے بند و بست نہ سوچنا اور نیک کام کیلئے وقت کوغنیمت سمجھنا (۹۱) فرمایا فرمایا رسول الله علیلئے نے کہ اس چیز کو بہت یا دکیا کر وجو ساری لذتوں کوقطع کر دیگی یعنی موت۔ (۹۲) فرمایا رسول الله علیلئے نے جب مسبح کا وقت تم پر آئے توشام کے واسطے سوچ بچارمت کیا کرو۔ اور جب شام کا وقت اللہ میں اللہ میں

لعنی ایساوگول کاریرن اوردین آقص ہے۔

تم پرآئے تو میچ کے داسطے سوج بچار مت کیا کرواور بیاری آنے سے پہلے اپنی تندر تی سے بچھ فائد ئے لے اواور مرنے سے پہلے اپنی زندگی ہے بچھ پھل اٹھالو۔ (ف) مطلب یہ کہ تندر تی اور زندگی کوئنیمت مجھوا در نیک کام میں اس کولگائے رکھوور نہ بیاری اور موت میں پھر بچھ نہ ہوسکے گا۔

بلا اور مصیبت میں صبر کرنا: (۹۳) فرمایارسول الله علی نے مسلمان کو جود کھ مصیبت بیاری رنج پنچتا ہے یہاں تک کرسی فکر میں جوتھوڑی می پریشانی ہوتی ہے ان سب میں الله تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔

بیار کو بو چھٹا: (۹۴) فرمایار سول اللہ علیہ نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیار پری صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کیلئے ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اورا گرشام کوکرے توضیح تک ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں۔

مرد ہے کونہلا تا اور کفن دینا اور گھر والوں کی تسلی کرنا: (۹۵) فر مایار سول اللہ عظی نے جوفض مرد کے فیسل دے تو عمنا ہوں <sup>ہا</sup>ہے ایسا یا ک ہو جاتا ہے جیسے مال کے بیٹ سے پیدا ہوا ہواور جوکسی مردے پر کفن ڈالیاتو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑ ایہنا ئیں گے اور جوکسی قم زوہ کی تسلی کرے اللہ تعالیٰ اس کویر ہیز گاری کالباس پہنا ئیں گےاوراس کی روح پررحمت بھیجیں گےاور جو خص کسی مصیبت ز دہ کوتسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں ہے ایسے نیمتی دو جوڑے بہنا ئیں گے کہ ساری دنیا بھی قیت میں ان کے برابرنہیں۔ **جِلًا كراور بيان كركے روتا: (٩٦) فرمايار سول الله عَلَيْنَة نے بيان كركے رونے والى عورت يراور جو** عورت سننے میں شریک ہواس پرلعنت فرمائی ہے۔ (ف) بیبیو! خدا کے واسطےاس کوچھوڑ دو۔ ينتيم كامال كهانا: (عو) فرمايار سول الله عليه عليه في كرقيامت مي بعض دى اس طرح قبرول الناس لوگ ہو نگئے ۔آپ نے فر مایا کہتم کومعلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں فر مایا ہے کہ جولوگ بیبیوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھررہے ہیں۔ (ف) ناحق کا مطلب یہ ہے کہ ان کووہ مال کھانے کا اوراس میں ہے فائدہ اٹھانے کا شرع ہے کوئی حق نہیں۔ بیبیو! ڈرو، ہندوستان میں ایسا برا دستور ہے کہ جہاں خاوند چھوٹے جھوٹے بیچ جھوڑ کرمرا سارے مال پر بیوہ نے قبضہ کرلیا۔ پھرای میں مبمانوں کاخرج اورمبعدوں کا تیل اورمصلیوں کا کھا ناسب کچھ کرتی ہیں۔حالانکہ اس میں بتیموں کاخل ہے اور سار ہے خرچ ساجھے میں مجھتی ہیں اور ویسے بھی روز کے خرچ میں اور پھران بچوں کے بیاہ وشادی میں جس طرح اپناجی جاہتا ہے خرج کرتی ہے۔ شرع ہے کوئی مطلب نہیں۔اس طرح ساجھے کے مال ہے خرج کرنا یخت گناہ ہےان کا حصد**ا لگ**ر کھ دواوراس میں ہے خاص ان ہی کے خرچ میں جو بہت تا جاری کے ہیں اٹھاؤ

یعنی صغیرہ گنا ہوں ہے۔

اورمہما نداری اور خیر خیرات اگر کرنا ہوا ہے خاص حصے ہے کر دووہ بھی جبکہ شرع کے خلاف نہ ہو تہیں تو اپنے مال ہے بھی درست نہیں۔خوب یا در کھونہیں تو مرنے کے ساتھ ہی آئکھیں کھل جا کیں گی۔ اِ قیامت کے دن کا حساب و کتاب: (۹۸) فرمایار سول اللہ عَنْ اللّٰهِ نَے کہ قیامت میں کوئی محض اپی جگہ ے بٹنے نہ پائے گا جب تک کہ جار با تیں اس سے نہ پوچھی جائیں گ۔ یک تو یہ کہ عمر کس چیز میں ختم کی۔ دوسری بدک جانے ہوئے مسلوں پر کیا عمل کیا۔ تیسری بدک مال کہاں سے کمایا اور کہاں اٹھایا، چوتھی بدک ایے بدن کوکس چیز میں گھٹایا۔ (ف) مطلب یہ کہ سارے کام شرع کے موافق کئے متھے یا اینے نفس کے موافق کئے تھے۔(99)اور فرمایار سول اللہ علی کے لئے کہ قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑینگے، یہاں تک کہ سینگ<sup>ع</sup>ے والی بمری ہے بے سینگ والی بمری کی خاطر بدله لیاجائے گا۔ (ف) یعنی اگراس نے ناحق سینگ مارویا ہوگا۔ بہشت ودوزخ کا بادر کھنا: (۱۰۰) رسول اللہ علیہ نے خطبہ میں فرمایا کہ دو چیزیں بہت بری ہیں ان کومت بھولنالیعنی جنت اور دوزخ۔ پھر پیفر ماکرآپ بہت روئے یہاں تک کدآنسوؤں ہے آپ کی ریش مبارک تر ہوگئے۔ پھر فرمایا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آخرت کی ہاتمیں جو پچھے میں جانتا ہوں اگرتم کومعلوم ہو جا ئمیں تو تم جنگلوں کو چڑھ جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالتے پھرو۔ (ف) بیبیو! بیا یک کم دبیش سو کے قریب حدیثیں ہیں اور کئی جگہ اس کتاب میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔ ہمارے پیغیبر علی نے فرمایا ہے کہ جوکوئی جالیس حدیثیں یا دکر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ اٹھے گا۔ تو تم ہمت کر کے بیصدیثیں اوروں کو بھی سناتی رہا کرو۔انشاءاللہ تم بھی قیامت میں عالموں کے ساتھ اٹھوگ ۔ کتنی بڑی نعمت کیسی آ سانی ہے گتی ہے۔

تھوڑ اہم ساحال قیامت کا اوراسکی نشانیوں کا

قیامت کی جھوٹی جھوٹی نشانیاں رسول اللہ علیہ کی فرمائی ہوئی حدیث میں بیآئی ہیں لوگ خدائی ہال کوا بی ملک سیجھے گئیں اور ذکو ہ کو ڈاند کی طرح بھاری سیجھیں اور امانت کو اپنامال سیجھیں اور مرد بیوی کی تابعداری کریں۔ ھے اور مال کی نافرمانی کریں اور باپ کوغیر سیجھیں اور دوست کو اپنا سیجھیں اور دین کاعلم و نیا کمانے کو حاصل کریں اور سرداری اور حکومت ایسول کو ملے جوسب میں نکھے ہوں یعنی بدذات اور لالچی اور بدخلق اور جو جس کام کے لاکق نہ ہو وہ کام اس کے سپر دہو۔ اور لوگ ظالموں کی تعظیم اور خاطر اس خوف

لے تعنی عذاب ہوگا

م بہت ہے تقی حساب ہے مشکیٰ بھی کئے جائیں مے جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے

مع اگر چانور غیر مكلف بی محراظهار عدل كيليخ تعالى ايساكرينكه نه بانتبار مكلف بون كخوب مجداد

م از قيامت نامه: شاور فيع الدين "

هِ يعنی خلاف شرع موقع بر۔

ہے کریں کہ بیہ ہم کو تکلیف نہ پہنچا وے۔اورشراب تھلم کھلا بی جانے گئے اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کا واج ہوجائے اور ڈھولک اور ساریکی طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہوجا ئیں اور پچھلے لوگ امت کے پہلے زرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔رسول اللہ علی فی ماتے ہیں کہایسے وقت میں ایسے ایسے عذا بوں کے منتظر رہو كەسرخ آندھى آئے اور بعض لوگ زمين ميں ھنس جائيں اور آسان سے پھر برسيں اور صورتيں بدل جائيں جنی آ دمی سے سور، کتے ہو جا <sup>ک</sup>میں اور بہت می آفتیں آ گے بیچھے جلدی جلدی اس طرح آنے لگیں جیسے بہت ہے دانے کسی تا گئے میں پرور کھے ہوں اور وہ تا گا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے حجٹ حجٹ گرنے لگیس اور بینشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کاعلم کم ہو جائے اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے اورا مانت کا خیال دلوں ہے جاتار ہےاور حیاشرم جاتی رہےاور سب کا فرول کا زور ہو جائے اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے لگیں۔ ئب بیساری نشانیاں ہو چکیس اس وقت سب ملکوں میں نصاریٰ لوگوں (عیسائیوں) کی عملداری ہو جائے ورای زمانے میں شام کے ملک میں ایک شخص ابوسفیان کی اولا دسے ایسا پیدا ہو کہ بہت سے سیدوں کا خون کرے اور شام ومصر میں اس کے احکام چلنے گگیں اسی عرصہ میں روم کے مسلمان با دشاہ کی نصاریٰ کی ایک مَاعت ہے لڑائی ہواورنصاریٰ کی ایک جماعت ہے صلح ہو جائے۔ دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپناعمل دخل کرلیں وہ بادشاہ اپنا ملک جھوڑ کرشام سے ملک میں جلا جائے اور نصاریٰ کی جس جماعت سے صلح اور میل ہوا اس جمائعت کو اینے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بڑی بھاری لڑائی ہواور سلام کےلشکر کو فتح ہوا یک دن بیٹھے بٹھائے جونصاری موافق تھے ان میں سے ایک شخص ایک مسلمان کے ما منے کہنے لگے کہ جاری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی ۔مسلمان اس سے جواب میں کہے کہ اسلام کی برکت ے فتح ہوئی۔ای میں بات بردھ جائے۔ یہاں تک کہ دونوں آ دمی اینے اسینے مذہب والوں کو پکار کرجمع کرلیس اور آپس میں لڑائی ہونے لگے۔اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے اور شام کے ملک میں بھی صاریٰ کاعمل دخل ہوجائے اور بیدنصاریٰ اس دعمن جماعت سے صلح کرلیں اور بیجے تھیجے مسلمان مدینة منور ہ کو جلے جا کئیں اور خیبر <sup>ا</sup>کے یاس تک نصاری کی عملداری ہوجائے اس وقت مسلمانوں کوفکر ہوجائے کہ حضرت مام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا جا ہے تا کہ ان مصیبتوں ہے جان چھوٹے۔اس وقت حضرت امام مہدی " ر پیندمنورہ میں ہوئے اوراس ڈرسے کہ کہیں حکومت کیلئے میرے سرنہ ہوں مدیندمنورہ سے مکہ معظمہ کو چلے با کمیں گے۔اوراس زمانہ کے ولی جوابدال کا درجہ رکھتے ہیں ۔سبحضرت امام مہدی کی تلاش میں ہو کگے وربعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعویٰ مہدی ہوئے کا کرنا شروع کر دینتے۔غرض امام مہدی ڈ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور حجراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہونگے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہیان لیں گے وران کوز بردی گھیرگھارکران ہےان کو جا کم بنانے کی بیعت کرکیں گےاوراسی بیعت میں ایک آواز آسان ہے آئے گی جس کوسب لوگ جتنے وہاں موجود ہو تگے سنیں گے وہ آوازیہ ہوگی کداے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاتم بنائے ہوئے امام مہدی میں اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہوا ہیں ۔غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہو گا تو مدینہ منور ہ میں جونو جیس مسلمانوں کی ہونگی وہ مکہ مکر مہ چا تا نمیں گی اور ملک شام اور عراق ادر یمن کے ابدال اور اولیاسب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ اور بھ عرب کی بہت ہی فوجیں انتھی ہو جا ئیں گی۔ جب پیخبرمسلمانوں میںمشہور ہوگی۔ایک مخص خراسان ۔ حضرت امام "كى مدد كے واسطے ايك برى فوج كيكر چلے گاجس كے لشكر كے آ مے چلنے والے حصہ كے سردار نام منصور ہوگا اور راہ میں بہت ہے بددینوں کی صفائی کرتا جائیگا۔اورجس مخص کا اوپر ذکر آیا ہے کہ ابوسفیا ا کی اولا دمیں ہو گا اور سیدوں کا دشمن ہو گا چونکہ حضرت امام بھی سید ہو نگے وہ مخص حضرت امام " ہےلڑنے ّ ایک فوج بھیجے گاجب بیفوج مکہ عظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اورایک پہاڑ کے ۔ تھہر گی تو سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے صرف دوآ دمی چکے جائیں گے جن میں سے ایک حضرت امام کو جا کرخبر دیگااور دوسرااس سفیانی کوخبر پہنچائے گااورنصاری سب طرف ہے فوجیس جمع کریڈ اورمسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرینگے۔اس کشکر میں اس روز ای حجینڈے ہوئگے۔اور ہر حجینڈے ۔ ساتھ اس روز بارہ ہزار آ دمی ہونے تگے تو کل نو لا کھ ساٹھ ہزار آ دمی ہوئے ۔حضرت امام مکہ معظمہ ہے چل مدیند منورہ تشریف لائمیں گے اور وہاں رسول اللہ علیقی کے مزارشریف کی زیارت کر کے شام کے ملک روانہ ہو کیکے اور شہر دمشل تک پہنچ جائیں گے کہ دوسری طرف سے نصاریٰ کی فوج مقابلہ میں آ جا کیگ حضرت امام "کی فوج تین حصہ ہوجائے گی۔ایک حصہ تو بھاگ جائیگا اورایک حصہ شہید ہو جائے گا اورا یا حصہ کو فتح ہوگی اور اس شہادت اور فتح کا قصہ بیہ ہوگا کہ حضرت امام نصاریٰ ہے لڑنے کولشکر تیار کرینگے ا بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھا بمیں گے کہ بے فتح کئے نہ ٹیس گے۔ پس سارے آ دمی شہید ہو جا کمیں ۔ ً صرف تھوڑے ہے آ دمی بچیں گئے جن کوکیکر حضرت امام اینے لشکر میں چلے آئیں گے اگلے دن پھر اسی طر کا قصہ ہوگا ہشم کھا کر جا کیں گے اورتھوڑے ہے بچ کر آئیں گے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آ چو تتھے دن پیھوڑے ہے آ دمی مقابلہ کرینگے اور اللہ تعالیٰ فتح دینگے اور پھر کا فروں کے دیاغ میں حوصلہ حکومہ کا نہ رہے گا۔اب حضرت امام " ملک کا بند و بست شروع کریں گے اورسب طرف فوجیس روانہ کرینگے اور ا ان سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کوچلیں گے جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں ۔ ً بنواسحاق کے ستر ہزار آ دمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تبحویز کرینگے۔ جب لوگ شہری فصیل ہے مقابل پہنچیں گے اللہ اکبر۔اللہ اکبر بلند آ واز سے کہیں گے۔اس نام کی برکت ہے اِ پناہ کے سامنے کی دیوارگر پڑے گی اورمسلمان حملہ کر کے شہر کے اندرتھس پڑیں گے اور کفار کولل کرینگے ا خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست کرینگے، اور حضرت امام " سے جب بیعت ہوئی تھی ا و فتت ہے اس فتح کی جھ سال یا سات سال کی مرت گز رے گی۔حضرت امام میں اس کے بندو بست میں ۔ أ ہو کئے کہ ایک جھوٹی خبرمشہور ہوگی کہ یہاں کیا جیٹے ہو وہاں شام میں دجال آ گیا اورتمہارے خاندان میں

نه وفساد کرر کھاہے۔اس خبر پر حضربت امام شام کی طرف سفر کرینگے اور شخفیل حال کے واسطے نویا یانچ سواروں وآ گے بھیج وینکے ان میں ہے ایک شخص آ گرخبر دیگا کہ وہ خبر محض غلط تھی ابھی د جال نہیں نکلا۔ حضرت امام ' کو مینان ہو جائے گا اور پھرسفر میں جلدی نہ کرینے اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کا بندوبست و کیھتے یا لتے شام میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کرتھوڑ ہے ہی دن گز ریں گے کہ د جال بھی نکل پڑے گا اور د جال ہود یوں کی قوم میں ہے ہوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان میں ہے <u>نکلے گا</u> اور دعویٰ ثبوت کر <u>یگا۔ پھر</u> مغبان میں پنچے گا۔ وہاں کے ستر ہزار بہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔اور خدائی کا دعویٰ شروع کر دیگا ی طرح بہت سے ملکوں برگز رتا ہوا یمن کی سرحد تک بینچے گا اور ہرجگہ ہے بہت ہے بدوین ساتھ ہوتے ائیں سے یہاں تک کہ معظمہ کے قریب آ کر تھم ہے گالیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہ ا نے یا نزگاتگر مدینه منور ه کوتنین بار ہالن <sup>لیا</sup> آئیگا اور جتنے آ دمی دین میں ست اور کمز ور ہو نگے سب زلزلہ ہے ر کرید یمنہ منورہ سے باہرنکل کھڑے ہوئے اور د جال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔اس وقت مدینہ نورہ میں کوئی بزرگ ہونے تھے جود جال ہے خوب بحث کرینگے۔ د جال جھلا کران کوفل کر دیگا اور پھران کے جسم کے دونوں نکڑے ملاکر کیے گازندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو جا کینگے پھر جھلا کر بع چھے گا کہ ابتم میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو۔وہ فرما کیں گے کہ اب تو اور بھی یفتین ہو گیا کہ تو د جال ہے پھروہ ان کو مار نا جا ہے گا تگر ں کا کیجے بس نہ چلے گا۔ بھران برکوئی چیز اثر نہ کر تگی۔ وہاں ہے د جال ملک شام کوروا نہ ہوگا۔ جب وہ دمشق كة يب ينج كااور معزت امام وبال بيلے يہ بينج حكي بو نگے اورلزائي كے سامان ميں مشغول مو تكے كه مر کا وقت آ جائےگا اور مؤ ذن اذان کے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہو نکمے کہ احیا تک حضرت عیسیٰ ° دو شتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے اتر تے ہوئے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کی مشرق کی رف کے منارے برآ کرتھبریں گےاور وہاں ہے زینہ لگا کرینچےتشریف لائمیں گے۔حضرت امام سب ِ ائی کا سامان ان کے سپر دکرنا جاہیں ہے۔ وہ فر مائمیں سے کہاڑائی کا انتظام آ ب ہی تھیں میں خاص د جال وقل كرنے آيا ہوں ۔ غرض جبرات كرركرم ہوكى حضرت امام كشكركوآ راستدفر مائيس كے اور حضرت عيسى یہ السلام ایک محوڑا ، ایک نیز ہ منگا کر د جال کی طرف بردھیں گے اور اہل اسلام د جال کے نشکر برحملہ کرینگ ر بہت بخت لڑائی ہوگی اوراس وقت حضرت میسیٰ " کی سانس میں بیتا خیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے و بال ئك سانس پېنچ سكے اور جس كافر كوسانس كى ہوالگاويں و ەفوراً ہلاك ہوجائے۔ د جال حصرت عيسى " كود كچة كر ما کے گا۔ آپ اس کا پیچھا کرینگے یہاں تک کہ باب لدُ ایک مقام ہے وہاں پہنچ کرنیزے ہے اس کا کام مام کرینگےاورمسلمان د جال کے لشکر کوئل کرنا شروع کرینگے پھر حضرت عیسی " شہروں شہروں میں تشریف بیجا لرجتنے لوگوں کو د جال نے ستایا تھا سب کی تسلی کریٹکے اور خدائے تعالیٰ کے فضل ہے اس وقت تک کوئی کا فر ر ہےگا۔ پھر حضرت امام کا انتقال ہو جا پڑگا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ ' کے ہاتھ میں آ جا پڑگا۔ پھر یا

م بی زبان می*ں زلز لہ کو کہتے* میں۔

جوج ماجوج تکلیں گےان کے رہنے کی جگہ جہاں ثال کی طرف آبادی ختم ہوئی ہے اس ہے آ گے بھی سا۔ ولایت سے باہر ہےاورادھرکا سمندرزیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جماہوا ہے کہ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکت حصرت عیسیٰ \* مسلمانوں کوخدا تعالیٰ کے حکم کےموافق طور پہاڑ پر لیجا کمیں گے اور یا جوج ماجوج بردا اود ّ م کا ئیں ہے۔ آخر کواللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیکھے اور عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ ہے اتر آئیں گے۔ جالیس برز کے بعد حضرت عیسی وفات فرما کمیں گے اور ہمارے پیغیبر علی ہے روضہ میں فن ہو نگے اور آپ کی گد برا کے مخص ملک یمن کے رہنے والے بیٹھیں گے جن کا نام جبجاج ہو گا اور قحطان کے قبیلے ہے ہو نگے ا بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کرینگے ان کے بعد آ کے بیچیے اور کی بادشاہ ہو گئے ، پھر رفتہ ر نیک با تنگ کم ہوناشروع ہونگی اور بری باتیں بڑھنے لگیس گی ،اس وقت آسان پر ایک دھواں ساجھا جائے گا ا زمین بر برے گا۔ جس مسلمانوں کوزکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی۔ جالیس روز کے بعد آسا صاف ہوجائیگااورای زمانے کے قریب بقرعید کامہینہ ہوگا۔ دسویں تاریخ کے بعد دفعتا ایک رات اتنی لمبی گی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائیگا اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے اور چویائے جانور جنگل میں جا۔ کیلئے چلانے لگیں گے اور کسی طرح منے ہی نہ ہوگی یہاں تک کہ تمام آ دمی ہیبت اور تھبراہٹ ہے بے قرار جائمیں گے جب بین راتوں کے برابروہ رات ہو چکے گی۔اس وفت سورج تھوڑی روشی لئے ہوئے جیے گہ کتنے کے وقت ہوتا ہے مغرب کی طرف ہے نکلے گا اس وقت کسی کا ایمان یا تو بہ قبول نہ ہوگی۔ جب سورج ا اونچاہوجائے گاجتنادوپہرے پہلے ہوتا ہے۔ پھرخدائے تعالیٰ کے حکم سے مغرب ہی کی طرف لوٹے گاا وستور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر جمیشہ اینے قدیم قاعدے کے موافق روش اور روفق وار نکلتار ہے گا۔ ا کے تھوڑے ہی ون بعد صفا پہاڑ جو مکہ مرمہ میں ہے۔ زلزلہ آ کر بھٹ جائے گا اور اس جگہ ہے ایک جا بہت عجیب شکل وصورت کا نکل کرلوگوں ہے با تیں کر بگا اور بڑی تیزی ہے ساری ز بین پر پھر جائیگا اورا بما والول کی پیٹانی برحضرت موی کے عصا ہے نورانی لکیر سینج دیگا جس سے سارا چبرہ اس کاروش ہو جائیگاا بایمانوں کی تاک یا گرون برحضرت سلیمان کی انگوشی ہے سیاہ مبرکردیگا جس ہے اس کا ساراچہرہ میلا جائیگا۔اور بیکام کر کے وہ غائب ہو جائیگا۔اس کے بعد جنوب کی طرف ہے ایک ہوا نہایت فرحت د۔ والی ہلے گی۔اس ہے سب ایمان والوں کی بغل میں بچھ نکل آئے گا جس ہے وہ مرجا نمیں گے۔ جہ مسلمان مرجا ئیں گےاں وقت کا فرحیشیو ں کا ساری دنیا بیں عمل دخل ہو جائےگا۔اور دہ لوگ خانہ کعبہ کوشر كردينكاورج بندبوجائيكااورقرآن شريف دلوس ساور كاغذول ساته جائيكااور خدا كاخوف اورخلقت شرم سب انھ جائیگی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا ندر ہے گا۔ اس وفتت ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی ۔ لو او تنون اورسوار بوں پر پیدل ادھر جھک پڑیں گے اور جورہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی اور سب کو ہانگتی ہو شام میں پنجاد مجی اور حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز سب محلوق ای ملک میں جمع ہوگی۔ پھروہ آگ غائب ہوجائے گی اوراس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی ۔ تین جارسال اس حال ہے گزریں گے کہ دفعتا جمعہ ۔ ن محرم کی دسویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کام میں گئے ہوئگے کے صور بھونک دیا جائیگا۔اول کی ہلکی آ واز ہوگی بھراس قدر بڑھے گی کہ اسکی ہیبت سے سب سر جائیں گے۔زمین وآ سان سب بھٹ ائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی اور جب آ فتاب مغرب سے فکلا تھا اس وقت سے صور کے بھو نکنے تک ایک وہیں برس کا زمانہ ہوگا۔اب یہاں ہے قیامت کا دن شروع ہوگیا۔

## خاص قیامت کے دن کا ذکر

جب صور پھو نکنے سے تمام دنیا فنا ہو مبائے گی جالیس برس ای سنسانی کی حالت میں گزر جائیں ئے پھرالٹد تعالیٰ کے حکم ہے دوسری بارصور پھوٹکا جائیگا اور پھرز مین وآ سان ای طرح قائم ہو جا کیں گے اور ردے قبروں سے زندہ ہوکرنکل بڑیں گے اور میدان قیامت میں اسٹھے کر دیئے جائیں گے اور آفتاب بہت و یک ہوجائے گا۔جسکی گرمی سے لوگوں کے دماغ پکنے لکیس کے اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہو نگے اتناہی بسینہ یادہ نکلے گا اورلوگ اس میدان میں بھوکے پیاہے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔جو نیک لوگ و تنگے ان کیلئے اس میدان کی مٹی مثل میدے ہے بنادی جائیگی اوراس کو کھا کر بھوک کا علاج کرینگے اور پیاس جانے کوحوض کوٹر پر جا 'میں گے۔پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھزے دق ہو جا <sup>ک</sup>میں اس وف**ت ل** کر ل حضرت آدم " کے پاس پھراور نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کیلئے جائیں گے کہ جارا حساب لتاب اور کچھ فیصلہ جلدی ہو جائے سب پیغمبر کچھ کچھ عذر کرینگے اور سفارش کا وعدہ نہ کرینگے سب کے بعد مارے پیغیبر علی فی خدمت میں حاضر ہو کروہی درخواست کرینگے۔ آپ حق تعالیٰ کے حکم ہے قبول فر ما کر قام محمود میں ( کہ ایک مقام کا نام ہے ) تشریف پیجا کرشفاعت فر مائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی۔اب ہم زمین پراین عجلی فر ما کرحساب و کتاب کئے دیتے ہیں۔اول آسمان سے فرشتے ہت کثرت سے اتر نا شروع ہو نگتے اور تمام آ دمیوں کو ہر طرف ہے گھیر لیں گے پھر حق تعالیٰ کا عرش اتر یگا۔ ں پرحق تعالیٰ کی جنگی ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اورا عمال نا ہے اڑائے جا کیں گے۔ایمان الوں کے داہنے ہاتھ میں اور ہے ایمانوں کے بائمیں ہاتھ میں۔اورایمان تولنے کی تر از و کھڑی کی جائیگی جس ہے سب نیکیاں اور بدیاں معلوم ہوجائیں گی اور بل صراط پر چلنے کا تھلم ہوگا جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہونگی ہ بل صراط سے پار ہو کر بہشت میں جا پنچے گااور جس کے گناہ زیادہ ہو نگے اگر خدا تعالیٰ نے معاف نہ کردیئے و تکے وہ دوزخ میں گر جائیگا اورجسکی نیکیاں اور گناہ برابر ہو تکے ایک مقام ہے اعراف، جنت اور دوزخ کے ئے میں وہ دہاں رہ جائیگااس کے بعد ہمارے پیغیبر سٹالینی اور دوسرے حضرات انبیاء کیبہم السلام اور عالم اور ولی رشہیدا در حافظ اور نیک بندے گنہگارلوگوں کو بخشوانے کیلئے شفاعت کرینگے انکی شفاعت قبول ہوگی اور جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہو گا وہ دوزخ ہے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائیگا۔ اس طرح جولوگ مراف میں ہو نکتے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیئے جا کمیں گےاور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جا کمینگے جو

بالکل کافراورمشرک ہیں اور ایسے لوگوں کو کمھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی ا۔
ایپے ٹھکانے ہوجا کمیں گے ۔ایں وقت اللہ تعالیٰ جنت ودوزخ کے بیچ میں موت کوا یک مینڈھے کی صورت طاہر کر کے سب جنتیوں اور دوز خیوں کو دکھلا کر اس کو فرخ کرا دیں گے اور فریا دینگے کہ اب نہ جنتیوں کو مور آئے گی اور نہ دوز خیوں کو آئے گی ۔سب کوا پنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کیلئے رہنا ہوگا۔اس وقت نہ جنتیوں خوشی کی کوئی صد ہوگی اور نہ دوز خیوں کے صدم اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی ۔

بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر: رسول الله علیہ کے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمات ؟ کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطےالی نعمتیں تیار کررکھی ہیں کہ نہ کسی آئکھنے دیکھیں اور نہ کسی کان ۔ سنیں اور نہ کسی آ دمی کے دل میں اٹکا خیال آیا اور رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ جنت کی ممارت میں ایک این جاندی کی ہےاورایک اینٹ سونے کی اوراینوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہےاور جنت کی کنگریاں مو اور یا قوت ہیں اور و ہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو مخص جنت میں جلا جائے گا چین اور سکھ میں رہے گا اور رہے وقم و کیھے گااور ہمیشہ ہمیشہ کواس میں رہے گا بھی ندمریگا ندان او گول کے کیڑے میلے ہو سکتے ندائلی جوانی ختم ہوگی ا فر ما یارسول الله عنیانی نے کہ جنت میں دو باغ تواہیے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان حیا ندی کا ہوگا اور باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہو گا اور فر مایا رسول اللہ عظیمی نے کہ جنت میں در ہے او پر تلے ہیں اور ایک درجہ ہے دوسرے درجہ تک اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین وآسان کے درمیان : فاصلہ ہے بعنی پانچے سو برس اورسب درجوں میں بڑا درجہ فر دوس کا ہے اورائی سے جنت کی حیار دل نہریں ا ہیں۔ بینی دورہ اور شہداور شراب طہور اور یانی کی نہریں اور اس سے او پر عرش ہےتم جب اللہ اتعالٰی ہے ما تَّ فردوس ما نگا کرواور یہ بھی فر مایا ہے کہان میں ایک ایک درجہا تنابڑا ہے کہا گرتمام دنیا کے آ دمی ایک میں بھرد <sub>-</sub> جائمیں تو اچھی طرح ساجا کیں اور فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ جنت میں جینے درخت ہیں سب کا ہند سو۔ ہے اور فر مایار سول اللہ علیہ ہے کہ سب ہے پہلے جولوگ جنت میں جائیں گے انکا چہرہ ایساروشن ہو گا ج چود ہویں رات کا جاند۔ پھر جوان کے بیچھے جائیں گےان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارہ کی طرح ہوگا۔ نہ وہ بیشاب کی ضرورت ہوگی نہ یا خانہ کی نہ تھوک کی نہ رینٹ کی کنگھیاں سونے کی ہونگی اور پسینہ مشک کی طر خوشبودار ہوگا۔ کسی نے بوجھا پھر کھانا کہاں جائیگا۔ رسول اللہ علاقے نے فرمایا کہ ایک ڈ کارآ کیگی جس میں مشَ کی خوشبو ہوگی اور فرمایا رسول اللہ علی ہے جنت والوں میں جوسب ہے اونی درجہ کا ہوگا۔اس ہے اللہ تع یو چھے گا کہا گر جھے کودنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دیدوں تو راضی ہوجائے گاوہ کہے گا ہے پروردگار!! راضی ہوں۔ پھرارشاد ہوگا جا تھھ کوا سکے یانچ حصہ کے برابر دیاوہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھرارشاد : جا تجھ کوا تنا دیا اور اس ہے دس گنا زیادہ دیا۔اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیراجی حیا ہے گا جس ہے تیری آ<sup>نج</sup> لذت ہوگی وہ بچھ کو ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس ہے دیں حصہ زیادہ کے برابراس کو ملے گا۔ فر ما یارسول اللہ علی ہے ۔ اللہ تعالی جنت والوں سے پوچھیں گے کہتم خوش بھی ہو۔وہ عرض کرینگے کہ بھلاخو

کیوں نہ ہوتے آپ نے تو ہم کووہ چیزیں دیں جو آج تک سم مخلوق کوئیں دیں۔ارشاد ہوگا کہ ہم تم کوالی چیز یں جوان سب سے بڑھ کرہو، وہ عرض کرینگے کہان ہے بڑھ کر کیا چیز ہوگی۔ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم ے ہمیشہ خوش رہونگا مجھی ٹاراض نہ ہونگا اور فر مایار سول اللہ علیہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں جا چیس ے اللہ تعالیٰ ان سے فر ماکمیں مے تم اور بچھازیادہ جا ہتے ہومیں تم کودوں، وہ عرض کرینے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیئے ہم کو جنت میں واخل کر دیا ،ہم کو دوزخ سے نجات دیدی اور ہم کو کیا جا ہے ۔اس وقت اللہ تعالیٰ بدہ اٹھا ئیں گے آتی بیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدراللہ تعالیٰ ہے دیدار میں گذت ہوگی ۔اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کے دوزخ کو ہزار برس تک دھونکا یا یہاں تک کہاس کا رنگ سرخ ہو گیا اور پھر ہزار برس تک اور دھونکا بہاں تک کے سفید ہوگئی پھر ہزار برس تک اور دھونکا یا بہاں تک کے سیاہ ہوگئی۔اب وہ بالکل سیاہ و تاریک ہے۔اور ر مایارسول الله علی نے تمہاری بیآ گجس کوجلاتے ہودوزخ کی آگ سےستر حصہ تیزی میں کم ہاوروہ سر حصداس سے زیادہ تیز ہے۔ اور فر مایارسول اللہ علیہ نے کداگرایک برد ابھاری پھر دوز نے کے کنارے سے بھوڑا جائے اورستر برس تک برابر چلا جائے جب جا کراس کے تلے میں پینچے اور فرمایارسول اللہ علیہ ہے۔ وزخ کولایا جائیگا۔اس کی ستر ہزار ہا گیں ہونگی اور ہر باگ کوستر ہزار فرضتے کیڑے ہوئے جس ہے اس کو تھسیٹیں گےاورفر مایارسول اللہ علیہ سے کہ سب میں ملکاعذاب دوزخ میں ایک مخص کو ہوگا اس کے یاؤں بن فقط آگ کی دو جو تیاں ہیں مگراس ہے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہے اوروہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ ہے بردھ ترکسی پرعذاب نہیں اور فرمایار سول اللہ علی ہے کہ دوزخ میں اے ایسے بڑے سانپ میں جیسے اونٹ اگر یک دفعہ کاٹ لیں تو حالیس برس تک زہر چڑ ھار ہے اور بچھوا یسے ایسے بڑے ہیں جیسے یالان کساہوا خچرا گروہ كاٹ نيں تو جاليس برس تك لبرائفتى رہے اور ايك مرتبه رسول الله عند الله غالم نيز هر كرمنبر برتشريف لائے اور ر مایا کہ میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہونقشہ دیکھا ہے۔ نہآج تک میں نے جنت ہے زیادہ کوئی تھی چیز دیکھی اور نہ دوزخ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی۔

## اُن باتوں کا بیان کہاُن کے بدون ایمان اُدھورار ہتاہے

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ عنائے نے فرمایا کہ کی او پرستر با تیں ایمان کے متعلق بی سب سے بڑی بات تو کلمہ طیبہ ﴿ لا اللہ محمد رسول الله ﴾ (علیہ ایمان کو ہٹا بھوٹی بات یہ ہے کہ راستہ میں کوئی کا ٹاکٹری یا بھر پڑا ہوجس سے راستہ جلنے والوں کو تکلیف ہواس کو ہٹا ہواس کو ہٹا ہوار شرم وحیا بھی ایمان کی انہی باتوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جب آتی تیمی ایمان سے تعلق رکھتی ہیں تو پورامسلمان وہی ہوگا جس میں سب باتیں ہوں اور جس میں کوئی بات ہو کوئی بات ہو کوئی بات ہو کوئی بات نو کوئی بات ہو کوئی بات کو کا بات کی کسر ندرہ جائے اس لئے سب کو کوئی بات کی کسر ندرہ جائے اس لئے ہم

ان باتوں کولکھ کر ہتلائے دیتے ہیں۔وہ سب سات اوپرستر ہیں تیس تو دل ہے متعلق ہیں۔(۱) اللہ تعالیٰ المان لانا۔ (٣) مداعتقاد ركھنا كەخدا كے سواسب چيزيں پہلے ناپيد تھيں پھر خدا كے پيدا كرنے سے بير ہوئیں۔(۳) یہ یقین کرنا کہ فرشتے ہیں۔(۴) یہ یقین کرنا کہ خدا تعالیٰ نے جتنی کتابیں پیغیبروں پراتار آ تھیں سب تچی ہیں البنۃ قرآن مجید کے سوااب اوروں کا تھمنہیں رہا۔ (۵) یہ یقین کرنا کہ سب پیغمبر سیج ہیر البنة اب فقط رسول الله عليه عليه كمطريق برچلنا موگا۔ (٢) يه يقين كرنا كه الله تعالى كوسب با تو ل كى يہلے ، ے خبر ہے اور جوان کومنظور ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ (۷) یہ یقین کرنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ (۸ جنت كاماننا\_ (9) دوزخ كاماننا\_ (١٠) الله تعالى ہے محبت ركھنا\_ (١١) رسول الله عليه الله عليه عليه عليه (۱۲)اورکسی ہے بھی اگر محبت یا دشمنی کر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کرنا۔ (۱۳) ہرا یک کام میں نہیت دیر بی کی کرنا۔ (۱۴) گناہوں پر پچھتانا۔ (۱۵) خدائے تعالیٰ ہے ڈرنا۔ (۱۲) خدائے تعالیٰ کی رحمت کی امبر رکھنا۔ (۱۷) شرم کرنا۔ (۱۸) نعمت کاشکر کرنا۔ (۱۹) عہد بورا کرنا۔ (۲۰) صبر کرنا۔ (۲۱) اپنے کواوروا ہے کم سمجھنا۔ (۲۲) مخلوق پر رحم کرنا۔ (۲۳) جو بچھ خدا کی طرف سے ہواس پر راضی رہنا۔ (۲۴) خدا بھروسہ کرنا۔ (۲۵) اپنی کسی خوتی پر نہ اترانا۔ (۲۷) کسی سے کینہ کیٹ نہ رکھنا۔ (۲۷) کسی پرحسد نہ کرنا (۲۸) غصه نه کرنا۔ (۲۹) کسی کا برانه جا ہنا۔ (۳۰) دنیا ہے محبت نه رکھنا اور سات باتیں زبان ہے متعلق میں۔(۳۱)زبان ہے کلمہ پڑھنا۔(۳۲)قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔(۳۳)علم سیھنا۔(۳۴)علم سکھا نا (۳۵) دعا کرنا۔(۳۲) الله تعالی کا ذکر کرنا۔ (۳۷) لغواور گناه کی بات ہے جیسے جھوٹ، غیبت، گالی، کوسة خلاف شرع گانا۔ان سب ہے بچنااور جالیس با تیں سارے بدن ہے متعلق ہیں ۔( ۳۸ ) وضوکر نااورغسل کرنا۔ کیٹرے کا پاک رکھنا۔ (۳۹) نماز کا پابندر ہنا۔ (۴۰) زکو ۃ اورصدقہ فطر دینا۔ (۴۱) روز ہ رکھنا (۳۲) عج کرنا۔ (۳۳) اعتکاف کرنا۔ (۳۳) جہاں رہنے میں دین کی خرابی ہووہاں ہے چلے جانا۔ (۴۵ منت خدا کی بوری کرنا۔(۲۶م) جوشم گناہ کی بات پر نہ ہواس کو بورا کرنا۔ ( ۲۲م) ٹو ٹی ہوئی شم کا کفارہ دینا (۴۸) جتنابدن ڈھانکنا فرض اس کوڈ ھانکنا۔(۴۹) قربانی کرنا۔(۵۰) مردے کا گفن فین کرنا۔(۵۱) کس کا قرض آتا ہواس کا ادا کرنا۔ (۵۲) لین دین میں خلاف شرع باتوں ہے بچنا۔ (۵۳) سچی گواہی کا: چھیانا۔ (۵۴) اگرنفس تقاضا کرے نکاح کرلینا۔ (۵۵) جواپنی حکومت میں ہیں ان کاحق ادا کرنا۔ (۵۲ ماں باب کوآرام پہنچانا۔ (۵۷) اولا وکی پرورش کرنا۔ (۵۸) رشتہ داروں ، ناننہ داروں سے بدسلوکی نہکرنا (۵۹) آتا کی تابعداری کرنا۔ (۹۰) انصاف کرنا۔ (۲۱) مسلمانوں کی جماعت ہے الگ کوئی طریقہ: نکالنا۔(۶۴) حاکم کی تابعداری کرنا گرخلاف شرع بات میں نہ کرے۔(۶۳) کڑنے والوں میں صلح کر دینا۔(۲۴) نیک کام میں مدودینا۔(۲۵) نیک راہ ہتلانا، بری بات سے روکنا۔(۲۲)اگر حکومت میں ہوا شرع کےموافق سزادینا۔(٦٤) اگروقت آئے تو دین کے دشمنوں سے لڑنا۔ (٦٨) امانت اوا کرنا۔ (٦٩ ضرورت دالےکور و پییقرض دینا۔ (۷۰) پڑوی کی خاطر داری کرنا۔ (۷۱) آمدنی یاک لینا۔ (۷۲) خرر

شرع کے موافق کرتا۔ (۷۳) سلام کا جواب دیتا۔ (۷۳) اگر کوئی چھینک لے کر اَلْمَحَمْدُ للّهِ کِج تواس کو یَسُرع کے موافق کرتا۔ (۷۳) سلام کا جواب دیتا۔ (۷۳) خلاف شرع کھیل تماشوں سے بچنا۔ (۷۲) خلاف شرع کھیل تماشوں سے بچنا۔ (۷۲) راستہ میں ڈھیلا، پھر، کا ٹنا، ککڑی ہٹا دینا۔ اگرالگ الگ سب باتوں کا تواب معلوم کرنا ہوتو فروغ الایمان ایک کتاب ہے اس میں دیکھ لو۔

ایپےنفس کی اور عام آ دمیوں کی خرابی

اوپرجتنی انجی اور برنی باتوں کا تواب اور عذاب کی چیز وں کا بیان آیا ہے اس میں وہ چیزیں کھنڈت ڈال ویتی ہیں ایک تو خود اپنانٹس کہ ہروقت گور میں بیٹھا ہوا طرح طرح کی باتیں سمجھا تا ہے۔ نیک کاموں میں بہانے نکالنا ہے اور اور برے کاموں میں اپنی ضرور تیں بتلاتا ہے اور عذاب نے ڈاؤ تو اللہ تعالیٰ کا عفور ورجیم ہونا یاد دلاتا ہے اور اوپر سے شیطان اس کوسہارا دیتا ہے اور دوسر سے کھنڈت ڈالنے والے وہ آدی بیں جواس سے کی طرح کا واسط رکھتے ہیں یا تو عزیز وا تارب ہیں یا جان پہچان والے ہیں یا براوری کنب کے ہیں جواس سے کی طرح کا واسط رکھتے ہیں یا تو عزیز وا تارب ہیں یا جان پہچان والے ہیں یا توں کا اثر اس میں آجاتا ہے اور بعض گناہ ان کی خاص میں اور بعض اس واسطے ہوتے ہیں کہ ان کی بری باتوں کا اثر اس نہ بھو ان کی غیبت میں اور پچھ وقت ان سے بدلہ لینے کی فکر میں خرج ہوتا ہے پھر اس سے طرح طرح کے گناہ وقت ان کی غیبت میں اور پچھ وقت ان سے بدلہ لینے کی فکر میں خرج ہوتا ہے پھر اس سے طرح طرح کے گناہ پیدا ہوجاتے ہیں ۔غرض ساری خرابی اس نفس کی تابعداری کی اور آ دمیوں سے بھلائی کی امیدر کھنے کی ہیا اس کی غیب ہوجاتے ہیں۔ خواسط دو با تیں ضروری تھر ہیں ایک تو اپنے نفس کو د بانا ، اس کو بہلا پھسلا کر بھی ذائب فرانی سے نیجنے کے واسط دو با تیں ضروری تھر ہیں ایک تو اپنے نفس کو د بانا ، اس کو بہلا پھسلا کر بھی دائب ڈیٹ کی خرابی سے نیجنے کے واسط دو با تیں ضروری تھر ہیں ایک تو اپنے نفس کو د بانا ، اس کو بہلا پھسلا کر بھی دائب ڈیٹ کی خرابی سے نیجنے کے واسط دو با تیں ضروری توں نے راد والگ الگ نکھا جاتا ہے۔

## تفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان

پابندی کے ساتھ ساتھ تھوڑا ساوقت ہمیش کو تھوڑا وقت شام کو یا سوتے وقت مقرر کرلواس وقت میں اسکیے بیٹھ کراورا ہے دل کو جہاں تک ہو سکے سارے خیالوں سے خالی کر کے اپ جی بیٹھ کراورا پنے دل کو جہاں تک ہو سکے سارے خیالوں سے خالی کر کے اپ جی بیٹھ کی اور نقس سے بول کہا کرو کہا نفس خوب سمجھ لے تیری مثال و نیا میں ایک سوداگری ہے بوجی تیری عمر ہے اور نفع اس کا بیہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائی یا آخرت کی نجات حاصل کر ہے۔ اگر بیدولت حاصل کر فی تو اس سوداگری کے نو اس سوداگری میں نفع ہوا اور اگر اس عمر کو بول ہی کھودیا اور بھلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس سوداگری میں بڑا نو ٹا اٹھایا کہ بوجی ہمی گئی اور نفع نصیب نہ ہوا۔ اور بیہ بخی ایسی قیمتی ہے کہ اسکی ایک ایک گئری بلکہ ایک سانس بے انتہا قیمت رکھتا ہے اور کوئی خزانہ کتنا ہی بڑا ہوا کی برابری نہیں کرسکتا۔ کوئکہ اول تو اگر

خزانہ جاتار ہےتو کوشش ہےاسکی جگہ دوسراخزانہ ل سکتا ہے اور بیعمر جتنی گزرتی جاتی ہے اس کی ایک پل بھی لوٹ کرنہیں آسکتی نہ دوسری عمراور مل سکتی ہے۔ دوسرے بیہ کہاس عمر ہے کتنی بڑی دولت کما سکتے ہو یعنی ہمیشہ کیلئے بہشت اور خدا تعالیٰ کی خوشی اور دیداراتنی بڑی دولت کسی خزانے سے کوئی نہیں کما سکتا اس واسطے پیہ یونجی بہت ہی قدراور قیمت کی ہوئی اورائے نفس اللہ تعالیٰ کا احسان مان کہ ابھی تیری موت نہیں آئی جس ہے ۔ یے عمرختم ہو جاتی خدا تعالیٰ نے آج کا دن زندگی کا اور نکال دیا ہے اور اگر تو مرنے <u>لگے</u> تو ہزاروں دل و جان سے آرز وکرے کہ مجھ کوا یک دن کی اور عمرمل جائے تو اس ایک دن میں سارے گنا ہوں ہے تجی اور کی تو بہ کرلول اور پیاوعدہ اللہ تعالیٰ ہے کرلول کہ پھران گنا ہوں کے پاس نہ پھٹکوں گا اور وہ سارا دن خدا تعالیٰ ک یا داور تابعداری میں گزاروں جب مرنے کے وقت تیرایہ خیال اور حال ہوتو اپنے دل میں تو یونہی سمجھ لے کہ گویا میری موت کا وفت آگیا تھا اور میرے مانگنے ہے اللہ تعالیٰ نے بیدن اور دیدیا ہے اور اس دن کے بعد معلوم نہیں کہ اور دن نصیب ہو گا یانہیں سواس دن کوتو اسی طرح گز ارنا جا ہے جبیبا کہ عمر کا اخیر دن معلوم ہو جاتا اوراس کواسی طرح گزارتا لیعنی سب گناہوں ہے کمی تو بہ کر لے اور اس دن میں کوئی حجوثی یا بڑی نا فرمانی نه کرے اور تمام دن اللہ تعالیٰ کے دھیان اور خوف میں گز ار دے اور کوئی تھم غدا کا نہ جھوڑے جب وہ سارا دن اسی طرح گزر جائے پھرا گلے دن یونہی سو ہے کہ شاید عمر کا یہی ایک دن باقی رہا ہواورا نے نفس اس دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی کردینگے کیونکہ اول تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ معاف ہی کر دینگے اور سزانہ دینگے بھلاا گرسزا ہونے لگے تو اس وقت کیا کریگا اور اس وقت کتنا پچھتانا پڑے گا اورا گرہم نے مانا کہ معاف ہی ہو گیا جب بھی تو نیک کام کرنے والوں کو جوانعام اور مرتبہ ملے گاو ہ بچھے کونصیب نہ ہوگا۔ پھر جب تو ا پنی آنکھے سے اوروں کو ملنااورا پنامحروم ہونا دیکھے گائس قدرحسر ت اورافسوس ہوگا۔اس پراگرنفس سوال کرے . کہ بتلاؤ کھر میں کیا کروں اور کس طرح کوشش کروں تو تم اس کو جواب دو کہ تو بید کام کر کہ جو چیز تجھے سے مرکر حیصو نے والی ہے یعنی و نیا اور بری عادتیں تو اسکوابھی چھوڑ دے اور جس سے تجھ کوسابقہ پڑنے والا ہے اور بدون اس کے تیرا گزرنہیں ہوسکتا بعنی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کوراضی کرنے کی باتیں اس کوابھی ہے لے بیٹھ۔ اور اسکی با داور تابعداری میں لگ جا اور بری عادتوں کا بیان اور ان کے جھوڑنے کا علاج اور خدائے تعالیٰ کے راضی کرنے کی ہاتوں کی تفصیل اور ان کے حاصل کرنے کی تدبیر خوب سمجھا سمجھا کراو پرلکھ دی ہےاور اس کے موافق کوشش اور برتاؤ کرنے سے دل ہے برائیاں نکل جاتی ہیں اور نیکیاں جم جاتی ہیں اور ایپے نفس ہے کہو کہ اے نفس تیری مثال بیار کی ہی ہے اور بیار کو پر ہیز کرنا پڑتا ہے اور گناہ کا کرنا بد پر ہیزی ہے اس واسطےاس سے پر میز کرنا ضروری ہوا اور یہ پر ہیز اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کیلئے بتلا رکھا ہے۔ بھلا سوچ تو سہی ا گر د نیا کا کوئی اد نیٰ ساحکیم کسی شخت بیاری میں تبچھ کو بیہ بتلا دے کہ فلانی مزے دار چیز کھانے ہے جب بھی كصائح كااس بياري كوسخت نقصان كينيح كااورتو سخت تكليف ميس مبتلا بوجا يركااور فلاني كروي بدمزه دواروزمره

کھاتے رہو گے تو اچھے رہو گے اور تکلیف کم رہے گی تو یقینی بات ہے کہ اپنی جان جو پیاری ہے اس کیلئے اس تھیم کے کہنے ہے کیسی ہی مزیدار چیز ہواس کوساری عمر کیلئے چھوڑ ویگا اور دواکیسی ہی بدمزہ اور نا گوار ہوآ نکھ بند کر کے روز کے روز اس کونگل جایا کر بگا۔ تو ہم نے مانا کہ گناہ بڑے مزیدار ہیں اور نیک کام بہت نا گوار ہیں۔ کیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مزیدار چیزوں کا نقصان بتلا دیا ہے اوران نا گوار کا موں کو فائدہ مندفر مایا ہے پھر نقصان اور فائدہ بھی کیسا ہمیشہ ہمیشہ کا جس کا نام دوزخ اور جنت ہے اور تو اے نفس تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ جان کی محبت میں ادنیٰ حکیم کے کہنے کا تو یقین کر لے اور اس کا پابند ہو جائے اور اپنے ایمان کی محبت میں الله تعالیٰ کے کہنے یرول کو نہ جمائے اور گنا ہوں کے جھوڑنے کی ہمت نہ کرے اور نیک کا موں ے پھر بھی جی جرائے تو کیمامسلمان ہے کہ توبہ اللہ تعالی کے فرمانے کوایک جھوٹے سے حکیم کے کہنے کے برابر بھی نہ سمجھے اور کیسا بے عقل ہے کہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی دنیا کے تھوڑے دنوں کے آرام کے برابر بھی قدر نہ کرے اور دوزخ کی اتنی سخت اور دراز تکلیف ہے دنیا کی تھوڑے دنوں کی تکلیف کے برابر بھی بیچنے کی کوشش نہ کر ہے اورنفس ہے یوں کہو کہ اپنفس دنیا سفر کا مقام ہے اور سفر میں پورا آ رام ہرگز میسرنبیں ہواکرتا۔طرح طرح کی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں مگرمسافراس لئے ان تکلیفوں کوسہار لیتا ہے کہ گھر مینج کر بورا آرام مل جائیگا بلکدان تکلیفوں ہے گھبرا کرکسی سرائے میں تھبر کراس کواپنا گھر بنا لے اور سب سامان آرائش کا وہاں جمع کر لے تو ساری عمر بھی گھر پہنچنا نصیب نہ ہوای طرح دنیا میں جب تک رہنا ہے محنت مشقت کی سہار کرنا جا ہے ۔عبادت میں بھی محنت ہے اور گنا ہوں کے چھوڑنے میں بھی مشقت ہے اور بھی ھرح طرح کی مصیبت ہے لیکن آخرت ہمارا گھرہے وہاں پہنچ کرسب مصیبت کٹ جائے گی۔ یہال ک ساری محنت ومشقت کو جھیلنا جا ہے اگر یہاں آرام ڈھونڈ اتو گھر جا کرآ رام کا سامان ملنامشکل ہے۔بس یہ سمجھ كرم بھى دنياكى راحت اورلذت كى ہوس ندكرنا جائے اور آخرت كى درسى كيلئے برطرت كى محنت كوخوشى سے ا تھا نا جا ہے ۔غرض ایسی ایسی باتیں نفس ہے کر کے اس کوراہ پر لگا نا اور روز مرہ ای طرح سمجھا نا جا ہے اور یا و رکھو کہا گرتم خوداس طرح اپنی بھلائی اور درتی کی کوشش نہ کروگی تو اور کون آئے گا جوتمہاری خیرخوا ہی کریگا۔ اب تم جانوتمہارا کام جانے۔

عام آ دمیوں کےساتھ برتاؤ کا بیان

عام آ دمی تین طرح کے ہیں۔ایک تو وہ جن سے دوئی اور بہن ساتھن ہونے کا علاقہ ہے دوسر سے وہ جن سے صرف جان پہچان ہے۔ تیسر ہے وہ جن سے جان پہچان بھی نہیں، اور ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ الگ ہے سو: جن سے جان پہچان بھی نہیں اگر ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہوتو ان باتوں کا خیال کرنے کا طریقہ الگ ہے سو: جن سے جان پہچان بھی نہیں اگر ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہوتو ان باتوں کا خیال رکھو کہ وہ ادھرادھر کی باتیں اور خبریں بیان کریں ان کی طرف کان مت لگاؤ اور وہ جو کچھ وائی تباہی بکیں ان

ہے بالکل بہری بن جاؤ۔ان سے بہت مت ملو۔ان سے کوئی امیداورالتجا مت کرواورا گرکوئی ہات ان ہے خلاف شرع دیکھوتو اگر بیامید ہو کہ تھیجت مان لیس گی تو بہت نرم ہے سمجھا دواور جن سے دوئی اور زیادہ راہ ورسم ہے ان میں اس کا خیال رکھو کہ اول تو ہر کسی ہے دوئی اور راہ درسم مت پیدا کرو۔ کیونکہ ہرآ دمی دوئی کے قابل نہیں ہوتا۔البت جس میں ہے بانچ با تیں ہوں اس ہے راہ درسم رکھنے میں کچھمضا کھنہیں۔
اول یہ کہ وہ تھند ہو کیونکہ بے وقو ف آ دمی ہے اول تو دوئی کا نباہ نہیں ہوتا۔

دوسرے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تم کو فائدہ بہنچانا چاہتا ہے گر بے وقو ٹی کی وجہ ہے اور الٹا نقصان کر گزرتا ہے جیسے کی نے ریجھ پالا تھا۔ ایک دفعہ بیخفس سوگیا اور اس کے مند پر بار بار کھی آ کر بیٹھتی تھی۔ اس ریجھ کو جو غصہ آیا کھی مارنے کو ایک بڑا پھر اٹھا کر لایا اور تاک کر اس کے مند پر تھینج مارا کھی تو اڑ گئی اور اس بیچھ کو جو غصہ آیا کھی ماری کو ایک بڑا پھر اٹھا کر لایا اور تاک کر اس کے مند پر تھینج مارا کھی تو اڑ گئی اور اس بیچار ہے کا سرکھیل کھیل ہو گیا۔ دوسری بات میں کہ اور اس کے مند کے وقت آ ہے ہے ہا ہر نہ ہوجائے ، ذراذرای ہات میں طوطے کی کی آئی ہیں نہ بدلے۔

تیسری بات بیرکہ و بندار ہو کیونکہ جو مخص دیندار نہیں ہے جب وہ خدائے تعالیٰ کاحق اوانہیں کرتا تو تم کواس سے کیاا مید ہے کہ اس سے وفا ہوگ ۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جب تم بار باراس کو گناہ کرتے دیکھوگ اور دوئ کی وجہ سے فرمی کروگی تو خودتم کو بھی اس گناہ سے نفرت ندر ہے گی ۔ تیسری خرابی میہ کہ اسکی بری صحبت کا اثر تم کو بھی پہنچے گا اور ویسے ہی گناہ تم ہے بھی ہونے لگیس۔

چوتھی ہات یہ کہ اس کو دنیا کی حرص نہ ہو کیونکہ حرص والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی حرص بڑھتی ہے جب ہروفت اس کواسی دھن اور اس جر ہے ہیں دیکھوگی۔ کہیں زیور کا ذکر ہے کہیں پوشاک کی فکر ہے کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے تو کہاں تک تم کو خیال نہ ہوگا اور جس کوخو دہی حرص نہ ہو۔ موٹا کیڑا ہو، موٹا کھانا ہو، ہروفت دنیا کی ٹاپائیداری کا ذکر ہواس کے پاس بیٹھ کر جو پچھھوڑی بہت حرص ہوتی ہے وہ بھی ول سے نکل جاتی ہے۔

پانچویں بات یہ کہ اس کی عادت جموت ہولئے کی نہ ہو کیونکہ جموت ہولئے والے آوی کا کچھ اعتبار نہیں خدا جانے اسکی کس بات کوسچا سمجھ کرآ دمی دھو کے میں آ جا کیں۔ ان پانچوں باتوں کا خیال تو دوی پیدا کرنے ہے پہلے کر لیمنا چاہئے اور جب کس میں پانچوں با تمیں دیکھ لیس اور راہ ورہم پیدا کر لی۔ اب اس کے حق انچھی طرح ادا کر واور وہ حق یہ جی کہ جہاں تک ہو سکے اسکی ضرورت میں کام آؤ۔ اگر خدائے تعالی مختبات کہ دو کرو۔ اس کا بھید کس سے مت کہو۔ جوکوئی اس کو برا کہے اس کو خبر مت کرو۔ جب وہ بات کرے کان لگا کر سنو۔ اگر اس میں کوئی عیب دیکھوتو بہت نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی میں سمجھا دو۔ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے درگز رکرو۔ اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتی رہو۔ اب رہ گئے وہ آ دمی جس سے سے فرئی خطا ہو جائے درگز رکرو۔ اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتی رہو۔ اب رہ گئے وہ آ دمی جس سے سے سان پہچان ہے خبیل وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور یہ جونج کے رہ گئے بھلے میں جی اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور یہ جونج کے دہ گئے بھلے میں جی اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور یہ جونج کے دہ گئے دہ گئے ہوئے ہیں جی اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور جن سے جان پہچان بھی نہوں وہ اگر بھلے میں نہوں اس کی معلی کے دور اس کی تعالی کی دور اس کی دور کی سے برائی اس کی دی کی دور کی اس کی دور کی سے برائی اور خبی سے برائی اس کی دور کی دور

جن سے ندوی ہے اور ندو و بالکل انجان ہیں زیادہ تکلیف اور برائی الیوں ہی ہے بینی ہے۔ کہ زبان سے دوی اور خیر خوابی کا دم مجرتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کھووتے ہیں اور حسد کرتے ہیں اور ہروقت عیب فرہ ہو تا کہ ہیں اور بہتا کہ کر ہیں اسے جہاں تک ہو سکے کی سے جان پہچان اور ملا قات مت پیدا کرواوران کی دنیا کو دکھر کرم میں رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کی سے جان پہچان اور سا قات مت پر باد کرو۔ اگر کوئی تم ملاقات مت پیدا کرواوران کی دنیا کو دکھر کرم میں مت کرواوران کی خاطر اپنی ویں مت برباد کرو۔ اگر کوئی تم می اس کے دہنی کرے قواس سے دہنی مت بروے کوئلہ اس کی طرف سے پھر تمہار سے ساتھ اور زیادہ برائی ہوگ۔ تو ماسے درگذر ہی بہتر ہے اور اگر کوئی تمہاری عزت آبرو، خاطر داری کرے یا تمہاری تعریف کرے اور محبت فالم ہرو واسطے درگذر ہی بہتر ہے اور اگر کوئی تمہاری عزت آبرو، خاطر داری کرے یا تمہاری تعریف کرے اور محبت فلام و بطن ایک سابواور بہت کم اظمینان ہے کہان کے یہ برتا وصاف دل سے ہوں۔ اس کی امید ہرگز کسی سے باطن ایک سابواور بہت کم اظمینان ہے کہان کے یہ برتا وصاف دل سے ہوں۔ اس کی امید ہرگز کسی سے باطن ایک سابواور جوکوئی تمہاری غیبت کرے تم من کر نہ خصہ ہونہ ہے جب کروکداس نے میر سے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میں کے والے میں میں دیا تو بیا تھی ایک حالت میں نہیں رہ سے ہو۔ کی کیا ہو۔ انساف کر کے دیکھوتو تم بھی خود سب سے ساتھ آگے پیچھے ایک حالت میں نہیں رہ سکتی ہو۔ ساسے اور برتا و انساف کر کے دیکھوتو تم بھی خود سب سے ساتھ آگے پیچھے ایک حالت میں نہیں رہ سکتی ہو۔ ساسے اور برتا و ہوتے ہوں دیتھے اور برتا و بوتے ہوں دیتھے اور برتا و بوتے ہوں دیتھے اور برتا و بیتھے اور برتا و بوتے ہوں دیتھے اور برتا و بوتے ہوں کی تو بوتے کی بوت کی بوت کی بوت کی بوت کی ہو۔

خلاصہ یہ کہ کی طرح کی بھلائی کی امید مت رکھونہ تو کسی سے کوئی المید نہ رکھوٹی کا ورنہ کسی کی نظر میں آبرویز منے کی اور نہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہونے کی جب کسی ہے کوئی امید نہ رکھوگا تو چرکوئی تم سے کیسا بی برتاؤ کر ہے بھی ذرا بھی رنج نہ ہوگا اور خود جہاں تک ہوسکے سب کو فاکدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کی کوئی بھلائی کی بات بجھ میں آئے اور یہ یعنین ہوکہ وہ مان لے گا تو اس کو بتلا و ونہیں تو خاموش رہو۔ اگر کسی ہے کوئی فاکدہ پہنچ تو فاکدہ پہنچ تو اللہ تعالی کا شکر کرواور اس مختص کے لیے دعا کرواور کسی سے خوئی نقصان یا تکلیف پہنچ تو پول سمجھو کہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کرواور اس مختص سے رخ مت رکھو۔ غرض نہ پول سمجھو کہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کرواور اس مختص سے رخ مت رکھو اور ان کی ہی ابعداری کرواور ان ہی کی یا د میں گئی رہواللہ تعالی تو نی بخشے ۔ تو مین ۔

تا بعداری کرواور ان بی کی یا د میں گئی رہواللہ تعالی تو نی بخشے ۔ تو مین ۔

صحیح اصلی بہنتی زیور حصہ شتم ہنم اللّٰہ الدَّداء الدَّداء بنم اللّٰہ الدَّداء الدَّداء نیک بیبیوں کے حال میں بڑھنے والیوں کی دین کی ہمت بڑھانے کے واسطے

اس بیان ہے پہلے برکت کے واسطے پنجبر خدا علیہ کا تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے تا کہ پڑھنے وائیاں اپنے پنجبر صاحب علیہ کو اور آپ اللہ کی عادتوں کو بھی جان لیس جس ہے ان کو محبت بیدا ہواور پیروی کریں اور یہ بھی بات ہے کہ ان سب کو نیل کی جودولت ملی وہ آپ علیہ ہی کی برکت ہے لی ہے۔ پہلی امت کی بیبیوں کو تو آپ علیہ کی شرع ہے اس واسطے پہلے بہلی امت کی بیبیوں کو آپ علیہ کی شرع ہے اس واسطے پہلے آپ کا ذکر لکھ کر پھر بیبیوں کا حال شروع ہوگا۔

تغیر میلید کی پیدائش اوروفات وغیره کابیان: آپ کامشہورنام مبارک محمد علید ہے آپ بھیلیہ کے والد کا نام عبدالقد ہے۔ اوران کے والد کا نام عبدالمطلب اوران کے والد کا نام باشم اوران کے والد کا نام عبدمناف اورائی عبدمناف اورائی عبدمناف اورائی عبدمناف اورائی عبدمناف اورائی عبدمناف اورائی والدہ کا نام زبرہ اور بیع میں جس سال ایک کافر ہا دشاہ ہاتھی والدہ کا نام زبرہ اور بیع میں جس سال ایک کافر ہا دشاہ ہاتھی والدہ کا نام زبرہ اور بیع میں اور بیر کے روزی الاول کے مہینے میں جس سال ایک کافر ہا دشاہ ہاتھی الکیر کعب پراس کے ڈھانے کے واسطے چڑھ آیا تھا آپ عبدا ہوئے کے اور آپ پائی سال اور دوروز کے سے اس وقت آپ اللی ہے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچاد یا جب آپ چوسال کے ہو سے اس وقت آپ کو الدہ آپ کو مال اور دوروز کے اور آپ کی والدہ آپ کو والدہ آپ کو والدہ آپ کو والدہ آپ کو مالی کی نام اور آپ کے دادا عبدالمطلب نے پرورش کرنا شروع کیا۔ بھر والد آپ کو مالی کو گھا اور وہ آپ کو شرام کی طرف تجارت آپ کے دادا عبدالمطلب نے پرورش کرنا شروع کیا۔ پھر آپ کے بیا ابوطالب نے آپ کو پرورش کیا اور وہ آپ کو شام کی طرف تجارت کی کیا۔ تھے۔ راہ میں بجیرا نے جو نصار کی کا عالم اور درویش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بچا ہے تا کید کی سیلے لے جلے تھے۔ راہ میں بجیرا نے جو نصار کی کا عالم اور درویش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بچا ہے تا کید کی سیلے کے جلے تھے۔ راہ میں بجیرا نے جو نصار کی کا عالم اور درویش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بچا ہے تا کید کی سیلے کے جلے تھے۔ راہ میں بجیرا نے جو نصار کی کا عالم اور درویش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بچا ہے تا کید کی سیلے کے جلے تھے۔ راہ میں بجیرا نے جو نصار کی کاعالم اور درویش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بچا ہے تا کید کیا۔

ع مینی تینی تینی کا مینور مین سے کیونکا یمام محکول کا وجود آپ ایک باعث ہوا ہے۔

مع ازاستيعاب وغيره

بالفتح وتشد يدجيم (فتح آن)

م بالفتح وكسودال وسكون ياو فتح جيم

که آپ کی حفاظت کرویه نبی بیں اور آپ کو مکه مکر مه واپس کرا دیا۔ پھر آپ خود حضرت خدیج ب<sup>یم</sup> کامال تنجارت کیکر شام کو چلے راہ میں سطورانے جو کہ عالم اور درویش نصاریٰ کا تھا آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی اور جب آپ لوٹے تو حضرت خدیجہ " ہے آپ کی شادی ہوگئی اس وفت آپ کی عمر پچپیں برس تھی ۔اور حضرت خدیجہ " جالیس برس کی تھیں۔ پھر جالیس برس کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور آپ باون با تربین برس کے نتھے کہ آپ کومعراج ہوئی۔ نبوت کے بعد تیرہ برس آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر جب کا فرول نے بہت دق کیا تو خدا تعالیٰ کے حکم ے آپ مدینه منورہ چلے گئے اور دوسرابرس مدینه منورہ میں آئے ہوئے تھا کہ بدر کی لڑائی ہوئی۔ پھراورلڑا ئیاں ہوئیں۔ بہت چھوٹی بڑی ملاکر پنیتیس ہوئیں۔اورمشہورتکاح آپ کے گیارہ بیبیوں ہے ہوئے جن میں دوآپ کے روبروانقال کر مکیس ۔ ایک تو حضرت خدیجہ " دوسری حضرت زینب " خزیمہ کی بیٹی وفات شریف کے وقت (نو۹) زنده تھیں۔حضرت سودہ،حضرت عائشہ،حضرت حفصہ ،حضرت ام سلمہ ،حضرت زینب ﴿ جُش کی بینی ، حضرت ام حبیبہ "،حضرت جو برید "،حضرت میمونه "،حضرت صفیه "اورآپ کی اولا د جارلز کیال تھیں،سب سے بڑی حضرت زینب "اوران سے جھوٹی حضرت رقیہ "اوران سے جھوٹی حضرت ام کلثوم "سب میں جھوٹی حضرت فاطمه "بيسب معزت خديج " سے بين اور تين يا جاريا باغ لڑ كے تقے دھزت قاسم "اور مفزت عبدالله" اور حفرت طیب ' اور حضرت طاہر ' میر حضرت خدیجہ ' سے ہیں۔ اور ایک حضرت ابراہیم ' حضرت ماریہ ' سے ہیں۔ جوآپ کی ہاندی تھیں اوران کا مدیند منورہ میں شیرخوارگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔اس طرح تو یا نچ ہوئے۔اوربعضوں نے کہا ہے کہ عبداللہ کا نام طیب بھی ہے تواس طرح جارہوئے۔اوربعضوں نے کہا ہے کہ طیب بھی ان ہی عبداللہ کا نام ہاورطا ہر بھی تو اس طرح تین ہوئے اور حضرت عبداللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ ہی میں انتقال ہوا۔اور باقی پیغمبرزادے نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور نبوت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔اورآپ مدینہ منورہ میں دس برس تک رہے پھر بدھ کے روزصفر کے مہینہ کے دو دن رہے تھے آپ بیار ہوئے اور رہیج الاول کی بارہ تاریخ پیر کےروز حاشت کے وقت ترسیٹھ سال کی عمر میں وفات فر ما گئے اور منگل کے دن دو پہر ڈ ھلے فن کئے مجئے اور بعضوں نے کہا ہے کہ منگل کا دن گزر کررات آ گئی تھی اور بیوبراس لئے ہوئی کے محاب<sup>ع</sup>م وصدمہ سے ایسے پریشان تھے کہ سی کا ہوش درست نہیں تھا۔ اور حضرت پینمبر معابلیہ کی بینیوں میں ے حضرت زینب " کے ایک لڑکا پیدا ہواعلی" اور ایک لڑکی امامہ" دونوں کی نسل نہیں چلی حضرت رقیہ کے ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللّٰہ جیے سال کا انقال کر گیا اور حضرت ام کلثوم کی کچھاولا ذہبیں ہوئی اور حضرت فاطمہ '' کے حسن حسین ' اوران کی اولا دبہت کثرت ہے پھیلی۔

پیمبر علاقے کے مزاح وعادات کا بیان: آپ دل کے بڑے تی سے کسی سوالی ہے ''نبیں'' کبھی نہیں کی اگر ہواد یدیا نہ ہواتو نرمی ہے تمجھا دیا دوسرے وفت دینے کا وعدہ کرلیا۔ آپ بات چیت کے بڑے سیجے تھے۔ آپ کی طبیعت بہت نرم تھی سب باتوں میں سہولت اور آسانی برتے اپنے پاس اٹھنے جینے والوں کا بڑا خیال رکھتے اینے کے مان کوکسی طرح کی اپنے سے تکلیف نہ پہنچے یہاں تک کہ اگر رات کواٹھ کر باہر جانا ہوتا تو

بہت ہی آ ہت جوتی بہنتے بہت ملکے ہے کواڑ کھو لتے۔ بہت آ ہت جلتے۔اوراً کر گھر میں تشریف لاتے اور گھرِ والے سور ہے تو بھی سب کام چیکے چیکے کرتے۔ بھی کسی سوتے کی نیندخراب نہ ہو جائے۔ ہمیشہ نیجی نگاہ زمین کی طرف رکھتے جب بہت ہے آ دمیوں کے ساتھ جلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے جوسا منے آتا اس کو يبلي خود سلام كرتے جب بيضے تو بہت عاجزى كى صورت بناكر ـ جب كھانا كھاتے تو بہت ہى غريوں كى \*، طرح بینه کربھی ہیں بھر کر کھانانہیں کھایا۔ بھی جیاتی نہیں کھائی۔ تکلف کی تشتریوں میں بھی نہیں کھایا۔ ہر وقت خدائے تعالیٰ کے خوف ہے عمکین رہتے ہرونت ای سوچ میں تکتے رہتے ای دھن میں کسی کروٹ چین ندآ تا۔ زیادہ وقت خاموش رہتے۔ بدون ضرورت کے کلام نہ فرماتے۔ جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا ت دمی خوب سمجھ لے آپ کی بات ندتو اتنی کمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ اور نداس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہآئے۔ بات میں ذرایختی ندتھی نہ برتاؤ میں کسی طرح کی بختی تھی۔اینے یاس آنے والے کی ب قدری اور ذلت ندکرتے تھے کسی کی بات ندکا نے تھے۔البت اگر شرع کے خلاف کوئی بات کرتا تو یا تو منع فر ،ا دیتے یا وہاں سےخوداٹھ جاتے۔خدا کی نعمت کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوآ پ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ بہھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ احجمانہیں ہے۔ یا اس میں بد بوآتی ہے البتہ جس چیز کودل نہ لیتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اسکی تعریف کرتے نہ اس میں عیب نکالتے۔ ونیا کی کیسی ہی بات ہواسکی وجہ ہے آپ کو عصدند آتا۔مثلا کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا کسی نے کوئی کام کوبگاڑ دیا۔ یہاں تک کہ حضرت انس سیستے میں کہ میں نے دس برس تک آپ کی خدمت کی۔اس دس برس میں میں نے جو کچھ کر دیااس کو یون نبیس فر ما كه كيوں كيااور جونبيں كيااس كو يوں نہيں يو جِعا كه كيوں ل نہيں كيا۔ البت اگر كوئى بات خلاف دين كے ہوء اس وفت آپ کے عصد کی کوئی تاب نہ لاسکتا تھا۔اپنے ذاتی معاملہ میں آپ نے عصر نہیں کیا۔اگر کسی سے ناراض ہوتے تو صرف منہ پھیر لیتے یعنی زبان ہے کہھ خت وست نفر ماتے اور جب خوش ہوتے تو نیجے نگا کر لیتے بعنی شرم اس قدر تھی کہ کیا کنواری لڑکی کو ہوگ ۔ بڑی ہنسی آتی تو یوں ہی ذرامسکرادیتے بعنی آواز <u>۔</u> نہ ہنتے سب میں ملے جلے رہتے مینہیں کہ اپنی شان بنا کر لوگوں سے تھینچنے لگیس بلکہ بھی تمھی کسی کا دل خوثر كرنے كوہنى مذاق بھى فرماليتے ليكن اس ميں بھى وہى بات فرماتے جو سچى ہوتى \_نفليس اس قدريز ھتے ك كمزے كمزے دونوں ياؤل سوج جاتے جب قرآن شريف پڑھتے يا سنتے تو خدا كے خوف اور محبت سے روتے عاجزی اس قدر مزاج میں تھی کہ اپنی امت کو تھم فر مایا کہ مجھ کو بہت مت بڑھا دیتا۔اور کوئی غریب ما ما اصیل آکر کہتی کہ بچھ کو آپ ہے الگ پچھ کہنا ہے۔ آپ فرماتے اچھا کہیں سڑک پر بیٹھ کر کہد او وجبال بینہ جاتی آپ بھی وہیں بینہ جائے ۔کوئی بیار ہوامیر یا غریب اس کو پوچھتے ۔کسی کا جنازہ موتا آپ اس ، تشریف لاتے۔کیمائی کوئی غلام تلام وعوت کرویتا آپ تبول فرمالیتے اگر کوئی جو کی روثی اور بدمزہ جربی کر اور بعض روایات میں ریمی آیا ہے استدعبد الرزاق کد حضرت انس مفرمائے میں کہ جب مجمعی حضور علی ہے العق کے بعض کو والے (سی خطابر ) مجمعے ملامت کرتے تو حضو علیہ ان کوئنع فر ماتے واور فرماتے کہ جو بچھ تقدیر میں تھادہ ہو گیا ؟ ق کنزل العمال

وعوت كرتا آپ اس سے بھى عِذر نەفر ماتے \_ زبان سے كوئى بريار بات نەنگلتى سب كى دلجوئى كرتے كوئى ايسا برتاؤ نہ فرماتے جس ہے کوئی گھبراوے۔ فلالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے مگران کے ساتھ اسی خندہ پیشانی اورخوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ آپ کے پاس حاضر ہونے والوں میں اگر کوئی ندآتا تو اسکو یو جھتے ہر کام کوایک قاعدے ہے کرتے بیٹبیں کہ بھی کچھ کر دیا مجھی کسی طرح کرلیا۔ جب اٹھتے خدا کی یادکر نے جب بیٹھتے خدا کی یادکرتے۔ جب سیمحفل میں تشریف پیجاتے جہاں تک آ دمی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کنارے بیٹھ جاتے بینہیں کہسب کو بھاند کر بڑی جگہ جا کر بیٹھیں۔اگر ہات کرنے کے وقت کئی آ وی ہوتے تو ہاری ہاری سب کی طرف مندکر کے بات کرتے بیٹییں کدا یک طرف تو توجہ ہے دوسروں کو دیکھتے بھی نہیں ۔سب کے ساتھ ایسا برتا ؤ کرتے کہ ہر مخص یوں سمجھتا کہ مجھے سب سے زیادہ جا ہے ہیںاگر کوئی یاس آ کر بیٹھتایا بات شروع کرتااس کی خاطرر کے بیٹھے رہتے۔ جب پہلے وہی اٹھ جاتات آپ اٹھتے آپ کے اخلاق مب کے ساتھ عام تھے۔ کھر میں جا کرمٹند تکیدلگا کر بیٹھتے تھے۔ کھر کے بہت ہے کام اپنے ہاتھ ہے کر لیتے کہیں بمری کا دودھ نکال لیتے کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیتے ، اپنا کام اکثراہے ہاتھ سے کرلیا کرتے۔ کیسائی برے سے برا آ دمی آپ کے پاس آتاس سے بھی مبر ہانی کے ساتھ ملتے اس کی دل تھنی نیفر ماتے غرض سارے آ دمیوں سے زیاد ہ آپ ہی خوش اخلاق تھے۔اگر کسی ہے کوئی ناپند بات ہوجاتی تو بھی اس کے منہ در مندنہ جملاتے نہ طبیعت میں بخی تھی اور نہ بھی سنتی کی صورت بناتے جیے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کس کے ڈرانے دھمکانے کوجھوٹ موٹ غصے کی صورت بنا کرولیں ہی بانتی کرنے لکتے ہیں۔ ندآپ کی عادت چلانے کتھی۔جوکوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا آپ بھی اس کے ساتھ برائی نہ کرتے بلکہ معاف اور درگز رفر ما دیا کرتے تھے بھی اپنے ہاتھ ہے کسی غلام کو، خدمت گارکو، عورت کو بلکے کسی جانورتک کومجمی نہیں مارا۔ اور شریعت کے حکم سے سزا دینا اور بات ہے۔ اگر آپ پر کوئی زیاد تی کرتا تو اس کا بدله ندلیتے ہروفت ہنس مکھ رہتے اور ناک بھوں ندچ ھاتے اور یہ مطلب نہیں کہ بےغم رہے۔ کیونکہاو پرآچکا ہے کہ ہروفت غم اورسوچ میں رہتے۔مزاج بہت نرم تھانہ بات میں بخی نہ برتاؤ میں گئی ندب باکی تھی کہ جو جا با محت سے کہدویا نہ سی کا عیب بیان کرتے نہ سی چیز کے دیے میں دریغ فرماتے۔ ان خصلتوں کی ہوا بھی نہ کی تھی جیسے اپی برائی کرنا کسی ہے بحثا بحثی کرنا جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہواس میں لگتا، نہ کسی کی برائی کرتے نہ کسی کے عیب کھود کرید کرتے اور وہی بات مندے نکالتے جس میں تواب ملا كرتا ہے \_كوئى باہركا يرديسى آ جاتا اور بول جال ميں يوجينے يا كہنے ميں بدتميزى كرتا آب اس كى سہار فر ماتے۔ کسی کواپی تعریف نہ کرنے دیتے اور حدیثوں میں بزی انچھی باتیں لکھی ہیں۔ جنتی ہم نے بتلا دی ہیں اگر عمل کرور پھی بہت ہیں۔اب نیک بیبیوں کے حال سنو۔

(۱) حضرت حواعليباالسلام كاذكر: يدهزت آدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كى بى بى اورتمام دنياك تدميوں كى مان بين الله تعالى في ان كوائي كامل قدرت سے حضرت آدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كى بائيس بسلى

سے پیدا کیا اور پھرانے ساتھ نکاح کر دیا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور وہاں ایک درخت تھااس کو کھانے کوئع کر دیا۔ انہوں نے تلطی سے شیطان کے بہکانے میں آکراس درخت سے کھالیا اس پراللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ جنت سے دیا میں جاؤ۔ دنیا میں آکرا پی خطا پر بہت رو ئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی اور پہلے حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام سے الگہ ہوگئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ملادیا پھر دونوں سے بے تماراولا دبید اہوئی۔ فائدہ:۔ ببیو دیکھو حضرت حوالے اپنی خطا کا اقر ارکر لیا۔ تو بہکر لی۔ بعض عورتیں اپنے قصور کو نبایا کرتی ہیں اور کھی اپنے تھوڑ تی نہیں ، خاص کر غیبت اور رسموں کی پابندی۔ ببیواس خصلت کو چھوڑ دو جو خطا وقصور ہو جائے اس کوفوراً چھوڑ کرتو بہکر لیا کرو۔ جھوڑ کرتو بہکر لیا کرو۔

346

(۲) حضرت نوح ملی والدہ کا ذکر: قرآن شریف میں ہے کہ نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ساتھ اپنی ماں کیلئے بھی دعا کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ کے ماں باپ مسلمان تھے۔ فائدہ:۔دیکھوایمان کی کیابرکت ہے کہ ایمان دار کے داسطے پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں۔ بیبیو۔ایمان کومضبوط رکھو۔ (٣) حضرت ساره عليهاالسلام كاذكر: پيرحضرت ابراہيم پيفير" كى بى بى اور حضرت اسحاق پيفيبر عليه السلام کی ماں ہیں۔ان کا فرشتوں ہے بولنا۔اور فرشتوں کا ان ہے بیے کہنا کہتم سارے گھر والوں برخدا کی رحمت اور برکت ہے۔قرآن میں مذکور ہے کہ انکی بارسائی اوران کی دعا قبول ہونے کا ایک قصہ صدیث <sup>ل</sup>ے میں آیا ہے کہ حب حضرت ابراہیم مجرت کر کے شام کو چلے رہھی سفر میں ساتھ تھیں رہتے میں کسی طالم بادشاہ کی نستی آئی۔اس کمبخت ہے کسی نے جانگایا کہ تیری عملداری میں ایک بی بی بروی خوبصورت آئی ہے۔اس نے حضرت ابراہیم " کو بلا کر یو چھا تمہارے ہمراہ کون عورت ہے۔آپ نے فرمایا کہ میری دین کی بہن ہے۔ بیوی اس کے نہیں فرمایا کہ وہ ان کو خاوند سمجھ کر مارڈ التا جب وہاں ہے لوٹ کرآئے تو حضرت سارہ ہے کہا کہ میری بات جھوٹی مت کردینااورویسے تم دین میں میری بہن ہی ہو پھراس نے حضرت سارہ کو پکڑوا بلایا۔ جب ان کومعلوم ہوا کہ اسکی نیت بری ہے انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی اے اللہ اگر میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی اور ہمیشداپنی آبر و بیجانے والی ہوں تو اس کا فر کا مجھ پر قابونہ چلنے دیجئے۔ <sup>لے</sup> بس اس کا یہ حال ہوا کہ لگا ہاتھ یاؤں دے دے مارنے چھرتو خوشامد کرنے لگا اور کہا کہ اے بی بی اللہ سے دعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ بچھے نہ کہوں گاان کو بھی بیہ خیال آیا کہا گر مرجائیگا تو لوگ کہیں گے کہ اسی عورت نے مارڈ الا ہوگا۔غرض اس کے اجھے ہونے کی دعا کردی فور آا چھا ہو گیا ،اس نے پھرشرارت کا ارادہ کا آپ نے پھر بدد عاکی اس نے پھرمنت ساجت کی۔ آپ نے پھر دعا کر دی غرض تین باراییا ہی قصہ ہوا آخر جھلا کر کہنے

ل بخاری شریف

<sup>&</sup>lt;u> ہے</u>۔ یہ مطلب میہ ہے کہ میں ضرور مسلمان ہوں بس اسلام وایمان کی برکت سے مجھے اس بلا سے بچاہئے۔ یہ شرط تا کید مضمون کیلئے ہے نہ کے رفع شک کیلئے

لگا کہتم کس بلاکومیرے پاس لے آئے ان کورخصت کرو۔اورحضرت ہاجرہ کوجن کواس نے ظلم ہے باندی بنا رکھا تھا اوروہ قبطیوں کی قوم سے تھیں اورای طرح خدانے انکی عزیۃ بھی بچار کھی تھی خدمت کیلئے ان کے حوالے کیا۔ماشاءاللہ عزیۃ آبرو سے حضرت ابراہیم کے پاس آگئیں۔فائدہ:۔ بیبیود یکھو پارسائی کیسی برکت کی چیز ہے۔ایسے آدمی کی کس طرح اللہ تعالیٰ جمہانی کرتے ہیں۔اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز سے مصیبت کلتی ہے اور دعا تبول ہوتی ہے جب کوئی پریشانی ہوا کرے بس نفلوں میں لگ جایا کرداوردعا کیا کرو۔

(٤٠) حضرت باجره عليهاالسلام كاذكر: جس ظالم بادشاہ كا قصداوير آچكا ہے اس نے حضرت ہاجرہ کوبطور باندی کے رکھ چھوڑا تھا جیسا ابھی بیان ہوا ہے، پھراس نے حضرت سارہ کو دیدیا۔اور حضرت سارہ نے ان کوایے شو ہر حضرت ابراہیم " کو دیدیا اور ان سے حضرت اساعیل " پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اساعیل وودھ پیتے بیج ہی تھے کہ اللہ تعالی کومنظور ہوا کہ مکہ شریف کوحضرت اساعیل کی اولا دے آباد كرير -اس وقت اس جكه جنگل تفااور كعبر بهي بنا بوانه تفار الله تعالى نے حضرت ابراہيم الم كوتكم ديا كه حضرت اساعیل اوران کی ماں ہاجرہ کواس میدان میں چھوڑ دوہم ان کے تکہبان ہیں۔خداکے حکم ہے حضرت ابراہیم ماں اور بچے دونوں کوئیکر اس جنگل بیایان میں جہاں اب مکہ تمرمہ آباد ہے پہنچا آئے۔ اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کااورا یک تھیلہ خرما کار کھ دیا۔ جب پہنچا کروہاں ہے لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے چائی ور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اسکیے چھوڑے جائے ہیں۔حضرت ابراہیم نے پچھے جواب کے ندویا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم کواس کا تھم فر مایا ہے۔ حضرت ابرا ہیم ' ہو لے ہاں کہنے لگیس تو کچھٹم نہیں وہ آپ ی ہماری خبرر تھیں گے۔اورا پن جگہ جا کر بیٹھ گئیں چھوارے کھا کر پانی پی لیتیں اور حضرت اساعیل " کودودھ بلاتيں جب مشك كا يانى ختم ہو گيا تو مال بينے پر پياس كا غلب بوا اور حضرت اساعيل " كى توبير حالت ہوئى كه ارے پیاس کے بل کھانے لگے مال اس حالت میں اپنے بچہ کو نددِ کھے سکیں اور پانی دیکھنے کو کوہ صفا بہاڑ پر بُرْ هيں اور جاروں طرف نگاہ دوڑائی شايد کہيں يانی نظرآئے۔ جب کہيں نظرنہيں پڑا تو اس بہاڑ ہے اتر کر وسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلیں کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں۔ بیچ کے میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا ساتھا سب تک برابرزمین پررہیں تو بچہ کو دیکھ لیتیں جب اس گڑھے میں پہنچیں تو بچے نظر نہ پڑا اس لئے دوڑ کر اس نکڑے ہے نکل کر برابرمیدان میں آئٹمئیں۔غرض مروہ پہاڑ پر پہنچیں اور ای طرح جڑھ کر دیکھا وہاں بھی کچھ یۃ نہ لگا۔اس ہےاتر کر بے تابی میں پھرصفا پہاڑ کی طرف چلیں۔اسی طرح دونوں پہاڑ وں پرسات پھیرے ئے اوراس گڑھے کو ہر باردوز کر طے کرتی تھیں۔اللہ تعالیٰ کو بیامرایسا پیندآیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کواس ر ح تھکم کر دیا کہ دونوں پہاڑوں کے نیچ میں سات پھیرے کریں۔اور پھراس مکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا راب وہ بھی برابرز مین ہوگئی ہے دوڑ کر چلا کریں ۔غرض اخیر کے پھیرے میں مروہ پباڑ برتھیں کہان کے کان ں ایک آوازی آئی اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں وہی آواز پھر آئی۔ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔

حفرت ہاجرہ نے پیاد کر کہا کہ میں نے آوازی لی ہے اگر کوئی شخص مدد کرسکتا ہے قدد کر ہے۔ ای وقت جہال آب زمزم کا کنوال ہے وہال فرشتہ نمودار ہوااور اپناباز وزمین پر ماراو ہال ہے پانی الجنے لگا انہوں نے چارول طرف مٹی کا ڈول بنا کراس کو گھیر لیااور مشک میں ہمرلیااور خود بھی پیااور بچے کو بھی بایا۔ فرشتہ نے کہا کچھاندیشہ نہ کرنا اس جگہ خدا کا گھر لیعنی کعبہ ہے بیلا کا اپنے باپ کے ساتھ ل کراس گھر کو بناوے گا اور یہاں آبادی بھوائے گی چنا نچے تھوڑے دنوں میں سب چیز ول کا ظہور ہو گیا ایک قافداد هر ہے گزراوہ لوگ بانی دیکھ کر تشریف جائے گی چنا نچے تھوڑے دنوں میں سب چیز ول کا ظہور ہو گیا ایک قافداد هر ہے گزراوہ لوگ بانی دیکھ کھر کھر سے اور وہ بیں بس پڑے اور حضرت ابراہیم خدا تعالیٰ کے حکم ہے تشریف اور وہ بیں بس پڑے اور حضرت ابراہیم خدا تعالیٰ کے حکم ہے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کرخانہ کعبہ بنایا۔ اور دونو زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندرائر گیا تھا۔ پھر مدت کے بعد کنواں بن گیا۔

فا كده: \_ ديكھوحضرت بإجره " كوخدا تعالى پركيسا مجروسەتھا جب بيان كومعلوم ہو گيا كەجنگل ميں رہنا خا تعالی کے علم ہے ہے چوکیسی بے فکر ہوگئیں۔اور پھراس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برگتیں ظاہر ہو کیں۔ بیبوالا طرح تم کوخدا پر بحروسه رکھنا جا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کام درست ہو جائیں گے اور دیکھوان کی ہزرگ ؟ دوڑیں تو تھیں یانی کی تلاش میں اور اللہ تعالی کے نز دیک وہ کیسی بیاری ہوگئی کہ حاجیوں کے واسطے اس عبادت بناویا جو بندے مقبول ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ بیبیو! کوشش کر کے خدا تعا، کے حکم مانا کروتا ' تیم بھی مقبول ہوجاؤ پھرتمہارے دنیا کے کام بھی دین میں شامل ہوجا کیں۔ (۵) حضرت اساعیل علیہ السلام کی دوسری بی بی شمکاذ کر: خانہ کعبہ بنانے سے پہلے دو د حضرت ابراہیم" اور بھی مکہ مرمہ میں آئے ہیں مگر حضرت اساعیل " دونوں دفعہ کھر میں نہیں کے اور زیا عمر نے کا تھم نہ تھا۔ سو پہلی بار جب تشریف لائے اس وقت حضرت اساعیل کے گھر میں ایک بی بی تھی آب سے یو چھا کے سطرح گزر ہوتا ہے کہنے لکی کہ بری مصیبت میں ہیں آپ نے فرمایا جب تمہار۔ خاوندآ تمیں ان ہے میراسلام کہنا اور بہ کہنا کہاہیے ورواز ہے کی چوکھٹ بدل دو۔ چنانجے حضرت اساعیل محمر آئے توسب حال معلوم ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ وہ میرے والد تصاور چوکھٹ تو ہے وہ بول کہد کئے ج كه تخفه كوچهوژ دول اس كوطلاق ديكر پرايك اور بي بي سے نكاح كيا۔ جب حضرت ابرا جيم ووبار و آئے جير یہ بی تی گھر میں تھیں انہوں نے بڑی خاطر کی۔ آپ نے ان ہے بھی گزران کا حال ہو چھا انہوں نے کہا، تعالیٰ کاشکرے بہت آرام میں ہیں۔ آپ نے ان کیلئے دعا کی اور فرمایا جب تبہارے شوہر آئیں تومیراسا کہنا اور کہنا کہ اپنے درواز ہ کی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ چنانچہ حضرت اساعیل ' کو آنے کے بعدیہ حال ؟ معلوم ہوا۔ آپ نے بی بی سے فرمایا کہ بدمیرے باپ تھے یوں کہد گئے ہیں کہ تھے کوائے یاس رکھور فائدہ ۔ دیکھوناشکری کا پھل پہلی بی بی کو کیا ملا کہ ایک نبی تاراض ہوئے دوسرے نبی نے اینے پاس . الگ كرديا۔ اور صبر وشكر كالچل دوسرى بى بى كوكيا ملا۔ كدا يك نبى نے وعاوى دوسرے نبى كى خدمت ميں،

بخارى شريف وغيره

نصيب ہوا۔ بيبي معى ناشكرى نەكرنا بس حالت ميں ہومبروشكر سے رہنا۔

(2) حضرت لوط کی بیٹیوں کا ذکر: جب اللہ تعالی نے لوط کے پاس فرشتے بھیے اورانہوں نے آکر خبردی کہ اب آپ کی قوم پرجس نے آپ کونییں ماناعذاب آنے والا ہے تو اللہ تعالی نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ اپنے مسلمان کنے مورانوں رات اس سی سے نکال لے جاؤاس مسلمان کنے میں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں یہ بھی عذاب سے نکی گئی تھیں۔ فائدہ:۔ دیکھوایمان کسی برکت کی چیز ہے کہ دنیا میں جو خدا کا تہرنازل ہوتا ہے ایمان اس سے بھی بچالیتا ہے۔ بیبوایمان کوخوب مضبوط کرواوروہ مضبوط ہوتا ہے اس طرح کہ سب تھی بچالا وُاورسب گناہوں سے بچو۔

(۸) حضرت ایوب علیه السلام کی فی کافکر: ان کانام رحمت ہے جب حضرت ایوب کا تمام بدان خی ہوگیا اور سب نے پاس آنا تھوڈ دیا ہے فی فی اس وقت خدمت گزاری ہیں مصروف رہیں اور ہرطرح کی تکلیف اٹھا تیں ایک باران کو آنے ہیں دیر ہوگئی مخترت ایوب نے غصے ہیں تم کھائی کہا چھا ہو جاؤں تو ان تکلیف اٹھا تیں ایک باران کو آنے ہیں دیر ہوگئی تو اپنی تم پورا کرنے کا ارادہ کیا ، اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے یہ آسان تھم دیا کتم ایک جھاڑ ولوجس ہیں سوسنگیں ہوں اور ایک دفعہ ماردو ۔ فائدہ : دو کھوکیسی صابر فی تھیں کہ آسان تھم دیا کتم ایک جھاڑ ولوجس ہیں سوسنگیں ہوں اور ایک دفعہ ماردو ۔ فائدہ : دو کھوکیسی صابر فی تھیں کہ مرازی الی حالت میں ہی برابرا پنے خاوند کی خدمت اور مبر کی برکت تھی کہ اللہ میاں نے ان کو کئز یوں سے بچوالیا بازک ہوگئی تو ایس کو بھی ہی تھیں ای خدمت اور مبر کی برکت تھی کہ اللہ میاں کردیا۔ اب یہ سکلہ بیں مرح کہ اللہ تعالی کو بہت ہی بیاری تھیں کہ خدا تعالی نے تھم کو کیسا آسان کردیا۔ اب یہ سکلہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو بہت ہی بیاری تھیں کہ خدا تعالی نے تھم کو کیسا آسان کردیا۔ اب یہ سکلہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فوری نہ ہوگی بلکہ ایک تیم کو تو ڈکر کفارہ دینا ہو گی ۔ بیبی خاوند کی تابعداری اور آئی نازک مزاق کی خوب سہار کیا کروئم بھی ایک پیاری بندی بن جاؤگی۔

(٩) حضرت لياليعني حضرت يوسف عليه السلام كي خاله كاذكر: ان كاذكر قرآن مجيد ميں

آیا ہے کہ جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہوئے اور قحط پڑا۔ اور سب بھائی مل کراناج خرید نے ان کے پاس گئے اور حضرت یوسف نے آپ کو پچنو او باس وقت اپنا کرتا اپنے والد لیحقوب کی آنکھوں پرڈا لئے کیلئے دیا اور یہ بھی کہا کہ سب کو یہاں لے آؤ۔ چنا نچہ حضرت یعقوب کی بینائی بھر درست ہوگئ اور اپنے وطن سے چل کر مصر میں حضرت یوسف نے سے بطے تو یوسف نے اپنے والد اور اپنی خالہ کو تعظیم کے واسطے بادشاہی تخت پر بھلا دیا اور رید دونوں صاحب اور سب بھائی اس وقت حضرت یوسف نے کے سامنے جدے میں گر پڑے ۔ اس نوا نے میں بحدہ سلام کی جگہ درست تھا۔ اب درست نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خالہ کو ماں فر ما دیا ہے۔ ان کی ماں کا انتقال ہوگیا تھا اور یعقوب نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جن کا یہ قصہ ہے یہ مال ماں کا انتقال ہوگیا تھا اور یعقوب نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جن کا یہ قصہ ہے یہ مال تقسی یہ حضرت راجیل ان کا نام تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے بھیون کی خواب کی یہ تعبیر ہے۔ انہوں نے خواب دیکھو لئے ندسورج اور گیارہ ستارے بھی کو بحدہ کر رہے ہیں۔ فائدہ نہ دیکھو لئے کہ سے برزگ ہوگی جن کی تعظیم نبی نے کی۔

(•۱) حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کا ذکر: ان کا نام یوخاند ہے۔ جس زمانہ میں فرعون کو نجومیوں نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کوغارت کرےگا۔ اور فرعون نے تکم دیا کہ جولڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اس کوئل کر ڈالو، چنانچہ ہزاروں لڑکے قبل ہو گئا ہیں نازک وقت میں حضرت موکی پیدا ہوئے اس وقت خدا تعالیٰ نے ان بی بی کے دل میں بیہ بات ڈالی جس کو الہام کہتے ہیں کہتم بیفکران کو دودھ پلائی رہواور جب اس کا اندیشہ ہو کہ کسی کوخبر ہوجائے گی تو اس وقت ان کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیجو۔ پھران کوجس طرح ہم کومنظور ہوگا تمہارے پاس پہنچا دیئے جنانچہ انہوں نے بدھ کی ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سب وعدے پورے کرد ہے۔ فائدہ نہ بیج دیکھوان کو خدا تعالیٰ برکیسا بھرو ساور اطمینان تھا اور اس بھروسہ کی برکتیں بھی کیسی ظاہر ہوئیں۔

پتہ بھی لگالیااورکیس جان جو کھوں میں اپنی مال کی خیرخواہی اور تابعداری بجالا کمیں اور دشمنوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ بیبیو مال باپ کی تابعداری اور عقل تمیز بڑی نعمت ہے۔

(۱۲) حضرت موی علیه السلام کی بی بی کا ذکر: ان کا نام صفورا ہے اور بید حضرت شعیب کے بڑی بیٹی ہیں۔اور جب حضرت موکٰ ' کے ہاتھ ہےمصرشہر میں ایک کافر بےارادہ مارا گیا اور فرعون کوخبر ہوئی اس نے اپنے سرداروں سے صلاح کی کہموی " کولل کروینا جائے۔موی یی پینجبر پاکر پوشیدہ طور پرمدین شہر کی طرف چل دیئے جب بستی کی حدمیں پہنچ تو دیکھا کہ بہت ہے جروا ہے کنوئیں کے تھینچ تھینچ کرانی بمریوں کو یانی بلا رہے ہیں اور دولڑ کیاں اپنی بحریوں کو یانی پر جانے سے ہٹا رہی ہیں۔ان دونوں لڑ کیوں میں ایک خضرت موی " کی بی بی تھیں اور ایک سالی۔ آپ نے ان ہے اسکی وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی مرد کام کرنے والا ہے نہیں اس لئے ہم کوخود کام کرنا پڑتا ہے لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں اس واسطے مردوں کے چلے جانے کے منتظرر ہے ہیں سب کے چلے جانے کے بعدہم اپنی بکریوں کو یانی بلا لیتے ہیں آپ کوا کے حال پر رحم آیا اور بانی خود نکال کر بکر یوں کو بلا و یا۔ان دونوں نے جا کراینے والد بزرگوار سے یہ قصہ بیان کیا۔انہوں نے بڑی بٹی کو بھیجا کہ ان بزرگ کو بلالاؤوہ شرماتی ہوئی آئیں اور موی کی کوان کا پیغام پہنچادیا۔ آپ ان کے ہمراہ ہو لئے اور حضرت شعیب سے ملے انہوں نے ان کی ہرطرح ہے تسلی کی اور فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ ان میں ہے ایک لڑکی تم ہے بیاہ دول مگرشرط میہ ہے کہ آتھ ما دس برس میری بکریاں چراؤ۔ آپ نے منظور کیا۔ اور بردی بنی سے آپ کا نکاح ہوگیا۔ایفائے عبد کے بعد آپ ان کولیکروطن چلے تھے کدرستہ میں سردی کی وجہ ہے آگ کی ضرورت ہوئی۔طور پہاڑ کی آگ نظر آئی۔وہاں پنچے تو خدا کا نور تھا۔وہیں آپ کو پیغمبری مل گئی۔ فائدہ:۔ دیکھوا ہے گھر کا کام کیسی محنت ہے کرتی تھیں اور غیر مرد سے لا جاری کو بولیں تو کیسی شر ماتی ہوئی۔ بيبيوتم بھی گھرکے کاموں میں آ رام طلبی اورسستی مت کیا کرواورشرم وحیا ہروفت لازم مجھو۔

(۱۳) حضرت موی علیدالسلام کی سالی کافر کر: ان کاذ کرابھی او پر آ چکا ہے ان کا نام صفیرا ہے۔ یہ بھی اپنی بہن کے ساتھ گھر کا کاروبار بڑی محنت ہے کرتی تھیں۔اور باپ کی تابعداری اور خدمت بجالاتی تھیں۔فائدہ:۔ بیبیواس طرح تم بھی ماں باپ کی خدمت اور گھر کے کام میں محنت مشقت کیا کرو۔ جیسے کام غریب لوگ کیا کرتے ہیں۔ان کوذلت مت مجھود کیھو پیمبرزادیوں ہے تو زیادہ تمہارار تیہ نبیس ہے۔

(۱۳) حضرت آسید "کافکر: فرعون مصر کابادشاہ جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ یہ اسکی بی بی بیس۔ خدا کی قدرت خادند ایسا شیطان اور بی بی ایسی ولی جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے اور جن کی بزرگ بیا۔ خدا کی قدرت خادند ایسا شیطان اور بی بی ایسی ولی جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے اور جن کی بزرگ بیارے پیغیبر میں نے بیس طرح فرمائی کہ اسلے مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کمال

لِ آپايناتھ

ع بیمضمون پیچیلی امتوں کے متعلق ہے اس لئے کہ حضرت فاطمہ " جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں ۔لیکن چونکہ وہ جناب سول اللہ علق کی امت میں ہیں اس لئے یہاں پران کا ذکر نہیں کیا گیا۔

سے درجہ کونبیں بینچی سواحصرت مریم اللہ اور آسیہ سے انہوں نے ہی حضرت موی " کی جان بجین میں طالم فرعون ہے بیائی تھی ۔جیہاموی کی بہن کے ذکر میں گزرا۔ان کی قسمت میں موی پرایمان لا نالکھا تھا۔شروع بجین ہی ہے ان کے ول میں ان کی محبت بیدا ہوگئی تھی۔ جب حضرت موی تکوین غیبری ملی فرعون تو ایمان نہیں لا یا تکرید ایمان لے آئیں فرعون کو جب ان کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو ان پر بری سختی کی اور ہرطرح سے تکلیف پہنچائی کی گرانہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑ اسی حالت میں دنیا ہے اٹھ گئیں۔ فائدہ:۔ دیکھوکیسی ایمان کی مضبوط تعیں کہ بدون حاوند بادشاہ تھاسب بچھاس نے کیا مگراس کا ساتھ نہیں دیا۔اب ذرای تکلیف میں کفر کے کلے کمنے کتی ہیں۔ بیبیوایمان بردی دولت ہے کیسی ہی تکلیف پہنچے دین کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔اً کرکسی کا خاوند بددین کا کام کرے بھی اس کاساتھ ندو۔ اوراس زمانہ میں کا فرمردے نکاح ہوجا تا تھامگر ہماری شرع میں اب یکم ہے کہ اگر خاوند کا فرہونکاح درست نہیں ہوتا اور اگر کا فرہونے سے پہلے ہوگیا ہوتو ٹوٹ جاتا ہے۔ (10) فرعون کی بیٹی کی خواص کا ذکر نے روضة الصفا ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خواص تھی جواس کی کارمختار تھی اوراس کی تفکھی چوٹی بھی وہی کرتی تھی اور حضرت موی <sup>ا</sup> پرایمان رکھتے تھی سیر فرعون کے خوف سے ظاہر نہ کرتی تھی ایک باروہ خواص اس کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے تعلیمی چھوٹ من اس نے بسم اللہ كہدكرا تھالى لركى نے بوجھاية نے كيا كہائيك كانام بےخواص نے كہائياى كانام ہے جس نے تیرے باپ کو بیدا کیااوراسکو بادشاہی دی۔لڑکی کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے باپ ہے بھی کوئی بڑا ہے دوڑی ہوئی باپ کے پاس گئی اور سارا قصہ بیان کیا۔فرعون نہایت غصے میں آیا اور اس خواص کو بلا کرڈ رایا دھمکایا گراس نے صاف کہددیا کہ جو جا ہے سوکر میں ایمان نہ چھوڑوں گی۔اول اس کے ہاتھ میں کیلیں جڑ کراس بر انگارے اور بھوبل ڈالی۔ جب اس سے بھی کچھاٹر نہ ہوا تو اسکی گود میں ایک لڑ کا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا۔ لڑ کا

انگارے اور بھوبل ڈائی۔ جب اس ہے بھی بچھاٹر نہ ہوا تو اسکی گود میں ایک لڑکا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا۔ لڑکا آگارے اور بھوبل ڈائی۔ جب اس ہے بھی بچھاٹر نہ ہوا تو اسٹے ایمان پر جمی رہی یہاں تک کہ اس بیچاری کو بھی بگڑ کر جلتے تنور میں جھو تک دیا۔ عُم کے بارہ میں سورہ بروج میں جو کھائیوں والاقصد آیا ہے اس میں بھی اس طرح ایک عورت کا اور اس کے بچے کا قصد ہوا تھا۔ فائدہ:۔ ویکھوایمان کی کیسی مضبوط تھی بیبیوایمان بڑک نعمت ہے ایک خوش کے واسطے یا کسی لا لیج کے سبب یا کسی مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے کس اینے ایمان وین میں ایسے نامی لا لیج کے سبب یا کسی مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے کس اینے ایمان وین میں

خلل مت والنا خدااور سول عليت كضلاف كوكى كام مت كرنا ـ

(۱۲) حضرت موی علیہ السلام کے فشکر کی ایک بڑھیا گے کا ذکر: جب فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا ان سے طرح طرح کی بیگاریں لیتا ان کو مارتاد کھ پہنچا تا۔ حضرت موی "کوخدا تعالیٰ کا تھم ہوا کہ سب بنی اسرائیل کورا تو ل رات مصر سے نکال لے جاؤتا کہ فرعون کے فلم سے ان کی جان چھتے۔ موی "سب کو لے چلے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے راستہ بھول گئے۔ اور بھی کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا۔ آپ نے جب کیا اور پکار کرفر مایا کہ جو فض اس بھید سے واقف ہووہ آ کر ہلا و ہے۔ ایک بڑھیا

نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ جب معزت بوسف میں کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی جھیجوں کو ومیت فر ما دی تھی کدا گرکسی وقت میں تم لوگ مصر کار ہنا چھوڑ دوتو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جاناتو جب تک وہ تابوت آپ ساتھ ندلیں کے راستہ نہ ملے گا آپ نے تابوت کا حال ہو جھا کہ کہاں فن ہےاس کا واقف بھی بجز اس بڑھیا کے کوئی نہ نکلا۔اس ہے جو بوج پھاتو اس نے عرض کیا کہ میں یوں بتلاؤں گی مجھ ہے ایک بات کا اقرار سیجئے اس وقت میں بتلاؤں گی۔ آپ نے پوچھاوہ کیا بات ہے کہنے لگی وہ اقراریہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہواور جنت میں جس درجہ ایس آپ ہوں ای درجہ میں مجھ کور ہنے کی جگہ ملے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ یہ بات تو میرے اختیار کی نہیں تھم ہوا کہتم اقر ارکرلوہم بورا کر دیتھے۔ آپ نے اقر ارکرلیااس نے تابوت کا پات بتلا دیا کے دریا کے چی میں فن تھا۔اس تابوت کا نکالنا تھا اور راستے کا ملنا فورا راست**دل کیا۔ فائدہ: ۔ دیکھویہ بزی بی بی کیسی بزرگ تھیں کہ** کوئی دولت دنیا کی نہیں مانگی ۔ اینے عقبیٰ کو درست کیا۔ بیبیوتم بھی دنیا کی ہوس جھوڑ وووہ تو جننی قسمت میں ہے مطے کی ہی اینے دین کوسنوارو۔ ع (21) حیسور کی بہن کا ذکر: قرآن شریف میں مفرت موی اور مفرت نفر یے سے قصد میں ذکر ہے ك دعفرت خفر في ايك جيوف بيكوخدا تعالى كي هم سه مار ذالا -حضرت موى في مجمرا كريوجها كه بملااس بچدنے کیا خطا کی تھی جواس کو مارڈ الا۔حضرت خضر نے فرمایا کدیلاکا اگر جوان ہوتا تو کافر ہوتا اور اس کے مال باب ایماندار تصاولاد کی محبت میں ان کے بھی مجڑنے کا ڈرتھائی واسطے یہی مصلحت ہوئی کہ اس وقل کردیا جائے اب اس کے بدلے اللہ تعالی ایک اڑی ویں مے جو برائیوں سے یاک ہوگی اور مال باب کوزیادہ بھلائی پہنچانے والی ہوگی۔ چنانچداور کتابوں میں لکھاہے کہ ایک لڑکی ایسی ہی بیدا ہو کی اور ایک پیغیبر سے اس کا نکاح ہوااور ستر پیغیبر اسكى اولاد ميں ہوئے اوراس لا كے كا نام حيور تھا بياڑى اس كى بہن تھيں ۔ فائدہ: برس كى تعريف ميں القد تعالى فر ماویں کہ برائیوں سے پاک اور مال باپ کو بھلائی پہنچانے والی ہوگی و کیسی انچھی ہوگی۔ دیکھو گناہ سے یاک رہنا اور مال باپ کوسکھا دینا کیسا پیارا کام ہےجس سے آوی کا ایسارتبہ ہوجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس آدی کی تعریف كرير \_ بيبيوان باتوں ميں خوب كوشش كيا كرو۔

(۱۸) حیسورکی مال کا ذکر: حیسورو بی لڑکا ہے جس کا ذکراو پر آچکا ہے بیجی پڑھ چکی ہو کہ قرآن مجید میں اس کے ماں باپ کوائیا ندار لکھا ہے جس کواللہ تعالی ایما ندار فرمادیں وہ ایسا کچاپکا ایما ندار تو ہوگانہیں خوب پورا ایما ندار ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حیسور کی مال بھی بہت بزرگ تھیں۔ فاکدہ:۔ دیکھوائیان میں پختہ ہونا ایک دولت ہے جس پراللہ تعالی نے تعریف کی۔ بیبیوائیان کومضبوط کرواوروہ ای طرح مضبوط ہوتا ہے کہ شرع

<sup>۔</sup> اس سے بیمطلب نبیس ہے کہ وہ بزی ٹی حضرت موک کی برابر تواب میں ، و جا نمیں گی بلکہ فقط ایک جگہ ر بنا ہو گایہ بھی بہت بزی نعمت ہے اور تواب میں ہی کے برابر کو ٹی نہیں ہوسکتا

ع اس لئے كه جنت بغير كوشش نبيس ل عتى

م ہے بہت بڑے ولی میں نجی نبیس میں

ئے خکم خوب بجالا ؤ۔سب برائیوں ہے بچو۔

(19) حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا ذکر: میں ریکہا کہ اے اللہ آپ نے میرے مال باپ پر انعام کیا ہے معلوم ہوا کہ آپ کی مال بھی بزرگ تھیں۔ کیونکہ بڑا انعام آیمان اور دین ہے۔ فائدہ:۔ دیکھوا یمان الیی چیز ہے کہ ایما ندار کا ذکر پینمبروں کی زبان پر بھی خولی کے ساتھ آتا ہے۔ بیبوا یمان کوخوب رونق دو۔

(۲۰) حضرت بلقيس كاذكر: به ملک سُباکی بادشاه تھیں۔حضرت سلیمان " کو ہدم جانور نے خبر دی تھی کہ میں نے ایک عورت ہا دشاہ دیکھی ہے اور وہ آفتاب کو پوجتی ہے۔ آپ نے ایک خطالکھ کر مدید کو دیا کہ اس کے پاس ڈال دیجواس خط میں لکھاتھ کہتم لوگ مسلمان ہو کریہاں حاضر ہو۔ اس خط کو بڑھ کر امیروں اور وزیروں ہے صلاح کی بہت بات چیت کے بعدخود ہی صلاح قرار دی کہ میں ان کے یاس کچھ چیزیں سوغات کے طور پر جھیجتی ہوں اگر لے کرر کھ لیس توسمجھوں گی دنیا دار با دشاہ ہیں اگر نہ رکھیں توسمجھوں گی پغیمبر میں۔ جب وہ چیزیں حضرت سلیمان " کے پاس پہنچیں آپ نے سب لوٹا دیں اور کہلا بھیجا کہ اگرمسنمان نہ ہوگی تولڑائی کیلئے فوج لاتا ہوں۔ یہ پیغام من کریفین ہوگیا کہ بیشک پیغمبر ہیں اورمسلمان ہونے کے اراد ہے ے اپنے شہر سے چلیں۔ان کے چلنے کے بعد سلیمان " نے اپنے معجز ہے سے ان کا ایک بڑا بھاری قیمتی بادشاہی تخت تھاوہ اپنے در بار میں منگالیا تا کہ بلقین معجز ہبھی دیکھے لیں اوراس کےموتی جواہرا کھاڑ کر دوسری طرف جرُ وادیئے۔ جب بلقیس بیباں پہنچیں تو حضرت سلیمان " کے خکم سےان کی عقل آ زمانے کو یو حیصا گیا کہ د کیھو بیتمہارا تخت تونہیں ہےغور سے د کیھ کر کہا کہ ہاں ویسا ہی ہے۔ای طرح یوں کہا کہ کچھ صورت شکل بدل گئی۔اس جواب ہے معلوم ہوا کہ بڑی عقلمند ہیں پھرسلیمان " نے بلقیس کو یہ بات دکھلانی جا ہی کہ ہمارے خدا کی دی ہوئی بادشاہی تمہارے دنیا کی بادشاہی ہے ویسے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات دکھلانے کے واسطے حضرت سلیمان نے تھم دیا کہایک حوض بانی ہے بھر کراس کےاویرا بیےصاف شفاف کانچ کا فرش بنایا جائے کہوہ نظر نہ آئے اور حضرت سلیمان "ایسی جگہ جا بیٹھے کہ جوآ دمی وہاں پہنچنا جا ہے حوض راستے میں پڑے اور بلقیس کواس جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بلقیس جوحوض کے یاس پہنچیں کانچے تو نظر نہ آیا یوں مجھیں کہ مجھ کو یانی کے اندر جانا یڑے گا تو پائنچے چڑھانے لگیس فوراً ان کو کہہ دیا گیا کہ اس پر کانچ کا فرش ہےا ہے ہی چلی آ وَجب بلقیس نے . نخت کے منگا لینے کامعجزہ دیکھااوراس کاریگری کوبھی دیکھا جس ہے بیہ مجھیں کدان کے پاس ویسے بھی بادشاہ کا سامان میرے بیہاں کے سامان ہے زیادہ ہے فوراً کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئیں۔ پھر بعض عالموں نے تو بہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ خود نکاح کرلیا اور بعضوں نے کہا کہ یمن کے بادشاہ ہے نکاح کرویا۔ الله تعالیٰ بی کومعلوم که کمیا ہوا۔ فائدہ:۔ دیکھوکیسی بےنفس تھیں کہ باوجود امیر بادشاہ ہونے کے جب دین کی تجی بات معلوم ہو گئی فور اُاس کو مان لیا۔اس کے قبول کرنے میں شیخی نہیں کی نہ باپ دا داکی رسم کو پکڑ کر میٹھیں۔

بیبیوتم بھی اپنایہ ہی طریقہ رکھو کہ جب دین کی بات سنو بھی عاریا شرم یا خاندان کی رسم کی پیروی مت کرو۔ان میں ہے کوئی چیز کام نہ آئے گی فقظ دین ساتھ چلے گا۔

(۲۱) بنی اسرائیل کی ایک لونڈی کا ذکر:

حدیث میں ایک قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک اور را مال نے دعا کی کہ عورت اپنے کے کودودھ پلارہی تھی اسے میں ایک سوار بڑی شان وشوکت سے سامنے گوٹر را مال نے دعا کی کہ اے اللہ میر بے لڑکے کو ایسا ہی کر دیجئے۔ بچہ مال کی چھاتی چھوڑ کر بولئے لگا کہ اے اللہ مجھ کو ایسا مت کچھ ۔ اور پھر وودوھ پینے لگا بھر سامنے ہے کچھلوگ گزرے جو ایک لونڈی کو پکڑے ذات اورخواری ہے لئے جاتے تھے۔ مال نے دعا کی کہ اے اللہ میر بے لڑکے کو ایسا میں کچھو ۔ مال نے بوجھا یہ کیا بات ہے نکے نے کہا کہ وہ سوار تو ایک ظالم شخص تھا اور لونڈی کولوگ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ چور ہے برچلن ہے اور دو مخریب اس ہے پاک ہے۔ فائدہ: مطلب یہ کہ اس سوار کی مخلوق کے نزد کیک تو قدر ہے مگر اللہ تعالی کے نزد کیک تو قدر ہے مگر اللہ تعالی کے نزد کیک جو بیا کی بوی کہ تھی کہ اس کی بوی کہ تا گرفدا کے نزد کیک جو بیا تیں کہ بول کی کرامت تھی کہ اس کی بیا کہ بیا گور نے کیا جو دودودھ پیتا بچہ با تیں کرنے کا ماتے گی ۔ ویکھو یہ اس لونڈی کی کرامت تھی کہ اس کی بیا کی خالم کرنے کیا جو دودودھ پیتا بچہ با تیں کرنے کی جو بین بی بیا بولئی کا کرنے کیا ہی کہ بیا اور ذرا ہے شبہ ہے ان پرعیب اور چوری لگا و تی ہیں اور ذرا ہے شبہ سے ان پرعیب اور چوری لگا و تی ہیں یہ بین بی بیا ہی سے ہی ہوں۔ دی تی ہیں یہ بیا کہ ہے ہی ہوں۔ دی تی ہیں یہ بیا کہ ہے ہی ہوں۔ دی تی ہیں یہ بیا کہ بیا کہ کہ ہے تھی ہوں۔ دی تی ہیں یہ بیا ہی ہی ہوں۔

(۲۲) بن اہرائیل سے کہ بین ہے کہ ایک عقام ندویندار فی بی کا ذکر: محمہ بن کعب کا بیان ہے کہ بن اسرائیل میں ایک شخص بڑا عالم اور بڑا عابد تھا اس کواپنی بی بی سے ساتھ بہت محبت تھی۔ اتفاق ہے وہ مرکنی اس عالم پر ایساغم سوار ہوا کہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل ہیں ایک عورت تھی اس نے بیقے سے ناس کے پاس گئی اور گھر میں آنے جانے والوں سے کہا کہ جھے کوایک مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ زبانی ہی پوچھتی ہوں اور درواز سے کہا بیٹھ گئی آخر اسکونجر ہوئی اور اندرآنے کی اجاز ت دی۔ آکر کہنے گئی کہ جھے کوایک مسئلہ پوچھنا ہے اس نے کہا بیان کرو کہنے گئی کہ میں نے اپنی پڑوین سے کچھز بور مانگنے کے طور پر لیا تھا اور مدت سے میں اس کو بہنی رہی پھر اس نے آئی ہو جہا کہ میر از بور دیدوتو کیا اس کا زبور دیدینا چاہئے۔ عالم نے کہا جی تو وہ اور بھی خوشی ہے دیوں۔ عالم نے کہا جب تو وہ اور بھی خوشی ہے دیوں۔ عالم نے کہا جب تو وہ اور بھی خوشی ہے دیوں۔ عالم نے کہا جب تو وہ اور بھی خوشی ہے دیا چاہئے کے مورت نے کہا خدا تمہارا اور بھی خوشی ہے دینا چاہئے کے مورت نے کہا خدا تمہارا اور بھی خوشی ہے دینا چاہئے کے مورت نے کہا خدا تمہارا

ا بخاری شریف ع مقصودی تھا کہ خدا تعالیٰ کے نزویک مقبول ہوجاؤں بیغرض نہ تھی کہ میں میں میں ہوجاؤں بیغرض نہ تھی کہ میں وزیامیں وزیر ہوں اس لئے کہ ایسی دعاما نگنا شریعت میں منع ہے کہ دنیا میں ذلت ہو میں وزیر سے کہ ایسے موقع پر دوسرے کی تقییمت کارگر ہوتی ہے۔اگر چہ تھیمت کرنے والا دیداری میں ان شخص ہے جس کو تھیمت کی جاتی ہے کہ ہی درجہ کا ہو

ہملاکرے پھرتم کیوں تم میں پڑے ہوفداتعالی نے ایک چیز ماتھ دی تھی جب چاہا نے لی، اسکی چیز تھی۔ یہ ن کر کو اس عالم کی تصیب کھر کئی اور اس بات سے اس کو بڑا فائدہ پہنچا۔ فائدہ: دیکھوکسی عورت تھی جس نے مردکو عقل دی اور مرد بھی کھیا عالم ۔ علی بیا اور مرد بھی کہیا عالم ۔ علی بیا اور مرد بھی کہیا عالم ۔ علی بیا السل اللہ می والدہ کا ذکر: ان بی بی کا نام حد ہے عمران ان کے میاں کا نام ہے جو والد ہیں ۔ حضرت مریم علیما السل مے ان کوشل رہا تو انہوں نے اللہ میاں سے منت مانی کہ جو پھیر سے بچو والد ہیں ۔ حضرت مریم علیما السل مے ان کوشل رہا تو انہوں نے اللہ میاں سے مندل گی ۔ ان کا گمان یہ تھا کہ پیٹ بھی ہا اس کومجد کی خدمت کیلئے آزاد چھوڑ دوگی یعنی و نیا کے کام اس سے ندلوں گی ۔ ان کا گمان یہ تھا کہ وقت آیا تو پیدا ہوئی لڑی ہوئی تھی ہو گی۔ وقت آیا تو پیدا ہوئی لڑی کہا کہا ۔ ان کا نام رکھا اور انہوں نے ان کیلئے یہ وعا کی کہان کو اور ان کی اور فردا نے اس کو قبول کیا ۔ فردا نے جو ان کو ہمان کے در مایا کہ شیطان کے سب بچوں کو بیدا اور خوا سے اس کو قبول کیا ۔ فردا نے اس کیلئے یہ وعا کی کہان کو اور ان کی جو تھیں جو تے وقت چھیڑتا ہے گر خفرت مریم اور ان کے بیغے حضرت میں گئی کو بیدا اولاد کو شیطان سے بھی ان کی دران کو اور خوا تھی کی کہاں کو اور خوا تھا گی نے ان کی دعا ہو تھی تھیں کی کو بیدا نیت کی کہیں پر کت ہوئی کہ خوان کی یہ معلوں کی یہ کوئیس چھیڑ سے گر خوان کی یہ معلوں کی یہ کوئیس جھیڑ تا ہے گر خوان کی بری خاطر منظور تھی ۔ بیبیو پاک نیت کی ایس پر کتیں ہوئی ہیں جمیش اپنی نیت خالص رکھا نے کہا کہا کہ خوان کی یہ کوئیس قبول کی دعا تھی تو کی کے دان خوان کی دیا تھی تو کو کی دی خوان کی دیا تھی تو کی کے دان خوان کی دیا تھی تو کی کے دیا تھی تو کی کے دیا تھی تھی کی کی دیا تھی تو کی کے دیا تھی تھی کی اند میال کے در بار میں قدر ہو ہا گی گیا گی دیا گی دیا گی دیا گی دیا تھی تو کی کی دیا تھی تھی کی کی دیا گی کی دیا گی گی دیا گی دیا گی کے دیا کی دیا گی کے دیا کی دیا گی کی کی دیا گی کی کی دیا گی کی دیا گی کی دیا گی کی کی دیا گی کی دیا گی کی کی دیا گی کی دیا گی کی کی کی کی کی

(۲۴) حضرت مریم علیمالسگلام کافکر:

ان کے پیدا ہونے کا قصد ابھی گزر چکا ہے۔
جب بید بیداہو چکیں تو ان کی والدہ اپی منت کے موافق ان کولیکر بیت المقدس کی مجد بین پنجیس اور وہاں کے رہنے والے بزرگوں ہے کہا کہ بیمنت کی لڑکی لو۔ چونکہ بڑے بزرگ خاندان کی تھیں سب نے چاہا کہ بیں لیکر پالوں۔ان میں حضرت ذکر یا بھی تھے وہ حضرت مریم کے خالوہ ویتے تھے یوں بھی ان کاحق زیادہ تھا گر پھر بھی لوگوں نے ان ہے جھڑا کرنا شروع کیا جس فیطلے پر سب راضی ہوئے تھے اس میں بھی بیدی بڑے رہے۔ آخر حضرت ذکر یا نے ان کولیکر پرورش کرنا شروع کیا ان کے بڑھنے کی بید حالت تھی کہ اور بچوں سے کہیں زیادہ بڑھتی تھیں یہاں تک کے تھوڑے دنوں میں سیانی معلوم ہونے لگیں اور ویسے بھی بچپن سے مادر زاد بڑگ اور وی تھیں یہاں تک کے تھوڑ آن میں صدیقہ (ولی) فرمایا ہے اور ان کی کرامت بیان فرمائی ہے کہ برگسال سے آئے توجواب دیتیں کہ برفعل میو سے غیب سے ان کے پاس آ جاتے ۔حضرت ذکر یا پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے توجواب دیتیں کہ مریم کے میاں سے خض ان کی ساری یا تیں اجنے کے تھیں یہاں تک کہ جب جوان ہو کی تو خط انلہ تو ان

ع نظاہر میہ ہے کہ جناب رسول جھکتے اس تھکم سے خارج ہیں یعنی آپ کوبھی شیطان نے پیدا ہوتے وقت نہیں چھیزا ع حالانکہ میکوئی تعجب کی بات نہتی اس لئے حضرت آ دم' تو حق تعالی کی قدرت سے بغیر والدین پیدا ہو گئے ہتھے۔ حضرت عیسی کا بغیر والد پیدا ہونا کیا تعجب تھا اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر جی گلرو و یہودی اوگ احمق اور شریر تھے۔

کی قدرت ہے بدون مرد کے ان کوحمل ہوگیا اور حضرت عیسیٰ " پیغیر علیہ السلام پیدا ہوئے یہود یوں نے بے باب علی کے بچہ ہونے پرواہی بتای بکنا شروع کیا اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ " کو پیدا ہونے بی کے زمانے میں ہو لنے کی طاقت دی۔ انہوں نے ایسی المچھی اچھی باتیں کہیں کہ انصاف والوں کو معلوم ہوگیا کہ ان ک بیدائش خدا کی قدرت کا نمونہ ہے۔ بیشک ہے باپ کے بیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں پاک صاف ہیں بیدائش خدا کی قدرت کا نمونہ ہے۔ بیشک ہے باپ کے بیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں پاک صاف ہیں ہمارے بیغیر میلی نے ان کی بزرگی بیان فر مائی ہے کہ ورتوں میں کوئی کا النہیں ہوئی بج دو مورتوں کے ایک حضرت مربی دوسری حضرت آسید سے نورتوں میں کوئی کا النہ ہوئی دوسری حضرت آسید سے ذکر میں بھی آ چکا ہے۔ فائدہ نے دیکھوان کی مال خضرت میں کو دیا تھا کہیں بزرگ ہوئی اور خود اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گئی رہتی تھیں جس سے آ دی ولی ہو جاتا ہے اسکی برکت سے ضدا تعالیٰ نے کسی تہت سے بچالیا۔ بیبیو ضدا تعالیٰ کی تابعداری کیا کرو۔ سب ولی ہو جاتا ہے اسکی برکت سے ضدا تعالیٰ نے کسی تہت سے بچالیا۔ بیبیو ضدا تعالیٰ کی تابعداری کیا کرو۔ سب آفتوں سے بچی رہوگی اور اپنی اولاد کودین میں ذیادہ رکھا کرود نیا کا بندہ مت بنادیا کرو۔

(۲۵) حضرت زکریا علیه السّل می بی بی کاؤکر:

ان کانام ایشاع ہے محضرت دند کی بی بی کاؤکر:

بین اور حضرت مریم کی خالہ ہیں۔ ان کیلے القد تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ ہم نے زکریا کی بی بی کو سنوار دیا ہے۔ اس کا مطلب بعض عالموں نے یہ کھا ہے کہ ہم نے ان کی عاد تمی خوب سنوار دیں حضرت کی ان کے بڑھا ہے ہیں پیدا ہوئے تو حضرت عیلی رشتے ہیں حضرت کی کی خالہ کے نوا ہے ہیں۔ نوا سہمی ہینے کی جگہ ہوتا ہے اس واسطے ہمارے پیفیر علی ہے ایک کو دوسری کی خالہ کا بینا فرما دیا ہے۔ فائد دند و کھمواجھی عادت ایسی اچھی چیز ہے کہ القد تعالی نے بھی اکی تعریف فرمائی ہے۔ بیبیوا پی عاد تمیں ہرطرت کی خوب سنوار وجس کا طریقہ ہم نے ساتویں جھے ہیں اچھی طرح لکھ دیا ہے یہ بچیس قصے پہلی امتوں کی نیک بیبیوں کے بھی سنوار وجس کا طریقہ ہم نے ساتویں جھے ہیں اچھی طرح لکھ دیا ہے یہ بچیس قصے پہلی امتوں کی نیک بیبیوں کے بھی سنوار وجس کا طریقہ ہم نے ساتویں جھے ہیں ان بیبیوں کے بھی سناو۔

ا مالانکہ آپ و ل تعین اور حضرت مجمد علی تاہی ہے مگر تب بھی آپ کی تسلی نفع وی تی تھی اور تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر دوسرے کی نفیجت کارگر ہوتی ہے کو نفیجت کرنے والا وینداری میں اس مخص ہے جس کو نفیجت کی جاتی ہے کم ہی درجہ کا ہو

ولجوئی اورتسلی کرنا نیک خصلت ہے۔اب بعض عورتیں خاوند کے اجھے بچھے دل کوالٹا پریشانی کرڈالتی ہیں بھی فر مائشیں کر کے بھی تکرار کر کے اس عاوت کوچھوڑ دو۔

یہ بھی ہمارے حضرت محمد علیہ کی بی بیں۔انہوں نے (۲۷) حضرت سوده ممّا کاذکر: ا بنی ہاری کا دن حضرت عائشہ کو دے و یا تھا۔حضرت عائشہ " کا قول ہے کہ سی عورت کو دیکھے کر مجھے کو بیے حرص نہیں ہوئی کہ میں بھی ویسی ہی ہوتی سواحصرت سودہ " کے۔ان کود مکھے کر مجھ کوحرص ہوتی تھی کہ میں بھی ایسی ہی ہوتی جیسی ہے ہیں۔ان کے پہلے شو ہر کا نام سکران بن عمر وتھا۔ فائدہ:۔ دیکھوحضرت سودہ ﷺ کی ہمت کہ اپنی باری اپنے سوت کو دیدی آج کل خواه مخواه بھی سوت ہےلڑائی اور حسد کیا کرتی ہیں۔ دیکھوحضرت عا کشہ " کا انصاف ک سوت کی تعریف کرتی ہیں ۔ آج کل جان جان کراس پرعیب نگاتی ہیں۔ بیبیوتم کوبھی ایسی ہی ہمت اور انصاف اختیار کرنا جا ہے۔ پھردیکھوا خلاق حضرت صدیقہ "کے کہانہوں نے ان جیسے ہونے کی تمنا خلا ہرفر مائی۔ (۲۸) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کاذکر: پیمارے پیمبر عظی کی بہت چین بی بی بیں صرف ان ہی کنواری سے حضرت محمد علی کا نگاح ہوا۔ عالم اتنی بری تھیں کہ ہمارے حضرت مالی کے بڑے بڑے محالی ان سے مسئلہ یو چھا کرتے تھے۔ ایک بار ہمارے پینمبر علی ہے ایک محالی نے یو چھا کہ سب سے زیادہ آپ کوکس کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا عائشہ "کے ساتھ انہوں نے یو چھا او مردوں میں فر مایاان کے باپ یعنی حضرت ابو بکر " کے ساتھ اور بھی ان کی بہت خوبیاں آئی ہیں ۔ فائدہ ۔۔ د کھھوا یک بیعورت تھیں جن سے بڑے بڑے عالم مسئلے دین کے بوچھتے تھے۔ایک اب ہیں کہ خود بھم عالموں سے یو چھنے کا یادین کی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں۔ بیبیودین کاعلم خوب محنت اور شوق سے سیکھو۔ (٢٩) حضرت حفصه ﴿ كَا ذَكَر: ﴿ يَهِمَى جَارِتِ يَغِيبِر عَلَيْكَ كَي بِي بِي اور حضرت عمر ﴿ كَي بِيمُ ہیں۔حضرت محمد علیالی نے کسی بات بران کوایک طلاق دیدی تھی۔ پھر جبرئیل " کے کہنے ہے آپ نے رجور" كرليا \_ حضرت جبرائيل" نے يوں فرمايا كه آپ حفصه " ئے رجوع كر ليجئے كيونكه وہ دن كوروز ہ ركھتى ہيں ، راتوں کو جاگ کرع بادت بہت کرتی ہیں اور وہ بہشت میں آپ کی بی بی ہوگی۔انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر " کووصیت کی تھی کہ میراا تنامال خیرات کر دیجیو اور کوئی زمین بھی انہوں نے وقف کی تھی۔اس کے بندو بست کیلئے بھی وصیت کی تھی۔ان کے پہلے خاوند کا نام حینس بن حذافہ تھا۔ فائدہ:۔ دینداری کی برکت دیکھی کہالة میاں کے بہاں سے طرف داری کی جاتی ہے۔ فرشتے کے ہاتھ طرفداری کا تھم ہوتا ہے کہ اپنی طلاق کولوٹالواو ان کی سخاوت کودیکھو کہ اللہ کی راہ میں کس طرح خیرات کا بندوبست کیا۔اورز مین بھی دقف کی۔ بیبیود بندار ک

(۳۰) حضرت زینب خزیمہ کی بیٹی کا ذکر: یہ بھی ہمارے پنیبر علیہ کی بی بی ہیں۔اور ہا اللہ بن جش تھا۔ فائدہ: ایس کی خزیمہ کی بی بی اللہ بن جش تھا۔ فائدہ:

اختیار کرو۔اور مال کی حرص اور محبت دل سے نکال ڈالو۔

ویکھوغریوں کی خدمت کیسی بزرگی کی چیز ہے۔

(۱۳۱) حضرت ام سلمہ کا ذکر : یہی ہمارے پغیر علیہ کی بی بی ہیں۔ ایک بی بی قصد بیان کرتی ہیں کہ میں ایک بار حضرت ام سلمہ کے پاس تھی اتنے میں بہت سے تاج آئے جن میں مرد بھی تھے اور عور تمل بھی تھیں اور آگر جم گئے مر ہو مجے میں نے کہا چلو یہاں سے لیے بنو حضرت ام سلمہ لا بولیں کہ ہم کو یہ تھی اری چھو کہ ری سب کو بچھ کچھ و یدے چاہے ایک ایک جھو ہارائی ہو۔ ان کے پہلے شو ہر کا نام حضرت ابوسلمہ کا ہے واکس کی بہلے شو ہر کا نام حضرت ابوسلمہ کا شہر کا نام دور د بک کرنے گئی ہیں بلکہ کو سنے کا نے گئی ہیں۔ بیبیوایسا ہرگز مت کرو۔

(٣٢) حضرت زين جيش کي بيٹي الا کر: پيم مارے پيغبر محمد علي کي بي بي بي -حضرت زید " ایک صحابی میں ہارے پیمبر حضرت محمد علطی نے ان کوابنا بیٹا بنایا تھا۔ پہلے بیٹا بنا شرع میں درست تعالى جبوه جوان موئة حضرت محمد علي كان كان كان كانكر موكى آب في انهى نينب كيلي ان کے بھائی کو پیغام دیا۔ بیدونوں بھائی بہن نسب میں حضرت زید کو برابر کا نہ جھتے تھے اس واسطے اول اول رکے تحمر خدائے تعالیٰ نے بیآیت بھیج دی کہ پیغیبر کی تجویز کے بعد پھرمسلمان کوکوئی عذر نہیں جا ہے۔ دونوں نے منظور کرلیااور نکاح ہو گیا۔ گر پچھ میاں بی بی میں اچھی طرح ہے نہ بنی نوبت یہاں تک پینچی کہ حضرت زید ' نے طلاق دینے کا ارادہ کرلیا اور حضرت محمد علی ہے آ کرصلاح کی حضرت محمد علیہ نے روکا اور سمجھا یا مگر انداز ہے آپ کومعلوم ہو گیا کہ بیبغیر طلاق دیتے رہیں گے نہیں اس وقت آپ کو بہت سوچ ہوا کہ اول ہی ان دونوں ہمائی بہنوں کا دل اس نکاح کو گوارانہ کرتا تھا مگر ہمارے کہنے ہے قبول کرلیا اب اگر طلاق ہوگئی تو اور بھی دونوں بھائی بہنوں کی بات ملکی ہوگی اور بہت دل شکنی ہوگی ان کی دلجوئی کی کیا تد بیر کی جائے۔ آخرسو چنے سے یہ بات خیال میں آئی کہ اگر میں اپنے ہے نکاح کروں تو جیٹک ان کے آنسو پونچھ جائیں گےورنہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کے ساتھ ہی و نیا کی زبان کا یہ بھی خیال تھا کہ بے ایمان لوگ طعنے ضرور دینگے کہ بیٹے کی ہوی کو گھر میں ڈال لیا۔اگر چے شرع سے منہ بولا بیٹا سچ مچے کا بیٹانہیں ہو جاتا مگر خلقت کی زبان کوکون پکڑ ہے بھران میں بھی ہے ایمان لوگ جن کوطعنہ دینے کے واسطے ذراسا حیلہ بہت ہے۔ آپ ای سوچ بچار میں تھے ادھر حضرت زید "نے طلاق بھی دیدی۔عدت گزرنے کے بعد آپ کی زیادہ رائے ای طرف تھبری کہ پیغام بھیجنا جا ہے۔ چنانچہ آپ نے پیغام دیاانہوں نے کہا میں اپنے پروردگار سے کہ لول اپنی عقل سے پچھنیں کرتی ان کو جومنظور ہوگا آپ ہی سامان کردینگے ہیے کہہ کروضو کر کے مصلے پر بہنچ نماز میں لگ تکئیں اور نماز کے بعددعا کی اللہ تعالی نے اپنے پیغیر محمد علی پہتے ہر ہے ایت نازل کردی کہم نے ان کا نکاح آپ ہے کردیا۔ آپ

ا یعنی پہلے جو محض محبئی کرتا تھا اس محبئی کواس محص کی طرف نسبت کرتا یعنی اس کا بیٹا کہنا جائز تھا۔ ع یہ نخر بطور تکبر نہ تھا بلکہ خدا تعالی کی نعمت کا اظہار تھا اور یہ عبادت ہے۔

(۳۳) حضرت ام حبیب رضی الله تعالی عنبها کا ذکر: یه به مارے محمد علی فی بی بی بی جارے محمد علی فی بی بی بیس ۔ جب مکہ مرمد میں کا فروں نے مسلمانوں کو بہت ستایا اور ید یند منورہ جانے کا اس وقت تک کوئی تھم نہ ہوا تھا اس وقت بہت ہے مسلمان حبشہ کے ملک کو چلے گئے تھے۔ وہاں کا بادشاہ جس کو نجا تی کہتے ہیں نصرانی ند بب رکھتا تھا مگر مسلمانوں کے جانے کے بعدوہ مسلمان ہوگیا۔ غرض جو مسلمان حبشہ گئے تھے ان بی میں حضرت ام حبیب بند بھی تھیں یہ بیوہ ہوگئی تو نجا تی بادشاہ نے ایک خواص جس کا نام ابر بہ تھا ان کے باس بھیجی کہ میں تم کو رسول الله علی تعلقہ کیلئے پیغام و بتا ہوں انہوں نے منظور کیا اور انعام میں ابر بہ کو چاندی کے دو تنامی اور بھا گؤشی جھلے و کے۔ ان کے پہلے شو برکا نام عبداللہ بن جش تھا۔ فائدہ: کیسی و بندار تھیں کردین کی حفاظت کیلئے گئے ہو ہے کہ میں ہواور باوشاہ نے اس کا بندو است کیا۔ بیبیوہ بن کا جب موقع آ جائے بھی و نیا کے آرام کا یا مال کا یا ہے والور باوشاہ نے اس کا بندو است کیا۔ بیبیوہ بن کا جب موقع آ جائے بھی و نیا کے آرام کا یا مال کا یا گھر بار کالا نئی مت کرنا ، سب چیز ہیں دین برقر بان ہیں۔

ا ہے آتا ہے کہا کہ میں تم کواتنار و پیددوں اورتم مجھ کوغلامی ہے آزاد کردوانہوں نے منظور کیا۔وہ حضرت محمد منال کے باس آئیں کہ چھرو پریکا سہارالگادیں۔ آپ نے ان کی دینداری اور غریبی پررتم کھایا اور فرمایا کہ ا آرتم کہوتو رو پیدسب میں اوا کرووں اورتم ہے نکاح کرلوں۔ انہوں نے جی جان ہے قبول کرلیا۔ غرض نکاح ہوگیا۔ جب لوگوں کونکاح کا حال معلوم ہوا تو ان کے کئیے قبیلے کے اور بھی بہت قیدی دوسرے سلمانوں کے تضے میں تعصب نے ان قیدیوں کوغلامی ہے آزاد کردیا کہ اب ان کا ہمارے حضرت علیہ ہے سرالی رشتہ ہو گیا۔اب ان کوغلام بنانا ہے ادبی ہے۔حضرت عائشہ " کا قول ہے کہ ہم کوالیں کوئی عورت معلوم نہیں ہوئی کہ جس ہے اسکی برادری کواتنا بڑا فائدہ پہنچا ہو۔ان کے پہلے شوہر کا نام مسافع بن صفوان تھا۔ فائدہ:۔ دیکھودینداری عجیب نعمت ہے کہ اسکی بدولت باوجودلونڈی ہونے کے حضرت محمد علاقتے کی بی بی بنیں۔ بیبو حضرت محمد علی سے زیادہ کوئی عزت دارنہیں۔ جب آپ نے لونڈی کو بیوی بنانا عیب نہیں سمجھا تو اگر کوئی تحشیا جکر کسی مصلحت سے نکاح کرے یا پر دیس ہے کسی کو لے آئے تو تم بھی اس کوحقیر مت سمجھو۔ یہ بہت برا مرض اور گناہ بھی ہے۔ دیکھومحابہ بیٹ کا او ب کدان ٹی ٹی کی بھی عزت کتنی زیادہ کی کدان کی برادری کی ذلت ہمی گوارانہیں کی ۔ آج کل کیسی جہالت ہے کہ خود ایسی فی بی کی بھی عزت نہیں کرتیں جا ہے کیسی ہی دیندار ہو۔ بھلااس کی براوری کی تو کیا خاک عزت کرنیکی امید ہے۔

361

(٣٥) حضرت ميموندضي الله عنها كاذكر: یہ بھی ہمارے پیٹمبر محمد سیکھیے کی لی ٹی ہیں۔ایک بہت بزے صدیث کے جاننے والے عالم بول کہتے ہیں کدان کا نکاح حضرت محمد علی ہے اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے یوں عرض کیا تھا کہا بی جان آپ کو بخشتی ہوں۔ یعنی بدون مبرکے آپ کے نکاح میں آنامنظور کرتی ہوں اورآپ نے قبول فرمالیا تھا۔اس طرح کا نکاح خاص ہمارے پیغیبر علیہ کو درست تھااور ایک بہت بزے تغییر كے جاننے والے عالم يوں كہتے ہيں كہ جس آيت ميں ايسے نكاح كائتم بوه اول ان بى بى بى كيلئے اترى ہالند کے پہلے شوہر کا نام حویطب تھا۔فائدہ:۔دیکھوکیس دین کی عاشق پیبیاں تھیں کہ حضرت محمد علیہ کی خدمت کو عبادت سجه کرمبری بھی بروانبیں کی۔ حالانکہ اس زمانے میں مہر نقذ ہی ال جایا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے کی طرح قیامت کا یاموت کا ادهارند تھا۔ بیبیوبس دین ہی کو ہمیشہ اصلی دولت سمجھو۔ دنیا ہے الیم محبت رکھو کہ اپنے وقت کو ا ہے خیال کوای میں کھیا دو۔ رات دن اس کا دھندار ہے ال جائے تو باغ باغ ہو جاؤ جا ہے تو اب ہو جا ہے گناہ نہ مطينو عمسوار بوجائة وشكايت كرتى مجرور دولت والون برحسد كرن لكونيت وانوال وول كرن لكور

کیے بستی ہے وہاں یہود بوں ہے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ بی بی اس لڑائی میں قید ہوکرآ کی تھیں اور ایک سحانی " کے حصد میں لگ کئیں تھیں ۔ حضرت محمد علی نے ان سے مول کیکر آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر یا۔ یہ بی جھنرت ہارون پیغیبر\* کی اولا دہیں ہیں اور نہایت برد بار عقلمندخو بیوں کے بھری ہوئی ہیں۔ان کی

یستی مدینه منورہ کے قریب ہے

برد باری اس ایک قصہ سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کی ایک اونڈی نے حضرت عمر ﷺ سے جھوٹ موٹ کی ان · با توں کی چغلی کھائی۔ایک توبید کہ ان کواب تک سینچر کے دن سے محبت ہے بید دن میہود یوں میں بڑی تعظیم کا ا مطلب بیتھا کدان میں مسلمان ہو کربھی اسینے پہلے ند ہب یہودی ہونے کا اثر باقی ہے تو یوں مجھو کہ مسلما ا یوری نہیں ہوئیں۔ دوسری بات ہے کہی کہ یہو ویوں کوخوب دیتی لیتی ہیں۔حضرت عمر "نے حضرت صفیہ "۔ یو جھاانہوں نے جواب دیا کہ پہلی بات تو بالکل جھوٹ ہے جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں اور جمعہ کا د خدانعالی نے دیدیا ہے سپنجر ہے دل کونگاؤ بھی نہیں رہا۔ رہی دوسری بات وہ البتہ سیح ہے اور وجہ اسکی یہ ہے وہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں ہے سلوک کرنا شرع کے خلاف نہیں۔ پھراس لونڈی ہے ہو<sup>۔</sup> كة تجھ سے جھوٹی چغلی كھانے كوئس نے كہا تھا كہنے لگی شيطان نے ، آپ نے فر مايا جا تجھ كوغلامى سے آن کیا۔ان کے پہلے شو ہر کا نام کنانہ بن ابی الحقیق تھا۔ فائدہ:۔ بیبیود کیھو برد باری اس کو کہتے ہیں تم کو؟ جاہے کہ اپنی مامانو کر جا کر کی خطااور قصور معاف کرتی رہا کروبات بات میں بدلہ لینا کم حوصلگی ہے <sup>ل</sup>اور د . تچی کیسی تھیں کہ جو بات تھی صاف کہددی اس کو بنایانہیں جیسے آج کل بعضوں کی عادت ہے کہ بھی اینے ا بات نہیں آنے دیتیں۔ ہیر پھیر کر کے اپنے آپ کوالزام سے بچاتی ہیں۔ بات کا بنانا بھی بری بات ہے۔ (٣٤) حضرت زينب رضى الله عنها كاذكر: يه بي بي بهار عضرت يغير علي كي بين ا اور حضرت محمد علی کے کوان ہے بہت محبت تھی ۔ان کا نکاح حضرت ابوالعاص بن الربیع <sup>س</sup>ے ہوا تھا جسے مسلمان ہوگئیں اورشو ہرنے مسلمان ہونے ہےا نکار کر دیا تو ان سے علاقہ قطع کر کے انہوں نے مدین<sup>ہ مز</sup> کو بجرت کی تھوڑے دنوں پیچھے ان کے شوہر بھی مسلمان ہوکر مدیند منورہ آگئے۔حضرت محمد علیہ نے ان ہی ہے نکاح کردیا۔اوروہ بھی ان کو بہت جا ہتے تھے۔ جب یہ بجرت کر کے مدینہ منورہ کو چلی تھیں را میں ایک اور قصہ ہوا کہ کہیں وو کا فرمل گئے ان میں ہے ایک نے ان کو دھکیل دیا۔ بیا یک پھریر کریزیں ان کو پچھامیدتھی وہ بھی جاتی رہی اوراس قد رصدمہ پہنچا کہمرتے دم تک انچھی نہ ہوئیں۔آخراس میں انڈ کیا۔ فائدہ:۔ دیکھوکیسی ہمت اور دینداری کی بات ہے کہ دین کے داسطے اپناوطن جھوڑا، خاندان کوجھوڑ ا کا فروں کے ہاتھ سے کیسی تکلیف اٹھائی کہ اس میں جان گئی مکردین پر قائم رہیں۔ بیبیودین کے سامنے۔ چیز وں کوچیوژ دینا جا ہے ۔اگر تکلیف ہنچے اس کوجھیلو ۔اگر خاوند بددین ہوبھی اس کا ساتھ مت دو ۔ (۳۸) حضرت رقیدر منی الله عنها کاذکر: یه بهی حارب بیغبر حضرت محد سینی ک ہیں۔ان کا پہلا نکاح عتبہ ہے ہوا جوابولہب کا فر کا بیٹا ہےجسکی برائی سورہ تبت میں آئی ہے۔ جب بیددو اب بي مسلمان نه موے اور باب كے كہنے سے اس نے ان في في كوچھوڑ ديا تو حضرت محر منطقة نے ا سلے آجا ہے کہ معزت محمد علاقے نے اپنے نفس کیلئے بھی غصر نہیں کیا جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ \_ سے بدانہیں لیا کمال یہی ہے کوقصور کی مقدار بدار لیرا جائز ہے۔

یملے ایسا نکاح بعنی مسلمان عورت کا کا فرمرد کے ساتھ جا کز تھااب بی تھمنہیں رہا۔

نکاح حضرت عثمان " کوان کی خیرخبر لینے کے واسطے مدیند منورہ جھوڑ گئے تھے۔ اور فرمایا تھا کہتم کو بھی جہاد الوں کے برابر ثواب سطے گا۔ اور جہاد والوں کے ساتھ ان کا حصہ بھی لگایا جس روزلز ائی فئح کر کے مدینہ والوں کے برابر ثواب سطے گا۔ اور جہاد والوں کے ساتھ ان کا حصہ بھی لگایا جس روزلز ائی فئح کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں ای روز ان کا انتقال ہوگیا۔ فائدہ:۔ دیکھوان کی کیسی بزرگ ہے کہ ان کی خدمت کرنے کا فیال ثواب جہاد کے برابر تھ ہرا۔ یہ بزرگ ان کے دیندار ہونے کی وجہ ہے۔ بیبیوا ہے دین کو پکا کرنے کا خیال ہر وقت رکھوکوئی گناہ نہ ہونے یا و سے اس سے دین میں بڑی کمزوری آجاتی ہے۔

(٣٩) حضرت ام کلثوم رضی الله تعالیٰ عنها کا ذکر: یکی ہمارے پینبر حضرت محمد عنظیٰ کی بین ہیں۔ان کا بہلا نکاح عتبہ ہے ہوا جواس کا فرابولہب کا دوسرا بیٹا ہے۔ابھی محصتی نہ ہونے یائی تھی کہ ہمارے حضرت علی کی بغیری مل کی۔وہ دونوں باپ بیٹے مسلمان نہ ہوئے اوراس نے بھی باپ کے کہنے ہے ان بی لی کوچھوڑ دیا۔ جبان کی بہن حضرت رقبہ " کا نقال ہو گیا تھا تو ان کا نکاح حضرت عثان " ہے ہو گیا۔ اور جب حضرت رقیہ " کا انتقال ہو گیا تھا اتفاق ہے ای زمانہ میں حضرت حضصہ " بھی بیوہ ہو گئیں تھیں۔ان کے باپ حفرت عمر الشنے ان کا نکاح حضرت عثان سے کرنا جاہا۔ ان کی کیھدائے نہ ہوئی پیغمبر علیہ کوخبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ '' کوتو عثمان '' ہےا جھا خاوند بتلا تا ہوں اورعثمان '' کو حفصہ '' ہےا جھی بی بی بتلا تا ہوں ۔ چنانچة ك في من معصم عند كاح كرليا ورحضرت عثان كا تكاح حضرت ام كلثوم يكرويا فائده . آپ نے ان کواچھا کہااور پیغمبر کسی کواچھا کہیں ہا بمان کی بدولت ہے۔ بیبیو۔ایمان اور دین درست رکھو۔ (۴۰) حضرت فاطمه زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر : ییمر میں سب بہنوں ہے چیوٹی اور ہے میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ بیاری بیٹی ہمارے پیغمبر محمد علیہ کی ہیں۔ حضرت محمد علیہ نے ان کواپنی جان کا کلزافر مایا ہے اور ان کوسارے جہان کی عورتوں کاسردار فر مایا ہے۔ اور یوں بھی فرمایا ہے کہ جس بات ہے فاطمه کورنج ہوتا ہے اس سے مجھ کو بھی رنج ہوتا ہے اور جس بیاری میں ہمارے پینمبر علی نے نے وفات یائی ہے ای بھاری میں آپ نے سب سے پوشیدہ صرف ان ہی کواپنی وفات کے نزد یک ہوجانے کی خبر دی تھی۔ جس بر بدرونے لکیں۔آپ نے پھران کے کان میں فر مایا کہتم رنج مت کرو۔ایک تو سب سے پہلےتم میرے یاں چلی آؤگى۔دوسرے جنت میں سب بیبیوں كى سردار ہوگى۔بين كر ہنے لكيس دھنرت محمد علي الله كى بيبيوں نے كتنا ہی یو چھا کہ یہ کیابات تھی۔انہوں نے پچھے جواب نہ دیااور حضرت مجمد علیہ کی وفات کے بعد یہ بھید بتلایا کماور حضرت علی " ہےان کا نکاح ہوا ہےاور بھی حدیثوں میں ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔فائدہ:۔حضرت محمد میلانه کی بیساری محبت اور خصوصیت اس کے تھی کہ بیدد بندار اور صابر شاکر سب سے زیادہ تھیں۔ بیبیودین اور ۔ اور زندگی میں نہ بتلایا اس کئے کہو دراز تھاحضور علیہ کا اور بظاہرای دجہ ہے آپ نے پوشیدہ فر مایا تھا اور بعد وفات شریف پوشیده رکھنے کی وجہ جاتی رہی اس واسطے حضرت فاطمہ "نے فلا ہر کر دیا۔

آپ کے مبراورشکراورد گیر کمالات کا بیان احقرنے مناقب فاطمہ میں نبایت مفصل لکھاہے

صبر اور شکر کوافتنیار کروتم بھی خدااوررسول منطقت کی بیاری بن جاؤ۔فائدہ:۔جہاں سب سے پہلے پنجبر علیقے کا حال بیان ہوا ہے وہال بھی ان سب بیبیوں اور بیٹیوں کے نام آ بھے ہیں۔فائدہ:۔ بیبیوایک اور بات سو پنے کی ہے تم نے حضرت محمد اللطاقة کی حمیارہ بیبیوں اور جار بیٹیوں کا حال پڑھا ہاس ہے تم کو بیمی معلوم ہوا ہوگا کہ بیمیوں میں بجز عائشہ "کے سب بیمیوں کا حضرت محمد علیہ ہے دوسرا نکاح ہوا ہے۔ یہ بارہ بیمیاں وہ میں کے د<mark>نیا میں کوئی عورت عزت اور رہتے میں ان کے برابرنہیں۔اگر دوسرا نکاح کوئی عیب کی بات ہوتی تو یہ بیبیاں</mark> توبرتوبه كياعيب كى بات كرتمل افسوس ب كبعض كم مجهة دى اس كوعيب سجحة بير بحلا جب حضرت محمد علي ے کمرانے کی بات کوعیب اور بے عزتی سمجھا تو ایمان کہاں رہا یہ کیے مسلمان ہیں کے مطابقہ کے طریقے کوعیب اور کا فروں کے طریقے کوعزت کی بات مجھیں کیونکہ بیطر ابقہ بیوہ عورت کے بھلائے رکھنے کا خاص ہندوستان کے کافروں کا ہے اور بھی سنوتم ہے پہلے وقتوں کی بیواؤں میں اوراب کی بیواؤں میں بڑا فرق ے۔ان مبخی ماریوں میں جہالت تو تھی محرائی آبروکی بڑی حفاظت کرتی تھیں ایئے نفس کو ماردی تھیں ان ہے کوئی بات او پنج نیج کی نبیس ہونے یاتی تھی اوراب تو بیواؤں کوسہا گنوں سے زیادہ بناؤ سنگار کا حوصلہ ہوتا ہے اس کے بہت جگدایی نازک نازک ہا تمیں ہونے لگیس میں جو کہنے کے لائق نہیں اب تو بالکل بیوہ کے بٹھانے کا زمانہ نہیں رہا کیونکہ نی*جورتوں میں پہلی می شرم وحیار ہی اور ندمردوں میں پہلی می غیر*ت اور نہ بیواؤں کے رنڈ ایا کا شنے اور برطرح سےان کے کھانے کیڑے کی خبر لینے کا خیال رہا۔اب تو بھول کربھی ہوہ کو نہ جھالا نا جا ہے اللہ تعالیٰ سمجھاورتو فیق دیں۔ پہلی امتوں کی بیمیوں کے بعد یہاں تک حضرت محمد سنگھنٹے کی گیارہ بیمیوں اور حیار بیٹیوں کل پندرہ بیبیوں کا ذکر ہوا۔ آ گے اور ایس بیبیوں کا ذکر آتا ہے جو حضرت محمد علیہ کے وقت میں تھیں۔ان میں بعضوں کو حضرت محمد علی ہے۔ خاص خاص تعلق مجی ہے۔

(۲۲) حضرت أم اليمن رضى الله عنها كاذكر: الله ان بي بي الله عنها كاذكر:

ع ازمسلم ونو وی وغیر و

<sup>.</sup> از گائب القصص د ا

گودیس کھلایا ہے اور پالا ہے حضرت میں سیالی ہی بھی ان کے پاس ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد علیہ ان کے پاس خطے جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد علیہ ان کے پاس قشریف لاے انہوں نے ایک پیالے میں کوئی چنے کی چیز دی۔ ضدا جانے حضرت محمد علیہ کاس وقت جی نہ چاہتا تھایا آپ کاروز ہ تھا۔ آپ نے عذر کر دیا۔ چونکہ پالنے رکھنے کا ان کو ناز تھا ضد باندہ کر کھڑی ہو گئیں اور ہے جبجک کہدرتی تھیں نہیں چینا پڑے گا۔ اور حضرت محمد علیہ یوں بھی فر مایا کرتے تھے ان کہ میری حقیق بال کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت محمد علیہ کو وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت محمد علیہ کو یاد کر کے روئے آئیں وہ حضرت محمد ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے ان کود کی کر حضرت محمد علیہ کو یاد کر کے روئے آئیں وہ دونوں صاحب بھی روئے گئے۔ فائدہ:۔ دیکھو کسی بزرگی کی بات ہے کہ حضرت محمد علیہ ان کی زیارت کو خات کی حضرت محمد علیہ کا ورد ین میں کال تھیں۔ ببیواب حضرت محمد علیہ کی کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت کی اور دین میں کال تھیں۔ ببیواب حضرت محمد علیہ کی خدمت کی اور دین میں کال تھیں۔ ببیواب حضرت محمد علیہ کی خدمت کی اور دین میں کال تھیں۔ ببیواب حضرت محمد علیہ کی خدمت کی اور دین میں مضوط رہوا نشاء اللہ تو ان کی کا حصر ال جائے گا اور زیارت سے یوں نہ محمو کہ ہو سے گا اور زیارت سے یوں نہ محمو کہ ہو سے گا اور زیارت سے یوں نہ محمو کہ ہو سے گا اور زیارت سے یوں نہ محمو کہ ہو سے بہت کا اور نیارت کے جانا اور پاس بیٹھنا آگر چہ ذور میں بواور انجی انجی با تھی کہنا سنزایس بہن زیارت کرنے وائوں کے سامن میں بردہ بھی ہو جو اور محمد بھی بوادر انجی انجی با تیں کہنا سنزایس بہن زیارت ہو۔

(سهم) حضرت أنم سليم كافكر: لي يد صفرت رسول الله عيلية كر صحابية بين يا اورا يك محابي بين اوطلح "ان كي يه بيوى بين اورا يك محابي بين حضرت انس "جو بهار حضرت ك خاص خدمت گزار بين ان كي بيه ان بين اورا يك بهائي خصحابي وه ايك لزائي بين اورا يك بهائي خصحابي وه ايك لزائي بهت مين و منزت محمد عيلية كي خاله بين اوران كه ايك بهائي خصحابي وه ايك لزائي بهت مين حضرت ميلية كي ساتھ شهيد بهو كے شحان سب باتوں ك سب بهار حضرت عيلية ان كى بهت خاطر كرتے تصاور بهي بهي ان كے گور نوب نے بيا كرتے اور حضرت ميلية نے ان كو بنت مين بهى و يك اور الك و ان كي بيت خااور ان كه ايك بين بين بهران كا ايك بين بين بهران كا ايك بي تحاوه و بيار بوگيا اورا يك دن مركيا۔ رات كا وقت تعالب ان كا مبر و يك ميل اوران كا ايك بي بوكر بين و يكور ين مارى رات بي بين بهو تك كهانا وانا نه كها و ين گربي چپ بوكر بين رات بي جين بهو تك كهانا وانا نه كها و ين گربي چپ بوكر بين را بين ارام بهوگا كه اين ارام بهوگا كه اين ارام بهوگا كه اين بين بين بها ساس ايك واسط اس بين موقعات كوران كوا بين بين كه اگر كوني منداكي بندى نه اس بين مين مندن بين كه اگر كوني كي خدا كي بندى نه اس بين مين مندن بين كي از مراك باتول بين مين بين كه اگر كوني منداكي بين كه اگر كوني كي كوم بركور و دوه براي جيز ما تك محتور و بين كي وان كوران كوران

اذ كتب حديث وشرح آل على ليعني بي في حضور علطة كي محبت يافته مين.

مل رہ گیا اور بچہ پیدا ہواعبداللہ اس کا نام رکھا گیا اور بیعبداللہ عالم ہوئے اوران کی اولا دہیں بڑے بڑے عالم ہوئے۔فائدہ:۔ بیبیومبران سے سیکھواورخاوندکوآ رام پہنچانے کاسبق ان سےاواور بیجو مانگی ہوئی چیز کی مثال دی کیسی اچھی اور سچی بات ہے۔اگر آ دمی اتن بات سجھ لے تو مجھی بے صبری نہ کرے دیکھواس صبر کی برکت کداللہ میاں نے اس بچیکاعوض کتنی جلدی دے دیااور کیسابر کت کاعوض دیا جس کی نسل میں عالم فاصل ہوئے۔ (۱۲۴۷) حضرت ام حرام م کافر کر: الم سیمی صحابیه بین اور حضرت ام سلیم جن کافر کرابھی گزرا ہے ان کی بہن ہیں یہ بھی ہمار نے پیغبر علیقے کی سی طرح سے خالہ ہیں۔ان کے یہاں بھی حضرت محمد علیقے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ایک بارآب نے ان کے گھر کھانا کھایا، بھر نیندآ گئی سوگئے۔ پھر ہنتے ہوئے جائے۔انہوں نے وجہ پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وفت خواب میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا کہ جہاد کیلئے جہاز میں سوار ہوئے جارہے ہیں اور سامان ولباس میں امیر اور بادشاہ معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مالیق دعا سیجے خدا تعالی مجھ کوبھی ان میں ہے کردے آپ نے دعافر مائی پھر آپ کونیند آگئی تو ای طرح پھر بنتے ہوئے اٹھے اور ای طرح کا خواب چھر بیان کیا۔اس خواب میں ای طرح کے دوآ دی نظر آئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول الله علیصی وعا کرد بیجئے الله نعالی مجھ کوان میں ہے کردے آپ نے فرمایا کہتم پہلوں میں سے ہو۔ چنانچان کے شوہرجن کا نام عبادہ تھا دریا کے سفر ہے جہاد میں گئے بیٹھی ساتھ کئیں۔ جب دریا ہے اتری ہیں یہ بھی کسی جانور پرسوار ہونے لگیں اس نے شوخی کی پیگر کمئیں اور جان بدخت ہوئیں۔ فائدہ :۔ حضرت محمد میافتہ کی دعا قبول ہوگئی کیونکہ جب تک گھر لوٹ کرنہ آئے وہ سفر جہاد ہی کار ہتا ہےاور جہاد کے سفر میں جیا ہے ک طرح مرجائے اس میں شہید کا ہی تواب ماتا ہے۔ دیکھوئیسی وہ دیندار تھیں کہ تواب حاصل کرنے کے شوق میں جان کی بھی محبت نبیں کی ۔خود دعا کرانی کہ مجھ کو بید دولت ملے۔ بیبیوتم بھی اس کا خیال رکھواور دین کا کام کرنے میں اگرتھوڑی بہت نکایف ہوا کرےاس ہے گھبرایا مت کروآ خرثواب بھی توتم ہی لوگ ۔

بیعت کی پاکی بہ ہے کہ جب بچی ہات معلوم ہوگئی اس کے ماننے میں باپ دادا کے طریقے کا خیال نہیں کیا۔ بیوتم بھی جب شرع کی بات معلوم ہو جایا کرے اس کے مقالبے میں خاندانی رسموں کا نام مت لیا کروبس وثی خوثی دین کی بات مان لیا کرو۔اوراس کا برتاؤ کیا کرو۔

سے معرت ابو ہرمیرہ ﷺ کی والدہ کا ذکر: بیایک صحابی ہیں۔ اپنی ماں کو دین قبول کرنے کے سطے سمجھایا کرتے۔ایک دفعہ مال نے دین وایمان کوکوئی ایسی بات کہددی کہ ان کو بڑا صدمہ ہوا۔ بدروتے نے حضرت محمد علی کے باس آئے اور عرض کیا کہ حضرت میری ماں کے واسطے دعا سیجئے کہ خدا اس کو ایت کرے۔آپ نے دعا کی کیاےاللہ ابو ہر برہ " کی مال کو ہدایت کریہ خوشی خوشی گھر پہنیج تو درواز ہ بند تھااور نی گرنے کی آواز آری تھی جیسے کوئی نہا تا ہو۔ان کے آنے کی آہٹ سنکر ماں نے پکار کر کہاوہاں ہی رہیونہا دھو ركوا رُكُو \_ لياوركها ﴿ أَشُهَدُانُ لا اللهُ إلا اللهُ وَ أَشُهَدُانً مَحَمَّدُ وَسُولُ الله ﴾ ان كامار \_ خوشى ك حال ہوگیا کہ بے اختیاررونا شروع کیااورای حال میں جا کرسارا قصہ حضرت محمد علی ہے بیان کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا۔ انہوں نے کہا یارسول اللہ علیہ اللہ میاں سے دعا کرد بیجئے کے مسلمانوں ہے ہم ، بیوں کو بحبت ہو جائے اور مسلمانوں کوہم دونوں سے محبت ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمانی ۔ فائدہ:۔ ویکھو ۔ اولا دے کتنابر افائدہ ہے۔ بیبیوایے بچوں کوبھی دین کاعلم سکھلا ؤ۔ان ہے تمہارادین بھی سنور جائیگا۔ ٣٨) حضرت اساء بن ممين كاذكر: يه بي بي صحابيه بين جب مكه مرمه مين كافرون نے مسلمانوں كو ت ستایا اس وقت بہت مسلمان ملک حبشہ کو چلے مکئے تھے۔ ان میں یہ بھی تھیں پھر جب حضرت محمد علیہ یندمنورہ میں تشریف لے آ ہے تو وہ سب مسلمان مدینه منورہ آ گئے تتھان میں یہ بھی آئی تھیں آ پ نے ان کو نخبری دی تھی کہتم نے دو ہجرتیں کی ہیںتم کو بہت تو اب ہو گا۔ فائدہ:۔ دیکھودین کے داسطے سُ طرح گھر ے بے کھر ہو کمی تب تو تواب لوٹے۔ بیمیواگردین کے واسطے کچھ محنت اٹھانا پڑے تو اکتا ئیومت۔ ۳۰) حضرت حذیفه "کی والده کاذ کر: <sup>ک</sup> حضرت حذیفیہ '' صحابی ہیں۔ بیفر ماتے ہیں کہ ی والدہ نے ایک بار مجھے یو جھاتم کوحضرت محمد علی خدمت میں سمئے ہوئے کتنے دن ہوئے میں نے یا کدائے دن ہوئے مجھ کو برا بھلا کہا۔ میں نے کہااب جاؤں گااور مغرب آپ بی کے ساتھ پڑھوں گااور آپ ے عرض کرونگا کے میرے اور تمہارے لئے بخشش کی وعا کریں چنانچہ میں گیااورمغرب پڑھی۔عشاء پڑھی۔جب ناء پڑھ کرآپ چلے میں ساتھ ہولیا۔ میری آوازس کرفر مایا حذیفہ ہیں۔ میں نے کہا جی ہال فرمایا کیا کام ہے۔ تههاري اورتمهاري مال كى بخشش كرير \_ فائده: \_ ويكهوكيسي الحجى بي بيتهيس ايني اولا دكيلية ان باتول كالجمي خيال : تقیس که حضرت محمد علی فی خدمت میں گئے یانہیں۔ بیبیوتم بھی اپنی اولا دکوتا کیدر کھا کرو کہ بزرگوں کے ۔ جا کر بینھا کریں اوران ہے دین کی بات سیکھیں اوراجھی صحبت کی برکت حاصل کریں۔

(۵۰) حضرت فاطمہ بنت خطاب " کا ذکر:یہ معزت عمر " کی بہن ہے۔ معزت عمر " ہے پہلے مسلمان ہو پچکی تھیں ان کے خاوند بھی سعید بن زید "مسلمان ہو کیے تھے حضرت عمر "اس وفت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ بیدونوں حضرت عمر " کے ڈر کے مارے اپنااسلام پوشیدہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آ واز حصرت عمر "نے من لی اور ان دونول کے ساتھ بڑی تختی کی لیکن بہنوئی پھر بھی مرد تھے ہمت ان لی لی کی و مجھوکہ صاف کہا کہ بیشک ہم مسلمان میں اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے جاہے مارواور جا ہے جھوڑ و۔حضرت عمر " نے کہا جھے کو بھی قرآن مجید دکھلا و پس قرآن کا ویکھنا تھا اور اس کا سننا تھا فور اایمان کا نوران کے دل میں واخل ہو گیا۔اور حضرت مجمد علی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے۔ فائدہ:۔ بیبیوتم کو مجمی دین اور شرع کی باتوں میں ایس بی مضبوطی جائے بنہیں کہ ذرا ہےرو بے کے واسطے شرع کے خلاف کرلیا۔ برادری کنے کے خیال سے شرع کے خلاف رسمیں کرلیں اور جو بات بھی شرع کے خلاف ہوسی طرح اس کے پاس مت جاؤ۔ (۵۱) ایک انصاری عورت کاذکر: ک ابن اسحال سے روایت ہے کہ حضرت محمد علیہ كے ساتھ احدكى لر انى ميں ايك انصارى بى بى كاخاونداور باپ بھائى سب شہيد ہو گئے۔ جب اس نے سنا تو اول یو چھا کہ بیبتلاؤ حضرت محمد علاق کیے ہیں۔لوگوں نے کہا خبریت سے ہیں کہنے گی جب آ پھی سالم ہیں بھر مسی کا کیاغم۔فائدہ: سبحان اللہ حضرت محمد علیہ کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ بیبیوا گرتم کو حضرت محمد علیہ کے ساتھ محبت کرنی منظور ہے تو آپ کی شرع کی پوری پوری پیروی کرو۔اس ہے محبت ہو جائے گی اور محبت کی وجہ ے بہشت میں مفرت محمد علیہ کے یاس درجہ مے گا۔

(۵۲) حضرت اُمِّ فَصَل لَمْنَا بِهِ بَنْت حَارِث كَا ذَكر: عليه بَهْ بِهِ اللهِ كَيْ بِي بِينِ اور عَلِيْنَة كَي بِي بِينِ اور عبدالله بن عباس كى مال جيل قرآن مجيد ميل جوآيا ہے كہ جومسلمان كافروں كے ملك ميں رہنے ہے ضدا كى عباوت نه كر سكے اس كو چاہئے كه اس لمك كو چھوڈ كركہيں اور جا بسے ۔ اگر ايسانه كريگ اس كو بہت گناہ ہوگا - البتہ بچے اور عور تيں جن كو دوسرى جگه كا راسته نه معلوم ہونداتنى دليرى اور بهت ہووہ قابل معافى بين تو حضرت ابن عباس فرمات بين كہ ان كى اور عمرى مان تھيں وہ عورت تيل معافى بين تو حضرت ابن عباس فرمات بين كه ان بي كه ان بى كم ممتول ميں ، ميں اور ميرى مان تھيں وہ عورت تھيں اور بيں بچوتھا۔ فائده: ۔ ديكھو بيان كى نيت كي خو في تھى كه دل ہے كافروں ميں رہنا پيند نہ تھا ليكن لا جا ، تھيں اس واسط الله مياں كى ان پر رحمت ہوگئى كہ گناہ ہے بچائيا۔ بيبوتم بھى دل ہے بميشہ دين كے موافق تھيں اس واسط الله مياں كى ان پر رحمت ہوگئى كہ گناہ ہے بچائيا۔ بيبوتم بھى دل ہے بميشہ دين كے موافق على كريكى كى نيت ركھا كرو۔ پھر تمبارى لا جارى كے معاف ہونے كى اميد ہواور جودل ہى ہے دين ك

(۵۳) حضرت ام سلیط "کا ذکر: ایک دفعہ حضرت عمر "مدینه منورہ کی بیبیوں کو پچھے جا دریر تقتیم کررہے تھے۔ایک جا دررہ گئی آپ نے لوگوں ہے صلاح پوچھی کہ بتلاؤ کس کو دوں لوگوں نے کہا کہ

لے از کتب سیر

ع از صحاح سته

حضرت علی کی بینی ام کلثوم جوآپ کے نکاح میں ہیں ان کودے دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ امسلیط کا حق ہے۔ یہ بی انسار میں کی ہیں اور حضرت محمد علیقے ہے بیعت ہیں۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ احد کی لڑائی میں ان کا یہ حال تھا کہ پانی کی مشکیس ڈھوتی پھرتی تھیں۔ اور مسلمانوں کے کھانے چنے کا انتظام کرتی تھیں اسی طرح ایک بی بی تھیں خولہ وہ تو لڑائی میں کموار کیکر لڑتی تھیں۔ فائدہ:۔ دیکھو خدا کے کام میں کیسی مست کی تھی جب تو حضرت عمر "نے آئی قدر کی۔ اب کم ہمتوں کا حال یہ ہے کہ نماز بھی پانچ وفت کی ٹھیک نہیں بڑھی جاتی۔

(۵۵) حضرت ہند بنت عنبہ کا ذکر: حضرت معاویہ "جوہ ارے حضرت محمد علیقہ کے سالے ہیں۔ یہ ان کی ماں ہیں۔ انہوں نے ایک بارہ ارہ ارے بغیبر حضرت محمد علیقہ سے عرض کیا کہ سلمان ہونے سے بہلے میرا یہ حال تھا کہ آپ سے زیادہ کسی کی زت نہیں چاہتی سے اللہ کہ آپ سے زیادہ کسی کی عزت نہیں چاہتی سے اللہ کہ ایک ہوا کہ ایک میرا بھی بہی حال ہے۔ فاکدہ:۔اس سے ایک توان کا سچاہونا معلوم ہوا دوسر سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد علیقہ کے ساتھ ان کی محبت تھی اور حضرت محمد علیقہ کو ان کے ساتھ محبت تھی۔ بیبیوتم بھی تج بولا کرو۔اور حضرت محمد علیقہ کے محبت ہوجائے۔

(۵۲) حضرت ألم خالد من کافرکر: جب اوگ عبشه کو جرت کر کے گئے تھان میں یہ بھی تھیں۔
اس زمان میں بکی تھیں وہاں سے لوٹ کر جب مدینہ منورہ کوآئیں توان کے باپ حضرت محمد علیقیہ کی خدمت میں آئے اور یہ بھی ساتھ آئیں۔ ایک زرد کرتا پہنے ہوئے تھیں۔ آپ کے باس ایک جھونی می چادر ہوئے دار رکھی تھی۔ آپ نے ان کواڑ ھادی اور فرما یا ہزی اجھی ہے۔ پھرید دعا کی کھس کھس برانی ہو۔ اس دعا کا مطلب یہ ہوت ہے کہ میں ہوئی ہم نے کسی خورت کی تبیس تی ۔ لوگوں سے بیوت ہے کہ جشنی عمر انکی ہوئی ہم نے کسی خورت کی تبیس تی ۔ لوگوں میں چرچ ہوا کر تا ہے کہ فاتی زیادہ عمر ہے یہ بی تو تھیں ہی حضرت محمد علیقے کی مہر نبوت سے کھیلنے میں جرچ ہوا کرتا ہے کہ فلاں بی بی کواتی زیادہ عمر ہے یہ بی تو تھیں ہی حضرت محمد علیق کی مہر نبوت سے کھیلنے گئیس۔ باب نے ڈائنا۔ آپ نے فرمایا رہنے دو کیا ڈر ہے۔ فائدہ:۔ بڑی خوش قسمت تھیں۔ بیبیو دین کی چاہتی ہو دین اور پر ہیزگاری اختیار کرو۔

(۵۷) حضرت صفیہ " کا ذکر: یہ ہارے پغیبر علیقہ کی پھو پھی ہیں۔ جب حضرت محمد علیقہ سے بچا حضرت جمزہ "احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے آپ نے بیفر مایا کہ مجھ کوصفیہ کے صدمہ کا خیال ہے ورند جمز و " کو فن نہ کرتا درند ہے کھا جاتے اور قیامت میں ورندول کے پیٹ میں سےان کا حشر ہوتا۔ فا کدہ:۔اس سےمعلوم ہوا کے حضرت محمد علی کا بہت خیال تھا کہ اپنے ارادے کو ان کی خاطر ہے چھوڑ دیا۔ بیبیویہ خیال انکی د بنداری کی وجہ سے تفایتم بھی دیندار بنوتا کہتم بھی اس لائق ہوجاؤ کہ پنجمبر علیہ ہم ہے بھی راضی رہیں۔ (۵۸) حضرت ابوالہمیم سے کی لی بی کا ذکر ایدا یک صحابی بیں ہمارے حضرت محمد سیالیتی کی ان کے حال پرایس مہر بانی تھی کہ ایک ہار آب پر فاقہ تھا۔ جب بھوک کی بہت شدت ہوئی۔ آب ان کے گھر میں بے تکلف تشریف لے گئے میاں تو گھر میں تھے ہیں میٹھا یانی لینے گئے تھے۔ان بی بی نے آپ کی بہت خاطر کی بھرمیاں بھی آ گئے تھےوہ اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور سامان دعوت کیا۔ فائدہ:۔اگران بی بی کے اخلاص پر آپ کواطمینان ند ہوتا تو جیسے میاں گھر میں نہ تھے آپ لوٹ آتے معلوم ہوا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ بھی خوب خوش ہیں کسی کا پیغمبر علی ہے خوش ہونااور پیغمبر علیہ کاکسی کواحیقا محصابہ تھوزی بزرگی نہیں ہے۔ بیبیو حضرت مجمہ سیکھیتے اس وقت مہمان تھےتم بھی مہمانوں کے آئے ہے خوش ہوا کروٹنگ دل مت ہوا کرو۔ یہ بمارے پیغمبر علیقہ کی سالی حضرت عائشہ ' (۵۹) حضرت اساء "بنت انی بکر کا ذکر: کی بہن ہیں جب حضرت محمد علی ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو چلے ہیں جس میں تھیلی میں ناشتہ اس کے باندھنے کوکوئی چیز ندملی انہوں نے فورا اپنا کمربند بچے ہے چیر ڈ الا۔ آبک نکزا کمربند رکھا دوسرے نکڑے سے ناشتہ باندھ دیا۔ فائدہ:۔الیم محبت بردی دیندار کو ہوتی ہے کہا ہے ایسے کام کی چیز آپ کے آرام کیلئے ناقص کر دی۔ بیبیودین کی محبت الیبی ہی جا ہے کہ اس کوسنوار نے میں اگر دینیا مجڑ جائے کچھ پروانہ کرے۔ (۲۰) حضرت ام رومان م کا ذکر: یه جهارے پیغیبر حضرت محمد سیالیتی کی ساس اور حضرت عائشه آ کی ماں ہیں ۔حضرت عائشہ ' برایک منافق نے تو بے تو بہت اگائی تھی جس میں بعض بھولے سید ھے مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے اور حضرت علی بھی ان ہے کچھ جیپ جیپ ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ما نشہ آ کی پاکی قرآن مجید میں اتاری اور حضرت محمد علی ہے وہ آیتیں پڑھ کر گھر میں سائی اس وقت حضرت ام رو مان نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اضواور حضرت مجمہ علیضیج کی شکر گزاری کرواوراس سے پہلے بھی حالا نکہ ان کواپنی بٹی کا بڑا صدمہ تھا مگر کیا ممکن ہے کہ کوئی ذرای بات بھی ایسی کہی ہوجس سے حضرت علیہ کی شکایت میکتی ہو۔ فائدہ: عورتوں سے ایسائم اور صبط بہت تعجب کی بات ہے ورندایسے وقت میں کچھ ندیجھ مندسے نکل ہی جاج ہے مثلاً بیا کہ دیتیں کہافسوں میری بیٹی ہے ہے وجہ حینچگئے خاص کر جب پاک ثابت ہوگئی اس وقت تو ضرور یہجھ نہ یکے غصہ اور رنج ہوتا کہ لوائیں یاک پر شبہ تھا مگرانہوں نے النااپنی بیٹی کو دیایا اور حضرت محمد سیانیکی کی طرفداری کی۔ بیبیوتم بھی ایسے رنج وَتکرار کے وقت بنی کو بڑھاوے مت دیا کرواس کی طرف ہے ہوکرسسرال والول ہے

مت لڑا کرو۔اس قصے میں ایک اور بی بی کا بھی ذکر آیا ہے جن کے بیٹے انہی کی تہمت لگانے والوں میں بھولے بن سے شامل ہو گئے تھے۔ان بی بی نے ایک موقع پراپنے ہی بیٹے کوکوسااور عائشہ "کی طرف دار ہیں یہ بی بی ام مسطح کہلاتی ہیں۔ویکھوچی پرتی یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی بات کی چی نہیں کی بلکہ تجی بات کی طرف رہیں اور بیٹے کو برا کہا۔

(۱۱) حضرت ام عطیعہ کا ذکر: یہ بی بی صحابیہ ہیں اور حضرت مجد علیہ کے ساتھ چھاڑا ئیوں میں گئیں اور وہاں بیاروں اور زخمیوں کا علاج اور مرہم پی کرتی تھیں اور حضرت محد علیہ سے اس قد رمحبت تھی کہ جب بھی آپ کا نام لیتیں تو یوں بھی ضرور کہتیں کہ میرا باپ آپ علیہ پرقر بان ۔ فائدہ:۔ ببیودین کے کا موں میں ہمت کرواور حضرت رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھو۔

(۱۲) حضرت برمیره کافرکر: بیان کی کے گھر رہتی تھیں اور حضرت عاکشہ اور ہمارے حضرت علیقیہ کی خدمت کیا خرید کرآ زاد کر دیا۔ بیان ہی کے گھر رہتی تھیں اور حضرت عاکشہ اور ہمارے حضرت علیقیہ کی خدمت کیا کرتیں۔ایک باران کے واسطے کہیں ہے گوشت آیا تھا ہمارے حضرت علیقیہ نے خود مانگ کرنوش فر مایا تھا۔ فاکدہ: دھنرت محمد علیقیہ کی خدمت کرنا گئی بڑی خوش تمتی ہاوران کی محبت برحضرت محمد علیقیہ کو بورا بھروسہ تھا جب ہی تو ان کی چیز کھالی اور بیا ہم کے کہ یہ خوش ہوگی۔ بیبیو حضرت محمد علیقیہ کی خدمت بیہی ہورا بھروسہ تھا جب ہی تو ان کی چیز کھالی اور بیا ہم کے کہ یہ خوش ہوگی۔ بیبیو حضرت محمد علیقیہ کی خدمت بیا ہی خدمت کرواور بیا ہی محبت ہے حضرت محمد علیقیہ کیسا تھ۔

(۲۵٬۲۳٬۲۳) فاطمه بنت الي حبيش اور حمنه بنت جش اور حضرت عبدالله بن

مسعود " کی بی بی زینب کا ذکر: ان تینوں بیبوں کا حضرت کھ علی ہے۔ سکے اور چھے کیلے گھر ہے آنا حدیثوں میں آیا ہے اورای واسطے ہم نے تینوں کا نام ساتھ ہی لکھودیا ہے کہ ان کا حال ایک ہی سا ہے پہلی بی بی نے استحاضہ کا مسلم بو چھاد وسری بی بی ہمارے حضرت علیہ کی سالی اور حضرت زینب کی بہن ہیں انہوں نے بھی استحاضہ کا مسئلہ بو چھا تھا۔ عبدالقد بن مسعود " ایک بہت برے صحابی ہیں۔ بیان کی بی بی بی سے فائدہ نے بیبیودین کا شوق ایسا ہوتا ہے کہ تم کو بھی جو مسئلہ معلوم نہ ہوا کر برے صحابی ہیں۔ بیان کی بی بی بی سے فائدہ نے بیبیودین کا شوق ایسا ہوتا ہے کہ تم کو بھی جو مسئلہ معلوم نہ ہوا کر بر بریز گار عالموں ہے بو چھ لیا کرو۔ اگر کوئی شرم کی بات ہوئی ان عالموں کی بیوی سے کہ دیا انہوں نے بوچوں نے در بوئے جو حضرت بوچوں نے در بوئے جو حضرت میں اور بھی ایسی بہت بیبیوں کے حالات کا بوں میں لکھے ہیں گرہم نے اتنا ہی لکھا ہے کہ کہتا ہے بودھ نہ ہوئی ہیں۔

(۲۲) امام حافظ ابن عسا کر کی استاد بیعیان: بیام حدیث کے بڑے عالم ہیں جن استادوں ہے انہوں نے بیلے ماصل کیا ہے ان میں اس سے زیاوہ عور تمیں ہیں۔ فائدہ: ۔افسوس ایک بیز مانہ ہے کہ عور تمیں وین کاعلم حاصل کر کے شاگر دی کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتیں۔

(۲۲ ۲۸) حفید بن زہراطبیب کی بہن اور بھا بھی : یا یک شہورطبیب ہیں۔ان کی بہن اور بھا بھی : یا یک شہورطبیب ہیں۔ان کی بہن اور بھا بھی تکمت کاعلم خوب رکھتی تھیں۔اورا یک بادشاہ تھا خلیفہ اس کے محلات کا علاج ان ہی کے سپر دتھا۔ فائدہ : یہ یعلم تو عور توں میں سے بالکل جاتا رہا۔اس علم میں بھی اگر اچھی نیت ہواور لا کچے اور دعانہ کرے کوئی حرام دوانہ کھلا وے۔ دین کے کاموں میں غفلت نہ کرے تو بڑا ثواب ہے اور مخلوق کا فائدہ ہے۔اب جاہل دائیاں عور توں کا ستیاناس کرتی ہیں۔اگر علم ہوتا تو بیٹر ابی کول ہوتی جن عور توں کے باب بھائی میاں حکیم ہیں وہ اگر ہمت کریں توان کو اس علم کا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔

(۲۹) امام برزید "بن مارون کی لونڈی: یہ حدیث کے بڑے امام ہیں۔اخیر عمر میں نگاہ بہت کمزور ہوگئی تھی۔کتی سے سے ان کی یہ دکرتی خود کتابیں و کیھے کر حدیثیں یاد کرکے ان کو بتلا دیا کرتی۔ فائدہ: سبحان اللہ اس زمانہ میں لونڈیاں باندیاں عالم ہوتی تھیں۔اب بیبیاں بھی اکثر جاہل ہیں خدا کے داسطے اس دھبہ کومٹاؤ۔

(•) ابن ساک کوفی کی لونڈی: یہ بزرگ اپنے زمانہ کے بڑے عالم ہیں۔انہوں نے ایک دفعه اپنی لونڈی سے بوچھا میری تقریر کیسی ہے۔اس نے کہا تقریر تو اچھی ہے گرا تناعیب ہے کہ ایک بات کو بار بار بہتا ہوں کہ کم سمجھ لوگ بھی سمجھ لیس کہنے گی جب تک کم سمجھ بار بار کہتا ہوں کہ کم سمجھ لوگ بھی سمجھ لیس کہنے گی جب تک کم سمجھیں کے بمجھ میں کے بمجھیاں کے بار بار کہتا ہوں کہ ایس کی سے بمجھیاں کے بار بار کہتا ہوں برامز وہم کو تو لڑکوں سے زیادہ آ سان ہے کیونکہ کمانا دھانا تو تم کو ہے نہیں اظمینان سے اس میں گی رہو۔ رہا سینا پروناوہ ہفتوں میں سیکھی تی بوساری عمر کیوں بر بادکرتی ہو۔

(1) ابن جوزی کی پھوپھی: کے یہ بزرگ بزے عالم ہیں ان کی پھوپھی ان کو بجین میں عالم اللہ عالم ہیں ان کی پھوپھی ان کو بجین میں عالموں کے بڑھنے بڑھانے کی جگہ لے آیا کر تیں بجین ہی ہے جوعلم کی باتیں کان میں پڑتی رہیں ماشاء اللہ دس برس کی عمر میں ایسے ہوگئے کہ عالموں کی طرح وعظ کہنے گئے۔ فاکدہ:۔ دیکھوا پنی او لا دے واسطے علم دین سکھلانے کا کتنا بڑا خیال تھا۔ وہ بڑی بوڑھی ہوگی خود لے گئیں تم اتنا تو کر سکتی ہو کہ جب تک وہ دین کاعلم نہ پڑھ نیس انگریز کی میں مت بھنساؤ۔ بری صحبت ہے روکو اس پر تنبیبہ کرو مکتب میں مدرے میں جانے کی تاکید کرد۔ اب تو یہ حال ہے کہ اول تو پڑھانے کا شوق نہیں اور اگر ہے تو انگریز کی کا کہ میرا بیٹا تحصیلدار ہوگا۔ ذبی ہوگا۔ جا ہے نہ یا در کھو کہ سب گا۔ ذبی ہوگا۔ جا ہے جانے۔ یا در کھو کہ سب سے مقدم دین کاعلم ہے بیٹیں تو بچو بھی نہیں۔

وعظ میں ان کو بہت بڑا کمال تھااور ہیں ہزار کا فران کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے

سیجی ہوے عالم ہوئے ہیں امام مالک اور حسن المراحی کی والحدہ:

یم ی جو آفاب سے زیادہ مشہور ہیں وہ دونوں ان بی کشاگر دہیں۔ ان کے والد کا نام فروخ ہیں امام مالک اور حسن بادشاہی کے زمانہ ہیں وہ فوج ہیں نوکر تھے۔ بادشاہی حکم سے وہ بہت کالا ائیوں پر ہیجے گئے تھے اس وقت یہ بادشاہی کے زمانہ ہیں وہ فوج ہیں نوکر تھے۔ بادشاہی حکم سے وہ بہت کالا ائیوں پر ہیجے گئے تھے اس وقت یہ اپنی والدہ کے بیٹ ہیں اسلم ہوئے بیٹ ہیں اس من کوستا تھیں ہراس اس سفر میں لگ گئے۔ یہ ہیچھے بی پیدا ہوئے اور ہیچھے بی اشت بر سے عالم ہوئے جلتے وقت ان کے والد نے اپنی بی کوسی ہزار اشر فیاں دی تھیں۔ اس عالی ہمت بی بی نے بولی اس سنا تھیں ہرس چھے لوٹ کر آئے بی بی تھیں ہیں۔ اس عرصہ میں حضر ت ربعہ مجد میں تو بی بی سے اشر فیوں کو بو چھا انہوں نے کہا سب حفاظت سے دکھیں ہیں۔ اس عرصہ میں حضر ت ربعہ مجد میں جار باد خوتی کے پھو لے نہ سائے جہاں کا پیشوا جا کہ میں انہوں نے بی تھی ہیں نے بو چھا بتا او تعمیں ہزار انشر فیاں نیادہ او چھی ہیں یا یہ نعت وہ بو لے اشر فیوں کی کیا حقیقت ہے جب انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اشر فیاں ای نعت کے حاصل کرنے میں خرج کر ڈالیں۔ انہوں نے نہایت خوش ہوکر کہا کہ خدا کی قسم تو نے اشر فیاں صائع نہیں کی ہیں۔ فاکہ دیں جہ بی بی بی تا کہ میں اپنے بیٹے کے علم حاصل کرنے میں خرج کر ڈالیں۔ بیہوتم بھی خرج کی پر وامت کر وجس طرح ہواولا دکو تم دین صاصل کرانا۔

(۳۷) امام بخاری کی والدہ اور بہن: امام بخاری کی والدہ اور بہن: امام بخاری کے برابر حدیث کا کوئی عالم نہیں ہوا۔ ان کی عمر چودہ سال کی تھی۔ جب انہوں نے علم حاصل کرنے کا سفر کیا تو ان کی والدہ اور بہن خرج کی ذمہ دارتھیں۔ فائدہ: ۔ بھلا ماں تو ویسے بھی خرج دیا کرتی ہے گر بہن جس کارشتہ ذمہ داری کا نہیں ہے ان کو کیا غرض تھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں بیبیوں میں علم دین کا نام لیا اور بیا بنامال ومتاع قربان کرنے کو تیار ہو گئیں۔ بیبیوتم کو بھی ایسا ہی ہونا جا ہے۔

(۷) قاضی زاده رومی کی بہن: یہ ایک بزے شہور فاضل ہیں۔ جب بیروم کے استادوں ہے ملم حاصل کر بچے تو ان کو باہر کے عالموں ہے تم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ اور چیکے چیکے سفر کا سامان کرنا شروع کیا۔ ان کی بہن کو معلوم ہوا تو اپنا بہت سازیورا ہے بھائی کے سامان میں چیمیا کرر کھ دیا اورخودان سے بھی نہیں کہا۔ فائدہ: یکسی اچھی بیبیاں تعیس۔ نام ہے کوئی غرض نہتی یوں جاہتی تعیس کہ کس طرح علم قائم رہے۔ بیبیوملم کے قائم رکھنے میں مدد کرنا ہزا تو اب ہے جودین کے مدرسہ میں جس قدر آسانی سے مدد کمکن ہو ضرور خیال رکھو۔ حضرت محمد علیات کے خوا مانہ کی بیبیوں کے بعدان دس عور توں کے قصے بیان ہوئے جن کو ملم حاصل کرنے کا شوق تھا اب ان بیبیوں کا حال لکھا جاتا ہے جن کا دل فقیری کی طرف تھا۔

(20) حضرت معافرہ معافرہ معام کا ذکر: ان کا عبب حال تھا جب دن آنا کہتیں شاید ہیوہ دن ہے۔ دن آنا کہتیں شاید ہیوہ دن ہے جس میں میں میں مرجاوک اور شام تک ندسوتیں کہیں موت کے وقت خدا کی یاد ہے غافل ندمروں ای

طرح جب رات آتی توضیح تک نه سوتیں اور یہ ہی بات کہتیں۔ اگر نیند کا زور ہوتا تو گھر میں دوڑی دوڑی کھر تیں اور نفس کو کہتیں کہ نیند کے وقت آگے آتا ہے مطلب بیتھا کہ مرکز پھر قیامت تک سوئیو۔ رات دن میں چیسونفلیں پڑھا کر تیں۔ بہتی آسان کی طرف نہ نگاہ اٹھا تیں جب سے ان کے شوہر مرگئے پھر بستر پرنہیں لینٹیں۔ یہ حضرت عائشہ سے بلی بین اوران ہے حدیثیں تیں۔ فائدہ:۔ بیبیوخدا کی محبت اور یا دائی ہوتی ہے ذرا آ تکھیں کھولو۔

(22) حضرت رابعه عدوریکا ذکر: به بهت رویا کرتیں۔اگر دوزخ کا ذکر من لیتی تھیں توغش آ جا تاکوئی کچھ دیتا تو پھیر دیتیں اور کہد دیتیں کہ مجھ کو دنیا نہیں چاہئے۔ اول برس کی عمر میں بیرحال ہوگیا تھا کہ جائے میں معلوم ہوتا تھا کہ اب گریں۔ کفن ہمیشہ اپنے سامنے رکھتیں۔ سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہوجاتی اوران کی مجیب وغریب باتیں مشہور ہیں اوران کو رابعہ بھر بیکھی کہتے ہیں۔ قائدہ: ۔ بیبیو پچھ تو خدا کا خوف اور موت کی یادتم بھی اینے دل میں بیدا کرو۔ دیکھو آخر بیکھی تو عورت ہی تھیں۔

(4A) حضرت ماجدہ قرشیہ کا ذکر: یہ کہا کرتیں کہ جوقدم رکھتی ہوں ہے جھتی ہوں بس اس کے بعدموت ہے اور فر مایا کرتیں تعجب ہے دنیا کے رہنے والوں کو کوج کی خبر دیدی گئی ہے اور پھرا سے غافل ہیں جیسے کسی نے کوچ کی خبر سنی ہی نہیں یہیں رہیں گے اور فر ماتیں کوئی نعمت جنت کی اور خدا تعالیٰ کی رضامندی کی بے محنت نہیں ملتی ۔ فائدہ:۔ بیبیو کیسے کام کی تصبحتیں ہیں اپنے دل پران کو جما وَ اور برتو۔

بھی زیادہ بے قدر ہے۔عشاء کی نماز پڑھ کرزینت کے کپڑے پہن کر خاوندے یوچھتیں کہتم کو یکھے خواہش

<sup>۔</sup> ''سی دینی مصنحت ہے بدید کے واپس کردینے میں کوئی مضا اُقتہ میں۔

ہےاگروہ انکار کردیتے تو وہ کپڑے اتار کرر کھ دیتیں اور صبح تک نفلوں میں مشغول رہتیں۔ فائدہ:۔ بیبیوتم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی کیسی عبادت کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ خاوند کا کتناحق ادا کرتی تھیں اور خاوند کو دین کی رغبت بھی دیتے تھیں۔ بیساری ہاتیں کرنے کی ہیں۔

(۸۲) حضرت رابعہ یا رابعہ شامیہ بنت اساعیل کا ذکر: یہ ساری رات عبادت کرتیں اور جب بھیشہ روز ورکھتیں اور فرماتیں کہ جب اذان سنی ہوں قیامت کے دن پکار نے والافرشتہ یاد آ جاتا ہے اور جب گرمی کودیکھتی ہوں تو قیامت کے دن کی گرمی یاد آ جاتی ہے اور ان کے فاوند بھی ہزے ہزرگ ہیں ابن الحواری " میان ہے کہتیں جھے کو تمہارے ساتھ بھا بُوں کی محبت ہے مطلب یہ کہ میر نے نسس کو خواہش نہیں ہے اور فر ماتیں کہ جب کوئی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے عیبوں کی اس کو خبر و ہے ہیں اور جب اس کو فر ماتیں کہ خبر ہو جاتی ہے بھر وہ دوسروں کے عیبوں کو نہیں و کھتا اور فرماتیں کہ میں جنات کو آتے جاتے ویکھتی ہوں اور مجھ کو حور بی نظر آتی ہیں۔ فائدہ نہ بیبوعبادت اس کو کہتے ہیں اور دیکھو تم جو دوسروں کے عیبوں کا ہم وقت دھندار گھتی ہواس کا کیا اچھا علاج بنا یا گیا ہے عیبوں کو و یکھا کرو پھر کسی کا عیب نظر ہی نہ آئیگا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کشف بھی ہوتا تھا کشف کا حال او پر کے قصیل آگیا ہے۔

( ۸۳ ) حَضرت أَمِّم ہارون كا ذكر: ان پرخدا كاخوف بهت غالب تھا اور بہت عبادت كرتيں۔
اور روكلى رونى كھايا كرتيں اور فرما تيں كەرات كے آنے ہے ميرا ول خوش ہوتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو خمگين ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو خمگين ہوتی ہول سارى رات جا گئيں اور تمیں برس ہے سرمیں تیل نہیں ڈ الا مگر سر كھولتيں تو بال صاف اور تھكنے ہوتے ہے۔ ایک دفعہ ہا برنگلیں سی محف نے خدا جانے كس كوكها ہوگا كہ پكڑ و۔ ان كو تيا مت كادن ياد آسكا اور جھاكو ہيں ہوگر گرائيں ۔ ایک دفعہ ہنگل میں سامنے ہے شير آسكيا۔ آپ نے فرما يا آئر ميں تيرارزتی : وں تو مجھاكو

لے مروج کے ساتھ ہوتا ہے جج فرض اور عمر ہسنت ہے

پیربت بزین ولی امتداور حضرت حسن بهمری کے شاگر دبین

کھالے وہ پیٹھ بچھر کر چلا گیا۔ فائدہ:۔ سبحان اللہ خدائی یاد میں کیسی چورتھیں اور خداسے کس قدر ڈرتی تھیں اور شیر کی بات ان کی کرامت ہے جبیہا ہم نے کشف کا حال لکھا ہے وہی کرامت کا سمجھو۔ بیبیوتم بھی خداکی یا داور خداکا خوف دل میں بیدا کرو۔ آخر قیامت بھی آنے والی ہے کچھسا مان کررکھو۔

(۸۴) حضرت حبیب مجمی کی بی بی حضرت عمره "کا ذکر: کی سے ساری رات عبادت کرتیں۔ جب اخیر رات ہوتی تو خاوند ہے کہتیں قافلہ آگے چل دیا۔ تم پیچھے سوتے رہ گئے۔ ایک باران کی آگھ دکھنے آئی۔ کسی نے پوچھا کہنے گئیں۔ میرے دل کا درداس ہے بھی زیادہ ہے۔ فاکدہ:۔ بیبیوخدا کی محبت کا ایبادرد بیدا کردکسب درداس کے سامنے ملکے ہوجا کیں۔

(۸۵) حضرت امتدالجلیل "کا ذکر: یه بردی عابد زام تھیں ایک بارکی بزرگوں میں گفتگو ہوئی کہ ولی کیسا ہوتا ہے سب نے کہا آؤامندالجلیل" ہے چل کر پوچھیں غرض ان سے پوچھا۔ فر مایاولی کی کوئی گھڑی ایک نہیں ہوتی جس میں اس کوخدا کے سواکوئی اور دھندا ہو۔ جوکوئی اس کو دوسرا دھندا بتلاوے وہ جھوٹا ہے۔ فائدہ: کیسی شان کی بی بیتھیں کہ بزرگ مردان ہے ایسی با تیں پوچھتے تھے اور انہوں نے کیسی اچھی پیچان بتلائی۔ بیبوتم بھی اسکی فکر کرواورا ہے سارے دھندوں سے زیادہ خدا کی یا دکادھندا کرو۔

(۸۲) حضرت عبیده "بنت کلاب کافرکر: مالک ابن دینارایک بونے کامل بزرگ ہیں۔ یہ بی بی ان کی خدمت میں آتی جاتی تھیں۔ بعض بزرگ ان کار تبدرابعہ بھرید " سے زیادہ بتلا ہے ہیں۔ ایک خض کو کہتے سنا کہ آدمی پورامتی جب ہوتا ہے کہ جب اس کے نزدیک خدا کے پاس جانا سب چیزوں سے بیارا ہو جائے۔ بین کرغش کھا کر گر پڑیں۔ فائدہ: ۔ خدا کے پاس جانے کا کیسا شوق تھا کہ ذکرین کرغش آگیا۔ اب یہ حال ہے کہ موت کا نام سنما پسند نہیں اسکی وجہ صرف دنیا کی محبت ہے کہ جانے کو جی نہیں چا ہتا۔ اس کو دل سے نکالوجب خدا کے یہاں جانے کو جی چا ہے گا۔

(A4) حضرت عفیر ه عابده کا ذکر: ایک روز بہت سے عابد لوگ ان کے پال آئے اور کہا ہارے لئے وعا سیجے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اتن سیکار ہوں کہا گر سان کر سی ہزامیں آدمی ونگا ہو جایا کرتا تو میں بات بھی نہ کر سکتی یعنی گونگی ہو جاتی لیکن وعا کرنا سنت ہاں گئے وعا کرتی ہوں پھرسب کینے وعا کی ۔ فائدہ: ۔ ویکھوالی عابد زاہد ہو کر بھی اپنے کوالیا عاجز گنہ گار بھی تھیں اب یہ حال ہے ذرا دو تمین سبیعیں پڑھے گیس اور اپنے آپ کو ہزرگ بجھ لیا۔ خدا تعالی کو ہڑائی نا پہند ہے ہر حال میں اپنے کوسب سے کمتر سمجھوا ور بچ بھی ہے بینکڑ وں عیب ہر حالت میں بھر سے در ہتے ہیں پھر عبادت کے ساتھ ان کو بھی ویکھی ویکھی کے ساتھ ان کو بھی تو تو سب سے کہتر سمجھوا ور بچ بھی ہے بینکڑ وں عیب ہر حالت میں بھر سے در ہتے ہیں پھر عبادت کے ساتھ ان کو بھی تو تو سبی بھر ان کیا کہ خیال نہ آئے۔

(۸۸) حضرت شعوانہ کا ذکر: یہ بہت روتیں اور یوں کہتیں کہ میں جا ہتی ہوں کہ اتناروؤں کہ آنسو ہاقی ندر ہیں جا ہتی ہوں کہ اتناروؤں کہ آنسو ہاقی ندر ہیں چرخون روؤں اتنا کہ بدن بھر میں خون ندر ہے۔ان کی خادمہ کا بیان ہے کہ جب سے

میں نے ان کو دیکھا ہے ایسا فیض ہوتا ہے کہ بھی دنیا کی رغبت مجھے کونہیں ہوئی اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا۔ حضرت فضیل بن عیاض" بڑے مشہور بزرگ ہیں وہ ان کے پاس جا کر دعا کراتے۔ فائدہ:۔خدا کے خوف سے یا محبت سے رونا بڑی دولت ہے۔اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنالیا کروانڈ میاں کو عا بڑی پر رحم آجائے گا اور بزرگوں کے پاس جیٹھنے سے کیسا فیض ہوتا ہے جبیسا ان کی خادمہ نے بیان کیاتم بھی نیک صحبت ڈھونڈ اکر واور برے آدمی ہے بچا کرو۔

(۸۹) حضرت آمنه "رملیه کافکر: ایک بزرگ ہیں بشیر بن حارث "وہ ان کی زیارت کو آئے۔
ایک دفعہ حضرت بشیر بیار ہوگئے۔ بیان کو پوچھنے گئیں احمد بن شبل جو بہت بڑے امام ہیں وہ بھی پوچھنے آگئے۔
معلوم ہوا کہ بیا آمنہ ہیں رملیہ سے آئی ہیں۔ امام احمد نے بشیر سے کہا کہ ان سے ہمارے لئے دعا کراؤ بشیر نے
دعا کیلئے کہا۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ بشر اور احمد دوز خ سے پناہ چاہتے ہیں ان دونوں کو پناہ دے امام احمد "
کہتے ہیں کہ رات کو ایک پر چہاو پر سے گرااس میں بسم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا کہ ہم نے منظور کیا اور ہمارے
یہاں اور بھی نعتیں ہیں۔ فائدہ: سبحان اللہ کیسی دعا قبول ہوئی۔ بیبیو بیسب برکت تا بعد اری کی ہے جو خدا کا عظم پورا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے سوال پورا کرتے ہیں پس تھم مانے میں کوشش کرو۔

(۹۰) حضرت منفوسہ بنت زید بن ابی الفوراس کا ذکر: جب ان کا بچہ مرجاتا اس کا سرگور میں رکھ کر کہتیں کہ تیرا مجھ سے آئے جاناس ہے بہتر ہے کہ مجھ سے بیچھے رہتا۔ مطلب یہ کہتو آئے جا کر مجھ کو بخشوائے گا اور خود بچہ ہے بخشا جائے گا اور اگر میر سے بیچھے زندہ رہتا تو سینکٹروں گناہ کرتا اور خدا جائے گا اور اگر میر اصبر بہتر ہے۔ بیقراری سے اور فرما تیں کہ اگر چہ جدائی کا بخشوائے کے قابل ہوتا یا نہ ہوتا اور فرما تیں کہ میرا صبر بہتر ہے۔ بیقراری سے اور فرما تیں کہ اگر جہ جدائی کا افسوس ہے لیکن ثواہ کی اس سے زیادہ خوش ہے۔ فائدہ نہ بیدی کی مرنے کے وقت اگر یہی باتیں کہ کر جم کے مرنے کے وقت اگر یہی باتیں کہ کر کو سمجھا یا کر وتو انشاء اللہ کا فی جس۔

(91) حضرت سیده نفیسه "بنت حسن بن زید بن حسن بن علی " کا ذکر: یه بهارے بینیسر علی ایک کا ذکر: یه بهاره میں بینیسر علی ایک نوبی بین کے جو بوت بین زیدید" بیان کی بوتی بین ده اه میں مکد مرمد میں بیدا ہو کیں عبادت بی میں اٹھان ہوا۔ امام شافعی بہت بڑے امام بین جب وہ مصر میں آئے تو ان کی خدمت ان کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے۔ فائدہ: ۔ بیدیوعلم اور بزرگ وہ چیز ہے کہ استے بڑے امام انکی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے۔ فائدہ: ۔ بیدیوعلم اور بزرگ وہ چیز ہے کہ استے بڑے امام انکی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے۔ فائدہ: ۔ بیدیوعلم کروتا کہ بزرگ حاصل ہو۔

(۹۲) حضرت میمونه سوداء کافکر: ایک بزرگ بین عبدالواحد بن زید"۔ ان کابیان ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ بہشت میں جو محص میرار فیق ہوگا مجھ کوا سے دکھلا دیجئے تھم ہوا تیری

کے حالت موجودہ پریہ ہی کہنا مناسب تھا اور نہ یہ بھی احمال ہو کہ بچہ ولی ہو جاتا خود بھی بہت سا ثواب پاتا اور شفاعت بھی اعلیٰ درجہ کی کرتا مگریفین اس کا بھی نہیں تھا فقط احمال تھا

ر قیق بہشت میں میمونہ سوداء ہے میں نے یو چھاوہ کہاں ہیں جواب ملاوہ کوفہ میں ہیں قلال قبیلے میں۔ میں نے وہاں جا کر یو حیمالوگوں نے کہاوہ ایک دیوانی ہے بکریاں چرایا کرتی ہے میں جنگل میں پہنچا تو دیکھا کھزی ہوئی نماز پڑھرہی ہیںاور بھیڑ ئےاور بکریاں ایک جگہ کمی جگی پھررہی ہیں جب سلام پھیراتو فر مایا ہے عبدالواحد اب جاؤ کیلنے کا وعدہ بہشت میں ہے مجھ کو تعجب ہوا کہ میرا نام کیسے معلوم ہو گیا کہنے لگیس تم کومعلوم نہیں جن روحوں میں وہاں جان پہچان ہو چکی ہےان میں الفت ہوتی ہے میں نے کہا کہ میں بھیٹر ئے اور بکریاں ایک جگہ دیکھتا ہوں یہ کیابات ہے کہنے لگیں جاؤا پنا کام کرومیں نے اپنا معاملہ حق تعالی سے درست کرایا اللہ تعالی نے میری بکریوں کا معاملہ بھیٹریوں کے ساتھ ورست کردیا۔ فائدہ:۔ان بی بی کے کشف وکرامات دونوں اس ہے معلوم ہوتے ہیں بیسب برکت بوری تابعداری بجالانے کی ہے۔ بیبیوخدا کی تابعداری میں مستعدموجاؤ۔ (۹۳) خطرت ریجانه مجنونانه "کاذکر: ابوالربیع" ایک بزرگ میں وہ کہتے میں کہ میں اور محمد بن المكند ر" اور ثابت بنانی" كه بیدونول بھی بزرگ ہیں ایک وفعہ سب كے سب ریجانہ كے گھرمہمان ہوئے وہ آ وھی رات ہے بہلے آٹھیں اور کہنے لگیں کہ جا ہے والی اپنے بیارے کی طرف جاتی ہے اور دل کا خوشی ہے بیرحال ہے کہ نکلا جاتا ہے جب آ دھی رات ہوئی کہنے لگیس ایسی چیز ہے جی لگانا نہ جا ہے جس کے ویکھنے سے خداکی یاد میں فرق آئے اور رات کوعبادت میں خوب محنت کرنا جاہئے تب آ دمی خدا کا دوست بنآ ہے جب رات گزر گئی تو چلائیں ہائے لٹ گئی میں نے کہا کیا ہوا کہنے گلیں رات جاتی رہی جس میں خدا ہے خوب جی لگایا جاتا ہے۔ فائدہ:۔ دیکھورات کی ان کوکیسی قدرتھی اور جس کوعبادیت کا مزہ مقصود ہوگا اس کورات کی قیر رہوگی۔ بیبیتم بھی اپناتھوڑ اسارات کا حصہ اپنی عبادت کیلئے مقرر کرلواور دیکھوخدا کے سواکسی ہے جی لگانے کی کیسی برائی انہوں نے بیان کی تم بھی مال ومتاع ، پوشاک ، زیور،اولا د، جائیداداور برتن مکان ہے بہت جی مت لگاؤ۔ (۹۴) حضرت سری سقطی" کی **ایک مریدنی**" کا ذکر: ان بزرگ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ایک مرید نی تھی ان کالڑ کا مکتب میں پڑ ھتا تھا۔استاد نے کسی کا م کو بھیجاوہ کہیں یانی میں جا گرااور ڈوب کرمر گیا استاد کوخبر ہوئی اس نے حضرت سری کے پاس جا کرخبر کی آپ اٹھ کر اس مریدنی کے گھر گئے اور صبر کی نصیحت کی وہ مریدنی کینے گئی حضرت آپ بیصبر کامضمون کیوں فر مارے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا بیٹاڈ وب کرمر گیا۔ تعجب ہے کہنے گئی میرا بیٹا۔انہوں نے فر مایا کہ بال تیرا بیٹا کہنے لگی میرا بیٹا بھی نہیں ڈوبااور بیہ کہہ کراٹھ کراس جگہ پنچیں اور جا کر بیٹے کا نام کیکر پکارااے ظاراس نے جواب دیا کیوں اماں اور یانی ہے زندہ نکل کر چلا آیا۔حضرت سری " نے حضرت جنید " ہے یو چھا یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے فرمایا اس عورت کا ایک خاص مقام اور درجہ ہے کیاس پر جومصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کوخبر کر · ی جاتی ہےاوراس کوخبرنہیں ہوئی تھی اس لئے اس نے کہا کہ بھی ایسانہیں ہوا۔ فائدہ: ۔ ہرولی کوجدا درجہ ملتا ہے کوئی بیانہ سمجھے کہ بیدورجہا لیسے ولی ہے بڑا ہے جس کو پہلے ہے معلوم نہ ہو کہ مجھ پر کیا گز ر نے والا ہے۔اللہ

تعالی کواختیار ہے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں رکھیں مگر پھر بھی بڑی کرامت ہے اور بیسب برکت اسکی ہے کہ خدا اور رسول علی کے تابعداری کرے اس میں کوشش کرنا چاہئے۔ پھر خدا تعالی چاہیں تو یہی ورجہ ویدیں چاہے اس ہے بھی بڑھاویں۔

(٩٥) حفزت تحفه " كاذكر: حضرت سری مقطی کا بیان ہے کہ میں ایک بارشفا خانے گیا و کھھا کدایک لڑکی زنجیروں میں بندھی ہوئی رور بی ہاور محبت کے اشعار بڑھ رہی ہے میں نے وہاں کے واروند ہے یو جیما کہنے لگاید یاگل ہے۔ بین کروہ اور روئی اور کہنے لگی میں یاگل نہیں ہوں عاشق ہوں۔ میں نے یو چھاکس کی عاشق ہے کہنے تکی جس نے ہم کو معتیں ویں جو جمارے ہروفت یاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔انے میں اس کا مالک آ عمیا اور داروغہ ہے یو جھا تحفہ کہاں ہے اس نے کہا اندر ہے اور حضرت سری "اس کے یاس ہیں اس نے میری تعظیم کی میں نے کہا مجھ سے زیادہ بیلز کی تعظیم کی سے لائق ہےاور تو نے اس کا پیرحال کیوں کیا ے کہنے لگامیری ساری دولت اس میں لگ عنی ہیں ہزاررو بے کی میری خرید ہے مجھ کوامید تھی کہ خوب تفع ہے يجول كالكريدند كهاتى بن بي برات دن روياكرتى بيس نے كہامير باتھاس كون وال كينے لكا آپ فقیرآ دمی میں اتنارو پیدکہاں ہے دینکے میں نے گھر جا کراللہ تعالیٰ ہے خوب گڑ گڑا کر دعا کی۔ایک مخض نے دروازہ کھٹکھٹایا جاکر کیاد کھتا ہوں کہ ایک محض نے بہت سے تو ڑے روپوں کے لئے کھڑا ہے میں نے کہا تو کون ہے کہنے لگا میں احمد بن اہمٹنی ہوں مجھ کوخواب میں تھم ہوا کہ آپ کے باس رویے لاؤں۔ میں خوش ہوا اورضیح کوشفاخانہ پنجااتنے میں مالک بھی روتا ہوا آیا میں نے کہار نج مت کرمیں روپیدلایا ہوں دو گئے تفع تک اگر مائے گادونگا کینےلگا کے اگرساری دنیا بھی ملے تب بھی نہ پیج ں گا۔ میں اس کواللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں میں نے کہا یہ کیابات ہے کہنے لگا خواب میں مجھ برخفگی ہوئی ہے اورتم محواہ رہومیں نے سب مال اللہ کی راہ میں حیموڑ ا۔ میں نے جود یکھا تو احمہ بن انتخیٰ مجھی رور ہاہے میں نے کہا تجھ کو کیا ہوا کہنے لگا میں بھی سب مال اللّٰہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ میں نے کہاسجان اللہ بی بی تحفہ کی بر کت ہے کہا ہے آ دمیوں کو ہدایت ہوئی ۔ تحفه " وہاں ہے آخیں اور روتی ہوئی چلیں ہم بھی ساتھ جلےتھوڑی دور جا کرخدا جانے وہ کہاں چلی ٹمئیں۔اور ہم سب مكة تمرمه كو چلے احمد بن أتمثني كاتوراه ميں انتقال ہو گيا اور ميں اوروه ما لك مكة تمرمه پنتي ہم طواف كرر ہے تھے كه ا کیٹ در دناک آواز سی بیاس جا کر بع حیصا کون ہے، کہنے گلیس سبحان القد بھول گئے میں تحفہ ہوں میں نے کہا کہو کیا ملا کینے کمیں اپنے ساتھ میراجی لگادیااوروں ہے ہٹادیا میں نے کہااحمد بن اُمٹنیٰ کا انتقال ہو گیا کہنے کمیں ہس کو بڑے بڑے ورجے ملے ہیں میں نے کہاتمہارا مالک بھی آیا ہے۔ انہوں نے کچھ جیکے سے کہا و کھتا کتا ہوں کے مردہ ہیں۔ ما لک نے جو بیرحال دیکھا بیتا ہے ہو گیا۔ گریڑ ابلا کر دیکھا تو مردہ میں نے دینوں کو گفت دیکر فبن ئرديا ـ فائده: ـ سِحان اللَّهُ كِيسِي اللَّهُ كِي عاشق تعيس \_ بيبيوحرص كرواس قصي كوجهار بيرجاجي الداد القدصاحب

و کیموان بزرگ نے اپنے آب کوتقیر سمجھااوراس لز کی و بزرگ کہاا بیا بی تم بھی کیا کروا پنے کو جمیشہ و لیاس مجھو

تحفية العشاق مجموعه كليات الدادبيين شامل بير

مہاجر کمی قدس سرۂ نے اپنی کتاب تحفیۃ العثاق لیمیں زیادہ تفصیل ہے لکھا ہے۔

(۹۲) حضرت جویریت کافکر: یا ایک بادشاه کی لونڈی تھیں اس بادشاه نے آزادکردیا تھااس کے بعد ابوعبداللہ قرابی ایک بزرگ ہیں انہوں نے انکی عبادت دیجے کران سے نکاح کرلیا تھااور عبادت کی کرتی تھیں۔ایک دفعہ خواب میں بڑے اجھے اچھے نیے بگے ہوئے دیجھے پوچھا یہ س کیلئے ہیں۔معلوم ہو کہان کیلئے ہیں جو پورا تبجد ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعدرات کا سونا جھوڑ دیا اور خاوند کو دیگا کر کہتیں کہ قافے چل دیئے۔فاکدہ:۔ ببیوخود بھی عبادت کرواور خاوند کو بھی سمجھایا کرو۔

(94) حضرت شاہ بن شجاع کر مانی کی بیٹی کا ذکر:
سیر درگ بادشاہی جھوڑ کرفقیر ہوگئے
تھاں کی ایک بیٹی تھی ایک بادشاہ نے پیغام دیا مگرانہوں نے منظونہیں کیا۔ ایک غریب نیک بخت لا کے اچھی طرح نماز بڑھتے دکھی کر اس سے نکاح کر دیا جب وہ رخصت ہوکر شوہر کے گھر آئی می تو ایک سوتھی رو فی گھڑے پر ڈھکی ہوئی دکھی کے گھڑے کے نہا کہا پر است نجاح کر وہ النے پاؤں بٹیں لڑک نے کہا جہاں است نکاح کر دیا جا ہے ہوں کہا ہوں ہے ہوں کہا جس نہا تھا کہ بھلا بادشاہ کی بیٹی میری غریبی پر کب راضی ہوگہ وہ بولیس بادشاہ کی بیٹی میری غریبی پر کب راضی ہوگہ وہ بولیس بادشاہ کی بیٹی میری غریبی پر کب راضی ہوگہ وہ بولیس بادشاہ کی بیٹی غریبی ہے ناراض نہیں ہے لکہ اس جادار میں میں بہوں کو خدا پر بھر وسنہیں ہے اور مجھ اور مجھ کے بول کہا کہ ایک پارسا جوان ہے بھلا جس کو خدا پر بھر وسہ بووہ پارسا کیا۔ و جوان عذر کرنے لگاوہ بولیس عذر تو میں جانتی نہیں یا گھر میں میں رہوں گی یا بیرو ٹی رہے گی ۔ اس جوان نے اس جوان نے بھی تو عورت تھیں تم پچھ تو صبر سیکھواد فوراً بیرو ٹی جوں کم کرو۔

(۹۸) حضرت حاتم اصم " کی ایک جھوٹی سی اٹرکی کا ذکر: یایک بڑے برزگ ہیں کوئی امیر جا جارہا تھا کہ اس کو بیاس گی ان کا گھر راستہ ہیں تھا پانی ما نگا اور جب پانی پی لیا تو پھے نقد بھینک کر چلا گیا سب تو کل پرگزر تھا سب خوش ہوئ اور گھر ہیں ان کے ایک جھوٹی سی لڑکی تھی وہ رو نے لگی ۔ گھر والوں سے پو جھ کہنے کہ ایک بیٹی کہ ایک ناچیز بندے نے ہمارا حال و کھے لیا تو ہم غنی ہو گئے اور خدا تعالیٰ تو ہم کو ہر وقت و کھھتے ہیں افسوا ہم اپناول فئی نہیں رکھتے فائدہ: کیسی ہمھی بڑی تھی افسوس ہے کہ اب بڑی بوڑھیوں کو بھی اتن عقل نہیں کہ خدا نظر نہیں رکھتے ۔ فائدہ: کیسی ہمھی بڑی تھی افسوس ہے کہ اب بڑی بوڑھیوں کو بھی اتن عقل نہیں کہ خدا نے واسطے ول کو تھی کہ وجائے گا، فلا نامد دکر یگا۔ خدا کے واسطے ول کو تھی کہ وجائے گا، فلا نامد دکر یگا۔ خدا کے واسطے ول کو تھی کہ وجائے گا، فلا نامد دکر یگا۔ خدا کے واسطے ول کو تھی کہ وجائے گا، فلا نامد دکر یگا۔ خدا کے واسطے ول کو تھی کہ وہا و کہ اور کہ تھے ہو گا، فلا نامد دکر یگا۔ خدا کے واسطے ول کو تھی کہ وہا وہ ناکہ وہ نے میں ہو گئے ہے کہ اور کہ بھی ہو گئے ہو جائے گا، فلا نامد دکر یگا۔ خدا کے واسا کی بزرگ ہو تھی ہو گئی تھی ہو گئی ہو جائے گا، فلا نامد دکر یگا۔ خدا کے واسلے میں وہاں ایک بزرگ ہو تھی ہو بار ایک بزرگ ہو تھی اور وہ تاران سے ملا:
مام ان کی دور پر ہیزگاری کا تھا ول میں تو سب پر ہیزگاروں کے پیدا ہوتا ہو اللہ تھی گئا ہر میں ہو سے دفا کہ دور پر ہیزگاری کا تھا ول میں تو سب پر ہیزگاروں کے پیدا ہوتا ہو اللہ تھی گئا ہر میں ہو کہ دور کے دور پر ہیزگاری کا تھا ول میں تو سب پر ہیزگاروں کے پیدا ہوتا ہو اللہ تھی گئی ہو گئا ہو میں ہو سب پر ہیزگاروں کے پیدا ہوتا ہو اللہ تھی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہوتا ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی کہ کی گئی ہو گئی گئی کر گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو

د کھلا ویتے ہیں لیکن جگہ اس نور کی دل ہے۔ بیبیو پر ہیز گاری اختیار کرو نیک کاموں کی پابندی کرو۔ جو چیزیں منع ہیں ان سے بچو۔

# رسَالَه كَسُوَةُ النسُوَة

## جزوى حصه مشتم صحيح اصلى بهشتى زيور

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بعدالحمد والصلؤة بيابك مخضر رساله ہے جس كا اكثر حصة عورتوں كى تر غيبات اوران تر غيبات پر عمل کر نیوالوں کے فضائل برمشمل ہے۔سبب اس کے جمع کا کدائی سے عایت بھی اس جمع کی معلوم ہو جائے گی رہے کہ بندہ اوائل رمضان ۱۳۳۵ھ میں حسب تحریک بعض احباب مخلصین کے مقام ڈیک ریاست بھر تپور میں مہمان ہوا اتفاق ہے ایک روز میزبان صاحب کے زنانے میں وعظ ہوا تو حسب ضرورت زیادہ عورتوں کی کوتا ہیوں کا بیان کیا گیا۔ بعد فراغ کے ایک صالحہ نی نی کا پیغام آیا عورتوں کی برائیاں تو بہت سیٰ ہیں لیکن اگر ان میں کچھ خوبیاں یا ان کے کچھ جو ق بھی ہوں تو ان کاعلم ہونا بھی ضروری ہے میرے قلب میں فوراً خیال آیا کہ واقعی جس طرح ترہیات ایک خاص طریق سے نافع ہوتی ہیں تر غیبات بھی کہان کے ملحقات میں ہے حقوق بھی ہیں بعض اوقات ان سے زیادہ نافع ہوتی ہیں ان سے دل بڑھتا ہے جس سے اعمال صالحہ کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور تر ہیب محض سے بعض اوقات دل کمزور اور امید ضعیف ہوجاتی ہے پس فورا قصد کرلیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ خاص ان مضامین میں ایک مستقل مجموعہ کھوں گااس واقعہ کود و ماہ گزرے تھے کیونکہ اب اوائل ذیقعدہ ہے کنزل العمال میں اس کی ایک مستقل سرخی نظریڑی اس سے وہ خیال ناز ہ ہوااور مناسب معلوم ہوا کہ ای کا ترجمہ کر دیا جائے اورا ثنا تیح سر میں اگر کوئی اور حدیث یا دآجائے اس کا بھی اضافہ کر دیا جائے پھریاد آیا بہتنی زیور حصہ شتم میں بھی ایسی آیات واحادیث جمع کی گئی ہیں چنانچہ و کھنے ہے وہ یا تصحیح نکلی پس مناسب معلوم ہوا کہ اول ایک قصل میں بہشتی زیور کامضمون بعینہ یورالیکر پھر دوسری فصل میں کنز العمال کی روایات معداضا فات جمع کر دی جائیں اور چونکہ بہتنی زیورحصہ مشتم کے ترنیبی مضمون مذکور کے بعد کسی قدرتر ہیں مضمون بھی ہے اور ترغیب کے ساتھ کسی قدر تر ہیب ہونے سے صفمول ر جا کی تعدیل ہو جاتی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ تیسر ی فصل میں وہ تربیبی مضمون بعیبنہ لکھ دیا جائے پس اس رساله میں اصل مضمون ترغیب وفضائل ہے مگرممز وج پیتر ہیب عن الرزائل اور نام اس کا کسوۃ النسو : ہے یعنی عورتوں کا لباس تقوی واللہ الموفق۔

فصل اول صحیح اصلی بہشتی زیور کے ترغیبی مضمون میں نیک بیبیوں کی

خصلت اورتعریف اور در جقر آن اور حدیث سے یہاں تک نیک بیبول کے سوقے کھھے گئے چونکہ اصلی مقصد ان قصول سے اچھی خصلتوں کا بتلانا ہے اس واسطے مناسب معلوم ہوا کے تھوڑی ک

الی آبوں اور حدیثوں کا خلاصہ اور ترجمہ لکھ دیا جائے جس میں اللہ اور رسول اللہ علیہ نے خاص کر کے نیک بیدوں کی خصلت اور ترجمہ لکھ دیا جائے جس میں اللہ اور رسول اللہ علیہ نے خاص کر کے نیک بیدوں کی خصلت اور تعریف اور درجہ کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ بیدوں کو جب خبر ہوگ کہ ان میں تو اللہ ورسول اللہ علیہ نے ارادہ کر کے خاص ہما را ہی بیان فر مایا ہے تو اس سے اور دل بڑھے گا اور نیک خصلتوں کا زیادہ شوق ہو جائے گا اور مشکل بات آسان ہو جائے گی۔

#### آينول كالمضمون

فرمایاالقدتعالی نے جو عورتیں ایس ہیں کہ اسلام کا کام کرتی ہیں یعنی نماز اور روز ہے کی پابندی گناہ اور است رکھتی ہیں۔ یعنی حدیث وقر آن کے خلاف کسی کی بات ہیں اپناول نہیں جہاتیں اور جو عورتیں تابعداری ہے رہتی ہیں یعنی شخی نہیں کرتیں اور جو عورتیں خیرات وز لا ق دیتی ہیں اور جو عورتیں روزہ رکھتی ہیں اور عورتیں اپنی عزت و آبر و کو بچاتی ہیں یعنی کسی کے سامنے ہو جانے کا اور کسی کو آواز سنانے کا اور خلاف شرع کیڑے پہننے کا اور بیضر ورت کسی سے جننے ہو لئے کا اور بھی ہر طرح کی بے شرمی کا پر ہیز رکھتی ہیں اور جو عورتیں اللہ کو بہت یا در کھتی ہیں یعنی ول ہے بھی اس کا دھیان رکھتی ہیں اور زبان ہے بھی اس کا نام لیتی رہتی ہیں ایس عورتوں کے واسطے اللہ تعالی نے اپنی بخشش اور بردا تو اب تیار کر رکھا ہے اور فر مایا اللہ تعالی نے جو تیک بخت عورتیں ہوتی ہیں ان ہیں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ تابعدار ہوتی ہیں اور خوان کو ایس کو کی خلاف ہیں اور جہاں کوئی خلاف شرع بات ہوئی فورا تو بکر لیتی ہوں اور اور اور اور اور وہ تابعداری کرتی ہیں اور جہاں کوئی خلاف شرع بات ہوئی فورا تو بکر لیتی ہوں اور خدا تعالی کی عبادت ہیں گی رہتی ہوں اور وہ تابعداری کرتی ہیں اور جہاں کوئی خلاف شرع بات ہوئی فورا تو بکر لیتی ہوں اور خدا تعالی کی عبادت ہیں گی رہتی ہوں اور وہ تابعداری کرتی ہیں اور جہاں کوئی خلاف شرع بات ہوئی فورا تو بکر لیتی ہوں اور خدا تعالی کی عبادت ہیں گی رہتی ہوں اور وہ تابعداری کرتی ہیں اور وہ تابعدار وہ کھی ہیں ہیں ہوں۔

### حديثول كالمضمون

فرمایارسول اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ ہے۔ ایس عورت کی پراللہ کی رحمت نازل ہوکہ رات کو اٹھ کرتبجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگاوے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اور فرمایارسول اللہ علیہ بی جوعورت کنوار پنے کی حالت میں بی جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مرجائے اس کوشہید ہی کا درجہ ملتا ہے اور فرمایارسول اللہ علیہ بی خرص کے تین بچے مرجا میں اور وہ اُو اب سجے کر صبر کرے تو بہشت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت ہوئی یا رسول اللہ علیہ بی تو اب ہے۔ ایک روایت رسول اللہ علیہ بی تو اب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک محابی نے ایک بی تو اب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک محابی نے ایک بی تو اب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک محابی نے ایک بی تو اب ہے کہ مرک ہوئی ایک کو بوجھا آپ نے اس میں بھی بڑا اُو اب بتا یا اور فرمایارسول اللہ علیہ ہے جو ممل گرجائے وہ بھی اپنی مال کو بہشت میں تھسیٹ کرلے جائے گا جبکہ تو اب سمجھ کر صبر کرے اور

ل ازمفکوٰۃ شریف

ع مقعودید که بینسلتیں جو کنواری عورت کی بیان کی تی جی عمو ما قابل تخصیل ہیں اگر بیوہ میں کہیں بید عادتیں پائی جا کمی تو و بھی اس اعتبارے کنواری ہے اور جوکوئی کنواری اتفا قاان خصائل ہے میصوف ند بیوتو وہ بھی شار بیوگئی۔

میالت فرمایا رسول الله علی نے سب سے احیما خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاونداس کے دیکھنے سے خوش ہو جائے اور جب خاونداس کوکوئی کام اسکو بتلا و ہے تو تھکم بجالائے اور جب خاوند گھریر نہ ہوتو عزت آبروتھا ہے میٹھی رہےاور فر مایا رسول اللہ عل<del>ظائ</del>ے نے عرب کی عورتوں میں قریش کی نیک عورتیں دو ہاتوں میں سب ہے الحجمی ہوتی ہیں ایک تو بیچے برخوب شفقت کرتی ہیں دوسرے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ فائدہ:۔ معلوم ہوا کہ عورت میں یخصلتیں ہونی جاہئیں۔ آج کل عورتیں خاوند کا مال بڑی بیدر دی ہے اڑاتی ہیں۔ اور اولا ویرجیسے کھانے پیپنے کی شفقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی عادتیں سنوار نے کی ہونی جا ہے ۔نہیں تو ادھوری شفقت ہوگی اور فرمایار سول اللہ علیہ علیہ نے کنواری لڑ کیوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی بول جال خاوند کیساتھ نرم ہوتی ہےاورشرم وحیا کی وجہ ہے بدلحا ظاور منہ بھٹ نہیں ہوتیں ادرانکوتھوڑ اخرج دیدوتو خوش ہو جاتی ہیں۔فائدہ:۔معلوم ہوا کہ عورتوں میں شرم ولحاظ اور قناعت انچھی خصلت ہے ادراس کا مطلب بیہیں کہ بیوہ ے نکاح نہ کروبلکہ کنواری کی ایک تعریف ہے اور بعض صدیثوں میں ہمارے حضرت محمد علی ہے نے بیوہ عورت ے نکاح کرنے پرایک محافی کووعادی ہے اور فر مایار سول اللہ علیہ نے عورت جب یانچے وقت کی نماز پڑھ لیا کرے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبروکی حفاظت رکھے اور اپنے خاوندگی تابعداری کرے تو الی عورت بہشت میں جس وروازے سے جا ہے داخل ہو جائے۔ فائدہ:۔مطلب بیہ ہے کہ دین کی ضروری باتوں کی بابندی رکھے تو اور بڑی بڑی محنت کی عبادتیں کرنے کی اس کوضرورت نہیں۔ جو درجہ ان محنت کی عبادتوں ہے ملناوہ عورت کوخاوند کی تابعداری اوراولا دکی خدمت گزاری اور گھرکے بندوبست میں ال جاتا ہے اور فرمایا رسول الله علی فضی نے جس عورت کی موت الی حالت میں آئے کہ اس کا خاونداس ہے خوش ہووہ عورت بہشت میں جائے گی اور فرمایا رسول اللہ عظامتے نے جس مخص کو جار چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا وآخرت کی دولت بل گئی ایک تو ول ایسا که نعمت کاشکرادا کرتا بودوسرے زبان ایس جس سے خدا کا نام لے۔ تیسرے بدن ایسا کہ بلادمصیبت برصبر کرے۔ چوتھے بی بی ایسی کہانی آبرواور خاوند کے مال میں د غا فریب نه کرے۔ فائدہ: یعنی آبرونہ کھوئے نہ مال بے مرضی خاوند کے خرچ کرے اور فر مایار سول اللہ علی ہے جو عورت بیوہ بوجائے اور خاندانی بھی ہے اور مالدار بھی ہے۔لیکن اس نے اپنے بچوں کی خدمت اور پرورش میں لگ کراپنارنگ میاا کرلیا یہاں تک کہوہ ہے یا تو ہزے ہوکرا لگ ہو گئے یا مرمرا گئے تو ایسی عورت بہشت میں مجھ ہے ایس نز دیک ہوگی جیسے شہادت کی انگلی اور جی کی انگلی۔ فائدہ:۔اس کا بیمطلب نہیں کہ بیوہ کا میضا ر ہنا زیادہ ثواب ہے بلکہ بیمطلب ہے کہ جو بیوہ بیسمجھے کہ نکاٹ ہے میرے بیجے ویران ہو جا کیں گے اس عورت کو بناؤ سنگاراورنفس کی خواہش ہے کچھ مطلب نہ ہوتو اس کا بیدرجہ ہے۔اور رسول اللہ علیہ ہے ایک تشخص نے عرض کیا یا رسول اللہ سینطیعی فلانی عورت کثر ت سے فعل نمازیں پڑھتی روز ہے رکھتی اور خیر خیرات کرتی ہے لیکن زبان ہے پڑ وسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے آپ نے فر مایا وہ دوز ٹے میں جائے گی پھراس مخض نے ، کیا کہ فلانی عورت نفل نمازیں اورروز ہےاور خیر خیرات بچھزیادہ نہیں کرتی یونہی تجھے نیپر کے نکڑے دے

دلاد چی ہے کیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فر مایا کہ وہ بہشت میں جائے گی اور رسول اللہ علاقے کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کے ساتھ دو بچے تھے، ایک کو گود میں لے رکھا تھا دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے کی آپ نے دیکھی آپ نے دیکھی کرار شاد فر مایا کہ بیعور تیں اول بیٹ میں بچے کور کھتی ہیں پھر جنتی ہیں پھران کے ساتھ کس طرح محبت اور مہر یائی کرتی ہیں۔ اگر ان کا برتاؤ خاوندوں سے برانہ ہوا کرتا تو ان میں جو نماز کی یابند ہوتمی بس بہشت ہی میں جل جایا کرتی ۔

دوسرى فصل كنزل العمال كيز غيبي مضمون ميس

حديث اندار شادفر مايار سول الله علي في عرووس عن كياتم اس بات برراضي نبيس ( یعنی رامنی ہوتا جا ہے) کہ جبتم میں سے کوئی اینے شوہرے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہراس نے رامنی ہوتو اس کوابیا تواب ملاہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں روز ہ رکھنے والے اور شب بیداری کر نیوالے کواور جب اس کو در دز ہ ہوتا ہے تو آسان اور زمین کے رہنے والوں کو اسکی آنکھوں کی شندک ( یعنی راحت ) کا جوسامان مخفی رکھا گیا ہے اس کی خبرنہیں پھر جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کے دودھ کا ایک کھونٹ بھی نہیں نکاتا اور اس کے پیتان ہے ایک دفعہ بھی بچنہیں چوستاجس میں اس کو ہر کھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی نہ ملتی ہواور اگر بچہ کے سبب اس کورات کو جا گنا پڑے تو اس کوراہ خدا میں ستر غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے اے سلامت (بینام ہے حضرت ابراہیم کے معاجز ادہ حضوراقدس علیہ کے کہلائی کاوہی اس مدیث کی راوی ہیں آپ میلانی ان سے فرماتے ہیں کہتم کومعلوم ہے کہ میری مراداس سے کون عورتیں ہیں جو (باوجود یکہ) نیک ہیں نازیروردہ میں (ممر) شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں اس (شوہر) کی ناقدری نہیں کرتیں۔ ﴿ الحسن بن سفيان طس وابن عساكرعن سلامت حاضتته السيد ابراهيم، حديث ۲: فرمایارسول الله علی نے جب عورت اپنے شو ہر کے گھر میں ہے ( اللہ کی راہ میں )خرچ کر ہے تکر گھر کو برباد نه کرے بینی قدرا جازت ومقدار مناسب ہے زیادہ خرج نہ کرے تو اس عورت کو بھی تو اب ماتا ہے بہ سبباس کے خرج کرنے کے اور اس کے شو ہر کو بھی اس کا ثواب ماتا ہے بیوجہ اس کے کمانے کے اور تحویلد ارکو بھی اس کی برابرماتا ہے کسی کے سبب کسی کا اجر گھٹتانہیں (قعن عائشہ ف) پس عورت بین سمجھے کہ جب کمائی مردی ہے تو میں تواب کی کیا مستحق ہول گی۔ حدیث سا:۔ فرمایار سول الله علی ہے اے عور تو تمہارا جہاد جج ہے (خ عن عائش)ف، و کیمے ان کی بڑی رعایت ہے ان کو جج کرنے سے جس میں جہاد کی برابر دشواری بھی نہیں جہاد کا تواب ملتا ہے جو کہ سب سے زیادہ مشکل عبادت ہے۔ حدیث ہم:۔ فرمایارسول قادة) كارد كيهيئان كو كمربيشے كتنا ثواب ماتا ہے۔ حديث ٥: - رسول الله عليہ نے جب بيبيوں كو ساتھ کیکر حج فر مایا تو ارشاد ہوا کہ بس بیہ حج کرلیا پھراس کے بعد بوریوں پرجمی جیٹھی رہنا (حن عن ابی ہریرہ )(

ف) مطلب بيركه بلاضرورت شديد وسفرنه كرنا -حديث ٢: فرمايارسول الله عَلَيْكُ نه الله تعالَى پند کرتا ہے اس عورت کو جو اپنے شو ہر کے ساتھ تو لاگ اور محبت کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے ( قرعن علی ) ف ) مطلب یہ ہے کہ شو ہر سے محبت کرنے اور اسکی منت ساجت کرنے کوخلاف شان نہ سمجھے جیسی مغرور عورتیں ہوتی ہیں۔حدیث ے:\_فر مایارسول اللہ علاقے نے عورتوں بھی مردوں ہی کے اجزاء میں (حم عن عائشہ)ف) چنانچے آ دم م سے حضرت حوا کا پیدا ہو نامشہور ہے مطلب یہ کہ عورتوں کے احکام بھی مردوں کی طرح ہیں (باشٹنائے احکام مخصوصہ ) پس اگران کے فضائل وغیرہ جدا ہی نہ ہوتے تب بھی کوئی دلگیری کی بات نہیں جن اعمال پر فضائل کا مردوں ہے وعدہ ہے انہی اعمال پر ان ہے ہے۔حدیث ٨: ـ فرمایارسول الله علی نے تحقیق حق تعالی نے عورتوں کے حصہ میں رشک کا ثواب لکھا ہے اور مردوں پر جہاد کا لکھا ہے۔ پس جوعورت ایمان اور طلب تواب کی راہ ہے رشک کی بات پر جیسے شوہر نے دوسرا نکاح كرلياصركريكى اس كوشبيد كے برابرتواب ملتا ب-حديث 9: فرمايارسول الله علي في في اين بي کے کاروبار کرنے ہے بھی تم کوصدقہ کا ثواب ملتا ہے ( فرعن ابن عمر ) ف ) ویکھے عورتوں کوراحت پہنچانے کا کیماسامان شریعت نے کیا ہے کہ اس میں تو اب کا وعدہ فر مایا جس کی طمع میں ہرمسلمان این بی بی کوراحت پہنچاویگا۔ صدیث ۱۰: فرمایارسول اللہ علیہ نے سبعورتوں سے انچھی وہعورت ہے کہ جب خاوند اسکی طرف نظر کرے تو وہ اس کومسر ور کر دے اور جب اس کو کوئی تھم دے تو وہ اسکی اطاعت کرے اور اپنے جان و مال میں اس کو ناخوش کر کے اسکی کوئی مخالفت نہ کرے۔ (حم ن کعن ابی ہررہ )۔ حدیث النہ فر ما يارسول الله علي في الله رحمت فر ما و ب يا جامه يمننے والى عورتوں ير ( قط فى الافرادك فى تار يحه جب عن ابی ہررہ ) ف ) دیکھئے حالانکہ یا تجامہ پہننا آئی مصلحت پروہ کیلئے مثل امرطبعی کے ہے مگر اس میں بھی پنیم سیالی کی دعالے لی میکنی بردی مبر بانی ہے عورتوں کے حال پر۔ حدیث ۱۲:۔ فرمایا رسول اللہ سلامی نے بدکارعورت کی بدکاری بزار بدکارمردول کی بدکاری کے برابراور نیک کارعورت کی نیک کاری ستر اولیاء کی عبادت کے برابر ہے (ابوالشیخ عن ابن عمر) ویکھئے کتنے تھوڑ کے مل پر کتنا بڑا تو اب ملابیر عایت نہیں عورتوں کی تو کیا ہے۔ حدیث سالہ فرمایار سول اللہ علی ہے کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر گرہستی کا کا م كرناجهادكرنے والوں كے رہے كو پہنچة ہے انشاء اللہ تعالیٰ (عن انس)ف) كيا انتهاہے اس عنايت كی۔ حدیث ۱۴: ۔ فرمایار سول اللہ علی ہے ہے تمہاری بیبیوں میں سب ہے اچھی وہ عورت ہے جواپی آبرو کے ہارے میں یارساہوا بے خاوند پر عاشق ہو( فرعن انس ) ف ) دیکھئے شوہر ہے محبت کرنا ایک خوثی ہے نفس کی عمراس میں بھی فضیلت اور تواب ہے۔ حدیث 10 ۔ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ علیہ میر ک ا یک بیوی ہے میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا ہومیر سے سر دار کواور میرے گھر والوں کے سر دارکواور جب وہ مجھ کورنجیدہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے دنیا کا کیاغم کرتے ہوتمہاری آخرت کا کام تو بن رہاہے آب نے بیان کرفر مایا اس عورت کوخبر کردو کہ وہ اللہ کے کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنیوالی ہے اور

اس کو جہاد کر نیوالے کا نصف تو اب ملتا ہے (الخرائفلی عن عبداللہ الوضاحی ) ف) ویکھتے شوہر کی معمولی آؤ بھکت میں اس کو کتنا بردا تواب مل کیا۔ حدیث ۱۱: اساء بنت بزید انصار بیدے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ عظیم میں عورتوں کی فرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں وہ عرض کرتی ہیں کہ مرد جمعہ اور جماعت اورعیا دت مریض اورحضور جناز واور حج وعمر و دهاظت سرحداسلامی کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے آپ نے فر مایا ، تو واپس جااور عورتوں کوخبر کرد ہے کہ تمہاراا ہے شوہر کیلئے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کی جو یاں رہنااور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا یہ سب ان اعمال کے برابر ہے ( كرعن اساء) - حديث 12: - فرمايار سول الله عليه المنطقة في عورت ابني حالت حمل في كيكر بجه جنفي اور دودہ حجیر انے تک ( فضیلت اور ثواب میں )ایس ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی تگرانی کرنیوالا جس میں ہروفت جہاد کیلئے تیارر ہتا ہے۔اوراگراس ورمیان میں مرجائے تو اس کوشہید کے برابر ثواب ماتا ہے (طب عن ابن عمر) ۔ حدیث ۱۸: فرمایارسول الله علیہ نے (وہی مضمون ہے جواس فصل کی سب سے بہلی حدیث کابس اتنافرق ہے کہ دودھ پلانے پر بیفر مایا ) جب کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے پلانے یرانیا اجرملتا ہے جیسے کسی جاندار کوزندگی دیدی پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو فرشتہ اس کے کندھے پر (شاباشی سے) ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بچھلے گناہ سب معاف ہو گئے۔اب آ کے جوکرے از سرنو کر۔ان میں جو گمناہ کا کام ہوگاوہ آئندہ لکھا جائے گا اور مراداس ہے صغیرہ گناہ ہیں مگرصغائر کا معاف ہوجانا کیا تھوڑی بات ہے۔حدیث 19: فرمایارسول اللہ علیہ نے اے بیبیویا در کھوکہتم میں جونیک ہیں وہ نیک لوگوں ے پہلے جنت میں جائمیں گی۔پھر (جب شوہر جنت میں آئمیں گے ) تو ان عور توں کو نسل دیمراور خوشبولگا کرشو ہروں کے حوالے کر دی جا کمیں گی۔سرخ اور زر درنگ کی سواریوں پر ان کے ساتھ ایسے بیجے ہو گئے ہے جھرے ہوئے موتی (ابوانیخ عن ابی امامہ ) ف ) بیبیواور کون ی فضیلت حابتی ہو جنت میں مردول ے سیلے تو پہنچ گئیں ہاں نیک بن جانا شرط ہے اور یہ کچھ مشکل نہیں۔ حدیث ۲۰: دعفرت عائشہ " ہے وایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر باہر ہواوروہ اپنی ذات میں اس کی حالت کی نگہبانی کرے ور ہناؤ سنگارتر کے کرد ہے اورا ہے یا وُں کومقید کرد ہے اور سامان زینت کو<sup>معط</sup>ل کرد ہے اور نماز کی یا بندی کھے وہ قیامت کے روز کنواری لڑکی کر کے اٹھائی جائے گی۔ پس اگراس کا شوہرمومن ہوا تو وہ جنت میں عی بی بی ہوگی۔اوراگراس کا شوہرمومن نہ ہوا (مثلًا خدانخواستہ دنیا ہے بے ایمان ہوکر مراتھا) تو اللہ تعالیٰ ل كا نكاح سى شهيد سے كروينكے (ابن نزرنجويدوسندوسن) حديث ٢١: - ابودرداء بروايت ب ہوں نے کہا مجھ کو وصیت کی میرے خلیل ابوالقاسم علیہ نے پس فر مایا کہ خرج کیا کروا بی وسعت سے پے اہلخانے پرانخ (ابن جریر)ف)جولوگ باو جودوسعت کے بی بی کے خرچ میں تنگی کرتے ہیں وہ ذرااس ریٹ کو دیکھیں۔حدیث ۲۲:۔ مدائنی ہے روایت ہے کہ حضرت علی '' نے فر مایا کہ آ دی اپنے گھر کا ِبراہ کارنہیں بنمآ جب تک کہوہ ایبا نہ ہوجائے کہ نہ اسکی پرواہ رہے اس نے کیسالباس پہن لیا اور نہ اس کا

خیال رہے کہ مجوک کی آگ کس چیز ہے بجمائی (الدینوری) ف) جولوگ اپنی تن پروری وتن آ رائی میں رہ

کر کھر والوں ہے بے پرواہ رہتے ہیں وہ اس ہے عبرت پکڑیں، بقول سعدی "

ہیں آل بے حمیت را کہ ہرگز

تن آسانی گزیند خویشتن را

نخواہد دید روئ نیک بختی

زن و فرزند مجذار دبہ سختی

### اضافات ازمشكوة

صدیث ۲۳ :۔ ابو ہریرہ " ہےروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ عورتوں کے حق میں میر ک تھیجت بھلائی کرنے کی قبول کرواس لئے کہ وہ پہلی ہے پیدا ہوئی ہیں (الخ متغق علیہ ) ف) بعنی اس ہے رائ اور دری کامل کی توقع مت رکھو۔ اس کی کیج فہی رمبر کرو۔ دیکھئے مورتوں کی کس قدر رعایت کا حکم ہے۔ حدیث ۲۲۴ ۔ ابو ہریرہ " ہے روایت ہے کہ مومن مردکومومن عورت ہے بغض ندر کھنا جا ہے لعنی اپنی لج بی سے کیونکہ اگر اسکی ایک عادت کو نابسندر کھے گا تو دوسری کوضرور بسند کر بگا۔ روایت کیا اس کومسلم ۔ (ف) بعنی بیسوج کرمبر کرے۔ حدیث ۲۵: عبداللہ بن زمعہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ع فر مایا کہا بی بی بی کوغلام کی طرح بیدر دی ہے نہ مار نا جا ہے۔اور پھرختم دن پر جماع کرنے لگے ( الح متفز علیہ )ف) بعنی بھرمروت کیسے گوارا کرے گی۔حدیث ۲۶:۔ حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایر: كرتے ہيں كەميں نے عرض كيايار سول الله علي الله علي الله علي في كا كياحق ہے آپ نے فرمايا كه وہ حق ہے کہ جب تو کھانا کھا وے تو اس کومھی کھلا وے اور جب تو کیڑا ہے تو اس کومھی پہنا وے اوراس کے منہ پر بارے اور بول جال گھر ہی کے اندر رہ کر چھوڑی جائے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابوداؤ داور ابن ماجد۔ (ف) بعنی اگراس سے رو تھے تو گھرے باہر نہ جائے۔ حدیث کا :۔ ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ رسو الله عليه في غرمايا سب مومن بير - مرايمان كاكامل و مخص برس كاخلاق اليجع بين اورتم سب م ا چھےلوگ وہ ہیں جواپی بیبیوں کے ساتھ اچھے ہوں۔روایت کیا اس کوتر ندی نے اور اس کوحسن سیج کہا۔ ( ف ) پیفسل ۴ نی کی ( ۲۷ ) حدیثیں ہیں اور فصل اول میں تیرہ تھیں پیسب ملا کر جالیس ہو گئیں گویا پیمجمو فصلیں فضائل النساء کی ایک چہل مدیث ہے۔

تیسری فصل بہشی زیور کے تربیبی مضمون میں عورتوں کی بعض عیبوں پر نصیحت قر آن اور حدیث سے جب ہم نیک بیبوں کی خصلتیں بٹلا کے تو مناسب معلوم ہوا کہ بعض عیب جو عورتوں میں یا۔ جاتے ہیں اور ان سے نیکی میں کی آ جاتی ہے اور ان میں وں پر جواللہ اور رسول علی نے خاص کر عور توں کوتا کیدیا تقییحت فرمائی ہے ان کا خلاصہ محمل کھودیں تا کہ ان میں وں سے نفرت کھا کر بچیں جس سے پوری نیکی قائم رہے۔

#### أيتول كالمضمون

فرمایا اللہ تعالی نے جن بیبوں میں آٹارسے تم کو معلوم ہوکہ یہ کہنائیں مانتی تو اول ان کو فیصت کرواوراس سے ندما نیس تو ان کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑ دو۔اوراس پر بھی ندما نیس تو ان کو مارو لے اس کے بعدا گروہ تا بعداری کرنے لیس تو ان کو تکلیف دینے کیلئے بہانہ مت ڈھونڈ و۔فاکدہ:۔اس سے معلوم ہوا کہ فاوند کا کہانہ مانتا بہت بری بات ہے اور فرمایا اللہ تعالی نے چلنے بیس پاؤس زور سے زبین پر مت رکھوجس بیس نورو فیرہ کی غیر مردکو خبر ہوجائے۔فاکدہ:۔باج دار زبور پہننا تو بالکل درست نہیں اور جس بیس باجہ نہ ہو ایک دوسر سے سے لگ کرنج جاتا ہواس میں باجہ نہ ہو ایک دوسر سے سے لگ کرنج جاتا ہواس میں بیا حقیاط ہے اور سمجھوکہ جب پاؤس میں جوایک چیز ہے اسکی آواز کی اتنی احتیاط ہے اور سمجھوکہ جب پاؤس میں جوایک چیز ہے اسکی آواز کی اتنی احتیاط ہے اور سمجھوکہ جب پاؤس میں جوایک چیز ہے اسکی آواز کی اتنی احتیاط ہے اور سمجھوکہ جب پاؤس میں جوایک جیز ہے اسکی آواز کی اتنی احتیاط ہے اور سمجھوکہ جب پاؤس میں جوایک جیز ہے اسکی آواز کی اتنی احتیاط ہے اور سمجھوکہ جب پاؤس میں جوایک جیز ہے اسکی آواز کی اتنی احتیاط ہے اور کو تینی تا کید ہوگی۔

### حديثول كالمضمون

\_\_\_\_\_\_\_ لے مارنے سے تعوز امار نامراد ہے

م یعنی کہتی میں فلانے پر خدا کی مار پھٹکار

سی مقصودیہ ہے کہ تھوڑ اسابھی ہدیہ خوتی ہے تبول کرلینا جاہئے کیونکہ کام کا ہے ہی اور خدا تعالیٰ کی نعمت ہے اس میں مسلمان کی دلداری ہے کھری کا ذکر مبالغہ کیلئے ہے بیغرض ہیں کہ کھری ہی ہدید دی جائے اور دہ قبول کی جائے خوب مجھاو۔

اورعورت ساٹھ برس تک خداکی عبادت کرتے ہیں چھرموت کا وقت آتا ہےتو خلاف شرع وصیت کر کے دوزخ کے قابل ہوجاتے ہیں۔فائدہ:۔جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے یوں کہ مرتے ہیں کہ دیکھومیری چیزمیرے نوائے کو دیجیو بھائی کو نہ دیجیو ۔ یا فلانی بٹی کوفلانی چیز دوسری بٹی سے زیادہ دیجیو بیسب حرام ہے۔ وصیت اور میراث کے مسئلے کی عالم سے یو چھراس کے موافق عمل کرے۔ بھی اس کے خلاف نہ کرے۔ اور فر مایارسول الله علی کا کوئی عورت دوسری عورت ہے اس طرح نہ ملے کہ اسپنے خاوند کے سامنے اس کا حال اس طرح کہنے لگے جیسے وہ اس کود کیےرہا ہے۔اوررسول اللہ علیانی کے پاس ایک دفعہ آپ کی دو بیمیاں بیٹھی تھیں کہ ایک نابینامحالی آنے لگے۔ آپ نے دونوں کو پردے میں ہو جانے کا تھم دیا۔ دونوں نے تعجب سے عرض کیا وہ تو اندھے ہیں۔آپ نے فرمایاتم تو اندھی نہیں ہوتم تو ان کودیکھتی ہی ہواوررسول اللہ علی ہے نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند کو دنیا میں پچھ تکلیف دیتی ہے تو بہشت میں جوحوراس خاوند کو ملے گی وہ کہتی ہے کہ خدا تخیے غارت كرے ووتو تيرے پاس مهمان ہے جلد ہى تيرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا اور رسول الله عليہ نے فر مایا میں نے الی دوزخی عورتوں کوئبیں دیکھا یعنی میرے زمانے سے چیجھے الیی عورتیں پیدا ہونگی کہ کیڑے پہنے ہو تھی اور نظی ہو تھی۔ بعنی نام کوان کے بدن پر کپڑا ہوگا۔لیکن کپڑا باریک اس قدر ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا اوراترا کر بدن کومٹکا کرچلیں گی۔اور بالوں کےاندرموباف یا کپڑا دیکر بالوں کو لیبیٹ کراس طرح باندھیں گ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں جیسے اونٹ کا کو ہان ہوتا ہے ایسی عور تیں بہشت میں نہ جا کیں گی بلکہ اسکی خوشبوبھی ان کونصیب نہ ہوگی۔فائدہ: لیعنی جب پر ہیز گار بیبیاں بہشت میں جانے لگیں گی ان کوان کے ساتھ جانا نصیب نہ ہوگا۔ پھر جا ہے سزا کے بعدایمان کی برکت سے چلی جا کمیں اور فر مایارسول اللہ علیہ علیہ نے جو عورت سونے کازیور <sup>کے</sup> دکھلا وے کو پہنے گی اس سے اس کوعذاب دیا جائے گا۔اوررسول اللہ علیہ ہے ایک سفر میں تشریف رکھتے تھے ایک آواز سی جیسے کوئی کسی پر لعنت کررہا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کیابات ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ بیفلانی عورت ہے کہ اپنی سواری کی اونمنی پر لعنت کررہی ہے۔ وہ اونمنی چلنے میں کمی یا شوخی کرتی ہوگی اس عورت نے جھلا کر کہددیا ہوگا تھے خدا کی مارجیسا کے عورتوں کا دستور ہےرسول اُنٹد علی نے لوگوں کو تھم دیا کہ اس عورت کواس کے اسباب کواس اونمنی پر ہے اتار دویہ اونمنی تو اس عورت کے نز دیکے لعنت کے قابل ہے پھراس كوكام ميں كيوں لاتى ہو۔فائدہ: يخوب سزادى ..

### تمام شدرساله كسوة النسوة

آ کے بقیہ ہے بہتی زیورحصہ مشتم کے مضمون کا

ان دونول مضمون یعنی تعریف اور نصیحت میں یہاں پانچ آیتیں اور پچیں کے حدیثیں کمی کئیں اور اس حصے کے شروع میں ہم نے اپنے بغیر علیفہ کی مبارک عادتیں بہت کی لکھ دی ہیں جن کی ہر وقت کے برتاؤ میں ضرورت ہے اور اس سے پہلے سات حصوں میں ہر طرح کی تیکی اور ہر طرح کی نصیحت تفصیل سے لکھ دی ہے جس کا دھیان رکھواور عمل کروانشاء اللہ قیا مت میں بڑے بڑے در ہے پاؤگی۔ ورنہ فدا پناہ میں رکھے بری عورتوں کا برا حاصل ہوگا۔ اگر قرآن وحد بٹ بچھنے کے قابل ہوجاؤ تو بہت سے قصے ایسی بددین اور بدذات اور بدعقیدہ اور بدعمل عورتوں کے تم کو معلوم ہو تی ۔ اللہ تعالی ہمارا تہارا نیکیوں میں گزراور ان بی میں خاتمہ اور ان میں حشر کرے۔ آمین

صحيح

# اصلى بہشتى زيور حصه نم

بِسُمِ اللَّهِ الْرَّفَعَٰدِ الْرَّدِيَم

بعد حمد وصلوٰ قابندہ ناچیز کھترین غلا مان اشر فی محمصطلیٰ بجوری مقیم میر ٹھ محلہ کرم علی عرض رسا ہے کہ احتر نے حسب الارشاد سیدی و مولائی حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قد میں اللہ سرہ ، کے اس نویں حصہ بہتی زیور میں مورتوں اور بچوں کیلے صحت کے متعلق ضروری با تیں اور کشر الوقو کا امراض کے علائ درج کئے ہیں اور اس میں چند ضروری با توں کا لحاظ رکھا ہے۔ (۱) ان امراض کا علاج کھا گیا ہے جن کی تشخیص اور علاج میں چندال لیافت کی ضرورت نہیں معمولی پڑھی کھی مورتیں بھی ان کو بچھ کتی ہیں۔ اور جن امراض کے علاج میں علمی قابلیت درکار ہے ان کو بچوڑ دیا گیا ہے۔ بلکہ بہت جگہ تصریح کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ لکھے میے ہیں اور ساتھ میں مید میں ماہ علی تا کہ طبیب سے علاج کرا میں۔ (۲) نسخے مجرب اور بہل الحصول ہوتو نقصان نہ کریں۔ بلکہ طبیب سے علاج کرا میں ہول کرا تھی ہویا اور کوئی وجہ ہوتو نقصان نہ کریں۔ (۳) عبارت ایس بہل کھی گئی ہے کہ ایس دوا کمیں ہول کیا تا تھی ہو یا اور کوئی وجہ اس مرتبہ نظر جانی ہیں بعض نسخ اضافہ کئے ہیں جن کوان کے موقعوں پرصفہ کے نیچے بطور حاشیہ علی ہو کہ کہ اس مرتبہ نظر جانی ہیں بعض نسخ اضافہ کئے ہیں جن کوان کے موقعوں پرصفہ کے نیچے بطور حاشیہ علی ہو کہ کہ اس کہ اطلاع:۔ مجھلی کا کا ننا گلانے کی ترکیب جو خاتمہ کے قریب درج ہے غلط ثابت ہوئی اس کی جگہ دوسری کر کیس ۔ اطلاع:۔ مجھلی کا کا ننا گلانے کی ترکیب جو خاتمہ کے قریب درج ہے غلط ثابت ہوئی اس کی جگہ دوسری ترکیب جو بالکل میں ہوں کہ کہ دوسری کر گئے۔

#### مقدمه

اس کی ترکزری حاصل کرنے اوراس کے قائم رکھنے کی پھی ضروری قد ہیریں ہیں جن کے جائے
سے عورتی اپنی اورائے بچوں کی حفاظت اورا حقیا لا کر کیس۔ تندری الی چیز ہے کہ اس سے آ دی کا دل خوش
رہتا ہے قو عبادت اور نیک کام میں خوب بی لگتا ہے۔ کھانے پینے کا لطف حاصل ہوتا ہے تو دل سے خدا تعالی کاشکر کرتا ہے۔ بدئ میں طاقت رہتی ہے تو اعظے کام اور دوسروں کی خدمت خوب کرسکتا ہے تن داروں کا حق اچھی طرح ادا ہوسکتا ہے اس واسطے تندری کی قد میر کرتا ایسی نیت سے عبادت اور دین کا کام ہے۔ خاص کر عورتوں کو ایسی باتوں کا جانتا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بچے پلے ہیں اور وہ اپنا نفع نقصان کی جو تی ہوتا ہے ہی اور وہ اپنا نفع نقصان کی ہے احتیا طیوں سے بچے بیار ہوجاتے ہیں ، اگر وہ پھی سے جو تو جو مورتوں کی بیاری میں یا خود مورتوں کی بیاری پڑھنے کے قابل ہو کے تو ان کی طم میں بھی ترق ہوتا ہے بھر ہے کہ کے لیاری میں یا خود مورتوں کی بیاری میں مردوں کو انگل پریشانی ہوتی ہوتا ہے۔ غرض ہر طرح کا نقصان بی میں سردوں کو الگ پریشانی ہوتی ہوتا ہے۔ غرض ہر طرح کا نقصان بی میں سردوں کو الگ پریشانی ہوتی ہوتا ہے۔ غرض ہر طرح کا نقصان بی میں مردوں کو الگ پریشانی ہوتی ہوتا ہے۔ غرض ہر طرح کا نقصان بی میں مردوں کو الگ پریشانی ہوتی ہوتا ہے۔ غرض ہر طرح کا نقصان بی میں مردوں کو الگ وہ یا ہوں کا لکھ دیا ہے۔

#### ہوا کا بیان

(۱) پوروا ہوا جو کہ سورج نظنے کی طرف ہے آئی ہے چوٹ اورز خم کو نقصان کرتی ہے اور کر ورآ دی

کو بھی ستی لاتی ہے چوٹ اورز خم والے اور مسہل میں اس سے تفاظت رکھیں دو ہرا کپڑا ہی کا لیا کریں۔

(۲) جنو ہی ہوا یعنی جو ہوا دکن کی طرف ہے جاتی ہے گرم ہوتی ہے مسامات کو ڈھیلا کرتی ہے جو لوگ ابھی

بیاری ہے الحے ہیں ان کو اس ہوا ہے بچنا چاہئے۔ ورنہ بیاری کے لوٹ آنے کا ڈرہے۔ (۳) گھر میں جگہ جگہڑ نہ کرواس ہے بھی ہوا خراب ہو جاتی ہے اور یہ بھی خیال رکھو کہ پا خانداور شل خانداور برتن دھونے کی
جگہ ہیں سہ مقام اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے جہال تک ہو سے الگ اور دوررکھو بعض عورتوں کی عاوت ہوتی ہے کہ بچوں کو کسی جگہ پاؤں پر بھلا کر ہگا متا لیا۔ پھر بڑی احتیا طی تو اس جگہ کو لیپ دیا۔ یہ بالکل ہے تمیزی اور نقصان کی بات ہو اول تو اس کیلئے جگہ مقر ررکھو نہیں تو کم از کم انتا کرو کہ کوئی برتن اس کام کیلئے علیحہ وہ خم ہم ان کو تو اس کو فورا اور دیا کرو خاص کر دیا کرو خاص کر کوئی کا تیل جاتی طرح ان چیزوں کو خورا اور دیا کہ موجم بین گذھک یا لو بان گھر کے ہر کم سے جس ساگا دیا کرو۔ جیسے لو بان اگر طرح ان چیزوں کو نو خاص کر کرو تا کہ انہا کہ جورت کی اور آ گھوں کو نقصان پڑھا ہے۔ بنظل طرح ان چیزوں کے ان از موجائے۔ لور کا فور ) وغیرہ اور دیا کے موجم بین گذھک یا لو بان گھر کے ہر کم سے جس ساگا دیا کرو خاص کر کہتے کی کی جورت کے میں نیادہ نقصان پڑھا ہے۔ بنظل جیل خور کی خور خواص کر کرو تا کرو خاص کر کرو تا کرو خاص کر کرو تا کہ انہاں کہ جورت کی دیا کرو خاص کر کرو تا کہ کہا تھی کہ جورت نے جس نے اور تو تو ان کرو خاص کر کرو تا کہ دیا کرو خاص کر کرو تا کہ دیا کرو خاص کر کرو تا کہ کہا تھیں کہا تھا ہے۔ بنظل

صرف نیم کے پیوں کی دھونی بھی اچھا اثر رکھتی ہے۔

وقت موت کی نوبت آگئے ہے۔ آ (۲) بند مکان میں دھواں کر کے ہرگز ند بیٹھو بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح تا ہے والوں کا کی گفت دم گھٹ گیا اور اتنی فرصت نہ کی کہ کواڑ کھول کر باہر نکل آ کیں وہیں مرکر رہ گئے۔(۷) جاڑے کے دنوں میں سردی ہے بچوا گرنہانے کا اتفاق ہوتو فور آبال سکھالو، اگر مزاج زیادہ سر ہے تو جائے کی لویا دو تولہ شہداور پانچے ماشد کلونچی چائے لو۔ علی (۸) جس طرح شمنڈی ہوا ہے بچنا ضروری ہے ای طرح کرم ہوا یعنی لوے بچو۔ علی موٹادو ہرا کیڑ ایہنو۔ گری میں آونولوں سے سردھویا کرو۔

#### كھانے كابيان

کھانا ہمیشہ بھوک ہے کم کھاؤیہ ایسی تدبیر ہے کہ اس کا خیال رکھنے سے سینکڑوں بھاریوں ہے حفاظت رہتی ہے۔(۲)رہے کے دنوں میں غذا کم کھاؤ مجھی کھی روز ہ رکھ لیا کرواور رہے کے دن وہ کہلاتے ہیں جبکہ جاڑا جاتا ہواورگری آتی ہو۔ (۳) گری کے دنوں میں شنڈی غذا کیں استعال میں رکھوجیسے کمیرا، ککڑی، ترنی وغیره اور اگر مناسب معلوم بوتو کوئی دوابھی شندی تیار رکھواور بچوں اور بردوں کوضرورت کے موافق دیتے ر بوجیسے شربت نیلوفر ،شربت عناب وغیرہ فالودہ بھی عمدہ چیز ہے اس سے نے اناج کی گرمی بھی نہیں ہوتی اور صرف يخم ريحان بيما تك لينابهي يهي نفع ركهتا باس موسم بين كرم وخشك غذا كيس بهت كم كهاؤ جيسار هركي دال آلو وغیرہ۔( ہم) خریف کے دنوں میں ایسی چیزیں کم کھاؤ جن سے سودا پیدا ہوتا ہے جیسے تیل ، بیٹین ، گائے کا '' گوشت مسور وغیرہ اورخریف کے دن وہ کہلاتے ہیں جس کو برسات کہتے ہیں۔( ۵ ) جاڑے کے دنوں میں جس كومقدور مومقوى غذائيس اور دوائيس استعال كريتا كرتمام سال بهت ى آفتوں سے حفاظت رہے جیسے نیم شت اغرانمک سلیمانی کے ساتھ اور گاجر کا حلوا اور ٹیمرشت اغرااس کو کہتے ہیں کداندرے پوراجمانہ ہو تر کیب اسکی بیہ ہے کدا عثر ہے کوایک بار یک کپڑے میں لیبیٹ کرخوب کھولے یانی میں سود فعہ فوطہ دیں یا اعثرے کو کھولتے یانی میں ٹھیک تین منٹ ڈال کر نکال کیں اور تین منٹ ٹھنڈے یانی میں تھیں اس کی صرف زردی کھانا جاہئے سفیدی عمدہ چیزنہیں ہے۔ (۲) جب تک زیادہ ضرورت نہ ہو دوا کی عادت مت ڈالوجھوٹے موٹے مرض میں غذا کے کم کردینے سے یابدل دینے سے کام نکال لیا کرو۔ (۷) آج کل غذامیں بہت بے ترکیبی ہوگئ ہے جس سے طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں اس لئے عمدہ اور خراب غذا کیں کھی جاتی ہیں۔ بند مكان ميں منى كاتيل ہر كزنه جلاؤ خواہ لاكئين ميں ہوياليپ ميں يا ذبيه ميں اس سے پيھيپروے خراب

ع سردی میں نہانے کی ایک ترکیب بیمی ہے کہ سرایک دفعہ دموکر سکھا لیا اور باقی بدن دوسرے وقت دمولیا عشل اس طرح بھی اوا ہوجا تا ہے۔ البتہ بلاعذرابیا کرنا خلاف سنت ہے زیادہ سردی ہوتو بیصورت ہے کہ تولیہ یا کپڑا پاس رکھو جتنا جتنا بدن دھولیا جائے کپڑے۔ البتہ بلاعذرابیا کرنا خلاف سنت ہے ذیادہ مرند مکردہ ہوگا جلدی جلدی عسل پورا کر لینا جا ہے ہدن دھولیا جائے کپڑے ہے جو لیا جا ہے کہ یا جیب میں بیاز رکھنا بہت مفید ہے یہ لوکوا ہے او پر تھینج لیتا ہے اور آدمی نج

عمدہ غذا تیں میہ ہیں: اغرابیمر شت، کور کے بچوں کا گوشت، گائے کے بچوں کا گوشت، بحری کا گوشت، مری کا گوشت، میں فرصت، کا کے کہ اور دوسرے شکاروں کا گوشت، مینڈ معرکا گوشت، میں فرصت، اور دوسرے شکاروں کا گوشت، میں میں کوشت، میں کی روثی، انگور، انجر، انار، سیب، شاہم، پالک، خرف، دودھ، جلبی، سری پائے۔ لیکن سری پائے سے خون گاڑھا پیدا ہوتا ہے۔

اور خراب غذا تیں ہیں ہیں: بیکن ،مولی ، لاہی کا ساگ بعنی سیاہ بنوں کی سرسوں کا ساگ ہسینگرے جو مولی کے درخت برنگتی ہے، بوزمی گائے کا کوشت، بلخ کا کوشتے گاجر، سکھایا ہوا کوشت، لوبیا، مسور، تیل، گز، ترشی اوران غذاؤل کے خراب ہونے کا پر مطلب نہیں کہ بالکل ند کھاویں بلکہ بیاری کی حالت میں تو بالکل ند کھاویں اور تندرتی میں بھی اینے مزاج وغیرہ کو دیکھ کر ذرا کم کھا ئیں البتہ جن کا مزاج قوی ہے اور ان کو عادت ہےان کو مجھ نتینان نہیں۔ بعض جگہ دستور ہے کہ زید کو مختلف متم کی غذا عمی کہیں ماش کی وال کہیں گائے کا کوشت اور تعل تعل تر کاریاں ضرور کر کے دیتے ہیں بدبری رسم ہے ایسے موقعوں پراحتیاط ریکھنے کیلئے خراب غذاؤل كولكه ديا كيا ہے۔اب تمور اسابيان ان غذاؤں كى خاصيت كالجمى لكھاجا تا ہے تا كه الحيمي طرح ے معلوم ہو جائے۔ بیکن گرم خٹک ہےاس میں غذائیت بہت کم ہے خون برا پیدا کرتا ہے۔ بواسیر والوں کو اورسوداوی مزاج والوں کو بہت نقصان کرتا ہے آگراس میں تھی زیادہ ڈالا جائے اورسر کہ کے ساتھ کھایا جائے تو کچھاصلاح بعن دری ہوجاتی ہے۔مولی گرم خشک ہاس کے پتوں میں اور زیادہ گرمی ہے سرکواور طلق کو اور داننوں کوزیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ دریمیں بمضم ہوتی ہے لیکن اس سے دوسری غذا کمیں بہضم ہوجاتی ہیں بواسیر والول کوکسی قدر فائدہ و بی ہے مرحرم ہے اگر اس میں سرکہ کا بھگویا ہوا زیرہ ملا دیا جائے تو اس کے نقصان کم ہوجاتے ہیں۔ تلی کیلئے مفید ہے خاص کرسر کہ میں پڑی ہوئی لاہی کا ساگ گرم ہے۔ گردہ کے مریضوں کو بہت نقصان کرتا ہے اور حمل کی حالت میں کھانے سے بچہ کے مرجانے کا ڈرہے۔ سینگری بھی گرم ے۔ بوڑھی گائے کا گوشت لے محرم خشک ہاس ہے خون گاڑ حااور بری متم کا پیدا ہوتا ہے۔ سودازیادہ پیدا کرتا ہے۔خارش والوں کواور بواسیر والوں کواور مراق اور تلی والوں کواور سوداوی مزاج والوں کونقصان کرتا ہےاگر یکتے میں خربوزے کا چھلکااور کالی مرج ڈال دی جائے تو نقصان کم ہو جاتا ہےالبتہ مخنتی لوگوں کوزیادہ نقصان نبیس کرتا بلکہ بمری کا کوشت ہے زیادہ موٹا تازہ کرتا ہے لیکن بیاری میں احتیاط لازم ہے۔ بطخ کا موشت گرم خشک ہے دیر میں ہضم ہوتا ہے مگر پودینہ ڈالنے ہے اس کا نقصان کم ہوجا تا ہے اور دریائی بلخ کا '' وشت اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا گھریلو بطخ کا کرتا ہے۔گاجر گرم تر ہے اور دیرییں ہضم ہوتی ہے البتہ تبخیر کو روكتى ہاور فرحت ديتى ہاس كئے لوگ اس كو تصندى كہتے ہيں ۔ كوشت ميس يكانے سے اس كے نقصان كم ہوجاتے ہیں۔اورمربداس کاعدہ چیز ہے رحم کوتقویت ویتا ہے اور حاملہ عورتیں گاجر کھانے سے زیادہ احتیاط

اِ سے اٹیریں بڑی گائے کے گوشت کی بیں اور گائے کے بچوں کا گوشت سب سے اچھا گوشت ہے جیسا کہ قانون شیخ بیس تصریح ہے۔

رميس كونكداس سےخون جارى موجاتا ہے۔لوبيا كرم تر بدير مس مضم موتا ہاس سےخواب يريشان نظر آتے ہیں۔سرکہاوردارچینی ملانے ہے اس کا نقصان کم ہوجا تا ہے۔لیکن حاملہ عورتیں ہرگز نہ کھا تمیں۔مسور خک ہے بواسیر والوں کونقصان کرتی ہواورجن کا معدوضعیف ہواورسوداوی مزاج والوں کونقصال کرتی ہے زیادہ تھی ڈالنے ہے یاسر کہ ملا کر کھائے ہے اسکی پھھاصلاح ہوجاتی ہے۔ تیل گرم ہے سودا پیدا کرتا ہے اورسوداوی بیاری میں نقصان کرتا ہے شندی ترکاریاں ملانے سے پچھاصلاح ہوجاتی ہے اور تل کے آ دھ سیر تیل کو جوش و کمراس میں دوتو المبتھی کے نیج ڈولیں اور جب میتھی جل جائے نکال کر پھینگ دیں۔ پھراس میں آ دھ سیر تھی ملاکر جمالیں تو تیل کا مزہ اچھا اور تھی کا ساہوجا تا ہے۔اور اگرمیتھی کے بیج گڑ کے یانی میں اونٹا کر مل كر جِعان كراس سے فطے ہوئے ياني كوتيل ميں ملاكر پھراوننا كيں يہاں تك كديانى جل جائے تواميد ہے کے تیل کا نقصان بھی جاتار ہے بیتر کیب غریوں کیلئے کام کی ہے۔ گڑ گرم ہے سودازیادہ پیدا کرتا ہے۔ کھٹائی زیادہ کھانا پھوں کونقصان کرتا ہے اور جلد بوڑھا کرتا ہے عورتیں بہت احتیاط رتھیں اور تمل میں اورز جہ ہونے کی حالت میں اور زکام میں زیادہ احتیاط لازم ہے اگر ترشی میں میشی چیز ملا دی جائے تو نقصان کم ہوجا تا ہے۔(٨) بعض غذا كي الى ہيں كه الگ الگ كھاؤ تو كچھۇ رئبيں ليكن ساتھ كھانے ہے نقصان ہوتا ہے يعنى جب تك إن من سے ايك چيز معده من مودوسرى چيز نه كهائيں اكثر مزاجوں ميں تمن كھنٹه كا فاصله دينا کافی ہوتا ہے۔ حکیموں نے کہا ہے کہ دورہ کے ساتھ ترشی نہ کھا کیں ای طرح دورہ بی کریان نہ کھا کیں اس ے دودھ کا یانی معدویں الگ بوجاتا ہے دودھ اور مجھلی ساتھ نہ کھائیں اس سے فائج اور جذام یعنی کوڑھ کا ڈ رہے۔ دود کا وال کے ساتھ ستونہ کھا تمیں چکنائی کھا کر پانی نہ پئیں۔ تیل پاتھی بے تکعی کے برتن میں نہ ر میں ۔ کسایا ہوا کھاتانہ کھاویں مٹی کے برتن کا پکایا ہوا کھاتاسب سے بہتر ہے۔ امرود ، کھیرا، ککڑی ،خربوزہ، تر بوز اور دوسرے سبز میووں پر یاتی نہ پئیں۔ انگور کے ساتھ سری یائے نہ کھائیں۔ (9) کھانا بہت گرم نہ کماؤ۔ گرم کھانا کھا کر شنڈایانی بینے ہے دانوں کو بہت نقصان پنچاہے۔ (۱۰) موٹا آٹامیدہ ہے اچھاہے اورلقمہ کوخوب چبانا جا ہے اور کھا تا جلدی جلدی کھالیتا جا ہے۔ بہت دیر میں کھانے سے بضم میں خرابی ہوتی ہے۔(۱۱) بہت بھوک میں نہ سوؤ اور نہ کھاتا کھاتے ہی سوؤ۔ کم از کم دو گھنٹ گز رجا کیں تب سوؤ جب تک کھاتا ہضم نہ ہو جائے ووبارہ نہ کھاؤ کم از کم وو گھنٹہ گزر جائیں اور طبیعت ہلکی ہلکی معلوم ہونے نگے اس وقت مضا نُقة نبیں۔ فائدہ ۔اگر بہمی قبض ہوجائے تو اس کی تدبیر ضرور کرو۔ آسان می تدبیر تو یہ ہے کہ رونی نہ کھاؤ ا یک دود فت صرف شور باذرا چکنائی کا بی لو۔اگراس ہے دفع نہ ہوتو بازار ہے نو ماشہ حب القرطم یعنی کیڑ کے نج اوراژ هائی تولها نجیرولاین منگا کرآ و ها یا فریانی میں جوش دیکر دوتوله شهد ملا کریی لواس دوامی غذائیت بھی ہے۔( ۱۴) اگر پاخاند معمول ہے زیاد وزم آئے تورو کنے کی تدبیر کرواور چکنائی کم کردو بھنا ہوا گوشت کھاؤ۔ اوراگردست آئے لگیں یامعمولی قبض ہے زیادہ قبض ہوجائے تو تحکیم کوخبر کردو۔ (۱۳) کھانا کھا کرفورا یا خانہ مِين مت جاوُاور جو بهت تقاضا ہوتو مضا نَقتٰ بين \_ (۱۴) پيثاب يا پا خانه کا جب نقاضا ہوتو ہر گز مت روکواس

#### طرح مع طرح طرح کی بیاریاں پیداہوتی ہیں۔

يانى كابيان

(۱) سوتے سے اٹھ کرفورا پانی نہ ہواور نہ یک لخت ہوا بھی نکلوا کر بہت ہی بیاس ہے تو عمدہ قد ہیر ہہہ کہ ناک پڑر کہانی ہواورا پانی ہی کرفرراور یک ناک پکڑے رہومانس ناک ہے مت اوای طرح کری بھی چل کرفورا پانی مت ہو ۔ فاص کرجس کولوگی ہووہ اگرفورا بہت ساپانی پی لے توای وقت مرجا تا ہے۔ ای طرح کری بھی چل کرفورا پانی مت ہو سے پانی ان نہ بینا چاہے۔ (۲) جہاں تک ہو سے پانی ایسے کو کئی کا ہوجس پر بھرائی زیادہ ہو۔ کھارا پانی اور گرم پانی مت ہو۔ بارش کا پانی سب سے اچھا ہے گرجس کو کھانی یاد مہووہ نہ چئے کی کی پانی بھی تیل ساملا ہوا معلوم ہوتا ہوہ و پانی بہت براہے۔ اگر خراب پانی کواچھا بنا ہوتو اس کوا تا لیکا کرم ہیں گئی باؤرہ جائے۔ بھر شعندا کر کے چھان کے بیکس۔ (۳) گھڑوں کو ہروقت بنانا ہوتو اس کوا تا لیک بینے بھی آ کے۔ (۳) ہوف کردہ کو قصان کرتا ہے۔ فاص کر عور تیں اسکی عادت نہ ڈالیس۔ اس سے بہتر شورہ کا چھلا ہوا پانی ہے۔ (۵) گھاتے ہیے بیس ہرگز نہ انسواس سے بعض وقت ایسا چھندا الگتا ہے۔ (سوڈ الیمن ووال بی پانی اگر ہوتو کھوڑا تھوڑا کی سانس بھی ہو۔ ایک دم پیغ سے بعض وقت ایسا چھندا الگتا ہے کہ دم پرین جاتی ہو۔ ایک دم پرین جاتی ہے۔ اس میں ہو۔ ایک جو ایک ہو۔ (۵) کھوڑا تھوڑا کی سانس بھی ہو۔ ایک دم پرین جاتی ہے۔ اس میں ہو۔ ایک دم پرین جاتی ہے۔ اس میں بید۔ ایک دم پرین جاتی ہو۔ اس جو تی ایسا ہوند الگتا ہے کہ میں بید۔ ایک دم پرین جاتی ہو۔ (ایک ایسان جاتی ہو۔ ایک ہور تی وقت ایسا ہوند الگتا ہے کہ میں بید۔ ایک دم پرین جاتی ہے۔ اس میں بید۔ ایک دم پرین جاتی ہو۔

آرام اور محنت كابيان

(۱) نہ آس قدر آرام کرو کہ بدن پول جائے ستی چھا جائے ہروقت پانگ پر ہی دکھانی دوگھر کے کاروبار دوسروں پری ڈال دو کیونکہ ذیادہ آرام سے اپنے گھر کا بھی نقصان ہے اور بعض بیاریاں بھی لگ جاتی ہیں اور نہائی محنت کرو کہ بیار ہوجاؤ بلکہ اپنے ہاتھ پاؤں اور سارے بدن سے بچے گی راس سے محنت کا کام ضرور لیمنا چاہتے ہاتھ پاؤں اور سارے بدن سے بچے گی راس سے محنت کا کام ضرور لیمنا چاہتے ہیں کہ ہرکام کو ہاتھ چلا کر پھر تی ہے کروستی کی عاوت چھوڑ دواور گھر ہیں تھوڑی دیر خرور کی نہ ہوتو کو شھر پر چڑھا تر لیا کرو۔ اور چرنداور پچلی کا ضرور تھوڑا کہ بہت مشخلہ کھو ہم بینیں کہتے کہ آس سے بھیے کماؤ۔ اول تو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں لیکن اپنی بہت مشخلہ کھو جو عور تیں محنت کی بات نہیں لیکن اپنی تندرتی خوب رہتی ہے دیکھو جو عور تیں محنت کو بیاضت میں اپنی تی جس کوئی جستی ہیں کوئی ہو تی ہیں کوئی جستی ہیں کوئی جستی ہیں کوئی ہو ہے گئی اور تازی کی خت کور یاضت موقو نے کر دینا چاہئے۔ (۲) بچوں کہلئے جمولا جمولا جمولا تھی رہتی ہے۔ (۲) بچوں کہلئے جمولا جمولا تھی رہا سے شدرتی خوب بڑھی کر دینا چاہئے۔ (۲) بچوں کہلئے جمولا جمولا تو بیک رہا تھی کہ اور یاضت موقو نے کر دینا چاہئے۔ (۲) بچوں کہلئے جمولا جمولا تھی رہتی ہی رہتی ہے۔ (۳) موج کو موج سے اٹھنے کی عادت رکھو بلکہ ہمت کر کے تبجد پڑھا کرواس سے شدرتی خوب بی رہتی ہے۔ (۳) دو پہر کو بے ضرورت نہ سو کا اور آگر پکھرتکان یا نیند کا غلب ہوتو اور بات ہے۔ (۵)

د ماغ ہے بھی بھی کہ کام لینا ضروری ہے اگر اس ہے بالکل کام ندلیا جائے تو د ماغ میں رطوبت بڑھ جاتی ہے اور ذبن کند ہو جاتا ہے اور جو صد سے زیادہ زور ڈالا جائے ہر وقت فکر اور سوج میں رہے تو خشکی اور کر ور ی پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے انداز ہے محنت لیما مناسب ہے پڑھانے کاشخل رکھو، قر آن شریف روز مرہ پڑھا کرو۔ کتاب و یکھا کرو باریک باتوں کو سوچا کرو ندا تنا غصہ کرو کر آپے ہے باہر ہو جاؤندا کی بر وباری کروکہ کی پر بالکل روک ٹوک ندر ہے ندائی خوتی کروکہ خدا تی ہے نیازی اور اسلی قدرت کو بھول جاؤکر وہ ایک دہ ایک کی وجائی ندائی کی وجست ہی بالکل یاونہ کردہ ایک دہ ایک کی رحمت ہی بالکل یاونہ رہاور ای کم کو کی رہاور ای کی رحمت ہی بالکل یاونہ رہاور ای کی کی بات سنانا ہوا وروہ دل کا کر ور ہو جائے ان سب باتوں ہے باری بلکہ بلاکت کا ڈر ہے آگر کی کو بہت خوتی کی بات سنانا ہوا وروہ دل کا کر ور ہو جائے اور امید تو ہے کہ ہو جائے گھرائی وقت یادہ چارگھا کہ کو کہ کہ ہو کہ دیکھو ہم کوشش کر رہے ہیں شاید ہو جائے اور امید تو ہے کہ ہو جائے گھرائی وقت یادہ چارگھنٹ کے بعد سنادو کہ تبارا ایکا م ہوگیا ای طرح خم کی خبر جائے اور امید تو بی کو می اس نے انتقال کیا۔ فاکہ والے تو فیر تھی ہی اور موت میں ہو ہو ہو کی ہو کہ کو فلا شوخی ہو اسلے ہوگیوں کی حالت تو فیر تھی ہی اور موت سے کو اسلے ہو کی ہو کہ دیا تو کی سے اس نے انتقال کیا۔ فاکہ دہ ۔ بیاری کی حالت میں اور پر ہے میں دہ بی ہی تہ تھی آئے گی ۔ قضائے النی سے اس نے انتقال کیا۔ فاکہ دہ ۔ بیاری کی حالت میں اور پر جائے میاں کے یاس ہو نے سے فقصان ہوتا ہے۔

علاج کرانے میں جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے

399

اور عکمیااورز ہریلی دواوں کے کشتوں کے ماس نہ جاؤاور حرام الله اور نجس دواند کھاؤند لگاؤ۔ (۵) جب کوئی دوا على ايك مدت درازتك كمانا موتو مجى مجى ايك دودن كوچموژ ديا كرويا اسكى جكداور دوابدل ديا كروكيونكه جس دوا کی عادت ہو جاتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ (۲) جب تک غذا ہے کام چلے دوا کو اختیار نہ کرومثلاً مسهل کے بعد طاقت آئے کیلئے جوان آ دمی کو یخنی کافی ہے اس کو مشک وعزر کی ضرورت نہیں البتہ بوڑھے آ دمی کو پخنی قبض کرتی ہے اور اس کے بہضم کرنے کیلئے بھی طاقت جا ہے ایسے مخص کو کوئی معجون وغیرہ بنالینا بہت مناسب ہے۔(2) دواکو بہت احتیاط ہے تھیک تول کرنسخہ کے موافق بناؤ ابی طرف ہے مت گھٹاؤ، بزهاؤ\_(٨) دوا يبلخ يم كود كملالوا كربري بواس كوبدل ژانو\_(٩) ول جگراور د ماغ اور پهيپير ااور آ كه وغيره جونازك چيزيں ہيں ان كيليے ايسى دوائي استعال نه كروجو بہت تيز ہيں يا بہت مُصندًى يا بہت محليل كرنيوالي ہیں یاز ہریلی ہیں ہاں جہاں سخت ضرورت ہولا جاری ہے مثلاً جگر برا کاس بیل نہ رکھیں ، کھانسی ہیں سنکھیا کا کشته نه کھائیں، آنکھ میں نرا کا فور نه لگائیں بلکہ جب تک آنکھ میں باہر کی دوا ہے کام چل سکے اندر دوا نه لگائیں۔(۱۰)علاج ہمیشدا پیے طبیب ہے کراؤ جو حکمت کاعلم رکھتا ہواور تجربہ کاربھی ہوعلاج غوراور تحقیق ے کرتا ہو ہے سو چے سمجھے نے ندلکھ دیتا ہو۔ مسہل دینے میں جلدی نہ کرتا ہو۔ سمی کا نام مشہورین کر دھو کہ میں نه آؤ۔(۱۱) بیاری میں پر ہیز کو دوا ہے زیاد ہ ضروری سمجھوا ور تندرتی میں پر ہیز ہر گزنه کرو۔ قصل کی چیزوں میں ہے جس کو جی جا ہے شوق ہے کھاؤ مگریہ خیال رکھو کہ پیٹ سے زیادہ ندکھاؤاور پیٹ میں گرانی یاؤ تو فاقد کردو۔(۱۲) بوں تو ہر بیاری کا علاج ضروری ہے لیکن خاص کران بیار بوں کےعلاج میں ہرگز غفلت مت كرو-اور بچول كيليئة واورزياده خيال كرو-زكام كهانسي، آنكه دكهنا، پهلي كا درد، بديضي، بار بارياخانه جانا، پیش، آنت اترنا، حیض کی کی یازیادتی، بخارجو ہروفت رہتا ہو۔ یا کھانا کھا کر ہوجا تا ہو، کسی جانوریا آ دمی کا کاٹ کھانا، زہریلی دوا کھالینا، دل دھڑ کنا، چکر آنا، جگہ جگہ ہے بدن پھڑ کنا، تمام بدن کاس ہو جانا اور جب معوك بہت برہ جائے يا بہت گھٹ جائے يا نيند بہت برہ حجائے يا بہت گھٹ جائے يا پيند بہت آنے لکے يا بالكل ندآئے اور يا كوئى بات اپنى ہميشەكى عادت كےخلاف بيدا ہوجائے توسمجھوكە بيارى آتى ہےجلدى حكيم ے خبر کر کے تدبیر کرو۔اورغذاوغیر ہیں بے ترکیبی نہونے دو۔(۱۳) نبض دکھلانے میں ان باتوں کا خیال رکھو کہ نبض دکھلانے کے وقت بہیٹ نہجرا ہونہ بہت خالی ہو کہ بھوک سے بیتا ب ہو۔طبیعت پر ندزیا دوعم ہونہ زیادہ خوشی ہو۔ نہ سوکرا ٹھنے کے بعد فورا دکھلا وے نہ بہت جا گئے کے بعد نہ کسی محنت کا کام کرنے کے بعد نہ دور ہے چل کرآنے کے بعد نبض دکھانے کے وقت حارزانو ہو کر بیٹھو یا جاریائی پریا پیڑھی یا یاؤں لٹکا کر مبيھو ڀٽسي کروٹ پرزيادہ زورد بکرمت مبيٹھونه کوئي ساماتھ ٹيکو ڀٽليه بھي نهاڻا وَجس ہاتھ کی نبض دکھانا وَاس ميس

اس کے مسائل طبی جو ہر میں و کھے لو

ع دوا کو ہمیشہ ڈھا تک کراور حفاظت ہے رکھو بعض دواؤں پر بعض جانور عاشق ہوتے ہیں۔ وہ ان میں ضرور منہ ذالتے ہیں۔ جیسے بلی یالچیڑ اور مادرخو بیاور سانپ۔

### بعض طبی اصطلاحوں کا بیان

نسخوں میں بعض الفاظ اصطلاحی لکھے جاتے ہیں اور بعض علا جوں کے خاص خاص نام ہیں۔ان کو مختصراً یہاں لکھاجا تا ہے

| منتنج: _ وه دواجو ماد _ كو نكلنے كيلئے تيار كر _ | مدّ ربول: بييثاب الرفي والي دوا                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مسبل: دست لانے والی دوا                          | مدر حیض: مین جاری کرنیوالی دوا                  |
| منقت حصاة: يتقرى كوتو زنے والى دوا               | (مدّرلین:۔ دودھا تاریے والی دوا                 |
| مقی نہ قے لانے والی دوا                          | مدمل:۔ زخم بھرنے والی دوا                       |
| کیونگه مسهل ہے آنتوں وغیرہ کوضرور کچھونہ کچھ     | ملتین: - بہت ہلکامسہل                           |
| نقصان پہنچتا ہے فالج دغیرہ ٹھنڈ ہے امراض         | آبزن: مالی پانی میں کوئی دواریکا کراسمیں بیٹھنا |
| میں جمعی تبرید معتدل بلکہ گرم بھی ہوتی ہے        | اعكباب: بيجاره ليرا                             |

| حقنه احتقان بي خاند كے مقام في بذريعه بجهاري   | بخور:۔ دوا سلگا کر دھونی لینا بعض وقت رحم کے        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| د وا پہنچا نا                                  | اندرکسی دوا کا دهواں کہنچا نامنظور جوتا ہے          |
| حمول: به رحم میں دوا کار کھنا                  | اسکی ترکیب بیہ ہے کہ دوا کوآگ پر ڈال کر             |
| فرزجہ:۔ اس کے بھی وہی معنی ہیں ،               | ایک کونڈ اسوراخ داراس برڈ ھا تک کر                  |
| قطور: _ كان وغيره مين دوانيكانا                | اس سوراخ پر بیٹھ جا کمیں                            |
| لخلخہ:۔ تر چیز سنگھانا اس کی ترکیب بھی بخار کے | پاشویہ:۔ دوا کے پانی ہے پیروں کو دھارنا اس کی       |
| بیان میں ہے                                    | مفصل ترکیب بخار کے بیان میں ندکور ہے                |
| نطول:۔ وھارنا اس کی ترکیب یہ ہے کہ جن          | تنمرید:۔ مختندی دوا دینامسہل کے بعد جو دوا دی       |
| دواؤں سے دھارنا ہوان کو پانی میں پکا کر جب نیم | جاتی ہےاس کوتیریداس واسطے کہتے ہیں کہ بید و واا کثر |
| گرم رہ جائے ایک بالشت او نچے سے دھار باندھ     | مصندی ہوتی ہے اور مسہل کے نقصانات دور کرنے          |
| <sup>ک</sup> رڈالیں                            | کیلئے دی جاتی ہے                                    |

#### تولنے کے باٹ

| انگریزی باث             | درېم=1⁄2 ساشه           | ۸جاول ک=ایک رتی .        |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| گرین= آدهمی رتی         | وا نگ= پونے جارر تی     | ۸رتی کا=ایک ماشه         |
| ڈرام= تم <i>یں ر</i> تی | رطل=مهوتو_لے            | باره ماشه کا=ایک توله    |
| اونس=۸ ڈرم یا           | رطل=ساڑھےجار ماشہ       | ۵ تو له کې = ایک چھٹا نک |
| 2⁄17 توله               | مثقال=ساڑ <u>ھ</u> ےجار | ١٦ چھٹا نک کا=ایک سیر    |
| يونڈ=١١اوٽس يا          | ماشه                    | ۵سیر کی=ایک دهزی         |
| آده سير                 | دام پخته = میں ماشه     | ۴۰ سير کا=ايک من         |

بعض بیار یوں کے ملکے ملکے علاج

ان علاجوں کے لکھنے سے یہ مطلب نہیں کہ ہرآ دمی تعیم بن جائے بلکہ اتنی غرض ہے کہ ہلکی ہلکی معمولی شکا بیتیں اگر اپنے آپ کو یا بچوں کو ہو جا کیں اور تعیم دور ہوتو ایسے وقت میں جیسے اکثر عورتوں کی عادت ہے کہ مستی کی وجہ سے نہ تھیم کو خبر کرتی ہیں اور نا واقف ہونے کی وجہ سے خود بھی کوئی تد ہیر نہیں کر سکتیں آخر کو وہ مرض یو نہی بڑھ جاتا ہے بھر مشکل پڑ جاتی ہے تو ایسے موقع کے واسطے عورتوں کو بچھ واقفیت ہو جائے تو ان کے مرض یونہی بڑھ جاتا ہے بھر مشکل پڑ جاتی ہے تو ایسے موقع کے واسطے عورتوں کو بچھ واقفیت ہو جائے تو ان کے

کام آئے اور دوسر ہے بعض بیار یوں کے پر ہیز اور بعض بیار یوں سے نیچنے کے طریقے معلوم ہوجا ہیں گے تو اپنی اور اپنی بیوں کی حفاظت کر سیس گی ۔ تیسر ہے بعض دواؤں کا بیانا اور حکیم کے بتلائے ہوئے علاج کے براہ کو اور اس بیاد اور اس بی ان باتوں کا خدمت کرنا اور اس کو آرام دینے کا سلیقی آ جائے گا اس واسطے تھوڑا تھوڑا لکھودیا ہے۔ اور اس میں ان باتوں کا خیال رکھا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آسان تدبیر بی بتلائی ہیں اور ایسی طرح کھا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آسان تدبیر بی بتلائی ہیں اور ایسی طرح کھا ہے کہ جو اکثر ہوا کرتی ہیں اور بیاریاں وہی کھی گئی ہیں جو اکثر ہوا کرتی ہیں اور اس کھا ہے کہ جو اکثر ہوا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوا کیس اس کے بیاریاں وہی کھی گئی ہیں جو اکثر ہوا کرتی ہیں اور کھی ساتھ ہی سے اس اس کے ساتھ ہی سے سانسخ بھی لکھ دیا ہے جو فائدہ میں فیتی کے قریب ہے کیانا اگر کوئی بات بھی میں نہ آئے مرض اچھی طرح نہ بچانا جائے یا مرض بھاری ہوتو ہرگز دوا خودمت دو ، حکیم کوخبر کرو۔ اگر دور ہو یا وہ نذرانہ چا بتا ہو یا دوا فیتی ہتا ہے اور خدا تعالیٰ نے گئیائش دی ہوتو خرج کی بچھ پر دامت کرو۔ جان سے بہتر مال نہیں ہوتو اور بالکل ہونائش نہ ہوتو خداتھ الی نے گئیائش دی ہوتو خرج کی بچھ پر دامت کرو۔ جان سے بہتر مال نہیں ہوتو اور بالکل ہوائش نہ ہوتو خداتھ الی نے دوا میں اثر دینے والے وہی ہیں اگر وہ نہ چاہیں دوا ہے بھی اچھا نہ ہواورا اگر جو اور ایس کا میام اور ان کی جاتو ہوں ہوتا ہو ہوں ہوتا ہوں کے نام اور ان کی دور آئیں گھی جاتی ہیں۔ اور یادر کوکوکر تم کو جو دوا باز ارسے منگوانا ہوجس طرح کتاب ہیں اس کا نام کھا ہے ای طرح خوب صاف خط ہے لکھ کریا کھوا کر بازار بھی دو بیساری دیدے گا۔

### سرکی بیاریاں

سر کا درو:۔ بیکی طرح کا درد ہے ہرا یک کا علاج جدا ہے گمریہاں ایسی دوا نمیں لکھی جاتی ہیں کہ کئی طرح کے سردرد میں فائدہ دیتی ہیں اور نقصان کسی طرح کانہیں کرتیں ( دوا ) تنین ماشہ بنفشہ تین ماشہ گل مچکن ، تین ماشہ بگل نیلوفر پانی میں پیس کر پیشِانی پر لیپ کریں۔

<u>دوسری دوا:</u> تین ماشه آژو کی شخصلی کی گری پانی میں پیس لیس اور تین ماشد تخم کا ہوا لگ خشک پیس لیس پھر دونو ل کو ملا کر ببیثانی اورکنیٹی پر لیپ کر دیں بہت موثر بعنی اثر والی دوا ہے اورا گرسر دی ہوتو تین ماشہ کہا ب چینی پیس کراس میں اور ملالیں۔

تنیسرانسخہ: جو ہرقتم کے دردکیلئے مفید ہے خواہ نیا ہو یا پرانا مادہ سے ہو یا بلامادہ کے۔رسوت محطمی کے پھول، کلِ سرخ ، بنفشہ، صندل سرخ ، صندل سفید سب تین تین ماشدگل بابونہ ایک ماشہ پوست خشخاش ایک ماشہ، املناس ایک تولہ ہری مکوہ کے یانی میں چیں کرلیپ کریں۔

د ماغ کاضعف ہونا: اگر مزاج گرم ہے تو خمیرہ گاؤ زبان کھادیں اور اگر مزاج سرد ہے تو خمیرہ بادام گھادیں ان دونوں خمیرول کی ترکیب سب بیاریوں کے ختم ہونے کے بعد لکھی ہوئی ہے وہاں دیکھاواور بھی منبے نسخے سب اسی جگہ ساتھ ہی لکھ دیئے ہیں۔ بچ میں جہاں ایسے شخوں کا نام آئے گا اتنا لکھ دیا جائے گا۔اس کوخاتمہ میں و کیموتم خاتمہ کا یہی مطلب سمجھ جانا۔

## آئکھی بیاریاں

آئینہ یا کوئی چیکدار چیز آفتاب ہے سامنے کر کے آٹھ پر اس کاعکس ہرگز مت ڈالواس ہے بھی دفعتا مینائی جاتی رہتی ہے۔

(ووا): جس ہے آ کھی بہت ی بیار یوں کی حفاظت رہاورنگاہ کوقوت رہے۔انارشیری اورانارترش کے دانے اور دانوں کے بچ کے بروے اور گودالیکر کپلیں اور کی تہ کپڑے میں جھان لیں جوعرق نکلے اس کو آ ب انار کہتے ہیں۔ بیعرق ڈیڑھ چھٹا نک اوراس میں شہد چھٹا تک بھرملا کرمٹی یا پھر کے برتن میں ملکی آ کچے یر پکالیں اور جھاگ اتار تے رہیں یہاں تک کہ گاڑھا ہو کر جمنے کے قریب ہوجائے پھر شیش میں احتیاط سے رهیں اور ایک ایک سلائی اینے اور اپنے بچوں کی آنکھ میں لگایا کریں۔انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کی اکثریماریوں ے حفاظت رہے گی اور بینائی میں ضعف نہ آئےگا۔ دوسری دوا کہ دہ بھی آئکھ کواکٹر بیاریوں ہے محفوظ رکھتی ہے۔ تازے آ ملے بعنی آنو لے کیکر مچل کریانی نجوڑ لیں اور جھان کرلو ہے کے برتن میں پکا کمیں یہاں تک کہ گاڑھا ہو جائے پھرشیشی میں احتیاط ہے رکھ لیں اور ایک ایک سلائی لگایا کریں۔رکڑا۔ جو کہ گھانجی یعنی انجن ہاری اور بردوال اور پلکوں کی خارش اور موٹا بن اور آ کھے کی سرخی کیلئے مفید ہے۔ سفید جست دوتولہ اور -مندر حما گ اور کونیل نیم کی اور پھنکری کچی اور اقلیمیائے ذہب <sup>لے</sup> نونو ماشہ اور لونگ ۲ ماشہ اور افیون اور حِراغ كاڭل يانچ يانچ ماشه اور نيا اتھوتھا كھيل 🖰 كيا ہواد و ماشداوررسوت ايك توليه اور جھونی ہڑ ايك توليسب کومرمہ کی طرح پیں کرسرموں کے چیوتولہ خالص تیل میں ملا کر کانسی کے کثورے میں نیم کے سونٹے ہے آٹھ دن تک رگڑیں بھرایک سوایک ہار شھنڈے یانی ہے دھولیں اور کسی صاف برتن میں گرد ہے بیجا کررکھ لیں بڑ ہالوں کوا کھاڑ کر جڑوں پرلگا ئیں دود فعہ کے لگانے سے نگلنے بند ہو جاتے ہیں اور گھا نجی پر حیالیس دن انگا ئمیں تمام عمرنہ تکلیں اور بھی آنکھ کے بہت ہے امراض کومفید ہے۔ چراغ کا گل یہ ہے کدروئی کوتیل میں بھگو كرجلائي جب بجصے كے قريب آئے ذھائك ديں تاك خضندى ہوجائے ۔ آئكھ و كھنے آنا يہ جومشہور ہےك جب آئکھ دیکھنے آئے تو تین دن تک دوانہ کرے لے بیہ بالکل غلط ہے پہلے بی دن سے غور سے علاج کرو۔ البيته شروع ميں کوئی تيز دوانه لگاؤ بلکها خير ميں بھی نه لگاؤ جب تک که کوئی برا ہوشيار تجربه کارڪيم نه بتلا وے۔

ع اس کے تعمیل کرنے کی ترکیب ہے ہے کہ اس کو پیسٹر پانی میں گوندھ کرنگیاں بنالیں اور ایک مٹی کا برتن آگ پر رکھ کر اس پرنگیوں کولوٹ بوٹ کریں بیہاں تک کے خشک ہوجا کیں۔ پھر تول کر کام میں لا کیں۔

سے اور بیبھی مشہور ہے کہ آنکود کھنے میں صرف مینھا کھانا جا ہے بیبھی محض غلط ہے بینھا کھانا اکثر آنکو دکھنے میں نقصان کرتا ہے خاص کر جب کہ آنکو گرمی ہے دکھنے آئی ہو ہاں آنکود کھنے میں مرج بہت کم کھادیں بلکہ مناسب ریہ ہے کہ کال مرج کھاویں اور نمک بھی کم کھاویں اور کھنائی ،ا جار، تیل بالکل نہ کھاویں۔

دوا۔اگراول دن آنکھ دکھنے میں لگائی جائے قو مفید ہوا در کسی حال میں مفرنہ ہو یعی نقصان نہ کرے ذرای رسوت گا ب میں یا کمو کے پانی میں تھس کر لیپ کریں۔ دوسری دوا پوٹی کی۔ تین ماشی پھرکی سفید اور زیرہ سفید اور پوست کا ؤوڈ ااورا کیک ماشا فیون اور چار ماشہ پھائی او داور 1 ماشا دلی کے پتے اور از هائی عدد نیم کے پتے سب کو پکل کر دو تین پوٹی بنائے اور کوری پیالی میں پانی بحر کر اس میں چھوڑے رکھے اور آنکھوں کو لگایا کرے آگر سردی کے دن بول تو ذراگر م کرلے۔ تیسری دوا۔ آنکھ کے دکھنے کے شروع ہے لیکر آخر تک لگا گئے ہیں۔ رو ہول اور چھوٹے موٹے زخم اور آنکھی بہت ی بیار یول کو فائدہ مند ہے آنکھ میں بالکل نہیں لگا ہیں وارائی اور آئکھی کری چھوٹے میں مرائل کی ہوئی از روت اور نشاستہ تین تین ماشہ سرمہ کی طرح میں کرر کھ لیس اور ایک ایک میں ماشہ سرمہ کی طرح میں کرر کھ کی بالک یا تیں اور ایک ایک میں اور اگر اس کو دگا کی ہوئی ایس کی اور کو گئے کے بیان میں آئی ہے۔ اور انزروت اس طرح میں کر بہت اور کو کا کہ وی کہت کی بہت کر بہت بالک کی بہت کے ہو کے ندگاہ کی بہت کی بہت کے ہو کے ندگاہ بی بہت کی ہو کے ندگاہ بیس کی بہت کی ہو بہت کہ ہو کے ندگاہ بیت کی میں بہت کے بہت کی ہو کے ندگاہ ہوں کے مورد میں بی کہت کے ہو کے ندگاہ بیت کے مند بہت کے ہو کے ندگاہ بیت کی ہو بہت کہت کی ہو کہت کی ہو ہوں کہت کی ہو ہوں کہت کی ہو بہت کے ہو کے ندگاہ بیت کے مند کی ہو ہے کہت کی ہو ہیں کہت کے ایک ہو بی دی کہت کی ہو ہوں کہت کی ہو ہوں کہت کی ہو ہو کہت کی ہو کے ندگاہ کی ہو کہت کی ہو کے ندگاہ کی ہو کہت کے ایک ہو کہت کی ہو کے ندگاہ کی ہو کہت کو ہو کہت کی ہو کہت کہت کی ہو کے ندگاہ کی ہو کہت کہت کی ہو کہت کی ہو کے ندگاہ کی ہو کہت کی ہو کہت کہت کی ہو کہت کہت کی ہو کہت کی ہو کے ندگا کے بیاں کہت کے ندگاہ کی ہوگا کی ہوگی کی کری ہو کہ کو کو کو کو کو ک

متعلق کاملی ہیں بڑے آدی بھی ان کا خیال رکھیں اور کچھ نسخ بھی اور لکھے ہیں۔

آکھے کا با ہر نکل آنا: اس کوعر بی ہیں جو زائعین کہتے ہیں۔ دوا۔ او و ماشگل خطی تین ماشگل سرخ تین ماشدگل سرخ تین ماشدگل سرخ دو ماشہ ہلیلہ سیاہ ایک ماشیز نہی ان سب کو ہری کھواور ہری کائی کے پائی میں ہیں کرنیم گرم لینی با کا باکا سہا تا گرم کر کے لیپ کریں۔ دوا۔ جس کواگر تندرتی ہیں لگاہ یں تواکٹر امراض سے حفاظت رہ اوراگر آکھ دکھرا جھی ہونے کے بعد لگاہ یں توایک عرصے تک ندد کھے اور معمولی جائے کو کان دے اور مینائی کونہایت تیز کرے۔ سو کھے آنو لے پاؤ بھر لیکر سر پانی میں اوٹالیس جب پاؤ بھر پائی رہ جائے ملکر چھان کر یہ پائی رکھ میں اور دور جھوٹی بیپل بارہ عدد اور کائی مرج اڑھائی عدد کھرل میں یاسل پر دال کر بیپنا شروع کر دیں اور دور آنو لے کا پائی ڈالتے جائیں اور یہاں تک پیسیس کے سب پائی جذب ہو جائے بھراس دوائی گولیاں بنا کر کھ کیسا اور وقت ضرورت ذراسے پائی میں تھس کرسلائی ہے لگاہ یں۔ موتیا بند راس کا نام عربی میں نزول المار ہے گئے آجکل سیمرض بہت عام ہونے لگا ہے اور اس میں آگھ ہے تل بین بائی میں آگھ کے تل بین بائی از آتا ہے اور رائ میں خوائی بالکل جائی رہتی ہے اور گواس کا بچپانا مشکل ہے گرا ایک تدبیریں کھی جو تو تھائی نہی ہو تھائی دور کھرا کے کار کھی کے تا میکن کے این میں کہ کہانا مشکل ہے گرا کی تدبیریں کھی جو تو تھائی نہی ہو تھائی نہی کہ کو بیان مشکل ہے گرا کی تدبیریں کھی جائی ہیں کہ کر بیچانا مشکل ہے گرا کی تدبیریں کس جو تی جس بیانی از آتا ہے اور رائی میں خوائی ہی بوقو تھائی نہیں۔

ا يکل جاردوا کمن بين ـ

اس کوموفت بھی کہتے ہیں۔

شروع علامت: یعنی پیجان اسکی بدہے کہ آ تھے کے سامنے کھی بھتھے تر مرے سے معلوم ہوتے ہوں اور <u>چراغ کی لوصاف</u> ندمعلوم ہو بلکہ ایسامعلوم ہو کہ لو کے آس پاس ایک بزاسا حلقہ ہے اس وقت یہ سرمہ بنا کر لگائیں اگرموتیا بندنه ہوگا تو آنکھ کی دوسری بیار بول کوبھی فائدہ دیگا۔ سوا تولہ سفیدہ کاشغری اور آنھ ماشہ ببول كا گونداورآنمه ماشداقليميا ئے نقره لله اور چار ماشدستک راسخ اور چار ماشه سياسيپ اور چه ما شد شاو نج عدى جو یانی سے مغسول کیا حمیا ہولیعنی خاص تر کیب ہے دھویا گیا ہواوروہ تر کیب ابھی بتلاً دی جائے گی اور دو ماشہ سرمداور دو ماشد جاندی کے ورق اور تین ماشد چھلے ہوئے جا کسو۔ان کے حصیلنے کی بھی ترکیب ابھی بتلا دی جائے گی اور ایک ماشہ نشاستہ ان سب کوسرمہ کی طرح چیں کر رکھ لیس اور ایک ایک سلائی صبح وشام لگایا کریں۔ بیسرمہ آنکھ سے یانی ہنے اور ضعف بصارت کو بھی مفید ہے شاونج کے مغسول کرنے کی ترکیب بیہ ہے کہ شاو بنج کوسرمہ کی طرح باریک چیں کر بڑے ہے برتن میں یانی میں ڈال دیں ایک منٹ کے بعداد پر کا یانی علیحدہ کرلیں اس علیحدہ کئے ہوئے یانی میں جو پچھشاونج نیچے بیٹھ جائے وہ نکال لیں یہ مفسول ہے اور اس بڑے برتن میں جوشاد نج رہ گیا ہے بھر پیس کرای طرح دھولیں اور جا کسو کے حصیلنے کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو ڈھیلی پوٹلی میں باندھ کرٹیم کے پتوں کے ساتھ جوش ویں جب خوب پھول جا <sup>ک</sup>یں مل کر حھلکے دور کر دیں اور اندر کامغز لے کیں اورمو تیا بندوا لے کو ریگل لگا ناتھی جا ہے تر کیب اسکی بیہ ہے کہ جار ماشہ سفید صندل اور دو ماشه انزروت اور جاررتی بول کا گونداور جاررتی افیون اور جاررتی زعفران سب کو باریک پیس کرانڈ ہے کی سفیدی میں ملاکر روپیہ کے برابر کاغذی دونکیاں تراش کراس میں سوئی ہے بہت ہے سوراخ کر کے ان دونوں کاغذوں پریددوالگا کر دونوں کنپٹیوں پرچیکا دیں اور ضبح وشام بدل دیا کرے <sup>لے</sup> بیگل نگا ناہمی کسی حالت میں نقصان نہیں کرتا۔اوررات کو ہرروز اطریفل کشیزی ایک تولد کھایا کریں اور مجھی حصے ساتویں دن ناغهمي كردياكرين تاكه عادت نه بوجائ أكرموتيا بند بوگاان تدبيرون يت نفع بوجائ كااورا كرموتيا بندنه ہو جب بھی ان میں کسی طرح کا نقصان نہیں جب آ تھے میں ذرا بھی دھندیا کمیں بیتد بیرضرور کریں اور کم ہے کم تمین مبیند نباه کرکریں جب یانی زیادہ اتر آتا ہے تو بینائی جاتی رئتی ہے پھرسوائے شکاف دینے کے کوئی علاج نہیں جس کوآ تھے بنوا تا کہتے ہیں بلک بنے کے بعد بھی آ تکھ كمز وررہتی ہے۔

# کان کی بیار ماِں

فائدہ۔ پید بحرکر کھانا کھا کرفورا سور ہے سے کان جلدی بہر ہے ہوجاتے ہیں جب تک کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹہ نہ گزر جا کی ہر گزمت سویا کرو۔ فاکدہ۔ اگر کان میں کوئی دوا ڈالوخواہ تا ہیر میں گرم ہو یا سرد ہیں ہے۔ میٹ نیم گرم ڈالو۔ فاکدہ۔ اگر بجی بھی کان میں روغن بادام تلخ پانچ بانچ بوند نیم

یہ چاندی کامیل ہے جو کھان میں نکلنا ہے اگر کھان کا نکلا ہوا نہ طے تو شار کے ہاں ہے چاندی کامیل لے لیس جب وضوکر ٹا ہوتو ان ککیوں کو ذرانمی دیکر چھڑ اکر وضو کرلیں اور فوراً پانی خٹک کر کے پھران ککیوں کواسی جگہ چہپا ویں

406

ساتھ نکل آئے گا ورفقط تیل کان میں خوب بھر دینے ہے بھی جانور مرجا تا ہے۔ یہ والانہیں۔اگر گھر میں کان کا ورد: خواہ سی سے جھے ماشہ کا بیائے بیدوغن مفید ہے اور کسی وقت میں نقصان دینے والانہیں۔اگر گھر میں بمیشہ تیارر ہے تو بہتر ہے جھے ماشہ بفشہ اور چھے ماشہ استثنین رومی اور تین ماشہ استخو دوس اور چھے ماشہ گل بابونہ رات کو پاؤ بھر پانی میں بھودیں میں جھودیں کر دوتو لہ روغن گل اور چھے ماشہ سرکہ ملاکرا تناوٹادیں کہ پانی اور سرکہ جل کرصرف تیل رہ جائے بھر چارر تی کا فوراورایک ماشہ مصطلّی رومی اورایک ماشہ مصطلّی رومی ماشہ اورایک ماشہ مصطلّی رومی اورایک ماشہ مصطلّی رومی اورایک ماشہ مصطلّی ہو ہورایک ماشہ مصطلّی رومی میں دیکا تمیں۔

## ناک کی بیماریاں

فا کده ۔ اگر سرسام میں نکسیر جاری ہو جائے تو اس کو بندمت کروالبتہ اگر بہت زیادہ ہو جائے تو بند کردینا چاہئے۔ نکسیر ۔ اگر خفیف جاری ہو و ہے توامرود کے پتوں کا پانی نچوڑ کرناک میں چڑھانے ہے بند ہو جاتی ہے۔ دوسری دوا۔ جسکی بہت توی تا ثیر ہے اول شنڈ اپانی سرپر ڈالو پھر تین ماشہ ماز واور تین ماشہ پوست اناراور تین ماشہ گل سرخ اور چھ ماشہ چھکے اتر ہے ہوئے مسوراور بندرہ ماشہ رسوت ان سب کو باریک چیں کر گلاب اور خرفہ کے پتول کے پانی میں ملا کر پیشانی اور سرپر لیپ کریں مگر بید دوا بہت بوڑ ھے آ دمیوں کو استعال نہ کرنہ چاہئے ۔ تیسری ووا۔ جو ہر طرح کی نکسیر کومفید ہے اور ہر عمر میں استعال کر سکتے ہیں تین ماشہ سفید صندل اور تین ماشہ رسوت اور تین ماشہ گلناراور چاررتی کا فور۔ ان سب کو چھ تو لہ گلاب میں چیں کر اس میں کپڑ ابھگو کر چیشانی پر کھیں۔

ز **کام اور نزلہ۔ آجکل ب**یبہت ہونے لگا ہے اس کو ہلکا مرض نہ مجھو بلکہ شروع ہوتے ہی فکر کر کے علاج اور

لے یہ دوابہت دنول تک کان میں ڈالی جائے تو کان ہنے کو بھی مفیدے۔

ع جانور کے کان میں سے نکا کنے کی ایک اور تدبیر ہے اگر وہ جانور زندہ ہوتو سہل تدبیر بیہ ہے کہ اندھیرے میں جا کرتیز روشن کالیمپ یا چراغ کان ئے سامنے رکھوحشرات الارض روشن کے عاشق میں وہ جانور روشنی کود کیچکر باہرنگل آئے گا۔

پر ہیز کرویہ جو مشہور ہے کہ تین دن تک دوانہ پویہ بات پہلے زمانہ میں تھی اس وقت طبیعتیں تو ی ہوتی تھیں اور ہیاری کوخو در فع کر دیتی تھیں۔ اب طبیعتیں کر ورہوگی ہیں اب اس بات کے جروسہ میں ندر ہیں زکام اگر ہمیشہ رہ در ماغ کمز ورہوجاتا ہے اور اگر شروع ہوکر بند ہوجائے تو طرح طرح کی بیاریاں بیدا ہوجاتی ہیں یہاں تک کہ بھی جنون ہوجاتا ہے جس طرح کا زکام ہوفوراً حکیم سے بمبرکراس کا علاج کرنا چا ہے اور غذا زکام میں موگ کی وال رکھو چکنائی اور مضائی اور دود ہو دہی اور ترشی سے پر ہیز از مسجھوا ور شروع زکام میں ہر پر تیل نہ طواخیر میں مضا کھ نہیں اور شروع زکام میں چھینک لینے کیلئے کوئی دوانہ سوٹھواس سے بعض و فعہ آئے میں بانی اثر آتا ہے اور بینائی جاتی رہتی ہے اور جب زکام بالکل اچھا ہوجائے تو کوئی دوا د ماغ کی طاقت کی ضرور کھالیا کرو۔ پر حریرہ بہت اچھا ہے نزلنہیں ہونے دیتا۔ ترکیب سے ہے کہ نودان بادام شیریں کا مفراور چھا مشرختم کدوئے شیریں اور بانچ ماشے خشخاس سفید پائی میں خوب باریک جیس کر چار ماشہ کا مشراور چھا اشرختم کی تاریخ کا کشتہ ملاکر کھاوی خریدہ وکا کر جارتو کہ مصری سے میسا کر گئی ہیں خوب باریک جیس کر قوا د بان میں دو جا ول مو کے کا کشتہ ملاکر کھاوی خریم داور کشتہ کی ترکیب خاتمہ میں آئے گئی۔ اُ

### زبان کی بیاریاں

قلاع بعنی منه آجانا: اگر سفیدرنگ ہوتو یہ دوا کریں۔ایک ایک ماشہ کہاب جینی اور بڑی الا پنجی کے <u>وا نے اور سفید کتھا باریک</u> چیس کرمنہ میں حیوز کیں اور مندلٹکا ویں تا کہ لعاب یعنی رال نکل جائے اوراً کرسرخ رنگ ہےتو ہیددوا کروایک ایک ماشدگا ب زیرہ اور تخم خرفداور طباشیرا در زبرمبرہ خطائی خوب باریک چیں کر منه میں چیز کیس ۔اوراگر گهرسرخ نه ہو بلکه سرخ زردی مائل ہوتو بیدووالگائیں تنین ماشه مصری اورایک ماشه کا فور پیس کرمنه میں ملیں اکثر سرسام اور حیز بخار میں ایسا قلاع ہوتا ہے اورا گرسیاہ رنگ ہوتو اسکی تدبیر کسی حکیم ے پوچھور<sup>م</sup> ووا۔ جومنہ آنے کی اکثر قسموں کو نافع ہے ایک ایک ماشہ گاؤز مان سوخت<sup>یعن</sup>ی گاؤز بان کی جلّی آیک قشم کاز کام وہ ہے کہ شروع میں حلق میں سوزش ہوتی ہے اور سانس رکتا ہے اور پتلابلغم نکلتا ہے پھر بند ہوجا تا ہے اورسر میں وردوغیرہ ہوتا ہےاور بمیشة تکلیف رہتی ہے تھوزے دنوں کے بعد پھرز کام شروع ہوتا ہے اور وہی حالتیں ہوتی ہیں ای ظرے سلسلہ نگار ہتا ہے بیز کام کرمی ہے ہوتا ہے اگرا یک دفعہ اس کاعلاج ہا قاعدہ ہوجائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور دور ونہیں ہوتا و وعلاج بدہے کہ جس وقت اس زکام کے شروع ہوئے کی علامتیں شروع ہوں نو راعناب یا نئی دانہ بھگو کر چھان کرسفید شکر دونو لہ ملا سرصبح وشام پئیس تمن وقت کے بعداس میں گل بفشہ یانج ماشہ بر هالیس اور مسج وشام دونوں وقت پئیس نمن وقت کے بعد بیاسخ بيس عناب بإنج دانة كل بنفشه بإنج ماشه مويز منقى نو دانه سيستال نو داند كرم ياني ميس بعلوكر حيصان كرشكر سفيد ياخمير و بنفشه دونو له ملاكر پئیں تنین وفت کے بعد بینسخہ پئیں ملہلی حیار ماشدگل ہفشہ یانج ماشہ سپستاں نودانہ مویزمنقی نو داند، ہنسراج یانج ماشہ ہمگوکر یا جوش دیر جیمان کرسفیدشکر یاخمیرہ بنفشہ دوتولہ ملا کر پئیں تین وفت کے بعد کوئی حربرہ مقوی دیاٹ یاخمیرہ گاؤ زبان چندروز کھاتے رہیں حریرہ کانسخداب بی تزرااور خمیرہ کاؤزبان کی ترکیب خاتمہ میں ہے بشروئ زکام میں دواکوجوش دیکر چینا بھی سرسام لے تاہے۔ اس کیلئے ببدانہ یوٹلی میں باندھ کرزبان پر پھیرنا بہت مفید ہے۔

ہوئی جھائی اور کتھا سفیداور طباشیر اورگل ارمنی اورگلنار بڑی الا بچی کے دانے اور کباب چینی باریک چیں کر منہ میں چھڑ کیس اور مندلٹکا کمیں۔

## دانت کی بیاریاں

فا کده۔ گرم چیز جیسے زیادہ گرم روئی ، جلنا سالن وغیرہ کھا کراوپر سے خنڈ اپانی مت ہو۔ اس سے دانتوں کو فلامہ پنچنا ہے۔ نقصان پنچنا ہے اور دانت سے کوئی خت چیز مت تو ڑواس سے دانت اور آکھ دونوں کو صدمہ پنچنا ہے۔ برف کثر ت سے چہانا بھی معنر ہے منچن ۔ جو کہ عورتوں کیلئے بہت مفید ہے دونو لہ بادام کے چیلئے جلے ہوئے اور چھ ماشہ زر دکوڑی کی راکھ اور چھ ماشہ دوی مصطفی سب کو باریک پیس کررکھ لیس اور برروز ملا کریں ۔ دوسرا منجن ۔ بہت آن مایا ہوا سات ماشہ گل مرخ ہونے دو ماشہ نمک لا ہوری باریک پیس کررکھ لیس اور روز ماشک منجن ۔ بہت آن مایا ہوا سات ماشہ گل مرخ ہونے دو ماشہ نمک لا ہوری باریک پیس کررکھ لیس اور دوز ماشکل مرخ ہونے دو ماشہ نمک لا ہوری باریک پیس کررکھ لیس اور دوز میں ۔ تیسرا منجن ۔ دانت کیسے بی کمز وربوں اور بلنے لئے ہوں اس منجن سے جم جاتے ہیں مسوز حول مل کریں ۔ تیسرا منجن ۔ دانت کیسے بی کمز وربوں اور بلنے لئے ہوں اس منجن سے جم جاتے ہیں مسوز حول سیاہ مرج سفید گول مرج کئیس چھال ، کوند فی می چھال (بول کی چھال) جامن کی سے اور میں گئی کوند ہوں کہ جنز بیری کی چھال (بول کی چھال) جامن کی رہین جو تھال کریں ۔ آگر یکی نہ بھی کریں تو مضا کھ نہیں ۔ چوتھا منجن ۔ جودانتوں کے ورداور واڑھ کلنے کے لئے مفید ہے مصطفی رومی ، عاقر قرحانمک لا ہوری ، تمباکو ، سے منتین تین ماش لیکر باریک پیس کر لیس تو مضا کھ نہیں ۔ جو تھا سے جین کی میں ماش لیکر باریک چیس کر بیس تو مضا کھ نہیں ۔ جودانتوں کے ورداور واڑھ کلنے کے لئے مفید ہے مصطفی رومی ، عاقر قرحانمک لا ہوری ، تمباکو ، سے مستمن تین ماشہ لیکر باریک چیس کر لیس اور ورداور واڑھ کانے کے لئے مفید ہے مصطفی رومی ، عاقر قرحانمک لا ہوری ، تمباکو ، سے مستمن تین ماشہ لیکر باریک چیس کر لیس اور ورداور واڑھ کانے کے لئے مفید ہے مصطفی رومی ، عاقر قرحانمک لا ہوری ، تمباکو ، سے مسئی تی میں ماشہ لیکر باریک چیس کر لیس تو مضا کے لئے مفید ہے مصطفی رومی ، عاقر قرحانم کیل کی میں وردانوں واردور واردور واردور واردور واردور واردور کیل کیل میں وردانوں کیل کر بیس تو میں کی میں میں کر بی تو کر بی کر بی تو میں کر بی تو کر بی کر بی کر بی کر بی تو کر بی کر بی

# حلق کی بیاریاں

گلاو کھنا: شہتوت کاشر بت دوجار دفعہ جائے لیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہار یوں سیم میں تکیم ہے پوچھیں مسلم میں میں ورم آجاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ یہ لیپ کریں۔جدوار بخم تعظمی ،اکلیل الملک کیرو تین تین ماشہ، المتاس چے ماشہ ہری کموہ کے پانی میں چیں کر ٹیم گرم لیپ کریں بعض وقت مجلے کا ورم ایسا بڑھ جاتا ہے کہ دم بند

ا اس کولو ہے چون بھی کہتے ہیں۔

ے تمبا کواس نسخیں اس کومجی چکرنہیں لاتا جسکوتمبا کو کھانے کی عادت نہ ہو۔

م میملی کا کا نتا محلے میں انک جاتا۔ اسکی تدبیر یہ ہے کہ ایک گوشت کی ہوئی اتنی بڑی کہ جاتی ہیں اتر سکے لیکراس میں ایک معنوں میں انک جاتا۔ اسکی تدبیر یہ ہے کہ ایک گوشت کی ہوئی اتنی بڑی کہ جائے گا اور حاتی کی تعلیف ایک مند میں رحمیں اگر کچھ بقیداس کا روحمیا ہوگا تو گل جائے گا اور فقط انجیر چہا تا اور ہروتت مند میں رکھنا ہمی چھونے موٹے کی چھرانے گا ان گانے گانے کا لئے گائے کا لئے ہے۔

ہونے کی نوبت آجاتی ہے اور جان کا اندیشہ وجاتا ہے ایسے وقت کی مجرب تدبیریہ ہے کہ ایک مرغ کا بچہ جوان ذرج کر سے آلائش دورکر کے گرم گرم ورم پر باندھیں یا سیند کا گوشت تھوڑ الیکر گرم باندھیں اگر مرغ کا بچہ نہ ملے تو گائے کے گوشت کا بارچہ گرم کر کے باندھیں یا قیمہ کر کے نمک مصالح ہمن ملاکر باندھیں نہایت مجرب سے اس صورت میں سرروکی فصد کر انا بھی مجرب علاج ہے گرفصد کرانے میں حکیم کی رائے لینا ضروری ہے۔

#### سینه کی بیار بان

آ واز بینه حیانا: اگرز کام کھانس کی وجہ ہے ہے تو ز کام کھانسی کاعلاج کرانا جا ہے اورا گریوں ہی بیٹھ گئی ہوتو <u> بيدوا كريں ۔ ساڑے ھے تين ماشه آبريشم خاص مقرض اور يانچ ماشه بيخ سوين اور جار ماشه اصل السوس مقشر يعنی مله ب</u>ي چھلی ہوئی اورنو دانہ سیستاں یعنی لہسوڑہ اور دونولہ مصری ان سب کو جوش دیکر جائے کی طرح گر ماگرم پئیں۔ دوا **گاڑے اور جے ہوئے بلغم کو نکالنے والی**: چار ماشداصل السوس مقشر اور چار ماشدگاؤ زبان اور ایک عدد ولایتی انجیراوریانچ ماشه کل بنفشه اور دو دانه سپستال اور دونوله مصری ان سب کویانی میں جوش دیکر جھان کراورسات دانہ با دام شیریں کا شیرہ نکال کراوراس میں ملا کر نیم گرم پیویں اور بیچٹنی جا ٹیس اس <u>سے</u> تھی آ سانی ہے بلغم نکل جاتا ہے۔رب السوس، کتیر اصمغ عربی ، کا کڑ اسینگی ،نشاستہ سب چیزیں ایک ایک ماشه اورایک ایک دانه مغز با دام شیرین ان سب کو باریک چین کر دوتوله شربت بنف<sup>ه می</sup>ین ملا کرر که لیس اور تھوڑی تھوڑی جا ٹیس اور اگر کھانسی میں کف پتلا ٹکلتا ہوتو بیددوا کرو جار ماشداصل السوس مقشر اور یا نچ دانہ عناب اور پانچ ماشة تخم خطمی اور پانچ ماشه کل بنفشه اورنو دانه مویز منقی بانی میں بھگو کر جیمان کرمصری ملا کر پیویں۔ گوئی ہرطرح کی کھانسی کومفید ہے اور کسی حال میں نقصان نہیں کرتی۔ کا کڑ اسپنگی باریک پیس کریانی میں گوندھ کرسیاہ مرج کے برابر گولی بنا کرایک ایک گولی مندمیں رکھیں اور اگر کھانسی میں خون آنے لگے تو جلدی کسی تھیم ہے کہواییا نہ ہو کہ بھیپیروں میں زخم ہو گیا ہوجس کوسل کہتے ہیں اور اگر اس کے شروع میں بدبیرندگی جائے تو لاعلاج ہوجا تاہے اور شردع میں بیدوابہت مفید ہے تین ماشہ برگ نونکھا <sup>ل</sup>ے اورا یک ماشہ تختم خشخاش سفیداورایک توله مغزجخم کدو کے شیریں یانی میں چیس کر چھان کر دوتوله مصری ملا کر میروکتیر اصمغ عربی سب ایک ایک ماشدگیکر باریک پیس کر چیمٹرک کر پئیں ایک ہفتہ برابر پئیں اور ترشی اور دود ہے دہی وغیرہ ہے بالکل پر ہیز کریں ، انشاء اللہ تمام عمرسل نہ ہوگی۔ کھانسی کا ایک لعوق دمہ کے بیان میں آتا ہے خشک کھانی تر سے زیادہ بری ہے علیہ سے علاج کراؤ۔ گولی۔ کہ سردوگرم کھانی کیلئے مفید ہے اور بلغم کوآسانی ے نکالتی ہے۔ تین ماشدرب السوس اور تین ماشہ مویز منقی اور نشاستہ اور صمع عربی اور کمتیر ااور مغز تخم کدو \_\_ شیرین جارون چیزین ایک ایک ماشداور یا نج ماشد قندسفید مین پیس کر بیدانه کے لعاب میں گونده کرسیاه مرج کے برابر گولیاں بنالیں اورایک ایک گوئی منہ میں رکھیں۔

اس کولونیا بھی کہتے ہیں بی قرف کی ایک قتم ہے اکثر باغوں میں ڈولوں پر اور مملوں میں لگایا جاتا ہے

دمہ: اس بیاری کی جڑتو کم جاتی ہے کیکن تدبیر کرنے سے دورے ملکے پڑجاتے ہیں۔ جب دورے کے آٹار معلوم ہوں تو ایک وقت کھانا نہ کھا ئیں اور جب وہ دورہ پڑے تو جو دوااور چننی کھانسی میں لکھی ہے وہ کریں اور کشتہ یا کوئی چیز زیادہ گرم خشک نہ کھاویں اور چکنائی نہ کھا ئیں البتہ مکھن اور مصری دورہ کے وقت جا ٹنا بہت مفید ہے اگر کوئی خاص غذایا دوا تجربہ سے فائدہ مند ہو ہرا بر کھاویں۔ ل

لعوق : پیکھانٹی کیلئے بہت مفید ہے اوراس سے دمہ کے دور ہے بھی کم پڑتے ہیں اور تبض بھی رفع ہوتا ہے جارتو لہ دو ماشد مغز اماتاس پانی میں بھگو کرمل کر چھان لیس بھراسی پانی میں دس ماشد مغز با دام شیریں ہیں لیس بھر ہیں تو لہ قند سفید ملا کر شربت سے ذرا گاڑھا قوا کرلیس بھر کمیر اصمغ عربی آرد با قلہ تینوں چیزیں سات سات ماشہ ہیں کرملالیں اور دوتو لہ روغن با دام اس میں ملا کرر کھ لیں اور تین تو لہ روز چڑا کیں۔ سی

#### دل کی بیاریاں

ہولد لی اور خشی: (یعنی ہے ہوشی) جب دل میں کسی وجہ سے ضعف بڑھ جاتا ہے ہولد لی بیدا ہو جاتی ہے اور جب زیادہ ضعف ہو جاتا ہے تو غشی ہو جاتی ہے اور جب غشی جلدی جلدی ہونے گئی ہے تو آدمی کسی وقت دفعتاً مرجاتا ہے اس کا پوراعلاج تحکیم ہے کرانا چاہئے کیکن بیدواکسی حال میں نقصان نہیں کرتی اورا کثر حالتول میں مفید ہوتی ہے ایک عدد مر بائے آملہ پانی سے دھو کرایک ورق چاندی کا لیبیٹ کراول کھا کر پانچ ماشہ گل

ا دمه والے کو گناچوسنا اکثر مفید ہوتا ہے۔ دمہ کیلئے بہت مجرب تدبیر۔ جب موسم زیادہ گرم نہ ہو بادام کھا کیں اسٹر کیب سے کدایک بادام کو گرم پانی میں بھگو کر چھا گاا تار کرمھری ہم وزن ملا کرخوب باریک پیس کر چاٹ لیں اسٹلے در دو بادام اور ہم وزن مھری اور تیسر ہے دن تین اس طرح ایک ایک بڑھا کر چالیس تک پہنچا دیں بعدازاں ایک ایک کم اوسی یہاں تک کہ ایک رہ جاتا ہے کھر چھوڑ دیں اگر دو تین برس تک ایسا کرلیس تو دمہ بشرطیکہ ابتدائی ہوانشاء اللہ تعالی بالکا جاتا رہے گا۔ نہایت مجرت ہے آئر چالیس دن تک نہ کھا سکیس تو ہیں دن تک ہیں۔

ع کالی کھانی ۔ سولی مجھی پاؤ بھرلیں اور معد آلائش اور کرن (جھکے ) کے نکڑے کرلیں اور نمک لا ہوری پاؤ بھر لیہ اور اس کے بھی نگڑ ہے کرلیں اور دونوں کو ملا کرا ہے مٹی سے برتن میں بند کر کے اوپر ہے مٹی لیبیٹ کر دس سیر کنڈوں میں پھوٹک لیس میسب جل کر کوئلہ ہو جائے گی بھر نکال کر سب کو پیس کر رکھ لیس اور ایک رتی مکھن یا بالائی میں ملا کر جانیس ووسرانسی کالی مرج تنین ماشد پیپل جھ ماشدانا رواندا یک تو لیگڑ دوتو لدواؤں کو باریک چیس کر گڑ میں ملالیں اور چنے کے برا گوئیاں بنالیں اور مند میں رکھ لیس اور چنے کے برا گوئیاں بنالیں اور مند میں رکھ لیس ۔ تنویہد :۔ انار داند کی ترش ہے شہدند کریں بیسند بھر ہے۔

بيان مِن آياب.

سیوتی اور پانچ ماشتخم کاسی اور جار ماشدگل گاؤ زبان اور تین ماشه برگ بادر نجبویه گرم پانی میں بھگوکر چھان کر دو توله شربت ملاکر بی لیس اور اگر عرصه تک صرف آنوله کا مربه بی کھاتے رہیں تو خفقان بینی دھڑکن تک کو کھودیتا ہے اور جب کسی کوش آئے تو ٹھنڈے پانی کے چھینے منہ پر ماریں۔ول بائیں چھاتی کے بیچے ہے۔ لے

411

## معده یعنی پیپ کی بیاریاں

پیس اور انگی حتی میں ڈال کرتے کردیں بیدوابہت تیزئیس ہے اور کے کالے میں نقصان ٹیس کرتی اور قے کی حالت میں آتھوں پر ہاتھوں دندا کھ پر بڑا صدمہ پنچتا ہاور قے کے بعد جب تک طبیعت بالکل نہ تخمر جائے ختھ اپنی ہرگز نہ بیوور نہ ہائے گولہ کے ورد کا اندیشہ ہلکہ قے کے بعد جب تک طبیعت بالکل نہ ڈالواورا گرمزاج سرو ہے تو خشد کے پانی ہے گل کرو۔ قالواورا گرمزاج سرو ہے تو خشد کے پانی ہے گل کرو۔ قے روکنے کا بیان: بعض وقت مسہل پینے ہے تھی ہونے گل ہاں کا وفعیہ یہ ہے کہ ہاز وخوب کس کر باندھواور شہلا داورا لا بچی اور پودینہ کے چ چہاؤاگر اس سے طبیعت نظیم ہے تو معدہ یعنی کوڑی پر یہ لیپ باندھواور شہلا داورا لا بچی اور ایک ماش صندل سفید اور ایک ماشھ طبیعت نظیم ہے وہ دوتو لہ گلاب اور تین ماشہ سرکہ میں بیس کرکوڑی پر مالش کر و نہ دوا گا کر تھوڑی دیر کے بعد جودوا چاہو پلاؤ قے نہیں ہوتی۔ سرکہ میں سرکہ میں سرکہ میں سرکہ میں سرکہ میں اس کر ویہ دوا گا کر تھوڑی دیر کے بعد جودوا چاہو پلاؤ قے نہیں ہوتی۔ سبال دو نسخ ایے ہیں جو مالی سرخ تین وصل یا جاری رکھنے ہوں ایک نسخ تو یہ چھا ماری رکھنے ہوں یا جاری رکھنے ہوں ایک نسخ تو یہ جو مارہ جائے اور وجو لہ گلاب میں جوش دیں جب آ دھارہ جائے تو دوتو لہ شربہ ہوائے میں جو مائے اور دوتین دفعہ میں پلائمیں اس کے پینے ہے اگر پیٹ میں بچھا دہ میں گھی کر بغیر چھانے ملاد باتے اور دوتین دفعہ میں پلائمیں اس کے پینے ہے اگر پیٹ میں بچھا دہ موتو ایک دو دست ہوجاتے ہیں۔ جائے اور دوتین دفعہ میں پلائمیں اس کے پینے ہے اگر پیٹ میں بچھا دہ وہوتو ایک دو دست ہوجاتے ہیں۔ جائے اور دوتین دفعہ میں پلائمیں اس کے پینے ہے اگر پیٹ میں بچھا دہ وہوتو ایک دو دست ہوجاتے ہیں۔ والے تو ہوتو ایک دو دست ہوجاتے ہیں۔

البية ملكي حالت مي بادرائ حكيم كے قے ندكراؤ

ع عرق کافور کا ایک اورنسخہ ہے جو بہت ہے امراض کومغید ہے اس کا نام اشتہاروں اخباروں میں امرت دھا ہے وہ طاعون کے بیان میں ہے ہیند میں بہت مفید ہے اور ہیننہ کے موسم میں تندرستوں کو بھی مفید ہے

بر حاؤ۔ یک لخت پیٹ بھر کرند دوورنہ پھر بچنا مشکل ہے اور اگر ہیند والے کو نیند آجائے تو سونے دو بیا چھے ہونے کی نشانی ہے اور بخار آجانا بھی اچھی علامت ہے اور پیشاب کے بند ہوجانا بری علامت ہے بہنسیں ڈوب جانا چندال بری علامت نہیں علاج کئے جاؤ۔

ہمضم میں فتور یا قبض ہوجاتا: یہ چورن معدہ اور انتزیوں کو طاقت ویتا ہے اور بھوک لگاتا ہے اور کھاتا ہضم کرتا ہے اگر دست آتے ہوں تو بند کرتا ہے اگر قبض ہوتو دست لاتا ہے چار تو لد آٹھ ماشدا نار داند ترش کہنہ یعنی پراٹا اور سات ماشد نجیمل یعنی سونٹھ اور سات ماشد زیرہ سفید اور بیس ماشد تر بدسفید یعنی نسوت اور بیس ماشد نوست ہلیلہ اور چار تو لد دو زیرہ سیاہ اور جی ساق اور بیس ماشہ پوست ہلیلہ اور چار تو لد دو ماشد نمک لا ہوری ان سب کو طاکر نصف کو خوب ہار یک چیس لیس اور نصف کو ایسا موٹا چیسیس کے چھائی میں چھن ماشد نمک لا ہوری ان سب کو طاکر نصف کو خوب ہار یک چیس لیس اور نصف کو ایسا موٹا چیسیس کے چھائی میں چھن جائے اور اٹھا کر رکھ لیس ۔ اور قبض دور کرنا ہوتو موٹا پہا ہوا سات یا نو ماشہ ہرروز نہار مند کھا یا کریں ۔ اور اگر بار بار پا خاند کا نقاضا ہوتا ہے اور بند کرنا منظور ہے تو بار یک پیا ہوا سات ماشہ یا نو ماشہ نہار مند یا کھانا کھانے کے بعد کھا ویں ۔

نمک سلیمانی: کرنہایت ہاضم ہے اور بہت سے فاکدے رکھتا ہے اور پیٹ کے دردکو کھوتا ہے اگر سات رکی نہار منہ ہرروز کھاویں تو بینائی تیز کرتا ہے۔ اگر بحزیعنی بھرن (تیجے) زنبور کے کانے پرخوب ال دیں خواہ خشک یا گلاب میں ملاکر تو اس کیلئے بھی آز مایا ہوا ہے۔ ہاتھ یاؤں میں جہاں در دہو وہاں اگر شہد ال کراو پر سے اس کو چھڑک دیں تو فائدہ و سے۔ اگر نیم برشت انڈے کے ساتھ اس کو کھاوی تو بہت قوت و سے اور اس سے حافظ تو کی ہوتا ہے۔ رنگ تھرتا ہے۔ جتنا برانا ہوا شرزیادہ ہو۔

#### نسخهنمك سليماني

| وزن ہندسوں میں | وزن عبارت میں             | نام دوا          |
|----------------|---------------------------|------------------|
| ۵ کتوله ۲ ماشه | پچمر توله چ <u>ه</u> ماشه | نمك لا مور بريال |
| ٨توله٣. ماشه   | آ ٹھوتولہ پونے جار ماشہ   | نمك سانجر        |
| ۸تول۳. ماشد    | آنھ تولہ ہونے چار ماشہ    | نوشادر           |
| ۲ تولدااماشه   | د وتوله گمیاره ماشه       | مخم كرفس         |
| ا۲ ماشد        | ۰ اکیس ماشه               | مرج ساه          |

ا اللہ ہے بھیٹاب بند ہوتو بیعلاج نہایت مجرب ہے دائی چیں کر کپڑے پر لگا کرائٹی طرف سے بیعنی کپڑا ہندن پر دہاور روئی او پر ہے اس کپڑے کوکر دوں پر رکھیں اور منہ میں برف رکھیں انشا واللہ تعالیٰ دس منٹ میں بیشا ب ہوگا ہوس منٹ کے بعد اسکوا تارویں

تمک سلیمانی کے بڑھنے میں او گوں نے بہت غلطیاں کیں اس واسطے نسخہ اس طرح صاف لکھا گیا۔

|                 | ,,              |                                |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| ا۳ ما شد        | اکتیس ماشه      | مرچ سفیدیعنی دکھنی مرچ         |
| 19. ماشه        | سولانیس ماشه    | ازخر یعنی مرچیا گند            |
| +ا. ماشه        | ساڑھے دس ماشہ   | افيتمون ولايتي                 |
| ۱۰. ماشه        | ساڑھے دی ماشہ   | ہینگ.                          |
| ۱۰. ماشه        | ساڑھے دی ماشہ   | زىرەسياەسر كەمىن ئىقگو يا ہوا  |
| ے ماشہ<br>عماشہ | سات ماشه        | دار چینی قامی<br>دار چینی قامی |
| ∠ماشه           | سات ماشه        | حبالقرطم                       |
| <b>ک</b> ماشہ   | سات ماشد        | سونگھ                          |
| ے ماشہ          | سات ماشه        | انيسون رومي                    |
| ے ماشہ          | سات ماشه        | ملهبي                          |
| ۱۰. ماشه        | ساڑھے دیں ماشہ  | زىيەسفىد .                     |
| ۵ تولیه ۲ ماشه  | ساڑھے پانچ تولہ | سوڈ اہائی کارب                 |
| ۵توله۲ماشه      | ساژھے پانچ تولہ | ایسڈٹاٹری                      |

ترکیب: نمک لاہوری کے نکڑے کر کے ایک مٹی نے برتن میں رکھ کر گرم تنور میں رکھ دیں جب تنور کی آگ سر وہو جائے تو نکال لیں اور کوٹ لیس اور ہر دوا کو الگ الگ کوٹ کر وڑون کے موافق تول کر ملالیں اور سبزرنگ کی بوتل میں رکھ کر چندروز جو میں فن کر دیں اور اگر بلافن کئے بھی کام میں لاویں تو کچھ دی تہیں۔ خوراک ایک ماشہ ،کھیرے ککڑی وغیرہ کو اس کے ساتھ کھاویں تو نقصان نہ ہو۔ لی

گولی ہا تضم: نمک سیاہ اور آسے کے سربند پھول جو کھلے نہ ہوں اور خشک ہود بیندان سب کو ایک آلیک تولیک و خوب کوٹ چھان کرعناب کے برابر گولیاں بنالیں اور کھانے کے بعدا بیک گولی کھالیا کریں اور بھانے کے دنوں میں ایک گولی ہرروز نہار منہ کھالیا کریں تو بہت مفید ہے دواجس سے قبض دفع ہودو ماشہ گل سرخ اور دو ماشہ سنا تکی گھی سے چکنی کی ہوئی کوٹ چھان کر ایک تولدا طریفل کشنیزی میں ملا کر سوتے وقت کھاویں اور اطریفل کشنیزی کی ایک ترکیب خاتمہ میں ہے۔

لیپ: جو پید کی تنی کیلئے مفید ہے اور کسی حال میں نقصان نہیں کرتا۔ تین ماشہ مصطکی پیس کردونو لدروغن گل میں ملاکر گرم کر کے ملیں اورا کی لیپ رحم کی بیاریوں میں لکھا گیا ہے جس کا پہلا جزگل بابونہ ہے۔

ا ۔ اگرنمک سلیمانی میں سوڈ ابائی کارب اور ایسٹہ آٹری ملالیں تو ڈ کارفور آلاتا ہے اون بھی کیلئے بہت مفید ہوتا ہے۔ وزن یہ ہے سوڈ ابائی کارب تین ماشد ایسٹہ ٹا ٹری تین ماشہ نمک سلیمانی پانچے تولہ ،سوڈ ابائی کارب اور ٹاٹری انگریزی دوائیں تیں آٹمریزی دواغانوں میں مئتی ہیں۔اوراکٹر عطار بھی جیتے ہیں پیٹ کا درد: اس پوٹلی ہے بینکو، گیہوں کی بھوی اور باجرہ اور نمک سانبھر سب دودوتو لیکر کچل کردو پوٹلیوں میں باندھ کر چھتو لدگا ہے تو را نہ میں باندھ کر چھتو لدگا ہے کہ برکھ کروہ پوٹلیاں ڈال دواورا کی ہے بینکو۔اگر گا ہے فورا نہ میل باندھ کر چھٹو لدگا ہے تو خشک پوٹلیوں کو گرم کر کے بینکو اور بیہ برجگہ کے دردکومفید ہے اور اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں اگر اس سے اچھانہ ہوتو تھیم سے پوچھو۔

#### مسهل كابيان

فائدہ۔ بدون کسی حکیم کی رائے کے مسبل ہر گز مت لو۔

فائدہ۔ مسہل میںاماتاس کوجوش نہ دو۔

فائدہ۔ املناس کے ساتھ بادام یا کوئی چکنی چیز ملالیس تا کدانٹزیوں میں چے نہ کرے۔

فائدہ۔ اگرمسبل میں سناہوتواس کو تھی ہے چکنا کر کے بھگوؤ۔ورنہ پیٹ میں چیج ہوگا۔

فا كده \_ مسهل كيكرسوؤ مت در نددست نه آئيس محيا درنقصان ہوگا \_

فائدو۔ مسبل کے زمانہ میں اور مسبل کے بندرہ ہیں روز بعد تک غذا نرم اور بھوک سے کم کھاؤ۔

فائدہ۔ مسبل کی دداؤں کو بہت مت ملو ملکے ہاتھ سے ال کر چھان کو بہت گاڑھی دوادست کم لاتی ہے مسبل کے دن کوئی لیپ دست لانے والا کیا جائے تو مسبل کے دن کوئی لیپ دست لانے والا کیا جائے تو پھھمضا کفتہ بیں۔ مسبل کے انگلے دن ٹھنڈائی ضرور پیواور پے در پے مسبل نہ لوٹھنڈائی کیلئے کوئی نسخہ مقرر نہیں ، عیم کی رائے برہے۔ ،

دودھ بمضم نہ ہوتا: اسکی مجرب دوایہ ہے کہ سوڈ اسائڈ راس دورتی کھا کر پانچ منٹ کے بعد دودھ پئیں یہ سوڈ اانگریزی دواخانوں میں ملتا ہے اور سوڈ ہے کی بوتل کھاری ہو یا میٹھی دودھ میں ملاکر پینے ہے بھی دودھ ہضم ہوجا تا ہے۔

در د باکی سول: یدکوژی یعنی فم معده کا در د ہے اور نہایت شخت در د ہے اکثر قے کے بعد مصندا پانی پینے ہے ہوجا تا ہے جس وقت بید در دہونو را بار د د جو بند وق میں بھری جاتی ہے تین ماشہ بچا تک کر دوگھونٹ گرم پانی پی نیس بیرتو فوری علاج ہے اس کے بعد چالیس روز ارنڈ خر بوز ہ (پیپتا) کا اچار سرکہ میں پڑا ہوا دو تولہ روز کھا ویں نہایت بجرب ہے ارنڈ خر بوز ہ کے اچار کی ترکیب خاتمہ میں ہے۔

فواق تیعنی بیچکی: اسکی دوایه ہے کہ عود یعنی اگر ، دانہ الا پیچکی خور دمصطکی رومی سب ایک ایک ماشہ پیس کر شربت بنفشہ دوتولیہ ملا کرؤ راؤ رای جا ٹیمیں۔

دوسری دوا ہی کی: کالے اڑو (ماش) تمباکو کی جگہ جلم میں رکھ کر پئیں۔ای طرح چھپر کے پرانے بند حقہ میں پینا مفید ہے آیک سم پیکی کی وہ ہے کہ خشکی ہے ہوتی ہے جیسے دق کے مریض کو آخر میں آیا کرتی ہے اس وقت حلق میں دودھ ڈالنایا مکھن یابادام اور مصری چٹانا جا ہے ۔معمولی بیکی سانس رو کئے ہے بھی جاتی رہتی ہے۔ پیٹ کاورم: پیٹ میں کی چیزیں ہیں بچ میں ناف ہا و پرمعدہ اور دائی طرف جگر ہاور بائیں طرف تلی اور معدہ اور دائی طرف تلی اور ناف کے نیچے سب سے اوپر مثانہ ہے جس میں پیٹنا ب رہتا ہواں کے نیچے رحم اور رحم کے نیچے آئیں ہیں ان میں سے ہرا یک میں ورم ہوسکتا ہے اور سب کے علاج الگ الگ الگ ہیں اس واسطے حکیم سے علاج کرانے کی ضرورت ہے لیکن یہاں ایک لیپ ایسا لکھا جاتا ہے کہ سب ورم اور ہر حالت میں مفید ہوتا ہے وہ لیپ رحم کے ورم کے بیان میں لکھا ہوا ہے۔ پہلی دوااس میں گل بابونہ ہے وہ لیپ دراصل عورتوں کے نلوں کے ورم اور رحم اور معدے کے ورم کیلئے ہے لیکن اگر جگر اور تلی پر بھی کردیا جائے تو پھے حرج نہیں بلکہ بچے مفید ہی ہوتا ہے۔

#### جگر کی بیاریاں

جگر کلیج کو کہتے ہیں یہ پہیٹ میں دائی پسلیوں کے بنچے ہے جب جگر پرکوئی دوالگانا ہوتو دائی پسلیوں کے بنچے انگاؤ۔ جب بیار کے منہ یا ہاتھ پیروں پر ورم سامعلوم ہوتو سمجھو کہ اس کے جگر یااس کے آس پاس کسی چیز میں ضعف آسکیا ہے علاج میں دیر نہ کروا در جب تک اچھا تکیم نہ ملے مجون د بیدا لورد پانچ ماشہ کھا کراو پر ہے آ دھ پاؤ عرق مکوہ اور دوتو لہ شربت بر وری ہارد ملاکر پہتے رہوا ور لعاب دار چیزوں سے پر ہیز رکھو۔ مجون د بیدالوردا ورشر بت بر وری ہارد کانسخہ خاتمہ میں لکھا ہے۔

استنقالیتی جلندر کی بیاری: اس کاعلاج تکیم ہے کراؤاور مکو کی بھوجی اس میں بہت فائدہ دیتی ہے اگر سب غذاؤں کی جگه ای کو کھایا جائے تو بہت بہتر ہے۔

## تلی کی بیاریاں

تلی پیٹ میں بائی پسلیوں کے پنچ ہے اگر اس میں کوئی دوالگانا ہوتو بائی پسلیوں کے پنچ لگاؤ۔ تلی برہ جانا، چونا پائی میں ڈال دو جب وہ پنچ بیٹے جاگراس بائی لیکراس پائی میں ہیں عددا نجر ولا تی جوثر دے ہو۔ جب بائی خشک ہوجائے پاؤ مجر محد مرکہ میں ڈال دواور نمک مرج بعدر دائقہ ملا دواور بندرہ میں روز کے بعدا کیک انجرروز کھانا شروع کردو۔ مرکہ میں ڈال دواور نمک مرج بعدروز کھانا شروع کردو۔ مولی: برجی ہوئی تلی کیلئے نہایت مفید ہے چودہ ماشہ سے سون اور سات ماشہ دکھنی مرج کوٹ چھان کراو سات ماشہ اش کوئی ہوئی تلی کیلئے نہا بیت مفید ہے چودہ ماشہ سے سون اور سات ماشہ دکھنی مرج کوٹ چھان کراو مات ماشہ ہرروز دوتو لک خواس میں سب دوائیں طاکر پنے کے برابر گولیاں بنالیں اور سات ماشہ ہرروز دوتو لک خواس میں سب دوائیں ہوئی ہے۔ سکتھین سادہ کی ترکیب فاتمہ میں ہے۔ تبول کا گوند اور کمیر ااور زراوند مدحرج سب چیزیں ڈھا ڈومائی ماشہ اور اش ڈیز ھولولہ ان سب کوآ دھ پاؤ سرکہ میں خوب ہیں کر مرہم سابنا کرایک کیڑا آئی کے براکن کے برائی کوئی اور تو کا گوند اور کمیر کا سی بین کر مرہم سابنا کرایک کیڑا آئی کے براکل کے برائی کا کا نیا کیڈا کی کیڈ الی کی گر اس پر بیمرہم لگا کرتی پر چیکا ویں جنتی تلی کم ہوتی جائے گی کیڑا چھوٹی جائے گا اتنا کیڈا کر کے کا اس کی برائی کر اس پر بیمرہم لگا کرتی پر چیکا ویں جنتی تلی کم ہوتی جائے گی کیڑا چھوٹی جائے گا اتنا کیڈا کر اس کی برائی کر اس پر بیمرہم لگا کرتی پر چیکا ویں جنتی تلی کم ہوتی جائے گی کیڑا چھوٹی جائے گا اتنا کیڈا کر اس کی سرمہم لگا کرتی پر چیکا ویں جنتی تلی کم ہوتی جائے گی کیڑا چھوٹی جائے گا اتنا کیڈا کر اس کردوروں کوئی جائے گا کر اس کردوروں کوئی جائے گا کر اس کی کر اس کردوروں کی کر اس کردوروں کوئی کوئی کردوروں کوئی کوئی کوئی جوئی جائے گا کر اس کردوروں کوئی کوئی کردوروں کوئی کر اس کردوروں کی کر اس کردوروں کردوروں کر کر اس کردوروں کردوروں کر کردوروں کردوروں کی کردوروں کردوروں کر کردوروں کر اس کردوروں کر کوئی کردوروں کرد

جا کمیں۔اگر تلی بڑھی ہوئی ہواور تیز بخار بھی ہوتو حکیم سے علاج کراؤ۔

## انتزیوں کی بیاریاں

وست آنا: اگرزیادہ کھانے ہے یا اتفاقیہ دست آنے لگیس تو پیٹ کی بیاری میں اس کے علاج دیکھے لواوراگر زیادہ دست آئیں یا عرصہ تک آتے رہیں یا دورہ کے طور پر آئیں تو علاج میں غفلت نہ کرو کری ہوشیار حکیم ہے دجوع کرو۔

قولنج: ایک انتزی کانام قولون ہے۔اس کے در دکوقو لنج کہتے ہیں اور عام لوگ اس کو بیٹ کا در دکتے ہیں اور یہ در دناف کے برابر دانی طرف نیچے کو ہوتا ہے اس میں ارنڈی کا تیل جارتو لہ پی لینا بہت مفید ہے ایک دو دست آکر در دجاتار ہتا ہے۔

قولنج کی اور دوا: گر بچی، سونھ، السی جُم میتھی ، ہنگ جُم سویا۔ سب چھ چھ ماشد کیکرکوٹ کر چھان کریا ؤ بھر ماش کے آئے میں ملا کر سونف کے عرق سے گوندھ کر دونکیاں پکا ئیں ایک طرف سے پچی رکھیں اور پچی کی طرف چھ ماشدروغن گل لگا کرایک کو نیم گرم باندھیں جب وہ شنڈی ہوجائے دوسری بدل دیں۔ بیروٹی وروگردہ کو بھی مفید ہے۔ فائدہ۔ تو لنج والے وجب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا مت دواور دودھ سے پر ہیز کراؤ۔ البتہ اگر اس کو دودھ کی عادت ہو پچھ نقصان نہ کرے تو گرم گرم دے دولیکن کھیم سے بوجھے لیمانے اسے بوجھے لیمانے سے بوجھے لیمانے اسے بوجھے لیمانے اسے بوجھے لیمانے اسے بوجھے لیمانے سے بوجھے لیمانے اسے بوجھے لیمانے بیمانے سے بوجھے لیمانے بیمانے کے بوجھے لیمانے بیمانے کے بیمانے ب

چین (فاکده): پیمیش میں تیز نہ چلواوراو نچے نیچے پاؤں نہ ڈالو بلکہ زیادہ چلو پھروبھی نہیں لی اگر معمولی میں تیز نہ چلواوراو نچے نیچے پاؤں نہ ڈالو بلکہ زیادہ چلو پھروبھی نہیں کے اگر معمولی پیمیش ہوتو بیدواکرو۔ریشہ مطمی بخم کنوچہ ، مکوخشک ،کل بنفشہ رسب چیزیں پانچ پانچ ماشہ کرم پانی میں بھگو کرمل کر چھان کر دوتو لہ شربت بنفشہ ملاکر ہی لو۔

دوسری دوا: چه ماشه چارخم کوآ دھ پاؤ عرق کمویا پانی کے ساتھ بچا تک اومونگ کی کھیجڑی یا ساگودانہ پانی ہیں پکا کرغذار کھو، کوئی سخت چیز نہ کھاؤ۔ اور اگر پیچش ہیں خون آنے گئے تو بید دوا کرو۔ ریشہ مطمی ، خم کنو چہ ، بیلگری، مکوخشک ، کل بنفشہ۔ سب پانچ پانچ ماشہ گرم پانی ہیں بھگو کر دو تولہ شربت انجبار ملا کر پیوا گراس سے خون بندنہ ہو تواسی دوا پر خم بار شک مسلم چھڑک لواگر پھر بھی بندنہ ہوتو ختم بارشک کو کسی قدر بھون کر چھڑکوا ورشر بت انجبار کی ترکیب خاتمہ ہیں آئے گی اور اگران دواؤں سے فائدہ نہ ہویا زچہ خانہ ہیں بیچش ہوگئی ہویا ہاتھ پاؤں پرورم یا بخار بھی ہوتو کسی تھیم سے علاج کراؤ۔ اور بی خیال رکھو کہ زیادہ لعاب دار دوائیں نہ دواور اگر ممل کی حالت میں بچیش ہوتو لعاب دار دوائیں نہ دو بلکہ وہ دواد و جو تد اپر حمل ہیں آتی ہے۔

پیٹ کے کیڑے ہے لیعنی کدودانے اور کیچوے: اس کی پہچان یہ ہے کہ منہ سے رال زیادہ نکلے اور ہونٹ رات کوتر رہیں اور دن کوخشک ہوں اور سوتے میں دانت جا بے اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں متلی اور بے چینی ہو۔

پیش میں چلنے پھرنے میں احتیاط ندکرنے سے بعض وقت کمرٹوٹ جاتی ہے۔

کیہے: اس سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ چھ ماشہ کلونجی اور دو ماشیخ خطل اور چھ ماشہ ایلوا کر یلے کے پائی میں پیس کر پیٹ اور ناف کے نیچ لیپ کریں۔ دوا۔ ہرشم کے کیڑوں کو نکا لنے والی نیم کے بیت ، باؤ برنگ ، کمیلہ تینوں چیزیں تین تین ماشہ باریک پیس کرشہد دوتو لہ میں ملا کر کھا کیں ، یہ ایک خوراک ہے۔ دوا۔ اس سے چنونے مرجاتے ہیں۔ دوتو لہ کمیلہ ایک چھٹا تک میٹھے تیل میں ملا کر پا خانہ کے مقام پر لگاویں۔ پر ہیڑ۔ ماش کی دال اور بلغم پیدا کر نیوالی چیزیں نہ کھاویں کر بلہ اکثر کھانے سے کیڑے مرجاتے ہیں۔ فاکدہ۔ کیڑوں کے مریض کو دوا بلاتے وقت بینہ بتا تیں کہ یہ کیڑوں کی دوا ہے در نہ اثر نہ ہوگا۔ بواسیر۔ خون میں دباؤ بردھ جاتا ہے تو پا خانہ کے مقام پر خارش ہوا کرتی ہے اور سوزش ہوتی رہتی ہے۔ اگر خون بھی آئے تو خونی بوا ہر ہے اور جوخون نہ آئے تو بادی ہے۔ اس میں ایسی تیز دوا نہ لگانی چا ہے جس سے خون بالکل بند ہو جائے نہیں تو اور بوت کی تیار یوں کا ڈر ہے جیسے سل ، جنون وغیرہ اور بواسیر میں اکثر قبض خون بالکل بند ہو جائے نہیں تو اور بوت کی تیار ہوں کا ڈر ہے جیسے سل ، جنون وغیرہ اور بواسیر میں اکثر قبض میں ہوتے ہوتے وقت وقت وقت ہوئی ہوا کر ہوتا ہے اور بواسیر میں اکثر قبض ہوا ہے جی کہ جب قبض ہوتو سوتے وقت ایک ہڑمر بے کی کھالیا کریں یا جبھی یہ اطریفل کھالیا کریں اس سے بواسیر کوچھی فاکدہ ہوتا ہے اور بواسیر سے جوبی ہواں کوچھی فاکدہ دوتا ہے اور بواسیر سے جوبیش ہواں کوچھی فاکدہ دیا ہے۔

آسکی ترکیب میہ ہے:

ساز هے سات تو ارماز سے سات تو ارگوگل اور ساز سے سات تو ارمغز اماتا س سبز گند نے کے پانی میں

گولیس اوراگر گندنا نہ طبقو مولی کے پانی میں یا سونف کے عرق میں گھولیس اور چھان کر تین پاؤشہد خالص ملا

کر قوام کر کے پوست ہلیا کا بلی، پوست ہلیا زرد، ہلیا سیاہ، پوست ہلیا آ ملہ افتیون، اسطخو دوس سب ڈھائی و دھائی تو ارکوٹ چھان کر پانچ تو ارگائے کے گھی ہے چکنا کر کے قوام میں ملاد میں اور دس پندرہ وروز گیہوں یا جو

میں دہائے رکھیس اور سوتے وقت ایک تو ارکھا لیا کر میں اور جس کے مزاج میں گری زیادہ ہو بجائے گوگل کے

میں دہائے رکھیس اور سوت وقت ایک تو لیکھا لیا کر میں اور جس کے مزاج میں گری زیادہ ہو تو چائے گوگل کے

مول پانی میں ہیں کر چھان کر دوتو لیشر بت انجار ملاکرا کیک ماشدالی مٹی بار کیک بیس کر چھڑک کر پئیس ۔

کے چھول پانی میں ہیں کر چھان کر دوتو لیشر بین پاخانہ کے مقام پر سوزش زیادہ ہوتو ہے دوالگا کیں ۔ کھا سفید،

مفیدہ کا شغری، رسوت، مردار سنگ ۔ ہیں ہوتو دوتو لہ بھنگ سائی مائی ماشدان سب کو بار کیک بیس کر دوتو لہ سفیدہ کا شغری، رسوت، مردار سنگ ۔ ہیں ہوا سیر میں پاخانہ کے مقام پر ورم آ جا تا ہے اور ایک جلن ہوتی روغن گل میں ملاکر پاخانہ کے مقام پر ورم آ جا تا ہے اور ایک جلن ہوتی دو بھر وہ بی تے گرم گرم باند ہودہ اگر سے کنوانے کا اتفاق ہوتو ایک مسدر ہے دوتا کہ کے جون کھتار ہے۔ گ

لے ہمنگ ناپاک نبیس ہے اور خارجی استعال میں کچھ حرج نبیس بان اس کا چینا بوجہ نشہ نا جائز ہے۔ تفصیل اس کی طبی جو ہر میں ہے۔

ع خونی بواسیر کی مجرب دواہے۔ دودھ دار تاریل یعنی کچے کھو پرے کے او پر کے ریشے جو بالوں کی طرح ہوتے ہیں گئیں اورا یک ماشدروز چالیس دن تک پاؤ کھر بکری کے دودھ کے ساتھ کھلا ویں ۔

# گرده کی بیاری

گردے ہرخص کے دوہوتے ہیں اور کو کھ کے مقابل کمر میں انکی جگہہے۔ جب کوئی دواگردے میں لگانا ہوتو

کو کھ سے کمرتک لگاؤ اور ہمی ہمی تو لنج اور در دگردہ میں شبہ ہوجاتا ہے ان دونوں کی پہچان یہ ہے کہ در دگردہ میں
اول پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور در دگردہ کمر میں ایک جگہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسر افرق یہ ہے کہ در دگردہ میں
سانس لینے کے ساتھ ایک چبک می گردہ تک ہوجاتی ہے پورا سانس نہیں آتا۔ دوا۔ جو گروہ کے در دکومفید
ہے۔ چھا شرختم خریزہ اور چھا شرخار خشک اور نو ماشہ حب القرطم اور پانچ پانچ ماشہ بنج کاسی ، زیرہ سیاہ۔ حب
کا کہنج پانی میں جوش دیکر چھان کر دو تو لہ شربت بن وری بارد ملا کر ایک ایک ماشہ تی بہود سنگ سرمابی خوب
باریک چیں کر ملا کرمنج وشام دونوں وقت ملا کر پئیں۔ اگر بخار ہوتو ای میں سات دانہ آلو بخار ابن ھا کیں اگر
معمولی دواؤں سے آرام نہ ہوتو چار تو لہ کمشر اکل یعنی ارز کی کا تیل تین تین چھٹا تک سونف کے عرق میں ملا
کر پئیں اس کے پینے سے دست بھی آجاتے ہیں اور بیشا بھی کھل کر آجاتا ہے۔ اور گردہ میں سے فاسد
کر پئیں اس کے پینے سے دست بھی آجاتے ہیں اور بیشا بھی کھل کر آجاتا ہے۔ اور گردہ میں سے فاسد
مادہ نکل جاتا ہے۔ نہایت مفید ہے۔

رو ٹی در دگروہ کیلئے: مفید ہے تو گنج کے درد کے بیان میں گزر چی ہے جس میں سویہ پیتھی کے نیج ہیں۔ لیپ ۔ جس ہے گروہ کے درواور گروہ کے آس پاس کے در دکو فائدہ ہوتا ہے۔ تین ماشہ دار چینی قامی اور تین ماشہ صطلی رومی باریک چیس کر چار تولہ روخن گل میں ملاکر گرم گرم مالش کریں اوراو پر سے رو ہڑیعنی پرانی روئی

کرم کر کے با ندھ دیں۔

سینک۔ دردگردہ کیلئے مفید ہے تیزگرم پانی بول میں بھر کر کاک لگا کر درد کی جگہ پر بوتل کو پھرائیں۔اگر بوتل کی گرمی نامحوار ہوتو اس پر باریک کپڑا کئی تہہ کالپیٹ کر پھرائیں۔

غذا۔ گروہ کے مریض کیلئے سب سے بہتر شور ہاہے۔اگرضعف زیادہ ہوتو مرغ کا شور ہا دو ورنہ بمری کا شور ہا کافی ہے۔ جاول گردہ کے مریض کیلئے نہایت مصر ہیں۔

## مثانه يعنى تفكنے كى بيارياں

جس جگہ پیشا ب جمع رہتا ہے اس کومثانہ کہتے ہیں اس کی جگہ پیڑ و میں ہے۔اگر پیشا ب بند ہویا اور کسی وجہ ہے دوامثانہ برلگانا ہوتو پیڑ و برلگاؤ۔

پیشاب میں جلن ہوتا: ہیشاب میں جلن ہوتا: ہے۔خاتمہ میں اس تیل کی تر کیب کھی ہوئی ہے۔

وو<mark>سری غذا</mark>: شیره تخم خرفه سیاه پانچ ماشه، شیره هخم خیارین حچه ماشه پانی میں ملاکر حچھان کردوتوله شربت بنفشه ملا گرایک ایک ماشه طباشیر، کمتیر اباریک چین کر حچیزک کر پئیں ۔ بیبیٹاب کارک جانا: نیسو کے پھول دوتو لہ سیر بھر پانی میں پکا کر گرم گرم پانی سے ناف ہے نیچے دھار داور دھارنے کے بعدان پھولوں کوناف ہے نیچے گرم گرم باندھ دو۔

مثانه کا کمزور ہوجانا: اور ہار ہار پیشاب آنااور بلاارادہ پیشاب خطا ہوجانااور بچوں کاسوتے میں پیشاب نکل جانا۔ اس کیلئے یہ مجون نفع دیتی ہے۔ ترکیب یہ ہے فلفل سیاہ، پیپل، سونٹھ، خرفہ، دارچینی، خولنجان۔ یہ سب دوائیں دودو ماشہ تو دری سرخ تو دری سفید، بہمن سرخ، بہمن سفید، بوزیدان، اندر جوشیری، ناگر موتھا، با جھڑ ریسب چیزیں جھ جھ ماشہ سب کوکوٹ جھان کر پندرہ تولہ شہد میں ملاکرر کھ لیس۔ بڑے آدمی ایک تولہ روز کھایا کریں اور بچوں کو جھ ماشہ کھلائیں۔

پیشاب میں خون آنا: اُس کیلئے یہ دوابہت آز مائی ہوئی ہے چھ ماشہ برادہ صندل سفیدرات کو پانی میں بھگو کرمسج کو چھان کر دوتو لہ شربت بزوری معتدل ملالیں پہلے تین ماشہ چاکسو چھلے ہوئے باریک پیس کر بچانکیں او پر سے بیددوائی لیں اور اگرخون کسی اور وجہ ہے آتا ہے تو تحکیم سے علاج کراؤ۔ شربت بزوری کی ترکیب خاتمہ میں ہے۔

رحم کی بیماریاں: عورتوں کے جسم میں ناف کے نیچ تین چیزیں ہیں سب سے اوپر مثانداس کے نیچ دباہوا رحم جس میں بچدرہتا ہے اس کے نیچ دباہوا باتر میاں جب رحم پر کوئی دوانگا ناہوتو ناف کے نیچ دگائیں۔ اگر رحم کے امراض سے حفاظت منظور ہے تو ہمیشدان باتوں کا خیال رحمیں۔(۱) حیض میں اگر ذرا کی یازیادتی بائیں تو فوراً علاج کرائیں۔ (۲) دائیاں آ جکل بالکل اناژی ہیں اس لئے فقط انکی رائے سے علاج نہ کریں بلکہ طبیب سے بوچھ لیں۔ (۳) معمولی امراض میں اندرر کھنے کی دوا سے بچیں۔ پینے کی دوا اور لیپ سے کام نکالیں۔ (۴) زچہ خانہ میں جا ہے عورت تندرست ہواس کی بھی دوا اور غذا حکیم سے بوچھ کرکریں ورنہ ہمیشہ کیلئے تندرتی خراب ہوجاتی ہے۔ (۵) اگر درم ہوتو پیٹ بلا اجازت طبیب کے ہرگز نہ ملوائیں اس سے بعض وقت خت نقصان پہنچا ہے۔ (۲) بچگرانے کی تدبیر ہرگز نہ کرائیں۔

حیض کم آنا بیدواندزیاده گرم ہے نہ زیاده سرد ہے کی کونقصان نہیں کرتی یخم خریزه بخم خیارین ، خارخشک ، پوست نئے کاسنی سب چھ چھ ماشد، پرسیاؤشان پانچ ماشہ گرم پانی میں بھگو کر چھا نکر تمین تولہ شربت بزوری ملا کر پیا کریں۔

وهونی حیض کھولنے والی: گاجر کے نیج آگ پرڈال کراوپرایک طباق سوراخ دارڈ ھانک کرسوراخ پر بینجیں اوراس طرح دھونی لیس کہ دھواں اندر پہنچے۔ فائدہ۔ مسور کی دال اورمسور اور آلواور ساتھی جاول اورخشک غذائمیں چیض کوروکتی ہیں۔

استحاضہ: لیعنی عادت ہے پہلے پابہت زیادہ خون آنے لگناا گرگرم چیز کھانے سے نقصان ہوتا ہو یا گرمی کے دنوں میں یہ بیاری زیادہ ہوتی ہواور منہ کارنگ زردر ہتا ہوتو سمجھو کہ مزاج میں گرمی بڑھ کرخون پتلا ہو گیا اور رگوں میں نہیں رک سکااس کی دوائیں یہ ہیں۔ایک ووا۔ ٹھنڈا پانی نب میں بھرکراس میں بیٹھیں اور کمراور

کپڑے کی بنا کراس پر دوالگا کر کھیں۔

ناف کے پنچے ٹھنڈے پانی ہے دھاریں۔ دوسری دوا۔ انار کے تھلکے، انار کی کلی، ماز وسب دو دوتولہ کچل کر ہیں سیر پانی میں جوش دیکر <sup>م</sup>ب میں بھر کر ہیٹھیں ہیٹھتے وقت پانی نیم گرم ہواوراتنی در ہیٹھیں کہ پانی ٹھنڈا ہو جائے۔ تیسری دوا۔ صندل سفیدگل سرخ ساق، انار کے تھلکے سب جھ جھ ماشہ گلاب میں بیس کرناف کے نیچے نیم گرم لیپ کریں اور شربت انجبار بھی اس میں مفید ہے اور غذا مسور کی دال سر کہ ملا کر کھانا مفید ہے اور استحاضہ کی ایک قتم ہیہ ہے کہ اندر کسی رگ کا منہ کھل جانے سے خون جاری ہو جائے۔ پہچان اسکی ہیہ ہے کہ یک لخت بہت ساخون آتا ہے۔علاج اول۔ ایک عدد قرص کہر باکھا کریائج پانچ ماشتخم خرفہ اور حب آلاس اور تخم بارتنگ یانی میں پیس کر دوتولہ شربت انجبار ملا کر پئیں اور شربت انجبار اور قرص کہر با کی تر کیب خاتمہ میں آئے گی اور بیدوائی استحاضہ کے استعمال کیلئے مفید ہے۔ دوتولہ ماز واور دوتولہ انار کے حصلکے کچل کرآ دھ سیریانی میں جوش دیں جب چھٹا یک بھررہ جائے اس میں پانی روئی بھگو کرتین تین ماشہ سرمہاور سنگ جراحت اور گل ارمنی باریک پیس کراس بھیگی ہوئی روئی پراچھی طرح لگا کرآٹھ انگل کی بتی بنا کراندر رکھیں اور چھ گھنٹے کے بعد بدل دیں اور ابھی جو دوا او پر لکھی گئی ہے جس میں انار کی کلی ہے ایسے استحاضہ کو وہ بھی مفید ہے اور بیار کوحتی الامكان چلنے پھرنے اور ہرقتم كى حركت ہے روكيں اور بغل ہے كيكر پہنچوں تك ہاتھ خوب كس كر باندھيں جس وقت تکلیف ہونے لگے کھول دیں اور پھر ہاتھ باندھ دیں اور ایسے استحاضہ کاغریبی علاج یہ ہے کہ جس وقت خون شدت سے جاری ہوتو دوتو لہ پنڈول مٹی کیکر ساتھی کے جاولوں کی تیلی پیچ میں گھول کرتھوڑی تھوڑی پلائیں اورملتانی مٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈال رکھیں اور پینے کو یہی پانی دیں اور گلاب میں کپڑے کی بتی بھگو کراوراس بتی پرسرمه خوب لپیٹ کراندر تھیں۔اورا گر کوئی اوروجہ ہوتو تھیم سے علاج کرائیں۔ رحم سے ہروقت رطوبت جاری رہنا: بیمرض رحم کی کمزوری ہے ہوتا ہے بیددوااس کیلئے بہت مفید ہے اور معدہ اور د ماغ اور دل کو بھی طافت و یتی ہے اور بھوک خوب لگاتی ہے اور قبض نہیں کرتی اور خفقان یعنی ہول دلی اور بواسیر کو بہت فائدہ دیتی ہے دوتولہ مربے کی ہڑ اور چھ ماشہ دانہ الا پچکی خور داور چھ ماشہ خشک دھنیہان سب کو چھتولہ عرق کیوڑہ میں پیس کر چھتولہ قندسفید ملا کرتھوڑا یانی ملا کرقوام مجون کا کریں جب تیار ہوجائے پانچ عدد جاندی کے ورق اور ایک ماشہ مونگے کا کشتہ اور جاررتی را نگ کا کشتہ ملا کرر کھ لیس اور چھ ماشہ ہے ایک تولہ تک ہرروز کھایا کریں ان دونوں کشتوں کی ترکیب خاتمہ میں آئے گی۔اور جاڑوں میں بیہ لڈوکھانا بھی بہت مفید ہے۔لڈوکی ترکیب ہیہ ہے کہ دوسیر میدہ کوسیر بھر تھی میں بھون کر نکال لیں اور تھی علیحدہ کرلیں پھرمیدہ کوڈیڑھ سیرسفید قند میں قوام کر کے ملالیں کے پھرڈیڑھ تولیگل پستہ اورڈ ھائی تولیگل دھاوا اورا يك توله كتير ااور ڈيڑھ توله بيول كا گونداور چھ ماشه گل چھاليه اور ڈيڑھ توله سونٹھ نو توله بسباسه اورا يک توله ایک نسخہ جوچض لانے میں نہایت تیز ہے گر گرم مزاج والی اس کو استعال نہ کرے، عاقر قر صالونگ بالون مرکی مشکطر امشیع ابھل سب تین تین ماشہ فرفیون ایک ماشہ خوب باریک پیس کرروغن زیتون ہے گوندھ کرآٹھ اگل کی بتی

جوتری اورایک تولہ مجیٹھ اورایک تولہ ڈھاک کا گوند اور وہ تولہ سندر سوکھ اورایک تولہ کمر کس اورایک تولہ ورایک تولہ کا کوز اور وہ تولہ سندر سوکھ اورایک تولہ آلہ خشک اور ایک تولہ اورایک تولہ آلہ خشک اور ایک تولہ کو کھر وخورد ۔ (جودوانہ بطے نہ ڈالیس) اور وہولہ تال کھا نہ اور ساڑھے چار ہا شرچھوٹی ہا کیں اور چار ہا شری کوٹ کو کھر وخورد ۔ (جودوانہ بطی نہ ڈالیس) اور وہولہ تال کھا نہ اور از ھائی تولہ جو وہی کوٹ اس سال کوٹ کوٹ وہان کراس کو علیحدہ رکھے ہوئے تھی ہیں بھون کرچیں کرتوام میں ملا کیں پھر آدھ ہیر آدھ پاؤ مغز بادام اور چھٹا تک بھر مغز پہتہ اور چھٹا تک بھر مغز اخروٹ اور اڑھائی تولہ جو وہی اور آدھ ہیر جھو بارا خوب کی کر ملالیس اورایک ایک چھٹا تک بھر مغز اخروٹ اور اڑھائی تولہ جو وہی اور آگر گری جھو بارا خوب کی کر ملالیس اورایک ایک چھٹا تک کے لڈو بنالیس اور ایک لڈوروز کھالیا کریں اور اگر گری کے دنوں میں کھانا چاہیں یا مزاج زیادہ گرم ہوتو سوٹھ نہ ڈالیس اگر اس لڈو ہے بین ہوتو دو تولہ تھگیسی وقت یا ایک مرب کی ہڑ سوتے وقت کھالیا کریں اور بھی ہید بیاری حمل گر جانے سے یا بچے جلدی جلدی جلدی پیدا ہونے کے مورول کو چاہئے کے حمل گرنے کے بعد یا بچہ بیدا ہونے کے بعد جودوا یا غذا کھا کیں جسیس کی رائے ہے کھا کیں۔ دائیاں ہرز چدو گوند سوٹھ کھلادی ہیں اور پچھٹیں سے بھی ہیں اور پچھٹیں آئیں۔ دائیاں ہرز چدو گوند سوٹھ کھلاد ہی ہیں اور پچھٹیں سے کھٹیں ایس ہوروں کے کہتے ہونہ ہیں آئیں۔ دائیاں ہرز چدو گوند سوٹھ کھلاد ہی ہیں اور پچھٹیں تھیں۔ کہتے ہیں۔ دائیاں ہرز چدو گوند سوٹھ کھلاد ہی ہیں اور پچھٹیں تھیں۔

رحم میں خارش اور سوزش ہوتا : کسی خراب مادے یا کوئی گرم چیز کھانے ہے بھی اندرخارش ہوجاتی ہے مجھی دانے ہوجاتی ہے مجھی دانے بھی نکل آتے ہیں اور بے قراری ہونے گئی ہے اس وقت یہ دوا کریں۔ رسوت مردار سنگ، صندل سرخ ،صندل سفید ، سفیدہ کاشغری ، کیرو، چھالیہ بیسب تمین تمین ماشداور کا فورا یک ماشہ ہرے دھنیہ کے یانی ہیں چیں کراندرلگا کیں۔

رنگ زرد ہوجاتا ہے اور آنکھوں سے پانی بہنے گئا ہے اور برے برے خیالات آنے لگتے ہیں پھر ذراد بریش معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچ ہے کوئی چیز افعتی ہے اور دل ود ماغ تک پہنچ کر پر بیٹان کرتی ہے بہاں تک کہ حواس جاتے رہے ہیں اور اکثر مر یعنہ چیخ گئی ہے پھر بے ہوئی ہوجاتی ہے اور بیم ضرم گی کے اور عثی کے لیمن غش بیں اور اس بیل نہیں آتے اور عین غش آنے کے بہت مشابہ ہے لیکن مرگی میں منہ میں جھائے آیا کرتے ہیں اور اس بیل نہیں آتے اور عشی میں خوشبو سکھانے سے نقصان ہوتا ہے البت بد بوسکھانے سے نقع ہوتا ہے۔ ان پیچانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اضتاق ہے یامرگی ہے یاعش ہے اور بیم ضرح فیض کے سے نقع ہوتا ہے۔ جب ایسا دورہ پڑنے تو فوراً بیار کے پاؤں اس قدر کس کر با ندھیں کہ تکلیف ہونے گئا ورمنہ پر شیڈ ہے پائی کے چھیئے ماریں اور نمک اور رائی ہیں کر لوؤں کو ملوا ورکوئی بد بودار چیز جیسے ہونے گئا ورمنہ پر شیڈ ہے پائی کے چھیئے ماریں اور نمک اور رائی ہیں کر لوؤں کو ملوا ورکوئی بد بودار چیز جیسے جن لاکٹریوں کو یا بیواؤں کو شادی کر ویا ہونے البت جب لاگ یامٹی کا تیل سکھاؤ اور خورا مشک کا پارچدر کھنے سے اختاق نہیں ہوتا۔ بعد ختم ہونے کے مشک استعال کرنے سے بین میں ہوتو سب سے بہتر تد بیر شادی کر ویا ہونا تا ہے بھی انہ وار می کی دورات کی جو اس کی باز جو رائی کو بی ایاں بیار ہوتا تا ہے بھی اندر میں بادی بہت بڑ حد جائی ہوا تا ہوئی ہے اختراق کی ہوتا تا ہے بھی اندر میں بادی بہت ہونے کے مشک استعال کرنے سے بین میں بادی بہت ہو اور ان ہوئی جو ادش کی ایک تو لہ ہر روز کھا تا مفید ہے۔ ہواوراس جوارش کی ترکیب کھردی ہونہ کی اس میں میں میں میں مفید ہے۔ ہواوراس جوارش کی ترکیب کھردی ہونہ بھی اس میں میں میں میں میں مفید ہے۔

اندر کابدن چرجانا بھی بالغ ہونے ہے پہلے شادی کردیئے ہے بھی اور کسی صدمہ ہے ایہ اہو جاتا ہے اس کوعربی میں شقاق الرحم کہتے ہیں۔ تھیم ہے یہ لفظ کہد دینا کافی ہے زیادہ بشرم بننے کی ضرورت نہیں۔ اس کیلئے میمرہم بھی فائدہ مند ہے۔ موم سفید اور بکری کے گردے کی چربی اور گائے کی نلی کا گوداسب دو دو تو لیکر پھلاویں اور چارچار باشد سنگ جراحت اور مردار سنگ باریک پیس کراس ہیں خوب ملا کردو تین روز لگاویں نہا ہے ہے۔ ا

كمراور ہاتھ ياؤں اور جوڑوں كا در د

کمرکا درد: بھی سردی بینی جانے ہے ہونے لگتا ہے ایسی حالت میں دوتو لہ شہد، آدھ یا و سونف کے عرق برسوت اس میں دست آتے ہیں اور باو جوددست آنے کے پیٹ بلکانیش ہوتا بلکہ نفخ بر ستاجا تا ہے اور دستوں کا دورہ ہوتا ہاں کیلئے مجرب دوایہ ہے۔ لوبان کاست اور مشک دونوں ایک ایک ماش لیکر گولیاں کالی مرج کے برابر بنادیں اور ایک گولی روز ایک مہینے تک بلکہ چالیس دوز تک کھاویں کین بینے جب دیا جا سکتا ہے کہ مریضہ کو بخار نہ ہواور بخار ہوتو یہ دواویں تالیس پر دو ایس میں میں بینے میں ایس کے مریضہ کو بخار نہ ہواور بخار ہوتو یہ دواویں تالیس پر دو ایس میں ایس میں میں میں میں میں میں میں ہوتو یہ ایک کرموری میں میں دورہ کھاویں آگر دورم نہ ہوتو دودھ کے ساتھ اور اگر دورم ہوتو یائی کے ساتھ کھاویں آیک اور دود بیسوت کی اجوائی نزاسانی دو ماشہ جم خش خش سفیدایک ماشہ ہیں کر دو گھونٹ گرم پانی کے ساتھ کھا تیں دن ایسانی کریں۔

میں ملا کر پئیں اور جیھ ماشہ کلونجی دوتولہ شہد میں ملا کر جا ٹا کریں اور کو کھ کے در دکیلئے بھی یہی علاج فا کدہ مند ہے ادر مجھی کمرمیں در داس لئے ہونے لگتا ہے کہ سروی کے دنوں میں بچہ پیدا ہوا تھااور غذااحچھی طرح نہیں لی اس صورت میں گوشت کی یخنی گرم مصالحہ ڈال کر بینا اور انڈ ا کھانا بہت مفید ہے۔ اور اگر انڈ انمک سلیمانی کے ساتھ کھاویں تو زیادہ مفید ہے اور بھی گردہ میں بیاری رہنے ہے کمرمیں در دہوتا ہے اس کا عذاج ہے ہے کہ گردہ کاعلاج کریں اوربعض دفعہ چض آنے ہے پہلے کمرمیں در دہوتا ہے اس کیلئے میں مجون اورشر بت مفید ہے۔ حیض سے مسلے درو کمر: اس کا علاج جوڑوں کے درد کے بیان میں آتا ہے۔لوبان کاست انگریزی دوا خانوں میں بناہوا ملتا ہےاورا کرخود بنانا جا ہیں تو تر کیب بیہ ہے کہ دوتو لہ کوڑیالو بان کیکرا یک مٹی کی سکوری میں رکھ کر دوسری سکوری او بر ڈھا تک کر کناروں کو آئے ہے ڈھا تک کر کناروں کو آئے ہے بند کر کے چراغ کی آنج بررکھ دیں اور تین گھنٹہ بعدا تار کر شھنڈا کر کے کھولیں تو جواویر کی رکا بی میں جم گیا ہوگا اس کولیکر مشک ہم وزن ملا کر گولیاں بر کیب ندکور بنالیں اور جورا کھی نیچےرکانی میں رہ گئی ہودہ ایک دو جاول کھلا نا بچوں کی پہلی کومفید ہے۔ معجون كانسخه : بديجتم كرنس ساز هے جار ماشه جتم حلبه دوتوله ساز هے سات ماشه اور حتم مغز خيارين ۋيژھ توله ادر بادیان نو ماشه اورانیسون روی نو ماشه اورخم هیت نو ماشه اورمحیثه دنو ماشه ان سب کویانی میں جوش دیمر حیمان کراس میں ساڑھے بائیس تولہ قندسفید ملا کرقوام کر کے معجون بنالیس ایک تولہ کھا کراو پر ہے دو تولہ شربت بزوری ایک چھٹا تک عرق مکومیں ملاکر پی کیس بیدواحیض ہے دوتین روز پہلے ہے شروع کر دیں اور جب در دموتو ف ہوجائے چھوڑ ویں اور حیض کے ایام میں بھی کھاتی رہیں تب بھی مفید ہے۔اور شربت کانسخہ یہ ہے۔ چتم کرنس ساڑھے جار ماشہ چتم حلبہ ساڑھے اکیس ماشداور چتم خیارین ڈیڑھ تولہ اور سونف نو ماشداور انیسون روی نو ماشداور حتم شبت لیعنی سویا کے بیج نو ماشدان دواؤں کو کچل کررات کوآ دھاسیر یانی میں بھگو کر صبح كوجوش ديكر جيمان كربائيس توله قند سفيد ملاكر قوام كرليس اوراس شربت كوسات خوراك كرين \_ نيم گرم ياني يا سونف کے عرق میں مکھول کرحیض ہے پہلے جب کمر میں در دشروع ہو پینا شروع کر دیں ۔ <sup>ل</sup> لیپ ۔ کمر کے در داور کھو کھ کے در داور بہت ہے در دول کومفید ہے چھے ماشہ میتھی کے جج اور چھے ماشہ السی کے تَجْ يَأْنِي مِين بِهُوكِر لعاب ليكر كوكل ،كل بابونه،اشق تمين نمين ماشه پيس كرملا كر دوتوله ارغړي كا تيل اس ميس دُ ال کرنیم گرم ملیں ۔لڈوجن کی ترکیب رحم ہے رطوبت جاری رہنے کے بیان میں لکھی ہے وہ بھی اس در دکو فائدہ وسیتے ہیں جو کمزوری سے ہو۔

تھنٹوں اور کہنیو ں اور جوڑوں میں در دہوتا: ان دردوں کیلئے اور بھی اکثر دردوں کیلئے یہ دوا مفید ہے۔ تمن ماشہ سور نجان شیریں باریک پیس کر چھ ماشہ شکر سرخ ملا کر سویتے وقت کھا کمیں اور اوپر ہے سونف کا عرق آ دھ یا و اور دوتولہ خمیرہ بنفشداس میں ملا کر کھا ئیں۔ بید دوا ہر جگہ کے در دکومفید ہے خمیرہ بنفشہ کی ترکیب خاتمہ میں ہے اور بازار میں بھی ملتا ہے۔ دوسری دوا۔ کہ ہرشم کی تھیااور ہرجگہ کے در دکو فائدہ دے اور کسی حال میں

نفصان نه کرے۔ تین تین ماشہ سورنجان تلخ اور قسط تلخ پیس کر دوتولہ روغن گل اور چھ ماشہ موم زرد میں ملا کرملیں۔ تیل۔ کم خرچ بدن کے در دکومفیدجس میں کسی طرح کا نقصان نہیں سواتو لہ گھونگجی سرخ کچل کراس کی دال نكال ليس اور دال كچل كرايك رات دن ياني ميس تر ركهيس \_ پھرسوا ياؤ تيل تل كاسى ياني ميس ملاكر جوش ديس کہ یانی جل جائے اور گھون کچی بھی جل کر کوئلہ ہو جائے تب چھان کراس میں ساڑھے جار ماشہ نمک سانجر اورآ دھ پاؤ کنوئیں کا تازہ پانی ملا کرلوہے کے برتن میں پھر جوش دیں کہ پانی اور نمک جل جائے اس کا خیال ر کھیں کہ تیل نہ جل جائے پھراحتیاط سے بوتل میں رکھ لیں نہایت آ زمایا ہوا ہے۔ فاکدہ ۔ گھیا کے علاج میں بہت سے قضیے کرنے پڑتے ہیں اس واسطے اس کا علاج کسی ہوشیار طبیب سے کرانا جائے۔ فاکدہ \_ گھیا میں خریزہ اور پھوٹ بفلدرہضم فائدہ مند ہے۔ فائدہ۔ گھیامیں شور باچپاتی عمدہ غذا ہے۔ فائدہ۔مشہور ہے کہ گھیا کے در دمیں مختذی دوا ہر گز استعال نہ کرنا جا ہے۔ یہ غلط ہے بعض وقت کا فور تک گھیا میں استعال کیا جاتا ہے طبیب سے رائے لو۔ نقرس پیر کے انگو مھے اور پنج اور گئے کے در دکو کہتے ہیں۔ وجع الورك وعرق النساء: ايك در دكو لهج ميں پيدا ہوتا ہے اس كو وجع الورك كہتے ہيں اور جب وہ در د

بڑھ کر پیر کے بنچ تک پھیل جائے اس کوعرق النساء کہتے ہیں۔

فائده \_ان متیوں دردوں میں بہت محصنڈی چیزوں کالیپ نہ کرو \_ فائدہ \_کریلہ ان متیوں دردوں میں اکثر مفیدے۔علاج اس کاطبیب سے کراؤ۔

#### بخاركابيان

اسکی سینکڑوں قشمیں ہیں اوراس کے غلاج کیلئے بڑے علم اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔اس جگہ صرف بعض باتیں چھوٹی چھوٹی کام کی بخار کے متعلق کھی جاتی ہیں۔

(۱) بخار کا علاج ہمیشہ یونانی حکیم سے کرانا چاہئے اور دیراورغفلت نہ کرنی چاہئے۔ (۲) جاڑے بخار میں باری کے وقت بیارکوگرم جگہ نہ رکھنا جا ہے لیکن ہوا ہے بیجاویں اورلرز ہ کے وقت کپڑ ااوڑ ھادیں اور بدن کو د بادیں اور لرزہ اترنے کے بعد اگر پسینہ نہ ہوتو ہوا کا کچھڈ رنہیں۔ (۳) ہاتھ پیروں کی مالش کرنا ہرطرح کے بخار میں مفید ہے خواہ نمک ہے ہو پاکسی اور دوا ہے یا صرف کپڑے ہے کیکن کپڑا ذرا کھر درا اور موٹا ہونا جاہئے۔اور پیروں کی مالش ایڑی کی طرف سے انگلیوں کی طرف کو ہوتی ہے۔اور ہاتھوں کی مالش ہتھیلی کی طرف سے انگلیوں کی طرف کو ہوتی ہے اورجس چیز ہے مالش کریں جب وہ گرم ہوجائے توبدل دیں۔ (۴) مالش بزیادہ فائدہ سینگیاں تھچوانا ہے اس سے زیادہ فائدہ کی چیزیاشویہ کرنا ہے اس کابیان بھی آئے گا۔ بعض آ دمی جوکہا کرتے ہیں کہ بھار میں سینگیاں یا پاشویہ کی طاقت کہاں ہے بدواہیات بات ہے اس سے اور طاقت آتی ہے جب بینگیاں تھنچ چکیں تو پیروں کوران ہے لیکر مخنوں تک کس کر باندھ دیں اور ایک گھنٹہ کے بعد کھول ڈالیں لیکن آ ہتہ آ ہتہ کھولیں یکدم نہ کھولیں رانوں کی طرف سے لپیٹنا شروع کریں اور کھو لئے کے وفت نخنوں کی طرف سے کھولنا شروع کریں پاشو یہ کے بعد بھی اسی طرح باندھیں ای طرح جب پیروں کی مالش کر چکیں باندھ دیں۔(۵) پاشو یہ اس کو کہتے ہیں کہ پچھدوا پانی میں اونا کروہ گرم گرم پانی پیروں پر ڈالیں اور ہاتھ سے بنڈلیوں کوسونتیں۔

یا شو بیکا نسخہ : جو بخار کی اکثر قسموں میں کام آتا ہے۔ بیری کے بینے چھٹا نک اور گیہوں کی بھوی چھٹا نک اور <u> کھاری نمک د و</u>توله اورخوب کلال ایک توله اور بنفشه دوتوله او خطمی ایک توله گل نیلوفر ایک توله ان سب کوایک پوٹلی میں ہاندھ کرمیں سیریانی میں جوش دیں۔ جب جوش ہو جائے یوٹلی نکال ڈالیس اوریانی سے اس *طرح* یاشو پی کریں کہ بیارکو ج**ا**ر یائی یا کری پر یاؤں لٹکا کر بٹھلا دیں اور پیروں کے بیٹیےا یک ٹپ یا بڑا دیگیے خالی رکھ دیں <sup>لے</sup> اور بیار کے منہ پرایک چا در ڈال دیں تا کہ بانی کی بھاپ منہ کونہ لگے اور د ماغ کوگرمی نہ بینیچ پھر دوآ دمی دونوں پیروں پر گھٹنہ سے انہی دواؤں کا ذرااحچھا گرم یانی آ ہستہ آ ہستہ ڈالنا شروع کریں اور دوآ دمی گھٹنوں سے نخنوں تک چیروں کواس طرح سونتیں کہ بیار کوذرانا گوار ہونے لگے جب وہ یانی ختم ہوکراس خالی نب یادیکے میں جمع ہوجائے پھراس کولوٹے میں بحر کرای طرح ڈالیں اور سونتیں۔ایک گھنٹہ تک یا جب تک مناسب ہواس طرح یا شوبہ کریں پھرفورا پیروں کو یو نچھ کردو لہے کپڑوں ہے باندھیں جیسا کے مینکیوں کے بیان میں لکھ دیا ہے۔ . بایشوریه کا دوسرا نسخه : بھوی چھٹا نک اور کھاری نمک اور خوب کلاں دو دوتولہ ای طرح ہیں سیریانی میں جو<del>ش دیمریاشو یہ کریں</del> ۔ فائدہ ۔ بخار میں سر کی طرف سے گری رو کئے کیلئے نخلخہ بھی عمدہ چیز ہے۔ لخلخہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خوشبوتسکین دینے والی سونگھائی جائے نسخہ۔تین ماشہ صندل سفید جیوتو لہ گلاب میں گھس کر تنین ما شددھنیہ کچل کراس میں ڈالیس اورخس جس کی ٹیٹیاں بنتی ہیں تمین ماشداور کدولیعنی اوک کے یا کھیرے کے فکڑ ہے دو دوبولے گل ارمنی تمین ماشہ روغن گل ایک تولہ اور تر کہ تمین ماشہ ملا کمیں پھر د و برتنوں میں کر ہے ایک ا یہ ہے۔ سونگھائیں ای طرح خس کو یانی ہے چھڑک کریا پنڈول کو چھڑک کریا کھیرا ککڑی سونگھنا بھی مفید ے ٰ۔ اگر گرمی بہت زیادہ ہوتو تخلخہ میں کا فور بھی ملالیں۔

غفلت دور کرنے کی: ایک تد ہیر ہے کہ مونگ کی نکیہ پکا کیں جوایک طرف ہے بھی ہوای بھی طرف روف کا ماداروغن گل چڑ کرسر پر باندھیں جب گرم ہوجائے دوسری بدل دیں ای طرح دودھ کا ماداروغن گل چڑ کرسر پر باندھنا ہوش میں لانے کیلئے مفید ہاورا گر مریض کو کسی طرح ہوش نہ ہوتو ایک مرغ ذع کر کے اس کے پیٹ کی آلائش دور کر کے فورا اس طرح سر پر رکھیں کہ سر پیٹ کے اندر آجائے غفلت خواہ کی وجہ ہے ہوا یک دفعہ کو ضرور ہوش آجا تا ہے۔ (۲) باری اور بحران کے دن غذا نددیں اورا گردینا ہوتو باری آنے ہے تین چار کے مسئے پہلے دیں۔ گرم بخاروں ہیں آش جو نہایت عمدہ غذا ہے۔ ترکیب اس کی خاتمہ ہیں ہے۔ لیے (ک) کے مسئے پہلے دیں۔ گرم بخاروں ہیں آش جو نہایت عمدہ غذا ہے۔ ترکیب اس کی خاتمہ ہیں ہے۔ لیے (ک) عالی نہوا ورمریغن کے پیروں کو دھو کر پاک کردیں ای دوا کے پانی ہے یا مادہ پانی ہے تا کہ دودیکھ کا پانی نہوا درسرسام ہیں تعالیہ نہوں کا رہے دخیرہ ناپاک نہوں اور سب کی نمازیں غارت نہوں۔ تا کہ خلا اور سرسام ہیں تعالیہ نہوں کہ بہت مفید ہے۔ ترکیب ہیہے کہ میدہ گیبوں کا (بقیدا گلے صفی پر)

جب کسی کو بخارآ ئے تو خیال کر کے بخارآ نے کا وقت اور دن یا در کھواس کی ضرورت یہ ہے کہ بیاری ہیں بعض دن ایسے ہوتے ہیں کدان میں طبیعت بیاری کو ہٹانا جا ہتی ہے اور بیاری طبیعت کو کمز ورکرنا جا ہتی ہے ان دنوں میں تکلیف زیادہ رہتی ہے اس کو بحران کہتے ہیں۔ سوعلاج میں حکیم لوگ بحران کے دنوں کا خیال رکھتے ہیں اگرتم کو بیاری کے شروع ہونے کا دن اور وقت یا دہوگا تو حکیم کو ہٹلا دو گے اور یہ بھی ضرورت ہے کہ بحران کے دنوں میں اوپر والوں کوبھی بعض باتوں کا انتظام رکھنا پڑتا ہے تو اگر دن اور وقت یا د ہوگا تو سب انتظام آ سان ہوگا۔سواس میں کی باتیں سمجھ لواول میہ کداگر دو پہر ہے پہلے بخار آیا ہوتو اس کا پہلا دن گنواور اگر دو پہر کے پیچھے آیا ہوتو تیسرے دن کی باری والے بخار میں تو اس کو یورا دن گنواور ہروقت والے بخار میں اور روز کی باری والے بخار میں جا ہے جاڑے ہے آتا ہوجا ہے بے جاڑے آتا ہواس دن کونہ گنو بلکہ الگلے دن کو پہلا دن گنود وسرے میں مجھو کہ ہیں دن تک اس کے یا در کھنے کی زیادہ ضرورت ہےان دنوں میں ہے دسوال اور بارہواں اور سولہواں اور انیسواں دن بحران ہے بالکل خالی ہوتا ہے اور ساتو ال اور گیارہواں اور چود ہواں اورستر ہواں اور بیسواں دِن تیز بحران کا ہے اور اٹھار وال دِن ملکے بحران کا ہے اور آٹھواں اور تیر ہواں دن اکثر تو خالی ہوتا ہے اور بھی بحران ہو جاتا ہے اور تیرااور نواں دن اکثر بحران کا ہوتا ہے اور چوتھا اوریا نچوال اور چھٹااور پندر ہواں دن ایسا ہے کہاس میں بھی بحران ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا۔ جن بخاروں کی باری تنیسر ہے دن پڑتی ہےان میں ساتو اں اور گیار ہواں دن نہا یت سخت بحران کا ہے۔ا کثر گیار ہویں ون تک بحران حتم ہوجا تا ہےاگر اس دن بحران نہ ہوتو پھر پچھا ندیشنہیں رہتا۔ تبسرے یہ مجھو کہ اگر رات کو بحران پڑنے والا ہے تو دن میں اسکی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور اگر دن میں پڑنے والا ہے تو رات میں نشانیال ظاہر ہوتی ہیں اور وہ نشانیاں یہ ہیں بے چینی زیادہ ہوتا، کروٹیس بدلنا، بھی ہوش میں آنا اور بھر دفعتا غفلت میں ہوجانا، پریشان با تیں کرنا،گرون میں در دہونا، چکرآنا،آنکھوں کے سامنے کچھ صورتیں نظرآنا، کمر میں در دہونا اور دنوں سے زیادہ تکان ہونا، بدن ٹو ٹنا، کا نوں میں شور ہونا لیمجی سب نشانیاں ہوتی ہیں لیمجی بعض بعض ۔ پھر جبغفلت بڑھ جائے اور نیند میں چو نکے یااٹھ اٹھ کر بھا گے اور مار نے پیٹنے میکے توسمجھ لو<sub>م</sub>یہ بحران ہے پھر جب ہوش کی باتیں کرنے گئے یا بسینہ آ کربدن بلکا معلوم ہونے گئے توسمجھ لوکہ بحران ختم ہو گیا۔ چوتھے میں مجھوکہ بحران کے دن اوپر والوں کوجن باتوں کا انتظام رکھنا ضرور ہے وہ بیر ہیں کہاس روز بیار کوآ رام دینا چاہئے کوئی تیز دوا ہرگز نددیں نہ تو دستوں کی نہ باری رو کنے کی نہ پسینہ کی بعض وفعہ ایسی دوائیاں دے سے بیار کی موت آئی ہے البتہ ہوش وحواس قائم رکھنے کی یا دل کوطانت دینے کی جلی بلکی مدبیریں کریں تو مضا نقتہیں جیسے سنکیاں تھچوا نا یا دل پرصندل گلاب میں تفس کر کپڑ اہمگو کررکھنااس ہے زیادہ جو کرنا ہو حکیم سے پوراحال کہد کر جووہ کیے کروپانچویں میں جھو کہ اگر بخار میں نکسیر جاری ہوجائے یا دست آنے لگیں

<sup>۔</sup> ( گذشتہ سے پیوستہ ) چھٹا تک محرمحی چھٹا تک بھرشکرسفید چھٹا تک بھرحلوا سابنا کرایک پیتہ پرد کھ کرنیم گرم سر پر باندھیں۔ اگر بخارتیز ہواورغفلت زیادہ ہوتو تین ماشہ کا فور بھی اس حلوے میں ملالیں۔

یا تے آنے لگے یا پیشاب یک لخت جاری ہوجائے یا پسیندآ ئے تو ڈ رومت اور رو کنے کی کوشش مت کرویہ الجھی نثانی ہے۔البتہ ان چیزوں میں اگر بیحد زیادتی ہونے لگے تو حکیم ہے یو چھ کر بند کرنے کی کوشش کرو۔ (٨) اگرلرزه اس قدر بخت ہو کہ سہار نہ ہو سکے تو باز و ہے لیکر یا نجو ں تک دونوں ہاتھ اور رانوں ہے لیکر مخنوں تک دونوں یاؤں باندھ دویا یانی خوب دیکا کر چاریائی کے نیچے رکھ کر بھیارہ دو، حیاریائی پر بچھ بچھانا نہ جا ہے تا کہ بھاپ خوب بدن کو لگے اور جا ہیں تو اس یانی میں یانچ چھ تولہ سویا کے جج اوٹالیں۔(9)اگر بخار میں پیاس زیاده ہو یاز بان خشک ہو یا نیندندآتی ہوتو سر پرروغن کدویاروغن کا ہویااورکوئی شعنڈا تیل اس قد رملیں کہ جذب نه ہو سکے اور کا نوں میں بھی ٹیکا ئیں ،اگر کھانسی نہ ہوتو منہ میں آلو بخار ارتھیں اور اگر کھانسی ہوتو بہدانہ یا عناب کاست رکھ دیں اوراگر بخار میں در دسرزیا دہ ہویا ہاتھ یاؤں ٹھنڈے ہوں تو بیروں کی ماکش نمیک ہے کر کے کیڑے سے لپیٹ دیں۔(۱۰)اگر بخار میں گھبراہث اور بے چینی زیادہ ہوتو صندل گلاب میں گھس کر کپڑا بھگوکر دل پر تھیں۔ دل بائمیں چھاتی کے نیچے ہے۔ (۱۱) بخار کا مادہ بھی رگوں کے اندر ہوتا ہے بھی رگوں کے باہرمعدہ یا جگر یااور کسی عضومیں جب مادہ رگوں کے باہر ہوتا ہے توباری کے ساتھ جاڑا آتا ہے اور بنب اندر ہوتا ہے تو جاڑ انہیں ہوتا صرف بخار کا دورہ ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ جو بخار جاڑے کے ساتھ ہواس میں اتنا اندیشہیں جتنا صرف بخار میں کیونکہ رگوں کے اندر کے مادہ کا نکلنا مشکل ہے۔ (۱۲) تیسر ہےدن کا دورہ اکثر صفراوی بخار کا ہوتا ہے اور ہرروز بلغی کا اور چو تنے دن سوداوی کا مصفراوی بخار بہت دنوں تک نہیں رہتا مگر تین دن تیز اور اندیشہ ناک بہت ہوتا ہے اور چھوتا اگر چہ برسوں تک آئے مگر اندیشہ تا کے نہیں ہوتا۔ (۱۳) میدوا کیں بخار کیلئے مفید ہیں۔

گولی باری کورو کنے والی ست گلوایک تولداور طباشیرایک تولداورداندالا پُخی خوردایک تولداورز ہرمہرہ خطائی ایک تولداور کا فورایک ماشداور کنین تین ماشد کوٹ جیمان کر فعاب اسبغول میں ملاکر چنے کے برابر گولیال بنائیں پیرایک کولی باری سے تین تھنٹے پہلے اور ایک دو تھنٹے پہلے اور ایک آلیک تھنٹے پہلے کھا کی نہایت مجرب ہنائیں جاور کی حال میں معنز نہیں بی کوایک یا دو کولی دیں ، طاعون کے موسم میں ایک دو کولی روز کھا نیں تو طاعون سے انشاء اللہ تعالیٰ امن میں رہے اور اگر صحت کے بعد چندروز کھالیں تو مدتوں بخار نہ آئے۔

دُوا بخار کے علاج کے بعد :اگر بدن میں کچھ حرارت رہ گئی ہوتو تین تولہ کائی کامقطریعنی ٹیکایا ہوا پائی دو تولہ شربت بزوری ملاکر پینا بہت مفید ہے۔اسکی ترکیب خاتمہ میں ہے اور آپ مروق یعنی پھاڑا ہوا پائی اور چیز ہے اسکی ترکیب بھی خاتمہ میں ہے۔

## كمزورى كےوقت كى تدبير كابيان

بعض وفت عرصہ تک بخارآ نے سے یا اور کس بیاری میں مبتلا رہنے ہے آ دمی کمزور ہوجا تا ہے۔ اس وقت بعض لوگ اس کوجلد طافت آ نے کیلئے بہت می غذا یا میوے وغیر و کھلاتے ہیں بیٹھیک نہیں یہاں

ایسے وقت کی مناسب تدبیریں لکھی جاتی ہیں۔

(۱) یا در کھو کہ کمزوری میں ایک دم زیادہ کھانے سے یا بہت طافت کی دوا کھا لینے سے فائدہ نہیں پنجا بلکہ بعض وقت نقصان پہنچ جاتا ہے۔ فائدہ ای غذاہے اور اتن ہی مقدار ہے پہنچتا ہے جوآسانی ہے ہضم ہو جائے اورا گرغذا مقدار میں زیادہ کھالی یا غذا زیادہ مقوی ہوئی تو مریض کواس کی برداشت نہیں ہوگی اور ہضم میں قصور ہوگا تو ممکن ہے مرض پھرلوٹ آئے اور پہیٹ میں سدے پڑ جا کیں یاورم ہو جائے لہذا کمزور ی کی حالت میں آہت۔ آہتہ غذا کو بڑھاؤ اوراگر ایک دو چیچیشور باہی یا ایک انڈ اہی ہضم ہوسکتا ہے تو یہی دو زیادہ نہ دواگر چہمریض بھوک بھوک بکارے ، بھوکار ہے سے نقصان نہیں ہوتا اور زیادہ کھالینے سے نقصان ہوجا تا ہے، ہال یہ ہوسکتا ہے کہ دو دو چمچیکر کے شور با دن میں تین جار دفعہ دولیکن پیر خیال رکھو کہ دومر تنبہ میں تنین چارگھنٹہ سے فاصلہ کم نہ ہوتا کہ پہلی غذا ہضم ہو چکے تب دوسری غذا پنچے در نہ مداخل اور بدہضمی کا ایدیشہ ہے غرض ہر کام میں آ ہستہ آ ہستہ زیاد تی کریں غذاد ہے میں ، تھی دینے میں ، چلنے پھرنے ، بولنے چلنے ، لکھنے پڑھنے میں اور مریض کوخوش رکھیں ، کوئی بات اس کورنج وینے والی اس کے سامنے نہ کہیں نداس کو بالکل اکیلا جھوڑیں نہاس کے پاس خلاف مزاج مجمع کریں نہ بہت روشنی میں تھیں نہ بہت اندھیرے میں۔ بہتریہ ہے کہ دوااور غذااور جملہ تدبیری طبیب معالج کی رائے ہے کریں اور بیانہ مجھیں کہ اب مرض نکل گیا اب حکیم ے بوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔(۲) کمزورآ دمی کواگر بھوک خوب لگتی ہےاورخوراک خوب کھالیتا ہے کیکن طبیعت اٹھتی نہیں اور یا خانہ پیٹا ب صاف نہیں ہوتا اور طاقت نہیں آتی توسمجھ لو کہ مرض ابھی باقی ہے اور یہ بھوک جھوٹی ہے۔ (۳) کمزورآ دمی کود و پہر کا سونا اکثر مضر ہوتا ہے۔ (۳) کمزورآ دمی کواگر بھوک نہ<u>لکے تو</u> سمجھلوکہ مرض کا مادہ ابھی اس کے بدن میں باقی ہے۔(۵) کمزوری میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس کو مارنا بھی نہیں جا ہے اس سے ضعف بڑھ جاتا ہے جب بھوک اور پیاس غالب ہو پکھ کھانے پینے کودیدیا جائے۔ (١) تبلی اورسیال غذا جلد بهضم ہو خاتی ہے گواس کا اثر دیریانہیں ہوتا جیسے آش جو بشور ہا، چوز ہ مرغ یا بٹیر کا یا مکری کے گوشت کا اور خشک اور گاڑھی غذاذ را دیر میں ہضم ہوتی ہے گواس کا اثر بھی دیر تک رہتا ہے جیسے قیمہ، كباب، كهيروغيره - ( 2 ) كمزورى ميں بهت مُصندُ ايانى نہيں پينا جا ہے اور ندايك دم بهت ساياني پينا جا ہے .. اس سے بعض وفت موت تک کی نوبت آئٹی ہے۔ (۸) کمزور آ دمی کوکوئی دوابھی طافت کی حکیم معالج کی رائے سے بنوالینی مناسب ہے تا کہ جلد طافت آ جائے جیسے ماءاللحم نوشدار و بخبیرہ گاؤ زبان جنمیرہ مروارید، دواءالمسك وغيره ان سب كى تركيبيں خاتمه ميں ہيں ۔ (٩) آمله كا مربه، سيب كا مربه، پينير كا مربه جاندي يا سونے کے درق کے ساتھ کھانا بھی قوت دینے والا ہے ان سب کی ترکیبیں خاتمہ میں ہیں۔ تنبیب ۔اس بیان سے بچہ کے متعلق جو پچھ غذاوغیرہ کی ابتری آج کل رواج میں ہے معلوم ہوگئی ہوگی۔ز چہ کا مزاج بخار دالے ہے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور معدہ وغیرہ سب مسہل والے ہے بھی زیادہ کمرور ہوجاتے میں اور اس کوا حجوانی وغیرہ کچھالیں چیزیں دی جاتی ہیں کہ تندر ست عورت بھی ان کو ہضم نہیں کرسکتی نتیجہ یہ ہوتا

ہے کہ معدہ اور آئوں میں سدے پڑجاتے ہیں اور تمام بدن کی رگوں میں مواد بھر جاتا ہے کو ل اور حم میں اکثر ورم ہوجاتا ہے۔ اس حالت میں اگر بخار ہوجاتا ہے تو وہ ہڈیوں میں تفہر جاتا ہے پھر آ رام نہیں ہوتا۔ ہم نے زچہ خانہ کی تدبیری آ مے کلے دی ہیں ان کے موافق عمل کریں انشاء اللہ تعالی تندری تھیک رہے گی۔

ورم اور دنبل وغيره كابيان

تمن جگہ مکے درم کوتو ہرگز نہ روکنا چاہئے۔ایک کان کے پیچھے دوسرا بغل کا تیسرا جنگا سید یعنی چدے کا ،ان جگہوں کے درم پرکوئی شدی دواجیے اسپغول وغیرہ ہرگز نہ لگا دُ بلکہ جب بغل میں کھکر الی یعنی کچرالی نظے تو پیاز بھون کر یعنی مجلبھلا کرنمک لگا کر باندھوتا کہ بیک جائے پھر بہنے کی تدبیر کرو۔روکنا ہرگز نہ چاہئے۔خاص کر جب طاعون کا چرچا ہو کیونکہ طاعون میں اکثر ان ہی تمنیوں جگہ گٹٹی نگلتی ہے۔ بٹھلانے کی دوا دینا بالکل موت ہے۔

ورم کی کچھ دواؤں کا بیان

دوا جو بخت ورم کونرم کرد ہے میے وشام مرہم داخلیون لگا تھیں اورا گرای مرہم کو کپڑے پرنگا کر ذبل پر ر کھیں اور اوپر ہے میدہ کی پلٹس یا اُسی کی پلٹس دودھ میں پکا کر باندھیں تو بہت جلد پکا دیتا ہے نسخہ مرجم کا بیہ ہے۔السی اور مبتھی کے بیج اوراسیغول اور تخم خطمی اور تخم کنوچہ سب چھے چھ ماشد کیکریانی میں بھگو کر جوش دیکرخوب مل کرلعاب کو جھان لیں۔ پھرمر دارسنگ دوتو لہ خشک پیس کراس کو پانچے تو لہ روغن زینون میں پکا تمیں اور جلاتے ر میں کہ سیاہ اور کسی قندرگاڑ ھاہو جائے بھر چو لہے ہے اتار کر وہ اعاب تھوڑ اتھوڑ ایس میں ڈال کرخوب رگڑیں كدمر بم موجائ ـ بيمر بم داخليول كهلاتا ب- اگرروغن زيون نه ملے يا قيمت كم لگاني بوتو بجائے اس كے تل کا تیل ڈالیں بیمرہم ہرا کیسختی کونرم کرنے والا ہے۔رحم کے اندربھی استعمال کیا جا تا ہے۔ وواجو وبل كويكاوے: الى اورميتھى كے جے اوركبوتركى بيك سب دواكيں دس دس ماشدكوث جھان كر <u>اڑھائی تولہ یانی اوراڑھائی</u> تولہ دودھ میں پکا ئیں کہ گاڑھا ہوجائے پھر نیم گرم باندھیں اور پیپل کے تاز ہ یتے اور ای طرح کل عباس کے نیتے اور یان گرم کر کے باندھنا بھی پھوڑ ہے کو پکا دیتا ہے۔ فائدہ -بعض د فعدران وغیرہ پر پلٹس یا اورکوئی بکانے والی ووار کھنی ہوتی ہےاور باند ھنے کا موقع نہیں ہوتا کیونکہ پی تھہرتی نہیں اس کیلئے عمدہ تدبیر ہیہ ہے کہ جیھ ماشد موم اور دوتو لہ بہروز ہ اور دوتو لہ رال کیکر ان متیوں چیز وں کو گلا کر مرہم سا بنالیں پھرا یک بڑے ہے بچاہیے کے کناروں پر اس کولگا تمیں اور جو دوایا پلٹس پھوڑ ہے پر رکھنی ہے اس کور کھ کراو پر ہے بھابیدر کھ کر کنارے اس کے بدن پرخوب جیکاویں بیابیا چیک جائے گا کہ نہ خود جھو لے گانہ پنس کوگر نے ویگااور بیمر ہم خود بھی پکانے والا ہے اور جب آلگ کرنا ہوتو تھوڑ اتبل یا تھی کناروں پرلگاؤ اورآ ہتہ آ ہت علیحدہ کردو جب پھوڑا یک گیا تواس کے تو زنے کی تدبیر کرداور پکنا شروع ہونے کی بہچان میہ ہے کہ نمیں اور لیک پیدا ہو جائے اور جگہ سرخ اور گرم ہواور پورے کینے کی نشانی یہ ہے کہ لیک موتوف ہو

جائے اور در دبھی کم ہوجائے اور رنگ سرخ ندر ہے اور اگر خالص پیپ نہ نکلتی ہواور کناروں میں سرخی ہوتو سمجھ لوکہ پھوڑ اپورانہیں یکا پھر پلٹس باندھ دو۔ دواجس سےنشتر دیتے بغیر پھوڑ اٹوٹ جائے تین ماشہ بے بجھا چونا اورایک تولہ بکری کے گردہ کی چربی دونوں کوملا کر پھوڑے پر تھیں۔ پھر جب پھوڑا پھوٹ جائے تواس کے بہنے اور صاف کرنے کی تدییر کرواس کیلئے بید دوا مفید ہے پیاز کو نیم کے پتوں میں رکھ کر کیڑ الپیٹ کرچو لہے میں بھون لیس پھر دونوں کو کچل کر ذراسی ہلدی چھڑک کر با ندھیں اور صبح وشام تبدیل کریں اور دونوں وقت نیم کے پانی سے دھویا کریں۔ دوسری دواجونہ کیے ہوئے پھوڑے کو پکاوے اور صاف بھی کردے۔ بنولہ خم الى اورتل كى كھلى نتيوں كودودوتولەلىكرخوب كوٹ كردودھ ميں پكا كرنيم گرم باندھيں۔ پيدوا گرم زيادہ نہيں اور ہرفتم کے پھوڑے کومفیداور مجرب ہے۔ جب پھوڑا خوب صاف ہوجائے اور کنارے ملکے ہوجا کیں سرخی بالكل نەرىپ تو بھرنے كى تدبير كرواس كيلئے مرجم رسل لگانا بہت مفيد ہے اس كانسخە بدہے كە پونے دس ماشە موم دیسی خالص اور پونے دس ماشہ راتیخ اور ایک ماشہ گاؤشیر اور ایک ماشہ گندہ بہروزہ اور سوایانج ماشہ اشق اور تنین ماشه گوگل ان سب کو پانچ توله روغن زیتون میں ڈال کر آ گ میں رکھیں جب بیہ سب گل کر ایک ہو جائيں تو پنچا تارکرايک ايک ماشهز نگاراورمرکمی اور ڈيڑھ ڈيڑھ ماشهزراوندطويل اور کندراورتين ماشه مِردار سنگ خوب باریک پیس کرملاویں اوراس قدرحل کریں کہ مسکہ کی طرح ہوجائے پھر پھایہ پر لگا کرزخم پر تھیں بہت مفید ہے۔تعریف بیہ ہے کہ اگر زخم میں کچھ مادہ فاسدرہ گیا ہے تو اس کو کاٹ دیتا ہے اورا چھے گوشت کو پیدا کرتا ہے۔طاعون میں بھی نہایت کارآ مدہے۔ترکیب استعال طاعون کے بیان میں کھی جائے گی۔اگر را بینج نه ملے تو بہروزہ کاوزن بڑھاویں یعنی گیارہ ماشہ کردیں اوراگر کم قیمت کرنا جا ہیں بجائے روغن زیتون کےروغن گل یا تل کا تیل ڈالیں۔

کھی سے حفاظت نہ کرنے ہے پڑ جاتے ہیں۔صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ فائدہ۔جس کے ہرسال ذبل نکلتے ہوں تو دونین سال تک موسم پرمسہل دغیرہ کیکر مادہ کی خوب صفائی کر نے ہیں تو ڈھیٹ کا ڈر ہے۔ اگرگرمی سے چھالے یا پھوڑے کچنسی: نکل آئیں تو اس کیلئے بیمر ہم نگاؤ۔سٹک جراحت اور مردار سنگ اور سفیده کاشغری اور سوکھی مہندی اور رسوت اور کمیله اور کتھایا پڑییہ سب دوائیں جیھ جیھ ماشہ کیکران سب کوکوٹ حیمان کرنو تو لے گائے کے تھی کوا بک سوایک بار دھوکر اس میں بید دوائیں ملا کرخوب گھونٹیں اور ر کھ لیں اور لگایا کریں برسات میں بچوں کیلئے عمدہ دوا ہے اسکی جتنی گھٹائی زیادہ ہوگی مفید ہوگا اگر اس میں تو تیا ایک ماشدملالیس تو تکھی نہ بیٹھے۔ووسر**ی دوا**۔رسوت ایک تولہ گلاب اورمہندی کے بیوں کے تین تین تولہ یانی میں ملاکرانگا کمیں اوراس دوامیں چکناڈینبیں ہے، کپٹر نے خراب نہ ہو گئے۔

خشک ا**ور تر خارش کیلئے**: یه دوا مفید ہے نیم کی حیمال اور رسوت اور برگ شاہترہ ، سب ایک ایک ماشہ بار یک بیس کرروغن کل میں ملا کر لیپ کریں اور مکھن کٹرت سے ملنا بھی ہرفتم کی خارش کیلئے نہایت مجرب ہے۔ترخارش کیلئے بید دواا نسیر ہے۔ باچی اوراجوائن خراسانی اورصندل سرخ اور گندھک آ ملہ ساراور چوکھا سب ایک ایک تولداور نیلاتھوتھا چھے ماشداور سیاہ مرچ یا نچ عددخوب باریک پیس کرکڑ و ہے تیل میں ملا کرسراور منہ کو چھوڑ کررات کوتمام بدن کو ملے اور رات کو مالیدہ کھاوے صبح کوگرم یانی ہے عسل کر ڈالے اگر کہے رو جائے چردوسرے اور تیسرے بارابیا ہی کرے۔

کھ مالا ؛ یمرض جاتا تونہیں لیکن اس دوا کے لگانے ہے ایک عرصہ کیلئے زخم خشک ہو جاتے ہیں۔مردارسٹک <u> جو توله کی</u> ڈالی ڈالیس اور ضبح کے وقت تین تولہ بحری کا دودھ بے سرچ کی سل پر ڈال کراس میں مر دارسٹک کی ۔ ڈکی اتنی تھسیس کہ جیھ ماشتھس جائے پھراس دود ھ میں روئی بھگو کر گلٹیوں پر خوب رگڑیں جالیس دن ہی طرح کریں بعض جگہاں ہے بالکل آ رام ہوگیااوراس کیلئے مرہم رسل بھی فائدہ مند ہے اسکی ترکیب اس جگہ آئی ہے جہاں زخم بھرنے کی دوائیوں کا بیان ہے۔طبیب کی رائے ہے مسہل وغیرہ بھی لینا جا ہے۔ سرطان: جس کوڈ ھیٹ کہتے ہیں بیا لیک بری قتم کا پھوڑا ہے اور اکثر کمریر نکاتا ہے اس میں سوراخ بہت ہوتے ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کسی ہوشیار آ دمی ہے علاج کرانا جائے بعض لوگوں کواس پر دوب گھاس کی جڑوں کالیپ کرنا بہت مفید ہواہے۔

• يتى احبِهلنا: افيتمون يونلي مين بانده كراور برگ شاهتره اور بيخ كاسن سب يانچ يانچ ماشداور آلو بخارا سات <u>دانه اورمویز منقیٰ نو دانه گرم پانی میں بھگو کر چھان کراس میں دوتوله گلقند آفتاً بی ملا کر پئیں اورا گرحمل ہوتو پیہ</u> ووائيں پئيں۔ يانچ دانەعناب اورنو دانەمو پزمنقیٰ اورمنڈی اور چرائتہ یانچ یانچ ماشەگرم یانی میں بھگو کر حیمان كردوتوله كلقندآ فآني ملاكر پئيس-

وتی پر ملنے کی دوا: یہ تبلی پرملیں۔خربوز ہ کے چھلے ہوئے بیج، گیہوں کی بھوسی اور کیروسب دوا <sup>ن</sup>میں دودو ت<del>ولہ چیں کر خٹک ملیں</del> اور کمبل اوڑھنا بھی مفید ہے۔واو۔ ایک تولہ رس کپورسرمہ کی طرح بیس کریانچ تولہ خالص سرکہ میں ملا کرر کھ لیں اور صبح وشام لگایا کریں نہایت مفید ہے اور تکلیف بالکل نہیں ہوتی اور اگرلہسن کا عرق لگا کمیں بیلگنا تو بہت ہے لیکن دو ہی تین د فعہ میں صحت ہو جاتی ہے اس کے لگانے کی عمدہ ترکیب ہیہے کہسن کاعرق داد پر لگاویں۔ جب تیزی زیادہ کرے تو ذراسی چکنائی تیل یا تھی ملیں۔

داد کی مجرب دوا: گندهک آمله سار چه ماشه سها گه تیلیه بریال تین ماشه کتھا سفید چار ماشه نیلاتھوتھا بریال۔ پانچ ماشه سب دوا وَ ل کوخوب باریک پیس کرچمبلی کا تیل ایک توله آٹھ ماشه ملا کرخوب رگڑیں که مرجم ساہو جائے پھر داد پر لگاویں بیدوا تیزی بالکل نہیں کرتی اور مجرب ہے۔

جیماجن: بیانک بر فقیم کا داد ہے جواکثر پیر میں ہوتا ہے، دوابیہ ہے۔ بچونیکرتل کے تیل میں جلالیں جب
ہالکل کوئلہ ہوجائے اس کوای تیل میں رگڑیں اور چھاجن پر لگاویں۔ چھلوری جس کوبعض لوگ انگل پیڑ کہتے
ہیں جب نکلتی معلوم ہوتو تھوڑا تخم ریحان پانی میں بھگو کر باندھ دیں اور اگر نکل آئی ہوتو یہ دوانہا یت مفید اور
مجرب ہے۔ سیندور بکری کے پتے میں بحر کر معدیتے کے پانی کے انگلی پر چڑھا کیں اکثر ایک ہی دفعہ کا چڑھا یا
ہوا کافی ہوجاتا ہے۔ اگر کافی نہ ہوتو تیسرے دن اور بدل ڈالیس لیکن اس سے نماز درست نہیں ہوتی نماز ک
وفت اس کو اتار کر انگلی کو دھو ڈالیں اور اگر کسی طرح نہ جائے تو ایک جو تک تازی اور ایک بای لگادیں۔
مہانسہ۔ کئی سفید دوتو لہ اور ایر سایعنی نیخ سوئن ایک تو لہ باریک چیں کرسر کہ میں ملاکر لیپ کریں۔
مہانسہ۔ کئی سفید دوتو لہ اور ایر سایعنی نیخ سوئن ایک تو لہ باریک چیں کرسر کہ میں ملاکر لیپ کریں۔
مہانسہ۔ کئی سفید دوتو لہ اور ایر سایعنی نیخ سوئن ایک تو لہ باریک چین کرسر کہ میں ملاکر لیپ کریں۔
مہانسہ۔ کئی سفید دوتو لہ اور ایر میا تا بیاں میں مردار سنگ میس کر لگا تھی او پر سے سفیدہ کا شغری چھڑک دیں اور رہے سفیدہ کا شغری چھڑک دیں۔

آگ یا اورکسی چیز ہے جل جانے کا بیان

آگ سے **جلنا: فورا لکھنے** کی سیاہ دیسی روشنائی لگائیں یا چونہ کا پانی ڈالیں یا بہروز ہ کا تیل لگائیں یاشکر سفیدیانی میں ملاکر**نگا**ئیں۔

منسل اور پٹاس اور باروداورگرم تیل اورگرم بانی اور چونہ وغیرہ ہے جل جانا: تل کا تیل اور چونہ وغیرہ سے جل جانا: تل کا تیل اور چونے کا صاف پانی ملاکرلگا ئیں ایک عورت کی آنکھ میں گڑاہی میں سے گرم تیل کی چینٹ جاپڑی اور آنکھ میں زخم ہو گیا۔ ایک ماشہ کا فوراور تین ماشہ نشاستہ پیس کر اسپنول کے لعاب میں ملاکر ٹپکایا گیا آرام ہو گیا۔ مرہم جو ہرتنم کے جلے ہوئے کیلئے اسپر ہے روغن گل دو تولہ اور موم چھ ماشہ گرم کریں جب دونوں مل جائیں سفیدہ کا شغری تین ماشہ اور کا فورایک ماشہ باریک پیس کر اور انڈے کی سفیدی ایک عدد ملا کر لگائیں۔

# بال کے شخوں کا بیان

ووابال ا گانیوالی: ایک جو تک لائیں اور چارتولہ تل کا تیل آگ پر چڑھاویں جب خوب جوش آ جائے اس وقت

### چوٹ لگنے کا بیان

سرکی چوٹ: ایک پارچہ گوشت کا لے کراس پر ہلدی باریک پیس کر چھڑک کرنیم گرم کر کے باندھونہایت مفید ہےاورا گرسر کی چوٹ میں بے ہوشی ہوجائے تو فوراا کیک مرغ ذبح کر کے اس کے پیٹ کی آلائش نکال کر کھال سمیت گرم گرم سر پر ہاندھیں بہت جلد ہوش آ جائے گا۔

آنکھ کی چوٹ: ایک ایک تولہ میدہ اور پٹھائی لودھ پیس کرایک تولہ تھی بیس ملاکرگرم کر کے اس سے آنکھ کو سینکیس بھرای کوگرم کر کے باندھیں اگر اس سے چوٹ نہ نکلے تو گوشت کے پار چہ پرتھوڑی ہلدی اور پٹھائی لودھ چپڑک کر باندھیں۔ لیپ ۔ جوسر کے سوااور جگہ کی چوٹ کومفید ہے اور سرکی چوٹ کوبھی پچھا ایسا نقصان میں کرتا گرید دوا کیں تیز ہیں۔ تل کی تھلی اور بالون اور تل اور مالکنگی اور میدہ لکڑی اور بدی اور ہلدی سب دو دو تو لہ لیکرکوٹ چھان کرر کے لیس پھراس ہیں تھوڑی کی دوالیکر دو پوٹی باندھ کردودھاورتل کا تیل اور بائی تینوں چیزیں برابر ملاکر آگ پر تھیں اور پوٹی کواس میں ڈال کرگرم گرم سینکیس جب ایک ٹھنڈی ہوجائے دوسری سے بینکیس ایک ٹھنڈی کر پولی کی دوا نکال کر لیپ کردیں اور پرانی روئی ہاندھ دیں۔

زندہ جو تک نہ جلاوی کیونکہ میخت گناہ ہاس کی تفصیل طبی جو ہرمیں ہے۔

اگرانڈ ہے کی زردی نہلاویں تو بہت جلدا ٹر کرے۔

موج : انڈے کی زردی پانچ عدداور تھی یا میٹھا تیل چھٹا تک بھراور ہلدی دونو لہ ملاکرموج پر مالش کریں پھر خوب موٹی روڈی کا گودا گرم کرم رکھ کر با ندھیں رات کو باندھ کو تھے کو کھول کر بیٹھے تیل کی مالش کریں اور رگ کو سیدھا کریں ایک دوون اس طرح کرنے ہے رکیس بالکل درست ہوجاتی ہیں۔ قائدہ میں اصلی قائدہ میں اصلی مائے مومیائی عمدہ دوا ہے بڈی تک جڑجاتی ہے آجکل اصلی نہیں ملتی تگر بنی ہوئی فائدہ میں اصلی ہے کم نہیں اس کانسخہ فائمہ میں آتا ہے۔

### زبركھا لينے كابيان

سنگھیا یا کوئی اورز ہر کھالین اس دوا ہے قے کرادیں۔ دوتولہ سویہ کے نیج آدھ سرپانی ہیں اوٹالیں اور چھان کر پاؤسیر تل کا تیل یا کھی اورا کی تولہ نمک ملاکر نیم گرم پلاکیں جب خوب قے ہوجائے دودھ خوب پیٹ ہم کر پلاکیں اوراگر دودھ ہے ہی قے آئے تو نہایت ہی اچھا ہے برابر دودھ پلاتے رہیں اوراگر دودھ ہے ہی نے نہ کے خوب اور کر کھا یا ہو یا کی جے قے خدا ہے تا ہو کوئی سا زہر کھا یا ہو یا کی زہر لیا جو اور بددوا ہر طرح کے زہر کومفید ہے نے نہ ہے۔ گل مختوم اور حب الفار اور ایر سا نہر سلے جانور نے کا ٹاہو۔ اور بددوا ہر طرح کے زہر کومفید ہے نے نہ ہے۔ گل مختوم اور حب الفار اور ایر سا لین بخ سوئ سب دودوتو لدکوٹ چھان کرگائے کے تھی میں چکنا کر کے اٹھارہ تو لد تہد میں ملا کر کھا یا ہو جب تک کوئی زہر کھا لے یاشبہ ہوجائے تو چھان کرگائے کوئی زہر کھانے تو جہ ایک گھا کی اگر نہر تیں اور شہد بارہ تو لہ کردیں اس دوا کو تریاق گل مختوم زہر نئل جائے گاتے بند نہ ہوگی اور بخ سوئ نے ایس کو اگر ہوئی ہی نے اور ایک تو لہ ہو ہے کہ ہوئے کہ سر بھر پائی میں پکا کرائیک تولہ بارہ ارشی یا نمک ملا کر میں اس میں اگر کی بین اس سے تے ہوگی تے ہوئے کہ بعد اس دوا کوچارخوراک کر کے کھا کیں ساڑھ دی ماشیم کی اور سات ماشہ بانچیز کوٹ چھان کر چارتو لو تھر میں ملاکراس کی چارخوراک کر لیں ۔ غذا گوشت کا شور بکھا کیں۔ سات ماشہ بانچیز کوٹ چھان کر چارتو لو تو تر تو کہ تھاں کی ہوئی چھکری بخاری باری رو کئے کو کھا لیتے ہیں گین اس میں تھو نے تو اور کے کو کھا لیتے ہیں گین اس میں تھونے نے دونہ کھانے تو بی گین کی کہاں کہ دور تھان ہوئی پھکری بخاری باری رو کئے کو کھا لیتے ہیں گین اس میں تھونے کی کوئی نے دور کے کو کھا لیتے ہیں گین اس میں تھونے کو کھا کہتے ہیں گین کی کہاں کی جو نے کے دور ایک کر بھی بھان کر جو کو کھا گوتے ہیں گین کی کہا گوئی ہوئی پھکری بخاری باری رو کئے کو کھا گیتے ہیں گین کی کہا کہا کہا کہ کوئی اور ایک کوئی ہوئی پھکری بھان کی باری رو کئے کو کھا گیتے ہیں گین کھی ہوئی پھکری بھان کی بھی کوئی ہوئی پھکری بھر کی ہوئی پھکری بھان کر بی کوئی ہوئی پھکری بھر کی دور کوئی ہوئی پھکری بھر کی بھر کی کوئی ہوئی پھکری کی کوئی بھر کے کوئی کے کوئی کوئی ہوئی پھکری کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی ہوئی پھکری کی ک

افیون کھالین ایک تولد سویہ کے نج اور ایک تولد مولی کے نج اور چارتولہ شہد سیر بھر پانی میں اوٹا کراس میں خمک ملاکر نیم کرم چا کیں اور قے کرادیں اور قے ہونے کے بعد بڑے آ دمی کیلئے دو ماشہ ہینگ دوتولہ شہد میں ملا کر اور کیے کیلئے جاررتی ہینگ یا اس ہے بھی کم چھاشہ شہد میں ملاکر پانی میں حل کرکے چا کیں اور نالی کے ساگ کا چھٹا مک بھر پانی افیون خوردہ کو پلانا اسمیر ہے نالی کا ساگ مشہور ہے پانی کے او پر نیل بھیلتی ہے۔ معتبد سے دون سرون

وحتوره كماليتاناس كااتاروى بجوافيون كاتما

الله الله المراجع الم

كيونكه مينكري مينيرات كيلي تخت مفزب\_

#### زہر یلے جانوروں کے کاٹنے کابیان

چاہے کوئی زہر بلا جانور کانے یا کاشے کاشبہ وگیا ہوسب کیلئے یادر کھو کہ کاشنے کی جگہ ہے ذرااو پرفور ابندا لگادیں یعنی خوب س کر بانده دیں اور کا شنے کی جگہ افیون کالیپ کر دیں تا کہ وہ جگہ تن ہو جائے اور زہر بھیلنے ہیں پھر اس جگدایسی دوائیس لگاؤجوز ہرکوچوس لیس اورالیسی دوائیس پلاؤجوز ہرکوا تاردیں اور مریض کوسونے نددو۔ دواز **ہرکو چوسنے والی: پیاز چو ہے میں بھو**ن کرنمک ملاکر ہاندھیں ۔ دوسری دوا۔ بے بجھاچونا چھ ماشدا درشہد ووتولہ۔روغن زینون دوتولہ سب کو ملا کر لیپ کریں اور ہر گھڑی لیپ بدلتے رہیں بیرسانپ اور بڑے بڑے ز ہر لیے جانوروں کے زہر کو چوس لیتا ہے۔ تیسری دوا۔ اس جگہ بھری سینگیاں یا جونگیس لگوا دیں۔ چوتھی دوا۔ كاستك \_ كندهك كاتيزاب لكادي -اس يزخم بوجاتا باورزخم بوجاناز بركيلي احجما ب-فاكده -اكر كاشنے كى جگددواسے يا آپ سے زخم ہو جائے تو جب تك زہراتر نے كايفين ندہو جائے اس كو بھرنے ندديں۔ دواز ہراتارنے والی: بلکہ کوئی دواز ہر کی کھالی ہواس کا بھی اتارے اگر کھروں میں تیار ہے تو مناسب ہے۔ کلوجی اور اسپند اور زیرہ سفید تینوں دوائیں سات سات ماشد اور پکھان بیداورز راوند مدحرج دونوں ساڑھے تین ماشہ اور مرج دکھنی اور مرکمی دونوں پونے دو دو ماشہ ان سب کو کوٹ چھان کر چھ تولہ شہد میں ملاکر ر کھ لیس جب ضرورت ہو ہونے دو ماشمنج ہونے دو ماشہ شام کو کھلا ویں اورا و پر سے پانی میں دوتولہ شہد میں ملاکر ر کھ لیں جب ضرورت ہو بونے دو ماشہ ہم بونے دو ماشہ شام کو کھلا ویں اور اوپر سے یانی میں دوتولہ شہد ریکا کر پلائیں اور بچوں کو ایک ایک ماشددیں اب بعض دوائیں خاص خاص جانوروں کے کاننے کی کھی جاتی ہیں۔ سانپ کا کاشا اس کی تدبیریں ابھی گزریں اور بیدو ابھی مفید ہے۔ حقہ کی کیٹ جوچلم کے نیچے نے پرجم جاتی ہے جاررتی محلاوی دوتین دن کھلائیں اور بچھے چبا کرلگائیں۔ سانب کے کانے کی ایک اور دوا: ار ہر کی دال ایک توله کالی مرج سات عدد پانی میں چیں کرمنے وشام پلائیں اورار ہر کی وال بہت کی کیلر گاڑھی گاڑھی ایکا کرر کھ لیں اور تھوڑی تھوڑی کیکر گرم گرم کا نے کی جگہ پر با ندھیں جب ٹھنڈی ہوجائے تو بدل دیں اس سے نیلے رنگ کا پانی جاری ہوگا۔ جب تک بدپانی جاری رہے ای طرح دال گرم گرم با ندھتے رہیں۔ مجرب ہے۔

نچھوکا کا ٹنا: جہاں تک در دہو بہروز ہ کا تیل کل دیں اور اگر کا شتے ہی اس جگے ال دیں تو زہر بالکل نہیں چڑ متا باسکھیا کالیب کریں۔

تجھو تینے کی آبک اورووا: نوشادراور چونا برابر کیر ذرائے پانی میں گھول کر سوٹھیں فورا آ رام ہو۔

تیجے لینی مجٹر کا کافیا:

کافرر فرا پانی میں گھول کر یا سرکہ لگا ئیں یا شعنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر رکھیں یا شعنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر رکھیں یا شعنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر رکھیں یا شکہ سلیماتی یاصرف نمک سانجر ال دیں یہاں تک کہ درم اور درداور جلن موقوف ہوجائے بہت بحرب ہے۔

مکڑی کا کافیا: کھٹائی ملیس اور کمڑی بہت زہر کی ہوتو اس دوائے زہرا ترجا تا ہے۔ اجمود کی بڑا یعنی بخ کرت نی سوٹ میں ماٹ کیکر چارتو لدر کھٹن اوٹا ئیس جب نصف سرکہ رہ جائے چھان کر دوتو لدر وغن گل اور تین باشہ کرت میں ماٹ کیکر چارتا کہ اور تین ہوا تا ہے۔ جب میں دوائی ہو دوادیں جو ابھی اور کھی گئی ہے جس میں رہوے ماکر کیس اور بھی جو دواگز ری بہتا ہے ملاج ہے کہ سوئی وغیرہ سے دانت نکافیس اور ابھی جو دواگز ری ہے جس میں بہلے کلونجی ہے دواگز ری ہے جس میں بہلے کلونجی ہو دواگز ری ہے جس میں بہلے کلونجی ہے دواگز کری ہے جس میں بہلے کلونجی ہے دواکھ کیں ہو دواگز ری ہے جس میں بہلے کلونجی ہے دواکھ کیا کئیں۔

ملى: ال من بحى زبر موتاب بجول كى بهت تفاظت ركيس اوركيرُ ول يردوده ندّر في ري اس مي لمي آجاتى من علاج يدب كد يودينه كملائين اور بياز چو ليم من بمون كر يودينه الكرنيم كرم با ندهيس جب بجوليس كه زبر من آياتو تل ياني من ميس كر با ندهيس -

ا دوسری دواباؤلے جاتور کے کانے کیلئے۔ چو ہے کی پینگن چھ ماشہ پیس کراڑ دکی دال حسب دستور پکا کراس میں ملا کر کھا کی میں دو تیمن دن کھلا کی اس کا کھانا بدرجہ مجبوری جب کوئی اور دوانہ لیے تو بعض علاء کے نزدیک جائز ہے۔ کیونکہ باؤ لے جانور کا کا ثنانہا ہے۔ خطرناک ہے تفصیل ملمی جو ہر میں ہے۔

دوسری دوا نہایت مجرب ہے: سولی مجھلی آلائش ہے پاک کر کے پانی میں جوش دیں کہ گل جائے پھر اس کے کانٹے کو دور کر کے تھوڑا سا بیٹاب آ دمی کا ملا کر زخم پر باندھیں دن بھر میں دو تین بار بدل دیں صحت ہونے تک ایسا ہی کریں گرنماز کے وقت دھوڈالیں۔ بندر۔ پیاز بھون کرنمک ملا کر باندھیں جب زبر تھنچ آئے تو مرہم رسل لا کمی اس کانسخہ زخم بھرنے کے بیان میں گزر چکا ہے۔

کن جوراً: اس کے کا شخے ہے دم گھنے لگتا ہے اور مٹھائی کو طبیعت جا بہتی ہے۔ علاج میہ ہے کہ ای کو کچل کر
اس جگہ با ندھیں اگر وہ نہ ملے تو نمک پیں کر سر کہ میں ملا کر لگا ئیں اور بید وا کھلا ئیں زراوندطویل اور پکھان
بیداور پوست نیخ کبراور مٹر کا آٹا سب ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیڑھ اٹرلیکر دوتو لہ شہد میں ملا کر کھلا ئیں بیدا بیک خوراک ہے اور
اس کیلئے دواء المسک معتدل بھی مفید ہے اگر کنگھ وراکسی کے چہٹ جائے یا کان میں تھس جائے تو تھوڑی
سفید شکراس کے اوپر ڈال دیں فورا ناخن کھال میں سے نکل جائیں گے اوراگر پیاز کاعرت کن مجورے پر نچوڑ
دیں تو جگہ بھی جھوڑ دے اور فورا مرجائے اور ناخنوں کے زخمول پر بیاز بھل جھلاکر باندھنا اسمیر ہے۔

# كيڑے مكوڑوں كے بھگانے كابيان

سانب : پاؤسرنوشادرکو پانج سیر پانی میں گھول کر سوراخوں میں اور تمام مکان میں چھڑک دیں سانب بھاگ جائیگا اور بھی بھی چھڑک تے رہیں تو اس مکان میں سانب ندآئے گا۔ دوسر کی تذہیر۔ ہارہ شکے کا سینگ اور بکری کے مر اور بخ سون اور عاقر قر ھا اور گندھک برابرلیکر آگ پر ڈال کر مکان کو بند کردیں تھوڑی دیر بعد کھول دیں سانب ہوگا تو بھاگ جائیگا۔ تئیسر کی تذہیر۔ سانب کے سوراخ میں رائی بھردیں سانب مر جائے گا گر آس پاس رائی ڈال کر سوئیں تو سانب بیس آسکنا۔ چوتھی تذہیر۔ بچھکومند میں چہا کر سانب کے قرالیں تو آگے ڈالیس تو آگے نہ بڑھے گا اور کی طرح اس کے مند میں پہنچ جائے تو مرجائے اور کا شنے کی جگہ پر لگانا بے عدمفید ہے اور کھانا بھی مفید ہے جیسا کہ سانب کے کا نے کے بیان میں گزرا۔

بچھو: مولی کیل کراس کاعرق بچھو پر ڈال دیں تو بچھومر جائے گا۔ اگراس کے سوراخ پرمولی کے نکزے رکھ دیں تو نکل نہ سکے وہیں مرجائے۔ پہو۔ اندرائن کی جڑیا کھل پانی میں بھگوکرتمام گھر میں چھڑک دیں پہو بھاگ جا کیں گے۔ چوہے۔ سکھیا ہے مرجاتے ہیں لیکن بچوں والے گھر میں رکھنے میں خطرہ ہے بہتریہ ہواگ جا کمیں گھر میں رکھنے میں خطرہ ہے بہتریہ ہواگئی اور بزرالبنج ملاکررکھیں۔ چیو نٹیمال ۔ بہنگ ہے کہ مردارسٹ اور سیاہ کئی ہیں کررکھ دیں یا کالی کئی اور بزرالبنج ملاکررکھیں۔ چیو نٹیمال ۔ بہنگ ہے ہواگئی ہیں۔ سرکہ یامٹی کا تیل جھڑک جی جو لی اس کے گوشت کی دھونی دینے ہیں مرجاتی ہیں مرجاتی ہیں مرجاتی ہیں۔ مرکہ یامٹی کا تیل جھڑک ہے۔ اگر کتابوں اور کپڑوں میں ہوجائے بہی تد ہیر کریں۔ محال کی مجھی ۔ برانا کپڑا سلگا کرمحال کو دھونی دینے ایموں کے دیس تو مجھوں کا زہرجا تارہ ہواتاں ہے ہوش ہوجائیں۔ کپڑوں کا کپڑا۔ استثنین یا بودینہ یا لیموں کے دیس تو مرجیس ڈال کر دھوپ دیسے بیا کافور کپڑوں اور کتابوں میں رکھ دیں۔ کھٹل ۔ جاریائی پر سرخ مرجیس ڈال کر دھوپ

# سفر کی ضروری تدبیروں کا بیان

(۱) سغر کرنے ہے پہلے پیشاب یا خانہ ہے فراغت کرلواور کھاناتھوڑ ا کھاؤ تا کہ طبیعت بھاری نہ ہو۔ (۲) سغر میں کھانا ایسا کھاؤ جس ہےغذازیا وہ بنتی ہو۔ جیسے قیمہ، کہاب، کوفیۃ جس میں تھی احیھا ہوا ورسبز تر کار یوں سے غذا کم بنتی ہے لبذامت کھاؤ۔ (٣) بعض سغر میں یانی کم ملتا ہے ایسے سفر میں خرفہ کے بیج آ وھ سیراورتھوڑ اسر کہ ساتھ رکھو۔نو ہاشہ بچے بھا تک کر چند قطرے سرکہ یانی میں ملاکر بی لیا کرو۔اس سے بیاس کم لگتی ہے اگر بچے نہ ہوں تو سرکہ یانی میں ملا کر پینا بھی کافی ہے اگر حج کے سفر میں اس کوساتھ رکھیں تو بہت مناسب ہے۔ <sup>ل</sup> (۴) اگر سفر میں عرق کا فور بھی ساتھ رکھیں تو مناسب ہے اس سے بیاس بھی نہیں لگتی اور ہیند کیلئے بھی مغید ہے۔اس کی ترکیب ہیند کے بیان میں گزریکی ۔(۵) آگراو میں چلنا ہوتو بالکل خالی پیٹ چلنا برا ہےاس سےلو کا اثر زیادہ ہوتا ہے بہتریہ ہے کہ پیازخوب باریک تراش کرد ہی یا اور کسی ترش چیز میں ملا کر چلنے سے پہلے کھالیں اور اگر پیاز کو تھی میں بھون لیں تو بد ہو بھی نہر ہے اور پیاز کے پاس رکھنے ہے بھی لو نہیں گئتی اورا گرنسی کولولگ جائے تو مصندے یانی ہے اس کا ہاتھ مند دھلا وَاور کدو یا مکڑی یاخرفہ کچل کرروغن گل ملاکرسر پررکھواور مھنڈے یانی ہے کلیاں کراؤ اور یانی ہرگز نہ پینے دو جب ذرا طبیعت کھہرے تو بھکھنے کے طور پر بہت تھوڑ اٹھنڈایانی پلا وُ اور بیددوا پلا وُ وہ بھی ایک دم نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے پلا وُ۔ایک ایک ماشه زهرمهره خطائى اورطباشيراور جهدتى نارجيل كوجهة له گلاب مين تفس كرشربت انارملاكر پلاؤاور پچي آنبي كا پتا نمک ڈال کریلانا بھی لوکیلئے اٹسیر ہے۔تر کیب ۔ یہ ہے کہ پچی آنبی کو بھوبل میں و با دیں جب بھن جائے نکال کرمل کریانی میں ملاویں اور چھان لیس اور نمک ملا کریلائمیں۔ دوسری دوا۔ لویکے ہوئے کیلئے بہت مفید ہے چو ماشہ چنے کا ساگ خشک کیکر یاؤ تھر پانی میں بھگو دیں اور اوپر کا صاف پانی کیکر پلاویں اور اس ساگ کو ہاتھوں اور پیروں کے تلوؤں پر لیپ کریں۔

# حمل کی تدبیروں اوراحتیاطوں کا بیان

(۱) جمل میں قبض ندہونے پائے جب ذرابھی پیٹ میں گرانی معلوم ہوتو ایک دووقت صرف شور با زیادہ چکنائی دار پی ٹیس اگر اس سے قبض نہ جائے تو دو تین تولہ منتی یا مرب کی ہڑکھالیں اگر یہ بھی کانی نہ ہوتو یہ نسخہ استعال کریں اس میں حمل کو سی طرح کا نقصان نہیں اور معدہ کوتو ی کرتا ہے اور بچہ کو گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساڑھے دیں ماشہ گلاب کے بچول کی چکھڑیاں بہتر تو تازہ ہیں ورنہ خشک سمی رات کو آ دھ باؤگلاب میں بھکور کھیں مسبح کو آتا ہیسیں کہ چھانے کی ضرورت نہ پڑے پھر تھوڑی مصری ملاکر ناک بند کر کے پیکس اس سے بھکور کھیں مسبح کو آتا ہیسیں کہ چھانے کی ضرورت نہ پڑے پھر تھوڑی مصری ملاکر ناک بند کر کے پیکس اس سے دو تین دست اجھے ہوجائے ہیں کو یا ہلکا مسہل ہے اور جن کوتھ کے کہزلہ کا زور بہت زیادہ ہوتو وہ اس کو نہ بیکس

بلکہ مربے کی ہڑ کھالیا کریں اگر اس ہے بھی فائدہ نہ ہوتو تھیم ہے پوچیں۔(۲)حمل میں بید دوائیں ہر گز استعال بنه كريل ـ سونف ، ثخم كثوث، حب القرطم، بالجيمز ، ثخم خريزه ، گوكھرو، ہنسراج ، سداب، زيره ، خطمي ، خیارین بخم کاسی،املتاس کے تھلکے اور جس کومل گرنے کا عارضہ ہووہ ان دواؤں ہے بھی پر ہیز رکھے گل بنفشه جنميره بنفشه ،آلو بخارا ،سپستال ريشه طمي اورحمل مين اگر دستون کي ضرورت بهوتو پيه دوا کمي استعال نه کرين ارغړي کا تيل، جلايا، ريوندچيني، ترجيمين، سنا، غاريقون ،شربت ديناراور حامله کويه غذا کيس نقصان کرتي ہيں ۔ لوبيا، چنا، تل، گاجر، مولی، چقندر، برن کا گوشت، زياده مرچ، زياده کهڻائي، تر بوز، خر بوزه، زياده ماش کي دال ليكن بهي بمي دُرنيس اوريه چيزين نقصان نبيس كرتين \_انگور،امرودُ ، ناشياتی ،سيب، انار، جامن ، پيغما آم ، بثير، تیتر اور پھونے پرندے کا گوشت۔ (۳) جلنے میں بہت زور ہے یا وُں نہ پڑے او ٹچی جگہ ہے بینچے یک لخت نداترین غرض که پیپ کوزیاده حرکت ہے بچا کیں کوئی سخت محنت ندکریں ، بھاری بو جھ ندا ٹھا کیں ، بہت غصہ نہ کریں ، زیادہ عم نہ کریں ، فصداور مسہل سے بھیں خاص کر چوتھے مہینے سے پہلے اور ساتویں مہینے کے بعد زیادہ احتیاط رتھیں۔خوشبو کم سوتھیں اورنویں مہینےخوشبو سے زیادہ احتیاط رتھیں کیونکہ بچےمشکل سے ہوتا ہے چلنے مچرنے کی عادت رکھیں کیونکہ ہروقت بیٹے رہے ہے بادی ادرستی بردھتی ہے۔میاں کے پاس نہ جائیں خاص کر چوتھے مہینے سے پہلے اور ساتویں کے بعد زیادہ نقصان ہے اور جن کے مزاج میں بلغم زیادہ ہووہ زیادہ چکنائی بھی نہکھائیں۔ قیمہاورمونگ کی دال بھنی ہوئی اورایسی چیزیں کھایا کریں ارادہ کرئے قے نہ کریں۔ اگرخود آئے تو روکنا نہ جائے۔جن چیزوں سے نزلہ اور کھانسی پیدا ہوان ہے بچیں۔ بیٹ کو منٹذی ہوا ہے بچائمیں۔ (۴) اگرقے بہت آیا کرے تو تمن تمن ماشدا ناردا نداور بودینہ چیں کرشر بت غورہ بعنی کچے انگور کے شربت میں ملاکر جا ٹ لیا کریں اورا گر بیشر بت نہ مطے تو بہی کے مربے میں ملاکر جا ٹیس اور چلا پھرا کریں۔ اورمعده میں کوئی خرابی ہواوراس وجہ سے قے آئے تو قے لانے والی دواؤں سے پیٹ صاف کریں تو معدہ کی بیار بوں کے بیان میں میددوا کیں لکھی گئی ہیں وہاں دیکھ لو۔ (۵) اگرمٹی وغیرہ کھانے کی خواہش ہوتھوڑی خواہش تو خود جاتی رہتی ہے اگر زیادہ ہواس گلاب والی دواہے پید صاف کریں جونمبر(۱) میں گزر چکی ہے جب دوحار دست بوجائين توشر بت غوره يا كاغذى ليمون مين شكر ملاكرجا ث لياكرين اور حيث يي چيزي كهايا کریں جیسے چننی بودیند یا و جنیے کی جس میں مرج اور ترشی زیادہ ندہو کھانے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چکھیں اور مرج سیاه ڈالیں تو بہتر ہے اگر مٹی کی بہت ہی حرص ہوتو نشاستہ کی نکیہ یا طباشیر کھایا کریں اس ہے مٹی کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔(۲) اگر بھوک بند ہو جائے تو چکتائی اور مشائی کم کھاویں اور ای گلاب والی سے پیٹ صاف کریں اور بعد غذا کے ایک تولہ جوارش مصطلی کھایا کریں۔ یابیہ چورن بنا کرغذا سے پہلے یا بیٹھے چھ ہاشہ ے ایک تولہ تک کھایا کریں۔ چوچے ماشہ معطلی اور نمک سیاہ اور دھنیہ خٹک اور ایک ایک تولہ اللہ بی دانہ خور داور اناردانہ کوٹ کرچھانی سے چھان کرر کھ لیں۔(2) جب دل دھڑ کا کرے دوجار کھونٹ کرم یانی یا کرم گلاب کے ساتھ پی لیا کریں اور ذرا چلا پھرا کریں اگر اس ہے نہ جائے تو دواءالمسک معتدل کھایا کریں (۸) اگر پیٹ

من درداورریاح معلوم بوتوبیه جوارش بهت مغیر ہے ایک تولیزیرہ سیاہ ، ایک دن رات سر کہ میں بھگو کر بھون کر اورایک ایک تول کندراور صحر کیکران تینول دواوس کوچهانی پی جیمان کر قند سفید پیل توام کر کے ملالیں۔خوراک سوا دو ماشه ہے کیکرساڑھے جار ماشہ تک یا ایک ایک ماشہ مصطلّی اور نر کچور پیں کر دونو کہ گلقند میں ملا کر کھا لیا کریں۔(۹) اگر حمل میں پیچش ہو جائے تو اکثریہ دوا کافی ہو جاتی ہے۔ جید ماشد خم ریحان چھٹا نک بحر گلاب میں پکا کرتھوڑی مصری اورنو دانہ مغز بادام پیس کراس میں ملا کر کھا ئیں اور حمل کی پیچیش میں زیاد ہ لعاب دار دوا کمیں جیسے ریشہ تھلمی وغیرہ استعال نہ کریں خاص کرجس کوحمل کر جانے کی عادت ہو۔ (۱۰) اگر حمل میں بیرول پرورم آ جائے تو کچھ ڈرنبیں لیکن بہتر ہے کہ تمن تمن ماشد ابلوا اور چھالیہ اور صندل سز مکو کے پانی میں چیں کرمل کیں۔(۱۱) اگر حاملہ کواندر کے بدن میں مجھی تکلیف اورجلن معلوم ہوتو تین ماشہ رسوت کو ایک ایک تولہ گلاب اورمہندی کے یانی میں طاکرماتانی مٹی دہی کے یانی میں کھول کرنگائیں۔(۱۲) اگر حمل میں خون آنے گھے تو قرص کہریا کے کھائیں اوران دواؤں کا استعال کریں جواستحاضہ کے بیان میں کھی گئی ہیں۔ (۱۳)جس کوشل گر جانے کی عادت ہووہ میارمہینہ تک اور پھر ساتویں مہینہ کے بعد بہت احتیاط رکھے کوئی گرم چزنه كمائ كوئى بوجه ندا محائ بلكه بروفت تكوث باند مصر كهاور جب كرن كانثانيال معلوم بون لكيس توفورا عكيم سے رجوع كرنا جا ہے اور اگر كر جائے تواس وقت برى احتياط كى ضرورت بكوئى بات عكيم كے خلاف این عقل سے نہ کریں لیکن بہت ضروری باتیں تھوڑی ہی ہم نے بھی آھے لکھ دی یں اور چونکہ ایک دفعہ گرجانے سے آ کے کوبھی عارضدلگ جاتا ہے اور اگر بچے ہوا بھی تو کمزور ہوتا ہے اور جیتانہیں اور اگر جیا بھی تو ام الصبيان يعنى مركى وغيره من جتلار بتاب اس كى روك تمام كيلئ يدمجون بنا كرحمل قائم بونے كے بعد چوتھ مہینے سے پہلے چالیس دن تک ساڑھے چار ماشدروز کھائیں اور حمل قرار ہونے سے پہلے طبیب ہے رائے کیکر ا گرمسہل کی ضرورت ہومسہل بھی لے لیں اور اگر بدون حمل بھی کھاویں تورہم کوتقویت وی ہے۔ معجون محافظ حمل براده صندل سفيداور براوه صندل سرخ اور ماز وسبراور درونج عقربي اورعود صليب اور ابريشم غام مقرض اورنخ انجبارا وركل ارمني عود خام بعنبراهبب بسدمحروق بسب كمياره كمياره ررتى اورحخم خرفه اور مغزجخم تربوزسازه يعي بائيس وتي سب كوكوث حيمان كرشر بت غوره بيس ماشداور قند سفيد سات تولداور شہد خالص ستائیس ماشہ توام کر کے بیددوا کیں اس میں ملائیں پھر سیے موتی اور کھریائے شمعی اور طباشیر سوا میاره کمیاره رقی اور جاندی سونے کے ورق و حائی و حائی عددسب کوجارتولدعرق بید مشک میں کمرل کر کے ملالیں اس سے دود هیمی بره حتا ہے اور بچے کوام الصبیا ن بیس ہوتا۔

اسقاط بعن حمل كرجاني كالميان

اسقاط کے بعدغذابالکل بند کردی جب بعوک زیادہ ہوتو خریزہ کے چھلے ہوئے جج دو تین تولہ ذرا

بھون کراور ذا کفہ کے موافق لا ہوری نمک اور کالی مرج ملاکر کھا کیں یا منتی سینک کر کھلا کیں تین دن تک اور پھے غذانہ کھا کیں اور پیدے کی صفائی کیلئے بینسخہ پلاتے رہیں تخم خریزہ اور گو کھر وچھ چھ باشداور بنخ کا کن اور پرسیاوشاں اور سدا ب اور مشکطر مسیع لیعنی پہاڑی پودینہ پانچ پانچ ماشداور املیاس کے چھکے ایک تولہ پانی میں اوٹا کر چھان کر تین تو لئے ہوں سے سینکتے رہیں۔ چو تنے دن تین تو ٹیشر بت بزوری بار دملا کر نیم گرم پئیں اور کم اور ناف کے بنچ نیم کے بتوں سے سینکتے رہیں۔ چو تنے دن تعور کی موٹھ اوٹا کر اس کا پانی پلا کئیں، پھر پانچ ہیں ون شور بے میں چپانی خوب گلا کر دیں۔ اور پیٹ کی صفائی میں کی ندر ہے دیں اور باقی تدبیر یں زچہ خانہ کی تین جن کا بیان آگ آتا ہے اور بعض عور توں کو اسقاط سے رحم اور جگر میں ضعف ہوجا تا ہے جس سے دورہ کے سے دست آئے گئے ہیں اور شعنڈ البین آگ اگا جا ہو اور بھی تمام بدل کی سکوری ہیں ہو جانئے کی سکوری ہیں ہو جانئے کی سکوری ہیں پھول جاتا ہے اس مرض کو پرسوت کہتے ہیں۔ امہ سکیلئے بید دوا نہایت بحر ب ہے کوڑیا لو بان لیکر پیس کر بیس کی سکوری ہیں بچھرا کھی رہ جانئے کی آئے جان رہ کی سکوری ہیں بچھرا کھی رہ جانئے گا اور بنچ کی سکوری ہیں بچھرا کھی رہ جانئے گی آئے اس را کھ کو لے لیس اور اس کے ہم وزن مشک مل کر پائی ہے گوندھ کر چنے سے دوگئی گولیاں بنالیں ایک کوروز دیں اس را کھ کو لے لیس اور اس کے ہم وزن مشک مل کر پائی ہے گوندھ کر چنے سے دوگئی گولیاں بنالیں ایک کوروز دیں اور کی سے بھی کی اسکوری ہیں ہم کھا سکتے ہیں اور دولو بان کا جو ہر جو اور کی کوروز دیا دیا دیا کھلانا مفید ہے۔

# زچەكى تدبىروں كابيان

(۱) جب نوال مہین شروع ہو جائے ہرروز ایک ماشہ مصطنی باریک ہیں کراس ہیں نو ماشہ رؤن بادام اور ذرائی مصری ملا کرروز چائ لیا کریں اور روغن بادام اچھانہ طے تو گیارہ بادام چیل کرخوب باریک پیس کرمصری ملا کرچائ کریں جس کا معدہ تو ی ہوائی کو صطفی ملانے کی ضرورت نہیں اورگائے کا دودھ جس قد رہضم ہو سکے پیا کریں یا گائے کا مسکدا گرہضم ہوجائے چاٹا کریں یا دودوتو لہ ناریل اور مصری کوٹ کرجب ایک ذات ہوجائے ہرروز کھایا کریں ان سب دواؤں سے بچرآ سانی سے بیدا ہوتا ہے اور جب دن بہت ہی کم مجائیں تو گرم پانی سے ناف کے بنچ دھارا کریں اورخوب چکنا شور با پیا کریں اور جب بالکل ہی وقت آن پہنچ اور دروشروع ہوتو یہ دوابہت مفید ہے۔املتاس کے چھک ڈیڑھو لہ کی کریا نی ہیں جوش و یکر تین تو لہ شریت بخشہ ملاکر پلا کی اور مقاطیں بائیں ہاتھ میں لینے سے یا بسدیعنی موسئے کی جڑ بائیں ران پر باند ھنے سے بھی بخشہ ملاکر پلا کی اور مقاطیں ،اکلیل الملک ،الی کے پیدا ہونے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ تیل نہایت مفید ہے۔گل بابونہ ، بفشہ جم محملی ،اکلیل الملک ،الی کے پیدا ہونے میں آدھ بافراریڈی کا تیل اور دوتو لہ گائے کی نی کا گودا اور بکری کے گود ہے کی طاکر پھر ریا کئی ۔

لے اس میں دست آیا کرتے ہیں اور دستوں کا دورہ ہوتا ہے لیکن ان دستوں سے پیٹ ہلکانہیں ہوتا اس کا بیان رحم کی بیار یوں میں گزر چکا ہے۔

جب یانی جل جائے اور تیل رہ جائے اتار کرر کھ لیس جب ضرورت ہوگرم کر کے ناف کے نیچے اور کمریر ملیس اوردائی سے اندراستعال کرائیں اورجس عورت کے رحم میں ورم ہواس کے بچے ہونے کے وقت تو اسکی مالش اور استعال بهت مغروری ہے ورند عورت کے مرجانے کا ڈرہے اور بیتیل اس قدرے کہ کھروں میں تیاررہے اگر زياده تكليف ہويا بچه پيٺ من مرجائے يا اوركوئى نئ خطره كى بات پيدا ہوجائے تو فوراً حكيم كوخر كردو۔ پنجه مريم دووھ میں ڈال کرعورت کے سامنے رکھنا بہت مغید ہے۔ دواجس سے بچہ آسانی سے ہوجائے۔ زعفران اصلی ایک ماشہ چیں کرانڈ ہے کی زردی جیس ملا کر دوھ میں گھول کرنیم گرم پلاویں اورایک اور دواجس ہے بجہ فور اُہو جائے۔ایک سفید جالا کڑی کا دوتولہ یانی میں پیس کردائی سے رحم کے منہ میں لگوائیں۔ تتبییب ۔ جائے کواچھی طرح ہے صاف کرلیں اس میں کڑی کے اندے نہوں اور بیددواد بہاتی اور قوی عور توں کیلئے ہے تازک مزاج عورتیں نداستعال کریں۔ آنول بال کا شنے کی تر کیب۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا منہ میں نہیں پہنچتی بلکے رحم کے اندرا کیے جعلی پیدا ہو جاتی ہے اس جھلی میں خون رحم میں سے آتا ہے اور اس جھلی میں ہے ایک نلی آنت کی میشکل کی بچہ کی ناف میں ملتی ہے وہ خون بچہ کے بدن میں اس ملکی کی راہ ہے پہنچہا ہے اس کو آنول نال کہتے ہیں۔ علیم مطلق نے بچہ کے منداور زبان کی گندی غذا سے حفاظت کرنے کیلئے بیراستہ بنایا كيونكه زبان ذكرالله كيليئے پيدا ہوئى ہے۔ آنول نال كاشنے كى تركيب يہ ہے كه يبلے اس كوناف كے ياس سے دو نگلیوں سے دبا کر آ ہت ہے باہر کوسونت دیں تا کہ ہوا اور خون جو پچھ جمع ہو گیا ہونکل جائے بھر اون کے ا ورے کو چکنا کرے ایک بند بجد کی ناف کے پاس ہا ندھ دیں اور ایک بندایک بالشت چھوڑ کر جب دونوں بند اندھ چکیں تو تیز فینجی ہے دونوں بندوں کے درمیان ہے کاٹ دیں اگر اس کئی ہوئی نال کے سوراخ میں دو یاول مشک ڈال دیں تو بچہ کو بھی مرض ڈبدنہ ہو، کا ننے کے بعد روغن زینون میں کپڑا بھگو کر رکھیں یا یہ دوا نچرکیس - بلدی، دم الاخوین، انزروت، زیره سفید، حیم ریار، مرکی سب تمن تمن ماشه خوب باریک بیس <sup>کر</sup> بعان كر چیز كیس اگر آنول نال كوكائے اور بند باندھنے ہے پہلے نہ سوئنتیں تو مثانہ یار حم یا معدہ میں تمام عمر تولید یاح کا مرض رہیگا۔ بچےکوایک دن رات دودھ نہ دیں بجائے دودھ کے تھٹی دیں تا کہ بیٹ خوب صاف ہو ہائے ال**گلے** دن دودھ دیں۔ بچہ کی مال اس عرصہ میں اپنادودھ دو تمین مرتبہ دیا دیا کر نکال دے بلکہ گرم یانی ہے جاتیوں کو دھارے تا کہ جما ہوا دودھ نکل جائے ایک ہفتہ تک دن رات میں تین دفعہ ہے زیادہ دودھ نہ اویں۔(۲) دستورے کمٹی یا بیسن سے بحد کوشسل دیتے ہیں بجائے اس کے اگر نمک کے یانی سے شل یں اور تھوڑی در کے بعد خالص یانی سے نہلا کیں تو بہت ی بیار بوں سے جیسے پھوڑ انجینسی وغیرہ سب سے غاظت رہتی ہے کیکن نمک کا یانی ناک یا آنکھ یا کان یا منہ میں نہ جانے یاوے اگر بچہ کے بدن برمیل زیادہ ہ عنوم ہوتو کئی روز تک نمک کے پانی سے عسل دیں اور اگرمیل نہ ہوتو بھی چلہ بھر تک تیسرے دن خالص پانی سے حسل دیا کریں اور عسل کے بعد تیل ال دیا کریں اگر جاریا نج مہینے تک تیل کی مالش تھیں تو بہت مغید ہے۔ ٣) بچهکوایس جگهرتھیں جہاں بہت روشنی نہ ہوزیادہ روشنی ہے اسکی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے۔ (٣) تھٹی میں جو

المتاس ہوتا ہے اس کواور دواؤں کے ساتھ پکانا نہ جا ہے اس سے اثر جاتار ہتا ہے یا تو الگ بھگو کر چھان کیس یا کی ہوئی دوائیں ملاکر چھان لیں۔(۵) بچہ کو دورہ دینے سے پہلے کوئی میٹھی چیز جیسے شہدیا تھجور چیائی ہوئی وغیرہ انگی پرنگا کراس کے تالو پرنگائیں <sup>یا</sup> (۲) دستور ہے کہ زید کو کا زھا پلاتے ہیں اور اس کیلئے ایک نیخ مقرر ہے سب کو وہی دیا جاتا ہے جا ہے اس کا مزاج گرم ہو یا سر دہویا وہ بیار ہویہ برادستور ہے بلکہ مزاج کے موافق و دا دینا جائے۔اگرعورت کا مزاج سرد ہے تو ایک ایک تو لہ مجیٹھ اور سونف اور نر کچور اور مکوخٹک سب کو جا رسیر یانی میں اوٹالیں جب تین سیررہ جائے استعال کریں اورا گرمزاج گرم ہےتو دودوتو لہ مکوخٹک اورخر بوزہ کے پیج اور كوكم وان سب كوچارسيرياني ميں او ٹاكر جب تين سيرره جائے تو استعال ميں لا ويں اور جب زچه كو بخار ہوتو صرف کوخنک کا پانی دیں ای طرح میجی دستور ہے کہ زچہ کوا جھوانی اور گونداور سونطہ وغیرہ دیتے ہیں بیجی برا وستور ہے کسی کوموافق آتا ہے کسی کونقصان کرتا ہے خاص کر بخار میں اچھوانی بہت ہی نقصان کرتی ہے اگر زید بیار ہو یا ہضم میں فتور ہوتو سب ہے عمدہ غذا شور با یا پیخنی ہے البیتہ رونی نہ دیں تو مضا کقہ نہیں اور اگر بخاریا بیاری زیادہ ہوتو تھیم سے یوچھ کرچوتھیم بتلا دے وہ دوجس کو گوندموافق ندہواس کے واسطے وہ لڈو بناؤجسکی تر كيب رحم سے ہروقت رطوبت جارى رہنے كے بيان ميں لكھي كئى ہے۔ (٤) بجيكوزياده ديرتك ايك كروث ير لیٹے ہوئے کسی چیز پرنگاہ نہ جمانے دیں اس سے بھینگا بن ہوجاتا ہے۔ کروٹ بدلتے رہیں۔ (۸)زچہ کو بھی تیل ملوانا بہت مفید ہے مربعض عورتوں کو تیل گری کرتا ہے اور پھوڑے پھنسی نکل آتے ہیں ان کیلئے یہ تیل مناسب ہے۔جماؤ کے بیتے آ دھ یاؤ اورمہندی کے بیتے چھٹا تک بحراورنمک مولی چھٹا تک بحراور مجیٹھ دوتولہ ان سب كورات كوياني من بمكور كيس فيح كوجوش و يكرل كر حيمان كرسرسوں يا تل كا تيل ايك سير ملا كر پھر يكا كيس کہ یانی سب جل جائے اور تیل رہ جائے مجراس میں دونولہ مصطلّی اور ایک تولہ قسط تلخ خوب باریک پین کرملا کرر کھلیں اور نیم گرم ملوا کیں۔(9) جس کے دود ھے کم ہوا گر دود ھے موافق ہوتو دود ھیلا وَاور بھیجازیادہ کھلا وَاور مرغ کا شور با پلاؤ اور بیددوا کمیں بھی مغید ہیں۔ پانچ ماشہ کلونجی یا پانچ ماشہ تو دری سرخ ہرروز دودھ کے ساتھ میمانگیس یا دوتوله زیره سیاه آ ده سیر همی مین کسی قدر مجمون کرسیر بحرشکر سفیداور آ ده سیر سوجهی ملا کرقوام کرلیس پھر بإدام، حِيمو بإرا، ناريل، چلغوز و بفقرر مناسب ملاليس خوراك دو توله تك يا گاجر كا حلوا كهلائيس اور غذا عمد د کملائمیں۔(۱۰) دودھ بلانے والی کوئی چیز نقصان کر نیوالی نہ کھائے ای طرح تیرہ تزک کا ساگ اور رائی اور یود بیندندکھائے ان چیزوں ہے دودھ مجڑتا ہے۔(۱۱) اگر دودھ چھاتیوں میں جم جائے اور تکلیف دے اور **چھاتیوں میں تھچاؤمعلوم ہونے لیکے تو فورا علاج کریں۔ایک علاج یہ ہے کہایک ایک تولہ بنفشہاو حظمی اور گل** مابونہ اور دونولہ فیسو کے پھول کیکر دوسیر پانی میں اوٹا کر گرم گرم پانی ہے دھاریں اور انہی دواؤں کور کھ کر بالنه حيس جب شندًا موجائے اتار ديں۔(١٢) جس كادوھ خراب مو بچيكونہ بلائيں ايك بوند ناخن برڈ ال كرد كھے اس وقت جو چیز تالو پرنگادی جاتی ہے تمام عمر موافق رہتی ہے جی کہ بعض بچوں کے تالویس بچیو تھس کرمعری ما كرديا كياتمام عمر مجعوكاز برندج حاب

لیں اگر فوراً بہہ جائے یا بہت دہر تک نہ بہے تو خراب ہے اورا گر ذرا بہہ کررہ جائے تو عمدہ ہے اور جس دودھ پر محمی ند بیضے وہ برا ہے۔مسان کا علاج۔مسان ایک مرض ہے جسکی بہت ی صورتیں ظہور میں آتی ہیں کوئی بچے ہو کھ سوکھ کر مرجاتا ہے، کسی کو کمیر و (ام الصبیان) کے دورے پڑتے ہیں کوئی دستوں سے ہلاک ہوجاتا ہے ننسی کو پیاس اور تونس بہت ہوتی ہے سے بچے سوتے سوتے مرکررہ جاتے ہیں۔کسی کے بچے دو برس تک یا اس ہے کم وہیش مدت تک اچھے رہتے ہیں پھرا یک وم مرجاتے ہیں بیسب مسان کی شاخیں ہیں۔ بیمرض بچہ ک مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یک وجہ ہے کہ جب اس کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے تو لگا تار بچے مرتے ہی علے جاتے ہیں جب تک مال کا علاج ندہو۔ شروع حمل میں بلکہ حمل سے پہلے اس کی دواند کی جائے بچہ کو تفع مبیں پہنچتا کیونکہ بیمرض آج کل بکٹرت ہونے لگاہاس واسطےاس کاعلاج لکھاجا تاہے۔مفصل علاج تواس کا بہت طول چاہتا ہے یہاں چند ننخے اس مرض سے حفاظت کیلئے اور چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔(۱) عورت کاعلاج حمل سے پہلے کسی ہوشیار حکیم ہے کراؤ۔ اگر ضرورت مسہل کی ہوتو بید عایت خون کی صفائی اور ز ہر کے اتارااور تقویت دل کامسہل دیا جائے۔ (۲) پھر حمل کی حالت میں قبل ماہ جہارم وہ معجون دی جائے جو حمل کی تدبیروں کے بیان میں گزری جس کا نام مجون محافظ حمل ہے جس کی پہلی دوابرادہ صندل سفید ہے جالیس دن کھلاویں وہ مجون ہر مزاج کے موافق ہے۔ (m) وہ مجون جالیس دن کھا کر چھوڑ دیں اور یہ کولی برابر بچہ ہونے تک کھاتی رہیں اور جب بچہ پیدا ہوتو بچہ کوبھی برابر دو برس تک کھلاتی رہیں اور خود بھی کھاتی ر ہیں۔ گولی کانسخہ یہ ہے۔ جنگنم کے ہے۔ جزیشہ کی جڑ۔اکاس بیل جو بیول کے درخت کی نہ ہو۔ كرنجوه كے ہے ۔ ارتذك ہے سب و حاتى و حاتى مائ الله كيكرسايد ميں ختك كريں \_ بجرعودصليب ،بسلوچن ، دا ندالا بَحِي كلال جارجار ماشدداندالا تحي خورد دو ماشه زرنب يعنى تاليس بتر دُ حماني ماشدسب كوكوث جيمان ليس اور ز هرمهره خطائي، اصل نارجيل دريائي، جددارخطائي، پيدية كلاب مين كمرل كرين اورخنك تين جاول، زعفران اصلی تین رتی ملا کرخوب کھرل کریں اور سب ادویات کوملا کر شہدہم وزن میں ملا کر گولیاں جنے کے برابر بنالیں اورایک کولی روز کھاویں اور جب بچہ پیدا ہوتو اس کو چوتھائی کولی دیں پھر چندروز کے بعد آ دھی کولی مجرسال بحركے بعد ایک كولى روز دیں بيكولى بچە كے بہت سے امراض كيلئے مفيد ہے اور نقصان كسى حال ميں مہیں کرتی۔ (سم) مسان کے مرض کیلئے سہ سے ضروری تدبیریہ ہے کہ مال کا دودھ بالکل نددیا جائے کوئی دوسری تندرست عورت دودھ بلاوے یا بکری گائے وغیرہ یا دلاتی ڈبے دودھ سے برورش کی جائے۔غرض ماں کے دورہ میں زہر ہوتا ہے یا تو مال کا دورہ بالکل نہ دیا جائے یامکن ہوتو ماں کے دورہ کی صفائی کی تدبیریں تسمی قابل اور تجربه کارتھیم کی رائے ہے کی جائیں مگریہ مشکل ہے لہٰذا ماں کا دودھ نہ دینا ہی مناسب ہے۔ (۵) بے کے ملے میں عود صلیب نرومادہ المبائی میں سوراخ کر کے دوڑے میں پروکر ڈال دیا جائے۔(۱) اگر بچیکومسان ہوگیا ہے تو اس کی تدبیریں اور علاج میں جوصورتیں پیش آئیں اس کے موافق حکیم کواطلاع کر کے کرو اور بہت صورتوں کا علاج کتاب ہزامیں لکھ دیا گیا ہے۔ (ے) مسان کوتعویذ گنڈوں ہے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کسی دیندارمسلمان عالم ہے رجوع کریں جاہلوں اور بددینوں سیانوں سے ہرگز رجوع نہ کریں اورا یک عمل ای حصہ کے آخر میں جھاڑ بھونک کے بیان میں لکھا گیا ہے، نہایت مجرب ہے۔

# بچول کی مذبیروں اوراحتیاطوں کا بیان

(۱)سب سے بہتر ماں کا دودھ ہے بشر طیکہ مسان کا مرض نہ ہوا دراگر مسان کا مرض ہوتو سب ہے معنر مان کا دودھ ہے(مسان کا بیان پہلے گزر چکا) تندرست ماں اگر خالی بہتان بھی بچہ کے منہ میں دے تو بچہ کو فائدہ پہنچاہےاور بیعادت کرلیں کہ ہرد فعددود ھاپلانے ہے پہلے ایک انگلی شہد چٹادیا کریں تو بہت مفید ہے۔ (۲) جب بچے سات دن کا ہوجائے گہوارے میں جھلا نااورلوری (گیت) سنانا اس کو بہت مفید ہے گود میں کیس یا گہوارے میں لٹا دیں بچہ کا سراو نیجا تھیں ۔ (۳) بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس کا د ماغ فو ٹو کی سی خاصیت رکھتا ہے جو پچھاس میں آئکھ کی راہ سے یا کان کی راہ سے پہنچتا ہے منقش ہوجا تا ہے اور تمام عمر محفوظ رہتا ہے۔ اگراچچی تعلیم دینی ہوتو بچہ کے سامنے تمیز اور سلیقے کی باتیں کریں کوئی حرکت خلاف تہذیب نہ کریں اور کوئی بات بری منہ سے نہ نکالیں ،کلمہ کلام پڑھتے رہیں۔(۴) جب دودھ جھوڑنے کے دن نز دیک آئیں اور بچہ میر کھانے لگے تو اس کا خیال رکھیں کوئی سخت چیز ہر گزنہ چبانے ویں۔اس سے ڈر ہے کہ دانت مشکل سے نکلیں اور ہمیشہ کیلئے دانت کمزورر ہیں۔(۵)ایس حالت میں نہ غذا پیٹ بھر کر کھلا ویں نہ یانی زیادہ پلاویں اس ہے معدہ ہمیشہ کو کمزور ہوجا تا ہے اگر ذرا بھی پیٹ بھولا دیکھیں تو غذا بند کر دیں اور جس طرح ہو سکے بچہ کوسلا دیں اس سے غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ (۲)اگر گرمی میں دودھ چھٹرایا جائے تو پیاس اور بھڑک نہ ہونے دیں اس کی تدبیر بیہ ہے کہ ہرروز زہرمہرہ گلاب یا یانی میں تھس کر پلائیں اور زیادہ چکنائی نہ کھلائیں اور ہمیشہ تیسرے دن تالو پرمہندی کی تکیدر تھیں یا نشاستہ گلاب میں ملا کر تالو پر ملا کریں اس سے سو کھے کے عارضہ ہے بھی حفاظت رہتی ہےاوراگر بہت جاڑوں میں دودھ چھڑایا جائے تو سردی سے بیجا کمیں اور کوئی تقیل چیز کھانے نه دیں اور بدہضمی کا خیال رکھیں ۔ ( 2 ) جب مسوڑ ہے تخت ہو جا کیں اور دانت نکلتے معلوم ہوں تو مریخے کی چر بی مسوژهوں پر ملاکریں اورسراورگردن پر تیل خوب ملاکریں اور کان میں بھی تیل خوب ڈ الا کریں ۔بھی بھی شہد دو بوند نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال دیا کریں کہ میل نہ جے ادراس دوا کا استعمال کریں کہ دانت آ سانی ہے تکلیں۔الی اورمیتھی کے بیج اور تعلمی اورگل بابوندسب جیھ چھ ماشہرات کو پانی میں بھگو ئیں صبح جوش و یکرمل کر حیصان کرتین تولہ روغن گل اور دوتولہ شہد خالص اور ایک تولہ بکری کے گردے کی جے بی اور مرغی کی جے بی ملا کر پھر یکا ئیں کہ پانی جل کرمرہم سارہ جائے بھراس میں چیر ماشہ تمک باریک پیس کرملا کر تھیں ہور نیم گرم کر کے ہر روزمسور حوں پر ملا کریں اور اگر مرغی کی چربی نہ ہوتو گائے کی نلی کا گودا ڈالیں اور مبھی وانتوں کے مشکل ہے نکلنے سے بچے کے ہاتھ یاؤں اپنیضے لگتے ہیں اس وقت سراور گردن پرتیل ملیں۔(۸) جب دانت کسی قدرنکل آئیں اور بچہ کچھ چھے چبانے لگے توایک گرہ مہٹی کی اوپر سے چھیل کریانی میں بھگو کرنرم کر کے بچے کے ہاتھ میں

دیدیں کہاس ہے کھیلا کرے اور اس کو چنایا کرے اس سے ایک تواین انگلیاں نہ چبائے گا۔ دوسرے دانت نکلنے میں مسوڑ ھے نہ بھولیں مے اور در دنہ کرینگے اور مبھی مجھی نمک اور شہد ملا کرمسوڑھوں پریلنے رہیں اس سے منه بیں آتا اور دانت بہت آسانی نے نکلتے ہیں۔ (٩) جب بچہ کی زبان پچھکل چلے تو مجھی زبان کی جڑکو انگل ہے ال دیا کریں اس ہے بہت جلدی صاف ہو لئے لگتا ہے۔ (۱۰) حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بری عا دتوں سے تندر تی خراب ہو جاتی ہے لبذا بچہ کی عاد تیں درست رکھنے کا بہت خیال رکھیں کوئی اور بھی اس کے سامنے بیبود وحرکت ندکرنے پائے۔(۱۱) بچوں کوکسی خاص غذاکی عادت ندو الو بلکه مومی چیزیں سب کھلاتے رجوتا كه عادت رہے البتہ بار بارند كھلاؤ جب تك ايك چيز بمضم ند ہوجائے دوسرى نددواوركوئى چيز اتنى ند كھلاؤ کہ مضم نہ ہو سکے اور سبزمیووں پریانی نہ دواور کھٹائی زیادہ نہ کھانے دوخاص کرلڑ کیوں کواور بچوں کوتا کیدر کھو کہ کھانا کھانے میں اور یانی پینے میں نہنسیں نہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے لقمہ یا یانی ناک کی طرف چڑھ جائے۔جس قدرمقد در ہو بچوں کو اچھی طرح غذا دواس عمر میں جو پچھے طاقت بدن میں آ جائے گی تمام عمر کام آئے گی خاص کر جاڑوں میں میوہ یاتل کے لڈو کھلا دیا کرو۔ ناریل اورمصری کھانے سے طاقت بھی آتی ہے اور چنونے بیدانہیں ہوتے اور سوتے میں پیشاب زیادہ نہیں آتا۔اس طرح اور میووں میں اور فاکدے ہیں۔ (۱۲) بچوں کومخنت کی عادت ضرور ڈالیں۔ بلکہ بقدر ضرورت لڑکوں کو ڈنڈ ،مکدر کی اور مقد ور ہو گھوڑے کی سوار ی کی۔لڑ کیوں کوچھوٹی چکی پھر بڑی چکی پھر جے نہ پچھیرنے کی عادت ڈالیں۔(۱۳) ختنہ جتنی حچھوٹی عمر میں ہو جائے بہتر ہے تکلیف کم ہوتی ہے اور زخم جلدی بھرجاتا ہے۔ (۱۴۴) بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دینے میں بہت ہے نقصان ہیں بہترتو یہی ہے کہ جب لڑ کا کمانے اورلڑ کی گھر چلانے کا بوجھا تھا سکے اس وفت شادی کی

## بچوں کی بیار یوں اور علاج کا بیان

فا مکدہ۔ بچوں کو بہت تیز دوامت دوخواہ گرم ہوجیے اکثر کشتے یاسر دہوجیے کا فوراس کی احتیاط دودھ پینے تک تو بہت ضروری ہے پھر بھی چودہ پندرہ برس کی عمر تک خیال رکھواور دودھ پیتے ہے کے علاج میں دودھ پلائی کو بہت ضروری ہے پھر بھی چودہ پندرہ برس کی عمر تک جیال رکھواور دودھ پیتے ہے کے علاج میں اگر بہت ہی بر ہیز رکھنے کی بہت ضرورت ہے اور جب تک بچے بارہ برس کا نہ ہو جائے فصد ہرگز نہ لیس اگر بہت ہی لا چاری ہوتو بھری سینگیاں لگادیں اور یا در کھو جب کوئی ترش دوایا غذا بچہ کودی جائے تو دودھ پلانے ہے دو گھنٹہ کا فاصلہ ضرور ہے تا کہ دودھ کے ساتھ ترشی معدہ میں نہ جمع ہوبعض دفعہ بہت نقصان ہوجا تا ہے۔اب کہتے بیاریاں کھی جاتی ہیں۔

أم الصبيان -اس كوكميره الم اورمسان بهي كتب بين اس مين بچه يك لخت بهوش موجاتا باور باته

ے اس مرض کیلئے بہت ضروری تدبیر ہے کہ بچہ کو بض نہ ہونے دیں تھنی دیتے رہیں یا کاسٹر آئل دیدیا کریں اور دودھ بلانے والی کو بھی قبض نہ ہونے دیں۔

یاؤں اینصے لکتے ہیں اور مندمیں جماگ آجاتے ہیں پوراعلاج حکیم ہے کرانا جائے۔ یہاں چند ضروری ہاتمیں شمجه لو \_ جب دوره پڑے تو فورا باز واور را نیس کسی قدر کس کر با ندھوا ور رائی ہے ہتھیلیوں اور تلو وُس کو مالش کر و اور منہ میں ہے **جما**گ <sup>کے</sup> صاف کر دواور اس مرض والی کو بہت تیز اور چمکدار چیز وں کی طرف دیکھنے ہے اور بھیٹراورگائے کے گوشت سے ضرور بیجانا جا ہے جند بیدستر سونگھنااور بیجے کے بستر پر جاروں طرف ذرا ذرا سا ر کھ دینا مفید ہے خاص کر جاند کے شروع مہینہ میں کیونکہ بیدن دورہ کی زیادتی کے ہیں اور اکثر بڑے ہوکر تے بیمرض خود بخو دہمی جاتار ہتا ہے اور چونکہ بیمرض اکثر رحم کی خرابی ہے ہوتا ہے اس واسطے جس عورت کے بچوں کو بیمرض ہوتا ہے اس کواس معون کا کھالیہ بہت مفید اور ضروری ہے جومل کی تدبیروں کے بیان میں بالکال اخیر میں تکھی ہے جس کے اول میں دونوں سندل ہیں۔ سوکھا سی اس میں بچے کو بہت پیاس کئتی ہے اور تالو کی حرکت موقوف ہوجاتی ہے اور دم بدرم سوکھتا جلاجاتا ہے اخیر میں کھانسی بھی ہوجاتی ہے اور دست آنے لکتے میں ۔علاج سے ہے کہ کدویعنی لوکی میا خرفہ دوتولہ کچل کرروغن کل ملا کر تکییہ بنا کرسر پیرتھیں جب وہ گرم ہوجائے بدل دیں اور دود و ماشر تخم خرفداور حخم کائی گاؤ زبان کے عرق میں پیس کر چھان کرایک تولد شربت انارشیریں ملا كرجاررتى طباشيراورز ہرمہرہ دوتولدعرق بيدمشك ميں تھس كرملاكر پلائيں اور دست آتے ہوں تو خرفداور خم کاسنی کو ذرا بھون کر چیسیں اورا گر کھانسی ہوتو دو ماشہ ہی بھی چیس دیں اور ہاتھ پاؤں پر ہرروزمہندی نگا نا اور مشندی یانی ہے دھونا بھی مفید ہے اگر بچہ دودھ پتیا ہے تو دودھ پلائی کو شفندی غذادی جے کدو، ترئی، یالک، کمیراء آش جو وغیرہ اوراس کو بھی شنڈی دوائیں پلائیں اوراگر بجے دودھ ندپیتا ہوتو اس کیلئے سب سے بہتر غذا آش جو ہے اور جب دست ہول تو مجروی اور سام کودانددیں ۔ ڈید۔جس کوپلی کا چلنا بھی کہتے ہیں ،اس کے شروع میں گرم وخشک دوا نیدی جیسے مگروندہ خشک یا ہلدی پان وغیرہ بلکہ جس روز ڈیبہ ہو سیمٹی دیں۔ دو دانیہ عناب، حار دانه مویزمنقی، دو دو ماشه مکوخشک بکل بنفشه، مهبی مکاؤ زبان اور ایک ماشه ابریشم خام مقرض گرم پانی میں بھگو کراور دو دوتو لہ املتاس اور ترجیبین اورا یک تو لہ خمیر ہ بنفشہ علیحدہ بھگو کرمل کر چھان کر ملا دیں اور جار دانہ مغز با دام پیس کربھی ملاویں اور ایک ایک دن چے دیکر تین دفعہ سیکھٹی ویں اور اول دن سے سینہ پر اس تیل کی مالش کریں جیوجید ماشدالی اور مختم عظمی اور کل بنفشدا ورمیتھی کے جج اور مکہ خشک پانی میں بھگو کر جوش دیکرخوب مل کر **حیمان کر جارتولہ روغن گل اور دوتولہ موم زرد ملا کر پھر پکا ئیں یہاں تک کہ یانی جل کرصرف تیل رہ جائے پھر** اس تیل میں تین ماشہ صطلّی ہیں ملا کرر کھیس اور نیم گرم کر کے سینہ پراور جہاں گڑے ھاپڑتا ہودن میں دو تین بار مالش کریں اور روئی گرم کر کے باندھ دیں بھی اس ماکش ہے بھی آ رام ہوجا تا ہے تھٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بروں کی پہلی کے در دکوبھی مفید ہے۔ کھٹی کے بعد اگر کگروندہ یا مثک وغیرہ دیں تو سیچھ ڈرنہیں۔ بچہ کواور دودھ

ل ماح كاعلاج مغصل او پر لكما كيا ہے۔

ت عودصلیب زومادہ لے کرلمبائی میں سوراخ کر کے ذورے میں برو کے مگلے میں ذال دو۔

ع اس کوتونس مجمی کہتے ہیں اور عربی میں عطاش کہتے ہیں ۔

با نی کو بر بیز کی ضرورت ہے صرف مونگ کی دال جیاتی یا تھجڑی دیں۔

بچه كا بهت روتا اورنه سوتا - اگركهيس درديا تكيف هاس كاعلاج كرين بيس تويد دوادي - جروتي بخشخاش سیاه،السی جخم خرفه بخم بارتنگ بخم کا ہو،انیسون ،سواف ،زیرہ سیاہ سب کو چھ چھ ماشدکیکرکوٹ جھان کر قندسفید یا نج تولہ کا قوام کر کے بیددوا کیں ملالیں ، دو ماشہ ہے سات ماشہ تک خوراک ہے۔اس ہے بڑوں کوبھی خوب نیند آتی ہے۔البتہ جس بچہ کوام الصبیان کا دورہ پڑتا ہواس کو نہ دیں اور کسی بچہ کوافیون نہ دیں اخیر میں بہت نقصان لاتی ہےافیون کی جگہ یہ دوادیں۔ نبیند میں چونکنا۔ بچہا گرسی چیزے ڈرا ایا ہے تو جس طرح ہو سکے اس کے دل سے خوف مٹائیں اور اگر پیٹ چڑھا ہوا ہوتو تھٹی ہے بیٹ صاف کریں۔ کان کا ورو ۔ اسکی بہجان یہ ہے کہ بچہ بہت رو ہے اورکوئی ظاہری سبب معلوم نہ ہواور ہار بارا پنا ہاتھ کان پر لیجائے اور جب اس کے کان برنری نے ہاتھ پھیریں تو آ رام یائے اس کیلئے میدووا کمیں مفید ہیں ایک نسخہ سکھ درشن یا گیندے کے پتوں کا پانی نیم گرم وو دو بوند کان میں ڈالیں ۔ دوسرانسخہ ۔ رسوت صغیر،مسور تین تین ماشہ کیکر چھٹا تک بھر یانی میں او ٹالیس جب یانی آ دھارہ جائے مل کر حیصان کرروغن گل یا روغن بادام یا تل کا تیل دوتولہ ملا کر پھر یکا تمیں جب پانی جل کرتیلِ رہ جائے ایک ایک ماشہ نمک اندرانی اور مرکمی باریک پیس کر ملا کررتھیں اور دودو بوندنيم گرم ڈاکیں۔تبیسرانسخه ۔ خچه ماشهگل مابونه پاؤنجر پانی میں پیس کر پکا کر بیھارہ دیں ۔ **فائدہ** ۔ کان میں دوا ہمیشہ نیم گرم ڈالواور بچوں کے کان میں بہت تیز دوانہ ڈالو کہ بہرہ ہو جانے کا ڈرہے۔ کان بہنا۔ باہر کی کسی دوا ہے اس کاروک دیناا حچھانہیں البتہ کھانے کی دوا ہے دیاغ کوطافت دینااور رطوبت کوخشک کرنا جا ہے ۔ایک جاول مو تکے کا کشتہ ، کے جھے ماشہ اطریفل کشنیزی یا اطریفل زمانی میں ملا کرسوتے وقت ایک سال تک کھلائیں اور ہفتہ ہیں ایک دودن ناغہ کردیا کریں اور باہرے اس دواسے کان صاف کریں نیم کے یانی سے کان دھوئیں پھر نیم کے بتوں کو ہیں کریانی نچوڑ کراس کوشہد میں ملا کرنیم گرم نیکاویں اور کان میں روئی ہروفت رکھیں کہ کھی نہ بیٹے اورا کٹر بڑے ہوکر کان کا بہنا خود بخو د جاتار ہتا ہے۔ آئکھ کا دکھنا۔ زیرہ اوراخروٹ کی گری برابرلیکر باریک پیس کر ذراسا منه کالعاب ملا کر پھر پیسیس کدمرہم سا ہوجائے پھر ذراسا وود ہے بھری یا گائے کا ملا کرآ نکھ کے اوپر لیپ کریں اور گھنٹہ دو گھنٹہ بعد بدل ویں اور جوعلاج بزوں کی آنکھ د کھنے کے بیان میں لکھے مگئے ہیں وہ بھی بچوں کو فائدہ ویتے ہیں۔اورا گرآ نکھ دیکھنے کے بعد حالیس روز تک یہ دوا کھلائیں علی تو امید ہے کہ آئندہ بالکل دیکھنے ہے امن ہو جائے۔ کالی مریج پانچے عددمصری ایک تولہ، با وام یا نج وانہ پیں کر دوتو لہ گائے کے مکھن میں ملا کر ہرروز چٹا کیں۔ آ تکھود کھنے کیلئے۔ ایک اورنسخہ سہا کہ تھیل کیا ہوا دورتی کیکریانج تولدگلاب میں یا یانی میں گھول کر چھان کرر کھ لیں اور صبح وشام دوپہر کوسوتے

ا کشمو تلے کے کشتہ کی مغرورت مجی نہیں پڑتی صرف اطریفل کھلا ناکافی ہوتا ہے۔

ع یہ نسخہ چونکہ ہر مزاج کے موافق نہیں اس کئے بغیر طبیب کی رائے کے اس کا استعال نہ کریں بلکہ بجائے اس کے اطریفل کشنیزی تمین ماشہ ہے چھ ماشہ تک کھلائمیں۔

وقت آنکھ میں ڈالیس بے دوائلق بالکل نہیں اور اکثر قسموں میں مفید ہے۔ گھروں میں تیار رکھنے کی چیز ہے۔
فائدہ۔ یہ جو مشہور ہے کہ آنکھ دکھنے میں صرف میٹھی غذاد بنا چا ہے محض غلط ہے بلکہ میٹھی چیز نقصان دیت ہے غذائمکین دیں اور چکنائی زیادہ ڈالیس لیکن نمک اور مرچ زیادہ نہ ہواور ترشی اور دودھ دہی اور تیل اور گائے گوشت اور بادی چیز وں سے پر ہیز رکھیں البتہ آگر دماغ کی طاقت کیلئے کوئی حریرہ یا حلوادی تو اس میں ضرورت کے موافق مٹھائی ہونا مضا کھ نہیں۔ آئکھ کرنجی ہونا۔ پیدا ہوتے ہی دیکھ لیس آگر آئکھیں کرنجی ہوں تو یہ دوالگا ئیں۔مثل اور زعفر ان برابرلیکر سرمہ کی طرح پیس کرخالص موم کی ایک سلائی بنا کر اس سلائی ہوں تو یہ دوالگا ئیں۔مثل اور زعفر ان برابرلیکر سرمہ کی طرح پیس کرخالص موم کی سلائی نہ بن سکے تو سخ ہوں تو بیدوا ہفتہ میں دودن لگا ئیں باقی دنوں میں معمولی سلائی ہے لگا ئیں اور گرم موم کی سلائی نہ بن سکے تو سخ پر موم لیبیٹ کر بنا ئیس ۔ چالیس دن کے بعد سیا بی آ جائے گی اگر نہ آئے تو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں میں خود دوا کے اثر سے سیابی آ جائے گی اگر نہ آئے تو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں میں خود دوا کے اثر سے سیابی آ جائے گی اگر نہ آئے تو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں میں خود دوا کے اثر سے سیابی آ جائے گی۔

گھا نجی لیعنی انجن ہاری نکلنا۔ایک چھوٹی ی جونک لیکرناک پرلگا دی جائے ایک تازی ایک ہاس لگانا چاہئے ہمیشہ کیلئے امن ہوجا تا ہے اور ایک رگڑ اپہلے آئکھ کی بیار یوں میں گزر چکا ہے جس میں سرسوں کا تیل بھی ہے وہ اس کیلئے اکسیر ہے جالیس دن لگا کیں۔**رال بہنا۔**اگر بہت ہوتو جوارش مصطکی تین ماشہ ہے جیر ماشدتک کھلا دیا کریں۔مطلب بیہ ہے کہا گررال زیادہ نہ جاتی ہوتو اس کورو کنے کی کوشش نہ کریں اس ہے بچہ کے معدہ کی صفائی ہوتی ہے۔منہ آجاتا۔ پیدائش کے وفت سے خیال رکھیں کہ شہد میں ذرا سانمک ملا کر جھی ے بھی زبان پرملِ دیا کریں تو منہ نہیں آتا۔اور دوا کیں اس کی زبان کی بیار یوں کے بیان میں لکھی گئی ہیں۔ گھانٹی لیعنی گلے آجانا۔ جب دائی اس کواٹھائے تو بہتر ہے کہ اپنی انگی شہد میں ڈبوکراس پر ذراسا پیا ہوا لا ہوری نمک چیٹرک کراٹھاوے۔ کھانسی ۔ ہول کا گوند، کے کتیر ا،مغز بہدانہ ملبٹی کاست سب ایک ایک ۔ ماشہ باریک پیس کرشہد میں گوندھ کر گولیاں چنے کے برابر بنا کرر کھ لیں اورا یک گولی ذراہے یانی میں گھول کر چڻا دیں۔ دن میں تین حیار بارگو لی دیں اور چکنائی نه دیں اور کالی کھانسی میں مکھن اورمصری چٹانا بھی مفید ہے۔سوتے میں گھبراا شھنا۔ایسے بچوں کو تکھن اورمصری یا بادام اورمصری چٹاتے رہیں۔ دوده بارباردٔ النابه دوره ذرا کم بلائیں۔اگرصرف دوده یا سفیدمواد نکاتا ہوتو دو ماشه پودینداورایک ماشه دانه الا پکی خورد پانی میں پیں کرایک تولی شرِبت انارشیری ملاکر باائیں اوراگر کسی رنگ کی تے ہوتو حکیم ہے پوچھیں۔ معدے کاضعیف ہونا۔اس ہے بھی دست آنے لگتے ہیں بھی بھوک بند ہوجاتی ہے۔اس کاعلاج یہ ہے كدايك بوتل ميں گلاب بھركراس ميں چھٹا نك بھرلونگ ڈال كركاك لگا كرچاليس دن تك دھوپ ميں ركھ ویں اور ہرروز ہلا دیا کریں چالیس روز کے بعد ایک ماشہ سے تین ماشہ تک بیدگلاب نہار منہ ہرروز پلا دیا کریں نہایت مجرب ہے۔ دوسری دوا۔معدے کوقوی کرنے والی جوارش مصطلّی تنین ماشہ ہے جیے ماشہ تک ہرروز کھلایا کریں اس کانسخہ خاتمہ میں ہے۔

کالی کھانسی کاعلاج سیند کی بیار یوں کے بیان میں گزراہے اور بہت سے نسخ گزرے۔

ہمینہ۔ پوراعلاج کیم سے پوچھو، صرف اتا ہمجھاو کہ جس طرح ممکن ہو بیار کوآ رام دواوراس کوسلانے کی کوشش کرو۔ اس میں بض جیس جیس کھراؤ مت بیچی آتا۔ بچوں کرو۔ اس میں بض جیس جیس کھراؤ مت بیچی آتا۔ بچوں کرو۔ اس میں بض جیس جیس کھراؤ مت بیچی آتا۔ بچوں کرو۔ اس میں بخی داکٹر آیا کرتی ہے۔ اگر زیادہ آسمی تو جوارش مصطلّی دو تین ماشہ جیاد ہیں۔ دوسری دوار جیسوٹی اللہ بخی چادیں اور جیسان کرشکر سفید ملا کر چی ہے ملاویں اور جند دوا میں بیچی کی امراض معدہ میں گزریں۔ دست آتا۔ اگر دانت نگلنے کے وقت میں آسمی توایک تولہ اور جند دوا میں بیچی کی امراض معدہ میں گزریں۔ دست آتا۔ اگر دانت نگلنے کے وقت میں آسکی توایک تولہ بیل کی بیٹ کی بیٹ کری اور چیسا کردی کو بھان کردو تولہ مصری ملا کرر کھ لیس اور پوٹی ندویں اور اگر کے دوا است کے بیٹ کو بیٹ کی بیٹ کو بیٹ کی درد دی جوارش مصطل کی دورد بیٹ کی اسٹ بیٹ کی گھند ایک تولہ میں ملاکر بیٹ کی درد دی جوارش مصطل دورتین ماشد کی بیٹ کی دورد بیٹ کی درد دیوارش مصطل دورتین ماشد کی بیٹ کی درد دیوارش مصطل دورتین ماشد کی میٹ کی درد دیوارش مصطل دورتین ماشد کی میٹ کی دورت کی دو

پیٹ کا درد۔ جوارش مصطلی دو تین ماشہ کھلا دیں۔ دوسری دوانمک ایک ماشہ پیس کرگلقند ایک تولہ میں ملاکر کھا دیں پیٹ کے دردکیلئے سینکنے کی دوا۔ گیہوں کی بھوئ نمک باجرہ سب ایک ایک تولیکرکوٹ کر دو پوٹلیاں بنالیس اور گلاب میں ڈال کر آگ پر رکھ کر جنگیس اور بہت می دوائیں معدہ کے امراض کے بیان میں گزریں۔ دووجہ ڈالنا۔ اگر سفیدرنگ کی قے آتی ہوتو ایک لونگ گلاب میں کھس کر جنجین سادہ چھ ماشدملا کر بلائیں بشرطیکہ بچے کو کھائی نہ ہواور اگر کھائی بھی ہوتو سونٹ پودیند خشک دو ماشدالا بچی خورد تین عدد جوش دیکر جھان کر بلائیں اور اگر قے زردرنگ کی ہوتو نارجیل دریائی دورتی گلاب دوتو لہ میں کھس کر جبین ایک تولہ ملاکر بلائیں۔ تنویجہ میں موتو نارجیل دریائی دورتی گلاب دوتو لہ میں کھس کر سلجبین ایک تولہ ملاکر بلائیں۔ تنویجہ میں میں معدے کے امراض میں گزرا۔

پیچش ۔ پیچی کی سونف میں برابر کی شکر ملا کر دودھ بلائی کو کھلا تا اور بچے کو بھی کھلا نا نہایت مفید ہے۔ اگر پیچش زیادہ دن تک رہے یا آؤں خون بہت آئے تو جلدی جلدی حکیم سے علاج کراؤ اگر پیچش کے ساتھ ساتھ پیروں برورم اور کھانسی ہواور بخار بھی بوتو یہ دوا دو۔ مکو خشک ملبٹی بخم کائی بخم خریزہ ،گل گاؤ زبان ، مراور پیلی ، ریشت میں بھگو کر چھان کرایک تولہ شربت بروری بارد ملاکر بلائمیں ۔ دوا عراق پیچش اور کھانسی اور بخار اور درم اور ضعف اور خفلت کیلئے مفید ہے۔ دوا ، المسک معتدل دوما شدملا

یے دوسری دوادستوں کورو کنے والی جو دانتوں کے نگلنے کے زمانہ میں بہت مفید ہے کو کنارا یک ماشہ کوٹ کرپانی میں جھکو کرمل کر چھان کر سونف بھنی ہوئی اور زیرہ سفید بھنا ہوا دو ماشہ اس پانی میں چیس کر چھان کر سفید شکر ایک تولہ ملا کر پلائمیں۔ تیسری دوا گولر کا دودھ ایک قطرہ بتا شدمیں ڈال کر کھلا دیں۔

کر اول جنا تیں۔ پھر بیلگری، تخم کاسن، ملہٹی، گوکھر وہ تخم خریزہ ، تخم خیارین سب دو دو ماشہ پیس کرشر بت بر وری باروایک تولہ ملاکر پلائیں۔ چنو نے ۔ یعنی چھوٹے کیڑے جو پاخانہ کے مقام میں ہوجاتے ہیں۔ اس کی ایک دواتو انتز یوں کی بیاری میں تھی گئی ہا در بیددوا کھانے کی ہے۔ ایک ایک تولہ بخ سوئن اور ہلدی کوٹ جھان کر دوتولہ قند سفید ملاکر رکھ لیس اور تین ماشہ سے چھامشہ تک ہرروز پانی کے ساتھ پھکا ہیں اور ناریل اور مصری کھلائیں اور بیدوار کھنے کی ہے۔ موم کو گلاکر سوکھی مہندی بسی ہوئی ملاکر بچہ کی انگلیوں سے چار انگل کے برابر بتی بناکر پاخانہ کے مقام میں رکھیں تھوڑی دیر کے بعد سبج سبج بتی کو تھینے لیس کیڑے اس پرلیٹ آئیں گئرے اس پرلیٹ آئیں گئرے اس پرلیٹ ہوئی ساتھ کے کواور دودھ پلائی کو پر جیز کرائیں۔

خروج مقعد لیعنی کانچ لکانا۔ پرانی جھلٹی کاچڑا جلا کراس پرچھڑ کیں اور ہاتھ ہے اندرکود بائیں اور ناسپاں اور شہتوت کے پتے اور کاغذی جھائی اور سفید پھٹکری اور ماز وسب جھے چھ ماشد پوٹلی میں ہاندھ کردس سیر پانی میں پکا کیں۔ جب خوب کیک جائے پوٹلی کو نکال لیں اور اس نیم گرم پانی میں بچے کوناف تک بٹھا کیں جب ٹھنڈ اہو جائے نکال لیں اور بڑے ہوکر بیمرض خود بھی جاتار ہتا ہے۔

سوتے میں بپیثاب نکل جانا۔ایک دود فعداٹھا کر بپیٹا ب کراڈیا کریں اور کھانے کی دوامثانے کے کمزور ہونے کے بیان میں گزر چکی ہے۔

چنک \_ لینی بیبٹاب بوند بوند سوزش ہے آنا، بہروزہ کا تیل ایک بوند بتاشہ پر ڈال کرکھلائمیں اس رغن کی ترکیب خاتمہ میں ہےاور ٹیسو کے پھولوں کے گر ما گرم پانی ہے دھاریں ۔اگراس ہے نہ جائے تو تکیم سے علاج کرائمیں ۔

بخار۔اس کا پوراعلاج کیم ہے کرانا چاہئے صرف ہم کئی باتیں کام کی لکھے دیتے ہیں۔ایک بید کہ بچداگر دورہ ہیں پتاہوتو دورہ ہالئی کو دوا پلانا اور پر ہیز کرانا بہت ضروری ہے۔دوسرے بید کہ بینگیاں تھنچوا نا اور پاشویہ کرانا اور غافلت کے وقت سر پر دوار کھنا جیسا بید ہیریں بڑوں کیلئے ہوتی ہیں بچوں کیلئے بھی ہوتی ہیں ان سب تدبیروں کا ذکر بخار کے بیان میں گزر چکا ہے۔تیسرے بید کہا کثر بچوں کو بخار پبیٹ کی خرائی سے ہوتا ہے اگر ایسا ہوتو قبض کا علاج کریں جس کا بیان او پر آ چکا ہے۔

جیکی۔ اس کا پورا علاج کیم سے کرانا چاہئے یہاں چند ضروری ہاتیں کھی جاتی ہیں۔ (۱) جیسے اور بھار یوں کا علاج ہے اس کا پورا علاج کے اس کا بھی جائے ہے گا ہی ہے ہے ہے تا غلط ہے کہ اس میں علاج نہیں کرانا چاہئے۔ (۲) چیچک والے کے پاس جراغ رکھ کرگل نہ کریں دور ہٹا کرگل کریں اس کی بونقصان کرتی ہے اس طرح گوشت وغیرہ اتنی دور یکا میں کہ اس کے بھگار کی خوشبو اس کی ناک تک نہ پنچے اس سے بھی نقصان پہنچا ہے اور دھو بی کے دھلے کہڑے ہیں کرفور آاس کے پول ناک تک نہ پنچے اس سے بھی نقصان پہنچا ہے اور دھو بی کے دھلے کہڑے یہن کرفور آاس کے پاس نہ آؤ اس کی خوشبو بھی نقصان ویتی ہے اور اس کوگرم اور سرد ہوا ہے بچاؤ۔ (۳) چیچک اکثر نطخ جاڑوں میں ہوا کرتی ہے۔ ان دنوں میں احتیاطا یہ دوا کھلا دیا کریں۔ رتی دورتی سے موتی بھر قبیرہ تک اور عرق کوڑہ میں کھرل کر کے رکھ لیں اور ایک جا ول خمیرہ گاؤز بان یا شربت عناب میں موتی بید مثل اور عرق کیوڑہ میں کھرل کر کے رکھ لیں اور ایک جا ول خمیرہ گاؤز بان یا شربت عناب میں

ملا کر ہرروز بچہکو کھلا دیا کریں ہر ہفتہ میں دودن کھلا دینا کافی ہے اور چیک کے موسم میں بلکہ سب وباؤں کے دنوں میں یانی میں کیوڑہ ڈال کر بینا نہایت مفید ہے۔البتہ نزلہ کی حالت میں نہ چاہئے ۔ای طرح گھوڑی کا دود ھ کیکرایک دوباراس موسم میں پلاویں اس سال چیک نہیں نکلتی اوراس موسم میں چھوٹے بڑے سب آ دمی گرم غذاؤں ہے پر ہیز رکھیں۔جیسے بینگن،تیل، گائے کا گوشت، کھجور،انجیر،شہد،انگوروغیرہاورزیادہ دود ھے مٹھائی نہ کھائیں بلکہ ٹھنڈی غذائیں کھائیں اور ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں ۔ (۴) نکلنے کے شروع میں ٹھنڈا یانی گھونٹ گھونٹ پلاناصندلاور کافورسونگھنا بہت مفید ہے اس سے سارامادہ باہر کی طرف آ جاتا ہے۔ (۵) نازک اعضاء کی اس طرح ضرور حفاظت کزیں کہ سرمہ گلاب میں ملاکر آنکھ میں ٹیکا ئیں اور آنکھ بند ہوتو یہ لیپ کریں۔ رسوت،ایلوا،گل نیلوفر،ا قاقیاسب ساڑھے تین تین ماشہاورزعفران دورتی سب باریک پیس کر ہرے دھنیئے کے پانی میں یا گلاب میں گوندھ کر گولیاں بنائیں پھر گلاب میں تھس کر لیپ کریں اگر آئیسیں باہر کونکلی ہوں تو آ نکھ کے برابر تھیلی می کراس میں تنین ماشہ سرمہ بھر کراول دواٹیکا ئیں یالیپ کر کےاوپر سے تھیلی باندھ دیں تا کہ بوجھ کے سبب سے ابھر نہ سکے اس سے آنکھ کی حفاظت رہتی ہے اور شربت شہتوت حالے ٹے رہیں اور اناربیجوں سمیت خوب چبا کر کھلا کیں اس ہے حلق کی حفاظت رہتی ہے۔اورمغز بخم کدو حیار ماشہ اورمغز با دام چھلا ہوا اور کتیر اگوند دو دو ماشه قندسفید چھے ماشه باریک پیس کرلعاب اسپغول میں ملا کر ذرا ذرا چٹا ئیں اس سے سینہ اور پھیپیر ہے کی حفاظت رہتی ہے۔اور برادہ صندل سرخ اورگل نیلوفر ،گل ارمنی اورگل سرخ سب تین تین ماشہ گلاب میں پیس کر ہر ہر جوڑ پر لگا کیں اس سے جوڑوں کی حفاظت رہتی ہے، ہاتھ پیرٹیڑ ھے نہیں ہوتے اور بیہ قرص شروع ہے ڈھلنے کے وقت تک دیتے ہیں \_گل سرخ مجتم حماص یعنی چو کے کے بہے ساڑھے تین تین ماشہ ببول كا گونداورنشاسته اور طباشیر اور كتیر اسات سات ماشه كوث چهان كرلعاب اسپغول میں ملا كرساڑ ھے جار جار ماشہ کی ٹکیاں بنالیں ایک یا آ دھی ٹکیہ ہرروز کھلا ویں اس ہے آ نتوں کے زخم سے حفاظت رہتی ہے اور پیچیش نہیں ہوتی خصوصاً ڈھلنے کے وقت یہ ککیہ ضرور دیں۔ (٦) چیک سے اچھے ہونے کے بعد چندروز شربت عناب اور منڈی کاعرق بلاویں اس سے اندر گرمی نہیں رہتی۔ <sup>کے</sup> (۷)اگر چیک کے بعد پیچیش یا کھانسی ہو جائے بیددوادیں۔دوتین دانہ عناب پانی میں پیس کر چھان کراورڈیڑھ ماشہ بہدانہ پانی میں بھگو کراس کالعاب لیکراس میں شربت نیلوفرایک توله ملاکر پلائیں۔(۸)اگرا چھے ہوکر داغ رہ جائیں تو چھٹا تک بھرمر دارسنگ اور چھٹا تک بھرسانبھرنمک پیس کراننے پانی میں ڈالیس کہ پانی حپارانگل پررہےاورایک ہفتہ تک دھوپ میں ر کھیں اور ہرروز تین بار ہلا دیا کریں اور ہفتہ میں پانی بدلتے رہیں جالیس دن کے بعد پانی بھینک کرخشک کریں اور چنے کا آٹا اور نزکل کی جڑاور پرانی ہڈی اور قسط تلخ اور چاول کا آٹا اور مغز تخم خریزہ اور بکائن کے نیج سب چیزیں مر دارسنگ کے ہم وزن کیکر کوٹ چھان کرر کھ لیس پھرتھوڑی ہی ہے دوالیکرمیتھی کے بیج کے بعاب میں ملاکر

لے چیک کی گرمی دورکرنے کا مجرب نسخہ۔خوب کلال پانچ ماشالیکررات کو پانی میں مٹی کے برتن میں ہملگوکر شبنم میں رکھ دیں اور ضبح کو بلا چھانے ہوئے شربت نیلوفر دوتو لہ ملا کرپی لیں۔ بیوزن بڑے آ دمی کیلئے ہے۔ بیچے کیلئے آ دھاوزن کرلیں۔

ملیں اورایک عصنے کے بعد دھوڈ الیں۔مہنے دومہنے تک اس طرح کریں۔(۹)ایک قتم کی جیجک وہ ہے جس کو موتیا چھک اورکنٹھی کہتے ہیں بھی وہ صرف گلے پرنگلتی ہے بھی تمام بدن پراس کے دانے موتی کی طرح جھوٹے جھوٹے سفید ہوتے ہیں۔ یہ جومشہور ہے کہ اس کا علاج نہ کرنا جا ہے محض غلط ہے البتداس کے د بانے کا علاج نہ کریں بلکہ باہر کی طرف لا ناجائے ،اس کا علاج بھی وہی ہے جواور چیک کا ہے۔ (١٠)اور ا کے قتم وہ ہے جس کے دانے دھوپ کی طرح ہوتے ہیں جس کوخسرہ کہتے ہیں اس میں ڈھلنے کے بعد بے خوف نه ہوں اور شربت نیلوفریا عناب اور عرق منڈی ضرور پلاتے رہیں اور وہ قرص جس میں طباشیر ہے اور نمبر ۵ میں لکھا گیا کھلاتے رہیں۔(۱۱) چیجک کی تمام قسوں کے علاج کا اصول یہ ہے کہ دبانے کی کوشش ہرگز نہ کریں اس ہے ہلاکت کا خوف ہے بلکہ کوشش پیریں کہ کل مادہ چیجک کا اندر سے با ہرنگل آئے جب ڈھل جائے تو گرمی دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوا چیج بے کا مادہ باہر نکا کنے والی ۔ سونے کاور ق ایک عدداور شہد جے ماشہ ملاکر جا ٹیس او پر ہے انجیر ولایتی ایک عددمو پر منقی نو دانہ، زعفران ایک ماشہ,مصری دوتولہ جوش دیکر چهان کرپلاوی اوراگر بخارزیاده ہوتو زعفران کی جگہ یا پچ ماشەخوب کلاں ڈالیں اوراگر بخار بہت ہی زیادہ ہوتو تخم خیارین چھ ماشداور بڑھالیں بیکل دوائیوں کے وزن بڑے آ دمیوں کیلئے ہیں بچوں کیلئے آ دھا تہائی چوتھائی کرلیں۔ چیک کے مریض کے بستر پرخوب کلاں بچھادیں اور ہرروز بدل دیا کریں۔ فائدہ۔ چیک کی سب قسموں میں ہے گرم زیادہ خسرہ ہے مگر جلد ختم ہو جاتی ہے اور جان کا خطرہ اس میں بہت کم ہوتا ہے اور بڑی چیک میں گرمی خسر و ہے کم ہوتی ہے تکر دیر میں ختم ہوتی ہے اور بے احتیاطی ہے جان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور موتی جہرہ میں شروع میں گرمی کم ہوتی ہے گر بعید میں بہت ہوجاتی ہےاورسب سے زیادہ تکایف دینے والی اور و ریمیں جانے والی ہے بائیس دن ہے کم میں تو مجھی جاتی بھی نہیں اس کے علاج میں بہت غور کی ضرورت ہے تھیم ہے رجوع کرنا جا ہے۔ جو تدبیری یہاں لکھی گئی ہیں کشتم میں مصرنہیں ہوتیں ۔موتی جہرہ میں نکلیفیس بہت ہوتی ہیں مگر جان کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

# يھوڑ انجينسي وغيرہ

سبس کہ ہے ہیں ہے بانی ہے نہا ویں۔ای طرح کیال یعنی کیاری کی چھال بانی میں اوٹا کراس میں نہا نا بھی مفید ہے اور برسانی پھنسیوں کیلئے آم کی بجلی بانی میں چیں کر ہرروز لگاویں اور بید دوا ہر شم کی بھی بین کر ہرروز لگاویں اور بید دوا ہر شم کی بخشیوں کوفائد و دیت ہے۔ایک تولد عنا ب کو چار تولد گائے کے تھی میں جاا کررگڑیں کہ سب تھی میں ٹل کرا کی ذات ہوجا نمیں پھر دو ماشد دھویا ہوا تو تیا ملا کررکھ نیس اور پھنسیوں پرلگایا کریں اس سے پھنسی اور زخم جلدی ایجھے ہوتے ہیں اور پھر نکھنا بند ہوجاتی ہے اور کھیال نہیں بیٹھتیں اور تو تیا اس طرح دھلتا ہے کہ اس کو باریک پیس کر بانی میں دال ویں دہنے تین جار بارکریں اور خشک کر پیس کر بانی میں لاویں۔ تیخ تین تین ماشد کمیلد ،مردار سنگ ،مازد ،انار کے حیلکے ،بلدی کوٹ چھان کردوتولد زرد

موم کو جارتو لدروغن نیلوفر میں بیکھلاکراس میں سب دوائیں ملاکرخوب رگڑیں کے مرہم ساہوجائے پھرایک تولہ خالص سرکہ ملاکر دوبارہ رگڑیں اور سرپرلگایا کریں۔ دوسری دوا۔ بہت کم خرج دوتو لہ چنے کا آٹا اور تین ماشہ تو تیا خوب باریک پیس کر گھٹی وہی میں ملاکرخوب رگڑیں کے مرہم ساہوجائے پھر سر پرملیس اورایک گھنٹہ کے بعد نیم کے باتی سے دھوڈ الیس اکثر ایک ہفتے میں آرام ہوجاتا ہے۔ داداس پر باسی منہ کالعاب لگانا بہت مفید ہے اگر اس سے نہ جائے تو او پر جودوا کیں داد کی کھی گئی ہیں ان کو برتیں۔ جل جانا۔ اسکی دوا کیں او پر جل جانے کے بیان میں آ چکی ہیں۔

#### طاعون

اس کے موسم میں ان باتوں کا خیال رکھیں ۔ (۱) مکان خوب صاف رکھیں جہاں تک ہوسکے نی نہ ہونے دیں ہفتے میں ایک دو بار کمرے اور کو تفری میں ان چیز ول کی دھونی دیں۔ جھاؤ جا ہے تر ہو یا خشک ہواور نیم کے ہے دونوں آ دھ آ دھ سیراور درونج عقر بی اور گوگل دو دونولہ سب کو آگ پر ڈال کر کواڑ بند کر دیں تا کہ دھواں بھر جائے پھر کھول ویں اور صاف کر دیں اور مکان میں سرکہ یا گلاب تھوڑ اتھوڑ الچھڑ کتے رہیں اور اس طرح گندھک سلگانا یا ہینگ گلاب میں گھول کر چھڑ کنا مفید ہے اور دو جار کھلے منہ کے برتنوں میں سر کہ اور ترشی ہوئی بیاز بھر کر جاروں طرف لیننے کے مکان میں لاکا دیں۔(۲) یائی بہت صاف پئیں بلکہ یکایا ہوا یائی احجا ہے اور کیوز و ڈال کر چیا نہایت مفید ہےاورا گرمزاج بہت ٹھنڈانہ ہوتو یانی میں ذرا ساسر کہ ملا کر چینا بہت مفید ہے اور مجرب ہےاور یانی خوب محنڈا پئیں۔ (۳)سرکہ بیاز اور لیموں اکثر کھایا کریں اور بیہ چیزیں بہت کم کھائمیں زیاد ہ چکنائی اور گوشت اورمٹھائی اورمچھلی اور دود ہے دہی اور سبزتر کاریاں ،میوے جیسے انگوراور کھیرا اور مکڑی اور تر بوزخر بوز ہ دغیرہ۔(۳) زیادہ بھوکے نہ رہیں اور قبض ذرا نہ ہونے دیں ، ذرا بھی پہیٹ بھاری یا کمیں فورا غذا کم كردي اوركلقند وغيره كھائيں۔(۵)زياده كرم يانى سے نەنهائيں اگر برداشت ببوتو تھندے يانى سے نهائيں ورنه تازه یانی سهی ۔ (۲)میاں بیوی کم سوئیں بینحیس ۔ (۷)خوشبواورعطر کا اکثر استعمال کریں خاص کر گلاب اورخس کاعطراورمکان میں خوشبودار پھول کے درخت لگا تھیں جیسے بیلا ، چمبیلی ،گلاب اور کا فورمکان کے کونو ں میں ڈالیں اور بازو پر باندھیں۔ (۸) تل کا تیل ندلگائیں نہ جلائیں۔ (۹) اوریپہ دوائیں اپنے بچوں کے استعال میں تھیں۔ دوا۔وہ گولی جو بزے آ دمیوں کے بخار کے بیان میں کھی گئی ہے جس میں زہر مہرہ خطائی ہے۔ دوسری دوا۔ سے موتی ڈیڑھ ماشہ اور زہر مہرہ خطائی چھ ماشہ صندل سفید تمین ماشہ اور جدوار یعنی نربسی سوا ماشداور مشک خالص اور کافورایک ایک رتی اور ورق نقر ہ ایک رتی سرے کی طرح کھرل کر کے لعاب اسپغول میں ملا کر چنے کے برابر گولیان بنالیں اور ایک کوئی مجے اور ایک کوئی شام کو کھایا کریں۔ تیسری دوا۔زعفرانی تحولی بزی برکت کی۔ نیم کے سبز ہے یا سبز پھولِ اور جرا ئنۃ اور شاہترہ متیوں کوہم وزن کیکرا لگ الگ رات کو بانی میں ہمگودیں ، مسبح کو جرائنۃ اور شاہنے وہ کاز لال کیکر نیم کے پتوں اور پھولوں کوائی کے یانی میں بیس کر پھراس

زلال میں ملاکرآگ پررکھ کرخوب بھون لیس جب بالکل رطوبت ندر ہے دواکوتول لیس جنے تولد ہو ہرتولد میں چار تی لیعنی آ دھ ما شدز عفران ملا لیس اور تین تین ماشدگی گولیاں بنا کر تین دن تک تھوڑی شکر ملا کرا یک گولیاں بنا کر تین دن تک تھوڑی شکر ملا کرا یک گولیاں بنا کر تین دن تک تھوڑی شکر ملا کرا یک گھاہ یں ۔ طاعون سے حضنڈا کر دیں اور بھی شنڈی چیزیں کھانا تھوڑا عمق لیموں اور تھوڑا کیوڑ ہھی ملا دیں آگر برف طح تو اس سے شنڈا کر دیں اور بھی شنڈی چیزیں کھانا مناسب ہے۔ چوتھی دوا نہایت نافع ہے جب کوئی طاعون میں جتل ہوجائے اور اس کو بخار بھی ہوتو بیدوا استعمال کریں ۔ اجوائن کاست چو ماشداور کا فورایک تو لداور پودیند کاست ایک ماشہ ان متیوں کو ملا کرایک شیشی میں رکھ لیس یہ بلتے ہی پنلے عمق کی طرح ہوجا کیں گے جب ضرورت ہوتین تنا شے لیکر ہم بتا شد میں اس کے میں تین تین قطر لیکر آٹھ آٹھ گھنے کے فاصلہ ہے ایک ایک بتا شدکھلا ویں اور دود دہ خوب کثر ت سے بلاویں گوین تین تیا شدکھلا ویں اور دود دہ خوب کثر ت سے بلاویں گوین تین تا شدکھلا ویں اور دود دہ خوب کثر ت سے بلاویں گوین تیا شدکھرا دیں اور اور پر دود دہ جا وال کی پلٹس گرم گرم میں ایک ماشہ جدوار پیس کر ملا کر لیپ کریں اور اوپر دود دہ جا ول کی پلٹس گرم گرم گرم بر لیے رہیں۔

طاعون کا اور علاج : جب سی سے گلٹی نکلے تو کھانے چینے کی کوئی گرم دوا مت دو بلکہ دل کوقوت دینے کی اور ہوں وہوں وہوں قائم رکھنے کی اور گلٹی کے مواد نکالنے کی تدبیر کرواور گلٹی کے بٹھانے کی کوشش ہر گز مت کرواور مریض کو ٹھنڈی جگہ میں رکھواور دل ود ماغ پر صندل اور کا فور گلاب میں گھس کر کیٹر ابھگو کر رکھواور بخار میں جو تدبیریں کی جاتی ہیں جیسے پاشویہ کرنا، ہاتھ پاؤں میں بینگیاں تھنچوا نا بخلنے سونگھنا وہ سب تدبیری کروان سب کا بیان بخار میں گزر چکا ہے اور گلٹی پر سر دی نہ پہنچنے دو جب سر دی کا شبہ ہوتو فور آ بابونہ پانی میں پکا کر گرم گرم سے گلٹی کو دھار وغرض گلٹی کے مادہ نکالنے کی تدبیر کرواور جو تکمیں لگا نا بھی عمدہ تدبیر ہے کم سے کم بارہ تازی اور

باره بای لگانا جاہئے اور چندمفید تدبیریں سے ہیں۔

بی اید نہایت مجرب سکھیا: سفید اورافیون ایک ایک تولہ پیں کرلہان کے پانی میں خوب ہلا کر چھ بھائے بنادیں اورایک بھالیگٹی پر آھیں اوراس کے اوپر بیاز بھون کر با ندھیں جب بیاز شفنڈی ہوجائے اس کو بدل دیں اور دودو گھنٹے کے بعد بھالیہ بدلتے رہیں اس سیک ایک دن میں مواد باہر آجا تا ہے اور گلٹی بیک کریا خودٹوٹ جاتی ہے یا شگاف دلوانے کے قابل ہوجاتی ہے یا پلٹس سے ٹوٹ جاتی ہے اور سب مواد بہ کرنگل جاتا ہے۔

مینے کی وَ وَ اَ: سات دانہ آلو بخارا پانی میں بھگو کر اس کا زلال یعنی اُپر کا نھر اپانی لے لیں اور اس پانی میں پانچ بین کی بین اور تی بین اور اس پانی میں پانچ بین کی دور رہی کو وَ وَ اَ: ایک ایک ماشہ زہر مہرہ خطائی اور تارجیل ، یائی اور چار رتی کا فور جھتو لہ گل ہیں۔

مینے کی دور رہی وَ وَ اَ: ایک ایک ماشہ زہر مہرہ خطائی اور تارجیل ، یائی اور چار رتی کا فور جھتو لہ گل ہیں۔

مینے کی دور رہی وَ وَ اَ: ایک ایک ماشہ زہر مہرہ خطائی اور تارجیل ، یائی اور چار رتی کا فور جھتو لہ گل ہیں۔

میں کردوتو لہ شریت انار ملاکر پلا میں۔

یہنے کی تیسری وَ وَ اَ: یہ مسہل مُضند ااور نہایت ہی مفید ہے۔ چھ چھ ماشہ ہلیلہ سیاہ اور جدوار و ثنا مکی گھی ہے چکنی کی ہوئی اور ایک تولیگل سرخ رات کو گرم پانی میں بھگو کرضج کو دو تولید گلقند آفتا بی چارتولیشکر سرخ اس میں ملاکر چھان کر چارتولیشر بت در داور نو داند مغز با دام شیریں کا شیرہ ملاکر خوب مُضند اگر کے بلا کمیں اور ہر دست کے بعد خوب مُضند اپنی دیں چاہے باسی چاہے برف کا دیں اور ایک ایک دن نے کر کے تین دفعہ یہ مسہل دیں اور ناغہ والے دن با کی ماشہ محمل دیں اور ایک ایک دن جھی کر کے تین دفعہ یہ مسہل دیں اور ناغہ والے دن با کی ماشہ محمل دیں اور سے سے مناغہ والے دن با کی ماشہ محمل کر بھا کیں۔

طاعون کے نیے ایک مفیدعلاج: یہ تجربہ سے سیح ٹابت ہوائے مریض کوآٹھ دن تک سوائے دودھ کے کھانے پینے کو کچھ نہ دیں۔ جب بھوک پیاس لگے تو دودھ ہی پلا دیں اگر برف سے ٹھنڈا کر دیں تو بہتر ہے دودھ بکری کا ہویا گائے کا اور گلٹی پر میٹھا تیلیہ اکاس بیل کے پانی میں میں کرلیپ کریں۔ اُپر سے نیم کے پے تھر نہ بنا کریا ندھیں۔

متفرق ضروريات اور کام کی باتیں

گوشت رکھنے کی ترکیب: کاغذی لیموں کے عرق پراگر پرانا گڑ کھرل کر گوشت پرسب طرف خوب مل دیں پھر شورہ قلمی باریک پیس کر چھڑ کیس اور خوب مل دیں پھر لا ہوری نمک پیس کریا سانبھر نمک چھڑک کرملیس اور دھوپ میں سکھالیں اس طرح گوشت مہینوں تک رہ سکتا ہے۔

انڈ ار کھنے کی ترکیب: انڈے کو دھوکرتیل میں یا چونے کے پانی میں ڈال دیں مدتوں تک نہ بگڑے گا۔ گوشت گلانے کی ترکیب: انڈے بازورسہا گہاورنوشادراور کچری ہیں کرر کھ لیں اور دہی میں یا انڈے ک سفیدی میں تھوڑا سااس میں سے ملا کر گوشت سکھا کردیکچی میں رکھ کرتقریبا آٹھ منٹ تک سریوش ڈھا نک کر مبلکی آنچ دیں گوشت حلوا ہوجائے گا پھرجس طرح چاہیں پکائیں۔

مجھلی کا کا نٹا گلانے اور پیکانے کی ترکیب: مجھلی ایک سیر،ادرک آدھ پاؤ، چھاچھ آدھ سیرا گرھٹی ہواور اگرھٹی نہ ہوتو ایک سیر مجھ کوکرن اور آلائش سے صاف کرئے گلڑے کریں اور ان ٹکڑوں کو سینی میں بھپادیں اس طرح کہ درمیان میں ذراسی جگہ خالی رہے۔اس خالی جگہ میں ذراسی آگر کہ کو کرتھوڑا موم اس آگ پر ڈالیں اور کی برتن سے سینی کوڈھا تک دیں تاکہ موم کا دھواں مجھلی کے قتلوں میں پہنچ جائے اور پانچ منٹ کے فالیں اور کی برتن سے مجھلی میں بساند بالکل نہ رہے گی پھر مجھلی کا مصالحہ تیل یا تھی میں بھون کروہ قتلے دیگئی میں چنیں اور ادرک باریک تراش کر چھاچھ میں ملاکراور پانی بھی بقدر مناسب ملاکر دیگئی میں ڈالیں اور منہ آٹے سے بند کر کے بہت ہلکی آئی پر نیا کی اٹا گل جائے گا۔اگر مجھلی کو تیل میں پکانا ہوتو تیل کے صاف کرنے کی ترکیب میہ کے دسرسوں کے تیل کو آگ پر رکھ دیں اور سر پوش سے ڈھا تک کردیں اور دبی کا پانی کرنے کی ترکیب میہ کہ دسرسوں کے تیل کو آگ پر رکھ دیں اور سر پوش سے ڈھا تک کردیں اور دبی کا پانی بعنی دبی کا توڑ سو پوش کا ذراسا کنارااٹھا کرڈ الیں اور فور آڈھا تک دیں تاکہ تیل آگ نہ لے لے ذرادیر کے بعد دبی کا پانی اور ڈ الیں اس طرح تین دفعہ میں بالکل صاف ہوجائے گا اور پوطلق نہ دہے گی اگر مجھلی کا کا نٹا بعد دبی کا پانی اور ڈ الیں اس طرح تین دفعہ میں بالکل صاف ہوجائے گا اور پوطلق نہ دہے گی آگر مجھلی کا کا نٹا

حلق میں اٹک جائے تو اس کاعلاج امراضِ خلق میں لکھا گیا ہے۔

وودھ پھاڑنے کی ترکیب: اول دودھ کو جوش دیں پھرایک انڈے کی زردی اورسفیدی کوانگ الگذراسا

ہانی یا دودھ پھاڑنے کی ترکیب: اول دودھ کو جوش دیں پھرایک انڈے کی زردی اورسفیدی کوانگ الگذراسا

ہانی یا دودھ پھن خوب کھول کراس میں ڈال دیں فور آپھٹ جائے گا اگر دیرلگ جائے ذراج جمچے ہادیں

ہانی اور کھانا گرم رکھنے کی ترکیب: صندوق یا بوری میں نئی روئی بھر کر رکھیں۔ بھرگرم کھانے یا بانی کے

برتن کوخوب ڈھا تک کراس روئی کے اندر دبادی اورصندوق یا بوری کا منہ اچھی طرح بند کردیں جب کھولیس

گرم ملے گا اگر نئی روئی نہ ہوتو پر انار دڑ بھی یہی کام دیتا ہے اورصندوق یا بوری نہ ہوتو گدے میں روئی یا روز

بھر کراس میں برتن لیسٹ دیا جائے اور اوپر سے رسی کس دیں تو اور بھی بہتر ہے۔ برف کے ملکوں میں بہت کام

گرتر کیب ہے۔

#### خاتمه

اس میں بعض شخول کی ترکیبیں تکھی ہیں جن کا نام اس جھے میں آیا ہے اگریہ نسنخے زیادہ دنوں تک کھانا ہوں یا باز ارمیں قابل اعتبار نہلیں تو گھر بنالینا بہتر ہے۔

(۱) آشچو ۔ تین تولہ جو کہ ذرانمی دیمر کومیں کہ چھلکا الگ ہو جائے پھراس کو تین پاؤیانی میں جوش دیں جب ڈیڑھ یاؤرہ جائے توبیہ یانی گرادیں اور نیایانی تنمن یاؤ ڈال کر پھراوٹا ئیس کیڈیڑھ یاؤرہ جائے پھراس کوبھی بھینک ویں ای طرح جھ یانی بھینک ویں اور ساتواں یانی بے ملے ہوئے جھان کر کیس اور قند سفید یا شربت نیلوفر ملاکر پئیں اگر جی حاہے تو عرق کیوڑ ہ بھی ملالیس اگر دق کی بیاری میں دست بھی آتے ہوں تو جو کوکسی قدر بھون کر بنا تمیں تو زیادہ مفید ہے اور بیرنہ خیال کریں کہ ایسے ملکے یانی میں کیا غذا ہوگی بیسب کا ۔ بغذا بن جاتا ہے۔اور بہت جلد بہضم ہوجا تا ہےاور پہیٹ میں بو جھنبیں لاتاعمدہ خون بیدا کرتا ہے سل اور خنک کھانسی کیلئے مفید ہےاور پیچش میں بھی اچھا ہے بخار میں غذا بھی ہےاور دوابھی ہےرگوں میں سے فاسد مادہ نکالنا ہے سر دتر ہے جس کے معدے میں سر دی زیادہ ہو یا پہیٹ میں در دہوا ورقبض بہت ہواس کو بلا رائے عکیم کے نہ دیں ۔(۲) آب کاسٹی مقطر۔ تبن تولیخم کاسی کچل کررات کو پانی میں بھگور کھیں صبح کوایک کپڑے کے جاروں گوشے باندھ کرلٹکا ئیں اور اس میں تخم کائی کوڈ ال کر ٹیکا کمیں جب ٹیک چکے بھر وہی یانی کپڑے میں ڈال دیں اور ٹیکنے دیں اس طرح سات بارنسم کی بوٹلی کی طرح ٹیکا کیں۔ ( 🗝 ) آ ب کاسن مروق ۔ کاسن کے تازہ بنوں کو بلادھوئے ل کرنجو ڈکر پانی نکال لیں اور آگ پر تھیں کہ سبزی بھٹ کرالگ ہوجائے۔ پھراس پانی کو چھان لیں۔ یہ پانی ورم جگر کو بہت مفید ہے۔ (۴۲) اچار پہیتہ ۔ پپیۃ یعنی ار نذخر بوزے کوچھیل کر قاشیں کر کے ذراہے یانی میں ابال کر خٹک کر کے سرکہ میں ڈال ویں اور نمک مرج وغیرہ بقدر ذا نقد ملالیں اور کم از کم بیں دن رکھار ہے دیں اس کے بعد ایک تولیہ ہے دوتولہ تک کھا دیں ءَ زَى كے درد كيلئے جس كو درد بائى سول كہتے ہيں بہت مفيد ہے۔ ( a )اطريفل كشنيزى اور اطريفل

صغیر۔ بوست، بلیلہ زرد، بوست ہلیلہ کا بکی ، بہیرہ ہ، آملہ چھوٹی ہڑ، کوٹ چھان کرروغن با دام سے یا گائے کے تھی ہے چکنا کر کے اور دوتو لہ دھنیہ کوٹ چھان کران سب کور کھ لیں اور چھتیں تو لہ شکر سفید کا قوام کر کے دہ دوائیں ملائیں اور جالیس دن تک جو یا گیہوں میں د بارتھیں پھر کھائیں خوراک ایک تولہ سوتے وقت ہے بعض بجائے شکر کے شہدڈ النے ہیں اور بعض ہڑ کے مربہ کا شیرہ بیا طریفل کشنیزی ہے۔ اگراس میں دھنیہ نہ ڈ الیں تو اطریفل صغیر کہتے ہیں ۔ (۲)اطریفل ز مائی ۔ بیاطریفل سب مزاجوں کےموافق ہوتا ہے۔ تح یک نزلداور مالی خولید لیعنی جنون اور تبخیر کیلئے مفید ہے اور بہت سے فائدے ہیں پوست بلیلہ سوا گیارہ ماشه آمله خنگ سوا گیاره ماشه بوست بلیله کابلی ساز هے بائیس ماشه، بوست بلیله زروساز هے بائیس ماشه، ہلیلہ سیاہ ساڑھے بائیس ماشہ سب کوکوٹ چھان کرساڑھے یانچ تولہ روغن با دام خالص ہے جیکنا کر کے براد ہ صندل سفید یونے سات ماشہ کتیر ایونے سات ماشہ گل سرخ سوا گیارہ ماشہ، طباشیر سوا گیارہ ماشہ گل نیلو فرسوا گیارہ ماشہ، بنفشہ ساڑھے ہائیس ماشہ سقمونیا مشوی ساڑھے بائیس ماشہ، تربد سفید مجوف پین<del>تا</del>لیس ما شه، دھنیہ پینتالیس ماشدکوٹ حیمان کر تیار کریں پھرساڑ ھے بائیس ماشدگل بنفشداور پچاس داندعناب اور پچاس داند سبستاں یانی میں جوش دیکر حچھان کر اور ساڑھے چھ چھٹا نک شہید خالص اور ساڑھے وس چھٹا تک مربکی ہڑ کاشیرہ ملا کرقوام کر کے او برگی دوائیں ملاویں اور جالیس روز غلہ میں دبارھیں۔ آگرجندی ہوتو دس روز ضرور دبائیں ۔خوراک سوتے وقت سات ماشہ ہے ایک تولہ تک ہے اوراگر اس میں بیمغزیات اور برد هالیس تو بے حدمقوی د ماغ ہو جائے ۔مغز کدو دوتو لہ ،مغز بختم تر بوز دوتو لہ اور تختم خشخاش سفید دوتو لہ اور تخم کا ہود وتو لہ اورمغز یا دام دوتو لہ خوب کوٹ کر ملائیں اگر نز ول الماء یعنی موتیا بند ہیں اس تر کیب ہے کھا نمیں تو نہایت مفید ہے۔ ( ۷ ) سقمونیا کامشوی کرتا۔ یعنی بھونناسقمونیا کوچیں کرایک تخیلی میں کر کے ایک اناریا سیب یا امرود میں رکھ کرآئے میں لیبیٹ کر چو لہے میں دبادیں جب گولاسرخ ہوجائے مقمونیا کو نکال لیس۔ بس مشوی ہوگئی اور غیرمشوی انتزیوں کونقصان کرتی ہے۔ ( ۸ ) جوارش کموتی ۔مربائے ادرک تین تولہ ور کلقند آفانی سات تولدا در مربائے بلیلہ تھلی دور کر کے جارتولہ ڈیڑھ باؤ گلاب میں ہے مرج کی سل بر خوب پیس کر قندسفید جارتولدا ورشهد خالص جارتوله ساز ھے جار ماشه ملا کرقوام کر کے تین تولی<sub>د</sub>زیرہ سیاہ جو کہ سر كه مين بعُمُّوكر سكھايا گيا ہواور جار جار ماشه بير جار دوا ئين فلفل سفيد ، برگ سدا ب ، دارچيني قلمي ، بوره سرٽ ئوٹ کر چھلنی میں چھان کر ملائمیں خوراک جھ ماشہ ہے ایک تولہ تک ہے ریاحی در داور بار باریا خانہ آئے کو ہت مفید ہے۔ <sup>کے</sup> ج**وارش مصطکی ۔ طباشیرانی تولہ اور مصط**کی رومی ایک تولہ اور دانہ الا پنجی خور دحچہ ماشہ ہیں کر یاؤ کھر گلاب اور آ وھ یاؤ قند کا قوام کر کے اس میں ملالیں <sup>علی</sup> خوراک چھ ماشہ ہے ایک تولہ تک ہے۔ عوک کم تکنے اور بار باریا خانہ جانے کومفید ہے اگر کھانے کے بعد کھالیں تو ہاضم ہے۔ اگر ای جوارش میں

جس کو بہیٹ کے درد کا عارضہ ہوا یک سال تک کھاوے تو دردموقوف ہوجائے۔ جب قوام خینڈ اہوجائے جب دوائنس ملائنس ٹرم میں نہ بلائنس ورزیر صطفّ کی ذائبان میزیر سے کیا گ

تمين ماشه سَكَدانه مرغ ملاليس تو ضعف معده كيليّے نهايت نافع ہو جائے۔ (١٠) خميره بإ دام - بيسرد مزاج والوں کو بہت مفید ہے۔مغز بادام شیری مقشر حارتولہ بخم کاہو چھ ماشہ بخم کدوئے شیریں دوتولہ پائی میں خوب باريك پيس كراس ميس مصرى ياؤسيراور شهدآ دھ پاؤ ملاكر قوام كريں پھراس ميں داندالا پچي خورد جھ ماشه، بهمن سرخ جيه ماشه بهمن سفيد جيه ماشه ملبني جيه ماشه، گاؤ زبان اورگل گاؤ زبان جيه جيه ماشه کوٺ جيمان کرملا لیں خوراک سات ماشہ ہے ایک تولہ تک ہے اورا گرمقد ور ہوتو اس میں ایک ماشہ مشک اور دو ماشہ ورق نقرہ بھی ملالیں۔(۱۱)خمیرہ بنفشہ۔ دوتو لہ گل بنفشہ رات کو پانی میں بھگو کرر کھ لیں صبح کو بکا کرمل کر حجھان کر پاؤ بمرشكر سفيدملا كرقوام كرليس بيتوشربت بنفشه ہےاورا گر دوتوله گل بنفشه اورليكر كوٹ حصان كراس شربت ميس ملا کرر کھ لیس تو خمیرہ بنفشہ ہو جائے گا اور اگر بجائے سفید شکر کے سرخ شکر ملائیں تو دست لانے کیلئے احجعا ہے۔(۱۲) خمیرہ گاؤزبان \_ نیدماغ اور دل کوطاقت دیتا ہے گاؤزبان تین تولیہ گل گاؤزبان ایک تولیہ، دهنيه ايك توله، آبريشم خام مقرض ايك توله ، بهمن مرخ ايك توله ، بهمن سفيدا يك توله ، براده صندل سفيد ايك تولہ بخم فرنج مشک کپڑے میں باندھ کرا کے تولیخم بالنگو کپڑے میں باندھ کرا کے تولہ رات کو ایک سیریانی میں بھگو کر رکھیں اور مبنح کو جوش دیں جب ایک تہائی پانی رہ جائے جھان کر قندسفید آ دھ سیر شہد خالص پاؤ بھر ملا كرقوام كركے زہرمہرہ جھ ماشد، كهربائے شمعی جھ ماشد، بسديعنی مو نگے كی جز، يشب جھ جھ ماشد عرق كيوزہ يا عرق بید مشک میں کھرل کر کے ملالیں اور ورقنقر ہ دس عدد اور ورق طلاء یا نجے عدد تھوڑ کے شہد میں حل کر کے ملا لیں ۔طباشیر ،مصطکی رومی ، دانہالا بحکی خور د ،عودغرقی سب نونو ماشہ کوٹ چھان کر ملالیں ۔خوراک جھے ماشہ ہے نو ماشہ تک ہےاوراگراس میں ہرروز دو جاول مو نگے کا کشتہ ملا کر کھایا کریں تو بہت جلدی اثر ہویہ نیخہ گرم مزاج والوں کو بہت مفید ہے اگر اس میں ایک ماشہ موتی بھی ملالیں تو اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔ (۱۳۳)خمیر ہ مروار بدےمقوی قلب واعضائے رئیسہ سیےموتی چھ ماشہ، کہریائے شمعی ،سنگ بیشب تین تین ماشہ،عرق بید مثك جارنوله من كعرل كرلين اورتين ماشه صندل سفيداس مين تحس لين اورتين ماشه طباشير باريك پين كر اس میں ملائمیں اور قندسفید آ وھ پاؤشہد خالص ڈ ھائی تو لہ گلاب خالص عرق بید مشک چھٹا نک چھٹا نگ جھ میں ملاکر قوام کر کے ادو یہ ندکورہ ملالیس خوراک تین ماشہ اورا گرتیز کرنا جا ہیں تو سونے کے ورق میں عد داور ملالیں۔وواءالمسک ۔ایک مجون کا نام ہے جس میں مشک ضرور ہوتا ہے بیم جون مقوی قلب بہت ہے اس کے نسخے کئی طرح کے ہوتے میں زیادہ برتاؤ معتدل اور بارد کا ہے وہ دونوں نسخے یہ میں۔ (۱۴۴) دوا المسك بإردية كاؤزبان نو ماشه زنجور حيرماشه اوركل كاؤزبان حيدما شداورآ بريثم خام مقرض حيد ماشه اوربراد صندل سفيد حيد ماشداور برگ فرنج مثك حيد ماشداور خم كابو حيد ماشداور ختك دهنيه حيد مايشداور خم خرفه سياه جي ماشدا ورمغز فخم كدوئ شيري حجه ماشدا دربهمن سفيدحچه ماشدا وربهمن سرخ حچه ماشدا ورمصطكی رومی تمین ماشدالز سب کوئوٹ جیمان کراورآ دھ پاؤٹر بت سیب شیریں اورآ دھ پاؤٹر بت بھی شیریں اورآ دھ سیر قندسفید ک کے قوام کرے ملالیں پھر جار ماشہ ہے موتی اور چھ ما شہ کہر بائے شمعی اور چھ ماشہ طباشیر اور چھ ماشہ بسداور ج

ماشہ یا قوت سرخ بیسب حیار تولہ عرق کیوڑ ہ میں کھرل کر کے ملاکیس پھر دو ماشہ مشک خاکص اور تمین ماشہ زعفران اور چھ ماشہ ورق نقر ہ عرق کیوڑ ہ میں پیس کرملا کرا حتیاط ہے رکھیں خوراک چھے ماشہ ہے ایک تولہ تک ہے۔(1۵) دواءالمسک معتدل ۔ د ماغ اور دل کوتقویت دینے والی اور تبخیر اور فاسد خیالات کورو کئے والی دو دو ماشه بیسب چیزیں گل سرخ ،آپریشم خام مقرض ، دارچینی قلمی ، بههن سرخ ، بههن سفید ، دورنج عقر بی اورا یک ایک ماشه په چیزیں ۔ حچیزیله مصطلّی روی دانه بیل خور داور تین تین ماشه په چیزیں براده صندل سفید، براده صندل سرخ، دهنیه، آمله خشک بخم خرفه اور حیار ماشه گل گاؤ زبان اور پانچ ماشه زرشک اور ڈیڑھ ڈیڑھ ماشه عود ہندی۔ با درنجو بیان سب کو کوٹ چھان کراور مربہ ہمی شیریں پانچے تولہ اور قند سفیدیا نچے تولہ اور شہد خالص یا نچ توله کا قوام کر کے ملالیں پھر سیچے موتی دو ماشداور کہریا ئے شمعی دو ماشداور بسداحمر تین ماشداور طبا شیرتین ماشہ کو حیار تولید عرق کیوڑہ میں کھرل کر کے ملالیں اور مشک ایک ماشہ اور زعفران ایک ماشہ علیحدہ عرق کیوڑ ہ میں چیں کر ملائیں پھرساڑ ہے تین ماشہ جاندی کے ورق ذراسے شہید میں حل کر کے ملالیں خوراک یا کچ ماشہ سے نوماشہ تک ہے اور زیادہ تر برتاؤ ای ترکیب کا ہے اور بازار میں بھی لیمی بکتی ہے۔ (۱۲) بہروز ہ کا تیل ۔خشک بہروز ہ کے ٹکڑے کر کے اس میں تھوڑ ابالو ملا کر آتشی ثبیثی میں بھر کر منہ میں سينكيس اس طرح لگائيس كه خوب پچنس جائيس پھرٹو ٹا ہواايك گھڑايا نا ندليس جس ميں سوراخ ہواوراس ميں وہ شیشی اس طرح رکھیں کہ شیشی کی گردن اس سوراخ میں سے نگلی ہوئی ایک طرف کوڈ ھالور ہے بھرنا ند میں مجوی بھر کرآنچ دیں اور شیشی کے منہ کے سامنے پیالہ ر کھ دیں جب تک تیل آتار ہے آنچے رہنے دیں جب تیل آنا بند ہوجائے الگ کرئیں اور بالواس لئے ملاتے ہیں کہ بہروز ہ آئچے نہ لے لےاور بھوی کی آئچ اس لئے دیتے ہیں کہ ہلکی اور بکسال رہے اور تیل نکا لئے سے پہلے ملتانی مٹی بھگو کر کپڑے کی دھجیاں اس میں خوب سیان کرے کئی تہہ شیشی پرلپیٹیں اور سکھالیں اور اس کوگل حکمت کرنا کہتے ہیں جب بالکل سو کھ جائے تب تیل نکالیں۔ ( ۱۷ ) موم کا تیل بھی اس طرح نکلتا ہے۔ یہ بہروز ہ کا تیل پیشاب کی جلن کیلئے ایک بوندے جار بوند تک بتاشے میں کھانا بہت مفید ہے اور آگ نے جل جاسنے کواور بچھواور بھڑ کے زہر کواس کا لگانا فائدہ دیتا ہے اور کان کے درد میں ٹیکانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ (۱۸) سجبین سادہ ۔ قندسفید میں تولد سرکہ خالص دس تولہ یانی ہیں تولہ ملا کر نبہت ہلکی آنچے پر تھیں اور جھاگ! تاریخے جائیں جب قوام ٹھیک ہو جائے یعنی تاروینے گئے تو اتارلیں اور ٹھنڈا ہونے تک چلاتے رہیں پھرا حتیاط سے بوتل میں بھرلیں یہ سنجبین صفرا کو بہت جلدی دور کرتی ہےاور تیز بخاروں میں بہت جلدا تر کرتی ہےا گرخریڑ واور ملکےمیوے کھا كر سجبين حايث لى جائے تو نہايت مفيد ہے ان چيزوں كوصفرانہيں بننے ديتی سننجبين كھانسي اورضعف معدہ اور پیچش اورمسبل میں نہ دینا چاہئے اگر متجبین میں قند کی جگہ شہد ڈالا جائے تو سر دی کم ہو جاتی ہے اور اس کو عسلی کہتے ہیں اور بھی سرکہ کی جُگہ عرق نعناع ڈالتے ہیں تو نعناعی کہتے ہیں اور لیموں <sup>لے</sup> اور قند کے شربت کو تعنی لیموں کاغذی کاعرق دس تو لہ بجائے سرکہ کے ذالیں اور قندسفید تمیں تو لہ پانی ہیں تو لہ ملاکر بنا ئیں تو اس کو لیمول کی ملجمبین کہتے ہیں ۔

لیموکی مجبین کہتے ہیں۔(19)شربت انجبار۔ پانچ تولہ بخ انجاررات کو پانی میں بھگو کیں قبیح کو جوش دیکر مل کر چھان کریا ؤ مجرقندسفید ملا کرقوام کرلیں خوراک دوتو لہ ہے تکسیراور حیض اور دستوں کورو کتا ہے تا ثیر میں گرم ہےاور شنڈا کرنامنظور ہوتو ڈ ھائی ڈ ھائی تولہ برا دہ صندل سرخ اور برا دہ صندل سفید بھی اس پانی میں بھگودیں اورشکریا قند کاوزن آ دھ سیر کردیں ۔ (۲۰)شربت بزوری بارد بیخم خیارین ،مغزنخم کدوئے شیرین،مغزِتِمْ چینے، گوکھر و بخم خطمی، خبازی مغزِقتم تر بوز بخم کائن، بیخ کاشن ،سب دو دوتوله کچل کررات کو یانی میں بھگور تھیں ۔ صبح کو جوش دیمر چھان کر چون تولہ یا جھتیس تولہ سفید شکر ملا کر قوام کرلیں خوراک دوتولہ ے تین تولہ تک اگر مخم پینے نہ لے نہ والیں اور زیادہ برتاؤ ای کا ہے اور بازار میں بھی بکتا ہے۔ (۲۱) شربت بزوری حارب بیتاب اور حیض کو جاری کرنے والا اور گردہ اور مثانہ کی ریک کو نکال دیے والااور برقان اور پرانے بخاروں میں نفع دینے والا پخم کاسنی ،سونف ہخم خریز ہ ،مغزمخم کدوئے شیریں ، حب القرطم سب دوا ئيں اڑ ھائی اڑ ھائی تولہ اور بیخ کائی ،گل غافث بخم تحظمی ،لمبنی ، بالچھڑ ،گل بنفشہ ، گاؤ زبان پی سب ذيره ذيره وتوله بجل كررات كوياني مين بتقكو كرضبح كوآ خدي تولد موير منقىٰ ملاكرا تنايكائ كەنصف ياني رە جائے پھر جھان کر باسٹھ تولہ قند سفید ملا کر قوام کرلیں خوراک دو تولہ سے نین تولہ تک۔ (۲۲) شرّ بت . **بزوری معتدل به پیست بنخ کامنی جنم خریزه، گوکھرو جنم خیارین ،اصل السوس مقشر سب دو دونوله پچل کر** رات کو یانی میں بھگو کرضبے کو جوش دیکر حصان کرہیں تو لہ شکر ملا کر قوام کرلیں خوراک دونو لہ ہے تین تو لہ تک۔ (۲۳ ) شربت و پناریخم کاسی اورگل سرخ هرایک ستره ماشه حیار رتی اور پوست نیخ کاسی دُ هائی توله اور گل بلوفراورگاؤزبان ہرا یک بونے نو ماشداور تخم کثوث ہوٹی میں بندھا ہوا سواچھیس ماشہ سب دواؤں کو یانی میں بھگوکر جوش دیں اور جوش دیتے وقت ریوند چینی نو ماشہ کچل کر پوٹلی میں باند ھے کراس میں ڈال دیں اور کفگیر ہےاس تھیلی کو دیاتے رہیں جب جوش ہوجائے تو اس تھیلی کو بلا ملے نکال ڈالیس اور ہاقی دواؤں کول کر حیصان کریاؤسیر قندسفید ملاکرقوام کرلیس خوراک دوتولہ ہے بیشر بت جگری بیاریوں میں دیا جاتا ہے اور سناوغیرہ کے ساتھ دیتے ہیں تو خوب دست لاتا ہے۔ (۲۴ ) شربت عناب ۔عناب پاؤ بھر کچل کر رات کو بھگو رتھیں صبح کوخوب جوش دیکرمل کراور حیصان کر قندسفید آ دھ سپر ملا کر قوام کرلیں اصل وزن شکر کا یہی ہے اورا گر عا بیں سیر بھر تک ملا سکتے ہیں۔ ( ۲۵ ) شربت ور دم مرر ۔ دونولہ گل سرخ کو یاؤ سیر گااب میں جوش دیں یبال تک که آ دها گاہ ب رہ جائے پھر چھان کراس گا ب میں آ دھ یاؤ گاہ ب اور ملا کراور دوتو له گل سرخ اور ڈ ال کراوٹا نمیں کہ نصف گلا ب رہ جائے پھر چھا نمیں اور بدستور سابق گلا ب اورگل سرخ ملا کراوٹا تے جا نمیں سات باراییا ہی کریں پھرساتویں دفعہ چھان کرآ دھ یاؤ سفید قند ملا کرقوام کرلیں اورآ خرقوام میں جھے ما شہطبا شیر باریک پیس کر ملالیں جب دست لینامنظور ہوں اس میں سے جارتولہ پانی میں ملا کر برف ہے نھنڈا کر کے لی لیں اور ہر دست کے بعد بھی برف کا یانی پئیں جنتی دفعہ پئیں گے اسنے ہی دست آئمیں گے اور مسہلوں کےخلاف اس میں بیہ بات ہے کہ ٹھنڈا ہے اور معدہ کوطافت دیتا ہے اگر کسی وجہ ہے اس سے دست

ندآ ئیں تو نقصان نہیں کرتا گرم امزاض میں نہایت مغیداور خفیف مسہل ہے۔ (۲۷) شربت بنانے کی تر کیب ۔سب دوائمیں رات کو چھ گئے یانی میں بھگو دیں مجھ کوان کو جوش دیں جب ایک تہائی یانی رہ جائے مل كر حيمان ليس اوران دواؤں ہے دویا تنین حصہ شكریا قند ملا كرقوام كرلیں جب تصندا ہوجائے بونلوں میں بھر كرر كايس ـ (٢٧) عرق تصنيخ كي آسان تركيب \_ جس دوا كاعرق كينچيا بهواس كوايك ديجي بيس د الي كر بہت یانی مجرکر چو لہے پرر کھ کراس کے نیچ آنچ کر دیں اوراس دیکیجے کے اندر بیچوں چے میں ایک جیموٹی دیکچی ر کھ دیں اس طرح ہے کہ بانی اس کے اندر نہ جائے اگر زیادہ پانی ہونے کی وجہ ہے وہ دیمجی نہ کیے تو کوئی ا پینٹ یالو ہے کا بڑابشہ رکھ کراس پر دیجی نکادیں اور دیچی کے منہ پرایک گھڑا یانی کا بھرکرر کھ دیں ، دیچی ہے یانی کو جب گرمی کی بھاپ پہنچے گی بھاپ اڑ کراس گھڑے کے تنگے میں لگ کر بوندیں بن کراس جھوٹی دیکچی میں نیکیں گی تھوڑی تھوڑی دیر میں کھول کر دیکھے لیا کریں جب دیلجی بھرجائے اس کو خالی کر کے بھرر کھ دیں اور او پر کے گھڑے کا یانی بھی دیکھتے رہیں۔ جب وہ گرم ہوجائے دوسرا گھڑا ٹھنڈے یانی کار کھ دیں سیر بھر دوا میں سات آٹھ سیرعرق لیما بہتر ہے۔ اِس طرح کہ بارہ سیر پانی ڈاکیں اور آٹھ سیرعرق کیکر باتی یانی جھوڑ ویں ۔عمدہ اوراصل ترکیب میہ ہے کہ اگر کسی چیز کے عرق کا شربت بنا ہوجیے لیموں یا اناریا انگوروغیرہ تو اس کا عرق نچوڑ کر جھان کرشکر سفیدعرق کے برابر ملا کر یکا ئیں اور جھاگ اور میل اتاریتے رہیں اور چلاتے ر ہیں۔ جب حاشی ٹھیک ہو جائے یعنی تارویے لگے اتارلیں اور جب تک ٹھنڈا نہ ہو چلاتے رہیں اور اگر ختک دوا کا شربت بنا ہوتو اس کو پیل کر دس گنا یانی میں رات بحر بھگورتھیں صبح کو پیا کیں جب آ دھا یانی رہ جائے چھان کرشکرسفید بانی کے ہم وزن ملا کرقوام کرلیں اس حساب ہے آ وجہ پاؤ عناب میں دس چھٹا تک شکر پڑے گی۔فائدہ۔ جاندی ماسونے کے ورق اگر کسی معجون ماشر بت میں ملانے ہوں تو عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ورقوں کو ذراہے شہید میں ڈال کرخوب ملالو پھریہ شہداس معجون میں ملالو ورق جیے شہد میں حل ہوتے ہیں ایسے کسی چیز میں طل نہیں ہوتے۔ (۲۸) عرق کا فور - ہیفنہ اور اوہ وغیرہ کیلئے اکسیر ہے۔ ترکیب ہیفہ کے بیان میں گزرچکی ہے۔ جا کسو کے جھیلنے کی ترکیب آنکھ کے بیان میں گزری۔ (۲۹) قرص کہریا۔ کتیرا، نشاسته، ببول کا گوند ،مغزخیارین میسب ساز هے دس دس ماشداور گلنارسات ماشداورا قاقیداور کهربائے شمعی ، تختم بارتنگ ساڑھے تمین تمین ماشہ کوٹ چھان کریانی میں گوندھ کرساڑھے جیار جیار ماشہ کی نکیاں بنا نمیں اوز سایہ میں سکھالیں۔(۳۰) کشتہ را تگ۔ایک تولہ را تگءمدہ صاف کیکرورق ہے بنا کرمقراض ہے جاول ۔ کے برابر کتر کریا وَ بھرآ نولہ کے درخت کی چھال کیکر کوٹ کران جا ولوں کواس میں بچھا کرایک کپڑے یا ٹاٹ میں لیبین کرنتلی سے خوب مضبوط باند ھاکر دس سیر کنڈول میں رکھ کر آئے دیں جب آگ سر دہوجائے احتیاط کے ساتھ کنڈوں کی را کھ کو ہٹا کر را تگ کو نکال لیس را تگ کے جاول پھول کر کوڑوں کی طرح ہو جائیں گے ان کو ہاتھ ہے ل کر کپڑے میں جھان لیں جس قدررنگ جل کرسفید چونے کی طرح ہو گیا ہواور کپڑے میں چھن گیا ہو بھی عمرہ کشتہ ہےاور جوڈ لی سخت رہ گئی ہواس کوا لگ کریں بیے کشتہ نہایت مقوی معدہ ہے جس قدر

یرانا ہو بہتر ہے۔اگر دوحیاول بھرتھوڑی بالائی میں کھاویں تو بھوک خوب نگا تا ہے۔( اس ) کشتہ مرجان ۔ دوتولہ مونگہ سرخ لیکر آ دچہ پاؤمصری بسی ہوئی کے چے میں رکھ کرایک کاغذیا کیڑے میں لبیٹ کرڈوری ہے با ندھ دیں پھر دس سیر جنگلی کنڈون میں رکھ کرآنچ دیں اور اگر جنگلی کنڈے نہلیں تو گھریلو کنڈوں کی آنچ دیں۔ جب آگ بالکل سرد ہوجائے موئے کو کنڈول کی را کہ میں سے احتیاط سے نکالیں مو نگے کی شاخیس سفید ہوجا ئیں گی جوسفید ہوگنی ہوں اور زیادہ سخت ندر ہی ہوں ان کو باریک پیس کررکھ لیس بیمونگہ کا کشتہ ہے اور جوشاخیس سیاہی مائل رہی ہوں ان کو پھرتھوڑی مصری میں ملا کر دس سیر کنڈوں کی آنجے دیں تا کہ سفید ہوجا کیں پھرچیں کرر کھ لیں اس کو دس بندرہ دن کے بعد استعال کریں کیونکہ بیکسی قدرگرمی کرتا ہے اور جتنا یرانا ہو بہتر ہے۔ میہ کشتہ تر کھانسی ہولد لی اورضعف د ماغ کیلئے از صدمفید ہے بھوک بھی خوب لگا تا ہے ان عارضوں کیلئے دوحیاول بھرنو ماشہ خمیرہ گاؤ زبان میں ملا کر کھانا جا ہے ۔ایک عورت نے پیدکشتہ بیٹھ کے مربہ میں کھایا تھا جس کو ہولد لی اور تبخیر اور استحاضہ تھا بہت فائدہ دیا۔ **(۳۲) گلقند** ۔سیر بھر پچھڑیاں فصلی گلاب کے پھول کی جوعمہ ہ اورخوش رنگ ہوں اور تین سیر قند سفید کیکر ان دونوں کوککڑی کی اوکھلی میں خوب کوٹو پاسل پرخوب پیپوکهایک ذات ہو جائیں پھر چندروز دھوپ میں رکھوکہ مزاج پکڑ جائے یہ دوسال تک نہیں بگڑ تا اوراگر بجائے قند کے شہد ڈالیس تو حارسال تک اثر بدستورر ہتا ہے۔ قبض کور فع کرتا ہے۔معد ہ کوتقویت دیتا ہے اور اگر تھوڑ از ریوں سیاہ پیس کر ملا کر کھا تھیں تو پہیٹ اور در د کمرکونا فع ہے اور یا در کھو کہ جب گلقند کسی دوامیں گھول کر بینا ہوتو گھول کر جھان کر دینا جا ہے ورنہ بھول کی پی قے لے آتی ہے۔ ( mm)لعوق **سپستاں ۔سپستاں بعنی لہسوڑے اچھے بڑے بڑے سوعد دلچل کررات بھریانی میں بھگور تھیں جسج کوجوش دیکر** مل کر حچھان لیں شکر سفید ڈیڑھ پاؤ ملا کر شربت ہے گاڑھا قوام کرلیں کہ جائے کے قابل ہوجائے خوراک ایک تولہ سے دو تولہ تک ذرا ذرا سا جامیں کھانی کیلئے مفید ہے، بلغم کو آسانی سے نکال ویتا ہے۔ ( **۳۴ ) لعوق سیستال کا دوسرانسخہ۔ جو کہ کھانی کیلئے بہت مفید ہے اور دافع قبض ہے۔ سیستاں بائیس** عددمویر منقیٰ گیاره توله آنھ ماشه دونوں کوتین سیریانی میں رات بھر بھگور تھیں صبح کو جوش دیں کہ ایک سیریانی رہ جائے بھرمل کر چھان لیس اور اسی یانی میں املتاس حیار تولہ ساز بھے حیار ماشہ مل کر پھر چھان لیس اور شکر سفیدآ دے سیر ملاکرلعوق کا قوام کرلیں خوراک دوتولہ۔(۳۵) ماءاللحم۔ ماءاللحم گوشت کے عرق کو کہتے ہیں یہ عرق بھی دوامیں ڈال کر بنایا جاتا ہے اور اس کے نسخے سینکڑوں ہیں جس عرق میں شنڈے یا گرم میں گوشت ڈال دیں تو اس کو ماءاللحم کہدیکتے ہیں اور مبھی صرف گوشت کا بنایا جا تا ہے بید کمز ورمریض کو بچایئے شور بے کے دیے ہیں ترکیب یہ ہے کہ بمری کی گردن کا یا سینہ کا گوشت کیکر چر بی علیحدہ کر کے قیمہ کر کے دیکی میں رکھ کر داندالا بچی خوردِ ، زیرِ وسفید ، بودینه ،گل نیلوفر ،عرق گاؤِ زبان آب اناروغیر ومناسب مزاج چیزیں ما كراس تركيب سے عرق تھينچيں جوعرق كے بيان ميں گزري مجھى صرف يخنى بنا كرمريض كو بلاتے ہيں ـ (٣٦) مربائے آملہ بنانے کی ترکیب۔ آملہ تازہ عمدہ کیکرموٹی سے خوب کوچ کریانی میں جوثر

دیں جب سی قدر زم ہوجا کیں نکال لیں پھٹکری کے پانی میں یا جاچھ میں ایک رات دن ڈال رکھیں پھرنکال کریانی خشک کر کے قندسفید آملوں ہے تمین حسہ یا چو گنالیکر قوام کر کے ذرا ملکا جوش د کھے رکھ کیں پھر تیسر ہے چو تنے دن ایک جوش اور دیں اور کم ہے کم تمن مہینے کے بعد بیمر بہ اچھا ہوتا ہے۔ (۳۷) مرجم رسل ۔ زخمول کیلئے مفید ہے خراب مواد کو جا ثا ہے اور بھر لاتا ہے۔ ترکیب اس کی دنبل کے بیان میں گزر چکی ہے۔ انڈانیم برشت کرنے کی ترکیب۔ کھانے کے بیان میں گزر چکی ہے۔ (۳۸) معجون دبیدالورد . بالچيز ، مططنگي رومي ، زعفران ، طباشير ، دارچيني قلمي ، اذخر ، اسارون ، قسط شيري ، گل غافيف ، تخم کثو ث مجيشه ، لک مفعول بخم کرفس، بیخ کرفس، زراوندطویل، حب بلسان،عودغر قی بیسب دوائیس تبین تبین ماشداورگل سرخ سوا حیار توله کوٹ حیمان کرستر ہ تولہ شہد خالص کا قوام کر ہے اس میں سب د وائیں ملا کرر کھ لیس خوراک تمین ماشہ سے یانچ ماشہ تک ہے میں معجون جگراور معدہ اور رحم وغیرہ کے درم کومفید ہے کسی قدر گرم ہے اور اگر بخار میں دی جائے تو حارتولہ عرق بید مشک اوپر سے پئیں تو بہتر ہے۔ (**۳۹)مفرح بارد۔م**قوی دل ومعده نافع تبخيرگرم مزاجوں كوموافق \_آلو بخارا دس دانه آبريشم مقرض چيه ماشه پانی ميں بھگو کر چھان ليس اور قند سفيدياؤ بعراّ ب انارشيري آ ده ياؤ ملا كرقوام كرليل پھر گاؤ زبان، براده صندل سفيد حير حير ماشه مغز حتم خيارين جخم خرفه بگل سرخ ايك ايك توله دهنيه خشك نو ماشه آمله خشك ايك توله ـ زرشك ،گل سيو تي تخم كا بهونو نو ما شه کوٹ حیصان کر ملالیس اور زہرمبر ہ خطائی ، طباشیر نونو ماشہ، بیشب سبز بسد احمر حیے حیے ماشہ عرق بید مشک کھر ل کر کے ملالیں خوراک نو ماشدمفرح کی دواجس قدرممکن ہو باریک ہونا جا ہے۔ فاکدہ۔ یا قوتی اس مجون کو کہتے ہیں جوخاص طور پرمقوی دل ہوای مفرح میں سیچے موتی تین ماشداور سونا جا ندی کے ورق ماالیں تو یا تو تی کہدیکتے ہیں۔ ( ۴۴) مومیا کی۔ انٹرے کی زردی تین عدداور بھلاواں سات عدداور رال سفید دس تولهاور تھی دیں تولہ میں اول بھلا واس تھی ہیں ڈال کر آگ پر رکھیں جب بھلا واں جل ہو جائے نکال کر بھینک دیں اور اس تھی میں اور دوائمیں ملا کرخوب تیز آنجے کر دیں اور ہوشیاری کے ساتھ ہاتھ چلاتے رہیں جب سب دوا کمیں آگ لے لیں فورا کئی برتن ہے ڈھا تک دیں اور چولہے پر سے اتارلیں جب ٹھنڈا ہونے کے قریب ہونکال کرر کھ لیس ،خوراک دورتی ہے ایک ماشد تک ہے جوڑوں کو بہت طاقت دیتی ہے اور چند روز میں مذی تک جز جاتی ہے۔ <sup>لے</sup> (۴۱) نوشدار و کانسخہ۔ آبلہ کا مربہ دس تولے کیکر شخصلی نکال ڈالیں اور عرق بادیان ،عرق مکوہ یاؤیاؤ مجرمیں اس کو یکا ئمیں جب خوب گل جائے چیں کر کپڑے میں حیفان کیس پھر شكرسفيد بإ وُ بجرشهدخالص آوه بإ وُ ملاكر قوام كرليس اورا ذخر جهه ماشه، دارچيني قلمي مصطكَّى ،عودغر في ، دانهالا يَحُي خورد، دانه الایچی کلان، اسارون، بالچیمز، نریچور، زراوندطو میل سب چار جار ماشه گل سرخ، حب بلسان، پوست ترنج بود بینه خشک جیمه حید ماشه ،خولنجان تین ماشه ، جوتری دو ماشه برا ده صندل سفیدنو ماشه کوٹ جیمان کرملا لیس خوراک آیک تولدیه نوشدار ومقوی دل اورمعده ہے اور کسی قدر گرم ہے اس کونوشدار وسادہ کہتے ہیں اس مومیائی کوتیل میں ملا کرزخم پرلگاویں تو فوراخون بند ہوجائے ،ای طرح چوٹ پر لیپ کرنا بے حد مفید ہے۔

میں اگر موتی دو ماشد، زعفران ایک ماشد، مشک ایک ماشد، عرق کیوڑ ہ چارتو لدمیں پیس کر ملالیس تو نوشدار و لولوی کہتے ہیں اور بہت مقوی دل ہوجاتی ہے۔

# مولوي حكيم محم مصطفي صاحب وكالقديق

جب کتاب بہتی زیورابنداء تالیف ہورہی تھی تو احقر نے حسب ارشاد مولانا نوراللہ مرقدہ کے عورتوں کے امراض کے متعلق ایک کتاب تکھی جس میں ہر مرض کیلئے ایک غریبانہ اورایک امیرانہ اورایک اوسط در ہے کانسخہ لکھا تھااس کا مجم کسی قدر زیادہ ہو گیا تو حضرت والا نے فر مایا بہتی زیورکوئی طبی کتاب نہیں ہے اس کو مختصر کرنا چاہئے لہذا اس میں ہے چیدہ چیدہ اور مجرب نسخے اور بہت زیادہ ضروری مضامین چھانٹ کریہ حصہ نم تیار کیا گیا گیراس میں بعض مضامین طبع خالف کے کریہ حصہ نم تیار کیا گیا گیا۔ جن حصر نما سے خال میں برحائے گئے اور بچھ مضامین طبع خالث کے وقت برحائے گئے ۔ اس حصہ نم میں سب شامل کرلیا گیا۔ جن حصر ات کے پاس پہلے کے طبع شدہ بہتی زیور ہوں وہ ان کوا پی کتاب میں نقل کرلیں۔

خادم الاطباء محم مصطفیٰ بجنوری حال وار دمیر ٹھرمحلّہ کرم علی افسوس حکیم صاحب بھی اس دنیا ہے کوچ فر ماگئے ۔ ( اناللّہ واناالیہ راجعون )

#### حھاڑ کھونک کا بیان

جس طرح بیاری کا علاج دوادارو ہے ہوتا ہے ای طرح بعض موقع پر جھاڑ پھونک ہے بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس لئے دوا دارو کا بیان فکھنے کے بعد تھوڑا سا بیان ہیں جھاڑ پھونک کا بھی لکھنا مناسب ہمجھا دوسرے بید کہ بعض جائل عور تمیں بچول کی بیاری ہیں یا اولاد کی آرزو ہیں ایسی ڈانواں ڈول ہو جاتی ہیں کہ خلاف شرع کام کرنے گئی ہیں کہ بیں فال تھلواتی ہیں کہیں پڑھاوے پڑھاتی ہیں کہیں واہی تباہی منتیں مانتی ہیں کہیں کی کو ہاتھ دکھاتی ہیں۔ بدوین اور ٹھگ لوگوں ہے تعویذ گنڈے یا جھاڑ پھونک کراتی ہیں بلکہ بعض ہیں کہیں کو ہاتھ دکھاتی ہیں۔ بدوین اور ٹھگ ہوگی ہے جس ہے دین بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے ہوائی تو آدمی کا فرمشرک ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسے لوگ پڑھ ہیے روپے یا کیڑا اور غلہ یا مرغا اور بکرا وغیرہ بھی وصول کر لیتے ہیں اور بھی بھی ایسے لوگوں کے پاس عورتوں کے آنے جانے یا بات مرغا اور بکرا وغیرہ بھی وصول کر لیتے ہیں اور بھی بھی ایسے لوگوں کے پاس عورتوں کے آنے جانے یا بات پرت کرنے ہے اور تھرائی ہو بات ہوں کہ کی قدر جھاڑ پھونک کے ایسے طریقے بٹلا دیتے ہوتا ہو تا ہوں کہ کی قدر جھاڑ پھونک کے ایسے طریقے بٹلا دیتے ہوتا ہوتا ہوتا ہوں کہ کی قدر جھاڑ پھونک کے ایسے طریقے بٹلا دیتے ہوتا ہوتا ہوں کہ کی تو جو بھاڑ پھونک کے ایسے طریقے بٹلا دیتے ہوتا ہوتا ہوں کہ کی تو ہو بھاڑ پھونک کے ایسے طریقے بٹلا دیتے ہوتا ہوتا ہوں کی ہوتا ہوتا کی کہ کرکت سے شفا بھی ہواورد یہ بھی بچار ہو بھائی ہوتا کہ کرکت سے شفا بھی ہواورد یہ بھی بچار ہو بھائی ہوا کہ کرکت سے شفا بھی ہواورد یہ بھی بچار ہو

سر کا اور دانت کا درد اور ریاح: ایک پاک شختی پر پاک ریتا بچھا کر ایک میخ ہے اس پر یہ لکھو

ا بجد عوز علی اور مح کوزور سے الف پر دباؤ اور در دوالا اپنی انگی زور سے دردی جگہ در کھے اور تم ایک دفعہ المحمد بوری سورة پڑھوا وراس سے دردکا حال بوچھوا گربھی رہا ہوتو ای طرح ب کود باؤغرض ای طرح ایک ایک حرف پرای طرح عمل کروانشاء اللہ حرف ختم ند ہونے پائیں کے کہ در دجا تار ہے گا۔
جرفتم کا درو: خواہ کہیں ہویہ آیت ہم اللہ حمیت تین دفعہ پڑھ کردم کریں یا کسی تیل وغیرہ پرپڑھ کر مائش کریں یا بیاوضولکھ کر باغموس ہو فی بائے قب اُنْوَ لُناهُ وَ بِالْحَقِّ نَوْلَ وَمَاۤ اَرْسَلَنکَ مُبَشِراً وَ نَدِيُوا ﴾
د ماغ کا مرور ہوتا: پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ باریا قوی پڑھو۔
د ماغ کا مرور می بعد پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ باریا قوی پڑھو۔
تکھوں پر پھیر لیں۔
تکھوں پر پھیر لیں۔

زبان من به کلاین مونا نیاذ بن کاکم بونا فجری نماز پر هرایک پاک نکری مند می رکه کرید آیت ایس بار پرهیس - ﴿ وَبِ اللَّهِ وَ اَجْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِی یَفَقَهُ وَ اَقُولُی ﴾ اور وزمره ایک کنکری مند می رفکرید آیت ایس اور وزمره ایک کنکری مند بیدی نه بن برهتا ہے۔ مولد لی نیز بیت بیم الله سمیت لکھ کر کلے میں با ندهیں ووراا تنالبار ہے کہ تعویذ ول پر پڑار ہے اورول با میں طرف بوتا ہے ۔ ﴿ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ

جیضہ اور ہر فتم کی و باء طاعون وغیرہ: ایسے دنوں میں جو چیز کھادیں پویں پہلے تین باراس پرسورۃ انا انزلنا پڑھ کر دم کرلیا کریں۔ انشاء اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ شفاء ہوگی۔

" كَلَى بِرُه حِانًا نِيهَ بِهِ اللهِ مِيت لَكَ كُرَكَى كَاجَه باندهيں ۔ ﴿ ذَٰلِكَ مَسِخُ فِيفَ مِسْ رَبِسَكُ م وُرَخَمَةُ ﴾

ناف ثل جانا: يه آيت بهم الله سميت لكوكرناف كى جكه باندهيس ناف ابنى جگد آجائے گى اوراگر بندها رہے دي تو چرند پلى كى ۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُسمُسِكُ السَّسَاوَاتِ وَالْارُضَ اَنْ تَزُولاً وَلَئِنُ زَالْتَا إِنْ اَمُسَكَّهُمَا مِنْ اَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴾

بخار: اگر بدون جاڑے کے ہو یہ آ بت لکھ کریا ندھیں اور ای کودم کریں۔ ﴿ قُلُنَا یَا نَارُ کُونِی بَوُدَا وَمُسَلاَمَا عَبْلَیٰ اِبْوَاهِیُم ﴾ اور اگر جاڑے ہے ہوتو یہ آ بت لکھ کر گلے میں یاباز و پر باندھیں۔ ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ مَجْوِیُهَا وَمُوْسِلُهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحَیْم ﴾

تھوزا پانی حچنزک کروہ مٹی نکلیف کی جگہ یااس کے آس پاس دن میں دو چار بارملا کرے۔ سانپ بچھو یا مجٹر وغیرہ کا کاٹ لیٹا: ذرا ہے پانی میں نمک گھول کراس جگہ ملتے جا کیں اورقل یا پوری سورت پڑھ کردم کرتے جا نمیں بہت دیر تک ایساہی کریں۔

سانٹ کا گھر میں نکلٹا یا کہ آسیب ہونا: چارکلیلی آو ہے کی لیکرایک ایک پریہ آیت بجیں بجیں باردم کر کے گھر کے چاروں کونوں پرز مین میں گاڑ دیں انشاء اللہ سانپ اس گھر میں ندر ہے گا۔ وہ آیت یہ ہے۔ ﴿ اِنَّهُمْ یَکِیُدُوْنَ کَیُدُا وَ اَکِیْدُ کَیُدُا طَّ فَمَقِلِ الْکَفِرِیْنَ اَمْهِلُهُمْ دُویْدًا ﴾ اس گھر میں آسیب کا اثر بھی نہ موگا۔

باؤے کے کا کاف لیما: یم آیت جواو پر کھی گئے ہے۔ ﴿ إِنَّهُمْ مَنْ کِیدُوْنَ ﴾ ہے ﴿ وویداً ﴾ تک ایک روٹی پاسکٹ کے چالیس کڑوں پر کھے کراروزاس شخص کو کھلا ویں انشاء اللہ تعالی ہڑک نہ ہوگی۔

بانجھ ہوتا: چالیس لوَ آئیس کیکر ہرایک پر سات سات باراس آیت کو پڑھے اور جس ون عورت پاکی کا شسل کرے اس ون ہے ایک لونگ روز مرہ سوتے وقت کھانا شروع کردے اور اس پر پانی نہ ہے اور بھی بھی میاں کے پاس ہیٹھا شھے۔ آیت یہ ہے۔ ﴿ اَوُ کَ ظُلُمْتِ فِی بَحْدٍ لَّجِی یَغْشَاهُ مَوْ جَ مِنْ فَوُقِهِ مَوْجَ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجَ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجَ اللّٰهُ لَيْهُ نُورًا فَمَالُهُ مِنْ نُورٍ ﴾ انشاء اللہ تعالی اولاد ہوگی۔

اللّٰهُ لَيْهُ نُورُا فَمَالُهُ مِنْ نُورٍ ﴾ انشاء اللہ تعالی اولاد ہوگی۔

حَمَلِ كُرِجِانا: الله تا كاسم كَارِنكا بواعورت ك قد ك برابرليكراس مين توكره لكاد في اور بركره برير آيت برح وكر يكوك بند براه كري وقت تاكانه سلي توكس برچه برلك كربت برا مين براي وقت تاكانه سلي توكس برچه برلك كربت برا باندهين وقت تاكانه سلي توكس برچه برلك كربت برا باندهين و آيت بيت براي وقاصب و وقاصب و وقاصب و في حَدْق بالله و الله و الآن حُوز ن عَلَيْهِم و الآنك في حَدْق بالله و الله و الله بالله و الله و

بی ہونے کا ورد: یہ آیت ایک پر چہ پر لکھ کرپاک پڑے میں لیب کر عورت کی ہائیں ران میں باندھ یا شہر نی پر پڑھ کراس کو کھلا و سے انشاء اللہ بچہ آسانی سے پیدا ہو۔ آیت بیہ ہے۔ ﴿إِذَا السّمَاءُ انْشَقَتُ شَرِیْ پر پڑھ کراس کو کھلا و سے انشاء اللہ بچہ آسانی سے پیدا ہو۔ آیت بیہ ہے۔ ﴿إِذَا السّمَاءُ انْشَقَتُ وَالْفَتُ مَافِينَهَا وَتَخَلَّتُ وَالْفِنَ لُوبَهَا وَحُقَّتُ ﴾ وَافْدَ وَافْتُ مَافِينَهَا وَتَخَلَّتُ وَافْفَتُ لِوبَهَا وَحُقَّتُ بِارسورہ واشس بی بید مندو پہر کے وقت چالیس بارسورہ واشس اس طرح پڑھے کہ ہر دفع کے ساتھ ورود شریف بھی پڑھے جب چالیس بار ہوجائے پھرایک وفعہ ورود شریف پڑھے جب چالیس بار ہوجائے پھرایک وفعہ ورود می شریف پڑھے بہ چالیس بار ہوجائے پھرایک وفعہ ورود می شریف پڑھے اور مرود می سے کھالیا کرے اور شروع ممل سے یا جب سے خیال ہوا وودھ چھڑا نے کہ روزم وقعوڑ او ونوں چیزوں سے کھالیا کرے۔ انشاء اللہ تعالی اولا وزندہ رہے گ ۔ ہمیشہ لڑکی ہوتا: اس عورت کا خاوند یا کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر انگل سے کنڈل یا دائرہ ستر بار بارو اور می سے انشاء اللہ تعالی اولا وزندہ و بارہ کے بیٹ پر انگل سے کنڈل یا دائرہ ستر بار باوے اور ہروفعہ بارو دو اسے کا اللہ تعالی کی بیٹ پر انگل سے کنڈل یا دائرہ ستر بار باوے اور ہروفعہ باور دو اسے کا اللہ تعالی کا بیدا ہوگا۔

# بچەكۇنظرلگ جانا ياروناسوتے ميں ڈرنا يا كمير ووغيرہ ہوجانا

﴿ قُلُ اَعُودُ فَي بِرَبِ الْفَلْقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ تمن تمن بار پر هكراس پروم كر اور بدوعالكه كر كُلُ مِن وُالُ وَ \_ وَهَامَّةٍ وَ يُعِلَمُ ابَ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلَ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لاَمَّةٍ ﴾ انثاءالله سب آفتول سے تفاظت رہے گی۔

چیک: ایک نیلا گنڈ و سات تارکالیکراس پرسور و الرحن جوستائیسویں پارہ کے آ و بھے پر ہے اور جب یہ آیات کیے طاقت کارکالیکراس پرسور و الرحن جوستائیسویں پارہ کے آدھے پر ہے اور جب یہ آیات کیے طاقب آلاء کی اس پردم کر کے ایک گرہ لگائے سورہ کے ختم ہونے تک اکتیس کر ہیں ہوجا کیں گروہ گنڈ و بچے کے ملکے میں ڈال دیں آگر چیک ہے جفاظت رہے گی اورا گرچیک اللہ جی بعد ڈالیس تو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔

مِرْطُرِح كَى يَهَارِي: حِيْنَ كَاطِّتُرَى پِرسوره الْجَداورية يَيْنَ لَكُهُ كَرِياركوروزمره پلايا كريى بهت بى تا خيرك چيز ب-آيات شفآي بيل- ﴿ وَيَشُفِ صُدُورَ قَوْم مُنُومِنِينَ ﴿ وَإِذَامَوِضُتُ فَهُو يَشُفِينِ ﴿ وَشِفَاءٌ لَهُمَا فِي السَّسَلُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُ شُومِنِينَ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَلاَيَزِيْهُ لَا لَظَالِمِينَ إلاَّحَسَارًا ﴿ قُلُ هُو لِللَّذِينَ امَنُو هُدَى وَشِفَاءٌ يَحُرُجُ مِنُ المُطُونِهَا شَرَابٌ مُحْتَلِقٌ الْوَانَةُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾

مختا<mark>ح اورغریب ہونا</mark>: بعدنماز عنشاء کے آگے پیچھے گیارہ گیارہ باردرودشریف اور پچ میں گیارہ تبیج ﴿ یِسا معسز ﴾ کی پڑھ کردعا کیا کرے اور جا ہے یہ دوسراوطیفہ پڑھ لیا کرے بعدنماز عشاء کے آگے پیچھے سات سات دفعہ درودشریف اور پچ میں چودہ تبیج اور چودہ دانے (لینی چودہ سوچودہ مرتبہ ) یا ﴿ وهاب ﴾ پڑھ کر رعا کرے انشاء اللہ تعالی فراغت اور برکت ہوگی۔

آسيب ليث جانا: ان آينول كو يمارك كان من بره كردم كر اور بانى بربره كراس كو بلاو - ﴿

اَ فَعَرِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنكُمُ عَبَعًا وَانْكُمُ اللهُ المُعْرَجُعُونَ \* فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْمَعَى لَآ اللهُ اللهُ

ويوكاشبه موجاتا: ﴿فَلُ اعْدُدُ بِرَبِ الْفَلَقِ. قُلُ اعْوُدُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ تمن تمن بار پانی پردم كرك مريض كو پلاوي اورزياده پانی پردم كرك اس پانی مين نهلاوي - اوربيدعا چاليس روز تك روزمره چينی كی طشتری پراكه كر پلايا كري - ﴿ يَا حَيْنَ حِيْنَ لا حَدَّ فِي فَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَانَ بَا حَيْ ﴾ انشاء الله

تعالی جاد و کااثر جاتار ہے گااور بیدہ عاہراس بیمار کیلئے مفید ہے جس کو تکیموں نے جواب دے دیا ہو۔ خاوند کا ناراض یا ہے پر وار ہنا: بعد نماز عشاء کے بعد کیارہ دانہ سیاہ مرچ لیکر آگے چیجے گیارہ باردرود شریف اور درمیان میں گیارہ بیچ ہوئی المبطیف یکا وَ دُوْدُ کھی کی پڑھیں اور خاوند کے مہر بان ہونے کا خیال رکھیں جب سب پڑھ چکیں ان سیاہ مرچوں پر دم کر کے تیز آئج میں ڈالیں اور اللہ تعالی ہے دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ خاوند مہر بان ہوجائے گااور کم ہے کم جالیس روز کریں۔

وُووه کم ہونا : بدونوں آیتی نمک پرسات بار پڑھ کر ماش کی دال میں کھلائی ہیں پہلی آیت ﴿وَالْمُوالِدَاتُ يُسَمُّ الرُّضَاعَةَ ﴾ دوسری آیت ﴿وَالْمُوالِدَاتُ يُسَمُّ الرُّضَاعَةَ ﴾ دوسری آیت ﴿وَالْمُوالِدَاتُ الْاَسْعَامِ لَعِبُ وَ الْمُوالِدُ الْمُنْ اَدُادَانُ يُسَمَّ الرُّضَاعَةَ ﴾ دوسری آیت ﴿وَاللَّهُ الْمُنْ اَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# اصلی بہشتی زیور حصہ دہم

#### بِسْمِ اللَّهِ الْرَّفَعْنِ الْرَّفِيْم

اس میں ایسی باتھی زیادہ ہیں جس سے دنیا میں خود بھی آرام سے رہاوردوسروں کو بھی اس سے تکلیف نے پنچے۔ اور یہ باتھی فلا ہر میں تو دنیا کی معلوم ہوتی ہے لیکن پنج ہر علی نے نفر مایا ہے کہ بورامسلمان وہ ہوتی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پنچے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان کو مناسب نہیں کہ کسی سخت تکلیف میں پھنس کر اپنے آپ کو ذکیل کر سے اور یہ بھی آیا ہے کہ پنج ہر علی وعظ میں اس کا خیال رکھتے سے کہ سننے والے اکتا نہ جا کی اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مہمان اتنا نہ تھ ہر سے کہ گھر والا تنگ آجائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلاضرورت تکلیف اٹھا تا یا کسی کو تکلیف دینا یا ایسا برتا و کرنا جس سے دوسرا آ دی اکتا جائے یا تنگ ہونے نگے یہ بھی دین کے باتوں کے ساتھ الی باتیں بھی اس کتاب علی کہ دینا یا ایسا برتا و کرنا جس سے دوسرا آ دی اکتا جائے یا تنگ ہونے نے یہ بھی دین کے باتوں کے ساتھ الی باتیں بھی اس کتاب میں کھی دینا یا ایسا برتا و کرنا جس سے دوسرا آ دی اس کتاب میں کھی دینا ہوئے۔

### بعض باتیں سلیقہ اور آرام کی

گئے۔( ۸ ) جب تم سے کوئی کسی کام کو کہے تو اس کوسن کر ہاں یانہیں ضرور زبان سے پچھ کہددو تا کہ کہنے والے کا دل ایک طرف ہوجائے نبیں تو ایسانہ ہو کہ کہنے والاتو سمجھے کہ اس نے سن لیا ہے اورتم نے سنا نہ ہو۔ یاوہ سمجھے کہتم یہ کام کروگی اورتم کوکرنامنظور نہ ہوتو ناحق دوسرا آ دمی بھرد سہ میں رہا۔ (۹) نمک کھانے میں کسی قدر کم ڈالا کرو۔ کیونکہ کم کا تو علاج ہوسکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو اس کاعلاج ہی نہیں ۔(۱۰) دال میں ساگ میں مرچ کتر کر مت ڈالو بلکہ چیں کر ڈالو کیونکہ کتر کر ڈالنے ہے جیج اس کے فکڑوں میں رہ جاتے ہیں۔اگر کوئی فکڑا منہ میں آ جا تا ہے توان بیجوں سے تمام منہ میں آ گب لگ جاتی ہے۔ (۱۱) اگر رات کو پانی پینے کا اتفاق ہوتو اگر روشنی ہوتو خوب د کیچانوئیس تو لوٹے وغیرہ میں کپڑ الگالو تا کہ منہ میں کوئی الیں ویسی چیز نہ آ جائے۔(۱۲)بچوں کوہنسی میں مت اجیمالواورکسی کھڑ کی وغیرہ ہےمت لٹکا ؤ۔اللہ بچاوے، بھی ایبا نہ ہو کہ ہاتھ ہے جیموٹ جائے اور ہنسی کی گل تھنسی ہو جائے۔اس طرح ان کے پیچھے ہنسی میں مت دوڑ وشاید گریڑیں اور چوٹ لگ جائے۔(۱۳)جب برتن خالی ہوجائے تو اس کو ہمیشہ دھوکر الٹار کھواور جب دو بارہ اس کو برتنا چا ہوتو پھراس کو دھولو۔ (۱۳۲) برتن زمین پرر کھ کراگران میں کھانا نکالوتو ویسی ہی سینی یا دستر خوان پر مت رکھ دو پہلے اس کے تلے دیکھے لواور صاف کرلو۔ (۱۵) کسی کے گھرمہمان جاؤ تو اس ہے کسی چیز کی فرمائش مت کرو۔بعض دفعہ چیز تو ہوتی ہے بے حقیقت مگر وقت کی بات ہے گھر والا اس کو بوری نہیں کرسکتا۔ ناحق اسکوشر مندگی ہوگی۔ (۱۲) جہال اور آ دی بیٹھے ہوں وہاں بیٹھ کرتھوکومت، ناک مت صاف کروا گرضرورت ہوتو ایک کنارے پر جا کرفراغت کرآ ؤ۔ (۱۷) کھانا کھانے میں ایسی چیزوں کا نام مت لوجس ہے سننے والے کو گھن پیدا ہوبعض نازک مزاجوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ (۱۸) بیار کے سامنے بااس کے گھر والوں کے سامنے ایسی ہاتیں نہ کروجس ہے زندگی کی ناامیدی پائی جائے ناحق دل ٹوٹے گا بلکتسلی کی باتیں کروانشاءاللہ تعالیٰ سب د کھ جاتار ہےگا۔(۱۹)اگرکسی کی پوشیدہ بات کرنی ہو اوروہ بھی اس جگہ موجود ہوتو آئکھ سے یا ہاتھ سے ادھراشارہ مت کروناحق اس کوشبہ ہوگا۔اور پیر جب ہے کہ اس بات کا کرناشرع ہے درست بھی ہواورا گر درست نہ ہوتو ایس بات ہی کرنا گناہ ہے۔ (۲۰) دامن ،آلچل ،آستین ہے ناک مت یو مجھو۔ (۲۲) یا خانے کے قد مجے میں طہارت مت کرو۔ <sup>لے</sup> آبدست کے واسطے ایک قدمچہ الگ جھوڑ دو۔(۲۳۳)جوتی ہمیشہ جھاڑ کر پہنو۔شایداس کےاندرکوئی موذی جانور بیٹھا ہو،ای طرح کپڑابستر بھی۔ (۲۴) پردے کی جگہ میں کسی کے بھوڑ انچینسی ہوتو اس ہے بیمت پوچھو کہ کس جگہ ہے ناحق اس کوشر مانا ہے۔ ان ۲۵) آنے جانے کی جگہ مت بیٹھو ہم کو بھی اور سب کو بھی تکلیف ہوگی۔ (۲۲) بدن اور کیڑے میں بد بو پیدانہ ہونے دو۔اگر دھونی کے گھر کے دھلے ہوئے کپڑے نہ ہوں توبدن ہی کے کپڑوں کو دھوڈ الوا • رنہا ڈالو۔ (۲۷) آ دمیوں کے بیٹھے ہوئے جھاڑ ومت دلواؤ۔ (۴۸) تنظلی تھلکے کسی آ دمی کے اوپر مت بھینکو۔ (۲۹) جیا تو،

ا اورمردوں کو پاخانہ میں پانی نہ لے جانا جائے جئے بلکہ ڈھیلا لے جائیں۔ پھڑنسل خانہ میں آبدست لیں۔ ع نیزیہ یو چھنا ہے کاربھی ہے۔ کیونکہ اگریہ معلوم ہو گیا کہ پردہ کے مقام پر ہے تو اجمالی علم تو حاصل ہی ہے پھر خواہ مخواہ مزید تحقیق کی کیا حاجت ہے۔

فینچی یا سوئی یا کسی اور چیز ہے مت کھیلو، شاید غفلت ہے کہیں لگ جائے۔ (۳۰) جب کوئی مہمان آئے سب ہے پہلے اس کو یا خانہ بتلا دواور بہت جلدی اس کے ساتھ کی سواری کے کھڑی کرنے کا اور بیل یا کھوڑے کی گھاس حارے کا بندوبست کرد داور کھانے میں اتنا تکلف مت کرو کہ اس کو دفت پر کھانا نہ ملے کھانا وقت پر یکالوجا ہے سادہ اور مختصر ہی ہواور جب اس کا جانے کا ارادہ ہوتو بہت جلد اور سویرے ناشتہ تیار کردو ،غرض کہ اس کے آرام اور مصلحت میںخلل نہ پڑے۔(۳۱) یاخانہ یاغنسل خانہ ہے کمر بند باندھتی ہوئی مت نکلو بلکہ اندر ہی اچھی طرح بانده کرتب باهرآ وُر (۳۲) جو بات کُهو یاکسی بات کا جواب دوخوب منه کھول کرصاف صاف کہوتا کہ دوسرااچھی طرح سمجھ لے۔ (۳۴) کسی کوکوئی چیز ہاتھ میں دینا ہوتو دور سے مت چھینکوشا بددوسرے کے ہاتھ میں ندآ سکے تو نقصان ہو، یاس جا کرویدو۔ (۳۵)اگر دوآ دمی پڑھتے پڑھاتے ہوں یا باتیں کررہے ہوں تو ان دونوں کے پیج میں آ کرچلا تایا کی ہے بات نہ کرنا خواہے۔ لواس) اگر کوئی کسی کام یابات میں لگا ہوتو جاتے ہی اس ہے اپنی بات مت شروع کرو به بلکه موقع کاانتظار کرو به جب وه تمهاری طرف متوجه بهوتو تب بات کرو به (۳۷) جب کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز وینا ہوتا وقت کہ وہ دوسرا آ دمی اس کوا چھی طرح سنجال نہ لےا بینے ہاتھ ہے مت چھوڑ و۔ بعض دفعہ یوں ہی چیج میں گر کرنقصان ہو جاتا ہے۔ (۳۸)اگر کسی کو پنکھا جھلتا ہوتو خوب خیال رکھوسر میں یا اور کہیں بدن یا کپڑے میں نہ گئے،اورایسے زور سےمت جھلوجس سے دوسرا پریشان ہو۔ (۳۹) کھاٹا کھانے میں بڈیاں ایک جگہ جمع رکھو۔ای طرح کسی چیز کے حطکے وغیرہ سب طرف مت پھیلاؤ۔ جب سب انتہے ہو جائیں موقع ہے ایک طرف ڈال دو۔ (۴۰) بہت دوڑ کریا منہاد پراٹھا کرمت چلو بھی گرند پڑو۔ (۴۱) کتاب کو بہت سنجال کراحتیاط ہے بند کرو۔ اکثر اول، آخر کے ورق مڑ جاتے ہیں۔ (۳۲) اپنے شوہر کے سامنے کسی نامحرم مرد کی تعریف نه کرنا جاہئے بعض مردوں کو نا گوارگز رتا ہے۔ (۳۳۷)ای طرح غیرعورتوں کی تعریف بھی شوہرے نہ کرے شایداس کاول اس برآ جائے اورتم سے ہٹ جائے۔ ( ۱۹۸۷) جس سے بے تکلفی نہ ہواس سے ملاقات کے وقت اس کے کھر کا حال یا اس کے مال ودولت ،زیورو پوشاک کا حال نہ یو چھنا جا ہے۔ (۴۵) مہینے میں تنین دن یا جاردن خاص اس کام کیلئے مقرر کرلو کہ گھر کی صفائی پورے طور ہے کرلیا کرو۔ جالے اتار دیئے، فرش اٹھوا کرجھڑوا دیئے، ہر چیز قرینے ہے رکھ دی۔ (۴۷) کسی کے سامنے ہے کوئی کاغذ لکھا ہوا یا کتاب رکھی ہوئی اٹھا کرد کھنانہ جا ہے اگروہ کاغذ قلمی ہے تو شایداس میں کوئی پوشیدہ بات لکھی ہو۔اورا گروہ چھپی ہوئی ہے تو شایداس میں کوئی ایسا کاغذ لکھا ہوارکھا ہو۔ ( ۲۷ )سٹرھیوں پر بہت سنجل کرانز و چڑھو بلکہ بہتریہ ہے کہ جس سنرهی برایک یاوَں رکھود وسرابھی اسی برر کھ کر بھراگلی سٹرھی پراسی طرح یاوَں رکھواور نہ یہ کہ ایک سٹرھی پرایک پاوَل اور دوسری میرهی پر دوسرا یا دار کریوں اورعورتوں کوتو بالکل مناسب نہیں اور بچپین میں کڑکوں کو بھی منع کرو**۔** ( ۴۸ ) جہاں کوئی بینے ہو و باں کیڑا یا کتاب یا اور کوئی چیز اس طرح جھٹکنا نہ جا ہے کہ اس آ دمی پر گر د پڑے الک بلک ایے موقع برسلام بھی ندکرو جب وہ لوگ اینے کام سے فارغ ہو کرتمہاری طرف متوجہ ہوں ایدواقت سطلام کلام کرو۔

طرح مندے یا کپڑے سے بھی جھاڑ نانہ جا ہے بلکہ اس جگہ ہے دور جا کر صاف کرنا جا ہے۔ (۴۹)کس کے غم و پریشانی یاد کھ بیاری کی کوئی خبر سنے تو جب تک خوب پخته طور پر خفیق نه ہوجائے کسی سے ذکر نہ کرے اور خاص کر استعخص کے عزیزوں سے تو ہرگز ند کہے، کیونکہ اگر غلط ہوئی تو خواہ مخواہ دوسر ہے کو پریشانی دی پھروہ لوگ اس کو بھی برا بھلا کہیں گے کہ کیوں ایس بدفالی نکالی۔ (۵۰)ای طرح معمولی بیاری اور تکلیف کی خبر دور بردیس کے عزیزوں کو خط کے ذریعہ ہے نہ کرے۔ (۵۱) دیوار پرمت تھوکو یان کی پیک مت ڈالو۔ای طرح تیل کا ہاتھ د یوار یا کواڑے مت یو نچھو بلکہ دھوڈ الو لیکن جلے ہوئے تیل کونا پاک مت کہوجیسا کہ بعض جاہل عورتیں کہتی ہیں۔(۵۲) اگر دستر خوان براور سالن کی ضرورت ہوتو کھانے والے کے سامنے سے برتن مت اٹھاؤ۔ دوسرے برتن میں لے آؤ۔ (۵۳) کو کی آ دمی تخت یا جاریائی پر بیٹھا یا لیٹا ہوتو اس کو ہلاؤ مت ،اگریاس نے نکلوتو اس طرح برنگلو کہاس میں ٹھوکر گھٹنا نہ لگے اگر تخت پر کوئی چیز رکھنا ہو یااس بر سے پچھا ٹھانا ہوتو ایسے وقت آ ہستہ اٹھاؤ اور آ ہت۔رکھو۔ (۵۴) کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی مت رکھو یہاں تک کدا گر کوئی چیز دسترخوان پر بھی رکھی جائے کیکن وہ ذرا دیر میں یا اخیر میں گھانے کی ہوتو اس کوبھی ڈ ھا تک کر رکھو۔ (۵۵)مہمان کو جا ہے گہا گر پہیے بھر جائے تو تھوڑا سالن روئی دسترخوان برضرورچھوڑ دے تا کہ گھر والوں کو پیشبہ نہ ہو کہ مہمان کو کھانا کم ہو گیااس ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔(۵۲)جو برتن بالکل خائی ہواس کوالماری یا طاق وغیرہ میں رکھنا ہوتو الٹا کر کے رکھو۔ (۵۷) چلتے میں یاوُل بورااٹھا کرآ مےرکھوٹھسر اکرمت چلواس میں جوتا بھی جلدٹو ٹیا ہے اور براہمی معلوم ہوتا ہے۔(۵۸) جاور دویئے کا بہت خیال رکھواس کا بلہ زمین پر لٹکتا نہ چلے۔(۵۹) اگر کوئی نمک یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز مائلے تو برتن میں لاؤ۔ ہاتھ پررکھ کرمت لاؤ۔ (٦٠) لڑکیوں کے سامنے کوئی بے شرمی کی بات مت کروورندانگی شرم جاتی رہےگی۔

بعض باتیں عیب اور تکلیف کی جوعورتوں میں یائی جاتی ہیں

(۱) ایک عیب ہے کہ بات کا معقول جواب نہیں دیتیں جس سے پوچھنے والے کو تسلی ہوجائے بہت کی قصنول باتیں ادھرادھری اس میں ملادیتی ہیں اور اصل بات پھر بھی معلوم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یا در کھو کہ جوض کچھ پوچھے اس کا مطلب خوب غور سے سجھ لو پھر اس کا جواب ضرورت کے موافق دیدو۔ (۲) ایک عیب بیہ ہے کہ کوئی کا ممان سے کہا جائے تو سن کر خاموش ہوجاتی ہے کام کہنے والے کو بیشہ رہتا ہے کہ خدا جائے انہوں نے سنا بھی ہے یا نہیں سنا۔ بعض و فعظ ملی سے اس نے یوں سجھ لیا کہن لیا ہوگا اور واقعی میں سنا نہ ہوتو اس بھروسہ بروہ کام نہیں ہوتا۔ اور سے پوچھنے کے وقت سے کہ کرا لگ ہوگئیں کہ میں نے نہیں سنا غرض وہ کام تو رہ گیا اور بعض د فعظ می سے اس نے یوں سجھ لیا کہنیں سنا ہوگا اس لئے اس نے دوبارہ پھر کہا تو اس غریب کے لئے لئے جاتے ہیں کہن لیا سن لیا کول جان کھائی ہے۔ غرض جب بھی آبیں میں رنج ہوتا ہے اگر یہ پہلی ہی و فعہ میں اتنا کہددیتیں کہا چھاتو دوسرے کو خبر تو ہو جاتی۔ (۳) ایک عیب بیہ ہے کہ ما مااصیل کو جو

کام بتلا دیں گی یا اور کسی ہے گھر میں کوئی ہات کہیں گی دور ہے چلا کر کہیں گی ۔اس میں دوخرابیاں ہیں ایک تو یے حیائی اور بے پردگی کہ باہر دروازے تک بلکہ بعض موقع پرسڑک تک آ واز پہنچتی ہے۔ لیموسری خرابی میہ کہ دورے کچھ بات مجھ میں آئی اور کچھ نہ آئی جتنی مجھ میں نہ آئی اتنا کام نہ ہوا۔اب بی بی خفا ہور ہی ہیں کہ تونے یوں کیوں نہ کیا، دوسری جواب دے رہی ہیں کہ میں نے تو سنانہیں تھا۔غرض خوب تو تو میں میں ہوتی۔ اور کام بگڑاسوالگ، اس طرح ان کی مامالصلیں ہیں کہ جس بات کا جواب باہر ہے لائیں گی دروازے ہے جِلاتی ہوئی آئیں گی اس میں بھی پچھ بچھ میں آیا اور پچھ نہ آیا۔تمیز کی بات بیے ہے کہ جس سے بات کرنا ہوا*س* کے ماس جاؤیا اس کواہینے ماس بلاؤاوراطمینان ہے اچھی طرح سمجھا کر کہددواور سمجھ لوس لو۔ (۴ ) ایک عیب یہ ہے کہ جا ہے کسی چیز کی ضرورت ہویا نہ ہولیکن بسند آنے کی دیر ہے۔ ذرابسند آئی اور لے لی۔خواہ قرض ہی ہو جائے ۔ کیکن بچھ پر واہنبیں اورا گر قرض بھی نہ ہوتب بھی اپنے پیسے کواس طرح بریار کھونا کونسی عقل کی بات ہے۔فضول خرچی گناہ بھی ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہواول تو خوب سوچ او کہ یہاں خرچ کرنے میں کوئی دین کا فائدہ یا دنیا کی ضرورت بھی ہے۔اگرخوب سوچنے سے ضرورت اور فائدہ معلوم ہوخرچ کرونہیں توپیسے مت کھوؤادر قرض تو جہاں تک ہوسکے ہرگز مت لوجا ہے تھوڑی ی تکلیف بھی ہوجائے۔(۵) ایک عجیب یہ ہے کہ جب کہیں جاتی ہیں خواہ شہر مین یا سفر میں ٹالتے ٹالتے بہت دیر کردیتی ہیں کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے اگر سفر میں جانا ہے تو منزل پر دیر میں پہنچیں گی ،اگر راستہ میں رات ہوگئی ہو جان و مال کا اندیشہ ہو گیا۔اگر گرمی کے دن ہوئے تو دھوپ میں خود بھی تبیں گی اور بچوں کو بھی تکلیف ہوگی۔اگر برسات ہے تو اول تو ہر سنے کا ڈر دوسرے گارے کیچڑ میں گاڑی کا چلنامشکل اور دیر میں دیر ہوجاتی ہے۔اگرسویرے سے چلیں ہرطرح کی عنجائش رہے اور اگربستی ہی میں جانا ہوا جب بھی کہاروں کو کھڑے کھڑے پریشانی۔ <sup>علی</sup> پھر دیرییں سوار ہونے سے دریمیں لوٹنا ہوگا اینے کامول میں حرج ہوگا۔ کھانے کے انتظام میں دریہوگی۔ کہیں جلدی میں کمانا بگڑ گیا کہیں میاں نقاضا کررہے ہیں۔ کہیں بچے رورہے ہیں اگرجلدی سوار ہوجا تیں توبیہ حیبتیں کیوں ہوتنیں۔(۲)ایک عیب بیہ ہے کہ سفر میں بےضرورت بھی اسباب بہت سالا دکر لیے جاتی ہیں جس ہے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جگہ میں بھی تنگی ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ مصیبت ساتھ کے مردول کو ہوتی ہے۔ان کوسنجالنا پڑتا ہے کہیں کہیں لا ونامجمی پڑتا ہے۔مزدوری کے پیسےان ہی کودینے پڑتے ہیں۔غرض تعض عورتوں کوآ دازے پردے کا بالکل اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ آ داز کا پردہ بھی داجب ہے، جیسے کے صورت کا یردہ بھی ضروری ہے، لبذا گنہگار ہوتی ہیں۔ ہرتنم کے پردہ کا نہایت بخت اہتمام کرنا جا ہے۔

ع اوراس پریشانی کے علاوہ کہاروں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اوراس وقت کے ضائع کرنے کی بچے مزدوری نہیں دی جاتی لاندا اس صورت میں عورتیں گنہگار ہوتی ہیں۔ اتفاق ہے بھی ایسا ہو بھی جائے تو کہاروں سے خطا معاف کرانی ضروری ہے یا انکو پچھ زیادہ مزدوری دیکرراضی کیا جائے اور بھی دوسری صورت زیادہ بہتر ہے کیونکہ خطا معاف کرا۔ نے سے کہارسر چڑھیں گے اور ان کی عادت بگڑے گی۔

کہ تمام تر فکران بیچاروں کی جان پر ہوتی ہے ہیا جھی خاصی گاڑی میں بے فکر بیٹھی رہتی ہیں۔اسباب ہمیشہ سفر میں تم لیجاؤ۔ ہرطرح کا آ رام ملتا ہے۔اسی طرح ریل کےسفر میں خیال رکھو بلکہ ریل میں زیادہ اسباب لیجانے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ (۷) ایک عیب یہ ہے کہ گاڑی وغیرہ میں سوار ہونے کے وقت مردوں سے کہددیا کہ مندڈ ھا تک لوایک گوشہ میں حصب جاؤ اور جب سوار ہوچکیں تو ان لوگوں کو دوبارہ اطلاع نہیں دی جاتی کہاب پر دہ نہیں اس میں دوخرابیاں ہوتی ہیں بھی تو وہ بیجارے منہ کوڈ ھانکے ہوئے بیٹے ہیں خواہ مخواہ تکلیف ہور ہی ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انگل ہے سمجھتے ہیں کہ بس پر دہ ہو چاکا در پیسمجھ کرمنہ کھول ویتے ہیں پاسامنے آ جاتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے بیساری خرابی دوبارہ نہ کہنے کی ہے نہیں تو سب کومعلوم ہو جائے کہ دوبارہ کہنے کی بھی عادت ہے پس سب آ دمی اس کے منتظرر ہیں اور بے کے کوئی سامنے نہ آئے۔(٨) ایک عیب یہ ہے کہ ابھی سوار ہونے کو تیار نہیں ہو کمیں اور آ دھ گھنٹہ پہلے سے بردہ کرادیا رستہ رکوا دیا۔ بے وجہ خدا کی مخلوق کو نکلیف ہور ہی ہے اور بیا بھی گھر میں چو چلے بگھار رہی ہیں۔ (۹) ایک عیب بیہ ہے کہ جس گھر جاتی ہیں گاڑی یا ڈولی ہے اتر کر جھپ ہے گھر میں جاتھتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی مرد اندر ہوتا ہے اس کا سامنا ہوجا تا ہے تم کو جا ہے کدا بھی گاڑی یاڈول سے مت اتر و پہلے کسی ماما وغیرہ کو گھر میں بھیج کر دکھوالواورا ہے آنے کی خبر کر دوکوئی مر دوغیرہ ہوگا تو وہ علیحدہ ہوجائیگا۔ جبتم س لوک اب گھر میں کوئی مرد وغیرہ نہیں ہے تو تب اتر کراندر جاؤ۔ (۱۰)ایک عیب پیہ ہے کہ آپس میں جب دوعور تیں باتیں کرتی ہیں اکثریہ ہوتا ہے ایک کی بات ختم نہیں ہونے یاتی کہ دوسری شروع کردیتی ہے بلکہ بہت دفعہ ایساہوتا ہے کہ دونوں ایک دم ہے بولتی ہیں وہ اپنی کہدر ہی ہے اور بیا پی ہا تگ رہی ہے نہ وہ اس کی سنے نہ بیہ اس کی۔ بھلا ایس بات کرنے ہی ہے کیا فائدہ۔ ہمیشہ یا در کھو کہ جب ایک بولینے والی کی بات ختم ہو جائے اس وقت روسری کو بولنا جائے ۔(۱۱) ایک عیب میہ ہے کہ زیوراور مبھی روپیہ بیبہ بھی ہے احتیاطی ہے بھی تکیہ کے پنچےر کھ دیا بھی کسی طاق میں کھلا رکھ دیا ، تالا تنجی ہوتے ہوئے بھی ستی کے مارے اس میں حفاظت ہے نہیں رکھتیں پھرکوئی چیز جاتی رہےتو سب کا نام لگاتی پھرتی ہیں۔ (۱۲) ایک عیب پیہے کہ ان کوایک کام کے واسطے بھیجو جا کر دوسرے کام میں لگ جاتی ہیں ، جب دونوں سے فراغت ہو جائے تب لوٹتی ہیں اس میں جھیجنے والے کو بخت تکلیف اور المجھن ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو ایک کام کا حساب لگار کھا ہے کہ ریا تنی دیر کا ہے جب ا تنی دیرگز رجاتی ہے تو پھراس کو پریشانی شروع ہوتی ہے اور پیقلمندیں کہتی ہیں کہ آئے تو ہیں ہی لا ؤ دوسرا کا م بھی گئے ہاتھوں کرتے چلیں ۔ابیامت کرو۔اول پہاا کام کر ہے اس کی فر مائش پوری کردو پھرا پنے طور پر اطمینان ہے دوسرا کام کرلو۔ (۱۳)ایک عیب ستی کا ہے کہ ایک وقت کے کام کود وسرے وقت پراٹھارکھتی ہیں اس ہے اکثر حرج اور نقصان ہو جاتا ہے ۔ (۱۴) ایک عیب یہ ہے کہ مزاج میں اختصار نہیں اور ضرورت اورموقع کونہیں دیکھتی کہ بیجلدی کا وفت ہے مختصرطور پر اس کام کونبٹالو ہر وفت ان کو اطمینان اور تکلف ہی

سوجھتا ہے اس تکلف تکلف میں بعض و فعداصل کام بکڑ جاتا ہے اور موقع نکل جاتا ہے۔ ( ۱۵ ) ایک عیب یہ ے کہ کوئی چیز کھوجائے تو بے تحقیق کسی پرتہمت لگادیتی ہیں بعنی جس نے بھی کوئی چیز چرائی تھی ہیدھڑک کہہ دیا کہس جی ای کا کام ہے حالا نکہ بدکیا ضرور ہے کہ سارے عیب ایک ہی آ دمی نے کئے ہوں اس طرح اور بری باتوں میں ذراہے شبہ ہے ایسا یکا یقین کر کے احجما خاصا گڑھ مڑھ دیتی ہیں۔(۱۲) ایک عیب یہ ہے کہ یان تمباکو کاخرج <sup>ک</sup> اس قدر برد حالیا ہے کے غریب آ دمی تو سہار ہی نہیں سکتا اور امیروں کے یہاں استے خرج میں حاریا نج غریوں کا بھلا ہوسکتا ہے اس کو گھٹا نا جا ہے۔خرابی یہ ہے کہ بے ضرورت بھی کھا ناشروع کردیق میں۔ پھروہ علت لگ جاتی ہے۔ ( ۱۷ )ایک عیب یہ ہے کہ ان کے سامنے دوآ دمی کسی معاملہ میں بات کرتے ہوں اور ان سے ندکوئی ہو چھے ندھیچھے مگر بیخواہ مخواہ خطل دیتی ہیں اور صلاح بتا نے لگتی ہیں جب تک کوئی تم سے صلاح نہ لے تم بالکل موجی بہری بنی بیٹھی رہو۔ (۱۸) ایک عیب یہ ہے کمحفل میں ہے آ کرتمام عورتوں کی صورت شکل ان کے زیور پوشاک کا ذکراپنے خاوند ہے کرتی ہیں ، بھلااگر خاوند کا دل کسی پرآ گیا اور وہ اس کے خیال میں لگ گیا تو تم کوکتنا برا نقصان ہنچے گا۔ علام ۱۹) ایک عیب یہ ہے کہ ان کوکس ہے کوئی بات کرنا ہو تو وہ دوسرا آ دمی جا ہے کیسے ہی کام میں ہو یا وہ کوئی بات کرر ہا ہو بھی انتظار نہ کرینگی کہ اس کا کام یا بات ختم ہو لے تو ہم بات کریں بلکہ اس کی بات یا کام کے چے میں جا کرٹا تگ اڑا دیتی ہیں، یہ بری بات ہے، ذرائفہر جانا جائے جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو سکے اس وقت بات کرو۔ (۲۰) ایک عیب یہ ہے کہ ہمیشہ بات ادھوری کرینگی ۔ پیغام ادھورا پہنچاویں گی جس ہے مطلب غلط سمجھا جاویگا بعض د فعہاس میں کام بکڑ جاتا ہے اور بعض د فعدد و شخصول میں اس غلطی سے رنج ہو جاتا ہے۔ (۲۱) ایک عیب بدہے کدان سے بات کی جائے تو بورے طور سے متوجہ ہو کر اس کونہیں سنتیں اس میں اور کا م بھی کرنیا۔ کسی اور سے بھی بات کرلی نہ تو بات كرنيوالے كابات كر كے جى بھلا ہوتا ہے اور نداس كام كے ہونے كا پورا بھروسہ ہوتا ہے، كيونكه جب بورى ہات سی نہیں تو اس کوکریں گی کس طرح۔ (۲۲)ایک عیب یہ ہے کہ اپنی خطا یاغلطی کامبھی اقرار نہ کرینگی جہاں تک ہوسکے گابات کو بناویں گی خواہ بن سکے یانہ بن سکے۔ (۲۳)ایک عیب یہ ہے کہ کہیں ہے تھوڑی ی چیزان کے حصہ کی آئے یااونی ورجہ کی چیز آئے تو اس کوناک ماریں گی ۔طعند دینگی گھڑ تنی ایسی چیز بھیجنے کی ضرورت کیاتھی جیجے ہوئے شرم ندآئی۔ بدبری بات ہاس کی اتن ہی ہمت تھی۔تمہارا تو اس نے پہھنیں بگاڑا۔اورخاوند کے ساتھ بھی ان کی بیعادت ہے کہ خوش ہوکر چیز کم کیتی ہیں اس کورد کر کے عیب نکال کرتب

لے تمبا کواگراہیا ہوجس کے کھانے ہے منہ میں بد ہوآنے لکے تو اس کا کھانا علاوہ اسراف کے بد بوکی وجہ ہے بھی تحروہ ہے۔

قبول کرتی ہیں۔ ( ۲۳) ایک عیب یہ ہے کہ ان کوکوئی کام کہواس میں جھک جھک کرلیں گی پھراس کام کو کرینگی۔ بھلا جب وہ کام کرنا ہی ہے تو اس میں واہیات باتوں سے کیا فائدہ نگلا۔ ناحق دوسرے کا بھی تی برا کیا۔ (۲۵) ایک عیب یہ ہے کہ کڑا اپوراسل جانے سے پہلے پہن لیتی ہیں۔ بعض دفعہ وئی چھے جاتی ہے ہے ضرور روتی تکلیف میں کیوں پڑے۔ (۲۹) ایک عیب یہ بھی ہے کہ آنے کے دفت اور چلنے کے دفت ال کو خوت ال کر ضرور روتی ہیں چا ہے کہ کہ اس کو مجت نہیں۔ ضرور روتی ہیں جارک فی بول نہ کے کہ اس کو مجت نہیں۔ ضرور روتی ہیں جا کہ کہ کہ اس کو مجت نہیں۔ (۲۷) ایک عیب یہ ہے کہ اگر کی جاتی ہیں اورکوئی بے خبری میں آبین شا اس کے چھے جاتی ہے۔ کہ اکثر تک میب یہ ہے کہ بچول کو گری سردی ہے نہیں بچا تی اس سے اکثر بچے ہاں کے چھے جاتی ہے۔ (۲۸) ایک عیب یہ ہے کہ بچول کو گری سردی ہے نہیں بچا تی اس سے اکثر بچول ہو جاتے ہیں پھر تعوید گئڈ سے کر اتی پھرتی ہیں۔ دوا علاج یا آئندہ کوئی احتیاط پھر بھی نہیں کرتیں۔ یار ہو جاتے ہیں پھر تعوید گئڈ سے کر اتی پھرتی ہیں۔ دوا علاج یا آئندہ کوئی احتیاط پھر بھی نہیں کرتیں۔ کارپی کھانے کی تکلیف ان کو بھلاتی ہیں پھر ہے ہوک

## بعض باتیں تج بے اور انتظام کی

(۱) اپنے دولاکوں کی یا دولاکوں کی شادی جہاں تک ہو سے ایک دم مت کرو کیوں کہ بہوؤں میں مرور فرق ہوگا ، دامادوں میں ضرور فرق ہوگا خولاکوں اورلاکیوں کی صورت وشکل میں، کپڑے کی جاوٹ میں، نوروصور میں، حیاوشر میں فرق ضرور ہوگا اور بھی بہت باتوں میں فرق ہوتا ہے اورلوگوں کی عادت ہے ذکر ذکور کرنے کی اورا کیک کو گھٹا نے کی اور دوسر ہے کو بڑھانے کی ، اس سے ناحق دوسر ہے کا جی براہوتا ہے۔ ذکر ذکور کرنے کی اورا کیک کو گھٹا نے کی اور دوسر ہے کو بڑھانے کی ، اس سے ناحق دوسر ہے کا جی براہوتا ہے۔ کہ براہوتا ہے۔ کے برتاؤ سے خوب آز ما ندلواس کا اعتبار مت کرو ضاص کر اکثر شہروں میں بہت می عور تی کو کی تما ناسا کے برتاؤ سے خوب آز ما ندلواس کا اعتبار مت کرو ضاص کر اکثر شہروں میں بہت می عور تیں کو کی تما ناسا کے برتاؤ سے بہت ہوئے اورکوئی تعویڈ گنڈ ہے جھاڑ بھو تک کرتی ہوئی کوئی فال دیکھتی ہوئی کوئی تما ناسا کے بوئے گھروں میں تھسے پھرتی ہیں ۔ ان کو تو گھر میں بی مت آنے دو، درواز ہے بی ہورک دو۔ ایک عورتوں سے بہت سے گھروں کی صفائی کر دی ہے۔ (۳) بھی صندو فی یا پاندان جس میں رو بیہ بیسر، ٹب خورتوں سے بہت سے گھروں کی صفائی کر دی ہے۔ (۳) بھی صندو فی یا پاندان جس میں رو بیہ بیسر، ٹب دیور رکھا کرتی ہو کھا چھوڑ کر مت اضو قفل لگا کر یا اپنے ساتھ کیکہ کے ساتھ کھی لاواور جب وام ہوں تو دیور کھا کرتی ہو کہ کہ سے ایک کھی رہوز بائی یاد کا جروسہ مت منگا کو جو بہت نا چا تھر ہیں ہیں ان کے ساتھ کھی رہوز بائی یاد کا جروسہ مت کو جہاں تک ہو سے گھر بیال تک ہو سے گھر کو آئی ہیں ان کے سامنے کوئی ایک بات مت کیا کہ جس کا تم کو دوسری جگد معلوم کرانا منظور نہیں کیوکہ ایس عورتیں گھروں کی با تیں دی گھر جا کر کہا کرتی ہیں جس کا تم کو دوسری جگد معلوم کرانا منظور نہیں کیوکہ ایس کورتیں گھروں کی با تیں دی گھر جا کر کہا کہ تی ہو تھر کہا کہا کہ تی ہو تیں گھروں کی با تیں دی گھر جا کر کہا کرتی ہیں جس کا تم کورچور کہا کہا کہ تی ہو تیں کورتیں گھروں کی با تیں دی گھر جا کر کہا کرتی ہیں جس کا تم کورچور کہا کہا کرتی ہیں۔

کرو۔اگر کوئی طعنہ دے پچھ پروامت کرو۔(9) جولژ کیاں باہر نگلتی ہیں ان کوزیور بالکل مت پہناؤاس ہیں جان و مال دونو ل طرح کا اندیشہ ہے۔ (۱۰) اگر کوئی مرددروازے پر آ کرتمہارے شوہریا باپ بھائی ہے اچی ملاقات یا دوی باکسی شم کی رشته داری کاتعلق ظاہر کرے ہرگز اس کو کھر میں مت بلاؤ کیعنی پر دہ کر کے بھی اس کو مت بلاؤاور نہ کوئی قیمتی چیز اس کے قبضہ میں دو۔ غیر آ دمی کی طرح کھانا وغیرہ بھیج دو، زیادہ محبت واخلاص مت کرو۔ جب تک تہارے گھر کا کوئی مرداس کو پہچان نہ لے۔ای طرح ایسے مخص کی بھیجی ہوئی چیز ہرگز مت برتو اگروہ برا مانے پچھٹم نہ کرو۔(۱۱)ای طرح کوئی انجان عورت ڈولی وغیرہ کے ساتھ کہیں ہے آ کر کے کہ مجھ کو فلا بنے گھر ہے آپ کے بلانے کو بھیجا ہے۔ ہرگز اس کے کہنے ہے ڈولی پر مت سوار ہو۔غرض انجان آ دمیوں کے کہنے ہے کوئی کام مت کرو، نداس کوایئے گھر کی کوئی چیز دو جا ہے وہ مرد ہوجا ہے عورت ہو جاہے وہ اسپنے نام سے لے یا دوسرے کے نام سے ما تکے ۔ (۱۲) کھرکے اندرایسا کوئی درخت مت رہنے دو جس کے پھل سے چوٹ تکنے کا اندیشہ ہے جیسے کیتھ کا درخت۔ (۱۳) کپڑ اسر دی میں ذرازیادہ پہنو۔ اکثر عور تنس بہت کم کیڑا پہنتی ہیں۔ کہیں زکام ہوجاتا ہے کہیں بخارا آجاتا ہے۔ (۱۴) بچوں کو مال باپ بلکہ دا دا کا نام بھی یاد کرا د داور بھی بھی پوچھتی رہا کروتا کہاس کو یا در ہے ،اس میں بیافائدہ ہے کہا گرخدانخواستہ بچہ بھی کھوجائے اورکوئی اس سے بوجھے تو کس کالڑ کا ہے، تیرے ماں باپ کون ہیں ، تو اگر بچے کو تام یا دہو کے تو بتا تو د ےگا۔ پھرکوئی ندکوئی تمہارے پاس اس کو پہنچا دیگا اوراگر بیاد نہ ہوا تو پو چھنے پراتنا ہی کہے گا کہ میں امال کا ہوں میں اہا کا ہوں۔ یے خبرنہیں کہ امال کون ابا کون ۔ (۱۵) ایک جگہ ایک عورت اپنا بچہ چھوڑ کر کہیں کا م کو چلی گئے۔ پیچھے ایک بلی نے آ کراس کواس قدرنو جا کہ ای میں جان گئی۔ اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ایک توبیہ کہ بچہ کو بھی تنہانہیں چھوڑنا چاہئے۔ دوسرے میک بلی کتے جانور کا بچھاعتبار نہیں بعض عورتیں بیوتونی کرتی میں کہ بلیوں کے ساتھ سلاتی ہیں ، بھلا اس کا کیا اعتبار۔اگر رات کو کہیں دھو کہ میں پنجہ یا دانت ماردے یا نرخره پکڑے تو کیا کرلو۔ (۱۶) دواہمیشہ پہلے حکیم کود کھالوا وراس کوخوب صاف کرلو، بھی ایسا ہوتا ہے کہ اناڑی بنساری دوا کچھ کی پچھ دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس میں ایسی چیز ملی ہوتی ہے کہ اسکی تا هیراچھی نہیں ہوتی اور جود واکسی بوتل یا ڈبید یا پڑیا میں نیج جائے اس کے او پر ایک کا غذ کی جیٹ لگا کراس دوا کا نام لکھ دو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کے کسی کو اسکی بہچان نہیں رہی اس لئے جا ہے کتنی بنی لاگت کی ہوئی مگر پھینکنا پڑی اور بعض و فعہ غلط یا در ہی اور اس کو دوسری بیاری میں غلطی ہے برت لیا اور اس نے نقصان کیا۔ (۱۷) نجاظ کی جگہ ہے قرض مت لوا در زیاده قرض بھی مت دوا تناد و که اگر وصول نه ہوتو تم کو بھاری ندمعلوم ہو۔ (۱۸) جوکوئی بردا نیک کام کرواول کسی مجھدارد بندارخیرخواو آ دمی ہے صلاح نےلو۔ (۱۹) اپنارو پییہ پییہ، مال ومتاع چھپا کررکھو ہرکسی ے اس کا ذکر نہ کرو۔ (۲۰) جب کسی کو خطالکھوا پٹا پیتہ پورااور صاف لکھو۔اورا گراس جگہ پھر خطالکھوتو یوں نہ متمجھوکہ پہلے خط میں تو پیة لکھ دیا تھا۔اب کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ پہلا خط خدا جانے ہے یانہیں اگر نہ ہوا تو

نہ ہتلا سکے۔(۲۱) اگر ریل کا سفر کرنا پڑے تو اپنا نکٹ بڑی حفاظت ہے رکھو یا اپنے مردول کے یاس رکھو۔ ا اورگاڑی میں غافل ہوکرزیادہ مت سوؤند کسی عورت مسافر ہے اپنے دل کے بھید کہو، نداینے اسباب اورزیور کا اس سے ذکر کرو۔اورکسی کی دی ہوئی چیز مثلاً پان پیتہ ،مضائی ، کھانا وغیرہ کچھمت کھاؤ۔اورز بور پہن کر ريل ميں مت مبيھو بلكها تاركرصندوقچه وغيره ميں ركھلو جب منزل پر پہنچ كرگھر جاؤاس وقت جو جا ہو پہن لو۔ (۲۲)سفر میں پچھنزچ ضروریاس رکھو۔ (۲۳) باؤ لے آ دمی کومت چھیٹرو۔ نداس ہے بات کرو۔ جب اس کو ہوش نہیں خدا جانے کیا کہہ بیٹھے یا کیا کرگز رہے پھر ناحق تم کوشرمندگی اور رنج ہو۔ (۲۴)اندھیرے میں نٹگا پاؤں کہیں مت رکھو، اندھیرے میں کہیں ہاتھ مت ڈالو، پہلے چراغ کی روشنی لیالو پھر ہاتھ ڈالو۔ (۲۵) اپنا بھید ہرکسی سے مت کہوبعض ، اوجھوں سے بھید کہدکر پھرمنع کردیتے ہیں کدکسی سے کہنا مت۔ اس ہے ایسے آ دمی اور بھی کہا کرتے ہیں۔(۲۷)ضروری دوائیں ہمیشہ اپنے گھر میں رکھو۔ (۲۷) ہر کام ک يهلي انجام سوچ ليا كرواس وقت شروع كرو\_(٢٨) چيني اور شيشے كے برتن اور سامان بھي بلاضر ورت زياد، مت خریدو کہ اس میں بڑا روپیہ بزباد ہوتا ہے۔ (۲۹)اگرعورتیں ریل میں بینھیں اورایئے ساتھ کے مرد دوسری جگہ ہیٹھے ہوں تو جس شیشن پراتر نا ہوریل پہنچنے کے اس شیشن کا نام س کریا تختہ پرلکھا ہوا دیکھے کراتر نا نہ جا ہے بعض شہروں میں دو تبین شیشن ہوتے ہیں شایدان کے ساتھ کا مرد دوسرے شیشن پراتر ہے اور بیہ یہالہ اتریزین تو دونوں پریشان ہو کئے یامرد کی آئکھالگ کئی ہواوروہ یہاں نداتر ااور بیاتریں تب بھی مصیبت ہو گر بلکہ جب اپنے گھر کا مرد آ جائے تب اتریں ۔ (۳۰)سفر میں لکھی پڑھی عورتیں ہیہ چیزیں بھی ساتھ رکھیں ۔ ا یک کتاب مشکوں کی ، پنسل ، کاغذ ،تھوڑ ہے ہے کارڈ ، وضو کا برتن ۔ (۳۱) سفر میں جانے والوں ہے حتی الا مکان کوئی فرمائش مت کرو کہ فلاں جگہ ہے بیخر بدلانا۔ ہماری فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے تم اپنے ساتھ لیتے آنا یا بیاسباب لیتے جاؤ فلانے کو پہنچا دینا یا بیہ خط فلانے کو دیے دینا۔ان فر مائشوں سے آگٹر دوسر \_ آ دمی کو تکلیف ہوتی ہے۔اوراگر دوسرا نے فکر ہوا تو اس کے بھرو سے پر رہنے سے تمہارا نقصان ہوگا۔ خط وس پیسے میں جہاں جا ہو بھیج وواور چیز ریل میں منگاسکتی ہے یاوہ چیز اگریبال ال سکتی ہوتومہنگی لے سکتی ہو۔ ا پی تھوڑی سی بچت کے واسطے دوسروں کو پریشان کرنا بہتر نبیں۔ بعض کام ہوتا تو ہے ذرا سا مگراس کے بندوبست میں بہت البھن ہوتی ہے اور اگر بہت ہی نا جاری آپڑے تو چیز کے منگانے میں پہلے وام بھی دید اوراگرریل بھی آئے جائے تو بچھزیادہ دام دے دو کہ شایداس کے پاس خودا پنااسباب بھی ہواورسپل کم تو لنے کے قابل ہوجائے۔(۳۲)ریل میں یاویسے کہیں سفر میں انجان آ دمی کے ہاتھ کی دی ہوئی چیز کبھی: کھاؤ۔ بعض شریرآ دی کچھز ہریا نشہ کھلا کر مال واسباب لے بھا گتے ہیں۔ (۳۳)ریل کی جلدی میں اس خیال رکھو کہ جس درجہ کا مکٹ تمہارے پاس ہے اس سے بڑے کرایہ کے درجہ میں مت بیٹھ جاؤ۔اس کر آسان پیچان بیے کہاس درجہ کی گاڑی پرجیسارنگ پھرا ہوا ہوا ہی رنگ کا نکٹ ہوگا۔مثال سب ہے کم کرا

سناہے ریل والوں نے قانون بناویا ہے اپنے نکٹ اپنے یاس رکھو

کا تیسرا درجہ ہوتا ہے اس کی گاڑی زر درنگ کی ہوتی ہے تو اس کا ٹکٹ بھی زر درنگ کا ہوتا ہے۔بس تم وونو ں چیزوں کارنگ د کھے کرملالیا کرو۔ای طرح سب درجوں کا قاعدہ ہے۔ (۳۴) سینے میں اگر کپڑے میں سوئی ا تک جائے تو اسے دانت ہے پکڑ کرمت تھینچوبعض دفعہ ٹوٹ کریا بھسل کر تالومیں یا زبان میں گھس جاتی ہے۔(۳۵)ایک نہرنی ناخن تراشنے کوضرورا پنے پاس رکھوا گروقت بے وقت نائن کو دیر ہوگی تو اپنے ہاتھ ے ناخن تراشنے کا آرام ملے گا۔ (٣٦) بنی ہوئی دوائمی مت استعال کرو۔ جب تک اس کا پورانسخ کسی تجربه کار سمجھ دار حکیم کو د کھلا کرا جازت نہ لی جائے خاص کرآ تکھ میں تو تبھی ایسی ویسی دوا ہر گزنہ ڈ النا جا ہے۔ (٣٧) جس كام كا بورا بمروسه نه ہو اس ميں دوسرے كوتمھى بمروسه نه دے ورنه تكليف اور رنج ہوگا۔ (٣٨) كسى كى مصلحت ميں دخل اورا صلاح ندو سے البتہ جس پر پورا بھروسد ہویا جوخود پو جھے وہاں بجھ ڈرنبیس (**۳۹) کسی کوشہرانے یا کھانا کھلانے پرزیادہ اصرار نہ کرے بعض دفعہ اس میں دوسرے کوالجھن اور تکلیف** ہوتی ہےالی محبت ہے کیا فائدہ جس کا انجام نفرت اور الزام ہو۔ ( ۴۰ )ا تنا بوجھ مت اٹھاؤ جومشکل ہے ا تھے ہم نے بہت آ دمی دیکھے ہیں کہ لڑکین میں بوجھ اٹھالیا اور جو پچھ نہ پچھ بگاڑ بڑ گیا جس ہے ساری عمر کی تکلیف کھڑی ہوگئی۔خاص کرلڑ کیاں اورعور تیں بہت احتیاط رکھیں ،ان کے بدن کے جوڑ ،رنگ پٹھے اور بھی کمزورادرنرم ہوتے ہیں۔(۴۱) ہوا یا سوئی یا ایسی کوئی چیز حچھوڑ کرمت اٹھو۔ شاید کوئی بھو لے سے اس پر آ بیٹے اور وہ اس کے چبھ جائے۔ (۳۲) آ دمی کے اوپر ہے کوئی چیز وزن کی یا خطرے کی مت دواور کھا ٹایانی مجھی کسی کے اوپر سے مت دوشا یہ ہاتھ ہے جیموٹ جائے۔ (۳۳ ) کسی بجیہ یا شاگر دکوسز ادینا ہوتو موٹی لکڑی یالات کھونسہ ہے مت مارو۔اللہ بچاوے اگر کہیں نازک جگہ چوٹ لگ جائے تو لینے کے دینے پڑ جا نمیں اور چېره اورسر پر بھی مت مارو۔ ( ۱۳۸۷) اگر کېيں مہمان جاؤ اور کھانا کھا چکی ہوتو جائے بی گھر والوں کواطلاع کروو کیونکہ وہ لحاظ کے مارے خود پوچھیں گےنہیں تو چیکے چیکے فکر کریں گے ۔خواہ وقت ہویا نہ ہو۔انہوں نے تكليف تجييل كركها نا يكايا - جب سائة آيا توتم نے كہدديا كه "هم نے كھاليا" اس وقت ان كوكتنا افسوس ہوگا تو پہلے ہی سے کیوں نہ کہدوہ ای طرح کوئی دوسراتمہاری دعوت کرے یاتم کوتھہرائے تو گھروالے سے اجازت ۔ لواگرایسی ہی مصلحت ہوجس ہےتم کوخودمنظور کرنا پڑے تو گھروا لےکوا نیسے وقت اطلاع کرو کہ وہ کھا نا پکانے کا سامان نہ کرے۔ (۴۵) جو جگہ کی ظاور تکلف کی ہو وہاں خرید وفر و خت کا معاملہ مناسب تہیں۔ کیونکہ ایسی جگه برندبات صاف ہوسکتی ہے ندنقاضا ہوسکتا ہے، ایک دل میں پچھ مجھتا ہے، دوسرا پچھ مجھتا ہے انجام اجھا نہیں۔(۲۴) جا قو وغیرہ ہے دانت مت کریدو۔(۴۷) پڑھنے والے بچوں کو د ماغ کی طاقت کی غذا ہمیشہ کھلاتی رہو۔ (۴۸)جہاں تک ممکن ہورات کو تنہا مکان میں مت رہوخدا جانے کیاا تفاق ہواور نا جاری کی اور بات ہے۔بعض آ دمی یوں ہی مرکررہ گئے اور کئی کئی روزلوگوں کوخبر نہ ہوتی۔ (۴۹) جھوٹے بچوں کو کنو کمیں پر مت چڑھنے دو بلکہا گرگھر میں کنوال ہوتو اس پرتختہ ڈ الو کہ ہروفت قفل لگائے رکھوا وران کولوٹا دیکریانی لانے کے داسطے بھی مت بھیجو شاید وہاں جا کرخود ہی کنوئیں سے ڈول کھینچنے لگیں۔ (۵۰) پھر،سل، اینٹ بہت

دنوں تک جوایک جگہ رکھی رہتی ہے! کثر اس کے بنچے بچھووغیر ہ پیدا ہوجاتے ہیں اس کو دفعتاً مت اٹھالو،خوب د کمچہ بھال کراٹھاؤ۔(۵۱)جب بچھوتے پر لیٹنےلگوتو اس کوکسی کپڑے ہے پھر جھاڑ لوشاید کوئی جانوراس بر جِڑھ گیا ہو۔(۵۲)رکیٹمی اوراونی کپڑے کی تہوں میں نیم کی تی اور کا فورر کھ دیا کرو کہ اس ہے کیڑ انہیں لگتا۔ (۵۳) اگر گھر میں بچھرو پیہ پیسہ دیا کر رکھوتو ایک دوآ دمی گھر کے جن کائم کو پورااعتبار ہوان کو بھی بتلا دو۔ایک جگہ ایک عورت پانچ سورو بےمیاں کی کمائی ہے دیا کرمرگئی جگہ ٹھیک سی کومعلوم نہیں تھی ،سارے گھر كوكھود ڈ الاكہيں پية نه لگا۔مياں غريب آ دمي تھا خيال كروكيسا صدمه ہوا ہوگا۔ (٣٠)بعض آ دمي تالا لگا كر تنجي بھی ادھرادھریاس ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی کی بات ہے۔(۵۵)مٹی کا تیل بہت نقصان کرتا ہے اس کو نہ جلائیں اور چراغ میں اپنے ہاتھ ہے بنا کرڈ الیں جو نہ بہت باریک ہواور نہ بہت موثی ہو بعض ما مائیں بے تمیز بہت موٹی بتی ڈالتی ہے،مفت میں دوگنا تکنا تیل برباد ہوجا تا ہے،اور چراغ میں بتی اکسانے کیلئے یا بندی کے ساتھ ایک لکڑی یا کو ہے پیتل کا تارضرور رکھیں ورندانگلی خراب کرنی پڑتی ہے۔ اور جراغ گل کرتے وفت احتیاط رکھیں ،اس پرایسا ہاتھ نہ ماریں کہ جراغ ہی آپڑے ، بلکہ اس کیلئے پنگھایا کپڑا مناسب ہے اور مجبوری کومنہ ہے بجھاویں۔(۵۲)رات کے دقت اگر روپیہ وغیرہ گننا ہوتو آ ہتہ گنو کہ آ واز نہ ہواس کے ہزاروں دشمن میں ۔ ( ۵۷ ) جلتا چراغ تنہا مکان میں چھوڑ کرمت جاؤ۔ای طرح ویا سلائی سلکتی ہوئی ویسی ہی مت بھینک دو،اس کو یا تو بچھا کر بھینکو یا بھینک کر جوتی وغیر ہے بے ل ڈالو تا کہاس میں بالکل چزگاری ندرہے۔(۵۸) بچوں کو دیا سلائی ہے یا آگ ہے یا آ تشبازی ہے ہرگز کھیلنے مت دو۔ ہمارے بڑوٹ میں ا یک لڑکا دیا سلائی تھینچ رہاتھا کرتے میں آگ لگ گئی تمام سینہ جل گیا۔ایک جگہ آتشبازی ہے ایک لڑ کے کا ہاتھ اڑ گیا۔ (۵۹) یا خانہ وغیرہ میں جراغ کیجاؤ تو بہت احتیاط رکھوکہیں کپڑوں میں نہلگ جائے بہت آ دمی اس طرح جل کیکے بیں ۔خاص کرمٹی کا تیل تواور بھی غضب ہے۔

## بچوں کی احتیاط کا بیان

(۱) ہرروز بچکا ہاتھ مند، گلا، کان، چڈھے ۔ وغیرہ سیلے کپڑے سے خوب صاف کردیا کریں میل جنے سے گوشت گل کرزخم پڑجاتے ہیں (۲) جب بیشاب یا پاخانہ کرے فوراً پانی سے طہارت کردیا کریں، خالی چیتھڑ ہے سے پوچنے پربس نہ کیا کریں اس سے بچہ کے بدن ہیں خارش اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر موسم سرد ہوتو پانی نیم گرم کرلیں۔ (۳) بچکوالگ سلاوی اور حفاظت کے واسطے دوتو سطرف کی پٹیوں سے دو چار پائیاں ملا کر بچھاویں یااس کی دونوں کروٹ پردو تکھئے رکھ دیں تا کہ گرنہ پڑے۔ پاس سلانے ہیں ہی ڈر ہے کہ شاید سوتے ہیں کہیں کروٹ کے تلے دب جائے۔ ہاتھ پاؤل نازک تو ہوتے ہی ہیں اگر صدمہ پنج جائے تعجب نہیں۔ ایک جگو ایک زیادہ عادت بچکونہ تعجب نہیں۔ ایک جگو ایک زیادہ عادت بچکونہ

ڈ الیس کیونکہ مجھولا ہر جگہنیں ملتااور بہت گود میں بھی نہ رکھیں اس سے بچہ کمز ور ہو جاتا ہے۔(۵) حجھوٹے بچہ کو عادت ڈالیں کہوہ سب کے پاس آ جایا کرے۔ایک آ دمی کے پاس زیادہ بل جانے ہے اگروہ آ دمی مرجائے یا نوکری ہے چھڑا دیا جائے تو بچہ کی مصیبت ہو جاتی ہے۔ (۲)اگر بچہکوانا کا دودھ پلانا ہوتو الی انا تجویز کرنا عاہے جس کا دودھامچھا ہواور جوان ہو۔اور دودھاس کا تازہ ہولیعنی اس کا بچہ جیھسات مہینے ہے زیادہ کا نہ ہو۔ اوروہ خصلت کی اچھی ہواور دیندار ہو۔احمق ، بےشرم ، بدچلن ، تنجوس ، لا کچی نہ ہو۔ ( ے ) جب بچہ کھانا کھانے كَلِيْتُوانااوركهلاني پربچه كا كھانانه جھوڑیں بلكه خوداپنے يا پنے سی سليقه دارمعتبر آ دمی کے سامنے كھانا كھلايا كريں تا کہ بے انداز ہ کھا کر بیار نہ ہو جائے۔ اور بیاری میں دوابھی اپنے سامنے بنوا دیں اپنے سامنے پلاویں۔ (٨) جب يحصم محصدار ہوجائے تواس كواپنے ہاتھ ہے كھانے كى عادت داليں اور كھانے سے پہلے ہاتھ دھلوا ديا کریں اور دائمیں ہاتھ ہے کھانا سکھلاویں اور اس کو کم کھانے کی عادت ڈالیس تا کہ بہاری اور مرض ہے بچا رہے۔ (۹) ماں باپ خود بھی خیال رکھیں اور جومرد یاعورت بچہ پرمقررِ ہو وہ بھی خیال رکھے کہ بچہ ہر وقت صاف ستھرار ہے، جب ہاتھ منہ میلا ہو جائے فوراْ دھلا وے۔ (۱۰)اگرممکن ہوتو ہر وقت کوئی بچہ کے ساتھ لگا رہے۔ کھیل کود کے وقت اس کا دھیان رکھے۔ بہت دوڑنے کودنے نہ دے۔ بلند مکان پر لے جا کر نہ کھلا وے بھلے مانسوں کے بچوں کے ساتھ کھلا وے ۔ کمینوں کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے دے زیادہ بچوں میں نہ کھیلنے دے۔گلیوں ہمڑکوں میں نہ کھیلنے دے ، بازار وغیر ہ میں اس کو نہ لئے پھر ہے۔اس کی ہر بات کو دیکھے کر ہمز موقع کے مناسب اس کوآ واب و قاعدہ سکھلاوے بیجا باتوں ہے اس کورو کے ۔ (۱۱) کھلائی کو تا کید کر دیں کہ اس کوغیر جگہ بچھ نہ کھلا وے۔اگر کوئی اس کو کھانے پینے کی چیز دے تو گھر لا کر ماں باپ کے روبرور کھ دے۔ آپ ہی آپ نہ کھلاوے۔(۱۲) بچے کوعادت ڈالیں بجزاینے بزرگوں کے اورکسی ہے کوئی چیز نہ مائگے اور نہ بغیر اجازت کسی کی دی ہوئی چیز لے۔ (۱۳) بچہ کو بہت لاڈ و پیار نہ کریں ورندا بتر ہو جائے گا۔ (۱۴) بچہ کو بہت تنگ کپٹر ہے نہ پہناویں اور بہت گوٹا کناری بھی نہ لگاویں ۔البیتہ عبید بقرعید میں مضا کقہ نبیں ۔ (۱۵) بچہ کونجن مسواک کی عادت ڈالیں۔(۱۶)اس کتاب کے ساتویں حصہ میں جو آ داب اور قاعدے کھانے پینے کے، بولنے چلنے کے، ملنے جلنے کے،اٹھنے بیٹھنے کے لکھے گئے ہیں ان سب کی عادت بچہ کوڈ الی۔اس بھروسہ میں نہ ر ہیں کہ بڑا ہوکرآ پ سیکھ جائے گایا اس کواس وقت پڑھا دینگے۔ یا در کھوآ پ ہی کوئی نہیں سیکھا کرتا اور پڑھنے سے جان تو جاتا ہے مگر عادت نہیں پڑتی ،اور جب تک نیک باتوں کی عادت نہ ہو کتنا ہی کوئی لکھا پڑھا ہو ہمیشہ اس ہے بے تمیزی، ٹالائقی اور دل دکھانے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور پچھ یا نچویں حصہ کے اور نویں حصہ کے ختم کے قریب بچوں کے متعلق لکھا گیا ہے وہاں و کمھے کران باتوں کا بھی خیال رکھیئے۔(۱۷)پڑھنے میں بچہ پر بہت محنت نہ ڈالے شروع میں ایک گھنٹہ پڑھنے کا مقرر کرے پھر دو گھنٹے پھر تین گھنٹے ،ای طرح اس کی طاقت اورسہارے کےموافق اس سے محنت لیتار ہے۔ابیانہ کرے کہ سارا دن پڑھا تار ہے۔ایک تو شھکن کی وجہ سے بچہ جی چرانے گے گا پھرزیادہ محنت ہے دل اور د ماغ خراب ہو کر ذہن اور حافظہ میں فتور آ جائے گا اور پیاروں

کی طرح ست رہنے گئےگا۔ پھر پڑھنے میں جی ندلگاہ ہے گا۔ (۱۸) سوائے معمولی چھنیوں کے بدون تخت ضرورت کے بار بارچھٹی نددلواہ یں کداس سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔ (۱۹) جہاں تک میسر ہو جوعلم فون سکھاہ یں ایسے آدمی سے سکھلاہ یں جواس میں پوراعالم اور کامل ہو بعض آدمی سے المعلم رکھ کراس سے تعلیم دلواتے ہیں، شروع ہی سے طریقہ پر جاتا ہے۔ پھر در تی مشکل ہو جاتی ہے۔ (۲۰) آسان سبق ہمیشہ تیسر سے بہر کے وقت مقرر کریں اور مشکل سبق سیکھ کے ونکہ اخیر وقت میں طبیعت تھکی ہوئی ہوتی ہے مشکل سبق سے گھبراہ ہے گا۔ (۲۲) ہوں کو خصوصالا کی کو پکانا اور سینا ضرور سکھاہ یں۔ (۲۲) شادی میں دولہا دلہن کی عمر میں زیادہ فرق ہوتا بہت کی خرابیوں کا باعث ہوا در بہت کم عمری میں شادی ندکریں۔ اس میں بھی ہوئے سے استخانہ سکھایا بیں۔ لڑکوں کی تعلیم کرو کہ سب کے سامنے خاص کرلڑکیوں یا عورتوں کے سامنے ڈیلے سے استخانہ سکھایا کریں۔

## بعض باتیں نیکیوں کی اور ضیحتوں کی

(۱) پرانی بات کا کسی کوطعنہ دینا ہری بات ہے۔عورتوں کواٹی بری عادت ہے کہ جن رنجوں کی صفائی اورمعافی بھی ہو پچکی ہے جب کوئی نئ بات ہوگی۔ پھران رنجوں کے ذکر کو لے بینحیس گی ہے گناہ بھی ہے اوراس سے دلوں میں دوبارہ رنج وغبار بھی بڑھ جاتا ہے۔ (۲) اپنی سسرال کی شکایت ہرگز میکے میں جا کر مت کرو ۔بعض شکایت گناہ بھی ہے اور بے صبری کی بھی بات ہے اور اکثر اس ہے دونوں طرف رنج مجھی بڑھ جاتا ہے۔ای طرح سسرال میں جا کر ہیکے کی تعریف یا و ہاں کی بڑائی مت کرواس میں بھی بعض و فعد فخر وتكبركا گناه ہوجاتا ہے اورسرال والے بجھتے ہیں كہم كوبہو بے قدر بجھتی ہے اس سے وہ بھی اس كى بے قدری کرنے لکتے ہیں۔ (۳) زیادہ بکواس کی عادت مت ڈالو۔ ورنہ بہت می باتوں میں کوئی نہ کوئی ہات نامناسب ضرورنکل جاتی ہے جس کا انجام دنیا میں رنج اورعقبی میں گناہ ہوتا ہے۔ ( ہم ) جہال تک ہو سکے اپنا کام کسی ہے مت لوخوداسینے ہاتھ سے کرنیا کرو بلکہ دوسرول کا بھی کام کردیا کرواس سے تم کوثواب بھی ہوگا اوراس سے ہردل عزیز ہوجاؤ گی۔ (۵)ایسی عورتوں کو بھی مندمت لگاؤاور ند کان دیکران کی بات ندسنو جو ادھرادھر کی باتیں گھر میں آ کر سنا دیں ایس باتیں سننے ہے گناہ بھی ہوتا ہے اور بھی فساد بھی ہو جاتا ہے۔ (۲) اوراگراپنی ساس، نند، دیورانی ، جنهانی یا دورنز دیک کے رشته دار کی کوئی شکایت سنوتو اس کودل میں مت رکھو، بہتر تو یہ ہے کہ اس کوجھوٹ مجھ کر دل سے نکال ڈالوا گر آتی ہمت نہ ہوتو جس نے تم ہے کہا ہے اس کا سامنا کرا کرمند در منداس کوصاف کرلو۔ اس ہے فسادنہیں بڑھتا ہے۔ (۷) نوکروں پر ہرونت بختی اور تنگی مت کیا کرو۔اینے بچوں کی دکھیے بھال رکھوتا کہ وہ مامانو کروں کو یاان کے بچوں کو نہ ستانے یاویں۔ کیونکہ بیہ لوگ لحاظ کے مارے زبان ہے تو تیجھ ہیں کہیں گے لیکن دل میں ضرور کوسیں گے پھرا گرند بھی کوسیں جب بھی ظلم كا وبال اور گناه تو ضرور بهوگا۔ ( ٨ ) ایناد فت نضول با توں میں مت كھو یا كرواور بہت ساوفت اس كام كيلئے

بھی رکھو کہاس میں لڑکیوں کوقر آن اور دین کی کتابیں پڑھا کرو۔اگر زیادہ نہ ہوتو قر آن کے بعد بیہ کتاب مبہتی ز**یورشروع ہے ختم تک ضرور پڑھادیا کرو۔لڑکیاں جا ہےا پی ہوں یا پرائی ہوں ان سب کیلئے اس کا** بھی خیال رکھو کہان کوضر وری ہنر بھی آ جائیں لیکن قرآن مجید کے ختم ہونے تک ان ہے دوسرا کام مت لواور جب قرآن پڑھ چکیں اور صاف بھی کرلیں پھر صبح کے وقت پڑھاؤ پھر جب چھٹی کیکر کھانا کھا چکیں ان ہے لکھاؤ۔ پھردن رہے ہے ان کو کھانا پکانے کا اور بینے پرونے کا کام سکھاؤ۔ (9)جولڑ کیاں تم ہے پڑھنے آئیں ان ہےا ہے گھر کے کام مت کو ندان ہے اپنے بچوں کی ٹہل کراؤ بلکہ ان کو بھی اپنی اولا دکی طرح رکھو۔ (۱۰) نام کے واسطے بھی کوئی فکر کوئی بوجھ اپنے اوپر مت ڈالو۔ گناہ کا گناہ ،مصیبت کی مصیبت۔ (۱۱) کہیں آنے جانے کے وقت اس کی پابندمت بنو کہ خواہ مخواہ جوڑ اضرور ہی بدلا جائے ،زیور بھی سارالا دا جائے کیونکہاس میں یہی نبیت ہوتی ہے کہ دیکھنے والے ہم کو برز اسمجھیں سوالی نبیت خود گناہ ہے اور چلنے میں اس کے سبب در بھی ہوتی ہے جس ہے طرح طرح کے حرج ہو جاتے ہیں۔مزاج میں عاجزی اور سادگی رکھو۔ مبھی جو کپڑے پہنے ہیٹھی ہووہی پہن کر چلی جایا کرو۔ مبھی اگر کپڑے زیادہ میلے ہوئے یا ایسا ہی کوئی موقع ہوامختفرطور پر جتنا آسانی ہے اور جلدی ہوسکا بدل لیابس چھٹی ہوئی۔ (۱۲) کسی سے بدلہ لینے کے وقت اس کے خاندان کے یا مرے ہوئے کے عیب مت نکالو۔ اس میں گناہ بھی ہوجا تا ہے اور خواہ مخواہ ۔ دوسرول کورنج ہوتا ہے۔ (۱۳) دوسرول کی چیز جب برت چکو یا جب برتن خالی ہو جائے فوراْ واپس کر دو۔ اگر کوئی اتفاق ہے اس وقت کیجا نا والا نہ ملے تو اس کو اپنے برنے کی چیزوں میں ملا جلا کرمت رکھو بالکل علیحدہ اٹھا کرر کھ دوتا کہ وہ چیز ضائع نہ ہو۔ ویسے بھی نے اجازت کسی کی چیز برتنا گناہ ہے۔ (۱۴)اچھا کھانے پینے کی عادت مت ڈالو ہمیشہ ایک سِاونت نہیں رہتا۔ بھرکسی وفت بہت مصیبت جھیلی پڑتی ہے۔ (۱۵) احسان کسی کا چاہے تھوڑا ہی سا ہواس کو مجھی مت بھولوا ورا پنااحسان چاہے کتنا ہی بڑا ہومت جبلاؤ۔ (١٢) جس وفت كوئي كام نه بوسب سے اچھاشغل كتاب و يكھنا ہے۔ اس كتاب كے ختم پر بعض كتيابوں كے نام لکھ دیئے ہیں ان کو ویکھا کرواور جن کتابوں کا اثر اچھا نہ ہوان کو بھی مت دیکھو۔ (۱۷) چلا کر بھی مت بولو، باہر آواز جائے گی۔ کیسی شرم کی بات ہے۔ (۱۸) اگر رات کو اٹھواور گھر والے سوتے ہوں تو کھڑ کھڑ دھڑ دھڑ مت کرو۔ زورے مت چلوتم تو ضرورت ہے جاگیں بھلا اوروں کو کیوں جگایا۔ جو کام کروآ ہستہ آہستہ کرو، آہتہ کواڑ کھولو، آہتہ یانی لو، آہتہ تھوکو، آہتہ چلو، آہتہ گھڑ ابند کرو۔ (۱۹) بڑوں ہے بنسی مت کرویہ بے اونی کی بات ہے اور کم حوصلہ لوگوں ہے بھی بے تکلفی نہ کرو کہ وہ بے ادب ہوجا کیں گے۔ پھرتم کو نا گوار ہوگا یا وہ لوگ کہیں دوسری جگہ گستاخی کر ہے ذلیل ہو نگے۔ (۲۰) اپنے گھر والوں کی یا اپنی اولا دکی کسی کے سائے تعریف مت کرو۔ (۲۱) اگر کسی محفل میں سب کھڑے ہوجا کیں تم بھی مت بیٹھی رہو کہاس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ ( ۲۳ ) اگر دو شخصوں میں آپس میں رنج ہوتو تم ان دونوں کے درمیان الی کوئی ہات مت کہو کدان میں میل ہو جائے تو تم کوشرمندگی اٹھانی پڑے۔ (۲۳)جب تک روپیہ ببیہ یا نرمی ہے کام نکل سکے ختی اور

خطرے میں نہ بیڑو۔(۲۴۴)مہمان کے سامنے کسی برغصہ مت کرواس ہے مہمان کا دل ویسا کھلا ہوانہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ (۲۵) دخمن کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ بیش آؤاس کی دشمنی نہیں بڑھے گی۔ (۲۷) روٹی کے نکڑ ہے یوں ہی مت پڑے رہنے دو جہاں دیکھواٹھالواورصاف کرکے کھالوا گر کھا نہ سکوتو کسی جانو رکو دیدو اور دسترخوان جس میں ریزے ہوں اس کوالیں جگہ پرمت جھاڑ و جہال کسی کا یاؤں آئے۔( ۲۷ ) جب کھانا کھا چکواس کوچھوڑ کرمت اٹھو کہ اس میں ہےاو بی ہے، بلکہ پہلے برتن اٹھوا دو تب خود اٹھو۔ ( ۲۸ )لڑ کیوں پر تا کیدرکھوکہاڑکوں میں نہ کھیلا کریں کیونکہ اس میں دونوں کی عادت گرز جاتی ہےاور جوغیرلز کے گھر میں آئمیں عاہے وہ چھوٹے بی ہوں گراس وقت لِڑ کیاں وہاں ہے ہن جایا کریں۔(۲۹) کسی سے ہاتھ یاؤں کی ہنسی برگز مت کروا کٹر تو رنج ہو جاتا ہے اور مجھی جگہ بے جگہ چوٹ بھی لگ جاتی ہے اور زبانی بھی زیادہ ہنسی مت کروجس ہے دوسراچڑھنے لگے اس میں بھی تکرار ہوجا تا ہے۔خاص کرمہمان ہے بنسی کرنااور بھی زیادہ بے ہود ہات ہے جیسے بعض براتیوں ہے بنسی کرتے ہیں ۔ ( ۳۰ )اینے بزرگوں کے سراہنے مت بیٹھو ۔ لیکن اگر وہ کسی دجہ نے خود تھم کے طور پر ہیٹھنے کو کہیں تو اس وقت ادب یہی ہے کہ کہنا مان لو۔ (۳۱)اگر کسی ہے کو کی چیز ما تنگنے کے طور پر لوتو اس کوخوب احتیاط ہے رکھواور جب وہ خالی ہو جائے فوراً اس کے پاس بہنچاد ویہ راہ مت دیکھوکہ وہ خود مانگے اول تو اس کوخبر کیا کہ اب خالی ہوگئی۔ دوسرے شاید لحاظ کے مارے نہ مانگے اور شاید اس کو یاد ندر ہے پھرضرورت کے وقت اس کوکیسی پریشانی ہوگی اس طرح کسی کا قرض ہوتو اس کا خیال رکھو کہ جب ذرا بھی تنجائش ہوفوراً جتنا ہو سکے قرض اتار دو۔ (۳۲) اگر کسی ناحیاری میں کہیں رات بےرات پیدل چلنے کا موقع ہوتو حجز ہے کڑے وغیرہ یاؤں سے نکال کر ہاتھ میں لے کو۔ راستہ میں بجاتی ہوئی مت چلو۔ ( mm )اگر کوئی بالکل تنها کوئفزی وغیره میں ہوا در کواڑ وغیرہ بند ہوں دفعتاً کھول کرمت چلی جاؤ۔ خدا جائے وہ آ دمی ننگا ہو کھلا ہو یا سوتا ہواور ناحق ہے آ رام ہو بلکہ آ ہستہ آ ہستہ سے پہلے یکارواورا ندر آ نے کی اجاز ت لو اگروه اجازت دے دوتو اندر جاؤنہیں تو خاموش ہو جاؤ پھر دوسرے وقت شہی۔البتۃ اگر کوئی بہت ہی ضرورت کی بات ہوتو ریکار کر جگالو جب تک دہ بول نہ پڑے تب تک اندر پھر بھی نہ جاؤ۔ ( ۳۴۲) جس آ دمی کو پہچانتی نہ ہواس کے سائنے کسی شہر یا کسی قوم کی برائی مت کرو۔ شایدوہ آدمی ای شہریا ای قوم کا ہو پھرتم کوشرمندہ ہون یڑے۔(۳۵)ای طرح جس کام کا کرنیوالاتم کومعلوم نہ ہوتو یوں مت کبو کہ بیک ہے وقوف نے کیا ہے، یا ا یں ہی کوئی بات مت کہوشا پر کسی ایسے محف نے کیا ہوجس کاتم لحاظ کرتی ہو پھرمعلوم ہونے پر چیچے شرمندہ ہونا پڑے۔(۳۲)اگرتمہارا بچیسی کاقصور خطا کرے تو تم مبھی اپنے بچہ کی طرفداری مت کرو، خاص کر بچہ کے سامنے تو ایسا کرنا بچہ کی عادت خراب کرنا ہے۔ (۳۷) از کیوں کی شادی میں زیادہ یہ بات ویکھو کہ داماد کے مزاج میں خدا کا خوف اور دینداری ہو۔اییا تخص اپنی بی بی کو بمیشه آرام سے رکھتا ہے۔اگر مال ودولت بہت کچھ ہوااور دین نہ ہواتو و ہخص اپنی بی بی کاحق ہی نہ پہچانے گااوراس کے ساتھ و فا داری نہ کرے گا، بلکہ رویب پیسہ بھی نہ دے گا۔ اگر دیا بھی تو اس سے زیاد و جان ہے گا۔ ( ۳۸ ) بعض عورتو ال کی عاوت ہے کہ

#### تھوڑ اسابیان ہاتھ کے ہنراور بیشہ کا

بعض لاوارث غریب عورتیں جن کے کھانے کیزے کا کوئی سہارانہیں ایک پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں کہ خدا کی پناہ ،اس کا علاج دوباتوں ہے ہوسکتا ہے یا تو نکاح کرلیں یا ہے ہاتھ کے ہنر ہے چار پہنے واصل کریں۔ مگر ہندوستان کے جائل نکاح کو اور ہنرکودونوں کوعیب بیجھے ہیں اور یہ کمی کوتو فیق نہیں ہوتی کہ ایسے حاصل کریں۔ مگر ہندوستان کے جائل نکاح کو اور ہنرکودونوں کوعیب بیجھے ہیں اور یہ کی کو قر ور چاتا کہ ایسے خریبوں کے خرج کی خبرر کھے پھر بتلاؤان بیچار یوں کا کیوکر گزر ہو۔ بیبیوا دوسروں پرتو کی خور ور چاتا کہنے کا نہیں مگر اپنے دل پر اور ہاتھ پاؤں پرتو خدا تعالی نے اختیار دیا ہے ، دل کو سمجھاؤاور کسی کے برا بھلا کہنے کا خیال نہ کرو۔اگر کسی کی عمر نکاح کے تابل ہے تو نکاح کر لے اوراگر اس قابل نہ ہویا یہ کہ اس کوعیب تو نہیں سے محمد اور بیسے بی دل نہیں چا ہتا یا بھیزے ہے گھر اتی ہتو اس صورت میں اپناگزر کسی پاک ہنر کے ذرایعہ عقوم کی کہنے اور ہنر کو در بیٹ کا بیان تو چھے جھے میں آپوکا ہاور ہنر اور پیشہ کا بیان اب کیا جا تا ہے۔ بیبیو!اگر اس میں کوئی بات بے عزتی کی ہوتی تو پیغیر عقوم کی اب اور پیشہ کا بیان اب کیا جا تا ہے۔ بیبیو!اگر اس میں کوئی بات ہے عزتی کی ہوتی تو پیغیر عقوم کی ایک ہنہ ہیں کوئی بات ہے کوئی ہوں اور یہ جسی فر مایا ہے کہ میاں نہ جرائی ہوں اور یہ جسی فر مایا ہے کہ میا ہیں ہیں ہی کہا ہے کہ کوئی بیغیر اسے بیغیر عقوم کی کی بات ہے کہ کوئی بیغیر عقوم کی کائی اپنے ہاتھ کی ہیں نہ جرائی ہوں اور یہ جسی فر مایا ہے کہ میں اور پیغیروں کے بعض ایسے کاموں کا بیان قر آن شریف میں ہے اور بعض کام

الی کتابوں میں لکھے ہیں جن میں پیغیبروں کا حال ہے،ان سب میں ہے تھوڑوں کا نام لکھا جاتا ہے۔

# بعض پیمبروں اور بزرگوں کے ہاتھ کے ہنر کا بیان

حضرت آدم نے تھیتی کی ہےاورآ ٹا ہیں ہے اور رونی پکائی ہے۔ حضرت ادر نیس نے لکھنے کا اور درزی کا کام کیا۔حضرت نوح میں کنکڑی تراش کر کشتی بنائی ہے جو کہ بڑھئی کا کام ہے۔حضرت ہود می تجارت کرتے تھے۔حضرت صالح مجھی تجارت کرتے تھے۔حضرت ذوالقر نمین جو بہت بڑے بادشاہ تھے اور بعضوں نے ان کو پیغمبربھی کہاہےوہ زنبیل بنتے تھے جیسے یہاں ڈلیہ یا ٹوکری ہوتی ہے۔حضرت ابراہیم ؓ نے بھیتی کی ہےاورتغمیر کا کام كياب - خانه كعبه بنايا تفا - حضرت اوط محيتى كرت ته وحضرت اساعيل تير بنا كرنشاندلكات ته وحضرت اسحاق یک حضرت بعقوب اوران کے سب فرزند بکریاں چراتے تھے اوران کے بال بچوں کوفروخت کرتے تھے۔ حضرت بوسف یے غلمی تجارت کی ہے۔ جب قط پڑاتھا حضرت ابوب کے یہاں اونٹ اور بکر بول کے بیج بڑھتے تھے اور کھیتی ہوتی تھی۔ حضرت شعیب کے یہاں بکریاں جرائی جاتی تھیں۔ حضرت موی نے کئی سال بكرياں جرائی میں اوران كے نكاح كاليمي مبر تعار حصرت بارون نے تجارت كى ب\_ حضرت اكسى مستحقيق كرتے تنے رحضرت داؤد مزرہ بناتے تنے جو کہلو ہار کا کام ہے۔حضرت لقمان مبرے حکمت والے عالم ہوئے ہیں اور بعضوں نے ان کو پنیمبر بھی کہاہے، انہوں نے بحریاں چرائی ہیں۔حضرت سلیمان منبیل بنتے تھے۔حضرت ذکریا ا بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت عیسی " نے ایک دوکا ندار کے یہاں کپڑے رنگے تھے۔ ہمارے پیغیبر علی کا بلكسب يغيبرون كابكريان جرانا بهى بيان بوچكا ب-اگرچان پيغيبرون كاگزران چيزون برندتها بگريدكام كئة جیں ان سے عارتو نہیں کی۔اور بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے عالم جن کی کتابوں کا مسئلہ سند ہے ان میں سے کسی نے کپڑا بنا ہے کسی نے چمڑے کا کام کیا ہے، کس نے جوتی سینے کا کام کیا ہے، کسی نے مٹھائی بنائی ہے۔ پھر ایماکون ہے جوان سب سے زیادہ (توبہتوبہ)عزت دارہے۔

### بعض آسان طریقے گزرکرنے کے

صابن بنانا، گوٹا بنما، چکن کا ڑھنا، جالی بنانا، کر بند بنما، سوت کے بوتام بینی بٹن بنانا، جراہیں بینی موز ہے سوتی یا اوئی بنانا، گلو بند بنانا، ٹو بیاں یاصدری یا کر تیاں اور کرتے ہی تک کر بیچنا، روشنائی بنانا، کپڑا رنگنا، زرووزی بینی کارچو بی کا کام بنانا، سوزن کا کام بنانا، ٹو بی پرجیسے میرٹھ میں بکتی ہے، بینا اور اگر بینے کی مشین منگا کی جائے تو اور بھی جلدی کام بواور بہت فائدہ رہے، مرفی کے انڈ ہے بیچنا، رحل، چوکی، صندوق وغیرہ رنگنا، لڑکیاں پڑھانا، کپاس کیکر ج فی سے بنو لے نکال کرروئی اور بنو لے الگ الگ بیچنا، چرفے سے سوت کا تنایا اسکی نواڑیا کپڑے بنوا کر بیچنا۔ دھان خرید کر اور کوٹ کر چاول نکال کر بیچنا، کمابوں کی جلد با ندھنا، چننی اچار بنا، چورن وغیرہ کی گولیاں یا نمک سلیمانی بناکر بنا، جوران وغیرہ کی گولیاں یا نمک سلیمانی بناکر بنانا، جوران وغیرہ کی گولیاں یا نمک سلیمانی بناکر

بیپنا، مجود کی چنا کمیں، بیکھے بنا کر بیپنا، شربت، انار، شربت عناب وغیرہ یاسر کہ بنا کر بیپنا کوئے کی تجارت کرنا، برتنوں برقلعی اور مسی جوش کرنا، کپڑے جھاپنا جیسے عمامہ، جا نماز، رو مال، چا در، فرور ضائی وغیرہ، فصل میں سرسوں وغیرہ کیکر بحر لینا اور فصل کے بعد جب مبتقی کے بہونج ڈالنا، سرمہ باریک بیس کر یااس میں کوئی فائدہ من دوا ملاکراسکی پڑیاں بنا کر بیپنا، پینا، ہوائے یا موقع ہوا کر ایا بیض عام تو ایسے ہیں کہ بہد موقع کا کشتہ بنا کر بیپنا اور ایسے ہیں جلکے اور چلتے کام ہیں جس کا موقع ہوا کر لیا۔ بعض عام تو ایسے ہیں کہ بہد دیکھے بچھے میں ہیں آسکتے ان کوتو کس سے سیکے لیں اور بعض کام ایسے ہیں کہ بچھے دار آ دمی کتاب میں پڑھ کر بنا سکن ہے ایسے میں کہا ہوں کی تاب میں پڑھ کر بنا سکن ہے ایسے ورن اور سیمانی نمک اور را تکنے اور ان میں بہت می با تیں گھر کے روز انہ برتا دُمیں ہمی کام آتی ہیں اور نویس حصر بیں چورن اور سیمانی نمک اور را تکنے اور موتکے کے شتہ کی ترکیب کھدی ہے۔

صابن بنانے کی ترکیب: سبخی ایک من ، چوناایک من ، تیل ریندی کا یا گلو کا نوسیر ، چربی ستر وسیر ۔ اول بچی کوایک صاف جگه بررتمیس مثلا چبوتره پخته بو یاز مین پخته بور غرض اس سے بیہ ہے که اس میں مٹی زمل جائے اور جوڈ صلے بنجی کے ہوان کو پھروغیرہ ہے تو ڑ ڈالیس پھراس کے او پر چونے کو ڈالیس اگر ڈ صلے ہوں تو تھوڑا یانی اس پر چینز کیس تا کہوہ سب گل کر بار یک قابل ملنے کے ہوجا کیں اور دونوں کوخوب ملادیں تا کہ چونا بھی بالکل مل جائے۔ پھرا کیک حوض پختہ اس طرح کا تیار کیا جائے اور اس طرح ہے اس کے اندر جار اینٹیں جاروں طرف کونوں پر رکھ دی جائیں اور ان اینوں پر ایک لوہے کی جالی مثل جھلنی کے ہور کھدی جائے مگر چھید بڑے بڑے ہوں اور جالی کے اوپر ٹاٹ بچھایا جائے اور بیٹاٹ اتنا بڑا ہو کہ اس حوض کی و بواروں سے باہر بھی تھوڑ اتھوڑ الٹکار ہے اور اس ٹان اور جالی ملا ہوا ہے ڈال ویا جائے گاتو ٹان اور جالی کے چھیدوں سے عرق نیچے نیکنے لگے گااور جالی کے او نیچر ہے کیلئے اسٹنے غرض یہ ہے کہ جب اس کے اوپر وہ چونا اور بھی جو سر مھی گئی ہے۔اورا گر جالی میسر نہ ہوتو بائس کا ٹٹر بندھوا کریالکڑی بچھا کراس کے اوپر ٹاٹ ڈال کر ٹیکادیں اور اس تل کے منہ کے نیچے ایک کھڑا یا کوئی برتن رکھ دیں اور اس حوض میں اوپر تک پانی بھردیں اور ہلا کیں نہیں اس حوض کا عرق فیک ٹیک کرنل کے ذریعہ ہے اس کھڑے میں آ جائے گا۔ جب گھڑا تجرجائے ہٹالیں اور دوسرا گھڑار کھ دیں اور جتنا یانی تم ہوتا جائے اور یانی ڈالنے جائیں البتہ جب ختم کا وقت آئے بعنی قریب ختم کے تب ہلا دیں اور اول پانی کوعلیحد و کرلیں اور اول کی پہچان یہ ہے کہ جب تک سرخ رتگ کا پانی آئے اول ہے اور جب اس ہے کم سرخی دارآ ئے تو وہ دوسرا ہے اور جب بہت کم رنگ معلوم ہو بعنی سبیدی مائل یانی آنے تھے تو وہ تیسرا ہے۔ای طرح نتیوں درجوں کے یانی کو ملیحدہ کیا جائے کیکن اسکی چنداں ضرورت بعی نہیں ہے اگر نہ بھی علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو کوئی مضا نقہ نیس صرف ایک چھوٹا گھڑا اخیر یانی بعنی تیسر ہے درجہ کا علیحد و کر لینا کافی ہے اورا گرتھوڑ اصابن بنا نا ہوتو حوض کی ضرورت نہیں بلکہ جس طرح

نے جبکہ کرانی کی دعانہ کرےاورول میں نہ جائے کہ یہ چیز گراں ہو جائے تا کہ مجھے نفع ہو بلکہ خود کراں ہو جائے اس و تت فروخت کردے جنتا نفع قسمت میں ہوگاخود ہی ہو جائے گا۔ پھر بدنیتی سے کیافا کدہ بلکہ بے برکتی اور بحرومی کا خطرہ ہے۔

عورتیں جاریائی وغیرہ میں کپڑا ہا ندھ کرئسم کی رینی ٹیکاتی ہیں ای طرح ٹیکالیں۔ جب سب ٹیک چکے تو اول کڑ ھاؤ میں ایک لوٹا یانی ساوہ استعال جھوڑ دیا جائے بعدازاں جربی اور تیل جھوڑ دیں جب جوش کر آئے تو وہی اخیر کا عرق جوا تنا ہو کہ ایک چھوٹے ہے گھڑے میں آ جائے اور اس کوعلیحدہ کرلیا ہے کیکراس میں تھوڑا تھوڑا چھوڑ ویں ۔ یعنی تھوڑا سایانی پہلے حچھوڑا۔ جب گاڑھا ہونے گئے تب پھرتھوڑا سااور ڈال دیا۔اس طرح جب سب گھڑے کا یانی ختم ہو جائے تو پھراور دوسرے گھڑوں کا یانی جوعلیحدہ رکھا ہوا ہے تھوڑ اتھوڑ ا بدستور ڈالیں اور پکاویں اور تھوڑ نے کا مطلب ایک بدھنا پانی ہے اس طرح کل پانی ڈال دیں۔اس کے بعد خوب بِيَاوي .. جب قوام برآ جائے يعنی خوب سخت گاڑھا ہوجائے تواس وفت تھوڑا سا كفگيرے نكال كر مصندا کر کے ہاتھ سے گولی بناویں اور دیکھیں ہاتھ میں تونہیں لگتا اور ہاتھ میں چپکتا ہوتو اور یکاویں ، پھر دیکھیں ہاتھ میں تونہیں چپکتا۔ جب نہ چیکے اور کولی بناتے بناتے فوراْ سخت ہو جائے ۔ جبیہا کہ صابن تیار ہوتا ہے تو بس تیار ہو گیا۔اس قوام کے تیار ہوجانے پر آگ کا تاؤ کم کرویں۔ بلکہ سب لکڑیاں اور آگ اس کے پنیج ہے نکال لیں اور کچھ وقفہ کے بعد اس کوایک حوض میں جمادیں اور حوض کی ترکیب یہ ہے کہ یا تو اپنوں کو کھڑا کر کے حوض کی طرح بنالیں یا چارتختوں کو کھڑا کر دیں ای طرح اوراس کے باہر چاروں طرف اینٹ وغیرہ کی آ ڑ لگا دیں تا کہ شختے نہ گریں اور حوض کے اندرا یک کپڑا موٹا پرانار دی کیکن اس میں سوراخ نہ ہویا گدڑی وغیرہ ہو بچھادیں یہاں تک کہ جاروں طرف جو تنختے کی دیوار ہےان پربھی بچھا دیا جائے بعداس کے اس کڑ ھاؤ سے تھوڑا سا ڈلول ہے نکال کرحوض میں ڈال دیں اور کفکیر سے چلاتے جائمیں تا کہ جلد خشک ہو جائے تو اور ڈالیں غرض کے سب کڑ معاؤ ہے نکال کرحوض میں ای طرح ڈال کر جماویں اور بعد مصنڈا ہونے کے شختے علیحدہ کر کے صابن کو باا حتیاط رکھا جائے خواہ تار ہے کاٹ کرچھوٹے جیموٹے نکڑے کر لئے جائمیں اورجس چولہے پر کڑھاؤ رکھا جائے گااس کا نقشہ یہ ہے۔ یہ بھٹی ہے یعنی کول جولہا کڑھاؤ کے موافق۔اس چولہے پرکڑ ھاؤ کواس طرح رکھا جائے گا کہآنچ برابرسب طرف پہنچے۔

نام اور شکل برتنوں کی جن کی خاجت ہوگی (۱) آیک کفگیرلو ہے کا یا لکڑی کا لمبی ڈنڈی کا جیما بلاؤ پکانے کا ہوتا ہے جیسا بلاؤ پکانے کا ہوتا ہے جیسا بلاؤ پکانے کا ہوتا ہے ڈنڈی دارجس میں تین سیر پانی آسکے ایسا ہوا تا چاہئے کہ مین کا اس سے عرق یعنی وہی پانی ڈالا جائے گا۔ (۳) ایک برتن صابن کو کڑھاؤ سے نکالے کا جیسا ڈبو بلاؤیا سالن نکالے کا ہوتا ہے جس سے صابن کو کڑھاؤ سے نکال کروش میں ڈالا جائے گا۔ سے نکال کروش میں ڈالا جائے گا۔

د وسری ترکیب صابن بنانے کی: اب سے پچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں عام طور پر بخی چونا اور تیل سے صابن بناتے تھے جس کو دلیمی صابن کہا جاتا تھا ،اس کا طریقہ دشوار اور مال بھی پچھا چھا نہ ہوتا تھا اس زمانہ میں جہاں ہرمتم کی دستکاریوں میں ترقی ہوئی ہے صابن کی صنعت میں بھی بہت پچھ ترقی ہوئی ہے اس

ز مانہ میں صابن سازی کےطریقے نہایت آ سان اور کارآ مدایجاد ہو گئے۔جن میں ہے کپڑے دعو نے کا صابن بنانے کا طریقہ جس کی ہرگھر میں ضرورت ہوتی ہے لکھا جاتا ہے۔ انگریزی صابن دوطریقوں سے بنایا جاتا ہے ایک کیا ( کولٹر پراسس) دوسرا پکا ( ہائ پراسس ) کہلاتا ہے۔ پکا صابن اگر چہ قدر ہے دشوار ہے لیکن بمقابله کیے صابن کے کم قیت بہت کم تھنے والا اور کپڑے کوزیادہ صاف کرنے والا ہوتا ہے میمکن ہے کہ اول بی اول دو حیار مرتبه بنانے سے خراب ہوجائے اور ٹھیک نہ ہے لیکن جب اس کا بنانا آجائیگا تو بہت منافع کا کام ہے اور اس صابن کے بڑے جز وصرف دو ہیں ایک کاسٹک دوسرا تیل یا چر نی ۔ کاسٹک ایک تشم کی تیز اب کا نام ۔ ہے جوشہروں میں عام طور ہے ل سکتا ہے اور وہ دوقتم کا ہوتا ہے۔ ایک چورامثل شکر سرخ کے مگر رنگ اس کا بالكُل سفيد چونے كے ہوتا ہے جس كوانگريزى ميں پوڈر كہتے ہيں اور نام اس كا ٩٩×٩٩ كاسنك ہے جس كى قیمت آج کل سوار و پدیسیریا کم ومیش ہے دوسرا بڑے بڑے ڈبوں کی صورت میں ہوتا ہے، رنگ اس کا بھی نہایت سفیداور نام اس کا ۲۲×۲۰۷۲ کاسٹک ہے۔ قیمت اس کی پندرہ آنے سیریا کم وہیش ہوتی ہے۔ صابن بنانے سے پہلے کاسٹک میں یانی ڈال کر گلا لیتے ہیں جب یہ یانی میں حل ہوجا تا ہے تو اس کولائی کہتے میں ۹۹X۹۸ کے ایک سیر کا سٹک میں اگر اڑھائی سیریانی ڈالا جائے اور ۷۲×۷ کے کا سٹک میں دوسیریانی ڈ الا جائے تو ۳۵ ڈگری ( درجے ) کی لائی تیار ہو جاتی ہے کیکن کا سٹک کے گھٹیا برد ھیا ہونے کی وجہ سے بعض وفت ڈگری میں فرق ہوجا تا ہے یعنی مجھی تو بجائے ۳۵ ڈگری کے۳۳ یا ۳۳ ڈگری کی لائی ہو جاتی ہے اور مجھی ٣٣٧ على ٢٣٤ وكي جو يكي صابن مين تو چندال معزنيين بوتى \_البت كي صابن مين كي تقص پيدا كرديتى ہے ـ صابن کے کارخانوں میں لائی کی ڈگری دیکھنے کیلئے ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ہیڈرومیٹر کہتے ہیں جس کی قیمت تخمینا تین جاررو ہے ہوتی ہےاس سے مجھ ڈگری معلوم ہوسکتی ہے۔

نسخەصابىن نمبرا: چربى ۵سىر، <sup>ك</sup> كامئىك كىلائى، <sup>ئے ۳۵</sup> ۋىگرى ۋھائى سىر، سوۋاالىش ۋھائى سىر، <sup>ئىل</sup>پانى ۋھانى سىر-

نسخه صابین نمبر۳: چربی ۵ سیر، بهروزه، تعلی شیر، کاسٹک کی لائی ۳۵ ڈگری ساڑھے تین سیر، سوڈ ا ایش ساڑھے تین سیر، یانی پہسیر۔

صابین بیکانے کی ترکیب: اول چر بی کوگلا کر کپڑے ہیں چھان لیا جائے اور اگر بہروز ہمی ڈ النامنظور بوتواس کوجھی چر بی کے ساتھ گلا کر چھان لیا جائے بھر یانی کوکڑھائی ہیں ڈ ال کراس ہیں سوڈ االیش ڈ ال دیا جائے ، آگ

نے چربی دونوں قسموں میں عمدہ لینے کی ضرورت ہے۔

ج کاسک فی لاف کی صابن بنانے سے پہلے حسب ترکیب مندرجہ بالا تیار کر کے رکھنی جا ہے۔

ت سوز اایش ایک قتم کا کھار ہے شل میدہ کے سفید ہوتا ہے۔ کیڑے کامیل کاٹنے کیلئے خاص چیز ہے۔

م بہروزہ ڈالنے سے صابن میں پختمی اورعمد گی آ جاتی ہے اور صابن کارنگ کسی قدر زردی مائل ہوجا تا اگر سفید

جلائی جائے، جب پانی میں اچھی طرح ابال آنے گے اور سوڈ اایش حل ہوجائے اس میں چھنی ہوئی جربی اور کا سنک کی لائی ڈال دی جائے۔ اور بھی بھی کی کوچ یا گفگیریا کی اور چیز سے چلانے گے اور خوب پکنے دیں (ہلی آئی پرعمہ و پکائی ہوتی ہے) اب پکتے پکتے اگر وہ پکھے پھٹا بھٹا مشل کھیں لیا چھیڑہ کے ہوجائے جسکی شناخت یہ ہے کہ المبنے کے وقت نیچ سے اور پکو پائی آئے گا یعنی صابن علیمہ ہوگا اور پائی علیمہ ہوگا تو اس کے پکنے ویں۔ اور اگر مشل حلوے کے گاڑھا ہوجائے آئی شناخت یہ ہے کہ نیچ سے دھواں دیتا ہے بلیلہ اور پکو آئے گا جس کے معنی ہیں کہ صابان ابھی ضام ہے اور جس رہا ہے اس کی صابت کی تھوڑی فائی تخیینا آدھ پاؤا ور جس کے معنی ہیں کہ صابان ابھی ضام ہے اور جس کی سامن کی تھوڑی فائی تھی ہے گئے دیں ورنہ اور تھوڑا سا کا سنگ ڈالیس کے فکہ جو صابان بھاڑی جاتا ہے اس کی پکائی عمہ ہوتی ہے اس طرح ہلی آئی پر صابان دو تین فرض اس طرح اس کو خود نہ ہوتو اس بھی تخیینا ہاؤ جو جو بیٹ جائے گا یعنی صابان اور بی فی سامن تھی اور جس کے اور جس کی گڑا ڈوال کر جمالیا جائے اور جسنے کو دیکر میں بالیا جائے۔ بس صابان تیارہ و کیا اب اس کو کی برتن میں یا ٹو کر سے میں کپڑا ڈوال کر جمالیا جائے اور جسنے کے بھی کپڑا اؤال کر جمالیا جائے اور جسنے کے بعد کام میں لیا جائے۔

## کپڑاحچاہیے کی ترکیب

زردرنگ: ایک میر پانی میں پاؤ بحر کھانے کا ناگوری گوند بھگوکر جب لعاب تیار ہو جائے چھ ماشہ گیہوں کا آٹااور چھ ماشہ تھی آپس میں خوب ملاکراوراس میں پاؤ بحرسیس اور تین ماشہ کولی سرخ ٹول جو بازار میں بکتی ہے خوب طاکراس لعاب میں خوب حل کرکے کیڑے میں چھان لیس خوب سخت ہو جانا جا ہے تب اس سے کپڑے کو چھا چیں خواد بیدنگ کسی کپڑے پر لیسٹ کراپنے پاس دکھ لیس اور سانچاس پرلگالگا کر کپڑا چھا چیں۔ سانچے پرلکڑی کے بچول یا تیل ہے ہوئے بازار میں بکتے جی یا بردھتی سے بنوالے۔

سیاہ رنگ: ایک چھٹا تک ولائق رنگ جس کو پیڑی کہتے ہیں اور بازار میں بکتا ہے اور یاؤسر ناگوری گوند

ایک سیر پانی میں ملا کرلعاب تیار کرلیں اور ایک چھٹا تک پٹاس اور چھ ماشرتو تیا جس کو نیلاتھوتھیا کہتے ہیں اور
چھ ماشہ گیہوں کا آٹا اور چھ ماشہ تھی اس میں ملا کرخوب حل کرلیں اور گاڑھے گاڑھے رنگ ہے کپڑا چھا ہیں۔
کلھنے کی سیاہ و کسی روشنا کی بنانے کی ترکیب: بول کا گوند ایک سیر ، کا جل پاؤ بحر ، پھٹل ک چھٹا تک ، مہندی کی کنڑی ایک چھٹا تک ، وتا تاک چھٹا تا ک ، وتا ایک چھٹا تا ک ، مہندی کی کنڑی ایک چھٹا تک ، مہندی کی کنڑی ایک چھٹا تک ، وتا ایک چھٹا تا ک ، وتا ایک چھٹا تا ک ، مہندی کی کنڑی ایک چھٹا تا ک ، مہندی کی کنڑی ایک ہوئے اس ملاکر ایک ون اس کھوٹے کر کے اور کنزی اور چھالوں کو الگ سیر بھر پانی میں اتنا جوش دیں کہ پانی پاؤ بھر رہ جائے اور وہ پانی اس کھوٹے رہ کھیں یا چھٹر ، جب کا ک بھیٹس بچو تی ہے تو دوسرے یا تیسر ہوت کے دودھ کی جو صالت بوتی ہوئی ہے تیس ہو دوسرے یا تیسر ہوت کے دودھ کی جو صالت بوتی ہوئی بائیس کی الگ اور پانی ملیحد وہ وہا تا ہے۔

ہوئے کا جل اور گوند میں ملادیں اور پھٹکری اور تو تیا اور کھا ان مینوں کو چھٹا تک بھر پانی میں الگ خوب حل کر ہے کا کا جل اور گوند میں ملادے اور ایک دن لو ہے کی کڑھائی میں خوب گھونٹ کرسٹی یا کشتی وغیرہ میں سب ہے بہتر یہ کہ چھاج میں تبلی تبلی تبلیا کرسکھا لے روشنائی تیار ہوجائے گی اور گوند ببول اگر باز ارمیں مہنگا ہوتو ببول کے درختوں ہے جمع کر لیاجائے اکثر جنگل میں رہنے والے دوجیار بھیے دیے بہت سالا دیتے ہیں۔ انگریز کی روشنائی بینانے کی ترکیب: آسانی رنگ اول درجہ کا ایک تولہ بیجنی رنگ ایک تولہ سوڈ اور اس طرح دی ماشد، سوڈے وی تولہ بانی میں ملا کر گرم کر لیں اور اس پانی میں یہ دونوں رنگ ملادیں اور اس طرح جلاویں کہ سب چیزیں ل جا کیں۔ انگریز کی روشنائی تیار ہوجائے گی۔

فا و تنظین پین کی روشنائی بنانے کی ترکیب یہ کہ سادہ پائی کو بھیکے سے عرق کی طرح کشید کریں۔ یہ سان ایک کو بھیکے سے عرق کی طرح کشید کریں۔ یہ پائی کا عرق انگریز کی بیس ڈشل وا ٹر کہلاتا ہے۔ یہ بازار سے بھی ماتا ہے گروہ گراں پڑتا ہے۔ ایک سیر ڈشل وا ٹر کہلاتا ہے۔ یہ بازار سے بھی ماتا ہے گروہ گراں پڑتا ہے۔ ایک سیر ڈشل وا ٹر کہ باز کو جو بھی ماتا ہے گروہ گراں پڑتا ہے۔ ایک سیر ڈشل وا ٹر کہ باریک پین کر ملا لیس اور کار بالک ایسٹا دی قطرے ملادیں اور کسی چیز سے خوب مل کریں کہ سب چیزیں خوب باریک پین کر ملا لیس اور کار بالک ایسٹا دی قطرے ملادیں اور کسی چیز سے خوب مل کریں کہ سب چیزیں خوب مل ہوجا کی ارکم چوبیس گھنٹ دکھار ہے دیں تاکہ جو پچھے ذرات تہ شین ہونا ہیں ہوجا کیں اس کے بعد اس کو فلا لین کے کپڑے میں یا ناکون کے کپڑے کی چار تہدکر کے اس میں چھان لیس مقصد یہ ہے کہ رنگ وغیرہ کے باریک ذرات بھی چھن جا کیون کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اب یہ عمدہ وردشنائی تیار ہوگئی اس کوشیشیوں میں یا چھان لیا جائے ۔ فلا لین یا تاکون کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اب یہ عمدہ وردشنائی تیار ہوگئی اس کوشیشیوں میں یا پوہلوں میں بھر کرخوبصورت لیبل لگا کرفرہ خت کریں جتنا اس کوشہرت دی جائے گی اور فروخت بردھائی جائے گی گر پچھان ان خوب کی بنائی جائے ڈشل واٹر کے اگر سادے پائی ہے بھی بنائی جائے تو روشنائی بن جاد گی گر کہ کے دون کے بود جالا پڑجائے کی خطرہ ہے۔

لکڑی رنگنے کی ترکیب: جس طرح کا رنگ پڑھانا ہوای رنگ کی پڑیا بازار سے خرید کرتارہین کے تیل میں ایسے انداز سے طاوی کہ گاڑھا ہوجائے بھرگلبری کی دم یا پرندے کا پر یا کسی کئڑی پر چیتھڑا باندھ کراس سے جس طرح کے چاہے بھول ہوئے بتاد ہے یا بالکل سادہ رنگ لے اور اگر خٹک ہونے کے بعداس پروازش کا تیل مل کرسکھا لے تو اور پختہ اور چیکدار ہوجائے گا۔

برتن برلعی کرنے کی ترکیب: پاؤسیرنوشادرکوپی کرتین جھٹا تک پانی میں ڈال کردیجی یا ہانڈی میں اس قدرآنج میں پکالیاجائے کہ وہ پانی جل کرخشک ہوجائے جب سخت ہوجائے اس وقت اتار کرپیں لیاجائے جن پر

ا اس کام کیلئے دم قصد اقطع نہ کرے بیہ جانور کو بلاضرورت ایذادیتا ہے بلکہ پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو کام میں ان ک

برتن پر قلعی کرنا منظور ہواول خوب ما نجھ کرصاف کیا جائے اور آگ د ہکا کر گرم کر کے اس پر آرمل روئی کے پہل سے نوشادر پھیر دیا جائے پھر تھوڑا سارنگ جو قلعی را تگ کہلا تا ہے کسی جگہ لگا دیا جائے اور روئی کوتمام برتن پراس طرح پھیراجائے کہ وہ رنگ تمام پر پھیل جائے تھی ہوجاو بگی اور برتن کو سنسنی سے پکڑے دیں۔

مِسَى جوش کرنے کی لیعنی بیکا ٹا تکالگانے کی ترکیب:
اس کے برابر سہا کرلیکر دونوں کوخوب باریک بیے اور جس برتن میں ٹا نکالگانا ہواس میں اگر کسی جگہ بہا ٹا نکا بھی لگا ہوجسے لوٹے کی ٹونی میں ٹا نکالگا ہوتا ہے اس میں ٹی لیب کر چھپا دیے ہیں تا کہ آگ ہے وہ ٹا نکانہ کھل جائے بھر جس جگہ نا نکالگانا ہواس کے اندر کی طرف اسی جگہ وہ سہا کہ اور کانسی رکھ دیا جائے اور برتن کوکسی چیز ہے بھڑ کر آگ پر ذرااونچار کھیں جب تاؤ خوب آجائے علیحہ ہ کرلیں آگ کی گری ہے وہ کانسی اور سہا کہ بھل کراس کے شگاف میں بھر کرٹا نکا لگ جائے گا۔ اور کچا ٹا نکارا نگ کا اس طرح لگتا ہے کہ دائلگ کو بچھلا کر اس جگہ اور کھا وہ با بری طرف بھیلا دیا جائے ۔ خشنڈ ابوکرٹا نکا لگ جاویگا اور جہاں ٹا نکانگانا ہواس جگہ کواول برابر کر لینے ہیں اور اگر بچھاو تھا نے بوتواس کور تی ہے برابر کر لینے ہیں۔

بینے کے تمبا کو بتانے کی ترکیب ان تمباکو جس تم کی طبیعت کوموافق بولیکراس کوخوب کوٹ لے پھر اس میں شیرہ یا بتا بہتا ہوا گر گرمیوں میں تو برابر سے بچھ نم اور جارہ اور برسات میں برابر سے بچھ کم اور جاڑوں میں برابر اس میں ملا کر پھر کوٹ لیا جائے لیکن تمبا کوکو شنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کسی دیا نت اور معتبر دو کا ندار یا مزدور کومزدوری دیکراس سے بنوالیا جائے۔

خوشبودار پینے کے تمہاکو کی ترکیب: سادہ تمباکو میں یہ خوشبوئیں برابر برابرلیکر سیر چھے آدھی چھٹا تک ملاویں اور تمین چار ماشد حنا کاعطر ملاوی وہ خوشبو کیں یہ جیں۔لونگ، بالچیز،صندل کا براوہ، بزی الا پچی،سگند بالانج ہاؤ ہیر۔

تر کیب روٹی سوجی جوز ودہمضم اور دیریا ہوتی ہے:

کوندلیں گر بہت زیادہ زم نہ گوندھیں پھراس کے پیڑے بنا کرا یک دیچی کے اندر بقد رضر ورت پانی ڈال کر
ان پیڑوں کواس پانی میں جوش دے لیں جب پیڑے آ دھے کچے ہوجا کمیں تو پیڑوں کو پانی ہے علیحدہ نکال
لیں اور پانی پھینک دیں۔ بعدہ ،ان پیڑوں کوخوب اچھی طرح تو زکر ان کے اندر تھی ملا کمیں کہ جس ہے کی
قدر پتلے ہوجا تمیں پھران کی روٹیاں بنا کر توے یا گڑھائی میں بغیر پانی اور تھی کے مندی آئی ہے سینک
لیں۔ بیروٹیاں ٹھیل نہ ہوگی اور بہت دیریا ہوگی۔

تر کیب گوشت بیانے کی نمبراجو جھ ماہ تک خراب نہیں ہوتا: (نون) اس تر کیب کوشت بیا ہے۔ تر کیب نمبرا: مصالحہ سے بیا ہوا گوشت تین ماہ تک مقینا اور جھ ماہ اور زائداز جھ ماہ تک غالبًا رہ سکتا ہے۔ تر کیب نمبرا: مصالحہ

حقہ بینے کا بھی وہی تھم ہے جوتمبا کو کھانے کا ہے۔

پی کردھوپ میں سمالیا جائے۔ پھراگر پاؤ بھرگوشت ہوتو چھٹا تک بھر تھی لیکراول اس تھی میں بیاز بھون کر بھر رضر ورت نمک اور کچری ڈال دیں بعدہ، بلا پانی کے اس تھی میں گوشت ڈال کرد بھی کا مند ڈھک کراس کو بھی آئی گے اور پر گوشت کے اپنی آئی کے اور پر گوشت کے اندر ہوتا ہے ) بالکل خشک ہوجائے جس کی علامت یہ ہے کہ بوٹیوں کے اندر سے جھاگ اٹھنے اور آ بلے کے اندر ہوتا ہے ) بالکل خشک ہوجائے جس کی علامت یہ ہے کہ بوٹیوں کے اندر سے جھاگ اٹھنے اور آ بلے کوشت نکال لیمنا چاہئے ، پھر چھٹا تک بھر تھی اور لیمنال بھندر ضرورت گل جا کیں تو و بھی میں سے کوشت نکال لیمنا چاہئے ، پھر چھٹا تک بھر تھی اور لیمنال سابق تھی میں جود بھی کے اندر بقیہ موجود ہوگا ماکروہ سے معایا ہوا مصالح ہی ڈال میں بھون لیمنا تک بھر تھی اور ٹیک کی وقت بھی پانی بالکل ند ڈالنا چاہئے کی جانے کے بعد حسب معمول پکالیمنا چاہئے گل اور ٹیمنال کر مصالح ہی ڈال دیں اور ٹو برائی ہوں کی اندر لیمن کر رکھ دیں اور ٹھنڈا اندہ ہونے دیں اور ٹھنڈا اندہ ہونے دیں بلکہ گوشت کو تو بھر کوشت میں ہور ہوئے گئے اور تیار ہونے کے بعد گرئی کی حالت میں ہی اس کوروئی کے اندر لیمنٹ کر رکھ دیا کریں تو کل پاؤ بھر گوشت میں گل آ دھا ہاؤ تھی کری حالت میں ہی اس کوروئی کے اندر لیمنٹ کر رکھ دیا کریں تو کل پاؤ بھر گوشت میں گل آ دھا و قبی کوشت میں گل آ دھا ہو تھی دیا در تیار ہونے کے گوشت کے اندر آگھی خرج ہوتا ہے بعد کیک چکنے اور تیار ہونے کے گوشت کے اندر آگھی ذیارہ معلوم ہوتو اس ذیادہ گل کو دوسرے برتن میں نکال کرد دیارہ کام میں لا سکتے ہیں۔

#### تركيب كوشت يكانے كى نمبر اجو ڈير صاه تك خراب بيس ہوتا

نوٹ نمبرا:۔اس ترکیب سے پکا ہوئے گوشت کوڈیڑھ ماہ تک رکھ کرتجر بہ کرلیا گیا ہے شروع گرمیوں میں خراب نہیں ہوتا مگرامید ہے کہاس سے زائد عرصہ میں بھی خراب نہ ہوگا جبکہ روز مرہ گرم کرلیا جایا کرے۔ نوٹ نمبرا:۔اس ترکیب نمبراکی ان صاحبوں کو ضرورت ہے جو گوشت کی بوٹیوں کا خوب اچھی طرح گل جانا ضروری سجھتے ہوں۔

ترکیب نمبر اول مثل ترکیب نمبر اول مصالحہ پیس کر سکھالین چاہے ، پھر مثل ترکیب نمبر اپاؤ بھر گوشت کیلئے جھنا تک بھر تھی لیکر اور پیاز کواس میں بھون کر نمک اور بچری ڈالیس، بعدہ بلاپانی کے مثل ترکیب نمبر ااس تھی میں گوشت ڈال کر دیکھی کا مند ڈھک کر بلکی آئے پراتنا لگا کیں کہ گوشت کی بوٹیوں کا قدر تی پانی بالکل خشک ہو جائے جس کی علامت ترکیب نمبر امیں معروض ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد خاطر خواہ گلانے کی ترکیب یہ ہعداز ان اس ہی گوشت کی بوٹیاں ڈوب جا کیس) بھر لگانا تنا کہ گوشت کی بوٹیاں ڈوب جا کیس) بھر لگانا جا بان تک کہ بوٹیاں خوب گل جا کیس جب بوٹیاں خوب گل جا کیس اور یہ ڈالا ہوا پانی قطعا حل ہو جا کیس اور بوٹیاں بنسبت پہلے کے جھوٹی ہو جا کیس (کیونکہ پانی سے بھاگ اضے اور آ لیے پڑنے موقوف ہوجا کیس اور بوٹیاں بنسبت پہلے کے جھوٹی ہو جا کیس (کیونکہ پانی سے بوٹیاں کی قدر بڑھ جاتی ہیں) تو دیکھی میں سے گوشت نکال کرمٹل ترکیب نمبر اے جا کیس (کیونکہ پانی سے بوٹیاں کی قدر بڑھ جاتی ہیں) تو دیکھی میں سے گوشت نکال کرمٹل ترکیب نمبر اے جا کیس (کیونکہ پانی سے بوٹیاں کی قدر بڑھ جاتی ہیں) تو دیکھی میں سے گوشت نکال کرمٹل ترکیب نمبر ا

اگر پاؤ بھر گوشت پکارر ہے ہوں تو چھٹا نک بھر گھی اور کیکراس سابق گھی میں جود کیچی کے اندر بقیہ موجود ہوگا ملاکر وہ سکھایا ہوا مصالحہ اس میں بھون لینا چاہئے جب مصالحہ ادھ بھنا ہوجائے تو اس کل گھی کے اندر گوشت ڈال کر با بانی ڈالے ہوئے بھر پکانا چاہئے۔ جب بفقد رضرورت بک چکے بعد تیاری گرم مصالحہ ڈال کرفوراً گرم گرم ہی اس گوشت کو کسی ڈھکنے دار برتن میں بند کر کے روئی کے اندر لپیٹ کرر کھ دینا چاہئے اور گرمیوں میں روز مرہ اور جاڑوں میں دوسرے دن گرم کر کے اس کو پھراسی طرح روئی کے اندر رکھ دینا چاہئے۔

نان یا و اوربسکٹ وغیرہ بنانے کی ترکیب: سوجی یا میدے میں خمیر ملا کرخوب گوندھا جائے پھر کسی شختے پر کونا جائے بھرسانچہ میں رکھ کر تنورخوب گرم کر کے پھراس کے اندر سے سب آ گ اور را کھ نکال کر ان سانچوں کواس کے اندرر کھ کر تنور کا منہ بند کر دیا جائے جب وہ یک جائے نکال لیا جائے۔ آ گے تفصیل سمجھو۔ تر كيب نان يا وُ كِيْمبير كي: لونگ، الا يَحُي خورد، جائفل، جاوتري، اندرجو، يمندر يجين، سمندر سوكه، تال مکھانہ، پھول مکھانہ، کنول گئے ،مو کے کی جڑ ، پھول گلاب، نا گیسر، دارچینی ، پیج تنکھی۔ مائیں جھوٹی بڑی ، حچوٹا بڑا گو کھرو، چوب چینی، کباب چینی سب چیزیں تین تین ماشہ زعفران جھ ماشہ۔ان سب کوکوٹ حیمان کر ا یک شیشی میں کہ جس کی ڈاٹ بہت بخت ہو بھر کر بااحتیاط رکھیں اور ڈیڑھ ماشہ تک بھی ہر ہر دوا کاوزن ہوسکتا ہے اس سے کم میں مصالحہ تھیک نہ ہو گا جب ضرورت ہوشیشی میں سے سفوف ڈیڑھ ماشہ کیکر سوا تولید وہی میں ملا کر دوانگلیوں ہے ایک منٹ تک تھینٹیں بعد ہیں کے گیہوں کا میدہ ایسے انداز ہے اس میں ملائیں کہ بہت سخت نہ ہو جائے کان کی لو کے برابراس میں نرمی رہے یہی پہچان ہے پھراس کوہتھیلیوں ہے گولا بنا کرایک کپڑے میں رکھ کرالیی طرح گرہ دیں کہوہ گولا ڈھیلارہے پھراس کوکسی کھونٹی پرٹا تگ دیں ،اسی طرح تین روز تک لٹکا رہے چو تنصےروز اس کوا تارکر دیکھیں کہاس کے اندرخمیر خوب پھولا ہوگا اس گو لے کے اوپر جوپیزوی پز گئی ہواس کوا تاردیں اوراس کےاندر کالیس دارخمیر نکال لیں پھرا یک چھٹا تک دہی میں میدہ ملا دیں اس قدر کہ سابق کے موافق ہوجائے لیعنی کان کی لوکی طرح ملائم رہے اور وہی خمیر جو گولے میں سے تکالا ہے اس میں ملاکر ہاتھ سے اس طرح ملاویں جیسے بینے کے تمبا کو کومسلتے ہیں پھراس کا بھی گولا بنا کراسی کپڑے میں باندھ کر چھ گھنٹہ تک لٹکا کمیں۔بعد جھ تھنٹے کے پیزی اتار کرخمیر نکال لیں اور پھراسی طرح اب آ وھ پاؤ دہی میں میدہ ملا کراس خمیر کوملا دیں اور کپڑے میں رکھ کر لٹکا دیں۔ چھے تھنے تک اس طرح لٹکا رہے بعد چھے تھنٹے کے اتار لیا جائے اور اسی ترکیب سے خمیر نکال کر بھر آ دھ یاؤ دہی ہی میں میدہ اس طرح ملا کراٹیکاویں بعد جھ گھنٹہ کے اتار کراسی طرح خمیر نکال نیں ہے چوتھا مرتبہ ہےاس مرتبہ گولے پر جوپپڑی پڑتی ہےاس کواگر نہ چھڑا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے پھرآ دھ یاوُ دہی میں اسی طرح میدہ ملا کراس خمیر کو بھی ملاویں اور ہاتھ سےخوب ملیں جب مل جائے تو باحتیا ط کسی پٹاری وغیرہ میں رتھیں بعد جارتھنے کے پٹاری سے نکال کرا گرخمیر کارکھنامنظور ہوتو اس کے ا ندرے آ دھی چھٹا نکٹمیرعلیحد ہ نکال لیں اوراسی طرح آ دھی چھٹا نک دہی میں میدہ ملا کراس آ دھی جھٹا نک

خمیر کوملاویں اوراسی طرح لٹکاویں بعد چھ گھنٹہ کے نکال کراوپر کی ترکیب کے موافق اور میدہ ملادیں ای طرح برابر کرتے رہیں۔ یخمیر تو بڑھتارہے گا؛ ریہ آ دھی چھٹا نکٹ غمیر نکال کر جوخمیر بچااس کی ڈبل روٹی یعنی نان پاؤ پکاویں پھر دوسرے دن جب خمیر کی ضرورت ہوتو یہ جولٹکا ہوا خمیر رکھا ہے اس میں ہے آ دھی چھٹا تک علیحدہ کر لیں اور ہاقی کانان یا وَ یکاویں اور خمیر کواسی طرح بڑھاتے رہیں۔

تركيب نان ياؤيكان كى: جس خيرى رونى بكائے كواو پر لكھا باس كوآ دھ سير ميده ميں پانى سے گوندھیں جب گندھ جائے تب اس کے او پر کپڑاڈ ھا تک دیں بیدو دکھننہ تک رکھار ہے اگر چارسیریا پانچ سیر کے تان یا وَ یکانا ہیں تو اتنا ہی میدہ اب اس خمیر میں ملا کر گوندھیں اور تھوڑ انمک اورشکر سفید بھی ملادیں تو بہتر ہے اور ڈیڑھ یا دو تھنٹے تک پھرر کھارہنے دیں اوریہ جوخمیر ابھی گوندھا گیا ہے چیاتی یکانے کے آئے کی طرح و صیلا ہولیکن سکھنے کے شروع میں زیادہ و صلے آئے کے پکانے میں ذرا دفت ہے اس لئے کم و صیلا رکھیں جب ہاتھ جم جائے زیادہ ڈھیلا کریں پھر دو تھنے کے بعد اس گوند ھے ہوئے کو ہاتھ سے تھوڑ اتھوڑ ااٹھا کر باقی پرزورے دے ماریں اور تھیلی ہے ملیں پھرالٹاویں اور دے ماریں جب خوب تاربندھ جائے تو سی میز یر یا تخت پر یا تشخرے میں رکھ ویں ہیں منٹ کے بعد جتنی بوی رونی بنا نامنظور ہے اتنا ہی بڑا پیڑ اتول کراور خنگ میدہ یا تیل سے باہاتھ سے بنابنا کر تھیں تا کہ ہاتھ میں نہ چینے اور جا ہے سانچہ میں رکھے یا فقط نین کے چورس سنی یا چوکھو نے مکروں پرر کھے، جب پیڑا آ دھا پھول جائے تب تنور کوجلائے اور یہ تنورایسا ہونا جا ہے جس کی حبیت میں یا بیثت پرایک روشندان ہو۔ جب بور ہے طور سے بیڑ اپھول جائے اس وقت تنور کے اندر کی سب آگ نکال لے اور اگر پانی میں تھوڑ انمک اور دہی ملا کر تنور کے اندر چیزک دیں تو بہتر ہے اور پھر اول ایک پیژ اتنور میں رکھے اور منہ تنور کا بند کر دے اور دو تین منٹ تھہر جائے اور دیکھے اگر اس کے او پر رنگ آیا ہے تو اور سب پیڑے رکھ دے اور اگر تمن منٹ میں وہ پیڑا جل جائے تو پندرہ منٹ تک تھبر جائے تا کہ اس کےموافق گر ماہٹ ہو جائے اس ونت پھرایک پیڑ ار کھ کر دیکھےاورا گرتاؤ بہت کم ہو گیا تو سب نان یاؤ کے پیڑے رکھ کرتنور کے مند پرتھوڑی ہی آگ رکھ دیں اور تنورکو کسی ڈھکنے وغیرہ سے بند کر دیں تا کہ بھاپ نہ نکل جائے اور تین تین جار جارمنٹ کے بعد د کھے بھی لیا کریں ۔ جب رنگ سرخی مائل یعنی ہا دامی آجائے تو فوراً اس کا ڈھکنا کھول کرروٹیوں کو نکال لیس اور تنورجس قدراب مُصندًا ہے ایسی ہی گر ماہٹ میں نان خطائی اور پینے سکٹ بھی کیتے ہیں۔اگر نان خطائی یا میٹھابسکٹ کیا بنا ہوا تیار ہوتو فوراْر کھ دیں اور منہ بند کر دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دکھے نیا کریں اور جب یک جائمیں نکال لیں اور اگر ابھی نان خطائی یا میٹھا بسکٹ تیار نہیں ہے تو تھوڑی ی آ گ تنور کے منہ پر رکھ کر منہ بند کر دیں تا کہ گر ماہٹ بنی رہے بیگر ماہٹ ہیں منٹ تک روسکتی ہےاوراس کے بعد پھر تنور میں آگ جلانا پڑے گی۔اورا گر تنور نیا بناویں تو تین دن اس کوجلا جلا کر چھوڑ دیں تا کہ تھیک ہوجائے اس کے بعد پھرروٹیاں پکاویں۔

ترکیب نان خطائی کی: تھی پاؤ بھر چینی یعنی شکر یاؤسیر، داندالا پکی خوردایک ماشہ سمندر پھین تین ماشہ میدہ گیبوں کا پانچ چھٹا تک اول تھی اور چینی اور داندالا پکی کو ملا کر ہیں منٹ تک ایک گئن میں ہاتھ ہے بھیٹیں جیسے گلگے کا آٹا پھینٹا جاتا ہے بعد ہیں منٹ کے جب وہ خوب ہلکا ہوجائے اس وقت سمندر پھین ہیں کر ملادیں اور ہاتھ سے خوب بھیٹیں اور اول پاؤ بھر میدہ ڈال کر ملادیں اگر گیلا ہوتو بچا ہوا جھٹا تک بھی جھوڑ دیں اسکی بھی زی مثل کان کی لو کے ہونا جا ہے بھر نان خطائی بنا کر تور میں رکھیں ہروقت تیاری نکال لیں۔

ترکیب میٹھے بسکٹ کی: سمجھی ڈیڑھ پاؤ،شکر آ دھ سیر، سمندر پھین چھ ماشہ، دودھ ایک پاؤ، میدہ گیہوں کا آ دھ پاؤ کم ایک سیر،اول تھی اور شکر کو نان خطائی کی طرح خوب پھینٹیں اور ذرا ذرا دودھ چھوڑ نے جا ئیں جب سب دودھ لل جائے تو آ دھ پاؤ پانی ایک دفعہ ہی چھوڑ دیں اور اس میں سمندر پھین کو بھی ہیں کر ڈال دیں اس کے او برمیدہ ڈال دیں اگر نرم زیادہ ہوجائے تو اور میدہ ڈال دیں جب ٹھیک ہوجائے تو روٹی کی طرح بیلن سے بیلیں اور جتنا ہڑ ایسکٹ بنانا ہے آتی ہی ہوی ڈبیدی کاٹ کرتیار کریں اور ٹین کے پتر پررکھ کرتنور میں رکھیں جب یک جائے تو زکال لیں۔

تر کیب تمکین بسکٹ کی: سنگھی پاؤسیر، شکر چھٹا تک بھر، نمک سوا آٹھ ماشہ، میدہ گیہوں کا سے بجر، اول تھی اور شکر اور سیال اور سیال کی اور میوں کا آٹا گوندھاجا تا ہے بھر جھنا بڑا اسکٹ بنانا ہوا تنا بڑا بیلن سے بیل کراس طرح بتر پر رکھ کر تنور میں رکھیں۔ اور بعد تیاری نکال لیں اس کونال یاؤ کے لیکا نے ہے پہلے لیکانا جا ہے کیونکہ اس کوناؤ آگ کا زیادہ جا ہے۔

آم کے اچار بنانے کی ترکیب: تازی کچی انبیوں کو جو چوٹ سے محفوظ ہوں اس قدر چھیلیں کہ ہزی ندر ہنے یاو سے اوران کو بچ میں سے اس طرح تراشیں کہ دونوں بھا نکیں جدا نہ ہونے یاویں پھر بحل دور کر کے اس میں نہسن کے چھلے ہوئے جوئے اور سرخ مرج اور سونف پودینہ اور ادرک اور کلونجی اور نمک مناسب انداز سے ملا کر بھر دیں اور کیری کامنہ بند کر کے ڈور سے بیا ندھیں آٹھے دی روز دھوپ دیکر عرق نغناع یا سرکہ میں چھوڑ کر اس کو ایک ہفتہ تک دھوپ دیکر استعمال میں لاویں اور اگرتیل میں ڈالنا ہوتو آم کو صیلنے کی ضرور تنہیں نمک مصالحہ بھر کر سرسوں کے تیل میں چھوڑ دیں۔

**چاشنی دار اچار بنانے کی تر کیب**: آ دھ میر تشمش،آ دھ سیر حچوہارہ، پاؤ بھرا پچور، آ دھ پاؤ ادرک، آ دھ پاؤلہن ان سب مصالحہ جاہت کو نمن سیر عرق نعناع میں چھوڑ کر ڈیڑ ھ سیر شکر ڈال کر پندرہ روز تک دھوپ دیکراستعال میں لاویں۔

نمک پانی کا اج**ار بنانے کی تر کیب**: مولی، گاجر، شلغم وغیرہ کا پوست دورکرے قتلے تراش کر پانی میں جوش دیں بعد جوش آجانے کے پانی دورکر کے ہوا میں خشک کرلیں پھر سرسوں کا تیل اور خشک بسی ہوئی ہلدی اور سرخ مرج آورکلونجی اور رائی اور نمک بفتد رضرورت پانی میں ملاکرا یک ہفتہ دھوپ دے کر کام میں ااویں۔ شکیم کا اچار بہت دن رہنے والا : شام کے پانچ سیر قتلے پانی میں خفیف جوش دیکر خشک کر کے اس میں سے چیزیں ملادی جا کمیں آوھ پاؤ نمک اور چھٹا تک بحر مرچ سرخ اور آدھ پاؤرائی سرخ بیرسب پسیس گی اور آدھ پاؤلہسن اور پاؤ بھرادرک بیہ باریک تر اشی جا کمیں گی۔ جب قبلوں میں ترشی اور تیزی بیدا ہو جاو کی گڑیا شکر سفید کا تو ام کر کے ان قبلوں پرچھوڑ دیا جائے اور جب شیرہ کم ہو جائے اور بنا کرڈال دیں مدتوں رہتا ہے۔

نورتن چینی بنانے کی ترکیب: مغزانبه سیر بحر، سرکه خواه عرق نعناع سواسیر بهبن سرخ مرج آدهی چینا تک، کلونجی ، سونف، پودید، خشک دو دو توله، لونگ جانفل چار چار ماشه، ادرک نمک جیمنا تک بحر، شکر یا گزیا و بحر پہلے آم کے مغز کوسر که میں پسوالو۔ پھر سب مصالحہ کوسر که میں پسواکر آم کے مغز میں مخلوط کرا دواور جس قدر سرکه باقی رہ گیا ہواس میں گڑاور مصالحہ مغز انبہ میں ملاکر جوش دلاؤ جب چاشنی تیار ہو جائے استعمال میں لاؤاورا گرخوش رنگ بنانا منظور ہوتو دوتو له بلدی بحو بھل میں بھنی ہوئی بسواکر آمیز کر دو۔

مُر تبہ بنانے کی ترکیب: آم کا پوست جدا کر دو کہ سبزی کا نشان تک رہنے یاوے۔ پھر بجل نکلوا کمیں پھرکا نے یاسوئی وغیرہ ہے کو دوا کو دوا کر چونا اور پھنکری کے تقرے ہوئے پانی میں چھڑاتے جاؤ پھر دو تین محمنہ کے بعد دھلوا کر خالص پانی میں جوش دلواؤ جب آدھ گلے ہوجا کمیں ہوا میں جوش دلواؤ جب آدھ گلے ہوجا کمیں ہوا میں خشک کراؤ پھر کیریوں ہے دو چندشکر سرخ خواہ قند کے قوام میں چھوڑوا کر جوش دلاؤ جب قوام خوب گاڑھا ہوجائے اور تار بندھ جائے استعمال میں لاؤ اور اگر زیادہ نفیس بنانا چا ہوتو تھے دوز دوسرا قوام بدل دو یہی ترکیب سب مربوں کی ہے۔ پیشا ،سیب، آنولہ۔

نمک پانی کے آم کی ترکیب: نیچے کے آم جو بخت اور چوٹ سے محفوظ ہوں پانی میں خوب دھوکر منی کے برتن میں ڈال کراس میں پانی آموں سے او پر تک بھر دیں بعد تین روز کے پھر دھوکر وہ پانی بھینک دیں۔ دوسرا پانی بدل دیں اور ثابت مرچ اور نمک اس میں اس انداز سے ڈال دیں کہ سوآموں پر پاؤسیر نمک اور آوھ پاؤ کہن اور آوھ پاؤ کہن اور پانی بدو ہارہ پانی بین کہ دوبارہ پانی بہن اور پندرہ روز کے بعد کھاویں اور پانی آموں سے او نبچار ہنا جا ہے اور بعض یوں کرتے ہیں کہ دوبارہ پانی بدل کر تیسری ہار کے بانی میں میتھی کو جوش دیکر جب وہ پانی خونڈ امو جائے آموں کے مند پرتھوڑ اتھوڑ اتیل مل براس پانی میں ڈال ویتے ہیں۔ میتھی سے وہ پانی نہیں بگڑتا اور اس وجہ سے آم یجھوڑ یا دہ تھر تے ہیں۔

کیموں کے آجار کی ترکیب: پانچ سیر کاغذی کیموں کیکران کوایک روز پانی میں چھوڑ دیں اور دوسرے روز پانی میں جھوڑ دیں اسے پانی ہے نکال کران کی چارچار چھانکیں کر کے ان میں گرم مصالحہ اور سیندھانمک بھر دیں استے کیموں کے واسطے آ دھ سیر گرم مصالحہ اور تین پاؤنمک کافی ہے اور نمک مصالحہ بھر کر برتن میں ڈال دیں او پر سے لیموں کا عرق نچوز دیں اور بعض تین پانی بد لتے ہیں اور سیر چھچے چھٹا تک مصالحہ ڈال دیتے ہیں اور او پر سے کھٹے لیموں کا عرق نچوڑ تے ہیں جس قدر زیادہ عرق نچوڑ اجائے گازیادہ دنوں تک تھر سے گااور بعض سیر بھر نمک ڈالتے ہیں اور سید جیزیں چیزیں جیزیں جس مندر جھاگ جھ ماشہ اور بیسب چیزیں

گرم مصالحہ کے ساتھ کوئی جاتی ہیں۔

### کپڑار نگنے کی ترکیبیں

سیاہ رنگ۔ قلعی چونے کی آ دھ سیراور خالص تیل سیر بھراور گڑکا شیرہ آ دھ سیرسب کو خوب ملاکر کسی ناند میں بھردے اور صبح اور شام اور دو پہر کے وفت ایک لکڑی ہے اس کو ہلا دیا کرے کہ اس کا خمیر اٹھ کھڑا ہواور اگر سردی کا موسم ہوتو ناند کے جاروں طرف آگ جلا دیا کرے کہ اس کی گرمی ہے خمیر اٹھ کھڑا ہواس میں کپڑے کورنگ لے اور اس رنگ کر جب خشک ہو جائے گائے کا تازہ دو دھ میں ڈوب دیدے یا مہندی کی تی یانی میں جوش دیکر اس یانی میں کپڑا بھگودیں تو خوب پختہ ہو جائے گا۔

زر در نگ۔ اول ہلدی خوب بار یک بیس کر پانی میں ملا کر کپڑے کواس میں رنگ لے اور نچوڑ کر خشک کر کے پھر دوتو لہ سفید پھٹکری پیس کر پانی میں ملاد ہے اور کپڑے کواس میں دھوکر خشک کرکے پھرآ م کی چھال آ دھ سیرلیکر تین پہر تک یانی میں جوش دے اور چھان کر کپڑے کواس میں ڈ وب دے اور پھر خشک کرلے۔

سنہرہ انبوہ رنگ۔ اول دھیلہ بھر ہلدی میں کپڑارنگ لے بھر پاؤسیر ناسپال کو پانی میں جوش دیر چھان کراس میں رنگ لے اور ناسپال کا پانی رہنے دے بھر دھیلہ بھر کیرو پانی میں ملاکراس میں رنگ لے بھر جو ناسپال کا پانی بچا ہوار کھا ہے اس میں ڈوب دے بھروو بیسہ بھر بچھکری علیحدہ پانی میں ملاکراس میں کپڑے کوغوط دے بھراس بچھکری کے پانی میں تھوڑا کلف جیاول یا آئے کا ڈال کر ہاتھ ہے ہلاکر کپڑے کو چند باراس میں غوط دیکر زکال لے۔

سنہر ہے انبوہ کی دوسری ترکیب۔ ناسیال اور مجیٹھ دونوں برابر وزن کیکر دونوں کو نیم کوفتہ کر کے بعنی کچل کررات کے وفت پانی میں بھگو دیں اور صبح جوش دیکر چھان لیں اول پھٹکری خوب باریک چیں کر پانی میں ملاکراس میں کپڑے کوتر کر سے خٹک کرلیس پھرای ناسیال اور مجیٹھ کے پانی میں غوطہ دیں

دوسری ترکیب زمردی رنگ کی۔ آم کی کونیل آدھا پاؤلیکر آدھ سیر پانی میں جوش دیں اور چھان کراس پانی میں جوش دیں اور سیالی کوالگ رکھ لیس بھر تیسرے پانی میں دوبارہ جوش دیں اور اس پانی کوالگ رکھ لیس بھر تیسرے پانی میں دوبارہ جوش دیں اور اس پانی میں رنگ کرخشک کرلیس پھر دوسرے پانی میں رنگ کرخشک کرلیس پھر دوسرے پانی میں رنگ کرخشک کرلیس پھر دوسرے پانی میں رنگ کرخشک کرلیس۔ میں رنگ کرخشک کرلیس۔

طو**ی رنگ۔** بول یعنی کیکر کی چھال پاؤسیراور کا نفل جارتو لہ نیم کوفتہ کر کے رات کو پانی میں بھگودی اورضیح کو جوش دیں۔اول پھھکری دوتو لہ جدا پانی میں ملا کر کپڑے کو اس میں غوطہ دیں پھراس رنگ کے پانی میں غوطہ دیں پھراسی رنگ میں ایک تو لہ سیس ملا کر پھرغوطہ دیں گھریہ سیس ریکنے کا ہو ہیرائسیس نہ ہو۔

طوس پخته سرخی مانک خوشنمارنگ۔ اول آدھ پاؤمجیٹھ اور آدھ پاؤ مہندی کی پٹی کچل کررات کو چھ سیر پانی میں ترکریں مبح مٹی کی ہانڈی میں کئی جوش دیکر چھان کرر کھ لیس پھرزر دہڑیعنی بڑی ہڑاور ہلدی باریک بیس کر بہت ہے پانی میں ڈال کر کپڑے کوالی طرح رنگیں کہ دھبہ نہ پڑے پھر نچوڑ کر سابیہ میں خٹک کریں اوراس رنگ کے رہنے دیں اورآ دھ پاؤگڑ اورآ دھ پاؤ خشک آ ملہ یعنی آ نولہ ایک لو ہے کی کڑھائی میں تھوڑے پانی میں ڈال کردھوپ میں رکھ دیں۔ جب اس میں اہال اٹھنے گئے اور سیاہ ہوجائے تو ای مجیٹھ اور مہندی کے رنگ میں ملاکر پھر کیڑ ارنگیں۔

فاختنی رنگ۔ ووعد د ماز و بڑے بڑے نیم کوفتہ کرکے پانی میں ایک پہر تک تر رکھیں پھر پیس کرزیاد ہ پانی میں ملا دیں اور کپڑے کواس میں رنگ کر خشک ہونے دیں۔اس پانی کو پھینک کر برتن میں نیا پانی ڈال دیں چوتھائی آبخورہ کاٹ کراس یانی میں ملا کر پھررنگ لیں۔

کاٹ بنانے کی ترکیب۔ پندرہ سیر بانی میں دوسیر لو ہااور تھوڑا سا آملہ اور بڑی بڑڑال کرایک ہفتہ تک رہنے دیں ۔بعض سویاں پکا کراس کا پانی بھی اس میں ملا دیتے ہیں اور چھپیوں کے یہاں ہے بتا ہوامل جائے تو بنانے کی ضرورت نہیں۔

سبزرنگ۔ اول کپڑے کونیل میں رنگ لے پھر ہلدی کو بانی میں جوش دیکر کپڑے کواس میں غوطہ دے اور خنگ کر لے پھر کا کڑا سینگی کو کچل کر پانی میں جوش دیکر جھان کراس میں غوطہ دے اور خنگ کر سے پھٹکری کے یانی میں ڈال کر لیے۔

کا بی سبز رنگ۔ اول ہلدی کو باریک چیں کراور بھی کا پانی اس میں ملا کرتھوڑی دیر کپڑے کواس میں پڑا رہنے دیں پھرصابن کے پانی سے اس کو دھوکر ترش جھاچھ میں پھنگری چیں کر ملا کراس میں کپڑے کورنگ لیں۔اول ہاکا سائیرودے لے پھر کپڑے کوخٹک کر کے تن کو ہاون دستہ میں کوٹ کراس کے چاول یعنی بھی لیں۔اول ہائی میں وو تین جوش دے اور کسی برتن میں اول تھوڑا سا پانی لئیراس میں آ دھارنگ ملا کر کپڑے کوغوطہ دے اگر رنگ ہاکا آئے تو آ دھارنگ جو بچار کھا ہے وہ بھی ڈال دے۔

او دارنگ پختہ۔ پنگ شیریں اورتھوڑ اچونہ پانی میں جوش دیمر کے صاف کر کے اس میں پیھکری ڈال کر کپڑے کوغوطہ دیں اوربعض بڑی بڑاورتھوڑ انسیس بھی چیں کرملا دیتے ہیں۔

سرخ رنگ پختد۔ پنگ شیری تین چھٹا تک منگا کراس کو کوٹ کرریزہ ریزہ کر کے اور سیر بھر پانی میں خفیف سا جوش دیکررات بھر تر رکھ کرمنے کو پھر جوش دے اور جب آ دھا پانی رہ جائے اس کوصاف کر کے رکھ لے پھرا تنابی پانی ڈال کر دوبارہ جوش دے، جب آ دھا پانی رہ جائے اس کوصاف کر کے علیمہ ہور کھ لے، پہلے بڑی ہڑا کیک تولہ بیس کر پانی میں ملاکراس میں کپڑے کو خوطہ دیکر نچوڑ کر خٹک کرے پھر سفید پھٹکری ایک تولہ پیس کراس کے پانی میں کپڑے کو خوطہ دے اور نچوڑ کر خٹک کر لے پھر بیٹک کے دوسرے جوش دیتے ہوئے پانی میں کپڑے کورنگ کر ایک تولہ سفید پھٹکری پیس کر ہاتھ ہے بانی میں کپڑے کورنگ کر ایک تولہ سفید پھٹکری پیس کر ہاتھ ہے بانی میں کر جاتھ اور ایک بیر جگ کپڑے کواس میں تر رکھے اور نچوڑ کر خٹک کر ایک بیر جگ کپڑے کواس میں تر رکھے اور نچوڑ کر خٹک کر

کے پھر بڑی ہڑا بیک تولہ پیس کر پانی میں ملا کراس میں کیڑے کوغو طہ دیکرتھوڑی دیراس میں رہنے دے پھرنچوڑ کر خشک کر لے۔

پستنی رنگ۔ اول کپڑے کو ہلدی کارنگ دیں پھرصابن کے پانی میں بھگودیں پھر کاغذی لیموں کاعرق یانی میں نچوڑ کراس یانی میںغوطہ دیں اور نچوڑ کر خشک کرلیں۔

دوسری ترکیب۔ اول چار ماشہ نیل بانی میں پیس کر کپڑے کواس میں رنگیں پھر پھٹکری پیس کراس کے پانی میں شوب دیکر خشک کرلیس اور دوبارہ پھر پھٹکری میں ملا کراس میں شوب دیکر خشک کرلیس اور دوبارہ پھر پھٹکری کے پانی میں شوب دیکر خشک کرلیس پھر ناسپال چھتولہ پانی میں جوش دیکراس میں کپڑے کوشوب دیکر خشک کر لیس۔
لیس۔

فیروزی رنگ۔ اول پھر کے چونے میں کپڑے کو ہلکا سارنگ دیں پھر نیلاتھوتھا ہیں کر پانی میں ملا کر رنگ تیار رکھیں اور اس میں سے تھوڑ اتھوڑ ارنگ علیحد ولیگر کپڑے کور نگتے رہیں اور خشک کرتے رہیں جب خواہش کے مطابق رنگ چڑھ جائے پھٹکری کے یانی میں شوب دیجر خشک کرلیں۔

چھٹا نک ہے من تک لکھنے کا طریقہ: آدھ چھٹا نک (۱۱)۔ ایک چھٹا نک (۱۱)۔ ایک چھٹا نک (۱۱)۔ آدھ پاؤ (۱۱)۔ باز)۔ باز سیر (۱۰)۔ آدھ سیر (۱۰)۔ آدھ سیر (۱۰)۔ آدھ سیر (۱۱)۔ آدھ سیر (۱۱)۔ آدھ سیر (۱۱)۔ آدھ باؤاور من (من)۔ اور اگر تمن چھٹا نک لکھنا ہوتو دیکھوٹین چھٹا نک کیا چیز ہے۔ سوتم جانی ہوکدا یک آدھ پاؤاور ایک چھٹا نک ہے جارہ و جائیگ۔ ایک چھٹا نک کی اور آدھ پاؤ کی نشانی ملا کر لکھدواس طرح تمین چھٹا نک ہے ہارہ و جائیگ۔ ایک طرح آگر چھٹا نک کی سیر کو کہتے ہیں سوظا ہر ہے آداس ہیں آیک آدھ سیر ہے اور ایک پاؤ سیر ہے اور ایک آدھ پاؤ ہے اور ایک چھٹا نک کی سیر کو لکتے ہیں سوظا ہر ہے آداس ہیں آدی آدھ سیر ہے اور ایک آدھ پاؤ ہے اور ایک چھٹا نک کی سیر کو گہتے ہیں سوظا ہر ہے اگر اس ہیں آدی آدھ سیر ہو گیا ای طرح جو پھٹا تک کی سیر ہوگیا ای کھڑ ہوئی چیزی نشانی سیل کھٹا ہوا کہ ورسیر آگر زیادہ کھٹے ہوں تو (۱۱) ہے پہلے اتنا ہی ہند سد بنا دواور ہند سے تم کو پہلے حصہ میں معلوم ہو ہو تھے ہیں ان کو پھر دیکھ لومشل تم کو دوسیر لکھا ہوتو (۱۱) ہے پہلے دوکا ہند سد یعن ۲ بنا دوجھے او پر لکھا ہوا دیکھ کو ان مورت کے ہیں ان کو پھر دیکھ لومشل تم کو دوسیر لکھا ہوتو (۱۱) ہے پہلے دوکا ہند سد یعن ۲ بنا دوجھے او پر لکھا ہوا دیکھ کو ان کی گھٹے ہیں اور اس سے آگے لکھنے کا قاعدہ آتا ہے جس جگہ گڑ اور دیکھنے کا طریقہ لکھا جائے گا وہاں دیکھ لو۔

حجمدام سے دس ہزاررو بے تک لکھنے کاطریقہ: چھدام (۲ دام)، دھیلہ (۲ ادام)، پاؤ آنہ لینی ایک چیہ (۔۔/)، آدھ آنہ (۰/)، پون آنہ (۰/)، ایک آنہ (۱/)، سوا آنہ (۱/)، ڈیڑھ آنا (۱۰/)، پونے دو آنے (۱۰/)، دو (۲) آنے، تین (۳) آنے، جار (۴) آنے۔ اس طرح جتنے آنے لکھنے ہوں اتنابی ہندسہ لکھ کراس کے آگے(/) پینشانی کر دومثلاً تم کو بارہ آنے لکھنے ہیں تو اول بارہ کا ہندسہ ککھو۔ای طرح ۱۲ پھراس کے آ گے اس طرح کا بنادہ (1) تو دونوں سے ل کریہ شکل بن جاویگی (۱۲-) یہ بارہ آنے ہو گئے۔اگرتم کو دوآنے یا ڈھائی آنے یا پونے تین آنے لکھنے ہوں تو یہ سوچو کہاس میں کئے چیزیں ہیں جیسے او پر کے بیان میں سوچا تھا۔مثلاً بونے تبن آنے میں سوچنے ہے معلوم ہوا کہ ایک تو دوآنے ہیں اور ایک آ دھ آنہ ہے اور ایک یاؤ آنہ ہے۔ پستم سب کی نشانیاں اسی طرح لکھ دو ۲ بس بد بونے تین آنے ہو گئے ای طرح جو چاہے لکھ دورو بے سے کم ہوتو ای طرح ہندسہ بنا کر لکھیں گے مثلاً یونے سولیآنے کواس طرح لکھیں گے ۱۵. اور جب بیرو پیدیورا ہوجائے تو اورشکل شروع ہوگی۔اس طرح:۔ ايك روپيه (عه ماعصه )، دوروپ (عاياغصا)، تين روپ (مي)، جارروپ (لاعه م)، يانچ روپے(صهر)، چھروپے(ہے )، سایت روپے(معسم )، آٹھ روپے(مئے )، نوروپے(لعم )، دس رو پے (عدم)، گیاره رو پے (ند عدم)، باره رو پے (عد عدم)، تیره رو پے (۔ عدم)، چوده رو پے (للعد عهر)، پندره روپے (صدعه ر)، سولدروپے (عهر)، ستره روپے (معدعه )، اٹھاره روپے (سدعه )، انیس روپے(لعمه)، بیس روپے (عدم) تمیں روپے (سعم)، چالیس روپے (للعمم)، پچاس روپے (صعم)، سانگەرەپ( - )،سترروپ(لىمم)،اى روپ(لەم)،نوپرروپ(لەمم)،سوروپ(مام). اب یا در کھو کدا گرتم کو درمیان کی گنتی کے روپے لکھنے ہوں تو بیسوچو کہ اس گنتی میں کیا کیا چیزیں ہیں مثلاً ہم کواکیس روپے لکھنا ہے تو اکیس کہتے ہیں ایک اور ہیں کوتو تم یوں کرو کہ ایک کے واسطے تو وہ نشانی لکھوجو گیارہ میں دس کی رقم سے پہلے رکھی ہے یعنی (له)اور ہیں کے واسطے ہیں کی نشانی آ گے لکھے دو۔ دونوں ے ل کریشکل بن جادیگی (لدعیہ) یہ اکیس ہوگئے۔ای طرح بائیس ہیں سوچنے سے دواور ہیں معلوم ہوئے۔ دو کے واسطے وہ نشانی لکھوجو بارہ کی رقم میں دس کی رقم سے پنچاکھی ہے یعنی عبد اوراس کے اوپر ہیں کی نشانی لکھ دو۔ دونوں ہے **ل** کریہ ہوجائے گی۔ (عہ عسبہ) یہ ہائیس ہو گئے ۔اسی طرح تین کیلئے وہ رقم لکھوجو تیرہ میں دس کی رقم کے بینچکھی ہے یعنی (۔ )اور جار کیلئے چود ہ والی رقم لکھو یہ یعنی ( للعه )اور يا ينج كيليَّ يندره والى يعني ( صمه )اور چيوكيليّ سوله والى يعني (--)اورسات كيليّ ستره والى يعني ( معه ) . اورآ ٹھ کیلئے اٹھارہ والی یعنی (مہ )اورنو کیلئے انیس والی یعنی ( لعہ )اوران کے اوپر میں کی یا تمیں کی یا جونسی سنتی ہواس کی رقم کولکھ دومثلاً چھپن لکھٹا منظور ہے تو چھپن کوسو چوکس کو کہتے ہیں چھادر پیچاس کو کہتے ہیں تو یوں گروکہ سولہ کی رقم میں دیکھو کہ دس کی رقم کے نیچ کیسی نشانی بنی ہے۔ تو وہ نشانی یہ پائی گئی ( --- )اس کو اول لکھاد۔ پھردیکھو پچاس کی رقم کس طرح لکھی جاتی ہے تواسکی بیصورت ملی (صدہ)اس پچاس کی رقم کواس پہلی رقم کے او پرلکھ دویہ شکل بن جادیکی ( <u>صس</u>م ) یہ قاعدہ ہم نے بتلا دیا ہے ،ابتم اس قاعدہ کے زور سے نتانوے تک سب رقبیں سوچ سوچ کرلکھواور استادیا استادنی کو دکھلا دو۔ دوسوروپے (ماام)، تین سو روپے(سام)، چار سو روپے(للعمام)، پانچ سو روپے(صمام)، چھے سو روپے(سام)، سات سو روپے(معما<sub>م</sub>)۔ آٹھ سو روپے(مسام)، نو سو روپے(لعمام)، ایک بزارروپے(ال ام)، دو بزار روپے (اعدم ا)، تین بزارروپے(سدم ا)، چار بزارروپے(للعہد ام)، پانچ بزارروپے،(صسد ام) چھ بزار روپے(سید ام)، سمات بزارروپے(معہد ام)، آٹھ بزارروپے(مید ام)، نو بزارروپے(لعہ ام)، دی بزارروپے(عدم ام)۔

اگررہ ہےاتے لکھے ہوں کہ اس میں ہزار بھی ہاور سوبھی ہادراس سے پچھ کم بھی ہے تو سب
کی رقیس آ کے پیچھے اور بنچ کھیں گے۔ اس طرح کہ ہزار کی رقم پہلے کھیں گے اس کے ادر پرسوکی رقم اس کے
آ گے سوسے کم کی رقم مثلاً ہم کو باغ ہزار آٹھ سونتا نو بے رو پے لکھتے ہیں تو اس طرح کھیں گے صب مسا
لو لعدم اور جو پچھ آنے بھی ہوں تو ان کوسب کے بنچ کھیں گے مثلاً ان رو پوں کے ساتھ چودہ آنے بھی ہیں
تو سام اس او پرکی رقم کے بنچ لکھ ویں گے اور جو کوئی دھیلا چھدام بھی ہوتو ان آنوں کے بعد اس کولکھ دیں
گے مثلاً اس طرح سام سادام یہ بونے چودہ آنے اور ایک دھیلا ہوگیا۔

جھوٹی بڑی گفتی کی نشانیوں کا جوڑ نا: اس کوخوب بجھ لیما مشلاکی چیزیں خریدیں کوئی روپوں کی کوئی آنوں کوکوئی پییوں کوتو ابہم کوسب کا جوڑ کردیکھنا منظور ہے کہ سب کتنا ہوایا گھر میں اناج کی دفعہ آیا ہے بھی من مسلم میں ہوں کھی ہیں ہونے کی بنائیں کوئی تو لوں ہے کوئی ماشوں اور کوئی رتیوں تو اب سب سونا اس کا کتنا ہوا۔ ان چیزوں کے جوڑنے کی حساب میں ضرورت پڑتی ہے۔ سواس کا قاعدہ یہ ہوئی سب سونا اس کا کتنا ہوا۔ ان چیزوں سے جوڑنے کی حساب میں ضرورت پڑتی ہے۔ سواس کا قاعدہ ہے کہ داول سب رقین رو ہے آئے یا سب وزن سیر چھٹا تک یا تو لے ماشے ہر ہر چیز کے ساتھ کھو۔ پھرایک

طرف دیکھتی آؤکسب میں چھوٹی رقم یاسب میں چھوٹا وزن کہاں کہاں ہے۔ان سب کواپے جی میں جوڑتی جاؤپھر جوڑکر ہے دیکھوکہ اس سے بڑی رقم یااس سے بڑا جووزن ہے یا ہے چھوٹی رقمیں اور وزن مل کراس بڑی رقم یا ہڑے جوڑکر کے تعین اور وزن مل کر یااس سے بڑا جووزن ہے یا ہے چھوٹی رقمیں اور وزن ملا کر یااس بڑی رقم یا ہڑے وزن کی گنتی میں پوری پوری چلی گئی یا مہیں اگر چلی گئی تو جنتی اس میں بڑے وزن سے کسر رہی ہے اس کسر کو لکھ لواور جتنا ہڑے وزن کی گنتی میں پورا ہو گیااس کو پھر بڑی رقم یا ہڑے وزن کے ساتھ ملا کر اس طرح جوڑو پھر ان سب کو جوڑکر دیکھوکہ اپنے سے بڑی رقم یا ہڑے وزن میں پورا گنتی میں آگیا یا نہیں اگر پورا گئتی میں آگیا تا نہیں اگر کے ساتھ ملاکہ کہ جو کے ساتھ لکھے ہوئے دورا کہتی میں آگیا تا ہی کہ کے ہوئے کے ساتھ لکھ دواور جتنا بچااس کو پھر ہڑی رقم یا وزن سے جوڑلوا وراگر نہیں آیا تو اس کسرکو پہلے لکھے ہوئے کے ساتھ لکھ دواور جتنا بچااس کو پھر اس سے بڑی رقم یا وزن سے جوڑلوا وراگر نہیں آیا تو اس کسرکو پہلے لکھے ہوئے دو جو سب سے اخبر لکھا ہوا ہوگا وہ سارامل کر جتنا ہوا اس کومیزان کہتے ہیں۔

مثال رقبوں کے جوڑ نے گی۔ ململ عمر النها ۱۸ مثال ہان۱۱م چین، بٹن- اب ان کو جوڑ نا چاہا۔
سب سے چھوٹی رقم سے کی ہے اور بید وجگہ آئی ہے دونوں جگہ جوڑ اتو م ہوگیا بھر دو پیسے بھی اس میں دوجگہ بیں
اس دو پیسہ کوان دونوں کے ساتھ جوڑ اڈیڑھ آنہ ہوگیا تو اس کا ایک آنہ اور آنوں کی گنتی میں جا سکتا ہے کسر
رہی م کی تو اس کو پہلے لکھ دیا اس طرح م اور وہ جو آنہ حاصل ہوا تھا اس کواور آنوں کے ساتھ جوڑ اتو آنے دو
جگہ بیں ایک جگہ ۱ اور ایک جگہ ۱ اس ایک آنہ کوان کے ساتھ ملا کر جوڑ اتو ایک آنہ اور آٹھ آنہ نو آنے
ہوئے اور نو آنے اور بارہ آنے ایس آنے ہوئے ایس آنوں میں ایک روپیداور پانچ آنے بیں تو پانچ
آنے کواس دو پیسہ کے ساتھ لکھ دیا اس طرح (۵م) آگے ایک روپید ہا۔ اب دیکھا ان رقبوں میں بھی ایک
روپیدا یک جگہ ہاں روپے کواس روپے کے ساتھ جوڑ لیا تو دورو ہے ہوئے ان دورو پوں کی رقم کواس ۵ میران
کے ساتھ لکھ دیا اس طرح عصا ۵م وہ سب دام مل کراتے ہوئے تو یوں کہیں گے کہ سب کیڑوں کی قیت
کی میزان عا ۵م م ہوئے اور حساب کے ختم پر لفظ میزان لکھ کراس رقم کو لکھا بھی کرتے ہیں ای طرح دونوں کوسوچ بچھ کر کھواور لکھ کراستا دکود کھلا دو۔

روزمرہ کی آمدنی اور خرچ لکھنے کا طریقہ:

اس کو سیاق کہتے ہیں اور بڑے کام کی چیز ہے

کیونکہ زبانی یادر کھنے میں ایک تو بھول ہوجاتی ہے پھر بھی خاوندا عتبار نہیں کرتا بھی سوچ سوچ کر بتلانے سے

خواہ مخواہ شبہ ہوتا ہے بھی یاد نہ آنے سے یا تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا نہ بتلا و تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور اس

سے نوکروں چاکروں پر بھی دباور ہتا ہے وہ پچھ لے کر مکر نہیں سکتے بیہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ گھی فلانے فلانے

دن آیا تھا اور چھٹا تک روز کا خرچ ہے تو سیر بھر گھی سولہ دن ہونا چاہئے تھا بیآ ٹھے دن میں کیوں ختم ہوگیا۔ ماما بیہ

نہیں کہ کہتی کہ بی بی تم کویا دنہیں رہا۔ سولہ روز ہوئے جب آیا تھا تم کو ہمیشہ اپنے ذمہ لازم جھنا چاہئے کہ جور تم

کرواس میں اکثر بھول چوک ہو جاتی ہے۔ لکھنے میں ہیجی فائدہ ہے کہ کسی پر بدگانی نہیں ہوتی مثلا تمہارے
پاس دس روپے تھے تم نے چھا تھائے۔ گر یا در ہے پانچے۔ اب چار ہی روپے رہ گئے۔ تمہاری یا دے پانچے ہی
ہیں ایک روپیالہیں دیر بھول کئیں اور سب پر چوری لگاتی بھرتی ہیں کہ فلانی نے اٹھالیا ہوگاتم کوئی چیز بہ لکھے
مت رہنے دیا کروکیڑے دوتو لکھ کر قلعی کو برتن دوتو لکھ کر کسی کومز دوری دوتو لکھ کرکوئی چیز منگاؤ تو لکھ کر اور جوتم کو
سلے اس کو بھی لکھ لو۔ اب ہم تم کو آمدنی اور خرچ لکھنے کا قاعدہ بتاتے ہیں۔ ایک ہفتہ کا حساب بتالیا کروچا ہے
ایک ایک مہینے کا یتم کو افقیار ہے وہ طریقہ ہے ہمشاؤتم کو ایک ایک مہینہ کا حساب رکھنا منظور ہے اور رمضان
سے شروع کرنا ہے۔ تو ایک کتاب بڑے برخے ورقوں کی بنالواور جس ورق ہے لکھنا ہواس کے شروع پر اول
ہے عبارت لکھو (حساب آمدوخرج) بابتہ ماہ رمضان ) بھراس عبارت کے پنچلفظ جع کولکیر کی طرح یوں لکھو۔
سے عبارت لکھو (حساب آمدوخرج) بابتہ ماہ رمضان ) بھراس عبارت کے پنچلفظ جع کولکیر کی طرح یوں لکھو۔

| عِبارت للمو(حساب آمدوخرچ بابته ماہ رمضان) مجراس عبارت کے پنچے لفظ جمع کونکیبر کی طرح یوں لکھو۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جمع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
| ہال <sup>ا</sup> ئکھو۔                                                                                                                |
|                                                                                                                                       |
| مال                                                                                                                                   |
| اور بقایا کی ککیر کے نیچے جورو پیتمہارے پاس پہلے بچا ہوروہ لکھ دواور حال کی لکیر کے نیچے ذرا                                          |
| حال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                               |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| l <sub>1</sub>                                                                                                                        |
| حال                                                                                                                                   |

کیم رمضان از منتی صاحب عمر۔ فروخت غلّہ عمر ۱۰ وصول قرضہ از بھائی صاحب للعہ کر اب اس کے بہت نیچےلفظ وجوہ ایک کلیر کی شکل میں لکھواس طرح۔

| وجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عہ ^م<br>پھریوں کروکہ حال کی کئیر کے نیچ جتنی رقمیں ہیں ان سب کو جوڑ کراس حال کی کئیر کے بیچے لکھ دو<br>شلااس جگہ کی رقموں کو جو جوڑا للعہ ہے معہ ہوئے اس کواس کے بیچےاس طرح لکھ دیا۔<br>منال                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ماں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لكودومثلاً اس للعد كم عدم الم معماته عدم كوجور اللعد كم مده ١٣٠ بوئ اس كواس طرح لكوا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| للعه کا ہے  اب اس قم کو وجوہ کی قم سے دیکھاو کہ دونوں برابر ہیں یا جمع کی قم زیادہ ہے اور وجوہ کی قم کم  ہے یا جمع کی قم کم ہےاور وجوہ کی زیادہ اگر دونوں برابر ہوں تو حساب جہاں لکھا ہوا ختم ہے اس جگہ لفظ تمرکو لکیر کی صورت میں لکھ دواس طرح۔                                                                                                                                                                                                        |
| ادراس کے بنی بالخیر کالفظ لکے دومطلب سے کہ پھی ہیں بھااورا گرجمع کی رقم بڑی ہے اور وجوہ کی رقم کم ہوتا معلوم ہوا کہ پھی دومثلاً اوپر کی مثال میں جمع کی رقم کی دومثلاً اوپر کی مثال میں جمع کی رقم کی دومثلاً اوپر کی مثال میں جمع کی رقم کی دوم کی رقم کی دومثلاً اوپر کی مثال میں جمع کی رقم کی رقم کی رقم کی دوم دوموں کی رقم کی مواور وجوہ کی رقم زیادہ ہوتو بجائے تنہ کے لفظ فاضل کے کم میں مقال کی مقبل کے کہ |
| جمع<br>للعه <i>کاره ۱۳۳</i><br>بقایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عه•ا<br>مالمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لنعدك إعسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

کیم رمضان از ننشی صاحب ۲ رمضان فروخت غله ۱۰ رمضان وصول از بھا بی صاحب کیم رمضان وصول از بھا بی صاحب کیم رمضان چاول (للعه ) گیمی (صه ) ۴ رمضان شکرسفید ع ، دوده والا ع ۳ رمضان گرم مصالح ۴ ، ۴ رمضان طالب علموں کی افطاری وسحری سے ۱۴ سے ا

اب آتی بات کام کی اور یا در کھو کہ جب تنتہ کی رقم لکھ چلوتو اس رقم کواور وجوہ کی رقم کو جوڑ کر دیکھ کے کتنی ہوگئی اگر جمع کی رقم کے برابر ہوتو حساب سیح ہے اور کم زیادہ ہوجائے تو تتریک رقم غلطاکھی گئی پھر سوج ا که کتناره پییزج ہے بیا ہےا درسوج کرمیح نکھواور پھرای طرح تتمه کی رقم اور وجو ہ کی رقم کو جوڑ کر دیکھالوا ب مجمی جمع کی رقم برابر ہوئی یانہیں جب برابر ہو جائے تو حساب کوسیجے سمجھود کیھواو پر کی مثال سے ۵ارہے ہ م عه كوجوز كرد يكها للعه كارسه ٣٣ بوئي معلوم بواكه حساب سيح بخوب سمجه لواكر يجه فاضل بوتوائر فاضل رقم کوجمع کی رقم کے ساتھ جوڑ کرد کیھوا گروجوہ کی رقم کے برابر ہوجائے تو فاضل سیح ہے ور نہ پھر سوچو۔ تھوڑ ہے سے گرول کا بیان: حساب کے چھوٹے چھوٹے قاعدوں کو گر کہتے ہیں ان سے آسانی کے ساتھ زبانی حساب لگ جاتا ہے تھوڑ ہے ہے گرلکھ دیتے ہیں جن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ پہلا کر . ا کیمن چیز جتنے رویے کی ہوگی اتنے آنوں کی ڈھائی سیر ہوگی۔مثلا ایک من چاولِ آٹھ رویے کے بوئے آٹھ آنے کے ڈھائی سیر ہوئے اور آٹھ پیپوں کے ڈھائی پاؤ جاول ہوئے۔ دوسرا کر۔ اگر روپے کی۔ سیرچیز ہے گی جالیس رو بے کی استے من آو گی۔مثلا ایک روپید کا ڈیز ھسیر تھی ہواتو جالیس رو بے کا ڈیز من ہوگا۔ تیسرا گر۔ ایک روپے کی جے سیر چیز آ و کی ایک آنہ کی اتنی چھٹا تک ہوگی مثلا ایک روپے۔ میں سیر گیہوں آئے تو ایک آنہ کے میں چھٹا تک آئیں گے۔ بعنی سواسیر۔ چوتھا گر۔ ایک رویے۔ ہے دھڑی بعنی ہے پنسیری کوئی چیز آو می تو آٹھ روپے کی ایتے من ہوگی مثلاً ایک روپے کے گیہوں م بنسیری آئے تو آٹھ روپے کے جارمن آئیں گے۔ یا نچواں گر۔ ایک روپے کے جے گز کیڑا ہوگا اب ، منه کا اتنی گره ہوگا۔مثلا ایک روپیہ کا جا رگزلٹھا ہوا تو ایک آنہ کا حارگرہ ہوگا۔ بیہ حساب کی تھوڑی ی باتیس َ دی میں جوعورتوں کیلئے بہت مفید میں زیادہ کی ضرورت بڑے تو کسی سے سیکھ لووہ لکھنے میں سمجھ بیں آتمیں۔

# بعض لفظوں کے معنے جو ہروفت بولے جاتے ہیں

مہینوں کے عربی اورار دونام

| جمادی الثانی  | جمادی الاول۵ | رئىڭاڭ ئىس | ر نظ الأول <b>"</b> | صفرا      | محرما  |
|---------------|--------------|------------|---------------------|-----------|--------|
| خواجه جی      | شامدار       | میرانکی    | بارهوفات            | تیره تیزی | ا و بإ |
| ذِ ي الحجبة ا | فى تعددا     | شوال ١٠    | دم غماان ۹          | اشعبان ۸  | ارجب ۷ |

مريم روزه شب برات رمضان عيد خالى بقرعيد

ہندی مہینے اور موسم اور قصلیں:

پھا گنا۔ چیت ۱۔ بیسا کھ ۲۔ جیٹے ہیں یہ چار مہینے گری کے کہلاتے ہیں اور اساڑھا۔ ساون ۱۔ بھا دول ۳۔ کوار ۲ جس کواسوج بھی کہتے ہیں یہ چار مہینے برسات کے ہیں۔ اور کا تک ااگھن ۲ جس کومنگسر بھی کہتے ہیں۔ پوس ۳ جس کو بوہ بھی کہتے ہیں۔ ما گھ ۲ جس کو ماہ بھی کہتے ہیں۔ اور کا تک ااگھن ۲ جس کومائ ہیں جو بارش ہوتی ہاس کومہاوٹ کہتے ہیں اور یا در کھو کہ تیسر برس ہیں یہ چار مہینے جاڑے کے ہیں اور ان میں جو بارش ہوتی ہاس کومہاوٹ کہتے ہیں اور یا در کھو کہ تیسر برس ان مہینوں میں ایک مہینے دود فعد آتا ہے اس کولوند کا مہینے کتے ہیں۔ اور یہ بھی یا در کھو کہ یہ مہینے چاند رات سے شروع نہیں ہوتے بلکہ جاند کے پورے ہونے سے یعنی چودھویں رات سے شروع ہوتے ہیں اور جس فصل شروع نہیں ہوتے بین اور جس موسم میں چاول اور نظما ان ج ( کی باجرہ جوارہ غیرہ ) ہیدا ہوتا ہے وہ رئیچا در ساڑھی کہلاتی ہا ور جس موسم میں چاول اور نظما ان ج ( کی باجرہ جوارہ غیرہ ) ہیدا ہوتا ہے وہ خریف اور ساد فی کہلاتی ہے۔

رخول کے نام: جس طرح ہے سورج نکاتا ہے وہ مشرق کہلا تا ہے اور اس کو پورب بھی کہتے ہیں اور جدھر سورج چھپتا ہے وہ مغرب کہلا تا ہے اور پچھم اور پچھاں بھی کہتے ہیں۔اور جومشرق کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوتو تمہارے داہنے ہاتھ کا رخ جنوب اور دکھن کہلا تا ہے اور بائیس ہاتھ کا رخ شال اور امر اور پہاڑ کہلا تا ہے۔اور قطب تارہ ادھر ہی دکھائی دیتا ہے۔

بعض غلط لفظوں کی درستی: ہم او پر غلط لفظ تکھیں گے اور ان کے بیچے تھے لفظ تکھیں گے۔ بولنے میں ان کا خوب خیال رکھو، کیونکہ غلط بولنا بھی ایک عیب ہے۔

|                               |             |            |           |              |             |              |         | <u> </u> |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|---------|----------|
| منجش                          | نا مکروه    | نخالص      | امام جسته | ڇپرو         | چکو         | مهجت         | نامحروم | غلط      |
| منضج                          | مکروه       | خالص       | ہاون دستہ | <b>چا</b> ور | چاقو        | مسجد         | محروم   | ريمه     |
| نان تشره                      | رواب        | نخسه       | نڀاک      | ديوال        | دوائت       | جلدان        | لغام    | غلط      |
| طعن<br>تشنيع<br>وشنيع         | دعب         | نسخه       | ناپاک     | ديوار        |             | جزدان .      | لگام    | يحجي     |
| جھنگ<br>یعنی بہای کا<br>گھنٹہ |             | تاڑی بجانا | جھگڑانساد | مين ميخ يعني | شادی کی خبر | نوبل<br>يعني | طوقان   | غلط      |
| زنگ                           | يھوٹ کررونا | تألى بجأنا |           | مين ميكھ     |             | نوبير        | طوفان   | للمحيح   |

ڈ اکفانے کے پچھ قاعد ہے ۔ کھے پڑھے آدمی کوان سے کام پڑتا ہے۔ خط کا قاعدہ۔ (۱) دس پیسے

ل زگولەيغىن ئامى گھۇنگروكے مجموعہ كو كہتے ہیں۔

ڈ اکنانہ کے قواعد وقنا فو قنابد لتے رہتے ہیں بیقواعد پرانے ہیں۔

میں جو پوسٹ کارڈ ملتا ہے اگر وہ بھیجنا ہوتو پیند کی طرف دائمیں آ دھے حصہ میں صرف جس کے پاس جاتا ہے اس کا نام اوریته لکھو۔بعض لکھ دیتے ہیں جواب طلب ضروری یا بسم اللّٰہ یا اس کے حروف یا ماشاءاللّٰہ وبعو نہ وغیرہ یا اور پچھ لکھ دیتے ہیں اس سے وہ بیرنگ ہو جاتا ہے بعنی جس کے پاس جاتا ہے اس کو بیرنگ کے و گئے پیے دینے پڑتے ہیں اور باقی نصف حصہ میں جو جا ہوسولکھواسی حصہ میں اپنا نام و بہتہ اور تاریخ ککھ دو۔ (۲) یانے والے کا پیۃ صاف اور پورالکھنا جا ہے۔اگر جھوٹے قصبہ میں بھیجنا ہے توضلع کا نام بھی ضرورلکھ دو اورا گربرے شہر میں بھیجنا ہے تو محلّہ کا نام اور مکان کانمبر بھی لکھ دو۔ (۳) اگر ہیں بیسے والا لفا فہ بھیجتی ہوتو اس میں اس قسم کی باتیں جو قاعدہ نمبرامیں بیان ہو کیں لکھنے کا ڈرنہیں مگرساری جگہ مت چیت دوور نہ ڈا کخانہ والوں کوانگریزی کھناپڑتی ہےوہ کہاں کھیں گےالبتہ لفافہ کی پشت پربھی اپنامضمون لکھ عتی ہو۔ ( س )اگر پوسٹ کارڈ کے برابرلمباچوڑ اموٹا چکنا کاغذ کا مکڑا ہواس پر دس پیسے کا مکٹ لگا دووہ بھی پوسٹ کارڈ ہو جاتا ہے اوراگر اس پڑنکٹ نہ لگاؤ تو اس کوڑا کا نہ والے پانے والے کے پاس نہیجیں گے بلکہ لا وارثی خطوں کے دفتر میں بھیج دیں گے اور اس دفتر والے اس کو بھاڑ کر بھینک دیں گے اور اگر پوسٹ کارڈ سے زیادہ یا کم لمباچوڑ اموٹا و پھکنا کاغذ ہوگا تو وہ کارڈ بیرنگ کر دیا جائے گا۔اس کو پرائیویٹ پوسٹ کارڈ کہتے ہیں۔ایسے کارڈ پر بھی پہتہ کی طرف نصف بائیں میں خط کامضمون لکھ سکتی ہو، مگر اس کا خیال رہے کہ نصف دایاں حصہ پنۃ لکھنے اور ڈ اکخا نہ کی مہر وغیرہ کیلئے چھٹارہے اور اگر دائیں حصہ میں خط کا مطلب اور بائیں حصہ میں پیۃ لکھو گی تو وہ بیرنگ ہو جائے گا اوراگرساده لفافیه پربیس بیسے کا نکٹ لگا دوتو وہ بھی ہیں پیسے والالفافیہ ہو جاتا ہےاوراگراس پرنکٹ نہ لگاؤ تو جالیس پیسے کا بیرنگ ہوجا تا ہے مگرلفا فہ کو گوندوغیرہ ہے چیکا دواورا گرنہ چیکا ؤ گی تو ڈا کنا نہ والےاس کولا وارثی خطوط کے دفتر میں بھیج ویں گے اگر ککٹ نہ ہوتو پوسٹ کارڈ کی تصویر دس بیسی ککٹ کی جگداور سرکاری لفا فید کی تصویر میں میسے کی نکٹ کی جگہ مت لگا وَ اور اگر لگا دوگی تو وہ بیر نگ ہوجائے گا۔ پہلے اسکی اجازت ہوگئ تھی اب ممانعت ہے۔(۵) کارڈیالفا فہ کوالیی طرح مت دھوؤ کہ نکٹ میلا ہو جائے اور بہت ملا ہوا نکٹ بھی مت لگاؤ جس ہے شبہ ہواور ٹکٹ پراپنا نام نہ لکھونہ کسی طرح کی لکیر تھینچو ٹکٹ کوساوہ رہنے دونہیں تو ٹکٹ بیکار ہو کر خط بیرنگ ہو جائے گا۔استعمال شدہ ٹکٹ بھی خطوں پر بھی مت لگاؤ کیونکہ اس حالت میں بھی خط بیرنگ ہوتا ہے اور اگر استعال شدہ نکٹ پر سے سابق نشانات سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ جرم ہوجا تا ہے اور ایسے خط استعال کرنے سے خط سجیجنے والے پر مقدمہ قائم ہوجا تا ہے۔اور بسااو قات سزا ہوجاتی ہے۔ (۲) بعض آ دمی ایک کارڈ کے ساتھ دوسرا کارڈ سی کر جیجتے ہیں اس ہے وہ بیرنگ ہوجا تا ہے۔اگر جواب کیلئے کارڈ بھیجنا ہوتو ہیں پیسے کا جڑا ہوا کارڈ آتا ہے وہ منگالیا کرو۔ ( ۷ )لفافہ میں خط رکھ کرایک جھوٹی سی تراز و جسے نزرہ کہتے ہیں بنالو\_اس میں رکھلو\_دوسری طرف ایک تولیہ یا ایک روپیہانگریزی رکھ کرتول لیا کرواگرا یک تولیہ ہے زا کد نہ ہو تو ہیں ہیے کے نکٹ میں جاسکتا ہےاوراگر بیا یک تولہ ہے بڑھ گیا تو دوتولہ تک ایک آند کا نکٹ اور لگاؤ خلاصہ

یہ کہ ہرزائدتولہ یااس کے جزو پرایک آنہ لگے گااوراگر بے ٹکٹ بھیجو گی تو بیرنگ ہو جائیگا اور حساب سے جتنے مكث يهال لكتے اس سے د كنے دام اس كود ين ير ينكے جس كے پاس يه خط جائيگا۔ اگر لينے والا بيرنگ خط لينے ہے انکار کرے تو وہ خطاتم کوواپس کر دیا جائے گا اور تم کوہی اس کا د گنامحصول دینا پڑے گا اگرتم بھی خط لینے ہے ا نکارکروگی تو تمہارے تمام خطوط سوائے سرکاری خطوط کے ڈاکخانہ کے قاعدہ کے مطابق ڈاکخانہ ہی میں روک لئے جائیں گےاور جب تک محصول نہ دوگی اس وقت تک تم کوتقسیم نہیں گئے جائیں گے۔( ۸ )ایک لفا فہ میں کئی خط کئی آ دمیوں کے نام بنابنا کرمت رکھو۔ چونکہ بیڈ اکخانہ کے قواعد کے خلاف ہے اس لئے شرع ہے بھی منع ہے،البتہ اس خط میں دوسرے کو بھی دو چارسطریں لکھ دیں تو کچھ ڈرنہیں۔ (۹) خط یا پلندے پر جتنے کے مکٹ لگانے جائمیں اگراس ہے کم کے لگے ہیں تو جتنے کی کمی ہےاس کا دوگنا اس شخص ہے لیا جائے گا جس کے پاس وہ بھیجا گیا ہے۔ پلندے کا قاعدہ۔ (۱) کوئی کتاب یا اخبار یا اشتہار یا ایسے کاغذات جن کا مضمون خط کےطور پر نہ ہواگرا پینےطور ہے کاغذ میں لپیٹ کر بند کر دو کہ ڈاک خانہ والے بسہولت کھول کر بند کرسکیں اس کو بلندہ یا پیک کہتے ہیں اس کامحصول پہلے پانچ تولہ پرایک آنہ پھر ہر پانچ تولہ یااس کے جز و پر دو پیے کا ٹکٹ بڑھاتی جاؤ۔(۲) پلندہ میں خط رکھنے کی ممانعت ہے۔ (۳) پلندے میں نوٹ ہنڈی،اشامپ، چک بل یا بینک کا نوٹ یا دیگر کاغذات جن ہے رو پیمل سکتا ہو بھیجنامنع ہے۔ (۴) پلندہ دوفٹ لمباایک فٹ چوڑ ااورا یک فٹ اونچے سے زائد نہ ہونا چاہئے اوراگر پلندہ گول بنایا جائے تو تمیں انچے طول اور حیار انچے قطر سے زائدنہ ہو۔ (۵)اگریہاں ٹکٹ نہ لگاؤ گی تو بیرنگ ہوجائے گااور جتنے کے ٹکٹ یہاں حساب سے لگتے اس سے دونامحصول وہاں دینا پڑے گا جس کے نام جاتا ہے اگروہ نہ لے تواس بھیجنے والے ہے ہی وہی دونامحصول لے لیا جائیگا۔رجسٹری کا قاعدہ۔ اگر خط یا پلندہ یا پارسل کی زیادہ حفاظت جا ہوتو اسکی رجسٹری کردو یعنی جتنے مکٹ محصول کے حساب سے لگائے ہیں نوے پیسے کے اور لگاؤ اور لے جانے والا ڈاک منشی سے کہے کہ اسکی رجسری ہوگی وہاں سے ایک رسید ملے گی اس کو حفاظت سے رکھوا گرتم یوں چا ہو کہ جس کے نام ہم بھیجتے ہیں اس کے ہاتھ کی چھنطی رسید بھی آ جائے تا کہ وہ انکار نہ کر سکے کہ ہمارے پاس خط یا پارسل نہیں پہنچا تو دوآ نہ کا ٹکٹ اورلگاؤ اوررجسری کرنے والے بابوے ایک جوابی رجسری کا فارم جوایک چھوٹا ساچھیا ہوا ہوتا ہے جس پرایک طرف اپناپیۃ اور دوسری طرف جس کے نام ہے اس کامکمل پتۃ لکھ کراس خط یالفافہ پلندہ کے ساتھ نتھی کر دو جس پراس شخص کے دستخط کرانے ہے بعد ڈا کنا نہ والے پھر واپس تنہیں پہنچا دینگے اوریہاں مثل سا دہ رجسڑی کے ایک رسیداس وقت ملے گی۔ ہنڈی ککٹ یا اشامپ ہواسکی رجسٹری حفاظت کی وجہ ہے کرانی ضروری ہے بلا رجسری ضائع ہونے پر ڈاکخانہ ذمہ دارنہیں رجسری خط کے بائیں طرف بنچے کے کونے کے قریب اپنا نام اور پورا پیۃ بھی لکھ دوتا کہ اس کے مکتوب الیہ کوتقسیم نہ ہونے کی صورت میں اس کے بھیجنے والے کو بغیر کھولے ہوئے بلا تاخیرواپس کردی جائے۔ بیمہ کا قاعدہ۔ اگرتم کوکوئی قیمتی چیز بھیجنی ہے مثلاً نوٹ، سونا، جاندی

وغیرہ تواس کا بیمہ کرادواس کا قاعدہ بیہ ہے کہ جس چیز کا بیمہ کرانا ہواس پر ایک ایک انچہ کے فاصلہ پرعمہ ہشم کی لا کھ کی مہر کرومبر پر کسی شخص کا نام کھدا ہوا ہونا جا ہے۔ پھول یا سکہ یا بٹن کی مہرنہیں کرنا جا ہے اوراس پر پانے والے کا اور اپنا پیة صاف تحریر کرنا جا ہے اور بیمہ کی قیمت لکھنا جا ہے مثلاً بیمہ بلغ دوسور و پے وغیرہ بیمہ کی قیمت لفظوں اور ہندسوں دونوں میں لکھنا جا ہئے۔ (۲)اگرسورو پے یا سورو پے ہے کم کا بیمہ ہےتو محصول خط اور فیس رجسٹری کےعلاوہ چندا ّنہ ذمہ داری کے اور لیں گے اور اگر سورو بے سے زائد کا ہے تو دوسو تک ساڑ ھے یا کچ آنداور تین سوتک آٹھ آنے اور پھر ہرسو پر دو آنے بڑھتے جائیں گےایک ہزار تک ایک ہزارے زائد پر تین ہزارتک ہرسورو بے برایک آنہ بڑھتا جائے گا۔ ڈاکخانہ ہے تم کوایک رسید ملے گی اس کو حفاظت ہے رکھو۔ (۳) تین ہزارروپے سے زیادہ کا ایک بیمہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (۴۲)اگر لفافہ کے اندرنوٹ ہوں تو اس کا بیمہ کرانا ضروری ہے۔(۵) ہیمہ کے واسطے ڈاکخانہ ہے رجسٹری کالفافہ منگالینا زیادہ اچھا ہے اس لفافہ کے اندر کپڑا ہوتا ہے،اس کی قیمت ساڑھے یانچ آنے ہوتی ہےوہ اندر کپڑالگا ہوا ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے اس میں بہت احتیاط ہے نوٹ وغیرہ جا تکتے ہیں اس لفافہ پر پھررجٹری کے محصول کی ضرورت نہیں اگر لفا فه كاوزن ايك توله ياايك توله نے كم ہوتو بغير مزيد كك لگائے رجسرى ہوسكتا ہے اگرايك توله سے زائد ہے تو منصول کا وہی حساب ہے جو خط کے محصول میں بیان ہوا ہے۔ (۲) سکہ ،سونا، حایا ندی ، بیش بہا پھر، جواہرات، نوٹ یا اس کا کوئی حصہ یا سونا جا ندی کی بنی ہوئی چیزیں صرف بذریعہ بیمہ ہی جاسکتی ہیں اگر بغیر بیمہ جیجی جائیں گی تو ڈاکخانہ کواگر علم ہو گیا تو یانے والے کے پاس جھیج دے گا مگراس سے ایک روپیہ جرمانہ ملے گا۔ (2)اگریانے والا انکارکر دیگاواپس آئے گااور فریسندہ ہے ایک روپیہ جرمانہ لیا جائےگا۔ یارسل کا قاعدہ۔ (۱) کوئی زیوریارو پیه یا دوایاعطریا کپڑاوغیرہ اورایسی ہی کوئی اور چیز کسی ڈبیه یا کسی مکس وغیرہ میں بند کر کے اویر کپڑ الپیٹ کر جاروں طرف ہے ی دیا جائے اس کو یارسل کہتے ہیں۔اس کامحصول اس طرح ہے۔

نقشهٔ محصول پارسل لے

| محصول  | وزن پارسل              | محصول | وزن                | محصول | وزن پارسل       | محصول | وزن                  | محصول          | وزن               |
|--------|------------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
|        |                        |       | پارسل              |       |                 |       | پارسل<br>-           |                | پارسل             |
| تلعد^/ | ساڑھے•اسیر<br>۱۹۸۰تولہ | 2     | ۸سیرتک<br>۱۴۰ توله | صد^ر  | ساڑھے<br>۵سیرتک | ٦     | مین سیر<br>۲۴۰۰ توله | / <sup>^</sup> | آ دھير<br>۴٠ ټوله |
|        |                        |       |                    |       | ٠٩٨٠ توله       |       |                      |                |                   |

| اعد      | گیارہ سیر<br>تک ۸۸۰<br>توله       | 2      | ساڑھے<br>آٹھ سیر<br>تک ۱۸۰   | c       | چ <i>ھیر</i> تک<br>۴۸۰توله     | ر<br>ام | ساڑھے<br>تین سیر<br>تک           | 4    | اسیرتک<br>۸۰نوله           |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------------|------|----------------------------|
|          | 23                                |        | توله                         |         | 1                              |         | ۲۸۰ توله                         |      |                            |
| اعد^ر    | ساڑھے<br>گیارہ سیر<br>تک ۹۲۰ تولہ | لعه/   | نوسیرتک<br>۲۰-کتوله          | ر<br>ا^ | ساڑھے چھ<br>سیرتک ۵۲۰<br>تولہ  | للعدا   | چارئیر<br>تک<br>۳۲۰ توله         | ^رعـ | ڈیڑھیر<br>تک<br>۱۲۰نولہ    |
| 44       | باره سیرتک                        | العد^/ | ساڑھےنو<br>سیرتک<br>۲۰ کتولہ | معہ     | سات سیرتک<br>۵۲۰ توله          | للعدر   | ساڑھے<br>چارمیر<br>تک۳۹۰<br>تولہ | عار  | دوسیرتک<br>۲۰انوله         |
| امر<br>د | ساڑےبارہ<br>سیرتک۔۱۰۰۰<br>تولہ    | ٤      | دس سیرتک<br>۸۰۰ توله         | معدام   | ساڑھے<br>سات سیرتک<br>۲۰۰ تولہ | صدا     | پانچ سیر<br>تک.۰۰م<br>توله       | 116  | اڑھائی<br>سیرتک<br>۲۰۰نوله |

(۲)ساڑھے بارہ سیر یعنی ایک ہزار تولہ سے زیادہ وزنی پارسل ڈاکخانہ سے نہیں جا سکتا۔
(۳) پارسل کے اندرایک خطر کھنے کی اجازت ہے گروہ خطائ خص کے نام ہوجس کے نام پارسل ہے۔
(۴) پارسل کی ہرسیون پر گرم لا کھ لگا کرمہر کردواس سے حفاظت ہوجاو یگی۔(۵) اتنا چھوٹا پارسل مت بناؤ جس میں ڈاک خانہ کی مہر کی جگہ نہ دہے۔(۲) پارسل بیرنگ نہیں جاتا ہے۔(۷) اگراس میں قیمتی چیز ہوتو رجسڑی کرادواس سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

نے کہ کھی ہوئی صورتوں میں رجسٹری کرانا ضروری ہے: (۱) اگر کسی خط یا پارسل کا بیمہ کرایا جائے۔
(۲) اگر کوئی پارسل سیلون یا ملک سنگا پور کو بھیجنا ہو۔ (۳) اگر پارسل ایسی جگہ بھیجنا ہوجس کے واسطے (سمشم ڈیکٹریشن) یعنی تمام اشیاء کی فہرست معہ قیمت کے کھنی پڑتی ہے۔ (۴) اگر کسی پارسل یا پلندہ کووی پی کرانا ہویا پارسل کا وزن ساڑھے پانچ سیر یعنی ۴۴ ہو لہ سے زیادہ ہو۔ (نوٹ) ڈاکٹانہ کا سیراسی رو پی پھر ہوتا ہے۔
وی پی کا قاعدہ۔ اگرتم کسی کے پاس کتاب یا کوئی چیز بھیج کراس کی قیمت منگاؤ تو پارسل پیٹ یا خط پر پانیوالے کا پیۃ لکھ کراسی قیمت اس طرح لکھ دومثلاوی پی قیمتی بلغ (صمہ) پانچ رو پیہاوراس کے ساتھ ہی ایک منی آرڈروی پی کا مجر کر بھیج دواسکی رجسٹری کرانی ضروری ہے، اس لئے حساب سے جھنے تکٹ محصول کے ہوں اس سے زیادہ ایک رو پیہ یا نی کے دواسکی رجسٹری کرانی ضروری ہے، اس لئے حساب سے جھنے تکٹ محصول کے ہوں اس سے حیات کے کہاں کووی پی کردووہاں سے ایک

رسید ملے گی اس کو حفاظت کے ساتھ رکھو پانے والے سے قیمت وصول ہو کر تمبار سے پاس بذر بعد منی آرڈر آ جاد گی۔ (۲) ایک ہزار رو بے سے زیادہ کی وی پی نہیں ہوسکتی۔ (۳) وی پی ہیں آنے کو کسر نہیں جاسکتی ہے سوائے سرکاری وی پی کے۔ (۳) اگر وی پی پانے والا لینے سے انکار کر دی تو بھیجنے والے کو واپس تقسیم کر دی جا کیگی گر ککوں کی تیمت کسی حالت ہیں نہیں ملے گی نہ واپسی کا کوئی محصول دینا پڑے گا۔ (۵) قیمت طلب وی بی کا بیر بھی ہوسکتا ہے۔ وی پی کارو پیا گرائیک ماہ تک وصول نہ ہوتو ڈاک منٹی کولکھ کردینا جائے۔

منی آرڈر کا قاعدہ۔ (۱) اگرتم کو دوسری جگہ کھرو ہے آنے منی آرڈر کے ذریعہ ہے بھیجنا منظور ہوتو داکھانہ اسلام اردوکا منگالو یہ ایک چھپا ہوا کاغذ ہوتا ہے اوراس میں جس طرح لکھا ہوا سے موافق جس مخص کے پاس تم کو بھیجنا ہے اس کانام و پنة اورا پنانام و پنة اوررو ہے آنے کی گنتی سب لکھ کروہ کاغذاوررو پیدڈ اکنانہ میں بھیج وواور ساتھ ہی اس کے محصول بھی بھیج ووجوابھی بنلایا جاتا ہے وہاں سے تم کو ایک رسید ملے گی اس کواپنے پاس رکھو جب بیرو پیدو ہاں پہنچ جائے گا اس مخص کے دستخط اس منی آرڈر کے لکے رسید ملے گی اس کواپنے پاس رکھو جب بیرو پیدو ہاں گئے جائے گا اس مخص کے دستخط اس منی آرڈر کے لکھر سے مرکز کر کے کہا کہ کو کہ کا اس میں آرڈر کے ایک رسید ملے گی اس کواپنے پاس کھو جب بیرو پیدو ہاں پہنچا یا جائے گا۔ (۲) محصول منی آرڈر رکا اس طرح ہے۔

### نقشه محصول مني آرڈر

(ابمحصول بہت بڑھ گیاہے ڈا کنانہ ہے معلوم کر کے محصول ادا کریں )۔

| محصول            | خ            | محصول | Ž     | محصول      | Z    |
|------------------|--------------|-------|-------|------------|------|
| / <sup>I</sup> ~ | معتک         | ^     | للعتك | <b>,</b> r | مهتك |
| عرا              | عتك          | /l*   | صەتك  | /~         | عتك  |
| عار              | ما ۱۰۰ ار تک | /14   | ے تک  | / 1        | سهتک |

اگرسوروپ سے زائد کامنی آرڈر بہوتو پھر محصول کا حساب شروع سے حسب تفصیل نقشہ لیا جاویگا۔

(۳) اس منی آرڈر فارم میں بنچ کا ذرا ساوہ حصہ بوتا ہے اس پر لکھنے کی اجازت ہے جس کے پاس بھیجنا ہے اس کو جو چا بہولکھ دو۔ (۳) پانے والے کا نام و پیتہ نہایت صاف اور سیح بہونا چا ہنے۔ اگر پیتہ سیح نہ ہونے کی وجہ ہے کس دوسرے کومنی آرڈر تقسیم ہموجاویگا تو ذاک خاند فرمہ دار نہ بوگا۔ (۵) اگر بانے والا انکار کرد سیا بوجہ غلط پیتہ کے منی آرڈر تقسیم نہ بہوتو رو بیہ بھیجنے والے کومل جاویگا مگر منی آرڈر کے محصول سے علاوہ تارکی فیس اور کورو پیہ بہت جلد بھیجنا ہوتو منی آرڈر بذریعہ تارکی فیس اور و بیہ بہت جلد بھیجنا ہوتو منی آرڈر بذریعہ تارکی فیس اور و بی پر سے گی اورا گرضروری تارکی فریعہ بیت ہوتو منی آرڈر کے فارم بیس اس طرح لکھ دو۔ بذریعہ تارکی فیس خواہ ضروری ورنہ بذریعہ تاری ۔ قواعد تارہ سے تارکی دوسمیس بیں ایک ضروری دوسری معمولی بندوستان میں خواہ ضروری ورنہ بذریعہ تاری گو مسل کے علاوہ تارکی وقت میں بیں ایک ضروری دوسری معمولی بندوستان میں خواہ کسی جگہ تار بھیجا جائے گا حسب ذیل محصول ہوگا۔

| محصول ہرمز پدلفظ پر | محصول | تعدادالفاظ | اقسام  |
|---------------------|-------|------------|--------|
| <i>j</i> *          | عەدار | ۸          | ضروری  |
| /                   | /100  | Λ          | معمولي |

نوٹ۔ اب محصول بہت بڑھ گیا ہے ڈا کنا نہ ہے معلوم کر کے ادا کر دیں۔

تھوڑ ہے سے قاعد نے جو ہروفت ضرورت کے تصلکھ دیتے ہیں اگر کوئی زیادہ بات پوچھنی ہوتو ڈاکخانہ سے پچھوالینااور بھی بھی قاعدہ بھی بدل جاتا ہے گر جب بدیے گاکسی نہ کسی طرح خبر ہوہی جائیگی۔

### خط لكھنے يڑھنے كاطريقة اور قاعدہ

یہ بات تواس کتاب کے پہلے حصہ میں پڑھ چکی ہو کہ بڑوں کوئس طرح خط لکھتے ہیں اور چھوٹوں کوئس طرح لکھتے ہیں اور لفاف ککھنے کا کیا قاعدہ ہے اب یہاں اور چند ضروری باتیں کام کی بتلاتے ہیں۔(١)قلم بنانا سیمو۔ (۲) جب خط لکھنا شروع کردموٹے قلم سے ختی پرلکھا کرو۔ جب ہاتھ جمنے لگے استادی اجازت کے بعد ذرا باریک قلم سے موٹے کاغذ پر لکھو جب خط خوب پختہ ہو جائے تب باریک قلم سے باریک کاغذ پر لکھو۔ (٣) جلدي نالكموخوب سنجال كرحرفون كوخوب سنوار كرلكهو، جس كتاب كود كيه د كيه كرللهتي بهويا استاد نے حروف بنا دیئے ہیں جہال تک ہو سکے ولیی صورت کے حروف بناؤ جب خط پکا ہو جائے پھر جلدی لکھنے کا ڈرنہیں ۔ (۴) گھسیٹ اور کئے ہوئے اور نقطے جھوڑ جھوڑ کرساری عمر بھی مت لکھو۔(۵) اگر کوئی عبارت غلط کھی گئی یاجو ہات لكصنامنظور نتقى وهكصى كنى تواس كوتھوك ما يانى سےمت مٹاؤ ككھنے والوں كےنز ديك بيعيب سمجھا جاتا ہے بلكہ اس قدرعبارت برایک لکیر تھینج کراس کواس طرح کاف دواور میرے واسطے ایک دری لیتے آنااور جواس مضمون کا پوشیدہ بی کرنامنظور ہوتو خوب روشنائی مجردویا کاغذ بدل دو۔ (٦)حرف نضے ننھے اوراویر تلے چڑھے ہوئے مت لکھو۔ (2) طرح طرح کے لکھے ہوئے خط پڑھا کرواس سے خط پڑھنا آ جاویگا۔ (۸) جس مردے شرع میں پردہ ہے اس کو بدون سخت ناچاری کے بھی خط مت لکھو۔ (٩) خط میں کسی کوکوئی بات بےشری یا بنسی کی مت لکھو۔ (١٠) جو خط کہیں بھیجنا ہولکھ کرا ہے شو ہرکود کھلا دواور جس کے شو ہرنہ ہووہ اپنے گھر کے مردکو باپ کو بھائی کو ضرور دکھلائے اس میں ایک توبیافائدہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عقل دی ہے۔ شایداس میں کوئی بات نامناسب کھی گئی ہواور تمہاری سمجھ میں ندآئی ہودہ سمجھ کرنکال دیں گے یاسنوار دینگے۔دوسرافا ئدہ بیدکدان کوسی طرح کا شبہ نہ ہوگا۔ یا درکھو مسيعورت پرشبه بوجاناعورت كيليئة مررہنے كى بات ہے تواليسے كام كيوں كروجوكسى كوتم يرشبه ہواوراسي طرح جوخط تمہارے پاس آئے وہ بھی اپنے مردوں کودکھلا دیا کروالبیۃ خودمیاں کو جو خط جائے یامیاں کا خط آئے وہ نہ دکھلاؤ تو كَيْحِهُ رَبْيِسُ مُّرَاوِيرِ سے آئے ہوئے خط كالفافداور جانے والے خط كا پھر بھي دكھلا دو\_(١١) جہاں تك ہوسكے لفافد ا ہے مردول کے ہاتھ سے تکھوایا کروبعض دفعہ کوئی ایسی ہات ہوجاتی ہے کہ بچہری دربار میں کسی ہات کو پوچھنے کیلئے جانا پڑتا ہے تو عورتوں کے واسطے الیمی بات کس قدر ہجا ہے۔ (۱۲) کارڈیا میں پیسے والا لفاف اگر پہند کی طرف سے

کچھ گبز جائے تو اس کو بھی دھونا مت بعض د فعہ کلٹ کی جگہ میلی ہو جاتی ہے اور ڈاک والوں کوشبہ ہو جاتا کہیں کوئی مقدمہ نہ کھڑا ہوجائے ایک جگہ ایسا ہو چکا ہے جب سرکاری آ دمیوں نے بوچھا تو اس عورت کو دست لگ گئے۔ بڑی مشکل ہے وہ قصد رفع دفع ہوااورای طرح میلائکٹ بھی نہ لگاوے۔ (۱۳)جو کاغذ سرکاری دربار میں پیش کرنے کا ہواس پر بدون کسی ناجاری کے اپنے دستخط مجھی مت کرو۔ (۱۴۴) شوق شوق میں ثواب کینے کے خیال ہے ساری دنیا کے خط بیتر نے لکھا کروکوئی ناجاری ہی آیز ہے تو خیر مثنا کسی غریب کا کام ضروری اٹکاہوا ہے اور کوئی لکھنے والامیسر نبیس آتا تو مجبوری کی بات ہے ورنہ کہددیا کرو کہ بھائی میں کوئی منشی نبیس ہوں میں اپنا خط غیر مردوں کی نظر ے گزاروں بے شری کی بات ہے اپنی ضرورت کے واسطے دو جار کیرم کا نئے تھینچ لیتی ہوں جاؤاور کسی ہے کھواؤ وجہ بہے کہ بعض جگدایی باتوں سے برے مردول کی نیت جرگی ہے اللہ بری کھڑی سے بچائے۔ (۱۵) جب خط کا جواب لکھ چکواس کو چو سہے میں جلا دواس میں ایک تو کاغذی ہے ادنی نہ ہوگی مارا مارانہ پھرے گا دوسرے خط میں بزار بات ہوتی ہے خدا جانے کس کس آ دمی کی نظر پڑے اپنے گھر کی بات دوسری جگہ پہنچنی کیا ضرور ہے۔البت ایگر ئسی خاص وجہ ہے کوئی خط چندروز کے واسطے رکھنا ہی ضروری ہے تو اور ہات ہے مگر رکھوتو حفاظت سے صندو فی وغیرہ میں رکھوتا کہ مارا مارا نہ پھرے۔(۱۲)اگر کوئی پوشیدہ بات لکھنامنظور : وتو پوسٹ کارڈ مت تکھو۔(۱۷)خط من تاریخ اور مبینه اور سنه ضرور تکھوجس مبینه میں خط لکھر ہی ہواس کا جونساون ہواس کو تاریخ کہتے ہیں جیسے اب مثلا جمادی الاخریٰ کامہینہ ہے اور آج اس کا اٹھاروال دن ہے تو اٹھار ہویں تاریخ ہوئی اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنی تاریخ ہوہ ہی ہندسے لکھ کراس کے بعدمبینہ کا نام لکھ دو۔مثلاً جمادی الاخریٰ کی اٹھارویں تاریخ کواس طرح لکھو ۱۸ جمادی الاخری اورسنہ کہتے ہیں برس کوہم مسلمانوں میں جب پیغیبر علی نے مکہ تکرمہ ہے مدینہ منورہ کی طرف ججرت فرمائی تھی جب سے برسوں کا شار لیتے ہیں تو اب تک تیرہ سوچورانوے برس ہو چکے ہیں بس یہی من ہوااور اس کو بجری من کہتے ہیں کیونکہ بجرت کے حساب سے ہاور تیرہ سوچور انوے اس طرح لکھتے ہیں کہ پہلے لفظ سند ذرالمباسانکھیں گےاوراس کےاویریہ ہندس<sup>ا</sup>کھیں گےاوراس کےآ گےدوجیشی ھے بناوینگےاس طرح ۱۳۹۳ھاواوریہ سندمم کے مبینے سے بدل جاتا ہے۔مثلا اب جومم م آئے گااس سے سنہ تیرہ سوپیانوے ۱۳۹۵ ھروع ہوگا تو تیرہ کا مندسہ تو اپن حالت پررہنے دینے اور چورانوے کی جگہ بچانوے کا مندسہ تھیں گے اس طرح ۱۳۹۵ ھای طرح مرحرم سے اس مندسہ کو بدلتے رہیں گے کہ دوسرے عرم سے پچانوے کی جگہ چھیانو کے تعیس کے تیسرے عرم ہے جہانوے کی جگہ ستانوے تھیں گے اور تیرہ کا ہندسدانی جگہ تکھارہے گا جب سات سال گزرجا میں گے اور یورے چودہ سوبرس ہوجائیں گے تب بیتیرہ کا ہندسہ بدلےگا۔اس زمانہ میں جولوگ ہو نگے وہ آپس میں اس کے لکھنے کا طر ابتد یو چھرلیں گے تاریخ اور سزمیں بہت فا کدے میں ایک تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس خط کوآئے ہوئے کتنے دن ہوئے شایداس میں کوئی بات لکھی ہواوراب موقع ندر ہاہوتو دھو کہ ند ہودوسرے اگرایک خط میں ایک ہات تکھی ہےاور دوسرے میں اس کےخلاف لکھی ہےتو اگر تاریخ اور سند ند ہوتو دیکھنے والے کو بنہیں معلوم ہوگا کہ اس میں کونسا بہا؛ ہے ونسا بچھا؛ اور میں کونسی ہات کروں اور کونسی نہ کروں اور اگر تاریخ وسنہ ہو گا تو اس ہے معلوم ہو جاویگا

کدفلانا خط بعد کا ہے اس کے موافق عمل کرنا چاہے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ (۱۸) پند بہت صاف کھو یہاں کا بھی اور مہاں کا بھی پورے حروف ہوں سب نقطے اور شوشے دیے ہوں ور نہ بعض دفعہ بڑی دفت ہو جاتی ہے بھی تو خط ہیں پنج اور بھی جواب جیجنے کے دفت پند ہیں پڑھا جاتا تو جواب نہیں آ سکتا اور ہر خط ہیں اپنا پورا پند تکھا کر وشاید دوسر کے ویا دند ہے اور بہلا خط بھی تھا ظمت سے ندر ہے۔ (۱۹) ایسے کا غذیا ایسی دوشنائی سے مست کھو کہ حرف بھیل جا ہمیں یا دوسری طرف چھی جا ہمیں کہ بڑھنے میں دفت ہواور نہ بہت موٹا کا غذلو کہ بے فائدہ وزن بڑھنے ہے کے حصول بڑھ جائے۔ (۲۰) خط الٹ بلیٹ مت کھو کہ دوسرایسی ڈھونڈ تا بھرے کہاں کے بعد کی عبارت کوئی ہے و کتا کہ بڑھنے والا بعد کی عبارت کوئی ہے و کتا کہ بڑھنے والا سیدھاپڑھتا چلا جائے۔ (۲۱) جب ایک ضفی گھے چلو تو اس کوئی سے یا جاذب کاغذ سے خوب خشک کر لو پھرا گلاس فی سیدھاپڑھتا چلا جائے۔ (۲۱) جب ایک ضفی گھے جائے سے میں جا ہمیں گے۔ (۲۲) بعضوں کی عادت ہے کہ قلم میں روشنائی زیادہ لگا لیتے ہیں پھراس کو چنائی یا فرش پریا دیوار پرچھڑک کر روشنائی کم کرتے ہیں ہے اس کے جائی کہ بات سے دوشنائی نیادہ لگا گیا تھیں تھراس کو چنائی یا فرش پریا دیوار پرچھڑک کر روشنائی کم کرتے ہیں ہے ہے تیمی کی بات سے بول ہی سے دوشنائی سنجال کرلگاؤ اوراگرزیادہ آ سے تو دوات کے اندرجھاڑ دو۔

### كتاب كاخاتمه جس ميں تين مضمون ہيں

کھھا جائے گا۔ دیکھوتھوڑی محنت میں کتنی بڑی دولت مفت ملتی ہےسب سے بڑھ کرطریقہ وین کے علم حاصل كرنے كا توبە ہے۔ دوسراطريقه بہ ہے كه اگرتمهارے كھر ميں كوئى عالم ہوتو خوداور جوتمهارے كھر ميں نه ہوشہرستى میں ہوتو اپنے مردوں یا ہوشیارلڑکول کے ذریعہ ہے ہرطرح کی دین کی باتیں عالموں ہے پوچھتی رہو۔مگر پورے عالم دیندار ہے مسئلہ پوچھواور جواد ھے کیا ہو یا دنیا کی محبت میں جائز ناجائز کا خیال اس کونہ ہواس کی بات تھروسہ کے قابل نہیں۔ تیسراطریقہ یہ ہے کہ دین کی اردوز بان والی کتابیں دیکھا کروخوب سوچ سوچ کرسمجھا کرو جہاں شبدہ ہے اپنی سمجھ سے مطلب مت بھم الیا کرو بلکہ سی عالم سے تحقیق کرلیا کروا گرموقع ہوتو بہتر تو یہی ہے کہان کتابوں کے بھی سبق کے طور پر کسی جاننے والے ہے پڑھ لیا کرو۔اب سیمجھوکہ دین کے نام ہے کتابیں اس زمانه میں بہت بھیل گئی ہیں مگربعض کتابیں ان میں سیحے نہیں ہیں اوربعض کتابوں میں کیچھفلط با ننیں ملی ہوئی میں اور بعض کتابوں **کا اثر دلوں میں احجما پیدانہیں ہوتا اور جو کتابیں دین ہی کینہیں میں وہ تو ہر طرح سے نقصان** ہی پہنچاتی ہیں کیکن لڑکیاں اورعور تیں اس بات کو بالکل ہی نہیں دیکھتیں جس کتاب کو دل جا ہاخرید کر پڑھنے لگیس پھران ہے بحائے نفع کے نقصان ہوتا ہے عادتیں مجڑ جاتی ہیں خیال گندے ہو جاتے ہیں بے تمیزی بے شرمی شیطانی قصے بیدا ہوجاتے ہیں۔ناحق کوعلم بدنام ہوتا ہے کہ صاحب عورتوں کا پڑھانا اچھانہیں۔دراصل یہ ہے کہ دین کاعلم تو ہرطرح احیمی ہی چیز ہے مگر جو دین ہی کاعلم نہ ہو یا طریقہ سے حاصل نہ کیا جائے یا اس برعمل نہ ہوتو اس میں علم دین پر کیا الزام ہوسکتا ہے اس بے احتیاطی ہے بیچنے کی ترکیب یہ ہے کہ جو کتاب مول لیمایا دیکھنا ہو اول کسی عالم کود کھلالو۔ (اوروہ عالم محقق اور دیندار ہو۔ معمولی مولوی نہ ہو کیونکہ وہ خودا سے ہی ہوتے ہیں ۱۳) اگروہ فا کدہ کی بتلا دیں تو دیکھوا گرنقصان کی بتلا ویں تو نددیکھو بلکہ گھر میں بھی مت رکھوا گر چوری چھیےا ہے کسی بجہ کے یاس دیکھوتو اس کوالگ کردوغرض بدون عالمون کے دکھلائے ہوئے اور بےان سے یو چھے ہوئے کوئی کتاب مت دیکھواورکوئی کام مت کرو بلکه اگر عالم بھی بن جاؤتب بھی اپنے سے زیادہ جاننے والے عالم سے یو جھ یا جھ رکھوا ہے علم پڑھمنڈمت کرواب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جن کمابوں کا بہت رواج ہے ان میں ہے کچھ کتابوں کے نام نمونے کے طور پر بتلا ویں کہ کون کون کتابیں تفع کی ہیں اور کون کون نقصال کی ہیں۔ان کے سواجواور کتابیں ہیں ان کے مضمون اگر نفع کی کتابوں ہے ملتے ہوئے ہوں تو ان کو بھی نفع پہنچانے والی مجھو نبیں تو نقصان پہنچانے والی مجھوا درآ سان بات سے سے کہ سی عالم کودکھلا لیا کرو۔

بعض کمابوں کے تام جن کے ویکھنے سے نفع ہوتا ہے:

مشارق الانوار، سیقہ ترجمہ اوب المفرو، صلوق الرحمن، راہ نجات، نصیحة السلمین، مفاح الجنت، بہشت کا دروازہ، هیقت الصلوق مع رسالہ بے نمازان، رسالہ عقیقہ، رسالہ تجہیز وتکفین، کشف الحاجة، ترجمہ مالا بدمنه، صفائی معاملات، تمیزالکلام، محاس العمل ، سعاوت دارین، صبح کا ستارہ لیکن اسکی رواییتیں بہت کی نہیں میں نتوایی معاملات، تمیزالکلام، محاس العمل ، سعاوت دارین، صبح کا ستارہ لیکن اسکی رواییتیں بہت کی نہیں بین سیاری سیاری معان الفردوس، رانڈوں کی شادی، زواجر بین سیاری معان الفردوس، رانڈوں کی شادی، زواجر بین سندی، منبیات مترجم زازات الساحة، ترجمه شاہ رفع الدین صاحب کے قیامت نامہ کو اصاب الاحتساب بندی، منبیات مترجم زائرات الساحة، ترجمه شاہ رفع الدین صاحب کے قیامت نامہ کو اصاب الاحتساب

اردو،اصلاح الرسوم،شريعت كالثه،تنبيبه الغافلين ، آثارمحشر، زجرالشبان والشبيه ،عمدة النصائح ، بهشت نامه، دوزخ نامه، زينت الإيمان، تنبيبه النساء، تعليم النساء معه دلهن نامه، مدايت النسوان، مراة النساء، توبته النسوح ، تہذیب نسوال وتر تبیب الانسان ۔ بھو پال کی بیٹم شاہجہاں کی تصنیف ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے مگر اس کےمسئلے ہمارے امام کے مذہب کےموافق نہیں تو ایسےمسئلوں میں بہشتی زیور کےموافق عمل کرے اس طرح علاج معالجہ کی باتوں میں بے حکیم کے یو چھے، کتاب دیکھے کرعلاج نہ کرے باتی اورسب باتیں آرام اورنصیحت اورسلیقہ کی جولکھی ہیں وہ سب برتاؤ کے قابل ہیں فردوس آ سیدراحت القلوب خدا کی رحمت، تواریخ حبیب علی پیتنوں کتابیں حضرت پنجبر علیک ہے حال میں ہیں گران میں کہیں کہیں مولد شریف كى محفل كرنے كا اوراس ميں كھڑ ہے ہونے كابيان ہے۔اس كامسكد چھنے جھے ميں آچكا ہے۔اس مسكد كے خلاف نه كرين، فضص الانبياء، الكلام أنمبين في آيات رحمته للعالمين سرالشها دنين مترجم، انسير مدايت حكايات الصالحين، مقاصدالصالحين، مناجات مقبول، غذائي روح ، جهادا كبر ، تحفية العشاق ، چشمه رحمت ، گلزار ابراہیم،نفیحت نامہ، بنجارہ نامہ،اعمال قرآنی،شفاءالعلیل،خیرالمتین،تر جمہ حصن حصین،ارشادمرشد لیکن اس میں جو ذکر شغل لکھا ہے وہ بدون پیر کی اجازت کے نہ کر ہے، وظیفوں کا کیچھڈ رنہیں، طب احسانی مخز ن المفردات،انشاءخردافروز، كاغذات كاروائي بخط شكست مبادى الحساب،مرقع نگارين ،تهذيب السالكين \_ بعض کتابوں کے نام جن کے دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے: دیوان اور غزلوں کی کتابیں، اندرسجا، قصبه بدرمنير، قصه شاه يمن، داستان امير حمز و، گل بكا وَ لي، الف ليله، نقش سليماني، فالنامه، قصه ماه رمضان، معجز ه آل نبی، چہل رسالہ جس میں بعض روایتیں محض جھوٹی ہیں، وفات نامہ جس میں بعض روایتیں بالكل باصل بين ، آرائش محفل ، جنَّك نامه حضرت على " ، جنَّك نامه محمد حنيف تفسير سوره يوسف اس مين ايك تو بعض روایتیں کچی ہیں دوہرے عاشقی ومعشوقی کی ہاتیں عورتوں کوسنبنا پڑھنا بہت نقصان کی ہات ہے، ہزار مسئله، حیرت الفقه ،گلدسته معراج ،نعت ہی نعت ۔ دیوان لطف بیتیوں کتابیں یا جواس طرح کی ہو نام کوتو حضرت رسول الله علی تحریف ہے گربہت ہے مضمون ان میں شرع کے خلاف ہے۔ وعائے کہنج العرش عبد نامه بیدونوں کتابیں اور بہت ی ایسی ایسی کتابیں ہیں کہان کی دعا ئیں تو انچھی ہیں گران میں جو اسنادیں لکھی ہیں اور ان میں حضرت محمد علیہ کے نام سے بڑے لیے چوڑے ثواب لکھے ہیں وہ بالگل گھڑی ہوئی باتنیں ہیں ۔مراۃ العروس ، بنات انعش ،محصنات ایامی بیہ جاروں کتابیں ایسی ہیں کہان میں بعض جگہ تمیزاورسلیقہ کی باتیں ہیں اوربعض جگہ ایس ہیں کہان سے دین کمزور ہوتا ہے۔ ناول کی کتابیں طرح طرح کی ان سب کا ایسا برااثر ہوتا ہے کہ زہر ہے بدتر۔اخبارشہرشہر کے ان میں بھی بہت وفت بے فائدہ خراب ہوجا تا ہےاوربعض مضمون بھی نقصان کے ہوتے ہیں۔

دوسرامضمون: اس میں سب حصول کے پڑھنے پڑھانے کاطریقہ اور جن جن باتوں کا اس میں خیال

ر میں۔ان سب کا بیان ہے پڑھانے والا مرد ہو یاعورت اس کو پہلے و کھے لے اور اس کے موافق برتا و کرے تو پڑھنے والوں اور سیکھنے والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ (۱) اول حصہ میں الف بے تے کوخوب پہچان کرانی جا ہے اور حرفول کوملا کر پڑھنے کی عادت ڈالنا جا ہے اور پہچان کے بعد جہال تک ہو سکے بچے ہی سے نکلوا نا جا ہے بدون ضرورت کے خودسہارا نہ لگانا جاہیے۔(۲) کتاب کے شروع کے ساتھ ہی بچہہے کہو کہ اپناروز مرہ کاسبق سختی یرلکھ لیا کرواس طرح کتاب کے فتم ہونے تک بیرساری کتاب لکھالواس ہے خوب لکھٹا آ جاویگا۔ (۳) پہلے حصہ میں جو گفتی لکھی ہے اس کی صورت یا والی ہونی جا ہے کہ بے دیکھے بھی لکھ سکے۔ (سم)عقیدے اورمسکنے خوب سمجھا کریڑ ھاوے اورخود پڑھنے والی کی زبان ہے کہلوا دے تا کہ معلوم ہو کہ وہ سمجھ گئی ہے جو جو د عائمیں کتاب میں آئی ہیں سب کو حفظ سننا جا ہے۔ (۵) جب نماز بچہ سے پڑھوائی جائے تو اس سے کہو کہ تھوڑے دنوں تک سب سورتیں اور دعا کمیں پکار کر پڑھے اورتم بیٹھ کر سنا کر وجب نمازخوب یاد ہوجائے پھر قاعدے کے موافق پڑھا کرے اگر پڑھانے والا مرد ہو یا کوئی مسئلہ بجہ کی تمجھ ہے زیادہ ہوتو ایسا مسئلہ چھوڑ واور کسی رنگ ہے یا پنسل ہےنشان بنوا دو جب موقع ہوگا ایسے مسئلوں کو پھر سمجھا دیا جائے گا۔وہ مردا بی بی بی کے ذریعہ شرم كى باتيس مجموا دے۔ (٦) چوتھ يانچويں حصر ميں ذرا باريك باتيں اگر بجدكى سمجھ ميں نه آئے تو چھنايا ساتواں یا آٹھواں یا دسوال حصہ پہلے پڑھا دواوران میں ہے جس کومناسب سمجھو پہلے پڑھادو۔(2) پڑھنے والی کوتا کید کرو کہ سبق کا بھی خوب مطالعہ دیکھا کرے اور طبیعت کے زور ہے مطلب نکالا کرے جتنا بھی نکل سکے اور سبق پڑھ کرکنی دفعہ کہا کرے اور اپنے ہی جی ہے مطلب بھی کہا کرے اس سے مجھانے کی طاقت آ جاتی ہے پیچلے پڑھے کو کہیں کہیں ہے س لیا کروتا کہ یادر ہاور پڑھنے والی کوتا کید کرو کہ آ موخت کھ مقرر کر کے روز پڑھا کرے اگر دو تمن لڑکیاں ہم سبق ہیں تو ان ہے کہو کہ آپس میں پوچھے یاچھ لیا کریں۔ (۸)جو باتیں کتاب کی پڑھتی جا کیں جب پڑھنے والی اس کے خلاف کرے تو اس کوفوراً ٹوک دیا کرے اورای طرح جب کوئی دوسرا آ دمی کوئی خلاف کام کرے اور نقصان بینیج جائے تو پڑھنے والوں کو جتمانا جاہیے کہ دیکھوفلانے نے کتاب کے خلاف کام کیا اور نقصان ہوااس طریقہ ہے اچھی باتوں کی بھلائی اور بری باتوں کی برائی خوب ول میں بیٹھ جائے گی۔

تغیسرامضمون: اس میں نیکیوں کے زیور کی تعریف میں وہی شعر ہیں جواس کتاب کے دیاچہ میں لکھے گئے تھے یہی نیکیاں بہشت کے زیور ہیں تو ان شعروں کواس کتاب کے نام اور مضمون ہے بھی لگاؤ ہے اور ان نیکیوں کی محبت دل میں اور زیادہ ہوگی اس جھوٹے زیور کی حرص کم ہوگی ای کی حرص نے اس سیج زیور کو جھلار تھا ہے آگر سی نے دیبا چہ میں بیشعرین نبیس دیکھی ہوگی تو وہ یہاں پڑھ لے گی اور اگر پہلے دکھے چکی ہوگی تو وہ یہاں پڑھ لے گی اور اگر پہلے دکھے چکی ہوگی تو اور زیادہ عمل کا خیال ہوگا اس واسطان کو یہاں دوبارہ لکھ دیا ہے اور کتاب ای پرختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک راہ پر قائم رکھ کرہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ وہ شعریہ ہیں۔ (نظم انسانی زیور)

| آپ زیور کی کریں تعریف مجھ انجان سے       | ایک لڑی نے یہ یوچھا اپنی امال جان سے        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                          |                                             |
| اور جو بدزیب ہیں وہ بھی جنا دیجئے مجھے   | کون سے زیور ہیں اچھے یہ بتا دیجئے مجھے      |
| اور مجھ پرآپ کی برکت سے کھل جائے بیراز   | تا کہ اچھے اور برے میں مجھ کو بھی ہو امتیاز |
| گوش دل ہے بات سن لو زیوروں کی تم زری     | یوں کہا مال نے محبت سے کہ اے بیٹی مری       |
| پر نه میری جان ہونا تم بھی ان پر فدا     | سیم وزر کے زیوروں کو لوگ کہتے ہیں بھلا      |
| جارون کی جاندنی اور پھر اندھیری رات ہے   | سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے       |
| دین ودنیا کی بھلائی جس سےاے جال آئے ہاتھ | تم کو لازم ہے کرو مرغوب ایسے زیورات         |
| چلتے ہیں جس ذریعہ ہے ہی سب انساں کے کام  | سر یہ جھوم عقل کا رکھنا تم اے بیٹی مدام     |
| اور نصیحت لا کھ تیرے جھومکوں میں ہو بھری | بالیاں ہوں کان میں اے جان گوش ہوش کی        |
| گرکرے ان پر عمل تیرے نصیبے تیز ہوں       | اور آویزے نصائح ہوں کہ دل آویز ہوں          |
| کان میں رکھو نفیحت دیں جو اوراق کتاب     | کان کے بیتے دیا کرتے ہیں کانوں کوعذاب       |
| نیکیاں پیاری مری تیرے گلے کا ہار ہوں     | اورزیورگر گلے کے کچھ تجھے درکار ہوں         |
| کامیابی سے سدا تو خرم وخرسند ہو!         | قوت بازو کا حاصل تجھ کو بازو بند ہو         |
| ہمتیں بازو کی اے بی تری درکار ہیں        | ہیں جوسب ہازو کے زیورسب کے سب بریار ہیں     |
| دستکاری وہ ہنر ہے سب کوجو مرغوب ہے       | ہاتھ کے زیورے پیاری دستکاری خوب ہے          |
| بچینک دینا چاہئے بیٹی بس اس جنجال کو     | کیا کروگی اے میری جاں زیور خلخال کو         |
| تم رہو ثابت قدم ہر وقت راہ نیک پر        | سب سے اچھا پاؤل کا زیور ہے یہ نوربھر        |

سیم وزر کا پاؤل میں زبور نہ ہو تو ڈ رنہیں! رائی ہے پاؤل سیلے گر نہ میری جال کہیں

وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله اصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين

# صحیح اصلی بہشتی زیورحصہ یاز دہم (۱۱) مقلب بہ صحیح اصلی بہشتی گو ہر

ديباچه بِسُمِ اللَّهِ الرُّفيٰرِ الرَّفِيْمِ قديمه

بعدالحمد وصلوٰۃ بیدسالہ ہمجتی کو ہرتمہ ہے ہمجتی زبور کا جواس کے قبل دی حصوں میں شاکع ہو چکا ہے اورجس کے اخیر حصہ کے فتم پر اس تتمہ کی خبر اور ضرورت کو ظاہر کیا جا چکا ہے لیکن بعیبہ کم فرصتی کے اس کے جمیع مسائل کواصل کتب نفید متداولہ سے نقل کرنے کی نوبت نہیں آئی بلکہ رسال علم الفقد کی کھنو ہے شائع ہوا ہے اور جس میں اکثر جگداصل کتب کا حوالہ بھی دیدیا گیا ہے ایک طالب علمان نظرے مطالعہ کر کے اس میں ہے اس تمر کے مناسب بعض ضروری مسائل جومردوں کے ساتھ مخصوص ہیں مقصوداً اور کسی عارضی مصلحت سے مسائل مشتركة تبعاً منتخب كرك ايك جُكه جمع كرنا كافي سمجها كياب البينة مواقع ضرورت مين اصل كتب يجي مراجعت كركے اطمینان كيا گيا اور جہال كہيں مضامين يا حواله كتاب كى غلطيال تھيں ان سب كى اصلاح اور درسى كر دى گنى اورکہیں کہیں قدرے کی بیشی یا تغیرعبارت یامخضراضا فہ بھی کیا گیا جس ہے یہ مجموعہ من وجہ ستعلّ اور من وجہ غیر مستقل ہو گیااوربعض ضروری مسائل صفائی معاملات ہے بھی لئے سمئے پچھ بعید نہیں کہ پھر بھی بعض مسائل مہمہ اس میں رہ مجے ہوں اس لئے عام ناظرین سے درخواست ہے کہا یسے ضروری مسائل سے بعنوان سوال اطلاع فرماویں کے طبع آئندہ میں اضافہ کر دیا جائے اور خاص اہل علم سے امید ہے کہ ایسی ضروریات کوازخوداس کے اخیر میں مثل اضافہ حصد دہم اصل کتاب بطور ضمیمہ کے کمتی فرمادیں چونکہ اس میں مختلف ابواب کے مسائل ہیں اس لئے بہجتی زیور کے جن حصول کااس میں تتہ ہے جن میں زیادہ مقدار حصہ سوم کے تتہ کی ہےان کے مناسب اس کا تجزید کرکے ہرجز ومضمون کے فتم برجلی قلم ہے لکھ دیا جائے کہ فلان حصہ کا تتمہ ختم ہوااور آ تھے فلاں حصہ کا تتمہ شروع ہوتا ہے، سومناسب اور سہل اور مفید طریقہ بیہ ہوگا جب کوئی مردیالڑ کا کوئی حصہ بہتی زیور کا مطالعہ میں یا درس میں فتم کر چکے تو قبل اس کے کداس کا آئندہ حصہ شروع کیا جائے اس حصہ مختومہ کا تنتہ اس رسالہ میں ہے اس کے ساتھ ویکھ لیا جائے بھراصل کتاب کا حصہ آئندہ پڑھا جائے اس طرح اس کا فتم بھی ایسا ہی کیا

جائے۔﴿ وعلی هذا القیاس والله الکافی لکل خیر وهوالوافی من کل خیر ﴾ کتبہ:۔اشرف علی عند آخر رکیج الاول سماسیاھ

اصطلاحات ضروربيه

جاننا جاہئے کہ جواحکام النی بندوں کے افعال واعمال کے متعلق ہیں ان کی آٹھ فتمیں ہیں۔ (۱) فرض، (۲) واجب، (۳) سنت، (۴) مستحب، (۵) حرام، (۲) مکروه تحریی، (۷) مکروه تنزیهی، (٨)مباح \_ (١) فرض وه ب جودليل قطعي سے ثابت ہواوراس كا بغير عذر حجمور نے والا فاسق اور عذاب كا مستحق ہوتا ہے اور جواس کا انکار کرے وہ کا فرہے۔ پھراس کی دونتمیں ہیں فرض عین اور فرض کفایہ ، فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہرایک پرضروری ہے اور جوکوئی اس کو بغیر کسی عذر کے جھوڑے وہ مستحق عذاب اور فاسق ہے جیسے پنچ وقتی نماز اور جمعہ کی نماز وغیرہ ۔ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہرایک پرضروری نہیں بلکہ بعض کو گوں کے اوا کرنے سے ادا ہو جائےگا اور اگر کوئی ادانہ کرے تو سب گنہگار ہو تکتے جیسے جنازہ کی نماز وغیرہ۔(۲)واجب وہ ہے جو دلیل ظنی ع سے ثابت ہواس کا بلاعذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کامستحق ہے بشرطیکہ بغیر کسی تاویل اورشبہ کے چھوڑے اور جواس کا انکار کرے وہ بھی فاسق ہے کا فرنبیں۔ (۳) سنت وہ تعل ہے جس کو نبی منالقه یا محابه " نے کیا ہواوراسکی دونتمیں ہیں۔سنت موکدہ اورسنت غیرموکدہ۔سنت موکدہ وہ تعل ہے جس کو نبی علی اصحابہ " نے بمیشد کیا ہواور بغیر کسی عذر کے بھی ترک نہ کیا ہولیکن ترک کرنے والے پر کسی مشم کا زجر اور تنیید ندی ہواسکا تھم بھی عمل کے اعتبار سے واجب کا بیعنی بلا عذر چھوڑنے والا اور اسکی عادت کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے اور نبی علیہ کی شفاعت ہے محروم رہے گا۔ تلے ہاں اگر مجھی حجموث جائے تو مضا کقہ نہیں مرواجب کے چھوڑنے میں بنسبت اس کے چھوڑنے کے گناہ زیادہ ہے سنت غیرموکدہ دونعل ہے جس کونی منالقه یا صحابہ " نے کیا ہوا ور بغیر تمسی عذر کے مجھی ترک بھی کیا ہواس کا کرنے والا تواب کا مستحق ہے اور چھوڑنے والا عذاب کامستحق نہیں اوراس کوسنت زائدہ اورسنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ (س)مستحب وہ فعل ہے جسكوني علط في المستحق بميشداورا كثرنبيل بلكم بهي بهي اسكاكر في والاثواب كالمستحق باورندكر نيوال یر کسی قتم کا گناہ بیں اور اس کوفقہا کی اصطلاح میں نفل اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔(۵)حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہواس کا محر کا فرہاوراس کا بے عذر کر نیوالا فاسق اور عذاب کامستحق ہے۔ (۲) مگروہ تحریمی وہ ہے جودلیل ظنی ہے ثابت ہواس کاا نکار کرنیوالا فاسق ہے جیسے کہ داجب کامنکر فاسق ہےاورا سکا بغیر

ا مضمون الل مطابع مين سي تي في معايات حضرت مولف علام كانبين ب-

ع دلیل نلنی وہ دلیل ہے جس میں دوسر انجمی احتمال ضعیف ہواور دلیل قطعی سے درجہ میں موخر ہو۔ .

سے شفاعت سے مراد مطلق شفاعت نہیں جواہل کیارُ تک کیلئے عام ہوگی بلکہ مراد وہ شفاعت ہے جوانتاع سنت کا ثمر دے ہے۔ ۳۳ نے دشامی۔

عذر کرنیوالا گنهگاراورعذاب کامستخل ہے۔(۷) مکروہ تنزیبی وہ فعل ہے جسکے نہ کرنے میں تواب اور کرنے میں عذاب بھی ندہو۔(۸)مہاح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں تواب ندہواور نہ کرنے میں عذاب نہو۔

### كتاب الظبَارة

یائی کے استعمال کے احکام: مسئلہ (ا): ایسے نایاک پانی کا استعمال جس کے تینوں وصف یعنی مزہ اور بواوررنگ نجاست کی وجہ ہے بدل گئے ہول کسی طرح درست نہیں نہ جانور وں کو پلا ٹا درست ہے نہ مٹی وغیرہ میں ڈ**ال کرگارا بنانا جائز ہےاوراگر تینوں وصف نہیں بد**لے تو اس کا جانوروں کو بلانااورمٹی میں ڈال کرگارا بنانا اور مکان میں چیز کاؤ کرنا درست ہے تمرا پسے گارے ہے مسجد نہ لیبے۔مسئلہ (۲): وریا ندی اوروہ تالاب جو کسی کی زمین میں نہ ہواور وہ کنواں جس کو بنانے والے نے وقف کر دیا ہوتو اس تمام یا نی سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی کو بیچی نہیں ہے کہ کسی کواس کے استعال سے منع کرے یا اس کے استعال میں ابیا طریقہ اختیار کرے جس سے عام لوگوں کونقصان ہوجیسے کوئی محص دریایا تالاب سے نہر کھود کرلائے اور اس سے وہ دریایا تالاب خشک ہوجائے یاکسی گاؤں یاز مین کے غرق ہوجانے کا اندیشہ ہوتو پیطریقہ استعال کا درست نہیں اور بر محض کو اختیار ہے کہ اس ناجائز طریقہ استعال ہے منع کرے مسکلہ (m): مسمی مختص کی مملوک زمین میں کنواں یا چشمہ یا حوض یا نہر ہوتو دوسرے لوگوں کو یانی <u>بینے</u> ہے یا جانو روں کو یانی بلانے یا وضوع شل ویار چہشوئی کیلئے یانی لینے ہے یا گھڑے بھر کرایئے گھڑ کے درخت یا کیاری میں پانی ویے منع نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اس میں سب کاحق ہے۔البت اگر جانوروں کی کثرت کی وجہ سے یانی فتم ہو جانے کا یا نہر وغیرہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو رو کئے کا اختیار ہے اوراگرایی زمین میں آنے ہے رو کنا ع بے تو دیکھا جائے گا کہ پانی لینے والے کا کام دوسری جگہ سے با آسانی چل سکتہ ہے مثالا کوئی دوسرا کنوال وغیرہ ایک میل شرعی ہے کم فاصلہ برموجود ہے اوروہ کسی کی مملوک زمین میں بھی نہیں ہے یااس کا کام بند ہو جائے گااور تکلیف ہوگی اگراس کی کارروائی دوسری جگہ ہے ہو سکے تو خیر ورنداس کنویں والے ہے کہا جائے گایا تو اس مخص کواینے کنویں یا نہر وغیرہ برآنے کی اس شرط سے اجازت دو کہ نہر وغیرہ تو ڑے گانہیں ور نہ اس کوجس قدریانی کی حاجت ہےتم خود نکال کریا نکلوا کراس کے حوالہ کرو۔البتدایے کھیت یاباغ کو یانی دینا بدون اس مخص کی اجازت کے دوسرے لوگوں کو جائز نہیں اس ہے ممانعت کرسکتا ہے۔ یہی حکم ہے خودرو گھاس اور جس قدر نبا تات بے تنہ ہیں سب گھاس کے حکم میں ہیں البتہ تنا دار در خت زمین والے کی مملوک ہیں ۔مسکلہ (m): اگرایک مخص دوسرے کے کنویں یا نہرے کھیت کو پانی دینا جا ہے اور وہ کنویں یا نہر والا اس ہے کچھ قیمت لے تو جائز ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے۔مشائخ کنے نے فتویٰ جواز کا دیا ہے۔مسئلہ (۵): دریا، تالا ب اور کنویں وغیرہ ہے جو خص اپنے کسی برتن میں مثل گھڑے، مشک وغیرہ کے پانی بھر لے تو وہ اس کا مالک ہو جائےگا اس یافی ہے بغیران شخص کی اجازت کے کسی کواستعمال برنا درست نہیں۔البیتہ اگر

یاس ہے بقر اربوجائے تو زبردی بھی چھین لیٹا جائز ہے جبکہ پانی والے کی بخت حاجت سے زاکد موجود ہوگراس پانی کا صان دینا پڑے گا۔ مسئلہ (۲): لوگوں کے چنے کیلئے جو پانی رکھا ہوا ہو جیسے گرمیوں میں راستوں پر پانی رکھا ہوا ہو جیسے گرمیوں میں راستوں پر پانی رکھ دیتے ہیں اس ہے وضو و شمل درست نہیں۔ ہاں اگر زیادہ ہوتو مضا نقہ نہیں اور جو پانی وضو کے واسطے رکھا ہواس سے چینا درست ہے۔ مسئلہ (۷): اگر کنویں میں ایک دومینگنی گرجائے اور وہ ٹابت نکل آئے تو کنواں نایا کے نبیس ہوتا خواہ وہ کنواں جنگل کا ہویا ہتی کا اور من ہویا نہو۔

یا کی نا یا کی کے بعض مسائل: مسئلہ (۱): نلدگائے کے وقت یعنی جب اس پر بیلوں کو چلاتے ہیں اگر بیل غلہ پر بیبیثا ب کردیں تو ضرورت کی وجہ ہے وہ معاف ہے یعنی غلہ اس سے نایا ک نہ ہوگااورا گراس وقت کے سواد وسرے وقت میں بییثا ب کریں تو نایاک ہوجائیگا اس لئے کہ یہاں ضرورت نہیں۔مسئلہ (۲): کافر کھانے کی شے جو بناتے ہیں اس کواورای طرح ان کے برتن اور کپڑے وغیر ہ کو نایاک نہ کہیں گے تا وقت کہ اس کا نایاک ہوناکسی دلیل یا قرینہ ہے معلوم نہ ہو۔ مسئلہ (۳۰): بعض لوگ جوشیر وغیرہ کی جربی استعال كرتے بيں اوراس كو پاك جانے بيں بيدرست نبيس - بال اگر طبيب حافق ويندار كى رائے ہوكداس مرض كا علاج سوا جربی کے اور ٹیجھ نبیں تو ایسی حالت میں بعض علاء کے نز ویک درست ہے کیکن نماز کے وقت اس کو یاک کرناضروری ہوگا۔ مسکلہ (س): راستوں کی کیچڑاور نایاک یانی معاف ہے بشرطیکہ بدن یا کیڑے میں تعجاست کااثر ندمعلوم ہوفتو کیاسی پر ہے ہاتی احتیاط بہ ہے کہ جس مخص کی بازاراورراستوں میں آمدورفت نہ ہو وہ اس کے لکتے سے بدن اور کیڑے یاک کرلیا کرے جاہے تایا کی کا اثر بھی محسوس نے ہو۔مسکلہ (۵): نجاست اگرجلائی جائے تو اس کا دھواں پاک ہے وہ اگر جم جائے اور اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ پاک ہے جیسے نوشادر کو کہتے ہیں کہ نجاست ہے دھوال ہے بنتا ہے۔مسکلہ (۲): نجاست کے او پر جو کر دوغبار ہووہ یاک ہے بشرطیکے نجاست کی تری نے اس میں اثر کر ہے اس کوتر نہ کر دیا ہو۔ مسئلہ (2): نجاستوں ہے جو . بخارات اخیں وہ یاک ہیں پھل وغیرہ کے کیڑے یاک ہیں کیکن ان کا کھانا درست نہیں ۔اگر ان ہیں جان پڑ سنی ہواور گولروغیرہ سب میلوں کے کیڑوں کا بہی تھم ہے۔ مسئلہ (۸): کھانے کی چیزیں آگرسز جائیں اور بو کرنے لگیں تو نایا کے نہیں ہوتیں جیسے گوشت ،حلوہ وغیرہ سٹمرنقصان کے خیال ہے ان کا کھانا درست نہیں۔ مسئلہ (9):مشک اوراس کا نافہ یاک ہے۔ اورای طرح عنروغیرہ۔مسئلہ (۱۰): سوتے میں آ دی کے منے جو یانی نکلتا ہے وہ یاک ہے۔مسئلہ (۱۱) جمندہ انڈہ حلال جانور کا یاک ہے بشیر طیکہ ٹوٹانہ ہو۔مسئلہ (۱۲): سانپ کی کیچلی یاک ہے۔مسکلہ (۱۳): جس یانی ہے کوئی نجس چیز دھوئی جائے وہ نجس ہے خواہ وہ پانی مہلی دفعہ کا ہویا دوسری دفعہ کا یا تیسری دفعہ کائیکن ان پانیوں میں فرق اتنا ہے کہ اگر مہلی دفعہ کا بانی کسی کپڑے میں لگ جائے تو یہ کپڑا تین د فعہ دھونے ہے پاک ہوگا اورا گر دوسری د فعہ کا پانی لگ جائے تو صرف دو دفعہ دھونے سے باک ہوگا اور اگر تیسری دفعہ کالگ جائے تو ایک ہی دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔

برن کے اندرجس جگرمشک لکٹا ہے اسے ناف کتے ہیں۔

مسئلہ (۱۲۷):مردہ انسان جس یانی ہے نہلا یا جائے وہ یانی نجس ہے۔مسئلہ(۱۵): سانپ کی کھال نجس ہے یعنی وہ جواسکے بدن پر گئی ہوئی ہے کیونکہ ٹیجلی یاک ہے۔مسکلہ (۱۲): مردہ انسان کے منہ کا لعاب بجس ہے۔ مسئلہ (۱۷): اکبرے کیڑے میں ایک طرف مقدار معافی ہے کم نجاست لگے اور دوسری طرف سرایت کر جائے اور ہرطرف مقدار ہے کم ہولیکن دونوں کا مجموعہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ زیادہ مجھی جائے گی اور معانبے نہ ہوئی۔مسکلہ (۱۸) وودھ دو ہتے وقت دوا یک مینتنی دودھ میں پڑ جا کیں یا تھوڑا سا م وبربقدرایک دومینگنی کے گرجائے تو معاف ہے بشرطیکہ گرتے ہی نکال ڈالا جائے اگر دودھ دو ہنے کے علاوہ گرجائیں گی تو نا پاک ہوجائے گا۔مسئلہ (19): جار پانچ سال کا ایک لڑ کا جو وضونہیں سمجھتا وہ اگر وضوکرے یا د یوانه وضوکرے توبیہ یانی مستعمل نہیں۔مسئلہ (۲۰) کیا کے پڑا برتن اور نیز دوسری پاک چیزیں جس پانی ہے دھوئی جائیں اس سے وضواور عسل درست ہے بشرطیکہ یانی گاڑھا نہ ہوجائے اور محاورے میں اس کو ماء مطلق بعنی صرف بانی کہتے ہوں اوراگر برتن وغیرہ میں کھانے پینے کی چیز لگی ہوتو اس کے دھوون ہے وضواور عسل کے جواز کی شرط یہ ہے کہ یانی کے تین وصفوں میں ہے دو وصف باقی ہوں گوا یک وصف برل گیا ہواور اگر وو وصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں۔مسکلہ (۲۱) مستعمل یانی کا بینا اور کھانے کی چیزوں میں استعال كرنا مكروه ہے اور وضواور عسل اس سے درست نہيں ہاں ایسے بانی سے نجاست دھونا درست ہے۔ مسئلہ (۲۲): زمزم کے بانی ہے بے وضوکو وضونہ کرنا جا ہے اوراس طرح و چھنص جس کونہائے کی حاجت ہو اس سے عسل نہ کرے اور اس سے نا پاک چیز وں کا دھونا اور استنجا کرنا مکروہ ہے ہاں اگر مجبوری ہوکہ یانی ایک میل سے دور ندمل سکے اور ضروری طبارت کسی اور طرح سے بھی حاصل نہ ہوسکتی ہوتو بیسب باتیں زمزم کے یانی سے جائز ہیں مسکلہ (۲۳):عورت کے وضواور عسل کے بیجے ہوئے یانی سے مردکو وضواور عسل ندکرنا ۔ چاہنے۔ گو ہمارے نز ویک اس ہے وضو وغیرہ جائز ہے گرامام احمدے نز دیک جائز نہیں اورا فتلاف ہے بچنا اولی ہے۔مسکلہ (۲۴۴): جن مقاموں پرخدائے تعالیٰ کاعذاب سی قوم برآیا ہو جیسے ثموداور عاد کی قوم،اس مقام کے بانی ہے وضواور عسل نہ کرنا جا ہے مثل مسئلہ بالااس میں بھی اختلاف ہے مگریہاں بھی اختلاف ہے بچنااولی ہے اور مجبوری اس کابھی وہی تھم ہے جوز مزم کے پانی کا ہے۔مسئلہ (10): تنوراگر ناپاک ہوجائ تواس میں آگ جلانے سے پاک ہوجائے گابشر طیکہ بعد گرم ہونے کے نجاست کا اثر ندر ہے۔ مسئلہ (۲۱): نا پاک زمین پرمٹی وغیرہ ڈال کرنجاست چھیا دی جائے اس طرح کہ نجاست کی بونہ آئے تو منی کا اوپر کا حصہ یاک ہے۔مسکلہ (۲۷): نایاک تیل یا چربی کا صابن بنالیا جائے تو پاک بوجائے گا۔مسکلہ (۲۸): قصد کے مقام پریا کسی اورعضو کو جوخون پیپ کے نکلنے سے نجس ہو گیا ہواور دھونا نقصان کرتا ہوتو صرف تر کیڑے ے بو مجھ دینا کافی ہے اور بعد آرام ہونے کے بھی اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں ۔مسکلہ (۲۹) نایاک رنگ اگرجسم میں یا کپڑے میں لگ جائے یا ہال اس نا یا ک رنگ ہے رنگین ہو جا ئیں تو صرف اس قدر دھونا کہ یانی صاف نظنے لگے کافی ہے۔اگر چدرنگ دور نہ ہو۔مسکلہ (۳۰):اگرٹونے ہوئے دانت کوجوٹوٹ کرعلیحدہ ہو

عمیا ہواس کی جگد برر کھ کر جمادیا جائے خواہ وہ یاک چیز سے یا نایاک چیز سے اور ای طرح اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اوراس کے بدلہ کوئی تایاک ہڑی رکھ دی جائے یا کسی زخم میں کوئی تایاک چیز بھروی جائے اور وہ اچھا ہو جائے تواس کو نکالنا نہ جاہے بلکہ وہ خود بخود پاک ہوجائےگا۔ مسئلہ (۱۳۱): ایس نایاک چیز کوجو چکنی ہوجیسے تيل جھى،مردارى چربى اگركسى چيز ميں لگ جائے اوراس قدردهونى جائے كديانى صاف نطفے ملكے تو ياك ہو جائے گی آگر جداس نایاک چیز کی چکناہٹ باقی ہو۔مسئلہ (۳۲): نایاک چیز یانی میں گرے اور اس کے گرنے سے چھینٹیں اڑ کر کسی پر جا پڑیں تو وہ پاک ہیں بشرطیکہ اس نجاست کا سیجھاٹر ان چھینٹوں میں نہ گرے ۔ مسئلہ ( mm): دوہراِ کپڑا آیاروئی کا کپڑااگرایک جانب نجس ہوجائے اورایک جانب یاک ہوتو کل نا یاک سمجھا جائے گا۔ نماز اس پر درست نہیں بشرطیکہ نایاک جانب کا نایاک حصہ نمازی کے کھڑے ہونے یا تحدہ کرنے کی جگہ ہواور دونوں کپڑے باہم سلے ہوئے ہوں اوراگر سلے ہوئے نہ ہوں تو پھرایک کے نایاک ہونے ہے دوسرا نا پاک نہ ہوگا بلکہ دوسرے پرنماز درست ہے بشرطیکہ او پر کا کپٹر ااس قدرموٹا ہو کہ اس میں ے نیچے کی نجاست کارنگ اور بوظا ہرنہ ہوتی ہو۔مسئلہ (۳۴س): مرفی یا اور کوئی پرندہ پیٹ جا ک کرنے اور اسكى آلائش نكالنے سے يہلے يانى ميں جوش دى جائے جيسا كه آج كل انگريزوں اور ان كے ہم مشن مندوستانیوں کا دستور ہے تو وہ کسی طرح پاک نہیں ہو عتی مسئلہ (۳۵): جاندیا سورج کی طرف یا خاندیا بیشاب کے وقت مندیا بیٹے کرنا مکروہ ہے۔ نہراور تالاب وغیرہ کے کنارے پاخانہ بیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اگر چہنجاست اس میں نہ گرے اور ای طرح ایسے درخت کے نیچ جس کے سامیہ میں لوگ بیٹھتے ہوں اور اس طرح کھل کھول والے درخت کے بینچے جاڑوں میں جس جگہ دھوپ لینے کولوگ بیٹھتے ہوں جانوروں کے درمیان میں مسجد اور عیدگاہ کے اس قدر قریب جس کی بد ہو ہے نماز یوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ قبرستان میں ایس جگہ جہاں لوگ وضوا ورعسل کرتے ہوں راہتے میں اور ہوا کے رخ پر سوراخ میں راہتے کے قریب اور قافلہ یا مسى مجمع كے قريب مكروہ تحريمي ہے حاصل ہيہ ہے كہ ايسي جگہ جہاں لوگ اٹھتے ہيٹھتے ہوں اوران كو تكليف ہوتى ہواورالی جگہ جہال سے نجاست بہدکرائی طرف آئے ، مروہ ہے۔

پیشاب یا خانہ کے وقت جن امور سے بچنا چاہئے:

آبت یا حدیث اور متبرک چیز کا پڑھنا، ایس چیز جس پرخدا یا نبی یا کسی فرشتے یا کسی معظم کا نام یا کوئی آبت یا حدیث یا دعالکھی ہوئی ہوا ہے ساتھ رکھنا۔ البتہ اگر ایس چیز جیب میں ہویا تعویذ کیڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہوتو کر اہت نہیں۔ بلاضرورت لیٹ کریا کھڑے ہوکر پاخانہ یا چیشاب کرنا، تمام کیڑے اتار کر برہنہ ہوکر پاخانہ بیشاب کرنا، تمام کیڑے اتار کر برہنہ ہوکر پاخانہ بیشاب کرنا، دانے ہاتھ سے استنجا کرنا۔ ان سب باتوں سے بچنا جائے۔

جن چیزول سے استنجادرست نہیں ہڑی، کھانے کی چیزیں، لیداورکل ناپاک چیزیں، وہ ڈھیلایا پھرجن چیزیں، وہ ڈھیلایا پھرجس سے ایک مرتبداستنجا ہو چکا ہو، پختداین شکیری، شیشہ، کوئلہ، چونا، لوہا، جاندی، سوناوغیرہ (ق)الیس

پیزوں سے استنجا کرنا جونجاست کوصاف نہ کرے جیسے سرکہ وغیرہ ، وہ چیزیں جن کو جانور وغیرہ کھاتے ہوں جیسے کجس اور گھاس وغیرہ اورائیں چیزیں جو قیمت دار ہول خواہ تھوڑی قیمت ہویا بہت جیسے کپڑا عرق وغیرہ آ دمی کے اجزاء جیسے بال، ہٹری، گوشت وغیرہ مسجد کی چٹائی یا کوڑا، جھاڑو وغیرہ ، درختوں کے ہے ، کاغذخواہ لکھا ہوا ہویا ساوہ ، زمزم کا پانی ، دوسرے کے مال سے بلااسکی اجازت ورضا مندی کے خواہ وہ یانی ہویا کپڑایا اور کوئی چیز ، روئی اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یاان کے جانور نفع اٹھا کیں ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا کروہ ہے۔

جن چیزول سے استنجابلا کراہت درست ہے: پانی ہٹی کا ڈھیلا، پھر، بے قیت کپڑااورکل دو چیزیں جو پاک ہوں اور نجاست کودور کردیں بشرطیکہ مال اور محترم نہ ہوں۔

موزوں پر مسح کرنے کا بیان: مسئلہ (۱): بوٹ پر سے جائز ہے بشرطیکہ پورے پیرکومع نخوں کے چھپائے اوراس کا جاکتیموں ہے اس طرح بندھا ہو کہ پیرکی اس قدر کھال نظر ندآئے جومسے کو مانع ہو۔ مسئلہ (۲): کسی نے تیم کی حالت میں موزے بہنے ہوں تو جب وضوکر نے وان موزوں پر مسئلہ اس کے کہ تیم طہارت کا ملہ ہیں خواہ وہ تیم صرف عسل کا ہو یا وضوع شل دونوں کا ہو یا صرف وضوکا۔ مسئلہ (۳): عسل کر نیوالے کومسے جائز نہیں خواہ شل فرض ہو یا سنت مشلاً پیروں کوکسی او نیچے مقام پررکھ کرخود بیٹے (۳): عسل کر نیوالے کومسے جائز نہیں خواہ شل فرض ہو یا سنت مشلاً پیروں کوکسی او نیچے مقام پررکھ کرخود بیٹھ

جائے اور سوا پیروں کے باقی جسم کو وٹ ئے اور اس کے بعد پیروں پرمسے کرے تو بید درست نہیں۔ مسکلہ (۲۷): معذور کے کاوضو جیسے نماز کا وقت جائے ہے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی اس کامسے بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس کوموز ہے اتار کر پیروں کا دھونا واجب ہے ہاں اگر اس کا مرض وضو کرنے اور موز ہے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو وہ بھی مثل صحیح آ دمیوں کے سمجھا جائے گا۔ مسکلہ (۵): پیر کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا اس صورت میں موزہ کو اتار کر پیروں کو دھونا جا ہے۔

حدث اصغر بعنی بے وضوہونیکی حالت کے احکام: مسئلیہ (۱): قرآن مجیداور پاروں کے پورے کاغذ کو چھونا مکروہ تحریمی ہے خواہ اس موقع کو چھوئے جس میں آیت لکھی ہے یا اس موقع کو جوسادہ ہے اور اگر بورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذیا کیڑے یا جھلی وغیرہ پرقرآن کی ایک پوری آیت نکھی ہوئی ہو باقی حصہ سادہ ہوتو سادہ عبًه كا جهونا جائز ہے جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔مسكلہ (۲): قرآن مجید كالكصنا مكروہ نہیں بشرطيكہ لکھے ہوئے كو ہاتھ نہ لگے۔ گوخالی مقام کو جھوئے مگرا مام محمد کے نز دیک خالی مقام کو بھی حجھونا جائز نہیں اوریہی احوط ہے پہلا تول امام ابو پوسف کا ہے اور یہی اختلاف مسکلہ سابق میں بھی ہے اور پیٹم جب ہے کہ قرآن شریف اور سیبپاروں کےعلادہ کسی کاغذیا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھی ہواوراس کا کچھ حصہ سادہ بھی ہو۔مسکلہ (۳): ایک آیت ہے کم کالکھنا مکروہ نہیں اگر کتاب وغیرہ میں لکھےاور قر آن شریف میں ایک آیت ہے کم کالکھنا بھی جائز نہیں۔ مسئلہ (۴۷): نابالغ بچوں کوحدث اصغر کی حالت میں بھی قر آن مجید کا دینااور چیئونے دینا مکروہ نہیں ۔مسئلہ (۵): قرآن مجید کے سوااورآ سانی کتابوں میں مثل توریت وانجیل وز بور وغیرہ کے بے وضواحی مقام کا حجودنا سکروہ ہے جہاں لکھا ہوا ہوسادے مقام کا حجونا مکروہ ہیں اور بہی حکم قرآن مجید کی منسوخ النا وہ آیتوں کا ہے۔ مسئلہ (۲): وضو کے بعدا گرنسی عضو کی نسبت نہ دھونے کا شبہ ہولیکن وہ عضومتعین نہ ہوتو ایسی صورتوں میں شک دفع کرنے کیلئے بائمیں پیرکو دھوئے ای طرح اگر وضو کے درمیان کسی عضو کی نسبت بیشبہ ہوتو ایسی حالت میں اخیرعضو کو دھوئے مثلاً کہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد بیشبہ ہوتو منہ دھوڈ الےاوراگر پیر دھوتے دفت بیشبہ ہوتو کہنیوں تک ہاتھ دھوڈ الے بیاس وقت ہے کہا گر بھی بھی شبہ ہوتا ہواورا گرکسی کوا کثر اس نسم کا شبہ ہوتا ہوتواس کو چاہیے کہ اس شبہ کی طرف خیال نہ کرے اور اپنے وضو کو کا مستحصے۔ مسئلہ (۷) مسجد کے فرش پر وضو کرنا ورست نہیں ہاں اگر اس طرح وضو کرے کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرنے پائے تو خبر۔ اس میں اکثر جگہ ب

ا سسئلہ کا مطلب ہے ہے کہ معذوروں کی دو حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ جننے عرصہ میں اس نے وضو کیا ہے او موزے پہنے ہوں اس تمام عرصہ میں اس کا وہ مرض جس ہے سبب وہ معذور ہوا ہے نہ پایا جائے اور دوسر ہے یہ کہ مرض نہ کو تمام وقت نہ کوریا اس کے سی جزمیں پایا جائے پہلی صورت کا تھم ہے ہے کہ وقت صلا ق کے نگلنے ہے اسکا وضواؤٹ جائے گا او چونکہ اس نے موزہ طبارة کا ملہ پر پہنے ہیں اس لئے اس کا سے نہ ٹوٹے گا اور تندر ستوں کی طرح اقامت کی حالت میں اون اور آیک رات اور سفر کی حالت میں اون اور آیک رات اور سفر کی حالت میں دن اور تین رات مسئ کر سکے گا اور دوسر کی صورت کا تھم ہے کہ وقت نگل جا ہے جس طرح اس کا وضواؤٹ جائے گا یونہی اس کا سے جس طرح اس کو موزہ واتار کریا وَل دھونے پڑینگے۔

### احتیاطی ہوتی ہے کہ دِضوایسے موقع پر کیاجا تاہے کہ پانی وضو کا فرش مسجد پر بھی گر تاہے۔ عشسل کا بیان

مسكله (۱): حدث اكبرے ياك ہونے كيلي عشل فرض ہے اور حدث اكبر كے پيدا ہونے كے جارسب ہیں۔ یبلاسبب خروج منی لینی منی کااپنی جگہ ہے بشہوت جدا ہوکرجسم سے باہر نکلنا خواہ سوتے میں یاجا گئے میں ب ہوٹی میں یا ہوش میں جماع ہے یا بغیر جماع کے سی خیال وتصور ہے یا خاص حصد کوحر کت و بینے ہے یا اور کسی طرح ہے۔مسکلہ (۲):اگرمنی اپنی جگہ ہے بشہوت جدا ہوئی مگر خاص حصہ ہے باہر نکلتے وقت شہوت نکھی تب بھی عنسل فرض ہوجائےگا۔مثلاً من آنی جگہ ہے بشہوت جدا ہوئی مگراس نے خاص حصہ کے سوراخ کو ہاتھ ہے بند کرلیا یاروئی وغیرہ رکھ لی تھوڑی دہر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اس نے خاص حصہ کے سوراخ ہے ہاتھ یاروئی ہٹالی اورمنی بغیرشہوت خارج ہوگئی ہوجب بھی غسل فرض ہوجائیگا۔مسکلہ (۳): اگرکسی کے خاص حصہ ہے کچھنی نکلی اوراس نے عسل کرلیا بعد عسل کے دوبارہ کچھ بغیر شہوت کے نگلی تو اس صورت میں پہایعسل ہاطل ہوجائے گا۔دوہارہ پھر خسل فرض ہے بشرطیکہ یہ باقی منی قبل سونے کے اور قبل ببیثا ب کرنے کے اور قبل جالیس قدم یاس ہے زیادہ چلنے کے نکلے مراس باقی منی کے نکلنے ہے پہلے اگر نماز بردھ کی ہوتو وہ نماز سمجے رہے گی اس کا اعادہ لازمنہیں۔مسکلہ (۴) بھی کے خاص حصہ ہے بعد پیشاب کے منی نکلے تو اس پر بھی عشل واجب ہوگا بشرطیکہ شہوت کے ساتھ ہو ۔ مسئلہ (۵):اگر کسی مردیاعورت کواپے جسم یا کپڑے پر سواٹھنے کے بعد تری معلوم ہوتواس میں بہت ی صورتیں ہیں مجملہ انکے آٹھ صورتوں میں مخسل فرض ہے۔(۱)یفین یا گمان غالب ہوجائے کہ بیٹنی ہےاوراحتلام یاد ہو۔ (۲)یقین ہو جائے کہ بیٹنی ہےاوراحتلام یاد نہ ہو۔ (۳)یقین ہو جائے کہ بیہ ندی ہےاوراحتلام یاد ہو۔( سم)شک ہو کہ مینی ہے یاندی ہےاوراحتلام یاد ہو۔( ۵)شک ہو کہ مینی ہے یاودی ہے اور احتلام یا د ہو۔ (۲) شک ہو کہ بیر فری ہے یا ودی ہے اور احتلام یا د ہو۔ (۷) شک ہو کہ بیر منی ہے یا فدی ہے یاودی ہےاوراحتلام یاد ہو۔(۸)شک ہوکہ بینی ہے یاندی اوراحتلام یاد نہ ہو۔مسکلہ (۲):اگر کسی مخص کا ختنه نه ہوا ہواوراس کی منی خاص حصہ کے سوراخ ہے باہرنکل کراس کھال کے اندررہ جائے جوختنہ میں کاٹ ڈالی جاتی ہےتواس پیشنل واجب ہو جائیگا اگر چیمنی اس کھال ہے باہر نہ نکلی ہو۔ دوسرا سبب ایلاج یعنی کسی باشہوت مرد کے خاص حصہ کے سرکاکسی زندہ عورت کے خاص حصہ میں پاکسی دوسرے زندہ آ دمی کےمشتر کہ حصہ میں د اخل ہونا خواہ وہ مرد ہو یاعورت یاخنثیٰ اورخواہ منی گرے یا نہ کرے اس صورت میں اگر دونوں میں عسل کی صحیح ہونے کی شرطیں یائی جاتی ہیں بعنی دونوں بالغ ہیں تو دونوں پر ورنہجس میں یائی جاتی ہے اس پر عنسل فرض ہو جائے گا۔مسکلہ (2): اگرعورت کمسن ہو گرالیی کمسن نہ ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے ہے اس کے خاص حصہ اور مشترک حصہ کے مل جانے کا خوف ہوتو اس کے خاص حصہ میں مرد کے خاص حصہ کا سر داخل ہونے ہے مرد پر عسل فرض ہوجائیگا اگر وہ مرد بالغ ہے۔مسکلہ (۸): جس مرد کے خصیئے کت گئے ہوں اس کے خاص

حدکاسراگر کسی کے مشترک حصہ یا عورت کے خاص حصہ میں داخل ہوتہ بھی عسل دونوں پرفرض ہوجائے گااگر دونوں بالغ ہوں ورنداس پر جو بالغ ہو۔ مسئلہ (۹): اگر کسی مرد کے خاص حصہ کا سرکٹ گیا ہوتو اس کے باتی جسم سے اس مقدار کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر بقیہ عضو سے بقدر حشفہ داخل ہوگیا تو عنسل واجب ہوگا ورنہ ہیں۔ مسئلہ (۱۰): اگر کوئی مردا ہے خاص حصہ کو کیڑے وغیرہ سے لپیٹ کرداخل کر نے تو اگر جسم کی حرارت محسوں ہو یا نہ وخسل فرض ہوجائے گا۔ مسئلہ (۱۱): اگر کوئی عورت شہوت کرداخل کر سے قاص حصہ کو یا جس کہ خاص حصہ کو یا جب کوئی عورت شہوت کے خاص حصہ کو یا جب کوئی عورت شہوت کے خاص حصہ کو یا کسی کی بے شہوت مرد یا جانور کے خاص حصہ کو یا کسی کی دونا ہی انگی کو داخل کر بے شارح کی رائے ہوا وہ کی این گرے یا نہ گر بے شارح کی رائے ہوا وہ کی این کر میں بوجائے گائی گرے یا نہ گر بے شارح کی رائے ہوا وہ کی این کر میں برون انزال عسل واجب نہیں۔ تیسرا سبب چین سے پاک ہونا۔ چوتھا سبب نفاس سے پاک ہونا۔ ان کے مسائل بہتی زیور میں گر رچکے ہیں۔ دیکھو حصہ دوم سے حاصلی بہتی زیور۔

جن صورتوں میں عسل فرض نہیں مسئلہ (۱) بنی اگرا بی جگہے بھہوت جدانہ ہوتوا کر چہ خاص حصہ ہے با ہرنگل آئے عسل فرض ندہو گامٹنا ایس مخص نے کوئی ہو جھ اٹھا یا یا او نیجے ہے گریز ایا کسی نے اس کو ماراا ورصد مہے اسکی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو عسل فرض نہ ہوگا۔مسئلہ (۲) اگر کوئی مرد کسی کمسن عورت کے ساتھ جماع کرے تو عنسل فرض ندہوگا۔بشرطیکمنی ندگر ہے اور وہ عورت اس قدر کمسن ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے میں خاص جھےاورمشترک جھے بےل جانے کا خوف ہو۔مسئلہ (۳):اگرکوئی مرداینے خاص حصہ میں کپڑ الپیٹ کر جماع کرے توغسل فرض نہ ہوگا بشرطیکہ کپڑااس قدرموٹا ہو کہ جسم کی حرارت اور جماع کی لذت اسکی وجہ ہے نہ محسوس ہو گراحوط بدہے کہ غیبت جشفہ سے عسل واجب ہوجائے گا۔مسکلہ (۴۰): اگر کوئی مرداینے خاص حصد کا جز ومقدار حثفذہ کے کم داخل کرے تب بھی عنسل فرض نہ ہوگا۔مسکلہ (۵) ندی اور ودی کے نکلنے سے عسل فرض نہیں ہوتا۔مسئلہ (٦):استحاضہ ہے عسل فرض نہ ہوگا۔مسئلہ (۷):اگر کسی خص کومنی جاری رہنے کا مرض ہوتو اس کے اویراس منی کے نکلنے سے عسل فرض نہ ہوگا۔ مسئلہ (۸): سواٹھنے کے بعد کیزوں پرتری دیکھے تو ان صورتوں میں عسل فرض نہیں ہوتا۔(۱) یقین ہوجائے کہ بیندی ہے اوراحتلام یاد نہ ہو۔(۲) شک ہوکہ بینی ہے یا ودی ہے اور احتلام یادند ہو۔ (۳) شک ہوکہ یہ ذری ہے یاودی ہے اور احتلام یادنہ ہو۔ (۴) و(۵) یقین ہوجائے کہ بیدودی ہے اوراحتلام یاد ہو مایاد نہ ہو۔ (۲) شک ہوکہ نی ہے یاندی ہے یاووی ہے اوراحتلام یاوند ہو ہال پہلی دوسریاورچھٹی صورت میں احتیاط نخسل کرلینا واجب ہے اگر خسل نہ کریگا تو نماز نہ ہوگی اور سخت گناہ ہوگا کیونکہ اس میں امام ابو یوسف اور طرفین کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا عسل واجب نبیس اور طرفین نے واجب کہا ہے اور فتوی قول طرفین پر ہے۔مسئلہ (9) حقنہ (عمل) کے مشترک حصہ میں داخل ہونے سے مسل فرض نہیں جوتا \_مسئله (•۱):اگرکوئی مردا پناخاص حصر کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے اور منی نه نکلے تو اس پر عسل فرض نہ ہوگا۔مسکلہ (۱۱): اگر کوئی صخص خواب میں اپنی منی گرتے ہوئے دیکھے ادرمنی گرنے کی لذت بھی اس کو محسوس ہومگر کیٹروں برتری یا کوئی اور اثر معلوم نہ ہوتو عسل فرض نہ ہوگا۔

جن صورتوں میں مسل واجب ہے: (۱) اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حدث اکبر ہوا ہوا ور وہ نہ نہایا ہویا نہایا ہوگرشر عا و و مسل صحیح نہ ہوا ہوتو اس پر بعد اسلام لائے کے نہا نا واجب ہے۔ (۲) اگر کوئی شخص پندرہ برس کی عمر سے پہلے بالغ ہوجائے اور اسے پہلا احتلام ہوتو اس پر احتیا طاعنسل واجب ہے اور اس کے بعد جو احتلام ہویا بندرہ برس کی عمر کے بعد اختلام ہوتو اس پر عسل فرض ہے۔ (۳) مسلمان مردے کی لاش کو نہلا نامسلمانوں پر فرض کفا ہے۔

جن صورتول میں عنسل سنت ہے: (۱) جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد ہے جمعہ تک ان لوگوں کونسل کرنا سنت ہے جن پرنماز جمعہ واجب ہے۔ (۲) عمیدین کے دن بعد فجر ان لوگوں کونسل کرنا سنت ہے جن پر عمیدین کی نماز واجب ہے (۳) جج یا عمرے کے احرام کیلئے عنسل کرنا سنت ہے (۳) جج کرنے والے کوعرفہ کے دن بعدز وال کے عسل کرنا سنت ہے۔

جن صورتول میں خسل کرنامستحب ہے: (۱)اسلام لانے کیلے خسل کرنامستحب ہے اگر حدث اکبر سے پاک ہو۔ (۲) کوئی مرد یا عورت جب پندرہ برس کی عمر کو پنچے اور اس وقت تک کوئی علامت جوانی کی اس میں نہ پائی جائے تو اس کو خسل کرنامستحب ہے۔ (۳) پچھے لگوانے کے بعد اور جنون اور مستی اور ہے ہوئی دفع بوجانے کے بعد خسل کرنامستحب ہو جائے دالوں کو خسل کرنامستحب ہے۔ (۵) شب برات یعنی شعبان کی پندر ہویں رات کو خسل کرنامستحب ہے۔ (۱۵) الیلیۃ القدر کی راتوں میں استحب ہے۔ (۵) شب برات یعنی شعبان کی پندر ہویں رات کو خسل کرنامستحب ہے۔ (۱۵) مستحب ہے۔ (۱۵) مستحب ہے۔ (۱۵) مستحب ہے۔ (۱۵) طواف زیارت کیلئے خسل مستحب ہے۔ (۱۱) خوف اور مصیبت کی نماز ول کیلئے خسل مستحب ہے۔ (۱۵) خوف اور مصیبت کی نماز کیلئے خسل مستحب ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے خسل مستحب ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے خسل مستحب ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے خسل مستحب ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے خسل مستحب ہے۔ (۱۳) کوف اور سے واپس آنے والے کو خسل مستحب ہے۔ (۱۳) کمن قبل کیا جائے اس کو خسل مستحب ہے۔ (۱۳) ہمن قبل کیا جائے اس کو خسل مستحب ہے۔ (۱۳) ہمن قبل کیا جائے اس کو خسل مستحب ہے۔ (۱۳) ہمن قبل کیا جائے اس کو خسل کی مستحب ہے۔ (۱۳) ہمن قبل کیا جائے اس کو خسل کرنامستحب ہے۔ (۱۳) ہمن قبل کیا جائے اس کو خسل کرنامستحب ہے۔ (۱۳) ہمن قبل کیا جائے اس کو خسل کی کیا کو خسل کرنا کو خسل کو خسل کرنا کی خسل کرنا کی کو خسل کو خسل کو خسل کرنا کو خسل کو خسل کرنا کو خسل کو خسل کرنا کو خسل کرنا کو خسل کو خسل کرنا کو خسل کو خسل کرنا کو خسل کرنا کو خسل کو خسل کرنا کرنا کو خسل کرنا کو

صدت اکبر کے احکام از مسئلہ (۱): جب سی پرخسل فرض ہواس کو صحد میں داخل ہونا حرام ہے ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہوتو جائز ہے مثنا کسی گھر کا دروازہ مجد میں ہے اور دوسرا کوئی راستہ اس کے نظنے کا سوا اسکے نہ ہواور ندو بال کے سوادوسر ی جندرہ سکتا ہوتو اس کو مجد میں تینم کر کے جانا جائز ہے یا کسی مسجد میں بانی کا چشمہ یا کتوال یا حوض ہواور اس کے سواکہ ہیں بانی نہ ہوتو اس مجد میں تینم کر کے جانا جائز ہے۔ مسئلہ (۲): عیدگاہ میں اور مدرسہ اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ (۳): حیدگاہ میں اور مدرسہ اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ (۳): حیض ونفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور زانو کے درمیان

یعنی بے سل ہونے کے احکام۔

کجہم کود کھنایااس ہے اپنے جم کو ملانا جب کوئی کیڑا در میان میں نہ ہواور جماع کرنا حرام ہے۔ مسکلہ (سم) :
حیض ونفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پیٹا اور اس ہے لیٹ کرسونا اور انکی ناف اور ناف
کاویر لیا اور زانو اور زانو کے نیچے کے جم ہے اپنے جم کو ملانا اگر چہ کیڑا در میان میں نہ ہواور ناف اور زانو کے درمیان میں کیڑے کے ساتھ ملانا جا نہ ہے گئے دور کو اس کے اختلاط ہے درمیان میں کیڑے کے ساتھ ملانا جا نز ہے بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے ملیحہ ہوکر سونا بیاس کے اختلاط ہے بچنا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۵): اگر کوئی مروسوا شھنے کے بعد اپنے خاص عضو پرتری دیکھے اور قبل سونے کے اسکے خاص حصہ کو استادگی ہوتو اس پڑسل فرض نہ ہوگا اور وہ تری تجمی جائے گی بشر طیکہ احتلام یا دنہ ہواور اس تری خاص حصورت کی ہوتو خاس ہم صال واجب ہے۔ مسئلہ کوئی ہوتو خاس ہم صال واجب ہے۔ مسئلہ (۲): اگر دومرد یا دو تور تنگ یا ایک مرداور ایک عورت ایک ہی بستر پر پٹیش اور سوائٹ کے بعد اس بستر پر نئی کا حصورت میں دونوں پڑسل فرض ہوگا۔ اور اگر ان سے پہلے کوئی اور شخص بستر پر سوچکا ہے اور منی خشف ہو اس میں ہوتو اس میں میں مین خاس فرض نہ ہوگا۔ اور اگر ان سے پہلے کوئی اور شوخص بستر پر سوچکا ہے اور منی خشف ہو اس میں سے مسلس خوص مورت میں میں میں میا سے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے اور مرد کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے اور مرد کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے اور مرد کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے اور مرد کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے اور مرد کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح می جورت کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح مورت کو عورتوں کے ساسے نہی کرنے ناورتوں کو مرد والے کی ساسے نہی نہانا واجب ہے۔ ای طرح مورت کو عورتوں کے ساسے ناور کو رتوں کے ساسے ناور کو رتوں کے ساسے ناورتوں کے ساسے ناورتوں کے ساسے ناورتوں کے ساسے نور کو رتوں کے ساسے ناورتوں کے ساس

فتيتم كابيان

> ﴿ تمد حصداول سیخ بہنتی زیور کا تمام ہوا آ گے تمد حصد دوم کا شروع ہوتا ہے۔ ﴾ تمریح حصد دوم بہنتی زیور نماز کے وقتوں کا بیان

مُدرِک۔ وہ خص جس کوشروع سے اخیر تک کسی کے چھے جماعت سے نماز سلے اوراس کو مقتدی اور موتم بھی کہتے ہیں۔ مسبوق۔ وہ خض جوا کی۔ رکعت یا اس سے زیادہ ہوجانے کے بعد جماعت میں آگرشر کیہ ہوا ہو۔ کہتے ہیں۔ مسبوق۔ وہ خض جو کسی امام کے چھے نماز میں شریک ہوا ہوا ور بعد شریک ہونے کے اکل سب رکعتیں یا کچھیں جاتی رہائی رہیں نواہ اس وجہ سے کہ وہ سوگیا ہو یا اس کو کوئی حدث ہوجائے اصغریا اکبر۔ مسکلہ(۱): مردول کیا مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں کہ وہ فتی خوب پھیل جائے اور اس قد ردفت باقی ہو کہ اگر نماز کیا تھا اس چیاس آ بیول کی تلاوت اچھی طرح کی جائے اور اس فدر نماز کا ایس بچیاس آ بیول اس میں پڑھ کیس اور عور تول کو ہمیشہ اور مردول کو حالت نماز کا اعادہ کرنا چاہیں تول کی نماز اندھیر سے میں پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ (۲): جمعد کی نماز کا وقت بھی وہ ہی ہو کہ اگر کی نماز اندھیر سے میں پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ (۲): جمعد کی نماز کا وقت بھی وہ ہو اگر کی کی نماز کا وقت بھی وہ ہی ہو وہ اگر کی نماز کا وقت بھی وہ ہو ہو گاہ کی نہر کے بڑھنا بہتر ہے خواہ گری کی خمور کا بہی قول ہے۔ مسئلہ (۳): عمید بن کی نماز کا وقت آفیا ہے اور جمعہ کی نماز ہمیشہ اول وقت پڑھنا سنت ہے جمہور کا بہی قول ہے۔ مسئلہ (۳): عمید بن کی نماز کا وقت آفیا ہے اچھی طرح نکل آنے ہو جمود کی بہت اور ہمید کی نماز ہمیشہ اول وقت پڑھنا سنت ہے جہور کا بہی قول ہے۔ مسئلہ (۳): عمید بن کی نماز کا وقت آفیا ہے اچھی طرح نکل آنے ہے بعد شروع ہوتا ہو کہت ہوتا ہے۔ دو پہر سے پہلے تک رہتا ہو ہا۔ کے اندھی سے معرعید انفطر کی نماز اول وقت سے بچھ دیر میں پڑھنا چاہئے۔ حال مقت سے بچھ دیر میں پڑھنا چاہئے۔ جائے۔ عمید بن کی نماز کا جلد پڑھنا مستحب ہے معرعید انفطر کی نماز اول وقت سے بچھ دیر میں پڑھنا چاہے۔ جائے۔ عمید بن کی نماز کا جلد پڑھنا مستحب ہے معرعید انفطر کی نماز اول وقت سے بچھ دیر میں پڑھنا چاہئے۔

ایک نیزات بیمراد ہے کہ طلوع کی جگہ سے اتنااونچا ہوجائے۔

مسکلہ (۳): جبامام خطبہ کیلئے اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہواور خطبہ جمعہ کا ہویا عیدین کا یا جج وغیرہ کا تو ان وقت ا میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور خطبہ نکاح اور ختم قرآن میں بعد شروع خطبہ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسکلہ (۵): جب فرض نماز کی تجبیر کہی جاتی ہواس وقت بھی نماز مکروہ ہے ہاں اگر فجر کی سنت نہ پڑھی ہواور کسی طرح بیدیقین اور ظن غالب ہوجائے کہ ایک رکعت جماعت ہے ل جائیگی یا بقول بعض علما وتشہد لے ہی ل جانے کی امید ہوتو فجر کی سنتوں کا پڑھ لینا مکروہ نہیں یا جو سنت موکدہ شروع کردی ہواس کو پورا کرے۔ مسکلہ (۲): نماز عیدین کے بل خواہ گھر میں ہوخواہ عیدگاہ میں نماز نقل مکروہ ہے اور نماز عیدین کے بعد فقط عیدگاہ میں مکروہ ہے۔

اذان كابيان: مسله(1): الركسي ادا نماز كيليّ اذان كبي جائة اس كيليّ اس نماز كودت كابونا ضرورب اگروفت آنے سے پہلےاذان دی جائے توضیح نہ ہوگی۔ بعد وفت آنے کے پھراس کا اعادہ کرنا ہوگا خواہ وہ اذان فجر کی ہو پاکسی اور وقت کی \_مسئلہ(۲):اذ ان اورا قامت کاعربی زبان میں انہی خاص الفاظ ہے ہو ناضرور ہے جونبی علی اور الفاظ میں اور زبان میں یا عربی زبان میں کسی اور الفاظ میں اذان یا اقامت کہی جائے تو صحیح نہ ہوگی اگر چہلوگ اس کومن کراذان سمجھ لیں اوراذان کا مقصداس ہے حاصل ہو جائے۔مسکلہ (۳): مئوذن كامر دہونا ضروري ہے عورت كى اذان درست نہيں۔اگر كوئى عورت اذان دے تواس كا عاد ہ كرنا جا ہے اگر بغیراعادہ کئے ہوئے نماز پڑھ لی جائے گی تو گویا ہے اذان کے پڑھی گئی۔مسکلہ ( م ): مئوذن کا صاحب عقل ہونا بھی ضروری ہے اگر کوئی ناسمجھ بچہ یا مجنوں یا مست اذان دیے تو معتبر نہ ہوگی۔مسئلہ (۵): اذان کامسنون طریقد بہے کہ اذان دینے والا دونوں صدثوں سے پاک ہوکر کسی او نیجے مقام پر مجد سے علیحدہ قبلہ رو کھڑا ہواور ا بینے دونوں کا نوں کے سوراخوں کوکلمہ کی انگل ہے بند کر کے اپنی طافت کے موافق بلند آ واز ہے نداس قدر کہ جس مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه ﴾ ووباريم ﴿ حَيَّ عَلَى الصَّلُوة ﴾ وومرتبهم ﴿ حَيَّ عَلَى الْفَلاَح ﴾ وومرتب كِر ﴿ أَلَلْهُ أَكْبَرُ ﴾ وومرتبه يجر ﴿ لا الله إلا الله ﴾ ايك مرتبه اور ﴿ حَيَّ عَلَى الصَّلُوه ﴾ كتب وتت اين مندكودا في طرف يجيرالياكراء الطرح كه بينداور قدم قبله نه يحرف يائ اور ﴿ حَسَّى عَلَى الْفَلاَحِ ﴾ كمت وقت بائمیں طرف منہ پھیرلیا کرےاس طرح کے سینہ اور قدم قبلہ ہے نہ پھرنے بائے اور فجر کی اذان میں بعد ﴿ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحُ كَ الْصَّلُوةُ خَيُرٌ مِّنَ النَّوُم ﴾ بهى دومرتبه كه پس كل الفاظ اذ ان كے بندره ہوئ اور فجر کی اذان میں ستر ہ۔اوراذان کےالفاظ کو گانے کےطور پرادانہ کرےاور نیاس طرح کہ کچھے پیت آ واز ہےاور كچھ بلندآ وازے اور دومر تنبہ ﴿ اَلْمُلُهُ اَنْحَبُو ﴾ كهدكراس قدرسكوت كرے كہ سننے والا اس كاجواب دے سكے اور الله اكبركے سوا ووسرے الفاظ ميں بھى ہرلفظ كے بعداى قدرسكوت كركے دوسرالفظ كيے۔مسكله (٢): ا قامت کا طریقہ بھی بہی ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ اذان مسجد سے باہر کہی جاتی ہے بعنی یہ بہتر ہے اور مرخا ہر مذہب یہ ہے کہ اگر فرض صبح کی دونو ال رکعتیں فوت ہوجانے کا اندیشہ ہواور تشبدل جانے کی امید ہوتو اس صورت میں سنت فجرند میر مصاور دوسر حقول کونبر میں ضعیف کہا کیا ہے مگر فتح القدير میں اسکی تائيد کی تن ہے۔

ا قامت مبحد کے اندراوراذان بلندآ واز ہے کی جاتی ہے اورا قامت پست آ واز سے اورا قامت میں ﴿ اَلْمَصْلُو اَ اَلَّ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ﴾ بیس بلکہ بجائے اس کے یا نچوں وقت میں ﴿ فَدُ قَامَتِ الصَّلُو اَ ﴾ ومرتبہ بیں اورا قامت کہتے وقت کا نول کے سوراخوں کو بند کرنا بھی نہیں اس لئے کہ کان کے سوراخ آ واز بلند ہونے کیلئے بند کئے جاتے ہیں اوروہ یہاں مقصود نہیں اورا قامت ہیں ﴿ حَیْ عَلْی الصَّلُو اَ حَیْ عَلْی الْفَلا حُ ﴾ کہتے وقت واشخ ہا میں جانب منے بھیرنا بھی نہیں ہور نہیں ورنہ بعض فقہا ، نے لکھا ہے۔

اذان واقامت کے احکام: مسکلہ (۱): سبفرض مین نمازوں کیلئے ایک باراذان کہنامردوں پرسنت موكده بمسافر بويامتيم جماعت كي نماز بويا تنهاءادانماز جويا قضار اورنماز جعد كيليخ دوباره اذان كهنار مسكله (۲):اگرنمازکسی ایسے سبب ہے قضا ہوئی ہو کہ جس میں عام لوگ مبتلا ہوں تو اسکی اذ ان اعلان کے ساتھ دی جائے اورا گرنسی خاص سبب ہے قضا ہوئی ہوتو ا ذان پوشیدہ طور پر آ ہتہ کہی جائے تا کہلوگوں کوا ذان من کرنماز قضا ہونے کاعلم نہ ہواس لئے کہ نماز کا قضا ہو جانا غفلت اورستی پر دلالت کرتا ہے اور دین کے کاموں میں غفلت اورستی گناه ہے اور گناه کا خلاہر کرنا احجمانہیں اور اگر کئی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور سب ایک ہی وقت یڑھی جائیں تو صرف پہلی نماز کی اذان دینا سنت ہےاور باقی نماز وں کیلئےصرف اقامت۔ ہاں بیستحب ہے کہ ہرایک کے واسطے اذان بھی علیحدہ دی جائے۔ مسکلہ (۳): مسافر کیلئے اگراس کے تمام ساتھی موجود ہوں اذان مستحب ہے سنت موکدہ نہیں ۔مسکلہ (۴۷): جو مخص اینے گھر میں نماز پڑھے ننہا یا جماعت ہے اس کیلئے اذان اورا قامت دونوں مستحب ہے بشرطیکہ محلّہ کی مسجد یا گاؤں کی مسجد میں اذان اورا قامت ہو چکی ہواس لئے کہ محلّہ کی اذان یا اقامت تمام محلّہ والوں کیلئے کافی ہے۔مسکلہ (۵): جس مسجد میں اذان اور ا قامت کے ساتھ نماز ہو چکی ہواس میں اگرنماز پڑھی جائے تو اذان اورا قامت کا کہنا مکروہ ہے ہاں اگراس مسجد میں کوئی مئوذ ن اورامام مقرر نہ ہوتو عمروہ نہیں بلکہ افضل ہے۔مسئلہ (۲):اگر کوئی مخص ایسے مقام پر جہاں جمعہ کی نماز کے شرا نطایائے جاتے ہون اور جمعہ ہوتا ہوظہر کی نماز پڑھے تو اسکواذ ان اورا قامت کہنا مکروہ ے خواہ وہ ظہر کی نماز کسی عذر ہے پڑھتا ہو یا بلاعذر اور خواہ قبل نماز جمعہ کے تم ہونے کے پڑھے یا بعد ختم ہونے کے ۔مسکلہ ( ۷ ):عورتوں کواذان اورا قامت کہنا مکروہ ہےخواہ جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا۔ مسئله (۸): فرض عین نمازوں کے سوااور کسی نماز کیلئے اذان وا قامت مسنون نہیں خواہ فرض کفایہ ہوجیسے جنازے کی نمازیا داجب ہوجیسے دہر اورعیدین یانفل ہوجیسے اورنمازیں ۔مسئلہ (9): جو محض اذ ان سنے مرد ہو یاعورت طاہر ہو یا جنب اس براذان کا جواب دینامستحب ہے اور بعض نے دا جب بھی کہا ہے گر<sup>مہ</sup> تنداور ظاہر نمرہب استخباب ہی ہے بعنی جولفظ موذن کی زبان ہے سنے وہی کے مگر ﴿ حَیَّ عَلَى الصَّلُو ةَ اور حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ﴾ كـ جواب مِس ﴿ لا حَوْلَ وَلا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ بهى كباور ﴿ الصَّلْوةُ خَيْرٌ مِن النَّوْمِ ﴾ ك جواب میں ﴿ صَدَقْتَ وَبَوَرْتَ ﴾ اور بعدا ذان كورود شريف ير هكريد عاير هے واللَّهم رَبَّ هنده المذعبوة التآمة والصلوة الفآئمة اب سيدنا مخمَّدُ الْوَسيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثُهُ مُقَاماً مَّحُمُودُن

الگذی وَعَدُنَّهُ إِنَّکَ لَاتُخلِفُ الْمِیْعَادَ ﴾ مسئلہ (۱۰): جمعہ کی پہلی اذان من کرتمام کاموں کوچھوڑ کر جمعہ کی نماز کیلئے جامع مسجد میں جاناوا جب ہے۔ خرید وفروخت یا کسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ مسئلہ (۱۱): اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے واجب نہیں اور ﴿ فَسَامَتِ الْمَصَّلُو ۔ ہَ ﴾ کے جواب میں ﴿ اَقَامَ هَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا ﴾ کے ہے۔ مسئلہ (۱۲): آٹھ صورتوں میں اذان کا جواب نہ دینا چاہئے۔ (۱) نماز کی حالت میں (۲) خطبہ سننے کی حالت میں خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ (۳۳۳) حیف و نفاس میں لیمی ضرور نہیں (۵) علم دین پڑھنے پڑھانے کی حالت میں (۲) جماع کی حالت میں (۵) بیشا بیا پا خانہ کی حالت میں (۵) کمانا کھانے کی حالت میں (۵) کا بیشا بیا پا خانہ کی حالت میں (۵) کمانا کھانے کی حالت میں لیمی خواہ و در نہیں ہاں بعدان چیز وں کی فراغت کے اگراذان ہوئے ریادہ دیر نہ ہوئی ہوئو جواب دینا چاہئے۔ ورنہ نہیں۔

اذان اورا قامت کے میں اور مستخبات: اذان اور اقامت کے میں بعض مؤذن کے متعلق ہیں اور بعض اذان اورا قامت کے متعلق لہذاہم پہلے (۵ تک مؤذن کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعداذان کی سنتیں بیان کرینگے۔(۱)مؤذن مردہونا جا ہے ۔عورت کی اذان وا قامت مکروہ تحریمی ہے اگرعورت اذان کے تواس کا عادہ کرلینا جا ہے اقامت کا اعادہ نہیں اس لئے کہ تکرارا قامت مشروع نہیں بخلاف تکراراذان کے۔(۲)مؤذن کاعاقل ہونا مجنون اورمست اور تاسمجھ بنیجے کی اذان وا قامت مکروہ ہے اوران کی اذانوں کا اعادہ کر لینا جاہئے ندا قامت کا۔(۳)مؤذن کامسائل ضروریہ اور نماز کے اوقات سے واقتف ونا۔ اگر جاہل آ دمی <sup>ل</sup> اذان دے تواس کومؤذن کے برابر ثواب نہ ملے گا۔ (سم)مؤذن کا پر ہیز گاراورد بندار ہونااورلوگوں کے حال ہے خبردار رہنا جولوگ جماعت میں بندآتے ہوں ان کو تنبیہ کرنا یعنی اگر بیخوف ندہو کہ مجھ کو کوئی ستاوے گا۔ (۵)مؤذن كابلندآ واز بونا\_(۲)اذان كاكسى اونيج مقام يرمسجد \_ عليحده كهنااورا قامت كامسجد كے اندركهنامسجد کے اندراذان کہنا مکروہ تنزیبی ہے۔ ہاں جعد کی دوسری اذان کامسجد کے اندرمنبر کے سامنے کہنا مکروہ نہیں بلکہ تمام اسلامی شہروں میں معمول ہے۔( ے )اذان کا کھڑے ہوکر کہنا۔اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھےاذان کیے تو مکروہ ہےاور اس کا اعادہ کرنا جاہئے۔ ہاں اگر مسافر سوار ہو یامقیم اذ ان صرف اپنی نماز کیلئے کہے تو پھراعادہ کی ضرورت نہیں۔ (٨) اذ ان كا بلند آواز ہے كہنا ہاں اگر صرف اپنى نماز كيلئے كہے تو اختيار ہے مگر پھر بھى زيادہ ثواب بلند آواز ميں ہو گا۔ (9) اذان کہتے وفت کانوں کے سوراخوں کوانگلیوں ہے بند کرنامستحب ہے۔ (۱۰)اذان کے الفاظ کا تھبر تھبر کرادا کرنااورا قامت کاجلد جلدسنت ہے یعنی اذان کی تھبیروں میں ہردو تکبیر کے بعداس قدرسکوت کرے کہ سننے والااس كاجواب وے سكے اور تكبير كے علاوہ اور الفاظ ميں ہرايك لفظ كے بعد اس قدر سكوت كرے كه دوسر الفظ كيہ اورا گرکسی وجہ سے اذان بغیراس فقد رکھبر ہے ہوئے کہدد ہے تواس کا اعادہ مستحب ہے اور اگرا قامت کے الفاظ کھبر تَفْهِركر كَهِيْوَاس كاعاده مستحب نبيل ١٠ (١١) اذان مِن ﴿ حَيَّ عَلَى الصَّلُوٰ فَ ﴾ كَبْتِي وقت دا ہني طرف كومنه پھيرنا

جاہل سے مرادیہ ہے کہ نماز کے اوقات سے خودواقف نہ ہواور کسی واقف ہے یو چھ کراذان کے۔

اورقدم على الفلاح كبتے وقت بائي طرف كومن پيرناسنت بخواه وه اذان نمازى ہويا كى اور چيزى گرسين اورقدم قبلہ سے نہ پھر نے پائے۔ (۱۲) اذان اورا قامت كا قبلہ رخ ہو كركم نابشر طيكہ سوار نہ ہو۔ بغير قبلہ روہ و نے كاذان وا قامت كهنا مروه تنزيكى ہے۔ (۱۳) اذان كہتے وقت حدث اكبر سے پاك ہونا ضرورى ہاور دونوں حدثوں سے پاك ہونا ضرورى ہاور دونوں حدثوں سے پاك ہونا ضرورى ہا كرحدث حدث و لكم حالت ميں كوئى شخص اذان كہتے مروة كرى ہے اوراس اذان كا اعاده مستحب ہاس طرح اگركوئى حدث اكبريا اصغرى حالت ميں اقامت كہتو مكروة كرى ہے مران اقامت كم افالا وستحب ہاس طرح اگركوئى حدث اكبريا اصغرى حالت ميں اقامت كہتو مكروة كرى ہے مكرا قامت كا اعاده مستحب بيں۔ (۱۲) اذان اورا قامت كا الفاظ كا تر تيب واركہ ناسنت ہا كركوئى شخص موٹر لفظ كا عاده مستحب بيں ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ ال

### متفرق مسائل

مسئلہ (۱): اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصد أنددے اور بعداذان ختم ہونے کے خیال آئے یا دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ ویر نہ ہوئی ہوتو جواب دیدے ور نہیں ۔ مسئلہ (۲): اقامت کہنے کو بعدا گرزیادہ زمان نہ گرزیادہ ور جماعت قائم نہ ہوتو اقامت کا اعادہ کرنا جائے۔ ہاں اگر تھوڑی میں ہوجائے تو پچھ ضرورت نہیں۔ آگر اقامت ہوجائے اور امام نے فجر کی تنتیں نہ پڑھی ہوں اور پڑھنے میں مشغول ہوجائے تو پہر فاضل سمجھا جائے گا اور اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا اور اگر اقامت کے بعد دوسرا کام شروع کر دیا جائے جونمازی تتم ہے ہیں جیسے کھانا چیا وغیرہ تو اس صورت میں اقامت کا اعادہ کر لینا چاہئے۔ مسئلہ (۳): اگر مؤذن اذان وینے کی حالت میں مرجائے یا ہے ہوش ہوجائے یا اس کی آواز بند ہوجائے یا جبول جائے اور وہ اس کو دور کرنے کین چا جائے تو اس اذان کا منے سرے سے اعادہ کرنا سنت مو کدہ ہے۔ مسئلہ (۳): اگر کسی کواذان یا اقامت کہنے کہا جائے تو اس اور دو کرنے کو جائے۔ حالت میں حدث اصغ ہوجائے تو بہتر یہ ہے کہاذان یا اقامت بوری کر کے اس حدث کو دور کرنے کو جائے۔ اس میں حدث اصغ ہوجائے و بہتر یہ ہے کہاذان یا اقامت بوری کر کے اس حدث کو دور کرنے کو جائے۔ یہ ہو جائے اور دہ اس کو دور کرنے کو جائے۔ سے کہازان یا اقامت بوری کر کے اس حدث کو دور کرنے کو جائے۔ یہ جائے آئی کی اور دہ نان اور دہ باس کو دور کرنے کو جائے۔ یہ بی کہازان اور کئی ہو جائے اور دہ نان اور دہ باس کو دور کرنے کو جائے۔ یہ جائے آئی کی میں درمیان اذان اور تکمیر کے کام کرے اور دہ نہ کی کہا کہ کرنا دور کرنے کو جائے۔ یہ کہازان یا تو میں کو دور کرنے کو جائے کے کہا کہ کو دور کرنے کو جائے کے کہا کہ کرنا سنت موجائے کو بائر کے کہا کہ کرنا ہو کہا کے کہا کہ کرنا ہو کہا کے کہا کہ کو دور کرنے کو جائے کہا کہ کرنا ہو کہا کے کہا کہ کہا کہ کرنا ہو کہا کہ کرنا ہو کہا کے کہا کہ کرنا ہو کہا کے کہا کہ کرنا ہو کہا کہ کرنا ہو کہا کو کہا کہ کرنا ہو کہا کو کرنا ہو کہا کہ کرنا ہو کہا کو کہ کرنا ہو کہا کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہا کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہا کہ کرنا ہو کہا کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا

ا یکی میرکی اوراز ان اور تجمیر سننے والے کو بھی سز اوار نہیں کد در میان از ان اور تجمیر کے کلام کرے اور وہ نہ قر اُت قر آن میں مشغول ہواور نہ کسی کام میں سوائے جواب دینے کے از ان اور اقامت کا۔ اور اگر وہ قر آن پڑھتا ہوتو چاہئے کہ قطع کردے اور از ان اور اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہوجائے۔ مسئلہ (۵): ایک مؤذن کا دوم بحدوں میں اذان دینا مکروہ ہے جس مبعد میں فرض پڑھے وہیں اذان وے۔
مسئلہ (۲): جو خص اذان دے اقامت بھی ای کاحق ہے ہاں اگروہ اذان دیکر کہیں چلا جائے یا کی دوسر کو
اجازت دے تو دوسرا بھی کہ سکتا ہے۔ مسئلہ (۷): کئی موذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا جائز ہے۔ مسئلہ (۸):
مؤذن کو چاہئے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہیں ختم کرے۔ مسئلہ (۹): اذان اور اقامت کیلئے
نیت شرط نہیں ہاں تو اب بغیر نیت کے نہیں ملتا اور نیت یہ ہے کہ دل میں بیار ادہ کر لے کہ میں بیاذان محض اللہ
تعالیٰ کی خوشنودی اور تو اب کیلئے کہتا ہوں اور بچھ مقصور نہیں۔

## نماز کی شرطوں کا بیان

مسائل طہارت:مسکلہ (۱):اگر کوئی جا دراس قدر بڑی ہو کہ اس کانجس حصد (اوڑھ کرنماز پڑھتے ہوئے) نمازير صنے والے كے اٹھنے بیٹھنے سے جنبش نہ كرے تو كھھرج نہيں اوراى طرح اس چيز كابھى پاك ہونا جا ہے جس کونماز پڑھنے والا اٹھائے ہو۔ بشرطیکہ وہ چیزخود اپنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہومثلاً نماز پڑھنے والاکسی بچہ کو اٹھائے ہوئے ہواوروہ بچہ خودائی طاقت ہےرکا ہوانہ ہوتب تو اس کا یاک ہونا نماز کی صحت کیلئے شرط ہے اور جب اس بچیکا بدن اور کپڑ اس قدرنجس ہوجو مانع نماز ہے تو اس صورت بیس اس مخص کی نماز درست ندہوگی۔اور اگرخوداین طاقت سے رکاموا میضاموتو کیچھرج نہیں اس لئے کہ وہ اپنی قوت اور سہارے سے میٹھا ہے۔ پس میہ نجاست ای کی طرف منسوب ہوگی اور نماز پڑھنے والے سے پچھاس کا تعلق نہ سمجھا جائے گا، ای طرح اگر نماز ر من والے کے جسم برکوئی ایس نجس چیز ہوجوائی جائے بیدائش میں ہواور خارج میں اس کا پھاڑ موجود نہوتو تبجه حرج نہیں مثلاً نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی کتا بیٹھ جائے اور اس کے منہ سے لعاب نہ نکلتا ہوتو تبجھ مضا نقہ نہیں۔اس لئے کہاس کالعاب اس کے جسم کے اندر ہے اور وہی اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے ہیں مثل اس نجاست کے ہوگا جوانسان کے پیٹ میں رہتی ہے جس سے طہارت شرطنہیں۔اسی طرح اگر کوئی ایسا انڈا جس کی زردی خون ہو گئی ہونماز پڑھنے والے کے باس ہوتب بھی کچھرج نہیں اس لئے کہ اس کا خون اس جند ہے جہاں پیدا ہوا ہے خارج میں اس کا پچھا اڑ نہیں بخلاف اس کے کہ اگر شیشی میں بیپیٹا بھرا ہواور وہ نماز برصنے والے کے پاس ہواگر جدمندا سکا بند ہواس لئے کداس کا یہ بیشاب ای جگرنہیں ہے جہال بیشاب بیدا : وتاہے۔مسکلہ(۴): نماز پڑھنے کی جگہ نجاست هیقیہ <sup>ای</sup>ے پاک ہونا جا ہے۔ ہاں اگر نجاست بقدر معانی ہوتو کے خرج نہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے بیرر ہتے ہیں اور اسی طرح سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے مکھنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہے۔مسکلہ (۳) اگر صرف ایک پیرکی جگد پاک ہواور دوسرے پیرکوا تھائے رہے تب بھی کافی ہے۔مسئلہ (سم):اگرکسی کپڑے پرنماز پڑھی جائے تب بھی اس کا ای قدریاک ہونا ضروری ہے پورے کپڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں خواہ کیڑا جھوٹا ہویا

یعنی جتنی نا پاک چیزیں ہیں مثلا ہیشاب، یا خانہ منی وغیرہ کے۔

بڑا۔ مسئلہ (۵): اگر سی بھی ہم مقام پر کوئی پاک کیڑا بچھا کرنماز پڑھی جائے تواس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ کیڑا اس قدم باریک نہ ہوکہ اس کے نیچی چیز صاف طور پر اس نے نظر آئے۔ مسئلہ (۲): اگر نماز پڑھنے کی حالت میں نماز پڑھنے والے کا کیڑا کی سوھی نجس مقام پر پڑتا ہو یہ جوجرج نہیں۔ مسئلہ (۷): اگر کیڑے کے استعال سے معذوری بعجہ آ دمیوں کے فعل کے بوتو جب معذوری جاتی رہے گی نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا مثلاً کوئی خص جیل میں ہواور جیل کے ملازموں نے اس کے کیڑے اتار لئے ہوں یا کسی دشمن نے اس کے کیڑے اتار لئے ہوں یا کسی دشمن نے اس کے کیڑے اتار لئے ہوں یا کسی دشمن نے اس کے کیڑے اتار لئے ہوں یا کوئی دشمن کہتا ہوکہ اگر تو کیڑے بہتے گا تو میں تھے مارڈ الوں گا اور اگر آ دمیوں کی طرف سے نہ ہوتو بھر نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ،مثلاً کسی کے پاس کیڑے بی نہ ہوں۔ مسئلہ (۸): اگر کسی کے پاس ایک کیڑا ہوکہ جو بے اس کے جات کو بچھا کرنماز پڑھے تو اس کو جا ہے کہ اپنے جسم کو چھپا لے اور مورک خور سے اس سے اپنے جسم کو چھپا نے جات کو بچھا کرنماز پڑھے تو اس کو جا ہے کہ اپنے جسم کو چھپا لے اور ممثلاً میں پڑھ سے لگر یا کہ جگر میسر نہ ہو۔

قبلے کے مسائل: مسئلہ:۔اگر قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی سب کواپنے غالب گمان پڑمل کرنا چاہئے لیکن اگر کسی مقتدی کا غالب گمان امام کے خلاف ہوگا تو اسکی نماز اس امام کے پیچھے نہ ہوگی اس لئے کہ وہ امام اس کے نز دیک غلطی پر ہے اور کسی تفلطی پر بجھ کراس کی اقتداء جائز نہیں لہٰذاالی صورتوں میں اس مقتدی کو تنہا نماز پڑھنا چاہئے جس طرح اس کا غالب گمان ہوا امحشٰی۔

نیت کے مسائل: مسئلہ (۱): مقدی کواپنے امام کی اقداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ مسئلہ (۲): امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے۔ امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت اس کے چیجے نماز بوھنا چاہے اور مردوں کے برابر کھڑی ہواور نماز جنازہ اور نماز جمعے اور نماز جمعے اور نماز جمعے اور نماز جمعے اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہوتے کیلئے اسکی امت کی نیت کرنا شرط ہے اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہوتے کیلئے اسکی امت کی نیت کرنا شرط ہے اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہوتے کی ہوتے کی اور نہر اس کے خلاف خلا ہم ہوگا تو اسکی ہمی اس امام کے چیچے نماز پڑھتا ہوں حالا تکہ جس کے چیچے نماز پڑھتا ہوں حالا تکہ جس کے چیچے نماز پڑھتا ہوں حالا تکہ جس کے خیچے نماز پڑھتا ہوں حالا تکہ جس کے خیس سے دو خالد ہے تو اس مقدی کی نماز نہ ہوگا۔ مسئلہ (۲۰): جناز سے کی نماز میں بینیت کرنا چاہئے کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور اگر مقدی کو بید نہ معلوم ہوکہ بیمیت مرد ہے یہ خورت تو اس کو بینیت کرلینا کافی ہے کہ میر المام جس کی نماز پڑھتا ہے اسکی ہیں بھی پڑھتا ہوں کا بعض ملا، عورت تو اس کو بینیت کرلینا کافی ہے کہ میر المام جس کی نماز پڑھتا ہے اسکی ہیں بھی پڑھتا ہوں کا بعض ملا،

<sup>۔</sup> یعنی جبکہ پاک جگہ کھڑا ہواور بجد ہ کرنے میں کپڑے جس مقام پر پڑتے ہوں بشرطیکہ وہ بجس جگہ سوکھی یا ممیلی ہو گر کپڑوں میں اس قدر نجاست کا اثر ندآئے جو مانع نماز ہو۔

کے نز دیک تھیجے یہ ہے کہ فرض اور واجب نماز ول کے سوااور نماز ول میں صرف نماز کی نیت کر لینا کافی ہے اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ نماز سنت ہے یا مستحب اور سنت فجر کے وقت کی ہے یا ظہر کے وقت کی یا یہ سنت تہجد ہے یا تر اور کے یا کسوف ہے یا خسوف گررائے یہ ہے کتخصیص کے ساتھ نیت کرے۔

تکبیرتخریمہ کا بیان: مسکہ(۱): بعض ناواقف جب مسجد میں آکرامام کورکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال سے آتے ہی جھک جاتے ہیں اوراسی حالت میں تکبیر تخریمہ کہتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ تکبیر خیال سے آتے ہی جھک جاتے ہیں اوراسی حالت میں تکبیرتخریمہ کہتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ تکبیر تحریمہ کی صحت کی شرط ہے اور تکبیرتخریمہ کیلئے قیام شرط ہے جب کہ قیام نہ کیا تو وہ تھے نہ ہوئی اور جب وہ تھے نہیں ہوئی تو نماز کیسے تھے ہو سکتی ہے۔

ہوئی تو نماز کیسے بیچ ہوستی ہے۔ فرض نماز کے بعض مسائل: مسئلہ(۱): آمین کے الف کو بڑھا کر پڑھنا چاہئے اس کے بعد کوئی سورہ قرآن مجید کی پڑھے۔مسئلہ(۲): اگرسفر کی حالت میں ہو یا کوئی ضرورت درپیش ہوتو اختیار ہے کہ سورۃ

فاتحہ کے بعد جوسورۃ جا ہے پڑھےاگر سفر اور ضرورت کی حالت نہ ہوتو فجر اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات اور سورہ بروج اوران کے درمیان کی سورتوں میں ہے جس سورہ کو جا ہے پڑھے فجر کی پہلی رکعت میں بہ نسبت دوسری رکعت کے بڑی سورۃ ہونی چاہئے ہاقی اوقات میں دونوں رکعتوں کی سورتیں برابر ہونی چاہئیں۔ایک دوآيت كى كمى زيادتى كاعتبار نهين \_عصراورعشاءكى نمازيس ﴿وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ اور ﴿لَمْ يَكُنُ ﴾ اور ان کے درمیان کی سورتوں میں ہے کوئی سورت پڑھنی جا ہے ۔مغرب کی نماز میں ﴿إِذَا زُلُزِلَتُ ﴾ ہے آخرقرآن تك مسكله (٣): جب ركوع سے اٹھ كرسيدها كھڑا ہوتوامام صرف ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ اورمقترى صرف ﴿ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ﴾ اورمفرددونول كم پهرتكبير كبتا موادونول باتهول كو گھٹنوں پرر کھے ہوئے سجدہ میں جائے تکبیر کی انتہااور سجدہ کی ابتداء ساتھ ہی ہویعنی سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر ختم ہو جائے۔مسکلہ ( ہم): تجدے میں پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا جا ہے پھر ہاتھوں کو پھر ناک کو پھر پیشانی کومنہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہئے اورانگلیاں ملی ہوئی قبلہ روہونی چاہئیں اور دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے ہوئے ہوں اورانگلیوں کارخ قبلے کی طرف اور پیٹ زانو سے علیحد ہ اور باز وبغل سے جدا ہوں، پیٹ زمین ہے اس قدر اونیا ہو کہ بکری کا بہت چھوٹا بچہ درمیان سے نکل سکے۔مسکلہ (۵): مغرب اورعشاء کے وقت پہلی دور کعتوں میں سورة فاتحہ اور دوسری سورة اور ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ اورسب تكبيري امام بلندآ وازے كے اورمنفر دكوقر أت ميں تو اختيارے مگر ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ اورتكبيرين آسته كيماورظهراورعصرك وقت امام صرف ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ اورسب تكبيرين بلندآ وازے کے اورمنفردآ ہتہ اور مقتدی ہروقت تکبیریں وغیرہ آ ہتہ کے۔مسکلہ(۲): بعدنمازختم کر چکنے کے دونوں ہاتھ سینہ تک اٹھا کر پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے لئے دعا مائلے اور امام ہوتو تمام مقتدیوں کیلئے

بھی اور بعد دعا ما نگ چکنے کے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے مقتذی خواہ اپنی اپنی دعا مانگیں یا امام کی دعا سائی

و نے تو خواہ سب آمین آمین کہتے رہیں۔ مسئلہ ( ) : جن نمازوں کے بعد منتیں ہیں جیسے ظہر ، مغرب ، عشاء
ان کے بعد بہت دیرتک وعانہ مانگے بلکہ خضر وعاما تگ کران سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہوجائے اور جن
نمازوں کے بعد منتیں نہیں جیسے فجر ، عصر ان کے بعد جتنی دیرتک جا ہے وعاما نگے اور امام ہوتو مقتہ یوں ک
طرف وائیں یابا کیں طرف کو منہ پھیر کر بیٹے جائے اس کے بعد وعاما نگے بشر طیکہ کوئی مسبوق اس کے مقابلہ
میں نمازنہ پڑھ رہا ہو۔ مسئلہ ( A ): بعد فرض نمازوں کے بشر طیکہ ان کے بعد سنتیں نہ ہوں ورنہ سنت کے بعد
مستحب ہے کہ ﴿ اَسْتَفْفِوْ اللّٰهَ الَّٰذِیُ لاَ اِللهُ اِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَلْوْمُ ﴾ تین مرتبہ پڑھ کر تینتیس مرتبہ بحال
اللّٰه اَحُد، قُلْ اَعُودُ بُوبَ الْفَلَق، قُلْ اَعُودُ بُوبَ الْنَاس ﴾ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر تینتیس مرتبہ بحال
التداورای قدر الحمد اللّٰداور چوتیس مرتبہ اللّٰداکر پڑھے۔ مسئلہ ( ۹ ):عور تمی بھی ای طرح نماز پڑھیں صرف
پشدمقامات پران کواس کے ظاف کرنا جا ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) تكبيرتح يمه كے وقت مردول كو جا در وغيره سے ہاتھ نكال كركانوں تك اٹھانا جا ہے۔ اگر كوئى ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہواورعورتوں کو ہرحال میں بغیر ہاتھ نکا لے ہوئے کندھوں تك اٹھانا جائے۔(٢)بعد تكبيرتح بمد كے مردول كوناف كے فيج باتھ باندھنا جا بنے اور عورتول كوسيند بر۔ (٣)مردوں کو چیموٹی انگلی اورانگوٹھا کا حلقہ بنا کر بائیس کلائی کو پکڑنا چاہئے اور دہنی تمین انگلیاں بائیس کلائی پر بچیانا جا ہے اورعورتوں کو دہنی تقیلی بائمیں تتھیلی کی پشت پر رکھ دینا جا ہے حلقہ بنانا اور بائمیں کلائی کو پکڑنا نہ ع ہے۔ ( م )مردوں کورکوع میں الحجی طرح جھک جانا جا ہے کہ سراور سرین اور بیثت برابر ہو جائیں اور عورتوں کواس قدرنہ جھکنا جا ہے بلکہ صرف ای قدرجس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک بہنچ جا کمیں۔(۵)مردوں کورکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا جا ہے اورعورتوں کو بغیر کشادہ کئے ہوئے بلکہ ملا کر۔ (۲) مردوں کو حالت رکوع میں کہنیاں پہلو ہے علیحدہ رکھنا جا ہے اورعور تول کوملی ہوئی ۔ ( 2 ) مردوں کو تجدے میں پیٹ زانوں ہےاور باز وبغل ہے جدار کھنا جا ہے اورعورتوں کو ملاہوا۔ ( ۸ )مردوں کو بجدے میں کہنیا ل زمین ہےاتھی ہوئی رکھنا جا ہے اورعورتوں کوز مین پر بچھی ہوئی۔ (۹)مر دوں کوئجدے میں دونوں پیرانگلیوں کے بل کھڑے رکھنا جا ہے اورعورتوں کونہیں۔(۱۰)مردون کو بیٹھنے کی حالت میں بائمیں بیر پر بیٹھنا جا ہے اور دا ہے پیر کوانگلیوں کے بل کھڑار کھنا چاہیے اورعورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں پیر دہنی طرف نکال دینا جائے۔ اس طرح کدوا ہنی ران بائنس ران پرآ جائے اور دا ہنی پنڈلی بائنس پنڈلی پر۔(۱۱)عورتون كوكسى وقت بلندة واز عے قر أت كرنے كا اختيار نہيں بلكه ان كو ہروقت آ ہستہ آ واز ہے قر أت كرنى جا ہے۔ تحسیبة المسجد: مسئله (۱): بینمازال شخص کیلئے سنت ہے جومجد میں داخل ہو۔مسئلہ (۲): اس نماز ہے مقصود مسجد کی تعظیم ہے جو در حقیقت خدا ہی کی تعظیم ہے۔اس لئے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال ہے ہوتی ہے بس غیر خدا کی تعظیم کسی طرح اس سے مقصود نہیں ۔مسجد میں آنے کے بعد بیضے سے پہلے دو

رکعت نمازیژھ لے بشرطیکہ کوئی تکروہ وقت نہ ہو۔مسکلہ (۳):اگر تکروہ وقت ہوتو صرف جارمر تبدان کلمات كوكهه لے ﴿ مُسُهُ مَانَ اللَّهِ وَالْمَحَدَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْتِرُ ﴾ اوراس كے بعدكوتى درود شريف يره المستجد المنازى نيت بيب ﴿ نَوْيَتُ أَنْ أَصَلِّي رَكَعَتِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ﴾ يا أردويس اس طرح کہدیے خواہ دل ہی دل میں سمجھ لے کہ میں نے بیدارا دہ کیا کہ دورکعت نماز تحسیعۃ المسجد پڑھوں۔ مسئله ﴿ ﴿ مِ ﴾: دورکعت کی کچھٹھیصنہیں اگر جاررکعت پڑھی جائیں تب بھی کچھمفیا کقہنہیں اگرمسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اور کوئی سنت ادا کی جائے تو وہی فرض یا سنت تحسیبۃ المسجد کے قائم مقام ہوجائے گی بعنی اس کے پڑھنے سے تحسیرتہ المسجد کا ثواب بھی مل جائیگا اگر چداس میں تحسیرتہ المسجد کی نیت نہیں کی گئی۔مسکلہ(۵): اگرمسجد میں جا کرکوئی مخص جا کر بیٹھ جائے اوراس کے بعد تحسیبۃ المسجد پڑھے تب بھی کچھرج نہیں مربہتریہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔ صدیث۔ نبی عظی نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی مسجد جایا کرے تو جب تک دور کعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔مسئلہ (۲):اگرمسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوتو صرف ایک مرتبہ تحسیقة المسجد پڑھ لینا کافی ہےخواہ پہلی مرتبہ پڑھ لے یا خبر میں۔ نو افل سفر: مسکلہ(1): جب کوئی شخص اپنے وطن سے سفر کرنے لگے تو اس کیلئے مستحب ہے کہ دور کعت نماز گھر میں پڑھ کرسفر کرے اور جب سفر ہے آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مسجد میں جا کر دورکعت نماز پڑھ لے اس کے بعدائے گھر جائے۔حدیث ۔ نبی عظیم نے فرمایا کہ کوئی اپنے گھریس ان دور کعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں مچھوڑ جاتا جوسفر کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔حدیث۔ نبی عیف جب سفرے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کردور کعت نماز پڑھ لیتے تھے۔مسئلہ (۲): مسافر کویہ مستحب ہے کہ اثنائے سفر میں جب کسی منزل پر پہنچے اور وہاں قیام کاارادہ ہوتو قبل بیٹھنے کے دور کعت نمازیز ھے لیے۔

نماز قتل: مسئلہ (۱): جب کوئی مسلمان قبل کیا جاتا ہوتو اس کومستحب ہے کہ دورکعت نماز ہڑھ کراپنے گناہوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ ہے دعا کر ہے تا کہ یہی نماز واستغفار و نیا میں اس کا آخری ممل رہے۔ صدیث۔ ایک مرتبہ نبی علیہ ہے اصحاب "میں سے چند قاریوں کوقر آن مجید کی تعلیم کیلئے کہیں بھیجا تھا اثنائے راہ میں کفار مکہ مکر مہ نے انہیں گرفتار کر لیا سوائے حضرت ضبیب "کے اور سب کو و ہیں قبل کر دیا۔ حضرت ضبیب "کے اور سب کو و ہیں قبل کر دیا۔ حضرت ضبیب "کومکہ مکر مہ میں لیجا کر ہوی دھوم اور ہوئے اہتمام سے شہید کیا جب بیشہید ہونے گئے تو ان لوگوں سے اجازت کیکر دورکعت نماز ہر حمی اسی وقت سے بینماز مستحب ہوگئی۔

تراوت کا بیان: مسئلہ(۱): وتر کا بعد تراوت کے پڑھنا بہتر ہے آگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ مسئلہ (۴): نماز تراوح میں چار رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی گئ ہیں مستحب ہے ہاں اگراتنی دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہواور جماعت کے کم ہوجانے کا خوف ہوتو اس سے کم بیٹھے۔اس بیٹھنے میں اختیار ہے دیا ہے تنہا نوافل پڑھے چاہے تبیج وغیرہ پڑھے چاہے چپ بیٹھارہے۔

مسئلہ (۳):اگرکوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراوت کی پڑھ چکا ہواور پڑھ چکنے کے بعد معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں کوئی بات ایسی ہوگئی تھی جس کی وجہ ہے عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو اس عشاء کی نماز کے اعادہ کے بعد تراویج کا بھی اعادہ کرنا چاہئے ۔مسکلہ ( ۴ ):اگرعشاء کی نماز جماعت ہے نہ پڑھی گئی ہوتو تراویج بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے اس لئے کہ تر او بچ عشاء کے تا بعے ہاں جولوگ جماعت ہے عشاء کی نماز پڑھ کرتراوت کے جماعت سے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو کراس شخص کو بھی تراوت کا جماعت ہے پڑھنا درست ہوجائے گا۔جس نےعشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے اس لئے کہوہ ان لوگوں کا تابع سمجھا جائےگا جن کی جماعت درست ہے۔مسئلہ (۵):اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پر پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہوتو اسے جاہئے کہ پہلے ہے ۔ کی نماز پڑھ لے پھرتر او یکے میں شریک ہواورا گراس درمیان میں تراویج کی کچھرکعتیں ہوجا ئیں تو ان کو بعدوتر پڑھنے کے پڑھے اور پیخص وتر جماعت سے پڑھے مسکلہ (٢): مهینه میں ایک مرتبر قرآن مجید کاترتیب وارتراوی میں پڑھنا سنت موکدہ ہےلوگوں کو کا ہلی پانستی ہے اس کوترک نہ کرنا جا ہے۔ ہاں اگر بیاندیشہ ہو کہ اگر پورا قر آن مجید پڑھا جائے گا تولوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائیگی یاان کو بہت نا گوار ہو گا تو بہتر ہے کہ جس قدرلوگوں کوگراں نہ گز رے ای قدر ر حاجائے ﴿الم تو كيف﴾ سے اخيرتك كى وس سورتيں راحودى جائيں۔ ہرركعت بيں ايك سورت پھر جب دس رکعتیں ہوجا کیں تو انہیں سورتوں کو دوبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جاہے پڑھے۔مسکلہ (۷): ایک قرآن مجید سے زیادہ نہ پڑھے تا وقت کہلوگوں کا شوق نہ معلوم ہو جائے ۔مسئلہ ( ۸ ): ایک رات کے میں یورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ لوگ نہایت شوقین ہوں کہ ان کوگراں نہ گزرے اگر گراں گزرے اور ناگوار ہوتو مکروہ ہے۔مسئلہ (۹): تراوی میں کسی سورت کے شروع پرایک مرتبہ ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ السوِّ حُسمٰنِ السرَّحِيْمِ ﴾ بلندآ وازے پڑھ دینا چاہئے اس لئے کہ ہم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے اگر چیکسی سورت کا جزونہیں۔ پس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے گی تو قرآن مجید کے پورے ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی۔اوراگر آہتہ آواز ہے پڑھی جائے گی تو مقتدیوں کا قر آن مجید پورانہ ہوگا۔ مسکلہ (۱۰): تراوی کا پورے رمضان میں پڑھنا سنت ہے۔اگر چیقر آن مجید قبل مہینہ تمام ہونے کے ختم ہوجائے۔مثلاً پندرہ روز میں پوراقر آنشریف پڑھ دیا جائے تو ہاقی زمانہ میں بھی تر اور کے کا پڑھنا سنت موكدہ ہے۔مسكلہ '(۱۱) بھي يہ علي كہ ﴿ قُلُ هُوْ اللّٰهِ ﴾ كاتراوت ين مرتبه يڑھنا جيسا كه آجكل دستنورمکروہ ہے۔

ا شبین متعارف اس علم میں داخل نہیں ہے اس کا حکم اصلاح الرسوم میں دیکھو۔ ع وجہ کراہت میہ ہے کہ آج کل عوام نے اسکولواز مختم سے مجھ لیا ہے جیسا کہ ان کے طرز عمل سے ظاہر ہے لہٰذا مکروہ ہے نہ یہ کہ اعادہ سورة فی نفسہ مکروہ ہے جیسا کہ حضرت مولا نانے تمتہ ٹالث امداد الفتاوی صفحہ ۱۱۸ میں ایک سوال کے جواب میں تح برفر مایا ہے ایس اعادہ سورة خواہ فی نفسہ جائز ہویا مکروہ رسم ہٰذا قابل ترک ہے۔

نماز حموف وخسوف: مسئله(۱): حسوف اسورج گرئن ) کے وقت دورکعت نمازمسنون ہے۔مسئلہ (۲): نماز كسوف جماعت سے اواكى جائے۔بشرطيكه امام جمعه يا حاكم وقت يا اس كا نائب امامت كرے اور ايك روایت میں ہے کہ ہرامام اپنی مسجد میں نماز کسوف رد ھاسکتا ہے۔مسئلہ ( ۳): نماز کسوف کیلئے اذان یا ا قامت نبيس بلكه لوكون كاجمع كرنامقصود بوتو ﴿ الصلوةُ جَامِعَةٌ ﴾ يكارديا جائه مسئله (٧٠): نماز كسوف میں بڑی بڑی سورتوں کامثل سورة بقرہ وغیرہ کے پڑھنااوررکوع اور بحدوں کا بہت دیر تک ادا کرنامسنون ہے اور قرائت آہت پڑھے۔مسکلہ (۵): نماز کے بعدامام کو جائے کہ دعامیں مصروف ہو جائے اورسب مقتدی آمین آمین کمیں جب تک کدر من موقوف نہ ہوجائے دعامیں مشغول رہنا جا ہے۔ ہاں اگرائی حالت میں آفتاب غروب ہو جائے پاکسی نماز کا وفت آ جائے تو البتہ دعا کوموقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا جاہے۔مسکلہ (۲): خسوف جائدگر بن کے وقت بھی دورکعت نمازمسنون ہے مگراس میں جماعت مسنون نہیں سب لوگ تنہا علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھیں اور اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں مسجد میں جانا بھی مسنون نہیں۔مسکلہ (2): ای طرح جب کوئی خوف یا مصیبت چیش آئے تو نماز پڑھنامسنون ہے۔مثلاً سخت آ ندھی چلے یا زلزلہ آئے یا بھل گرے یاستارے ٹو نیس یا برف بہت گرے یا پانی بہت برے یا کوئی مرض عام مثل ہینے وغیرہ کے پھیل جائے یاکسی وثمن وغیرہ کا خوف ہو گمران اوقات میں جونمازیں پڑھی جائمیں۔ان میں جماعت ندگی جائے ہر مخص اپنے اپنے گھر میں تنہا پڑھے۔ نبی علیہ کو جب کوئی مصیبت یار نج ہوتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے ۔مسکلہ (۸): جس قدرنمازیں یہاں بیان ہوچکیں این کے علاوہ بھی جس قدر کثر نت نوافل کی کی جائے باعث ثواب وتر تی ورجات ہےخصوصاً ان اوقات میں جنگی فضیلت احادیث میں وار دہوئی ہے اوران میں عباوت کرنے کی ترغیب نبی عیالیہ نے فر مائی ہے شک رمضان کے اخیر عشرہ کی را تو ں اور شعبان کی بندر ہویں تاریخ کے ان اوقات کی بہت قضیلتیں ہیں اور ان میں عبادت کا بہت تواب حدیث میں دار دہواہے۔ہم نے اختصار کے خیال سے اٹکی تفصیل نہیں گی۔ •

است قاء کی نماز کابیان: جب پانی کی ضرورت ہواور پانی نہ برستا ہوا س وقت اللہ تعالیٰ سے پانی بر سنے ک دعا کرنا مسنون ہے۔ است قاء کیلئے دعا کرنا اس طریقہ ہے مستحب ہے کہ تمام مسلمان ال کرمع اپنے لڑکوں اور بوڑھوں اور جانوروں کے یا بیادہ خشوع وعا جزی کے ساتھ معمولی لباس میں جنگل کی طرف جا کیں اور تو بدک تجد یدکریں اور اہل حقوق کے حقوق ادا کریں اور اپنے ہمراہ کسی کا فرکونہ بیجا کیں ۔ پھر دور کعت بلاا ذان اور اقامت کے جماعت سے پڑھیں اور امام جبر سے قرائت پڑھے پھر دوخطبے پڑھے جس طرح عید کے دوزکیا جاتا ہے۔ پھر امام قبلہ روہوکر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے پانی برسنے کی دعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں۔ تین روز متو اتر ایسا ہی کریں تین دان کے بعد نہیں کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں اور اگر نگلئے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے قوجب بھی تین دان بورے کر ویں اور شیوں نہیں اور اگر نگلئے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے تو جب بھی تین دان بورے کر ویں اور شیوں

یعنی جیسے کرعید کی نماز کے بعد خطب پڑھاجا تا ہے اس طرح بیبال بھی نماز کے بعد دونوں خطب پڑھے

دنوں میں روز ہمی رکھیں تومنتحب ہےاور جانے سے پہلےصدقہ خیرات کرنا بھی منتحب ہے۔ ویکٹ میں روز مجھی رکھیں تومنتحب ہے اور جانے سے پہلےصدقہ خیرات کرنا بھی منتحب ہے۔

546

فرائض ووا جیات صلوٰ ق کے متعلق بعض مسائل : مسئلہ (۱): مدرک پر قر اُت نہیں۔ امام کی قر اُت سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے اور حنفیہ کے نزدیک مقتدی کوامام کے پیچھے قر اُت کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ (٢) مسبوق كواني كى موئى ركعتول ميس سے ايك يادوركعت ميں قر أت كرنا فرض ہے۔مسئلہ (١٠) حاصل یہ ہے کدامام کے ہوتے ہوئے مقتدی کوقر اُت نہ جا ہے ہال مسبوق کیلئے چونکدان گئی ہوئی رکعتوں میں امام نبیں ہوتا اس لئے اس کوقر اُت جا ہے۔مسئلہ ( م ):سجدے کے مقام کو پیروں کی جگہ ہے آ دھ گز ہے زیادہ اونیجا نہ ہونا جا ہے۔اگر آ دھ گزیے زیادہ او نیجے مقام پر مجدہ کیا جائے تو درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی ہی ضرورت پیش 💎 آ جائے تو جائز ہے مثلا جماعت زیادہ ہواورلوگ اس قدرمل کر کھڑے ہوں کہ زمین پر سجدہ ممکن نہ ہوتو نماز پڑھنے والوں کی بیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ جس مخص کی پیٹھ پر سجدہ کیا جائے وہ بھی و ہی نماز پڑھتا ہو جو بحدہ کرنیوالا پڑھ رہاہے۔مسئلہ (۵):عیدین کی نماز میں علاوہ معمولی تکبیروں کے جھ تکبیری کہنا واجب ہے۔مسکلہ 👚 (٦): امام کوفنجر کی دونوں رکعتوں میں اورمغرب کی اورعشاء کی پہلی دو رکعتوں میں خواہ قضا ہوں یا ادااور جمعہ اورعیدین اور تر اوت کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آ واز ہے قر اُت کرنا داجب ہے۔مسکلہ (۷):منفر د کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اورمغرب اورعشاء کی پہلی دور کعتوں میں اختیار ہے جا ہے بلندآ واز ہے قر اُت کر ہے یا آ ہتہ آ واز ہے۔ آ واز بلند ہونے کی فقہاء نے بیرحد تکھی ہے کہ کوئی دوسرا مخفس من سکے اور آ ہستہ آ واز کی میہ حدثانھی ہے کہ خود من سکے دوسرانہ من سکے یہ <sup>لے</sup> مسکلیہ (۸):امام اورمنفر د کوظبرعصر کی کل رکعتوں میں اورمغرب اورعشاء کی اخیر رکعتوں میں آ ہستہ آ واز ہے قمر اُت کرنا واجب ہے۔مسکلہ (9): جونفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں انہیں آ ہستہ آ واز ہے قر اُت کرنا جا ہے اور جونفلیں رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہے۔مسکلہ (۱۰) اگر فجر ہمغرب اور عشاء کی قضائیں پڑھے تو ان میں بھی اس کوآ ہستہ آ واز ہے قمر اُت کرناوا جب ہے۔اگر رات کو قضا پڑے تو اسے اختیار ہے۔مسئلہ (۱۱):اگر کوئی شخص مغرب کی باعشا ، کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تو اسے تمیسری چوٹھی رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا جا ہے ۔ اوران رکھتوں میں بھی بلندآ واز ہے قر اُت کرناوا جب ہےاورا خیر میں بحدہ سہوکرناوا جب ہے۔

نماز کی بعض سنتیں: مسئلہ (۱) بخبیرتح یمہ کہنے ہے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا مردوں کو کا نوں تک اور غورتوں کوشانوں تک سنت ہے۔عذر کی حالت میں مردوں کوبھی شانوں تک ہاتھ اٹھانے میں تپچے حرج نہیں۔ مسئلہ (۲) بھبیرتح بمہ کے بعد فوراً ہاتھوں کو ہاندھ لینا مردوں کو ناف کے بنچے اورعورتوں کوسیرز پرسنت ہے۔ مسئلہ (۳) مردوں کو اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دا ہنی ہتھیلی ہائیں ہتھیلی پررکھ لیس اور واسینے انگو تھے اور

لینی جومخص دور کھڑا ہوہ و ندین سکے اور بیغرض نہیں ہے کہ جو بالکل یاس ہوہ و بھی ندین سکے۔

تجونی انگل ہے بائیں کا ای کو گرایدا اور عین انگلیاں بائیں کا آئی پر بچھانا سنت ہے۔ مسکلہ (م): امام اور منفر د
کو بعد سورہ فاتحہ کے تم ہونے کے آہستہ واز ہے آئین کہنا اور قر اُت بلندہ واز ہے ہوتب بھی سب متعتہ یوں کو
بھی آہستہ بین کہنا سنت ہے۔ مسکلہ (۵): مردوں کو رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں کا پہلو ہے جدار کھنا
اور سرین سب برابرہ و جائیں سنت ہے۔ مسکلہ (۲): رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں کا پہلو ہے جدار کھنا
سنت ہے قومے میں امام کو مرف ﴿ سَعِم عَم اللّٰهُ لِمَن حَجدہ ہُ ہُ کہنا اور مقدی کو صرف ﴿ رَبُّ اللّٰکُ الل

## جماعت كابيان

چونکہ جماعت سے نماز پڑھناوا جب یا سنت موکدہ ہے اس لئے اس کا ذکر بھی نماز کے واجبات
وسن کے بعد اور کر وہات وغیرہ سے پہلے مناسب معلوم ہوا اور سائل کے زیادہ اور قابل اہتمام ہونے کے
سبب سے اس کیلئے علیحدہ عنوان قائم کیا گیا جماعت کم سے کم دوآ دمیوں سے ل کر نماز پڑھنے کو گہتے ہیں اس
طرح کہا کی خفس ان میں تابع ہواور دو سرامتبوع میتبوع کوا ما م اور تابع کو مقتدی کہتے ہیں۔ مسئلہ (۱): امام
کے سواایک آ دمی کے شریک نماز ہو جانے سے جماعت ہو جاتی ہے خواہ وہ آ دمی مرد ہو یا عورت، نمام ہو یا
آزاد، ہالغ ہو یا مجھدار، نابالغ بچہ ہاں جمعہ وعیدین کی نماز میں کم سے کم امام کے سواتین آ دمیوں کے بغیر
جماعت نہیں ہوتی۔ مسئلہ (۲): جماعت کے ہونے میں یہ بھی ضروری نہیں کے فرض نماز ہو بلکہ اگر نقل میں دو
تو می اس طرح ایک دوسرے کے تابع ہوکر پڑھیں تو جماعت ہو جائے گی خواہ امام ومقتدی دونوں نقل پڑھتے
ہوں یا مقتدی نقل پڑھتا ہو۔ البتہ جماعت کی نقل کا عادی ہونا یمن مقتد ہوں سے زیادہ ہونا مکروہ ہے۔

ا معنی بعضوں کے نزویک واجب اور بعضوں کے نزدیک سنت موکدہ ہے جس کامفصل بیان آھے آتا ہے۔

اِ تعنی ضخامت.

جماعت کی فضیلت اور تا کید جماعت کی فضیلت اور تا کید میں تیجے احادیث اس کثرت سے وار د ہوئی ہیں کہ اگرسب ایک جگہ جمع کی جائیں تو ایک بہت کافی حجم کے کارسالہ تیار ہوسکتا ہےان کے دیکھنے سے قطعا بیہ · تیجہ نکاتا ہے کہ جماعت نماز کی تحمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ نبی عظیفی نے جمعی اس کورزک نبیس فر مایا حتیٰ کہ حالت مرض میں جب آپ کوخود چلنے کی قوت نکھی دوآ دمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے مجئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ تارک جماعت پرآپ کو بخت غصر آتا تھااور ترک جماعت بریخت سے بخت سزا دینے کوآ پ کا جی جاہتا تھا بے شبہ شریعت محمدی علیظتے میں جماعت کا بہت بڑااہتمام کیا گیا ہےاور ہونا بھی جا ہے تھا۔ نماز جیسی عبادت کی شان بھی اس کو جا ہتی تھی کہ جس چیز سے اسکی تکمیل ہووہ بھی تا کید کے اعلیٰ درجہ پر پہنچادی جائے۔ہم اس مقام پر پہلے اس آیت کولکھ کرجس ہے بعض مفسرین اور فقہاء نے جماعت کو تابت کیا تے۔ چند حدیثیں بیان کرتے ہیں قول تعالی ۔ ﴿ وَ ادْ كَعُوْ ا مَعَ الرَّا كِعِيْنَ ﴾ نماز پڑھونماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر بعنی جماعت ہے اس آیت میں تھم صریح جماعت ہے پڑھنے کا ہے مگر چونکہ رکوع کے معنی بعض مفسرین نے خضوع کے بھی لکھے ہیں لہٰذا فرضیت ٹابت نہ ہوگی ۔ حدیث (۱):۔ نبی علی ہے ابن عمر " جماعت کی نماز میں کے تنبا نماز ہے ستائیس درجہ زیادہ ثواب روایت کرتے ہیں۔ حدیث (۲)۔ نبی علیقے نے فرمایا کہ تنہانماز پڑھنے سے ایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بہتر ہے اور دوآ دمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے اور جس قدرزیادہ جماعت ہوای قدراللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ صدیث (۳۷)۔ انس بن ما لک میراوی ہیں كه بن سلمه كے لوگوں نے ارادہ كيا كه اپنے قدىمى مكانات ب(چونكه وه مجدنبوى عليہ كے دورتھ )انھ كر نی علی کے ترب آ کرتیام کریں۔ تب ان ہے نبی علیہ نے فرمایا کہتم اپنے قدموں میں جوز مین پر یڑتے ہیں تُوابنہیں سیجھتے کے (ف )اس ہے معلوم ہوا کہ جو مخص جتنی دور سے چُل کرمسجد میں آئے گا ای قدر زیادہ ثواب ملے گا۔ حدیث (۴۷)۔ نبی علی نے فرمایا کہ جتناد قت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شار ہوتا ہے۔ حدیث (۵)۔ نبی علی کے ایک روزعشاء کے وقت اپنے ان اصحاب سے جو جماعت میں شریک تھے فر مایا کہ لوگ نماز پڑھ پڑھ کرسور ہے اور تمہاراوہ وفتت جوانتظار میں گز راسب نماز میں محسوب ہوا۔ عنصدیث (۲)۔ بی علی ہے ہریدہ اسلمی اُردایت کرتے ہیں کرآ ب نے فرمایاب ارت دو ان لوگوں کو جواند هیری راتوں میں جماعت کیلئے مسجد جاتے ہیں اس بات کی کہ قیامت میں ان کیلئے پوری روشیٰ ہوگی۔حدیث (۷)۔حضرت عثان مراوی ہیں کہ نبی سیکھیٹے نے فرمایا ہے کہ جو محض عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کونصف شب کی عبادت کا ثواب ملے گااور جوعشاء اور فجرکی نماز جماعت سے پڑھے گا

ئے مطلب یہ ہے کدا کیلی نماز پڑھنے سے جتناثواب کمتاہے جماعت سے پڑھنے میں اس سے ستائیس گنازیادہ ملتاہے۔ ع لیکن اگر کسی کے محلّمہ میں مبحد ہوتو اس کو چھوڑ کر دور نہ جائے کیونکہ محلّمہ کی مبحد کا حق ہے بلکہ اگر دہاں جماعت مبھی نہ ہوتی ہوتب بھی وہاں ہی جا کراؤان واقامت کہ کرتنہا نماز پڑھے۔

يعنی شار کيا گيا۔

ے بوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حدیث (۸)۔ حضرت ابو ہریرہ "نبی علیف ہے راوی ہیں کہ ایک روزآپ نے فرمایا کہ بیشک میرے دل میں بیارادہ ہوا کہ سی کو حکم دوں کہ ککڑیاں جمع کرے اور پھراذ ان کا علم دوں اور کسی شخص سے کہوں کہوہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔حدیث (۹)۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوجا تا اور خادموں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کے مال واسباب کومع ان کے جلادیں (مسلم)عشاء کی تخصیص اس حدیث میں اس مصلحت سے معلوم ہوتی ہے کہوہ سوتے کا وقت ہوتا ہے اور غالبًا تمام لوگ اس وقت گھروں میں ہوتے ہیں۔امام تر مذی اس حدیث کولکھ کر فر ماتے ہیں کہ یہی مضمون ابن مسعود اور ابو در دا اور ابن عباس اور جابر " ہے بھی مروی ہے بیسب لوگ نبی میاللہ کے معزز اصحاب میں ہے ہیں۔حدیث (۱۰)۔ابودردا فرماتے ہیں کہ نبی علی نے فرمایا کہ سی آبادی یا جنگل میں تین مسلمان ہوں اور جماعت ہے نماز نہ پڑھیں تو بیشک ان پر شیطان غالب ہوجائے گا۔ پس اے ابودردا جماعت کواہیے اوپر لازم سمجھلود میھو بھیٹریا (شیطان) ای بکری (آدمی) کو کھا تا ہے (بہکا تا ے)جوایے گلے (جماعت) ہے الگ ہوگئی ہو۔ حدیث (۱۱)۔ ابن عباس "نبی علی ہے راوی ہیں کہ جو خص اذ ان من کر جماعت میں نه آئے اورا ہے کوئی عذر بھی نه ہوتو اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی ہوقبول نہ ہوگی ۔ <sup>ک</sup> صحابہ "نے یو چھا کہ وہ عذر کیا ہے۔حضرت محمد علیہ نے فر مایا کہ خوف یا مرض اس حدیث میں خوف اور مرض کی تفصیل نہیں کی گئی بعض احادیث میں کچھ تفصیل بھی ہے۔ حدیث (۱۲)۔ حضرت بجن م فرماتے ہیں که ایک مرتبه نبی علی کے ساتھ تھا کہ اتنے میں اذان ہوئی اور رسول اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے میں اور میں ا بی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ آنخضرت علی نے نمازے فارغ ہوکرفر مایا کہا ہے بجن تم نے جماعت ہے نماز کیوں نہ پڑھی کیاتم مسلمان نہیں ہو۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ میں مسلمان تو ہوں مگر میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا۔ نبی علیہ نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤاور دیکھو جماعت ہور ہی ہےلوگوں کے ساتھ ال كرنماز يرْ هاليا كرواگر چه يره ه علي جوذ رااس حديث كوغور يه ديمهوكه نبي علي في نايي اين برگزيده صحابي تجن کو جماعت ہے نماز نہ پڑھنے پرکسی بخت اور عماب آمیز بات کہی کہ کیاتم مسلمان نہیں چند حدیثیں نمونے کے طور یر ذکر ہو چکیں ،اب نبی علی کے برگزیدہ اصحاب " کے اقوال سنئے کہ انہیں جماعت کا کس قدراہتمام یعنی پورا نواب نه ملے گاپیغرض نہیں کہ فرض ادانہ ہوگا بھی کوئی اس خیال سے نماز ہی چھوڑ دے کہ نماز قبول تو ہو گى بىنېيىن پھرتنها بھى نەپرەھيىن كيونكە كچھافا ئدەنېيىن ايساخيال ہرگز نەچاہئے۔

ع گرفجر ،عصر اورمغرب کی نماز اگر تنبا پڑھ لی ہواور پھر جماعت ہوتو اب جماعت میں شامل نہ ہونا چاہئے۔اس لئے کہ فجر اورعصر کے بعد تو نوافل نہ پڑھنا چاہئے اورمغرب میں اس لئے کہ تین رکعت نوافل کی شریعت میں نہیں ہیں ع اثر صحابی اور تابعین کے قول کو کہتے ہیں۔

یہاں پر حضرت عائشہ " کوشبیبہ دی ہے حضرت زیخا ہے وجتشبیبہ بیہ کہ جب (بقیدا گلے صفحہ پر )

مدنظر تھااور ترک جماعت کووہ کیسا سمجھتے تھےاور کیوں نہ سمجھتے نبی عظیمی کی اطاعت اوران کی مرضی کا ان ہے زیادہ کس کوخیال ہوسکتا ہے۔اٹر <sup>سی</sup> (۱) اسود کہتے ہیں کہا لیک روز ہم حضرت ام المومنین عا نشہ '' کی خدمت میں حاضر تھے کہ نماز کی یابندی اوراسکی فضیلت و تا کید کا ذکر نکلا اس پر حضرت عا مَشہ '' نے تا سُیدا نبی علیہ ک مرض وفات كاقصد بيان كيا كدايك دن نماز كاوقت آيااوراذان بوئي تو آپ نفر مايا كدابو بمرسے كبوكدوه نماز یز هاویں۔عرض کیا گیا کہ ابو بمرایک نہایت رقیق القلب آ دمی ہیں جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو ب طُافت ہوجا کیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیس گے۔ آپ نے پھروہی فرمایا پھروہی جواب ویا گیا۔ تب آپ نے فر مایا کہتم ویسی ہاتیں کرتی ہوجیسے پوسف سے مصر کی عورتیں کرتی تھیں <sup>سے</sup> ابو بکر ہے کہو کہ نماز پڑھاویں ۔خیر حضرت ابو بكر " نماز يژهانے كيلئے نكلے اتنے ميں نبی عليقتے كومرض ميں كچھ تخفیف معلوم ہوئی تو آپ دو آ دمیوں کے سہارے سے نکلے میری آنکھوں میں اب تک وہ حالت موجود ہے کہ نبی سیالیٹو قدم مبارک ز مین پر کھینتے ہوئے جاتے تھے بعنی اتنی قوت بھی نہتھی کہ زمین سے پیراٹھا سکیں۔ وہاں حضرت ابو بکر منماز شروع كريك تصحيا باكه بيحيرب جائيل مكرنبي عليه في فرمايا اورانبيس ماز يزهوا كي-اثر (٦) ا یک دن حضرت امیرالمومین عمر فاروق " نے سلیمان بن الی حشمہ کومبح کی نماز میں نہ یایا تو ان کے گھر گئے اور ان کی ماں سے یو حیصا کہ آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں ویکھا انہوں نے کہا کہ وہ رات مجرنماز یز ہتے رہاس وجہ سے اس وقت ان کو نمیندآ گئی تب حضرت فاروق " نے فر مایا کہ جھے فجر کی نماز جماعت ہے یر هنا زیادہ محبوب ہے بانسبت اس کے کہتمام شب عبادت کروں (موطاء امام مالک) بینخ عبدالحق محدث د بلوی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ جسم کی نماز با جماعت پڑھنے میں تہجد سے بھی زیادہ تواب ہے۔اس لئے علاءنے تکھاہے کہا گرشب بیداری میں نماز فجر میں کل ہو<sup>ل</sup> تو ترک اس کااولی ہے۔ اشعط للمعات واثر (٣) حضرت ابن مسعود "فرماتے بین که بے شک بم نے آز مالیا اینے کواور صحابہ " کوک ترک جماعت نہیں کر تامگروہ منافق جس کا نفاق <sup>عم</sup> کھلا ہوا ہو یا بیارمگر بیار میں دوآ دمیوں کاسہارالیکر جماعت کیلئے حاضر ہوتے تھے بے شک نبی علی کے نہمیں ہدایت کی رامیں بتلا کیں اور متجملہ ان کے نماز ہے۔ ان مسجدوں میں جہاں اذ ان ہوتی ہو یعنی جماعت ہوتی ہو دوسری روایت میں ہے کے فر مایا جسے خواہش ہو**ک**ل

<sup>(</sup>گذشتہ سے پیوستہ) حضرت زلیخا کے عشق کی شہرت ہوئی کہ وہ حضرت یوسف کو جاہتی ہیں جواس وقت میں ان کے خاوند کے ناام بھے تو انہوں نے عورتوں کی ضیافت کی اور مراد ان کی علاوہ ضیافت کے اور بھی تھی اور وہ بیتی کہ عورتیں حضرت یوسف کے ناام بھی تھی اور وہ بیتی کہ عورتیں حضرت یوسف کے حسن بے نظیر کو دیکھیں اور جھی ان کے ساتھ عشق میں معذور ہمجھیں اور لعن طعن سے باز آئیں۔ای طرح حضرت عائشہ "کی مراد بھی علاوہ اس کے جوانہوں نے عذر کیا اور بھی تھی اور وہ بید کہ لوگ حضرت ابو بکر "کے حضور علیہ تھی گئی جگہ کے جگہ نے کہ جد کے جوانہوں نے عذر کیا اور بھی تھی اور وہ بید کہ لوگ حضرت ابو بکر "کے حضور علیہ تھی گئی جگہ کے جوانہوں نے عذر کیا اور بھی تھی اور وہ بید کہ لوگ حضرت ابو بکر "کے حضور علیہ تھی گئی جگہ کے جوانہوں کے خورت نہ ہو۔

ليعنى خلل انداز

اليعنى بطاج مسلمان بونادر بقيقت ميس كافر بوز

(قیامت میں) اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان جائے اسے جا ہے کہ پنچ وقتی نمازوں کی یابندی کرے ان مقامات میں جہاں اذان ہوئی ہو ( یعنی جماعت سے نماز بڑھی جاتی ہو ) بیٹک اللہ تعالی نے تمہارے نبی منالیق کیلئے ہدایت کے طریقے نکالے ہیں اور یہ نماز بھی انہی طریقوں میں سے ہے اگرتم اسپے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو **کے جیسے ک**ے منافق پڑھ لیتا ہے تو ہیٹک تم ہے جھوٹ جائے گی تمہارے نبی علیائی کی سنت ادرا گرتم حیوژ دو گے اپنے پیغیبر علیانی کی سنت کوتو بے شبہ ممراہ ہوجاؤ گے اور کوئی مخص احیمی طرح وضو کر کے نماز کیلئے مسجد میں نہیں جاتا۔ مگراس کے ہرقدم پرایک ثواب ملتا ہے اور ایک مرتبہ عنایت ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ جماعت ہے الگ نہیں رہتا تگر منافق ہم لوگوں کی حالت تو ہی تھی کہ بیاری کی حالت میں دوآ دمیوں پر تکمیہ لگا کر جماعت کیلئے لائے جاتے تھے ادرصف میں کھڑے کر دیئے جاتے تھے۔ اڑ (۴) ایک مرتبہ ایک محض مسجد ہے بعداذ ان <sup>لیا</sup> کے بےنماز پڑھے ہوئے چلا گیا۔تو حضرت ابو ہر رہے ہ<sup>یا</sup> نے فر ما یا که اس مخص نے ابوالقاسم علی کے نافر مانی کی اوران کے مقدس تھم کونہ مانا (مسلم شریف) دیکھو حضرت ابو ہربرہ "نے تارک جماعت کو کیا کہا۔ کیا کسی مسلمان کواب بھی بےعذر ترک جماعت کی جرات ہو سکتی ہے کیا کسی ایما ندار کوحضرت ابوالقاسم علیصله کی نافر مانی محوارا ہوسکتی ہے۔اثر (۵) حضرت ام درداع فر ماتی ہیں کہ ا یک مرتبہ ابو دروا "میرے یاس اس حال میں آئے کہ نہایت غضبناک تنے میں نے بوجھا کہ اس وقت آپ کو کیوں غصہ آیا کہنے لکے اللہ کی قشم میں محمد علیہ کی امت میں اب کوئی بات نہیں دیکھنا مگریہ کہوہ جماعت ہے نماز پڑھ لیتے ہیں بعنی اب اس کو بھی جھوڑنے لگے ہیں۔اٹر (۲) نبی علاقے کے بہت امحاب ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جوکوئی اذان من کر جماعت میں نہ جائے اس کی نماز ہی نہ ہوگی۔ بیلکھ کرامام تر مذی لکھتے بیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تھم تا کیدی ہے مقصودیہ ہے کہ بے عذرترک جماعت جا رَنبیں <sup>ال</sup>اثر ( 2 ) مجاہد نے ابن عباس " سے یو چھا کہ جو مخص تمام دن روز ہے رکھتا ہواور رات بھرنمازیں پڑھتا ہو گمر جمعہ اور جماعت میں ندشر یک ہوتا ہواہے آپ کیا کہتے ہیں فر مایا کہ دوزخ میں جائےگا (تر ندی) امام تر ندی اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ و جماعت کا مرتبہ کم سجھ کر <sup>سی</sup> ترک کرے تب بیٹھم کیا جائیگالیکن اگر دوزخ میں جانے ہے مرادتھوڑے دن کیلئے جانالیا جائے تواس تاویل کی پچھضرورت نہ ہوگی ۔اثر (۸)سلف صالحین کا بید دستورتھا کہ جس کی جماعت ترک ہو جاتی سات دن تک اس کی ماتم پرس کرتے (احیاءالعلوم)

ا بعداذ ان کے متجدے ایسے محفل کو پھراس متجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو جا نامنع ہے، ہال کوئی قوی عذر ہوا ور سخت مجبوری ہوتو مضا کھتنہیں .

ع اور بےعذر تنہا نماز پڑھنے سے گونماز ہوجائے گی محر کامل نہ ہوگ۔

سے اس لئے کہ احکام شرعیہ کو ہلکا اور حقیر سمجھنا کفر ہے اور اس تاویل کی جب حاجت ہوگی کہ حضرت ابن عباس ' کے فر مانے کا بیرمطلب ہو کہ ایسافخص ہمیشہ جنم میں جائےگا۔

مے نظم بیا یک اسلامی فرقد کا نام ہے۔

'صحابہ کے اقوال بھی تھوڑے ہے بیان ہو چکے جو در حقیقت نبی علیطی کے اقوال میں اب ذراعلماءامت اور مجتہدین ملت کود کیھئے کہان کا جماعت کے متعلق کیا خیال ہے اور ان حادیث کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا ہے۔(۱) ظاہریہ سی اورامام احمر " کے بعض مقلدین کا مذہب ہے کہ جماعت نماز کے بیچے ہونے کی شرط ہے بغیراس کےنمازنہیں ہوتی۔(۲)امام احمد کاسمجھ مذہب یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہےاگریز نماز کے سمجھ ہونے کی شرطہیں۔امام شافعی '' کے بعض مقلدین کا بھی یہی ندہب ہے۔ ( ۳ )امام شافعی کے بعض مقلدین کا بیہ ند ہب ہے کہ جماعت فرض کفاریہ ہےا مام طحاوی جو حنفیہ میں ایک بڑے درجہ کے فقیداور محدث ہیں ان کا بھی یہ ندہب ہے۔ (۴) اکثر مختفتین حنفیہ کے نز دیک جماعت واجب ہے۔محقق ابن ہام اور طبی اور صاحب بحرالرائق وغیرہ ہم ای طرف ہیں۔(۵) بعض حنفیہ <sup>ل</sup>ے نزدیک جماعت سنت موکدہ ہے مگروا جب کے قلم میں اور درحقیقت حنفیہ کے ان دونوں قولوں میں تیجھ مخالفت نہیں ۔ (۱) ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں لوگ جماعت جیموڑ دیں اور تھنے ہے بھی نہ مانیں تو ان سے لڑنا حلال ہے۔ قنیہ وغیرہ میں ہے کہ بے عذر تارک جماعت کوسزاد بناامام وقت پرواجب ہےاوراس کے پیز وی اگراس کے اس فعل بنیج پر کچھ نہ بولیس <sup>سا</sup> تو کنهگار ہو نگے۔ (۷)اگرمسجد جانے کیلئے اقامت سننے کا انتظار کرے تو گنهگار ہوگا۔ <sup>ع</sup> بیاس لئے کہاگر ا قامت من کر چلا کرینگے تو ایک دورکعت یا پوری جماعت چلے جانے کا خوف ہے۔امام محمد " ہے مروی ہے کہ جمعه اور جماعت کیلئے تیز قدم جانا درست ہے بشرطیکہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ (۸) تارک جماعت ضرور گنہگار ہے اوراسکی گواہی قبول نہ کی جائے گی بشرطبیکہ اس نے بےعذرصرف سہل انگاری سستی ہے جماعت چھوڑ دی ہو۔ (9) اگر کوئی شخص دینی مسائل کے پڑھنے اور پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہواور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہوتو معذورنہ مجھا جائے گااوراسکی گواہی مقبول نہ ہوگی۔(بحرالرائق وغیرہ)۔

جماعت کی حکمتیں اور فاکدے: اس بارے میں حضرات علماء "نے بہت کچھ بیان کیا ہے گر جہاں تک میری نظر قاصر پنچی ہے حضرت شاہ مولا ناولی اللہ صاحب محدث دہلوی "سے بہتر جامع اور لطیف تقریر کسی کی نہیں اگر جہزیا دہ لطیف بہی تھا کہ انہی کی پاکیزہ عبارت سے وہ مضامین سنے جائیں گر بوجہ

ا المربعض نے کہا ہے کہ واجب ہاں کے بعد بعض فقہاء میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے جماعت سنت مؤکدہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ واجب ہاں کے بعد بعض فقہاء نے اسکواختلاف آراء پرمحول کیا اور تطبق کی فکر نہیں کی اور بعض نے تعلیق کی فکر کی جن لوگوں نے تعلیق کی فکر کی ان میں ہے بعض نے کہا کہ سنت موکدہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ وہ اجب ہے اور اس کا وجود سنت ہے اور اس کا محبود سنت ہے اور اس کا ہود سنت ہے وہ ہو سنت ہے وہ ہو سنت ہے اور اس کا ہم ہو کہ اس بری جو کھم المفقہ میں بیان کی گئی ہے اور اس ہے ہو ہم میں منقول ہوئی تھی وہ میری نظر ہے گزری اور نہ اس کا صحیح مطلب میری مجھے میں آیا اس میں خور کر لیا جائے۔ ملا صبیب احمد) منقول ہوئی تھی وہ میری نظر ہے گزری اور نہ اس کا صحیح مطلب میری مجھے میں آیا اس میں خور کر لیا جائے۔ ملا صبیب احمد) منقول ہوئی تھی وہ میری نظر ہے گزری اور نہ اس کا اور نہ سے تحدید تحدید کریں یہ جبکہ ان کو اس فضل سے کی ضرر کا بھی انداز ہوئی تھی ہوں گئری ہوئی گئری ہوئی گئر ہوئی گئے۔ سے سستی ہے۔

اختصار کے میں حضرت موصوف کے کلام کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں وہ فر ماتے ہیں۔(۱) کہ کوئی چیز اس ہے زیادہ سودمند نہیں کہ کوئی عبادت رسم عام کر دی جائے یہاں تک کہ وہ عبادت ایک ضروری عبادت ہو جائے کہاس کا چھوڑ نا ترک عبادت کی طرح ناممکن ہوجائے اور کوئی عبادت نماز ہے زیادہ شاندار نہیں کہ اس کے ساتھ بیرخاص اہتمام کیا جائے۔ (۲) مذہب میں ہرفتم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی عالم بھی لہٰذا یہ بردی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہوکرایک دوسرے کے سامنے اس عبادت کوادا کریں اگر کسی ہے سیجھلطی ہوجائے تو دوسرااسے تعلیم کردے گویااللہ تعالیٰ کی عبادت ایک زیورہوئی کہتمام پر کھنے والے اے د مکھتے ہیں جوخرابی اس میں ہوتی ہے بتلادیتے ہیں اور جوعمر کی ہوتی ہے اسے پسند کرتے ہیں بس بیا یک عمدہ ذر بعی نماز کی تنمیل کا ہوگا۔ (۳) جولوگ بے نمازی ہو نگے ان کا حال بھی اس ہے کھل جائے گااوران کو وعظ ونصیحت کا موقع ملے گا۔ (۴ ) چندمسلمانوں کامل کراللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اوراس ہے دعا ما نگنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے۔ نزول رحمت اور قبولیت کیلئے۔ (۵)اس امت ہے اللّد تعالیٰ کا بیمقصود ہے کہاس کا کلمہ بلندا ورکلمہ کفریست ہوا درروئے زمین برکوئی مذہب اسلام سے غالب ندر ہے اور بیہ بات جب ہی ہوسکتی ہے کہ بیطر یقد مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان عام اور خاص مسافر ومقیم چھوٹے اور بڑے اپنی کسی بڑی اورمشہور عبادت کیلئے جمع ہوا کریں اور شان وشوکت اسلام کی ظاہر کریں۔ان ہی سب مصالح ہے شریعت کی پوری توجہ جماعت کی طرف مصروف ہوگئی اور اسکی ترغیب دی گئی اور اس کے چھوڑنے کی بخت ممانعت کی گئی۔ جماعت میں بیرفائدہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال پر اطلان ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کے دردوم صیبت میں شریک ہوسکے گاجس سے دین اخوت اورایمانی محبت کا بوراا ظہار واستحکام ہوگا جواس شریعت کا ایک بزامقصود ہےاورجس کی تا کیداورفضیلت جا بجا قر آن عظیم اوراحادیث نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والتسلیم میں بیان فر مائی گئی ہے۔افسوس ہمارے زمانہ میں ترک جماعت ایک عام عادت ہوگئی ہے۔ جابلوں کا کیا ذکرہم بعض لکھے پڑھےلوگوں کواس بلامیں جنٹلا دیکھر ہے ہیں۔افسوس بیلوگ احادیث پڑھھتے میں اور ان کے معنے سمجھتے ہیں مگر جماعت کی سخت تا کیدیں ان کے پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر پچھا تر نہیں کرتیں۔ قیامت میں جب قاضی روز جزاء کے سامنے سب سے پہلے نماز کے مقد مات پیش ہو نگے اور اس کے ادانہ کر نیوالے یا ادامیں کمی کرنے والوں ہے بازیرس شروع ہوگی توبیلوگ کیا جواب دینگے۔

جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں: (۱) مرد ہونا عورتوں پر جماعت واجب نہیں۔ (۲) بالغ ہونا الله بچوں پر جماعت واجب نہیں۔ (۳) آزاد ہونا غلام پر جماعت واجب نہیں۔ (۳) عاقل ہونا، مست اور بہوش دیوانے پر جماعت واجب نہیں۔ (۵) عذروں سے خالی ہونا، ان عذروں کی حالت میں جماعت واجب نہیں گر ادا کر ہے تو بہتر ہے نہ ادا کر نے میں تو اب جماعت سے محروم دہے گا۔ ترک جماعت کے عذر چودہ ہیں۔ (۱) لباس بقدرستر عورت کے نہ پایا جانا۔ (۲) مسجد کے داستے میں تحت کیچڑ ہوکہ چلنا سخت دشوار ہو۔ امام ابو یوسف " نے حضرت امام اعظم" سے پوچھا کہ کیچڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کیلئے آپ کیا تھم دیتے امام ابو یوسف " نے حضرت امام اعظم" سے پوچھا کہ کیچڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کیلئے آپ کیا تھم دیتے

ہیں کہ فرمایا جماعت کا جھوڑ نا مجھے پسندنہیں ۔ (۳) یانی بہت زور سے برستا ہوالیں حالت میں امام محمہ " نے موطاء میں لکھاہے کہ اگر چہ نہ جانا جائز ہے گربہتریہی ہے کہ جماعت سے جا کرنماز پڑھے۔ (۴) سردی سخت ہونا کہ باہر نکلنے میں یامسجد تک جانے میں کسی بیاری کے بیدا ہوجانے کا یابڑھ جانے کا خوف ہو۔ (۵)مسجد جانے میں مال واسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو۔ (۲)مسجد جانے میں کسی وحمٰن کے ال جانے کا خوف ہو۔(۷)مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے کا اوراس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو بشرطیکہ اس کے قرض کے ادا کرنے پر قادر نہ ہواور اگر قادر ہوتو وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اس کونزک جماعت کی اجازت نہ ہوگی۔ (٨) اندهیری رات ہو کہ راستہ د کھلائی نہ دیتا ہولیکن اگر روشنی کا سامان خدانے دیا ہوتو جماعت نہ چھوڑ نا جا ہے۔ (۹)رات کا دفت ہوا درآندھی بہت بخت چلتی ہو۔ (۱۰) کسی مریض کی تیار داری کرتا ہو کہاس کے جماعت میں علے جانے سے مریض کی تکلیف یا دحشت کا خوف ہو۔ (۱۱) کھانا تیار ہویا تیاری کے قریب ہواور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں جی نہ تکنے کا خوف ہو۔ (۱۲) پییٹا ب یا پاخانہ زور کامعلوم ہوتا ہو۔ (۱۳) سفر کا ارادہ رکھتا ہواور خوف ہوکہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہوجائیگی۔ قافلہ نکل جائیگا، ریل کا مسئلہ ای برقیاس کیا جاسکتا ہے مگر فرق اس قدر ہے کہ وہاں ایک قافلہ کے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں میں ملتا ہے اور یہاں ریل ایک دن میں کئی بار جاتی ہے اگر ایک وفت کی ریل نہ ملے تو دوسرے وفت جا سکتا ہے وہاں اگر کوئی ایسا ہی سخت حرج ہوتا ہو تو مضا نَقْدَ نبیں اگر ہو سکے تو شریعت ہے حرج اٹھادیا گیا ہے۔ (۱۴۷) کوئی ایسی بیاری ہوجسکی وجہ ہے چل پھرنہ سکے يا نابينا ہو يالنجا ہو يا كوئى پير كثا ہولىكن جونا بينا بے تكليف مسجد تك يہنچ <u>سكے ت</u>واس كوتر ك جماعت نہ جا ہے ۔ جماعت کے میچے ہونے کی شرطیں۔شرط (۱) اسلام، کافر کی جماعت صیح نہیں۔شرط (۳) عاقل ہونا، مست بے ہوش دیوانے کی جماعت سیجے نہیں۔شرط (۳)مقتذی کونماز کی نبیت کے ساتھ امام کے اقتداء کی بھی نیت کرنالیعنی میدارادہ ول میں کرنا کہ میں اس امام کے بیچھے فلان نماز پڑھتا ہوں۔نیت کابیان او پر بتفصیل ہو چکاہے۔شرط(۴)اماماورمقتدی دونوں کے مکان کامتحد ہونا خواہ حقیقتاً متحد ہوں جیسے دونوں ایک ہی مسجد <sup>ل</sup> یا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں باحکماً متحد ہوں جیسے سی دریا کے بل پر جماعت قائم کی جائے اورا مام بل کے اس یار ہو مگر درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوں تو اس صورت میں اگر چدامام کے اور ان مقتد یوں کے درمیان جو بل کے اس بار ہیں دریا حائل ہےاوراس درجہ ہے دونوں کا مکان حقیقتاً متحد نہیں مگر چونکہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس لئے دونوں کا مکان حکماً متحد سمجھا جائیگا اورا قتد اعجیج ہو جائیگی \_مسئلہ (1):اگرمقنڈی مسجد کی حبیت پر کھڑا ہواورا مام مسجد کے اندر ہوتو درست ہے اس لئے کہ مسجد کی حبیت مسجد کے حکم میں ہے اور یہ

لے لینی جب کہ وہ متجدیا گھر بہت بڑے نہ ہوں کیونکہ بڑی متجد بڑے گھر کا تھم آ گے آئے گا۔ ح شک سے تنگ رستہ وہ ہے جس کے عرض میں اونٹ آ سکے تو جو گول اور عرض میں اس ہے کم ہو وہ مانع اقتداء نہیں۔کذافی الشامیے عن الی یوسف۔

دونوں مقام حکماً متحد سمجھے جائیں سے ای طرح اگر کسی کی حیبت مسجد ہے متصل ہواور درمیان میں کوئی چیز حاکل نہ ہوتو وہ بھی حکماً مسجد سے متحد مجی جائیگی اور اس کے او پر کھڑے ہوکر اس امام کی افتداء کرنا جومسجد میں نماز یز هار با بدرست ہے۔مسئلہ (۲):اگرمسجد بہت بڑی ہواورای طرح اگر کھر بہت بڑا ہویا جنگل ہواورامام اورمقندی کے درمیان اتناخالی میدان ہو کہ جس میں دومفیں ہو تکیس تویہ دونوں مقام بعنی جباں مقندی کھڑا ہے اور جہاں امام ہے مختلف منتمجھے جائیں گےاورا قتد اء درست نہ ہوگی ۔مسئلہ (۳): اسی طرح اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی نہر ہوجس میں نا وُ وغیرہ چل سکے یا کوئی اتنابڑا حوض ہوجس کی طہارت کا تھم شریعت نے ویا ہو یا کوئی عام رہ گز ر ہوجس ہے بیل گاڑی وغیرہ نکل سکے اور درمیان میں صفیں نہ ہوں تو وہ `دونو ں متحد نہ سمجھے َ جائمیں گےاورا قند اء درست نہ ہوگی ۔البتہ بہت جھوٹی کول اگر حائل ہوجسکی برابر تنگ<sup>ع ک</sup> راستہ ہیں ہوتا وہ مانغ افتدا نبیں ۔مسئلہ (سم):ای طرح اگر دومفوں کے درمیان میں کوئی ایسی نہریا ایسارہ گزروا قع ہوجائے تو اس صف کی افتذاء درست نہ ہوگی جوان چیز ول کے اس مار ہے۔ مسئلہ (۵): پیادے کی افتداء سوار کے پیچھے یا ایک سوار کی دوسرے سوار کے چیچے سیجے نہیں اس لئے کہ دونوں کے مکان متحد نہیں ہاں اگر ایک ہی سواری پر دونوں سوار ہوں تو درست ہے۔ شرکا (۵) مقتدی اور امام دونوں کی نماز کا مغائر نہ ہونا۔ اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز ہے مغائر ہوگی تو اقتداء درست نہ ہوگی۔مثلاً امام ظہر کی نماز پڑھتا ہواورمقتدی عصر کی نماز کی نیت کرے یاا مام کل کی ظہر کی قضایر مقتابواور مقتدی آج کے ظہر کی۔ ہاں اگر دونوں کل کے ظہر کی قضایر ہے ہوں یا دونوں آج ہی کے ظہر کی قضا پڑھتے ہوں تو درست ہے۔البتہ امام اگر فرض پڑھتا ہوا ورمقتدی نفل تو اقتد السجح ہے اس لئے کہ امام کی نماز تو ی ہے۔مسکلہ (۲): مقتذی اگر تر او یکے پیڑ ھنا جا ہے اور امام نفل پیڑ ھتا ہوتا بھی افتداء نه ہوگی کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے۔شرط (۲) مام کی نماز کانتیج ہونا اگر امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب مقتد ہوں کی نماز بھی فاسد ہو جائیگی خواہ بیفساد نماز ٹتم ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے یا بعد ٹتم ہونے کے مثل اس کے کدامام کے کیڑوں میں نجاست نلیظ ایک درم سے زیادہ تھی اور بعد نمازختم ہونے کے یاا ثنائے نماز میں معلوم ہوئی یا امام کووضونہ تھااور بعدنماز کے یاا ثنائے نماز میں اس کوخیال آیا۔مسکلہ (ے): امام کی نماز اگر کسی وجدے فاسد ہو گئ ہواور مقتد یوں کو نہ معلوم ہوا ہوتو امام برضروری ہے کہ اپنے مقتد یوں کوحتی الا مکان اس کی اطا؛ع کردے تا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کا اعادہ کرلیں خواہ آ دمی کے ذریعہ ہے کی جائے یا خط کے ذریعہ ہے۔ شرط(۷)مقتدی کا امام ہے آ گے نہ کھڑا ہونا خواہ برابر کھڑا ہویا پیچھے۔اگرمقتدی امام ہے آ گے کھڑا ہوتو اسکی اقتذاء درست نه ہوگی۔امام ہے آ مے کھڑا ہونااس ونت سمجھا جائیگا کہ جب مقتدی کی ایزی امام کی ایزی ہے آ کے ہوجائے اگر ایزی آ مے نہ ہواور انگلیاں آ مے برھ جائیں خواہ پیر کے برے ہونے کے سبب سے یا الكيول كے ليے ہونے كى وجد سے تو يہ آ مے كھڑا ہونا نة مجما جائيكا اور اقتداء درست ہو جائے گى۔شرط (۸)مقتدی کوامام کے انتقالات کامثل رکوع توہے تحدوں اور قعدوں وغیرہ کاعلم ہونا خواہ امام کو دیکھ کریا اس کے کسی مکبے ( بھبیر کہنے والے ) کی آ وازین کر ماکسی مقتذی کو د کھے کرا گرمقتذی کوامام کے انتقالا۔ ، بماعلم ، سو

خواہ کسی چیز کے حائل ہونے کے سبب سے یا اور کسی وجہ سے تو افتد اعظیم نہ ہوگی اور اگر کوئی حامل مثل بردے یا د بوار وغیرہ کے ہوگرامام کے انتقالات معلوم ہوتے ہوں تو اقتداء درست ہے۔مسکلہ(۸):اگرامام کا مسافریا مقیم ہونامعلوم نہ ہو سکے کیکن قرائن ہے اس کے مقیم ہونے کا خیال ہوبشر طیکہ وہ شہریا گاؤں کے اندر ہواور نماز یز ها د ہے مسافر کی ہی بعنی حیار رکعت والی نماز میں دور کعت پر سلام پھیر د ہے اور مقتذی کواس سلام ہے امام کے متعلق مہو کا شبہ ہوتو اس مقتدی کواپنی جارر کعتیں پوری کر لینے کے بعد امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے كهامام كومهو بواياوه مسافر تفاا كر خحقيق ي مسافر بونامعلوم بواتو نماز سيح بوكني اورا كرسهو كابونا محقق بواتو نماز كا اعاده کرے اورا گر بچھ تحقیق نہیں کیا بلکہ مقتدی ای شبہ کی حالت میں نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس برنماز کااعادہ واجب ہے۔مسکلہ (9):اگرامام کے متعلق مقیم ہونے کا خیال ہے مگروہ نمازشہریا گاؤں میں نہیں پڑھار ہا بلکہ شہریا گاؤں ہے ہاہر پڑھار ہاہے اور اس نے چاررکعت والی نماز میں مسافر کی سی نماز پڑھائی اورمقندی کوامام کے مہو کا شبہ ہوااس صورت میں بھی مقندی اپنی جار رکعت بوری کرے اور بعد نماز کے امام کا حال معلوم کرے تو اچھاہے اگر نہ معلوم کرے تو اسکی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ کیونکہ شہریا گاؤں ہے باہرا مام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے اور اس کے متعلق مقتدی کا بیر خیال کہ شاید اس کو مہو ہوا ہے ظاہر کے خلاف ہے لہٰذا اس صورت میں محقیق حال ضروری نہیں ای طرح اگرامام جارر کعت والی نمازشہریا گاؤں میں پڑھائے یا جنگل وغیرہ میں اور کسی مقندی کواس کے متعلق مسافر ہونے کا شبہ ہولیکن امام نے بوری جار رکعت پر حما کمیں تب بھی مقندی کو بعدنماز كے تحقیق حال امام واجب نہیں۔اور فجر میں اور مغرب کی نماز میں کسی وفت بھی امام کے مسافریا مقیم ہونے کی شخفیق ضروری نہیں کیونکہ ان نمازوں میں مقیم ومسافر سب برابر ہیں۔خلاصہ یہ کہ اس شخفیق کی ضرورت صرف ایک صورت میں ہے جب کدامام شہریا گاؤں میں یا کسی اور جگہ جار رکعت والی نماز میں دو رکعت پڑھائے اورمقتدی کواہام پرمہو کاشبہ بو۔ شرط (٩) مقتدی کوتمام ارکان میں سواقر اُت کے اہام کاشریک ر ہنا خواہ امام کے ساتھ ادا کرنے بااس کے بعد مااس ہے پہلے بشر طیکہ اس رکن کے اخیر تک امام اس کا شریک ہو جائے۔ پہلی صورت کی مثال امام کے ساتھ ہی رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔ دوسری صورت کی مثال امام رکور اَ کرے کھڑا ہوجائے اس کے بعد مقتدی رکوع کرے۔ تیسری صورت کی مثال امام ہے پہلے رکوع کرے مگر رکوع میں اتنی دیر تک رہے کہ امام کارکوع اس سے ل جائے مسئلہ (۱۰): اگر کسی رکن میں امام کی شرکت ند کم جائے مثلاً امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے یا امام دو تحدے کرے اور مقتدی ایک ہی تحدہ کرے یا کسی رکن کی ابتداءامام سے پہلے کی جائے اور اخیر تک امام اس میں شریک نہ ہومشلاً مقتدی امام ہے پہلے رکوع میر جائے اور قبل اس کے کہ امام رکوع کرے کھڑا ہو جائے ان دونوں صورتوں میں اقتداء درست نہ ہو گی . شرط(۱۰)مقتدی کی حالت کاامام ہے کم یا برابر ہونا۔مثال(۱) قیام کرنے والے کی اقتداء قیام ہے عاجز کے

<sup>۔</sup> ای وہ مختص ہے جو بقدر قر اُت مفروضہ لینی ایک آیت قر آن مجید زبانی نہ پڑھ سکتا ہواور قاری ہے مراد وہ مخفر ہے جو بقدر قر اُت مفروضہ زبانی قر آن مجید پڑھ سکے۔

چھے درست ہے۔ شرع میں معذور کا قعود بمزلہ قیام کے ہے(۲) تیم کر نیوالے کے پیچھے خواہ وضو کا ہو یا عسل کا وضواور عسل کرنیوالے کی افتداء درست ہے اس لئے کہ تیم اور وضواور عسل کا تھم طہارت میں یکسال ہے کوئی کسی ہے کم زیادہ نہیں۔ (۳)مسح کرنیوائے کے پیچھے خواہ موزوں پر کرتا ہویا پی پردھونے والے کی اقتداء درست ہے اس کئے کہ مسح کرنا اور دھونا دونوں ایک ہی درجه کی طہارت ہیں کسی کوکسی پر فوقیت نہیں۔ (۴)معذور کی افتد اءمعذور کے پیچھے درست ہے بشرطبیکہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں مثلاً دونوں کوسلسل بول ہو یا دونوں کوخر وج ریح کامرض ہو۔ (۵)امی <sup>ل</sup>ے کی اقتداءامی کے پیچھے درست ہے بشرطیکہ مقتد یوں میں کوئی قاری نہو۔(۲)عورت یا نابالغ کی افتداء بالغ مرد کے پیچھے درست ہے۔(۷)عورت کی افتداء عورت کے پیچھے درست ہے۔ (۸) نابالغ عورت یا نابالغ مرد کی اقتداء نابالغ مرد کے پیچھے درست ہے۔ (۹) نفل پڑھنے والے کی افتد اوواجب پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔مثلاً کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ چکا ہوا دروہ سمی ظهر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے یاعید کی نماز پڑھ چکا ہواور وہ دوبارہ پھرنماز میں شریک ہو جائے۔ (۱۰) نظل پڑھنے والے کی افتد انظل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ (۱۱) قتم کی نماز پڑھنے والے کی افتد انظل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔اس لئے کوشم کی نماز بھی ٹی نفسہ نفل ہے یعنی ایک شخص نے تشم کھائی کہ میں دور کعت نماز پڑھوں گااور پھر کسی منتقل کے پیچھیے اس نے دور کعت پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور شم پوری ہوجائیگی۔ (۱۲) نذر کی نماز پڑھنے والے کی اقتداء نذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے بشرطیکہ دونوں کی نذرایک ہو۔مثلاً ایک مخفل کی نذر کے بعد دوسرا مخف کیے کہ میں نے بھی اس چیز کی نذر کی جس کی فلال شخص نے نذر کی ہے اور اگریو صورت ندہو بلکہ ایک نے دور کعت کی مثلاً الگ نذر کی اور دوسرے نے الگ توان میں ہے کسی کودوسرے کی اقتداء درست ندہوگی حاصل ہے کہ جب مقتدی امام ہے کم یا برابر ہو**گا تواقت**داء درست ہوجائے گی۔اب ہم وہ صور تیس لکھتے ہیں جن میں مقتدی امام سے زیادہ ہے خواہ یقیناً یا احتمالاً اورا قملد اء درست نہیں۔(۱) بالغ کی اقتداء خواہ مرد ہویاعورت نابالغ کے پیچھے درست نہیں۔(۲) مرد کی اقتداءخواہ بالغ ہویانا بالغ عورت کے پیچھے درست نہیں۔ (۲) خنثیٰ کی خنثیٰ کے پیچھے درست نہیں خنثیٰ اس کو کہتے میں جس میں مرداورعورت ہونے کی علامت ایسی متعارض ہوں کہ نہاس کا مرد ہونا شخفیق ہونہ عورت ہونااور ایی مخلوق شاذ ونا در ہی ہوتی ہے۔ ( س ) جس عورت کے کواینے حیض کا زمانہ یاد نہ ہواس کی اقتداءای قتم کی دوسری عورت کے چیچے درست نہیں۔ان دونو ل صورتوں میں مقتدی کا امام سے زیادہ ہونامحمل ہے اس لئے افتداء جائز نہیں کیونکہ پہلی صورت میں جوخنتیٰ امام ہے شاید عورت ہواور جوخنتیٰ مقتدی ہے شاید مرد ہو۔ای طرح دوسرِی صورت میں جوعورت امام ہے شاید بیز مانداس کے حیض کا ہوا در جومقتذی ہے اس کی طہارۃ کا ہو۔(۵) خنتیٰ کی افتداء عور مع سے بیچھے درست نہیں اس خیال ہے کہ شاید وہ خنتیٰ مرد ہو۔(۲) ہوش وحواس

<sup>۔</sup> اس سے مرادوہ عورت ہے جس کواول ایک خاص عادت کے ساتھ حیض آتا ہواس کے بعد کسی مرض کی وجہ سے اس کے بعد کسی مرض کی وجہ سے اس کاخون جاری ہوجائے ۔ اس کاخون جاری ہوجائے اور جاری رہے اور وہ عورت اپنی عادت حیض کو بعول جائے ۔

والے کی اقتداء مجنوں ومست ہے ہوش و بے عقل کے پیچھے درست نہیں۔(۷)طاہر کی اقتداء معذور کے پیچھے مثل اس شخص کے جس کوسلسل بول وغیرہ کی شکایت ہو درست نہیں۔ (۸)ایک عذر والے کی اقتذاء دو عذر والے کے پیچھے درست نہیں مثلاً کسی کو صرف خروج رہے کا مرض ہوا دروہ ایسے خص کی اقتداء کرے جس کوخروج رت اورسلسل بول دو بیار مال ہوں۔ (٩) ایک طرح کے عذر والے کی افتد اء دوسری طرح کے عذر والے کے چیچے درست نہیں ۔مثلاً سلسل بول والا ایسے تحص کی اقتداء کر ہے جس کونکسیر ہنے کی شکایت ہو۔ (۱۰) قاری کی افتداءای کے پیچیے درست نہیں اور قاری وہ کہلاتا ہے جس کوا تنا قرآن مجید سیجے یا دہوجس ہے نماز ہو جاتی ہے اورامی دہ جس کوا تناہمی یاد نہ ہو۔(۱۱) امی کی اقتداءامی کے پیچھے جبکہ مقتدیوں میں کوئی قاری موجود ہو درست تہیں کیونکہاس صورت میں اس امام امی کی نماز فاسد ہو جائے گی اس لئے کے ممکن تھا کہ وہ اس قاری کوامام کر ویتا اوراس کی قرائت سب مقتد یوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے اور جب امام کی نماز فاسد ہوگئی تو سب مقتد یوں کی نماز فاسد ہوجائے گی جن میں وہ ای مقتدی بھی ہے۔(۱۲) ای کی افتد اء گو نگے کے پیچھے درست نہیں اس لئے کہامی اگر چہ بالفعل قرِ اُت نہیں کرسکتا مگر قادرتو ہے اس وجہ ہے کہ وہ قر اُت سیکھ سکتا ہے گو کیگے میں توہ بھی قدرت نہیں۔(۱۳) جس تخص کا جسم جس قدر ڈھانگنا فرض ہے چھپا ہوا ہواس کی اقتداء برہنہ کے پیچھے درست نہیں۔(۱۴)رکوع و بجود کرنے والے اقتداءان دونوں ہے عاجز کے پیچھے درست نہیں اورا گر کو کی ۔ مخص مجدوے سے عاجز ہواس کے بیچھے بھی اقتداء درست نہیں ۔ (۱۵) فرض پڑھنے والے کی اقتدا اُفل پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں۔(۱۷) نڈر کی نماز پڑھنے والے کی اقترا اُفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں اس لئے کہ نذر کی نماز واجب ہے۔ ( ۱۷ ) نذر کی نماز پڑھنے والے کی اقتدا وشم کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں مثلاً اگر کسی نے شم کھائی کہ میں آج جا ررکعت پڑھوں گااور کسی نے نذر کی تو وہ نذر کرنے والا اگراس کے بیچھے نماز پڑھے تو درست نہ ہوگی اس لئے کہ نذر کی نماز واجب ہے اورتشم کی ففل کیونکہ قسم کا پورا کر نا ہی واجب نہیں ہوتا بلکہ اس میں بیجھی ہوسکتا ہے کہ کفارہ دیدے اور وہ نماز نہ پڑھے۔(۱۸)جس مخض ہے صاف حروف ادا نہ ہو سکتے ہوں مثلاً سین کو نے یارے کوغین پڑھتا ہو پاکسی اور حروف میں ایہا ہی تبدل وتغیر ہوتا ہوتو اس کے پیچھے صافیہ اور سیجے پڑھنے والے کی نماز درست نہیں ہاں اگر پوری قرائت میں ایک آ دھ حرف الیا دا قع ہو جائے تو اقتداء سیج ہو جائے گی۔شرط(۱۱)امام کا داجب الانفراد نہ ہونا لیعنی ایسے مخص کے پیچھیے اقتداء درست نہیں جس کا اس وقت منفر در ہنا ضروری ہے جیسے مسبوق کہ اس کوامام کی نمازختم ہوجائے کے بعد ؛ پی حچھوڑی ہوئی رکعتوں کا تنہا پڑھنا ضروری ہے اپس اگر کوئی شخص کسی مسبوق کی اقتدا ءکر ہے تو درست نہ ہو گ ۔ شرط (۱۲) امام کوکسی کا مقتدی نه ہونا لیننی ایسے خص کوامام نه بنانا چاہئے جوخود کسی کا مقتدی ہوخواہ حقیقتاً جيے مدرك ياحكما جيسے لاحق لاحق اپن ان ركعتوں ميں جوامام كے ساتھ اس كنبيس مليس مقتدى كاحكم ركھتا ہے للذا اگر کوئی شخص کسی مدرک بالاحق کی اقتداء کرے تو درست نہیں اسی طرح مسبوق اگر لاحق کی لاحق مسبوق کی اقتداء کرے تب بھی درست نہیں۔ یہ بارہ شرطیں جوہم نے جماعت کے پیچے ہونے کی بیان کی ہیں اگران میں ے کوئی شرط کسی متفتذی بیس نہ پائی جائیگی تو اسکی افتد اوسیح نہ ہوگی اور جب کسی مقتدی کی افتد اوسیح نہ ہوگی تو اسکی وہ نماز بھی نہ ہوگی جس کواس نے بحالت افتد اوا دا کیا ہے۔

جماعت کے احکام:مسکلہ(۱): جماعت جمعہ اورعیدین کی نمازوں میں شرط ہے یعنی یہ نمازیں تنہا سیجے ہی نہیں ہوتیں بنج وقتی نمازوں میں واجب ہے بشرطیکہ کوئی عذر نہ ہواور تراوت میں سنت موکدہ ہے آگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ہو چکا ہواورای طرح نماز کسوف کیلئے اور رمضان کے وتر میں مستحب ہے اور سوائے رمضان کے اور کسی زمانہ کے وتر میں مکروہ تنزیبی ہے بعنی جبکہ مواظبت کی جائے اورا گرموا ظبت نہ ک جائے بلکہ بھی بھی دونتین آ دمی جماعت ہے پڑھ لیس تو تمروہ نہیں اور نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں جبکہ اس اہتمام ہےادا کی جا کمیں جس اہتمام ہے فرائض کی جماعت ہوتی ہے بعنی اذان وا قامت کے ساتھ یااور کسی طریقہ ہےلوگوں کو جمع کر کے تو جماعت مکروہ تحریمی ہے، ہاں اگر بے اذان وا قامت کے اور بے بلائے ہو کے دوتین آ دی جمع ہوکر کسی نفل کو جماعت سے پڑھ ٹیس تو سچھ مضا کقہ نہیں اور پھر بھی دوام نہ کریں اور اس طرح مکردہ تحریمی ہے۔ ہرفرض کی دوسری جماعت مسجد میں ان حیار شرطوں ہے(۱)مسجد محلّہ کی ہواور عام رہ گذر پرنہ ہواورمسجد محلّہ کی تعریف بیکھی ہے کہ وہاں کا امام اورنمازی معین ہوں۔ (۲) پہلی جماعت بلند آواز ے اذان وا قامت کہدکر پڑھی گئی ہو۔ (۳) پہلی جماعت ہے ان لوگوں نے پڑھی ہوجواس محلّہ میں رہے ہوں اور جن کواس مسجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے۔ ( ۴ ) دوسری جماعت اس بئیت اور اہتمام ہے اوا کی جائے جس ہئیت اور اہتمام ہے پہلی جماعت ادا کی گئی ہےاور بیہ چوتھی شرط صرف امام ابو پوسف " کے نز دیک ہےاورامام صاحب کے نز دیک ہئیت بدل دینے پر بھی کراہت رہتی ہے پس اگر دوسری جماعت مسجد میں ندادا کی جائے بلکہ گھر میں ادا کی جائے تو تھروہ نہیں۔ای طرح اگر کوئی شرط اُن جیار شرطوں میں ہے نہ یائی جائے مثلاً متجدعام رہ گذر پر ہومحلہ کی نہ ہوجس کے معنی او پر معلوم ہو چکے تو اس میں دوسری بلکہ تیسری چوتھی جماعت بھی مکروہ نبیس یا بہلی جماعت بلندآ واز ہےا ذان اورا قامت کہہ کرنہ پڑھی گئی ہوتو دوسری جماعت مکروہ نہیں یا پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہو جواس محلّہ میں نہیں رہتے ندان کومسجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے یا بقول امام ابو بوسف کے دوسری جماعت اس بئیت سے ادا ندکی جائے جس بئیت سے پہلی جماعت ادا کی منی ہے جس جگہ پہلی جماعت کا امام کھڑا تھا دوسری جماعت کا امام وہاں ہے ہٹ کر کھڑا ہوتو ہئیت بدل جائے گی اورا مام ابو پوسف" کے نز دیک جماعت مکروہ نہ ہوگ ۔

تنبیبہ:۔برچند کہ بعض لوگوں کا کمل امام ابو پوسف کے قول پر ہے لیکن امام صاحب کا قول دلیل ہے بھی قوی ہے اور اس وقت دینیات میں اور خصوص امر جماعت میں جو تہاون وستی اور تکاسل ہور ہاہے اس کا مقتضاء بھی یہی ہے کہ باد جود تبدل بئیت کراہت پرفتوی دیا جائے ورنہ لوگ قصداً جماعت اولی کوترک کرینگے کہ ہما پی دوسری کرلیس ہے۔ مقتدی اور امام کے متعلق مسائل: مسئلہ (۱): مقتدیوں کو جا ہے کہ تمام حاضرین میں جو امامت کے

لائق ہوجس میں اجھے اوصاف زیادہ ہوں اِس کوامام بنا دیں اور اگر کی مخص ایسے ہوں جوامامت کی لیافت میں برابر ہوں تو غلبہ رائے برعمل کریں بعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہواس کوامام بنادیں اگر کسی ایسے مخص کے ہوتے ہوئے جوامامت کے زیادہ لائ**ق ہے کسی ایسے خص کوامام کردینگے جواس ہے کم لیا** قت رکھتا ہے تو ترک سنت کی خرابی میں مبتلا ہو جا کمیں گے مسئلہ (۲): سب سے زیادہ انتحقاق امامت اس محض کو ہے جونماز کے مسائل خوب جانتا ہوبشرطیکہ ظاہرا اس میں کوئی فسق وغیرہ کی بات نہ ہواور جس قدر قر اُت مسنون ہےا ہے یا دہوا درقر آن سیحے پڑھتا ہو۔ پھروہ مخض جوقر آن مجیدا حیما پڑھتا ہو بعنی قر اُت کے قواعد کے موافق \_ بھروہ مخص جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔ پھروہ مخص جوسب سے زیاد ،عمر رکھتا ہو پھروہ مخص جوسب سے زیادہ خلیق ہو۔ پھروہ تفخص جوسب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ پھرو تفخص جوسب میں زیادہ شریف ہو۔ پھروہ جسکی آ واز سب ہے عمدہ ہو پھرو ہ تخص جوعمد ہلباس پینے ہو پھروہ تخص جس کاسرسب سے برا ابو گر تناسب کے ساتھ ۔ پھروہ تخص جومقیم ہو ۔نسبت مسافروں کے۔ پھروہ مخص جواصلی آزاد ہو۔ پھروہ مخص جس نے حدث اصغرے تیم کیا ہویہ نسبت اس کے جس نے حدث اکبر ہے تیم کیا ہو۔اور بعض کے نز دیک حدث اکبرے تیم کرنے والامقدم ہے اور جس تخص میں دو دصف یائے جائمیں و دزیا دہ مستحق ہے بہنسبت اس کے جس میں ایک ہی دصف یا یا جاتا ہو۔ مثلاً و و تعخص جونماز کے مسائل بھی جانتا ہوا درقر آن مجید بھی احیما پڑھتا ہوزیا دہ مستحق ہے۔ بہنسبت اس کے جوصرف نماز کے مسائل جانتا ہواور قرآن مجیداح چھانہ پڑھتا ہو۔مسئلہ (۳): اگرکسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو صاحب خاندامامت کیلئے زیادہ مستحق ہے۔اس کے بعد دہ مخص جس کو دہ امام بنادے۔ ہاں اگر صاحب خانہ بالكل جابل ہواور دوسرے نوگ مسائل ہے واقف ہوں تو پھرانہی كوہتتحقاق ہوگا۔مسئلہ (۴٪): جس مسجد میں کوئی امام مقرر ہواس مسجد میں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کوا ماست کا استحقاق نہیں ہاں اگر وہ کسی دوسرے کو امام بناد بے تومضا كقة بيس مسكله (٥): قاضى يعنى حاكم شرع يابادشاه اسلام كے ہوتے ہوئے دوسر كوامام كا استحقاق نبیں۔مسکلہ (۱): بےرضامندی قوم کی امامت کرنا مکروہ تحری ہے ہاں اگر وہ مخض سب ہے زیاد و استحقاق امامت رکھتا ہولیعنی امامت کے اوصاف اس کے برابر کسی میں نہ بائے جاتے ہوں پھراس کے اوپر پچھ کراہت نہیں بلکہ جواسکی امامت ہے ناراض ہووہی غلطی پر ہے۔مسئلہ (ے): فاسق اور بدعتی کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر خدانخواستہ ایسےلوگوں کے سواکوئی دوسرا تحض وہاں موجود نہ ہوتو پھر مکر وہ نہیں۔ای طرث اگر بدعتی وفاسق زوردار ہوں کہان کےمعزول کرنے پر قدرت نہ ہویا فتنہ عظیم پریا ہوتا ہوتو بھی مقتدیوں پر كرا ہت نہيں \_مسكله( ٨ ): غلام كاليعنى جوفقہ كے قاعدے سے غلام ہودہ نہيں جو قحط وغيرہ ميں خريد ليا جائے اس کا مام بنانااگر چہوہ آزادشدہ ہوگنوار یعنی گاؤں کے رہنے والے کااور نابینا کا جویا کی نایا کی کی احتیاط ندر کھتا ہویا ایسے خص کا جسے رات کو کم نظر آتا ہواور ولد الز تالیعن حرامی کا امام بنانا مکروہ تنزیمی ہے۔ ہاں اگریہ لوگ صاحب علم وفضل ہوں اورلوگوں کوان کا امام بنانا نا گوار نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں ۔اسی طرح کسی ایسے حسین نو جوان کوامام بنانا جسکی اوربہتر مجی نہیں بلکہ کمروہ ہے

واڑھی نہ نگلی ہواور بے عقل کوامام بنانا مکروہ تنزیبی ہے۔مسئلہ (9): نماز کے فرائض اور واجبات میں تمام مقتد بوں کوامام کی موافقت کرنا واجب ہے ہاں منن وغیرہ میں موافقت کرنا واجب تہیں۔ پس اگر امام شافعی المذبب بواور ركوع مين جاتے وقت اور ركوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں كواٹھائے تو حنفی مقتدى كو ہاتھوں كا اٹھا نا ضروری نہیں۔ <sup>کے</sup> اس کئے کہ ہاتھوں کا اٹھانا ان کے نز دیک بھی سنت ہے۔ ای طرح فجر کی نماز میں شافعی ند بهب امام قنوت پڑھے گا تو حنفی مقتریوں کیلئے ضروری نہیں۔ ہاں وتر میں البتہ چونکہ قنوت پڑھنا واجب ہے لہٰذا اگر شافعی امام اپنے ندہب کے موافق بعد رکوع کے پڑھے تو حنفی مقتدیوں کوبھی بعد رکوع کے پڑھنا جا ہئے۔ مسئله (۱۰): امام کونماز میں زیادہ بڑی بڑی سور تیں پڑھنا جومقدارمسنون ہے بھی زیادہ ہوں یارکوع سجدے وغیرہ میں بہت زیادہ دبر تک رہنا مکروہ تحریمی ہے بلکہ امام کو جائے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت وضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے جوسب میں زیادہ صاحب ضرورت ہواس کی رعایت کرکے قر اُت وغیرہ کرے بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون ہے بھی کم قر اُت کرنا بہتر ہے تا کہ لوگوں کاحرج نہ ہوجو قلت جماعت کا سبب ہوجائے۔مسکلہ(۱۱):اگرایک ہی مقتدی ہواوروہ مرد ہویا نابالغ لڑکا تو اس کوامام کے دا ہنی جانب امام ك برابريا كجو يجهي بث كركمز ابونا جائي أرباكي جانب ياامام كے بيجه كمز ابوتو كروه ب\_مسئله (١٢): اوراگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو ان کوامام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا جا ہے۔اگرامام کے داہنے بائیں جانب کھڑ ہے ہوں اور دو ہوں تو مکروہ تنزیبی ہے اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو مکروہ تحریمی ہے اس لئے کہ جب دو ے زیادہ مقتذی ہوں توامام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔مسئلہ (۱۳۳):اگرنماز شروع کرتے وقت ایک ہی مردمقتری تعااوروہ امام کے دائے جانب کھڑا ہو۔اس کے بعداورمقتری آگئے تو پہلے مقتری کو جائے کہ پیچھے ہٹ آئے تا کہ سب مقتدی مل کرامام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگروہ نہ ہٹے وان مقتد یوں کو جا ہے کہ اس کو پیچھے تعلینج لیں اورا گرنا دامتگی ہے وہ مقتدی امام کے داہنے یا بائمیں جانب کھڑے ہوجائیں اور پہلے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹا ئیں تو امام کو جائے کہ وہ آگے بڑھ جائے تا کہ وہ مقتدی سب مل جائیں اور امام کے پیچھے ہو جائیں ای طرح اگر پیچھے بٹنے کی جگہ نہ ہوتب بھی امام کو جائے کہ آ گے بڑھ جائے کیکن اگر مقتدی مسائل سے ناوا قف ہو جیہا ہارے زمانہ میں غالب ہے تو اس کو ہٹا نا مناسب نہیں مجھی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے نماز ہی غارت ہوجائے۔مسکلہ (۱۲۷): اگر مقتدی عورت ہویا نابالغ لڑی تواس کو جائے کہ امام کے چیچے کھڑی ہوخواہ ایک ہویاایک سےزائد ہو۔مسکلہ (۱۵):اگر مقتدیوں میں مختلف قتم کےلوگ ہوں کچھ مرد کچھ عورت کچھ نابالغ تو امام کو جاہے کہ اس تر تنیب ہے ان کی صفیں قائم کرے پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں کی پھر بالغ

<sup>۔</sup> چونکداس میں بہت سے مسائل سے واقفیت ضروری ہے اور اس زمانہ میں نا واقفیتی غالب ہے اس لئے جانے دونہ کھنچے ۔

ع سیمسئلہ درمختارے ماخو ذہے اور گواس میں فی الجملہ اختلاف کیا گیا ہے گر حصرت مئولف قدس سرہ کے نز دیک رائے وہی ہے جو کہ انہوں نے او پر فر مایا ہے۔

عورتوں کی پھر نابالغ لڑکیوں کی ۔مسئلہ (۱۲):امام کوچاہئے کہ فیس سیدھی کرے بیعیٰ صف میں لوگوں کو آ گے بیجیے ہونے ہے منع کرے سب کو برابر کھڑا ہونے کا تھم دے۔صف میں ایک کو دوسرے سے ل کر کھڑا ہونا ع ہے درمیاں میں خالی جگہ ندر بنا جا ہے۔ مسئلہ (۱۷): تنبا ایک مخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ الی حالت میں جاہئے کہ اگلی صف ہے کئی آ دمی کو تھینچ کرا پنے ہمراہ کھڑا کر لے لیکن تھینچنے میں اگرا حمال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کرلے گا ہرا مانے گا تو جانے دے۔ <sup>لے</sup> مسئلہ (۱۸): پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں جب بوری صف ہو جائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جا ہے۔ مسئلہ (۱۹):مردکوصرفعورتوں کی امامت کرناایس جَلْه مکروہ تحریمی ہے جہاں کوئی مرد نہ ہونہ کوئی محرم عورت مثل اسکی زوجہ ماں بہن وغیرہ کےموجود نہ ہو ہاں اگر کوئی مرد <sup>سے</sup>یامحرم عورت موجود ہوتو پھرِ مکروہ نہیں \_مسئلہ (٢٠):اگر کوئی شخص تنها لنجریامغرب یاعشاء کا فرض آہتہ آوازے پڑھ رہا ہوای اثناء میں کوئی شخص اس کی اقتداء کرے تو اس میں دوصور تیں ہیں ایک بیر کہ میخض دل میں قصد کرے کہ میں اب امام بنیآ ہوں تا کہ نماز جماعت ہے ہوجائے۔دوسری صورت یہ کہ قصد نہ کرے بلکہ بدستورا پنے کو یہی شمجھے کہ گویامیرے پیجھے آ کر کھڑا ہوالیکن میں امام نہیں بنرآ بلکہ بدستور تنہایٹر هتا ہوں۔ پس پہلی صورت میں تو اس پر اسی جگہ سے بلند آ واز ہے قر اُت کر نا واجب ہے پس اگرسورہ فاتحہ یا کسی قدردوسری سورت بھی آ ہستہ آ واز سے پڑھ چکا ہوتو اس کو چاہے اس جگہ بقیہ فاتحداور بقید سورہ کو بلندآ واز ہے بڑھے اس لئے امام کوفجر ،مغرب اورعشاء کے وقت بلندآ واز ہے قر اُت کرنا واجب ہے اور دوسری صورت میں بلند آواز ہے پڑھنا واجب نہیں اور اس مقتدی کی نماز بھی درست رہے گ کیونکه صحت صلوٰ قامقتدی کیلئے امام کا نیت امامت کرنا ضروری نہیں ۔مسکلیہ (۲۱):امام کواوراییا ہی منفر د کو جبکیہ وہ گھریا میدان میں نماز پڑھتا ہومنتحب ہے کہاپنی ابرو کے سامنے خواہ دا ہنی جانب یابا نمیں جانب کوئی ایسی چیز کھڑی کرے جوالیک ہاتھ بیاس سے زیادہ اونچی اور ایک انگل کے برابرموٹی ہو۔ ہاں اگرمسجد میں نماز پڑھتا ہویا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا سامنے ہے گزر نہ ہوتا ہوتو اسکی کچھ ضرورت نہیں اورامام کاسترہ تمام مقتدیوں کی طرف ہے کافی ہے۔ بعدستر ہ قائم ہوجانے کے ستر ہ کے آگے ہے نکل جانے میں پچھ گناہ نبیں کیکن اگرستر ہ کے اندرے کوئی تخص نکلے گاتو وہ گئہگار ہوگا۔مسکلہ (۲۲):ااحق وہ مقتدی ہے جس کی کچھ رکعتیں یا سب رکعتیں بعد شریک جماعت ہونے کے جاتی رہیں خواہ بعذر مثلاً نماز میں سوجائے اوراس درمیان میں کوئی رکعت وغیرہ جاتی رہی یالوگوں کی کثرت ہےرکوع سجدے وغیرہ نہ کرسکے یا وضولوٹ جائے اور وضوکرنے کیلئے جائے اوراس درمیان میں اسکی رکعتیں جاتی رہیں (نمازخوف میں پہلاگروہ لاحق ہے اس طرح جومقیم مسافر کی اقتداء کرے اور مسافر قصر کرے تو وہ مقیم بعدامام کے نمازختم کرنے کے لاحق ہے ) یا بے عذر جاتی رہیں۔مثلًا امام سے پہلے کسی رکعت کا رکوع سجدہ کریے <sup>کے</sup> اوراس دینہ ہے میرکعت اس کی کالعدم مجھی جائے تو اس رکعت کے اعتبار ہے وہ لاحق مجما جائے گا۔ پس لاحق کو داجب ہے کہ پہلے اپنی ان رکعتوں کو ادا کرے جواسکی جاتی رہیں بعدان کے ادا

یعنی امام ہے ہملے رکوع یا بحدے میں جلا جائے اور پہلے ہی اٹھ بھی گھڑ اہو

کرنے کے اگر جماعت باقی ہوتو شریک ہوجائے ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے۔مسئلہ (۲۳): لاحق اپنی گئی ہوئی رکعتوں میں بھی مقتدی سمجھا جائے گا۔ یعنی جیسے مقتدی قراُت نہیں کرتا دیسے ہی لاحق بھی قراُت نہ کرے بلكه سكوت كي بوئ كعر ارب اورجيسے مقتدى كواگر مهو بوجائے تو سجدہ مهوكي ضرورت نبيس بوتى۔ ويسے ہى لاحق كوبھى مسكلم (٢١٧):مسبوق يعنى جسكى ايك دوركعت روگنى ہواس كوجائے كديسلے امام كے ساتھ شريك ہوكر جس قدرنماز باقی ہو جماعت ہے اداکرے بعدامام کی نمازختم ہونے کے کھڑا ہوجائے اورا بی گئی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے۔مسکلہ (۲۵):مسبوق کوائی گئی ہوئی رکعتیں منفرد کی طرح قر اُت کے ساتھ ادا کرنا جا ہے اورا گران رکعتوں میں کوئی سہوہوجائے تواس کو بحدہ سہوبھی کرنا ضروری ہے۔مسئلہ (۲۶):مسبوق کواپی گنی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا جا ہے کہ پہلے قر اُت والی پھر بے قر اُت کی اور جور کعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے ان كحساب سے قعدہ كرے يعنى ان ركعتول كے حساب سے جودوسرى ہواس ميس ببايا قاعدہ كرے اور جوتمبرى رکعت ہواورنماز تنین رکعت والی ہوتو اس میں اخیر قعد ہ کرے وعلیٰ بنراالقیاس \_مثال : \_ظہر کی نماز میں تین رکعت ہوجانے کے بعد کوئی مخص شریک ہواس کو جاہئے کہ بعدامام کے سلام پھیردینے کے کھڑا ہوجائے اور گئی ہوئی تمن رکعتیں اس تر تیب سے اوا کرے بہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ما کررکوع سجدے کر کے بہلا قعدہ کرے اس لئے کہ بدرکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے دوسری ہے پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ ملائے اور اس کے بعد قعدہ نہ کرے اس لئے کہ بیدرکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے تبسری ہے پھرتیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورۃ نہ ملائے اس لئے کہ بیدر کعت قر اُت کی نہتی اور اس میں تعدہ کرے کہ بیقعدہ اخیر ہے۔مسئلہ (۲۷): اگر کوئی مخص لاحق بھی ہواورمسبوق بھی۔مثلاً بچھ ر کعتیں ہوجانے کے بعد شریک ہوا ہواور بعد شرکت کے پھر کچھ رکعتیں اس کی چلی جائیں تو اس کو حاسئے کہ پہلے ا بنی ان رکعتوں کوادا کرے جو بعد شرکت کے گئی ہیں جن میں وہ لاحق ہے۔ مگران کے ادا کرنے میں اپنے کواپیا مستمجھے جبیہا وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یعنی قر اُت نہ کرے اور امام کی تر تیب کا لحاظ رکھے اس کے بعد اگر جماعت باقی ہوتو اس میں شریک ہوجائے ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے بعداس کے اپنی ان رکعتوں کوادا کرے جن میں مسبوق ہے۔ **مثال: ع**صر کی نماز میں ایک رکعت ہوجانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا اور شریک ہونے کے بعد ہی اسکا وضوٹو ٹ گیا اور وضو کرنے گیا اس درمیان میں نمازختم ہوگئی تو اس کو جاہیے کہ پہلے ان تینوں ر کعتوں کوادا کرے جو بعد شریک ہونے کے ٹی ہیں پھراس رکعت کو جواس کے شریک ہونے سے پہلے ہو بھی تھی اوران تینوں رکعتوں کومقتدی کی طرح ادا کرے یعنی قرائت نہ کرے اوران متینوں کی پہلی رکعت میں قعدہ کرے۔

ا آگر چدیدا حمال ہو کہ امام رکوع میں چلا جائے گا اور اگر ایسا واقعہ ہوجائے تو بعد تشہد کے تمن تہیج کی قدر قیام کر کے رکوع میں جائے اور اکر ایسا واقعہ ہوجائے تو بعد تشہد کے تمن تہیج کی قدر قیام کر کے رکوع میں جائے اور ای طرح ترب وارسب ارکان اواکر تاریخ واوا مام کوئٹنی ہی دورجا کر پاوے یہ اقتداء کے خلاف نہ ہوگا کیونکہ افتداء جیسے امام کے میچھے جانے کو بھی کہتے ہیں۔ امام سے پہلے کوئی کام کرتا یہ افتداء کے خلاف ہے۔

اس کے کہ بیام کی دوسری رکعت ہے اور اہام نے اس میں قعدہ کیا تھا بھر دوسری رکعت میں قعدہ نہ کرے اس کے کہ بیام کی جوتھی رکعت ہے اور اس کے کہ بیام کی جوتھی رکعت ہے اور اس کے کہ بیام کی جوتھی رکعت ہے اور اس میں رکعت میں اہام نے قعدہ کیا تھا بھراس رکعت کو اوا کرے جواس کے شریک ہونے سے پہلے ہوچکی تھی اور اس میں بھی قعدہ کرے اس لئے کہ بیا کی چوتھی رکعت ہے۔ اور اس رکعت میں اس کوقر اُت بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق ہے اور مسبوق اپنی گئی ہوئی رکعتوں کے اوا کرنے میں منفر دکا تھم رکھتا ہے۔ مسئلہ (۲۸): مقتہ یوں کو ہر رکن کا اہام کے ساتھ ہی باتا خیراوا کرنا سنت ہے تحریم بھی اہام کی تحریمہ کے ساتھ کو ہیں رکوع بھی اس کے تو میہ بھی اہام کی تحریمہ کے ہوتھا کے ہوتھا کے ساتھ ۔ فرض کہ برفعل اس کے ہوتھا کے ہوتھا کے ساتھ ۔ ہوتی اس کے تو مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے تو مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کھڑے ہوتی اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کھڑے ہوتی اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کھڑے ہوتی اس کے کھڑے ہوتی اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ التحات تمام کر کے سلام بھیریں۔ ہاں رکوع ہدہ وغیرہ میں اگر مقتہ یوں نے کہ استحد ہی اگر مقتہ یوں کے کھڑے ہوتی اہام کے ساتھ ہی کہ استحد ہی اس کر کے سلام بھیریں۔ ہاں رکوع ہدہ وغیرہ میں اگر مقتہ یوں نے نہ بڑھی ہوتو بھی اہام کے ساتھ ہی کھڑے ابونا جا ہے۔

جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے مسائل: مسئلہ (۱): اگر کوئی محض اپنے محلّہ یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو پیکی ہوتو اس کومستحب ہے کہ دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جائے اور بیجھی اختیار ہے کہا ہے گھر میں واپس آ کر گھر کے آ دمیوں کو جمع کر کے جماعت کرے۔ مسکلہ (۲):اگر کوئی مخص اپنے گھر میں فرض نماز تنہا پڑھ چکا ہواس کے بعدد کیھیے کہ وہی فرض جماعت ہے ہور ہاہے تو اس کو جا ہے کہ جماعت میں شریک ہو جائے بشرطیکہ ظہرعشاء کا وقت ہو۔ اور فجرعصر مغرب کے وقت شریک جماعت نہ ہواس لئے کہ فجرعصر کی نماز کے بعد نفل نماز مکروہ ہے اور مغرب کے وقت اس لئے کہ یه دوسری نمازنفل ہو گی اورنفل میں تین رکعت منفول نہیں \_مسئلہ (۳):اگر کُو کَی مخص فرض نماز شروع کرچکا ہو اورای حالت میں فرض جماعت ہے ہونے لگے تو اگر وہ فرض دور کعت والا ہے جیسی فجر کی نماز تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو اس نماز کوقطع کردے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر پہنی رکعت کا سجدہ کرلیا ہوا در دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو بھی قطع کر دےاور جماعت میں شامل ہو جائے اورا گر دوسری رکعت کاسجدہ کرلیا ہوتو دونو ں رکعت پوری کر لےاورا گروہ فرض تین رکعت والا ہو جیسے مغرب تو اس کاحکم یہ ہے که اگر دوسری رکعت کاسحدہ نہ کیا ہوتو قطع کردے اور اگر دوسری رکعت کاسحدہ کرنیا ہوتو اپنی نماز کو پوری کر لے اور بعد میں جماعت کے اندرشر یک نہ ہو کیونکہ فل تین رکعت کے ساتھ جا ئزنہیں اورا گروہ فرض جاِ ررکعت والا ہو جیسے ظہر عصر وعشاء تو اگر بہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے اور اگر سجدہ کرلیا ہوتو دور کعت پر التحیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیرد ہےاور جماعت میں ال جائے اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہواور اس کا تجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے اور اگر بحدہ کر لیا ہوتو پوری کر لے اور جن صورتوں میں نماز پوری کرلی جائے ان میں ہے مغرب اور فجر ادرعصر میں تو دوبارہ شریک جماعت نہ ہواور ظہر اور عشاء میں شریک ہوجائے اور جن صورتوں میں قطع کرنا ہو کھڑے کھڑے ایک سلام پھیردے۔مسئلہ (۲۲):اگر کوئی مخص نفل نماز شروع کر چکا ہواور فرض جماعت ہے ہونے سکے تونفل نماز کونہ تو ڑے بلکہ اس کو جا ہے کہ دور کعت پڑھ کرسلام پھیرد ہے اگر چہ جار رکعت کی نیت کی ہو۔مسکلہ (۵): ظہراور جمعہ کی سنت موکدہ اگر شروع کر چکا ہواور فرض ہونے لگے تو ُ ظاہر مذہب یہ ہے کہ دورکعت پرسلام پھیر کرشر یک جماعت ہوجائے اور بہت ہے فقہاء کے نز دیک رائج پی<sub>ہ</sub> ہے <sup>کے</sup> کہ جار رکعت بوری کر لے اور اگر تبسری رکعت شروع کر دی تو اب جار کا پورا کرتا ضروری ہے۔مسکلہ (۲):اگرفرض نماز ہورہی ہوتو پھرسنت وغیرہ نہ شروع کی جائے بشرطیکہ سی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو ہاں اگریقین با گمان غالب ہوکہ کوئی رکعت نہ جانے یائے گی تو پڑھ لےمثلًا ظہر کے وقت جب فرض شروع ہو جائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے سے کوئی رکعت فرض کی جاتی رہے گی تو پھر سنتیں موکدہ جوفرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں جھوڑ وے پھرظہراور جمعہ میں بعض فرض کے بہتریہ ہے کہ بعد والی سنت موکدہ اول پڑھ کران سنتوں کو یڑھ لے مگر فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ موکدہ ہیں البذاان کے لئے بیٹکم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہوتب بھی ادا کرلی جائیں بشرطیکہ ایک رکعت مل جانے کی امید ہو<sup>ل</sup> اور اگر ایک رکعت کے ملنے کی بھی امید نہ ہوتو پھر نہ پڑھےاور پھراگر جاہے بعد سورج نکلنے کے پڑھے۔مسکلہ (۷):اگریہ خوف ہوکہ فجر کی سنت اگر نماز کے سنن اورمسخبات وغیرہ کی بابندی ہے اوا کی جائے گی تو جماعت ند ملے گی تو ایسی حالت میں جاہئے کہ فرض فرائض اور واجبات پراقتصار کرے سنن وغیرہ کوچھوڑ دے۔مسکلہ (۸): فرض ہونے کی حالت میں جوسنتیں پڑھی جا کمیں خواہ فجر کی ہوں یاکسی اور وفت کی وہ ایسے مقام پر پڑھی جا کمیں جومسجد سے علیحدہ ہواس لئے کہ جہاں فرض نماز ہوتی ہو پھر کوئی دوسری نماز وہاں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اورا گر کوئی ایسی جگہنہ ملے تو صف سے علیحدہ مبجد کے کسی گوشہ میں پڑھ لے۔مسکلہ (9):اگر جماعت کا قعدہ ٹل جائے اور رکعتیں نہلیں تب بھی جماعت كانواب ل جائے گا۔مسكلہ (۲۰): جس ركعت كاركوع امام كے ساتھ ال جائے توسمجھا جائے گا كەدە ركعت ال كني بال اگر ركوع نه مطيقة مجراس ركعت كاشار ملني ميس نه موكا \_

نمازجن چیزول سے فاسد ہوتی ہے: مسئلہ (۱): حالت نماز میں اپنے امام کے سواکس کولقہ دینا اس بھا ہے درمیان میں بعنی قرآن مجید کے فلط پڑھنے پرآگاہ کرنام فسد نماز ہے۔ تنویجہ ۔ چونکہ لقہ دینے کامسئلہ فقہاء کے درمیان میں اختلائی ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلہ میں مستقل رسالے تصنیف کئے ہیں۔ اس لئے ہم چند جزئیات اسکی اس مقام پر ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ (۲): صحح ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کولقہ دی تو فاسد نہوگی خواہ امام بقدر ضرورت ہے وہ مقدار قرات کی مقصود ہے جومسنون ہے البت الی صورت میں امام کیلئے بہتر ہے کہ رکوع کر دے جیسا اس سے اس کے مسئلہ (۳): امام اگر بقدر میں مام کیلئے بہتر ہے کہ رکوع کر دے جیسا اس سے اس کے مسئلہ میں آتا ہے۔ مسئلہ (۳): امام اگر بقدر میں امام کیلئے بہتر ہے کہ رکوع کر دے جیسا اس سے اس کے مسئلہ میں آتا ہے۔ مسئلہ (۳): امام اگر بقدر میں دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت ک

ضرورت قرائت کرچکاہوتواس کو چاہے کدرکوع کردے مقتدیوں کولقمہ دینے پرمجبور نہ کرے (ایسامجبور کرنا مکر دہ ہے) اور مقتدیوں کو جائے کہ جب تک ضرورت شدید پیش ندآئے امام کولقمہ نددیں۔ (بیہمی مکروہ ہے) ضرورت شدیدے مرادیہ ہے کہ مثلا امام غلط پڑھ کرآ گے پڑھنا جا ہتا ہو یارکوع نہ کرتا ہویا سکوت کر کے کھڑا ہو جائے اور اگر بلاضرورت شدیده بھی بتلادیا تب بھی نماز فاسدند ہوگی جبیااس سے او پرمسئلگز را۔مسئلہ (س): اگر کوئی شخص کسی نمازیز ھنے والے کولقمہ دیاور و ولقمہ دینے والا اس کا مقتدی نہ ہوخواہ دہ بھی نماز میں ہویانہیں تو بیخص اگرلقمہ لے ل**ے گا**تو اس لقمہ لینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگرکسی کوخو دبخو دیادآ جائے خواہ اس کے لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا پہلے یا چیھے اس کے لقمہ دینے کو کچھ دخل نہ ہواورا بنی یاد پراعتا دکر کے بڑھے تو جس کو لقمه دیا گیاہے اس کی نماز میں نساد نہ آئے گا۔ مسئلہ (۵): اگر کوئی نمازیز سے والاکسی ایسے خص کولقمہ دے جو اس کاا مام نہیں خواہ وہ بھی نماز میں ہو یانہیں ہرحال میں لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی۔مسکلہ (۲): مقتدی اگریسی دوسر مے خص کا پڑھناس کریا قرآن مجید میں دیکھے کرامام کولقمہ دینو اسکی نماز فاسد ہوجائے گی اور ا مام اگر لے لے گاتواں کی نماز بھی اورا گرمقتدی کوقر آن میں دیکھ کریادوسرے سے شکرخود بھی یادآ گیااور بھرانی یاد پرلقمه دیا تو نماز فاسدنه بوگی مسئله (۷):ای طرح اگر حالت نماز میں قرآن مجید دیکھ کرایک آیت قراکت کی جائے تب بھی نماز فاسد ہو جانئے گی۔اوراگر وہ آیت جود کمچے کریڑھی ہےاس کو پہلے سے یادھی تو نماز فاسد نہ ہوگی یا پہلے سے یاد تو نتھی مگرا یک آیت ہے کم و کھے کریز ھاتو نماز فاسد نہ ہوگی ۔مسئلہ (۸):عورت کامرد کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جانا کہ ایک کا کوئی عضو دوسرے کے کسی عضو سے مقابل ہو جائے ان شرطوں سے تماز کو فاسد کرتا ہے یہاں تک کے اگر تجدے میں جانے کے وقت عورت کا سرمرد کے یاؤں محاذی ہوجائے تب بھی نماز جاتی رہے گی۔(۱)عورت بالغ ہو چکی ہو( خواہ جوان ہو یا بوڑھی ) یا نابالغ ہوگر قابل جماع ہوتو اگر کوئی تمسن نابالغ لڑ کی نماز میں محاذی ہوجائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔(۲) دونوں نماز میں ہوں پس اگرا یک نماز میں ہود وسرا نه ہوتو اس محاذ ات ہے نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۳) کوئی حائل درمیان میں نہ ہوپس اگر کوئی پر دہ درمیان میں ہویا کوئی ستر ہ حائل ہو یا کوئی بیچ میں اتن جگہ جھوٹی ہوجس میں ایک آ دمی بے تکلف کھڑا ہو سکے تو بھی فاسد نہ ہوگ ۔ ( ۴ )عورت میں نماز کے بیچے ہوئے کی شرطیں یائی جاتی ہوں پس اگرعورت مجنون ہویا حالت حیض ونفاس میں ہو تواسمی محاذات ہے نماز فاسدنہ ہوگی۔اس لئے کہان صورتوں میں وہ خود نماز میں نہ مجمی جائے گی۔ (۵) نماز جنازہ کی ندہو۔ پس جنازے کی نماز میں محاذات مفسد نہیں۔ (۲) محاذات بقدرا یک رکن کے باقی رہے اگر اس ہے کم محاذات رہے تو مفسد نہیں۔مثلا اتنی دہر تک محاذات رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نہیں ہوسکتااس کے بعد جاتی رہے تواس قلیل محاذات ہے نماز میں فساد نہ آئے گا۔ (۷)تحریمہ دونوں کی ایک ہو یعنی یہ عورت اس مرو کی مقتذی ہویا وونوں کسی تیسر ہے کے مقتذی ہوں۔ (۸) امام نے اس عورت کی امامت کی نبیت کی ہونماز شروع

ا نماز کے رکن جار ہیں قیام بقر اُت ہجدہ ،رکوع اور بفقد رکن سے بیمراد ہے کے جس میں تمن بارسجان اللہ کہہ سکے۔ اس معنی سب کی نماز فاسد موجائے کی امام کی بھی رخلیفہ کی بھی سب مقتد یوں کی بھی۔

كرتے وقت يادرميان ميں جب وه آكر كلى ہواگر امام نے اسكى امامت كى نيت ندكى ہوتو پھراس محاذات سے نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ ای عورت کی نماز سیجے نہ ہوگی ۔مسئلہ (۹) اگرامام بعد حدث کے بے خلیفہ کئے ہوئے مسجد ے باہرنکل گیا تو مقتد ہوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ عمسکلہ (۱۰): امام نے سی ایسے خص کوخلیفہ کردیا جس میں امامت کی صلاحیت نہیں مثلاً نسی مجنون یا نابالغ بیچے کو یا نسی عورت کوتو سب کی نماز فاسد ہو جائیگی \_مسئلہ (۱۱):اگرمردنماز میں ہواورعورت اس مرد کااس حالت نماز میں بوسہ لےتواس مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس کے بوسہ لیتے وقت مردکوشہوت ہوگئی ہوتو نماز فاسد ہو جائیگی اورا گرعورت نماز میں ہواورکوئی مر دارکا بوسہ لے ليقو عورت كى نماز جاتى رہے كى خواہ مرد نے شہوت سے بوساليا ہو يابلاشہوت اور خواہ عورت كوشہوت ہوئى یانہیں۔مسکلہ (۱۲):اگرکوئی محض نمازی کے سامنے ہے نکلنا چاہے تو حالت نماز میں اس سے مزاحمت کرنااور اں کواس فعل ہے بازر کھنا جائز ہے بشر طیکہ اس رو کئے میں عمل کثیر ندہوا درا گرعمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد ہوگئی۔ نمازجن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے: مسئلہ(۱): حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا یعنی جو طریقداس کے بہنے کا ہواورجس طریقہ۔اس کواہل تہذیب بہنتے ہوں اس کے خلاف اس کا استعال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔مثال: ۔کوئی شخص حاوراوڑ ھےادراس کا کنارہ <sup>لے</sup> شانے پرڈالے یا کرتہ پہنےاوراستیوں میں ہاتھ نہ ڈالے اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔مسئلہ (۲): برہنہ سرنماز پڑھنا مکروہ ہے ہاں اگر تذلل اورخشوع (عاجزی) کی نیت ہے ایسا کرے تو کیچھ مضا نقہ نہیں۔مسئلہ (۳): اگر کسی کی ٹو بی یا عمامہ نماز پڑھنے میں گر جائے توافضل میہ ہے کہای حالت میں اسے اٹھا کر پہن لے لیکن اگراس کے پہننے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو پھر نہ پہنے۔مسئلہ (مم): مردوں کوایئے دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کاسجدہ کی حالت میں زمین پر بچھادینا مکروہ تحری ہے۔مسکلہ (۵):امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے۔ ہاں اگرمحراب سے باہر کھڑا ہو مگر سجدہ محراب میں ہوتا ہوتو مکروہ نہیں۔مسئلہ (۲) صرف امام کا بےضرورت کسی او نیچے مقام پر کھڑا ہوناجسکی بلندی ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو مکروہ تنزیبی ہے اگر امام کے ساتھ چند مقتدی بھی ہوں تو مگروہ نہیں اگر امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہوتو مکر وہ ہے اور بعض نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ ہے کم ہوا درسرسری نظر سے اسکی او نیجائی متازمعلوم ہوتی ہوتب بھی مکروہ ہے۔مسئلہ (2) کل مقتدیوں کا امام سے بےضرورت کسی او نچے مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے ہاں کوئی ضرورت ہومثلا جماعت زیادہ ہواورجگہ کفایت نہ کرتی ہوتو مکر وہ نہیں یا بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض او تجی جگہ ہوتب بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۸): مقتدی کواینے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔مسکلہ (۹): مقتدی کوجبکہ امام قیام نہیں قر اُت کررہا ہوکوئی دعا وغیرہ یا قرآن مجید کی قرات کرنا خواہ وہ سورہ فاتحہ ہویا اور کوئی سورت ہو مکر وہتح می ہے۔

یعنی دونول کنارے چھوٹے ہوں اگرایک کنارہ چھوٹا ہواور دوسراشانہ پر پڑا ہوتو نماز مکروہ ہوگی۔

لیعنی وہ حدث جس ہے دضووا جب ہوتا ہے ۔

نماز میں حدث ہونے کا بیان: نماز میں اگر حدث ہوجائے تو اگر حدث اکبر ہوگا جس ہے عسل واجب ہوجائے تو نماز فاسد ہوجا کیگی اورا گرحدث اصغر ہوگا <sup>ہیں</sup> تو دوحال سے خالی نہیں اختیاری ہوگایا ہے اختیاری یعنی اس کے وجود میں یا اس کے سبب میں بندول کے اختیار کو دخل ہوگا یانہیں اگر اختیاری ہوگا تو نماز فاسد ہو جائیگی۔مثلاً کوئی محض نماز میں قبقیے کے ساتھ ہنے یا اپنے بدن میں کوئی ضرب لگا کرخون نکال لے یا عمداً اخراج ریج کرے یا کوئی مخص حیت کے اوپر چلے اور اس چلنے کے سبب سے کوئی پھروغیرہ حیت ہے گر کرکسی نمازیز سے دالے کے سرمیں لگے اورخون نکل آئے ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ بیتمام افعال بندوں کے اختیار ہے صادر ہوتے ہیں اوراگر بے اختیاری ہوگا تو اس میں دوصور تیں ہیں یا نا در الوقوع ہو گا جیسے جنون ہے ہوشی یا امام کا مر جانا وغیرہ۔ یا کشر الوقوع جیسے خروج ریح ، پیشاب یا خانہ ، ندی وغیرہ۔پس اگر ناورالوقوع ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی اوراگر نادرالوقوع نہ ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ اس تخص کوشرعاً اختیاراوراجازت ہے کہ بعداس حدث کے رفع کرنے کے ای نماز کوتمام کرےاوراس کو بناء کتے ہیں۔لیکن اگرنماز کا اعادہ کر لے بعنی پھرشروع ہے پڑھے تو بہتر ہے۔ اوراس بناء کرنے کی صورت میں نماز فاسد نہ ہونے کی چند شرطیں ہیں۔(۱) کسی رکن کو حالت حدث میں ادا نہ کرے۔(۲) کسی رکن کو چلنے کی حالت میں اوا ندکرے مثلاً جب وضو کیلئے جائے یا وضو کر کے لوٹے تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے اس کئے کہ قرآن مجید کا پڑھنانماز کارکن ہے۔ (۳) کوئی ایسافعل جونماز کے منافی ہونہ کرے نہ کوئی ایسافعل کرے جس ہےاحتر ازممکن ہو۔ ( ۴ )بعد حدث کے بغیر کسی عذر کے بقدرادا کرنے کسی رکن کے تو قف نہ کرے بلکے فورا وضوکرنے کیلئے جائے ہاں اگر کسی عذرہے دیر ہو جائے تو مضا کقتہیں۔مثلاً صفیس زیادہ ہوں اورخود پہلی صف میں ہواورصفوں کو بھیاڑ کرآنامشکل ہو۔ <sup>لی</sup> مسئلہ (۱):منفر دکوا گرحدث ہو جائے تو اس کو جاہیے کہ فور اوضو کر لے اور جس قد رجلد ممکن ہو وضوے فراغت کرے مگر وضوتمام سنن اورمستحبات کے ساتھ جا ہے اوراس درمیان میں کوئی کلام وغیرہ نہ کرے یائی اگر قریب ال سکے تو دور نہ جائے۔ حاصل ہے کہ جس قدر حرکت بخت ضروری ہواس ہے زیادہ نہ کرے بعد وضو کے جاہے وہیں اپنی بقید نمازتمام کر لے اور یہی افضل ہے۔اور جاہے جہاں پہلے تھا وہاں جا کر پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ قصدا پہلی نماز کوسلام پھیر کر قطع كرد به اور بعد وضو كے از سرنونماز پڑھے۔مسكلہ (۲): امام كواگر حدث ہوجائے اگر چہ قاعدہ اخيرہ ميں ہوتواس کو جا ہے کہ فور اوضوکرنے کیلئے چلا جائے اور بہتریہ ہے کہ اپنے مقتدیوں میں جس کواما مت کے لائق سمجمتا ہواس کواین جگہ کھڑا کردے۔ مدرک کوخلیفہ کرنا بہتر ہے اگر مسبوق کوکردے تب بھی جائز ہے اوراس مسبوق کواشارے سے بتلادے کہ میرے اوپراتن رکعتیں وغیرہ باتی ہیں۔رکعتوں کیلئے انگلی ہے اشارہ

ا بس اس معورت میں اگر بفذررکن کے آئے میں دہرنگ جائے کہ مشکل سے صفوں سے نکل کر آئے تو مضا کقتہ نہیں اور جس طرح اس مخص کو صفی ہوا تا رہے خواہ دہ امام بہیں اور جس طرح اس مخص کو صفوجا تا رہے خواہ دہ امام ہویا مقتدی اس کو بھی صفیں بچاڑ کرنگل جانا اور بصر ورت قبلہ سے بھر جانا بھی جائز ہے۔

کر کے مثلاً ایک رکعت باتی ہوتو ایک انگلی اٹھائے۔دور کعت باتی ہوں تو دوانگلی رکوع باتی ہوتو گھٹنوں پر ہاتھ ر کھدے۔ سجدہ باقی ہوتو پیشانی پرقر اُت باقی ہوتو منہ پرسجدہ تلاوت باقی ہوتو پیشانی اور زبان پر سجدہ سہوکر نا ہوتو سینہ پر جب کہوہ بھی سمجھتا ہوورنداس کوخلیفہ نہ بنائے۔ پھر جب خود وضو کر چکے تو اگر جماعت ہاتی ہوتو جماعت میں آ کراہیۓ خلیفہ کا مقتدی بن جائے اوراگر وضوکر کے وضو کی جگہ کے پیس ہی کھڑا ہو گیا تو اگر درمیان میں کوئی ایسی چیزیا اتنافصل حائل ہوجس سے اقتدالیجے نہیں ہوتی تو درست نہیں ورنہ درست ہے ( یعنی وضو کی جگه ایسی صورت میں کھڑ اہونا درست ہے اوراس کا جماعت میں شریک ہونا سیح ہوجائے گا ۱۲) اور جماعت ہو چکی ہوتو اپنی نمازتمام کرے خواہ جہاں وضو کیا ہے وہیں یا جہاں پہلے تھاوہاں ۔ مسئلہ (۳): اگریانی مسجد کے فرش کے اندرموجود ہوتو چھرخلیفہ کرنا ضروری نہیں۔ جا ہے کرے جا ہے نہ کرے بلکہ جب خود وضوكر كے آئے پھرامام بن جائے اوراتنی دیر تک مقتدی اس كے انتظار میں رہیں۔مسئلہ (سم): خلیفہ کردینے کے بعدامام نہیں رہتا بلکہ اپنے خلیفہ کا مقتدی ہوجا تا ہے لہٰذااگر جماعت ہوچکی ہوتو اماما بنی نماز لاحق کی طرح تمام کر لے اگرامام کسی کوخلیفہ نہ کرے بلکہ مقتدی لوگ کسی کواپنے میں سے خلیفہ کر دیں یا خود کوئی مقتدی آ گے بڑھ کرامام کی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور امام ہونے کی نیت کر لے تب بھی ورست ہے بشرطیکهاس وقت تک امام سجد ہے باہر نه نکل چکا ہواورا گرنما زمسجد میں نہ ہوئی ہوتو صفوں ہے یاسترے ہے آ کے نہ بڑھا ہواورا گرحدود ہے آ گے بڑھ چکا ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی اب کوئی دوسرااما منہیں بن سکتا <sup>لے</sup> مسئلہ (۵):اگرمقتدی کوحدث ہوجائے اس کوہمی فوراْ وضوکرنا جاہئے۔ بعد وضو کے اگر جماعت باتی ہوتو جماعت میں شریک ہوجائے ورندا پی نمازتمام کر لے اور مقندی کوائے مقام پر جا کرنماز پڑھنا جا ہے ۔ اگر جماعت باقی ہوئیکناگرامام کی اوراس کے وضو کی جگہ میں کوئی چیز مانع اقتداء نہ ہوتو یہاں بھی کھڑا ہونا جائز ہے اوراگر جماعت ہوچکی ہوتو مقندی کواختیار ہے جا ہے کل افتداء میں جا کرنماز پوری کرے یا دضو کی جگہ میں بوری کرے اور یمی بہتر ہے۔مسئلہ (۲): اگر آمام مسبوق کواپی جگہ پر کھڑا کردے تو اس کو جا ہے کہ جس قدر رکعتیں وغیرہ امام پر باقی تھیں ان کوادا کر کے کسی مدرک کواپنی جگہ کر دے تا کہ وہ مدرک سلام بھیردے اور بیمسبوق پھرا بی می ہوئی رکھتیں ادا کرنے میں مصروف ہو۔مسکلہ (2): اگر کسی کو قعدہ اخیرہ میں بعداس کے کہ بقدر التحیات کے بیٹھ چکا ہوجنون ہوجائے یا حدث اکبرہوجائے یا بلاقصد جدث اصغر ہو جائے یا ہے ہوش ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور پھراس نماز کا اعاد ہ کرنا ہوگا۔مسکلہ (۸): چونکہ بیہ مسائل باریک ہیں اور آج کل علم کی تمی ہے ضرورغلطی کا احمال ہے اس لئے بہتریہ ہے کہ بناء نہ کرے بلکہ وہ نمازسلام کے ساتھ قطع کر کے ہمراز سرنونماز پڑھیں۔

سہوکے بعض مسائل: مسئلہ (ا): اگر آہتہ آوازی نماز میں کوئی مخص خواہ امام ہو بامنفرد بلند آوازے

تعنی اس جماعت کو پورا کرنے کیلئے کو کی امام ہیں بن سکتاباں دوبارہ جماعت سے بڑھی جائے۔

اوراس صورت میں منفرد پر مجدو مہونہیں۔

قراًت كرجائے يابلند آوازى نماز يل سل امام آسته آواز سے قراًت كري آن كوجده مهوكرنا جائے بال اگر آسته آوازى نماز يل بہت تھوڑى قرائت بلند آواز سے كى جائے جونماز يحجے ہونے كيلئے كافى نه بومثلاً دو تين الفاظ بلند آواز سے نكل جائيں ياجرى نماز يل امام اى قدر آسته پڑھ دي توسيده مهولان نہيں يہي اسح ہے۔ نماز قضا ہو جانے كے مسائل: مسئلہ (۱): اگر چندلوگوں كى نمازكى وقت كى قضا ہوگئى ہوتو ان كو چائے كاس نمازكو جماعت سے اواكري اگر بلند آوازكى نماز ہوتو بلند آواز سے قرائت كى جائے اور آستہ آوازكى ہوتو آستہ آواز سے مسئلہ (۲): اگر كوئى نابالغ لاكا عشاء كى نماز پڑھ كرسو ہے اور بعد طلوع فجر بيدار ہوكر كئى نابالغ لاكا عشاء كى نماز پڑھ كرسو ہے اور بعد طلوع فجر بيدار ہوكر كائے دي تا ہوگيا ہے تو يقول رائے اس كو چاہئے كہ عشاء كى نماز كاف ان كاف اور كاف تا ہوگيا ہے تو يقول رائے اس كو چاہئے كہ عشاء كى نماز كاف بھارے كے مسئلہ (۲) تاكہ ہوكہ اس كواحتلام ہوگيا ہے تو يقول رائے اس كو چاہئے كہ عشاء كى نماز كاف بھارے كى نماز قضا ہوئے كہ عشاء كى نماز كاف بھارے كوئے بيدار ہوكر منى كا اثر ديكھے تو بالا تفاق عشاء كى نماز قضا ہوئے ہوئے۔

مریض کے بعض مسائل: مسئلہ (۱): اگر کوئی معذورا شارے ہے رکوع و بحدہ کر چکا ہواس کے بعد نماز کے اندر ہی رکوع سجدہ پر تقدرت ہوگئ تو وہ نماز اسکی فاسد ہوجائے گی پھر نئے سرے ہاس پر نماز پڑھنا واجب ہا اوراگر ابھی اشارے ہے رکوع سجدہ نہ کیا ہو کہ تندرست ہوگیا تو پہلی نماز سجے ہاس پر بناء جائز ہے۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی شخص قر اُت کے طویل ہونے کے سبب سے کھڑے کھڑے تھک جائے اور تکیف ہونے گئے تو اس کوکسی دیوار یا درخت یا لکڑی وغیرہ سے تکید لگا لینا مکروہ نہیں تراوی کی نماز میں ضعیف اور بوڑھے لوگوں کو اکثر اسکی ضرورت پیش آتی ہے۔

مسافرکی نماز کے مسائل: مسئلہ (۱): کوئی تحص پندرہ دن تخبر نے کی نیت کر ہے گردومقام میں اور ان دومرے مقام کی از ان کی آواز دومرے مقام پر نہ جاسکتی ہو مثانی دس روز مکہ مرحہ میں رہنے کا ارادہ کر سے اور پانچے روزمنی میں۔ مکہ مرحہ ہے مٹی تین میل کے فاصلہ پر ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہی ثارہوگا۔ مسئلہ (۲): اور اگر مسئلہ نہ کور میں رات کو ایک ہی مقام میں رہنے کی نیت کر سے اور دن کو دومرے مقام میں تو جس موضع میں رات کو تخبر نے کی نیت کی ہے وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گاو ہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی۔ اب دومر اموضع جہال دن کور بتا ہے اگر اس پہلے موضع ہے سفر کی مسافت پر ہے تو وہ ان جانے ہے مسافر ہو جائے گاورنہ قیمر ہے گا۔ مسئلہ (۳): اور اگر مسئلہ نہ کور میں ایک موضع دوسر سے موضع ہے۔ اس قد رقر یب ہو کہ اگر ان کی آواز دومر کی جگہ جاسکتی ہے تو وہ دونوں میں پندرہ دن کھر از ان کی آواز دومر کی جگہ جاسکتی ہے تو وہ دونوں میں پندرہ دن کھر نے کی اراد ہے سے مقیم ہو جائے گا۔ مسئلہ (۳): مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے خواہ اوانماز ہو یا قضا اور مسافرام جب دور کھتیں پڑھ کر سلام پھر میں مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے خواہ اوانماز ہو یا قضا اور مسافرام جب دور کھتیں پڑھ کر سلام پھر دے تو مقیم مقتدی کو چائے کہ اپنی نماز اٹھ کر تمام کرے اور اس میں قرائت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہ اس

<sup>۔</sup> اور وقت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ افقد اور مفتر ض کی متعقل کے پیچے لازم آئے اس لئے کہ پوجہ افتد او کے راف ا معافر کے ذریہ چارر کعت فرض ہو گئیں اور وہ ت گزیر نے کے بعد رہیم نہیں دونوں صور تو ل کا فرق کتب فقہ میں مذکور ہے۔

عظے جائمیں اور پہلے لوگ پھریہاں آگرائی بقیہ نماز بے قرائت کے تمام کرلیں اور سلام پھیردیں اس لئے کہ وہ لوگ لاحق میں پھریہ لوگ دغمن کے مقالبے میں چلے جاتمیں دوسرا حصہ یہاں آ کر اپنی نماز قر اُت کے ساتھ تمام کر لےاور سلام پھیردے اس لئے کہ وہ لوگ مسبوق ہیں۔مسکلہ (۱): حالت نماز ہیں دخمن کے مقابلے میں جاتے وفت یا وہاں سے نمازتمام کرنے کیلئے آتے وفت پیادہ چلنا جا ہے اگر سوار ہو کرچلیں گے تونماز فاسد ہوجائیگی اس لئے کہ بیمل کثیر ہے۔مسکلہ (۲): دوسرے حصد کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر جلا جانا اور پہلے حصہ کا پھریہاں آ کراپٹی نمازتمام کرنا اس کے بعد دوسرے حصہ کا یہیں آ کرنمازتمام کرنا متخب اورافضل ہے ورنہ رہنمی جائز ہے کہ پہلاحصہ نماز پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا حصدا مام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کرا بی نماز و ہیں تمام کر لے تب وشمن کے مقابلہ میں جائے جب بیلوگ وہاں بہنچ جائیں تو پہلاحصہ ا بی نماز و میں پڑھ لے یہاں ندآئے۔مسکلہ (۳): پہطریقہ نماز پڑھنے کااس وقت کیلئے ہے کہ جب لوگ ا کی بی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جا ہے ہوں۔مثلاً کوئی بزرگ فخص ہواورسب جا ہے ہوں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں ورنہ بہتریہ ہے کہ ایک حصد ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے اور دشمن کے مقابلہ میں جلا جائے۔ پھر دوسرا حصہ دوسرے مخف کوامام بنا کر پوری نماز پڑھ لے۔مسئلہ (۴):اگریہ خوف ہو کہ دشمن بہت ہی قریب ہےاورجلد ہی یہاں پہنچ جائے گااوراس خیال ہے ان لوگوں نے پہلے قاعدے سے تمازیز ھی بعداس کے بیخیال غلط لکلاتوامام کی نماز توضیح ہوگئ مگرمقتریوں کااس نماز کااعادہ کرلینا جا ہے اس لئے کہ دہ نمازنہایت بخت ضرورت کیلئے خلاف قیاس عمل کثیر کے ساتھ مشروع کی گئی ہے بے ضرورت شدیدہ اس قدر عمل کثیرمفسد نمازے۔مسکلہ (۵): اگر کوئی ناجائز لڑائی ہوتو اس وقت اس طریقہ ہے نماز پڑھنے کی ا جازت نبیں مثلاً باغی لوگ بادشاہ اسلام پر چڑ ھائی کریں یا کسی دنیاوی نا جائز غرض ہے کوئی کسی ہے لڑے تو ایسے لوگوں کیلئے اس قدر ممل کثیر معاف نہ ہوگا۔مسئلہ (۱): نماز خلاف جہت قبلہ کی طرف شروع کر چکے ہوں کداتنے میں دشمن بھاگ جائے تو ان کو جاہئے کہ فورا قبلہ کی طرف پھر جا کمیں ورنہ نماز نہ ہوگی۔مسکلہ (2): أكر إطميمان مے تبله كي طرف نماز پر هرب ہوں اور اى حالت ميں دخمن آ جائے تو فور اان كورخمن كى طرف پھر جانا جائز ہے اور اس وقت استقبال قبلہ شرط ندر ہے گا۔مسکلہ (۸): اگر کوئی مخص دریا میں تیرر با ہواور نماز کا وقت اخیر ہو جائے تو اس کو جائے کہ اگر ممکن ہوتو تھوڑی دیر تک اینے ہاتھ پیر کوجنبش نددے اور اشاروں ہے نماز پڑھ لے۔ یہاں تک کہ پنج وقتی نماز وں کا اوران کے متعلقات کا ذکر تھا اب چونکہ بحمر اللہ اس ہے فراغت ملی لہذا نماز جمعہ کا بیان لکھا جا تا ہے۔اس لئے کہ نماز جمعہ بھی اعظم شعائرا سلام ہے ہے اس لئے عیدین کی نماز ہے اس کومقدم کیا گیا ہے۔

## جمعے کی نماز کابیان

الله تعالیٰ کونماز ہے زیادہ کوئی چیز پسندنہیں اور اس واسطے سی عبادت کی اس قدر بخت تا کید اور

فضیلت شریعت صافیہ میں وار دہیں ہوئی اور ای وجہ ہے پروردگار عالم نے اس عبادت کواپی ان غیر متابی نعتوں کے ادائے شکر کیلئے جن کا سلسلہ ابتدائے بیدائش ہے آخر وقت تک بلکہ موت کے بعد اور قبل بیدائش کے بھی منقطع نہیں ہوتا۔ ہردن میں یانچ وقت مقررفر مایا ہے اور جمعہ کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیاد ہفتیں فائز ہوئی ہیں حتیٰ کہ حضرت آ دم ' جوانسانی نسل کیلئے اصل اول ہیں ای دن پیدا کئے مجٹے ہیں لہٰذااس دن ایک خاص نماز کا تھم ہوا۔اور ہم اوپر جماعت کی حکمتیں اور فائدے بھی بیان کریکے ہیں اوریہ بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ جس قدر جماعت زیادہ ہواسی قدران فوائد کا زیادہ ظہور ہوتا ہے۔اور بیکھی اسی وفت ممکن ہے کہ جب مختلف محلول کےلوگ اوراس مقام کے اکثر باشند ہے ایک جگہ جمع ہو کرنماز پڑھیں اور ہرروزیا نچوں وفت بیہ امر بخت تکلیف کا باعث ہوتا۔ ان سب وجوہ ہے شریعت نے ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر فر مایا جس میں مختلف محلول اور گاؤں کے مسلمان آبس میں جمع ہو کر اس عبادت کوادا کریں اور چونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل واشرف تھا لہذا یے خصیص ای دن کیلئے کی گئی ہے۔ اگلی امتوں کیلئے بھی خدائے تعالیٰ نے اس دن عبادت کا تھم فر مایا تھا گرانہوں نے اپنی بڈھیبی ہے اس میں اختلاف کیا اور اس سرکشی کا بتیجہ بیہ ہوا کہ و واس سعادت عظمیٰ ہےمحروم رہےاور میفنسلت بھی اس امت کے حصہ میں پڑی۔ یہود نے سپنچر کا دن مقرر کیااس خیال ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے بیدا کرنے سے فراغت کی تھی۔نصاریٰ نے اتوار کا دن مقرر کیااس خیال ہے کہ بیددن ابتدائے آ فرینش کا ہے چنانجداب تک بیددونوں فرقے ان دنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں اور تمام دنیا کے کام چھوڑ کرعبادت میں مصروف رہتے ہیں۔نصرانی سلطنوں میں اتوار کے دن ای سبب ہے تمام دفاتر میں تعطیل ہوتی ہے۔

جمعے کے فضائل: (۱) نبی علی نے نے فرمایا کہ تمام دنوں ہے بہتر جمعے کا دن ہے ای دن میں حضرت آدہ ہے بیدا کئے گئے اورای دن وہ جنت میں داخل کئے گئے اورای دن جنت ہے باہر لائے گئے جواس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا جو بہت بردی نعمت ہے اور قیامت کا وقوع بھی ای دن ہوگا۔ (صحیح مسلم شریف) (۲) امام احمہ" ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شب جمعہ کا مرجبہ لیلتہ القدر ہے بھی زیادہ ہے بعض وجوہ ہے اس لئے کہ ای شب میں سرور عالم علی ہے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے اور حضرت محمد علی کے کہ ای شب میں سرور عالم علی ہے والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے اور حضرت محمد علی کے انشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شار وحساب کوئی نہیں کرسکتا۔ (افرعہ للمعات فاری شرح مشکوۃ) میں میں تاریخ کے میں گئے ہے دعا کر بے قو ضرور قبول ہو (صحیحین شریفین) علی و مختلف بیں کہ بیساعت جس کا ذکر صدیث میں گزراکس وقت ہے۔ شخ عبد الحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادت میں جالیس قول نقل کئے بیں مگر ان سب میں دوقولوں کو ترجے دی عبد الحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادت میں جالیس قول نقل کئے بیں مگر ان سب میں دوقولوں کو ترجے دی

ا سون کی قیداس صدیث میں نہیں ہے۔ ا

ع معنی زمین انبیا علیم السلام کے بدن میں کچھ تصرف نہیں کرسکتی جیسادن میں تھاویدای رہتا ہے۔

م <u>لعنی بڑے بڑے ستاروں والا ہر جوں کے یہاں یہ معنی ہیں۔</u>

ہے۔ایک بیکروہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت ہے نماز کے قتم ہونے تک ہے دوسرے بیکہ وہ ساعت اخبرون میں ہےاوراس دوسرے قول کوایک جماعت کثیرہ نے اختیار کیا ہےاور بہت احادیث صحیحہ اس کی موید ہیں۔ شیخ وہلوی فرماتے ہیں بیروایت سیج ب حضرت فاطمہ "جمعہ کے دن کسی خادمہ کو تھی کہ جب جمعہ کا دن ختم ہونے کیے توان کوخبر کردے تا کہ وہ اس وقت ذکراور دعامیں مشغول ہوجا کمیں (اشعبتہ الملمعات) (۴) نبی علیہ نے فر مایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے ای دن صور پھونکا جائیگا اس روز کثرت ہے مجھ پر درود شریف پڑھا کروکہ وہ ای دن <sup>کے</sup> میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے ۔ صحابہ '' نے عرض کیا کہ یارسول اللہ عنظیمہ آپ پر کیسے چیش کیاجا تا ہے حالا تکہ بعد دفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوگئی۔حضرت محمد علیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیلئے زمین پر انبیا علیہم السلام کا بدن معلی حرام کردیا ہے۔(ابوداؤ دشریف)(۵) ہی علی ہے نے فرمایا کہ شاہد ہے مراد جمعہ کا دن ہے کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں ہیں میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس میں دعانہیں کرتا مگریہ کہ اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔اور کسی چیز ہے پناہ ہیں ما تگتا مگریہ کہ اللہ تعالی اس کو پناہ دیتا ہے۔ (ترندى شريف) شابد كالفظ سوره بروج ميس واقع ب\_الله تعالى فياس دن كي تم كهائى به ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوج وَالْيَوْم الْمَوعُودِ وَشَاهِد وَمَشْهُودِ ﴾ قسم بآسان كى جوبرجول والاب سي الدوسم بون موجود (تیامت) کی اورسم ہے شاہر (جمعہ) کی اورمشہود (عرفه) کی۔(۲) نبی علی نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سرداراوراللد پاک کے نزد کی سب سے بزرگ ہاور عیدالفطراور عیدالاضی سے بھی زیادہ اللہ تعالی کے نزد کی اس كى عظمت بـــر (ابن ماجه) ( 2 ) نبى علي المنظم في خرمايا كه جومسلمان جمعه كردن ياشب جمعه كومرتا بالله تعالی اس کوعذاب قبرے محفوظ رکھتا ہے۔ (تر مذی شریف) (۸) ابن عباس کے ایک مرتبہ آیت الیوم احملت لکے دیسنکم کی الاوت فر مائی ان کے پاس ایک بیبودی جیٹھا تھا۔اس نے کہا کداگر ہم پرالی آیت اتر تی تو ہم اس دن کوعید بنالیتے۔ ابن عباس مینے فرمایا کہ ہیآ ہت دوعیدوں کے دن اتری تھی ، جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت اس دن تو خود ہی دوعیدیت تھیں۔ (۹) نبی علیہ فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روش رات ہےاور جمعہ کا دن روشن دن ہے(مشکلو ق شریف) (۱۰) قیامت سے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے اور یہی دن وہاں بھی ہوئے۔اگر چہ وہاں دن رات نہ ہو نگے مگر الله تعالی ان کودن اور رات کی مقدار اور گھنٹول کا شارتعلیم فرمائے گا۔ پس جب جمعہ کا دان آئے گا اور وقت ہو گا جس وقت مسلمان دنیامیں جمعہ کی نماز کیلئے نکلتے تھے ایک منادی آواز دیگا کداے اہل جنت مزید کے جنگل میں چلووہ ایسا جنگل ہوگا کہ جس کا طول وعرض سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا وہاں مشک کے ڈھیر ہو نگے آسان کے برابر بلندانبیا علیہم السلام نور کے ممبر پر بٹھلائے جا کیں گے اور مومنین یا قوت کی کرسیوں پر۔پس جب سب لوگ اپنے ا ہے مقام پر بیٹھ جائیں گے جن تعالی ایک ہوا بھیج گا جس ہے وہ مشک جود ہاں ڈیفیر ہوگا اڑے گاوہ ہوااس مشک کو ان کے کیٹروں میں لے جائے گی اور مندمیں اور بالوں میں لگائے گی وہ ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت ہے بھی زیادہ جانتی ہے جس کوتمام دنیا کی خوشبو کمیں دی جا کمیں پھرخت تعالیٰ حاملان عرش کو حکم دیگا کہ عرش کو

ان لوگوں کے درمیان میں بیجا کر رکھو پھران لوگوں کو خطاب کر کے قرمائے گا کہ اے میرے بندو جوغیب برایمان لائے ہوجالا نکہ مجھ کودیکھانہ تھااورمیرے پیغیبر منابقہ کی تصدیق کی اورمیرے تھم کی اطاعت کی اب مجھ مجھے سے مانگو۔ بیددن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے سب لوگ ایک زبان ہوکر کہیں گے کہا ہے پروردگار ہم تھے سے خوش میں تو بھی ہم سے رامنی ہوجاحق تعالی فرمائے گا کداے الل جنت اگر میں تم سے رامنی نہ ہوتا تو تم کواپنی بہشت میں ندر کھتا اور پچھ مانگویدون مزید کا ہے۔ تب سب لوگ متفق اللسان ہو کر عُرض کرینگے کہ اے پروردگار ہم کواپنا بتمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کواپٹی آنکھوں ہے و کمچے لیں۔ پس حق سبحانہ، تعالیٰ بردے اٹھا دیگا اور ان لوگوں پر ظاہر ہوجائے گا اور اپنے جمال جہاں آ راء سے ان کو گھیر لے گا اگر اہل جنت کیلئے بیٹھم نہ ہو چکا ہوتا کہ بید لوگ بھی جلائے نہ جا کیں تو بینک وہ اس نور کی تاب نہ لاسکیس اور جل جا کیں۔ پھران سے فرمائے گا کداب اینے ا ہے مقامات پر واپس جاؤ اوران لوگوں کاحسن و جمال حقیقی اثر ہے دونا ہو گیا ہوگا۔ بیلوگ اپنی بیبیوں کے پاس آئنیں گے، نہ بیبیال ان کودیکھیں گی نہ بیبیول کو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور جوان کو چھیائے ہوئے تھا ہٹ جائیگا تب بیآپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں ہے۔ان کی پیپیال کہیں گی کہ جاتے وقت جیے صورت تمہاری تھی وہ ابنبیں یعنی ہزار ہادرجہاس سے اچھی ہے۔ بیلوگ جواب دینے کہ ہاں بیاس سب سے کرفن تعالی نے اپنی ذات مقدس کوہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس جمال کواپنی آنکھوں سے دیکھا (شرح سفر انسعادت) دیکھئے جمعہ کے دن کتنی بڑی نعمت فی۔(۱۱) ہرروز دو پہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے مگر جمعہ کی برکت سے جمعہ کے دن تیز نہیں کی جاتی (احیاءالعلوم)(۱۲) نبی عَلِینی نے ایک جمعہ کوارشاد فر مایا کہا ہے مسلمانو!اس دن کواللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے پس اس دن عسل کرواور جس کے باس خوشبوہووہ خوشبولگائے اورمسواک کواس دن لازم کرلو۔ (ابن مانبہ) جمعے کے آواب (۱)ہرمسلمان کو جاہے کہ جمعہ کا اہتمام پنجشنبہ سے کرے پنجشنبہ کے دن بعد عمر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اوراپنے بیننے کے کپڑے صاف کرر کھے اور خوشبو گھر میں نہ ہوا ورممکن ہوتو ای دن لا رکھے تاکہ پھر جمعہ کے دن ان کاموں میں اس کومشغول نہ ہوتا پڑے۔ بزرگان سلف نے فر مایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فائدہ ای کو ملے گا جواس کا منتظرر ہتا ہواور اس کا اہتمام پنجشنبہ سے کرتا ہواور سب سے زیادہ بدنفیب دہ ہے جس کو بیجھی معلوم ندہو کہ جمعہ کب ہے۔ حتیٰ کہ مج لوگوں سے یو جھے کہ آج کون سادن ہے۔ اور بعض بزرگ شب جمعہ کوزیادہ اہتمام کی غرض ہے جامع مسجد ہی میں جاکرر ہے تھے۔ (احیاء العلوم) (۲) پھر جمعہ کے دن عسل کرے سر کے بالوں کو اور بدن کوخوب صاف کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ (احیاء صفحہ ۱۲ اج ۱) (۳) جمعہ کے دن بعد مسل کے عمدہ سے عمدہ کیڑے جواس کے باس ہوں سینے اور ممکن ہوتو خوشبولگائے اور ناخن وغیرہ بھی کتر والے (احیاء العلوم) (س) نبی عظی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پراس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھاجاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اورسب سے پہلے جوآتا ہے اس کو پھر

اس کے بعد دوسرے کوای طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھ لیتے ہیں اورسب سے پہلے جوآیا اس کواہیا تواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنیوا لے کواس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں۔ پھر جیسے الله تعالیٰ کے واسطے مرغ ذبح کرنے میں۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو انڈ اصدقہ ویا جائے پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ ہننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔(صحیح مسلم شریف و تسیح بخاری شریف) انگےز ماند میں صبح کے وقت اور بعد فجر کے راستے گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں تمام لوگ ا نے سویرے سے جامع مسجد جاتے تھے اور بخت اڑ دھام ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں پھر جب بیطریقہ جاتا ر ہاتو نوگوں نے کہا کہ یہ پہلی بدعت ہے جواسلام میں بیدا ہوئی۔ یہ لکھ کرامام غزالی " فرماتے ہیں کہ کیوں شرم آتی ۔مسلمانوں کو میہوداورنصناریٰ سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن بعنی میہودی سینچر کواورنصاریٰ اتوارکو ا پیغ عیادت خانوں میں اور گر جا گھروں میں کیسے سورے جاتے ہیں اور طالبان دنیا کتنے سورے بازاروں میں خرید وفروخت کیلئے پہنچ جاتے ہیں پس طالبان دین کیوں نہیں پیش قدمی کرتے (احیاءالعلوم) درحقیقت مسلمانوں نے اس زمانہ میں اس مبارک دن کی بالکل قدرگھٹا دی ان کو یہ بھی خبرنہیں ہوتی کہ آئ کونسا دن ہے اوراس کا کیامر تبہ ہےافسوس وہ دن جو کسی زمانہ میں مسلمانوں کے نز دیک عید ہے بھی زیادہ تھااور جس دن بر نبی ﷺ کوفخر تھااور جودن **اگلی**امتوں کونصیب نہ ہوا تھا آج مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کی ایسی ذلت اور ناقدری ہورہی ہے خدائے تعالی کی دی ہوئی نعمت کواس طرح ضائع کرناسخت ناشکری ہے جس کا وبال ہم اپنی آتکھوں ہے و کھےرہے ہیں۔ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٥) جمعہ کی نماز کیلئے یا بیادہ جانے میں ہرقدم پرایک سال روزے رکھنے کا تو آب ملتا ہے (تر مذی شریف) (۲) نبی ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم تجديداور ﴿ هَلُ أَنسَى عَلَى إِلانسَان ﴾ برصة تق البذاان سورتول كوجعد كدن فجرى نمازين مستحب سمجھ کر بھی بھی پڑھا کرے بھی بھی ترک بھی کردے تا کہلوگوں کو وجوب کا خیال نہ ہو۔ ( 2 ) جمعہ <sup>4</sup>کی نماز میں نبی عَلَیْکُ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا ﴿ سَبِّے اِسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلَى ﴾ اور ﴿ هَـلُ اَتَاکَ حَدِيْتَ الْغَاشِيَه ﴾ پڑھتے تھے۔(٨) جمعہ کے دن خواہ نمازے پہلے یا پیچھے سورہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ نی میلانی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جوکوئی سورہ کہف پڑھے اس کیلئے عرش کے نیچے ہے آسان کے برابر بلند ایک نورظاہر ہوگا کہ قیامت کے اندھرے میں اس کے کام آئے گا۔ اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ تک کے جتنے عناہ اس سے ہوئے تنے سب معاف ہو جائیں گے (شرح سفرانسعا دت) علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہے اس کے کہیرہ بے توب کئے معاف نہیں ہوتے والسلسه اعساسہ و هسواد حسم

ا با میری او برکی دونوں سور تیں اور کبھی بیدونوں سور تیں پڑھتے تھے۔

سے دوسری حدیث میں ہے کہ جس وقت امام مبر پر آ کر بیٹھ جائے ای وقت سے نماز پڑ صنااور کام کرتا ناجا تز ہے ۔ یجی امام عظم "کا ند ہب ہے

المواحدمين. (٩) جمعدك دن درود شريف براحة من جمي اوردنوس نزياده ثواب ملها بهاس كے احادیث میں وار دہواہے كہ جمعہ كے دن درود شريف كی كثرت كرو۔

جمعے کی نماز کی فضیلت اور تا کید: نماز جمعہ فرض عین ہے قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اعظم شعائر اسلام سے ہے۔منکر اس کا کافر اور بے عذر اس کا تارک فاسق \_-(١) تُولدِتُعَالَى ﴿ يَسَائِهُ الَّذِينَ آمَنُو آ إِذَا نُوُدِى لِلصَّلَوةِ مِنْ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوُ الْبَيْعَ خَيْرٌ لَمُكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ يعنى إسايمان والوجب نماز جعد كيليِّ اذان كبي جائة وتم الوگ اللّٰد تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ واورخر بیدوفر وخت چھوڑ دویے تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگرتم جانو<sup>ع</sup> ذکر ہے مراداس آیت میں نماز جعداوراس کا خطبہ ہوڑنے سے مقصود نہایت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ (۲) نبی میگانه نے فرمایا ہے کہ جو محف جمعہ کے دن عسل اور طبیارت بقدرام کان کرے اس کے بعدا ہے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے اس کے بعد نماز کیلئے چلے اور جب مسجد میں آئے اور کسی آ دمی کو اسکی جگہ ہے اٹھا کرنہ بیٹے پھرجس قدرنوافل اسکی قسمت میں ہوں پڑھے پھر جب امام خطب<sup>ے</sup> پڑھنے لگے تو سکوت کرے تو گزشتہ جمعہ ہےاس وقت تک کے گناہ معاف ہوجا ئیں گے (صبحے بخاری شریف) نبی علی ہے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن خوب عسل کرے اور سوہرے مسجد میں یا پیادہ جائے سوار ہوکر نہ جائے پھر خطبہ سے اور اس درمیان میں کوئی لغوفعل نہ کرے تو اس کو ہرقدم کے عوض میں ایک سال کی کامل عبادت کا ثواب ملے گا ایک سال کےروزوں کااورا بک سال کی نمازوں کا۔ (تر مذی شریف) (۳) ابن عمراورابو ہر میرہ " فر ماتے ہیں کہ ہم نے نبی علی کا این موے سا کے لوگ نماز جمعہ کے ترک سے بازر ہیں ور نہ خدائے تعالیٰ ان کے دلوں یرمبر کردیگا۔ پھروہ بخت غفلت کم میں پڑ جا کیں گے۔ (سیچ مسلم ) نبی علیہ کے نے فر مایا کہ جو خص تین جمعے ستی سے یعنی بے عذر ترک کر ویتا ہے اس کے ول پر اللہ تعالی مبر کر ویتا ہے۔ (تر مذی شریف) اور ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم اس سے بیزار ہوجاتا ہے۔ (۲) طارق بن شہاب " فرماتے ہیں کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا ك نماز جمعه جماعت كے ساتھ ہرمسلمان برحق واجب ہے مگر جار برغلام يعنى جو قاعد ہ شرع كے موافق مملوك ہو یورت ، نابالغ لڑکا ، بیار برنہیں۔(ابوداؤ دشریف)(۷)ابن عمر "راوی ہیں کہ نبی علیہ نے تارکین جمعہ

ل سین مبرکرنیکا یہ نتیجہ ہوگا کہ خدا تعالی کی پناہ جب غفلت مسلط ہوگئی تو جہنم سے چھٹکارانہایت دشوار ہے۔

ع یعنی مضبوط اور مستقل اراده برد کمیا تکر بعض وجو بات ہے آپ نے ایسانہیں کیا

سے پیغرض نہیں کدوہ کا فر ہو تمیاجو کہ حقیقی معنی منافق کے میں بلکہ بیمنافق کی می خصلت ہے جو کنا ہے۔

سے نیعنی اس سے بےتوجہ ہوجاتا ہے اور وہ تو ہے پرواہ ہے ہی ندکس سے نفع حاصل کرنیوالا اور ندکس کامختان۔ بندہ جو بہتری کرتا ہے اپنے ہی نفع کیلئے کرتا ہے ایس جب بندہ نے خود ہی اپنی ٹالائفتی سے دوزخ میں جانے کا سامان کیا تو خدا تعالیٰ کو بھی اسکی کچھے پرواہ نبیں

اس سے پہلے میضمون ہجوتغیر کے ساتھ مع اسکی تادیل کے گزر چکا ہے۔

کے حق میں فرمایا کہ میرامضم علی ارادہ ہوا کہ کسی کواپنی جگہ امام کردوں اورخودان لوگوں کے **ک**ھروں کوجلا دوں جو نماز جمعه میں حاضر نہیں ہوتے (سیمے مسلم)ای مضمون کی حدیث ترک جماعت کے حقِ میں بھی وار دہوئی ہے جس کوہم او پرلکھ بچکے ہیں۔(۸) ابن عباس \* فرماتے ہیں کہ نبی علیا کے فرمایا کہ جو محص بے ضرورت جمعہ کی نماز ترک کرویتا ہے وہ منافق سے ککھ دیا جاتا ہے ایس کتاب میں جوتغیروتبدل ہے بالکل محفوظ ہے۔ (مفکوة شریف) بعن اس کے نفاق کا تھم ہمیشہ رہے گا ہاں اگر توبرکرے باارهم الراحمین اپنی محض عنایت سے معاف فرباد ہے تووہ دوسری بات ہے۔ (٩) جابر "نبی علی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد علی نے فر مایا کہ جو محض اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواس کو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے سوائے مریض اورمسافراورعورت اورلڑ کے اورغلام کے پس اگر کوئی مخص لغو کام یا تنجارت میں مشغول ہوجائے تو خداوند عالم بھی اس ہے اعراض <sup>ع</sup> فرما تا ہے اور وہ بے نیاز اور محمود ہے۔ (مفکلوۃ شریف) بعنی اس کو کسی عبادت کی برواہ نبیں نداس کو پھھ فائد و ہے اس کی ذات بہمہ صفت موصوف ہے کوئی اس کی حمد و ثنا کرے یا نہ كرے ـ (١٠) ابن عباس " ہے مروى ہے كدانبول نے فر مايا جس مخص نے بيے دريے كى جمعے ترك كرد يے پس اس نے اسلام کوپس بشت ڈال دیا۔ (اشعنہ اللمعات)۔ (۱۱) ابن عباس "سے کسی نے یو چھا کہ ایک محص مر کیا اور وہ جعداور جماعت میں بشریک ندہوتا تھااس کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ وہ دوزخ میں ہے <sup>ھے</sup> پھروہ مخض ایک مہینہ تک برابران ہے یہی سوال کرتار ہااوروہ یہی جواب دیتے رہے (احیاءالعلوم)ان احادیث ہے سرسری نظر کے بعد بھی یہ تیجہ بخو بی نکل سکتا ہے کہ نماز جمعہ کی بخت تا کیدشریعت میں ہےاوراس کے تارک پر بخت بخت وعیدیں وار دہوئی ہیں۔کیاا بہمی کوئی مخص بعد دعو ہےاسلام کےاس فرض کے ترک کرنے کی جرات کرسکتاہے۔

نماز جمعہ پڑھنے کا طریقہ:۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خطبہ کی اذان ہونے سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے پیشتیں موکدہ ہیں پھرخطبہ کے بعد دور کعت فرض امام کے ساتھ جمعہ کی پڑھے پھر چار رکعت سنت پڑھے پیشتیں بھی موکدہ ہیں پھر دور کعت سنت پڑھے ہید دور کعت بھی بعض حضرات کے نز دیک موکدہ ہیں۔

نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں: (۱) مقیم ہونا پس مسافر پرنماز جمعہ واجب نہیں (۲) سیحے ہونا پس مریض پرنماز جمعہ واجب نہیں جومرض جامع مسجد تک پاپیادہ جانے سے مانع ہواسی مرض کا اعتبار ہے بڑھا ہے کی وجہ سے اگر کوئی مخص کمزور ہوگیا ہو کہ مسجد تک نہ جاسکے یا نابینا ہو۔ بیسب لوگ مریض سمجھے

ل اگر چه خورت کوشریک جماعت نه موما چاہئے۔

ع اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس بہتی کواس وجہ ہے کہ اسکی آبادی قصبہ کی ہے عرف میں قصبہ کہ سکیس اس میں نماز جمع درست ہے مردم شاری کی جو تعداد کھی گئی ہے وہ بطور تمثیل کے ہے نہ کہ بطور تجد ید کے اس مطلب کومولا نانے تمتداول تا وی امداد یہ مطبور مجتبائی صلحہ ۲ میں ایک سوال کے جواب میں واضح فر مادیا۔

جا کیں گے اور نماز جعہ ان پر واجب نہیں ہوگی (۳) آزاد ہونا غلام پر نماز جعہ واجب نہیں (۳) مرو ہونا
عورت پر نماز جعہ واجب نہیں (۵) جماعت کے ترک کرنے کیلئے جوعذراو پر بیان ہو چکے ہیں ان سے خالی
ہونا آگر ان عذروں میں ہے کوئی عذر موجود ہوتو نماز جعہ واجب نہ ہوگی۔ مثال:۔ جعہ (۱) پانی بہت زور
سے برستا ہو (۲) کسی مریض کی تیار داری کرتا ہو (۳) مسجد جانے میں کسی دشمن کا خوف ہو (۳) اور نماز و ل
کے واجب ہونے کی جوشر طیس او پر ہم ذکر کر چکے ہیں وہ بھی اس میں معتبر ہیں یعنی عاقل ہونا بالنے ہونا مسلمانا
ہونا۔ بیشر طیس جو بیان ہوئی نماز جعہ کے واجب ہونے کی تھیں۔ آگر کوئی مختص باوجود نہ پائے جانے کے
ان شرطوں کے نماز جعہ پڑھے تو اسکی نماز ہوجا کیگی لینی ظہر کا فرض اس کے ذمہ سے اتر جائے گا مثلاً کوئی مسافر
یا کوئی عورت کیماز جعہ بڑھے۔

جمعے کی نماز کے میچ ہونے کی شرطیں: ا (۱)مصریعنی شہریا قصبہ، پس گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں البتہ جس گاؤں علی کی آبادی قصبے کے برابر ہومثلاً تمن جار ہزار آ دمی ہوں وہاں جمعہ درست ہے۔ (۲) ظہر کا وقت پس ظہر کے وقت ہے پہلے اور اس کے نکل جانے کے بعد نماز جعہ ورست نہیں حتی کہ اگر نماز جمعه يز مينى حالت ميں وقت جاتار بتو نماز فاسد ہوجائے كى اگر جەقعد داخير د بقدرتشبد كے ہو چكا ہواوراى وجہ نے نماز جمعہ کی قضانہیں پڑھی جاتی۔ (۳) خطبہ یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا خواہ صرف سبحان الله ياالحمد للدكهدويا جائة اكرچ مرف اى قدريرا كتفاكرنا بوجه فالفت سنت كروه بروس خطبه كانماز ي يهلي موناا كرنمازك بعدخطيه يرم معاجائة نمازنه موكى \_(۵)خطبه كاونت ظهرك اندر مونايس ونت آ ب س یسلے اگر خطبہ پڑ معاجائے تو نماز نہ ہوگی۔(۲) جماعت یعنی امام سے سواکم ہے کم تین آ دمیوں کا شروع خطبہ میں تجدہ رکعت اولیٰ تک موجودر ہنا گووہ تین آ دمی جو خطبہ کے وقت تنے اور ہوں اور نماز کے وقت اور مگریہ شرط ہے کہ بیرتین آ دمی ایسے ہوں جوامامت <sup>کے س</sup>ر حکیس پس اگر صرف عورت یا ناہالنے لڑ کے ہوں تو نماز نہ ہوگی ۔ (2) اگر بحدہ کرنے سے پہلے لوگ علے جائیں اور تین آ دمیوں ہے کم باتی رہ جائیں یا کوئی ندر ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر بحدہ کرنے کے بعد ملے جائیں تو پھر پجھ حرج نہیں۔ ( ۸ )عام اجازت کے ساتھ علی الاشتهارنماز جعدكا يزحنا يهركسي خاص مقام مين حصب كرنماز جعد پڙهناورست نبيس أكركسي اليسے مقام مين نماز جمعہ بردھی جائے جہاں عام لوگوں کوآنے کی اجازت نہ ہویا جمعہ کومسجد کے دروازے بند کرلئے جائیں تو نماز نہ ہو کی بیشرا نظ جونماز جمعہ کے جمعے ہونے کی بیان ہوئیں۔اگر کوئی فخص باوجود نہ یائے جانے ان شرا نظ کے نماز جمعہ یر معیاتو اسکی نماز نه موگی۔ نماز ظهر پھراس کو پر مسنا ہوگی اور چونکہ بینمازنفل ہوگی اورنفل کا اس اہتمام سے پر صنا سروہ ہے لہذاایس حالت میں نماز جمعہ پڑھنا مکروہ تحریبی ہے۔

جمعے کے خطبے کے مسائل: مسئلہ (۱): جب سب لوگ جماعت میں آجا کیں تو امام کو چاہئے کہ منبر پر بیٹے ۔ جائے اور مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہوکراذان کیے بعداذان کے فوراامام کھڑا ہوکر خطبہ نثروع کردے۔ مسئلہ ا

(۲): خطبه میں بارہ چیزیں مسنون ہیں۔(۱) خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑار ہنا(۲) دو خطبے یڑ صنا( ۳۰) دونوں خطبوں کے درمیان میں آئی دیر تک بیٹھنا کہ تین مرتبہ سجان اللّٰہ کہے تکیس ( ۲۲) دونوں حدثوں میں یاک ہونا(۵) خطبہ بڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا(۲) خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ بااللَّد من الشیطان الرحیم کہنا۔ (۷)خطبہ الی آواز سے بڑھنا کہ لوگ س سکیں (۸)خطبہ میں ان آخونتم کے مضامین کا ہونا۔اللہ تعالیٰ کاشکراور اسکی تعریف،خداوند عالم کی وحدت اور نبی عیک کی رسالت کی شہادت، نبی میلانه علاقه بر درود، وعظ ونصیحت،قر آن مجید کی آیتوں کا یا کسی سورة کا پڑھنا۔ دوسرے خطبہ میں پھران سب چیزوں کا اعادہ کرنا۔ دوسرے خطبہ میں بجائے وعظ ونصیحت کے مسلمانوں کیلئے دعا کرنا بیآ ٹھوشم کے مضامین کی فہرست تھی۔آ گے بقیہ فہرست ہےان امور کی جو حالت خطبہ میں مسنون ہیں۔(۹) خطبہ کوزیادہ طول ندوینا بلکہ نماز ہے تکم رکھنا۔(۱۰)خطبهمنبریر پڑھنااگرمنبرنه ہوتو کسی لاتھی وغیرہ پرسبارا دیکر کھڑا ہونا اورمنبر کے ہوتے ہوئے کسی لأتفي وغيره يرباتحد ككركه رابونااور ماته كاماتحه يرركه ليناجيها كبعض لوكون كي بمارے زمانه ميں عادت ہے منقول نہیں۔ (۱۱) دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا اور کسی زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار دغیرہ ملادینا جبیہا کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کادستور ہے،خلاف سنت موکدہ ادر مکروہ تحریمی ہے۔ ( صفحہ ۲۵ج ا۔ امداد الفتاویٰ) (۲)خطبہ سننے والوں کو قبلہ روہ و کر جیٹھنا۔ دوسر ے خطبہ میں نبی علی کے آل واصحاب واز واج مطبرات خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت جمزه وعباس " كيلئے دعاكر نامستحب ب\_بادشاه اسلام كيلئے بھی دعا کرنا جائز ہے مگراس کی ایسی تعریف کرنا جوغلط ہو مکر وہتحری ہے۔مسئلہ (۳): جب امام خطبہ کیلئے اٹھ کھڑا ہواس وقت ہے کوئی نماز پڑھنایا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحریمی ہے، ہاں قضا نماز کا پڑھناصاحب تر تیب کیلئے اس وقت بھی جائز بلکہ واجب ہے پھر جب تک امام خطبہ نتم نہ کردے بیسب چیزیں ممنوع ہیں۔ مسكله (٧٨): جب خطبه شروع موجائة تمام حاضرين كواس كاستناواجب بخواه امام يخزو كي بينها موليا دوراورکوئی ایسافعل کرنا جو سفنے میں مخل ہو مکروہ تحریم ہے اور کھانا پیتا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام یا سلام کا جواب یا تشبیج پڑھنا یا کسی کوشرعی مسئلہ ہتلا نا جبیبا کہ حالت نماز میں ممنوع ہے دیسا ہی اس وقت بھی ممنوع ہے، ہال خطیب کو جائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت میں کسی کوشرعی مسئلہ بتا دے۔مسئلہ(۵): اگر سنت نفل پڑھتے میں خطبہ شروع ہوجائے تو رائج بیہ ہے کہ سنت موکدہ تو پوری کرے اور نفل میں دورکعت پرسلام پھیردے۔مسئلہ (٢): دونون خطبول کے درمیان میں جیسنے کی حالت میں امام کو یا مقتد یوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا مآنگنا مکرو ہتر کی ہے باں بے ہاتھ اٹھائے ہوئے اگرول میں دعاما تھی جائے تو جا سر ہے بشرطیکہ زبان سے پچھ ند کیے ندآ ہتہ ندز ور سے کیکن نبی علیطی اورا نکےاصحاب " ہے منقول نہیں۔رمضان کےاخیر جمعہ کے خطبہ میں وداع وفراق کے مضامین یز صنا بوجہ اس کے نبی سلطنت اور ان کے امتحاب " ہے منقول نہیں نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا پیعۃ ہے اور اس پر مداومت كرنے سے عوام كواس كے ضرورى ہونے كاخيال ہوتا ہاس لئے بدعت ہے۔ تنبيب ند ہمارے زمان

مطلب آپ کا بیتھا کہ قیامت بہت قریب ہے میرے بعد جلد آ کے گی

میں اس خطبہ پرایساالتزام ہور ہاہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ مورد طعن ہوتا ہے اور اس خطبہ کے سننے ہیں اہتمام بھی زیادہ کیاجاتا ہے۔(روح الاخوان)۔مسکلہ (ع): خطبہ کاکسی کتاب وغیرہ ہے دیکھ کر بڑھنا جائز ہے۔مسکلہ (٨): نبي عَلَيْنَهُ كالهم مبارك الرخطب مين آئة ومقتد يون كواينة دل مين درود شريف برزه ليناجا زُنهـ نی علیہ کا خطبہ ل کرنے ہے بیغرض نہیں کہ لوگ اسی خطبہ نی علی کا خطبہ جمعہ کےدن: یرالتزام کرلیں بلکہ بھی بغرض تبرک واتباع اس کوبھی پڑھ لیا جایا کرے۔عادت شریف پھی کہ جب سب لوگ جمع ہو جاتے اس ونت آپ تشریف لاتے اور حاضرین کوسلام کرتے اور حضرت بلال <sup>مر</sup> اذ ان کہتے جب ا ذان ختم ہوجاتی آپ کھڑے ہوجاتے اور معا خطبہ شروع فرما دیتے۔ جب تک منبر نہ بنا تھاکسی لاکھی یا کمان ہے ہاتھ کوسہارادے لیتے تھے اور بھی بھی اس لکڑی کے ستون سے جو محراب کے باس تھاجہاں آپ خطبہ پڑھتے تكيدلگالينتے تھے بعد ميں منبربن جانے كے پھركس لأهى وغيره سے سہارادينامنقول نبيس (صفحه ١٢٦ج ا\_زادالمعاد) دوخطبے پڑھتے اور دونوں کے درمیان کچھتھوڑی دیر بیٹھ جاتے اوراس وقت کچھ کلام نہ کرتے نہ دعا ہا تگتے جب دوسرے خطبہ ہے آپ کوفراغت ہوتی۔حضرت بلال "ا قامت کہتے اور آپنماز شروع فرماتے۔خطبہ پڑھتے وفت حضرت نی علی و از بلند ہوجاتی تھی اور مبارک آسمیس سرخ ہوجاتی تھیں۔مسلم شریف میں ہے کہ خطبه پڑھتے ونت حضرت نبی علیہ کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ جیسے کوئی مخص کسی دشمن کے نشکر سے جوعنفریب آنا جا بهتا بواين لوكول كوفيرويتا بو-اكثر خطبه من فرما ياكرت يتحكه ﴿ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيُن ﴾ لم من اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجا گیا ہوں جیسے بید دوانگلیاں اور پچ کی انگلی کواورشہادت کی انگلی کو ملا دیتے تھے اور اس ك بعدفرمات تقد ﴿ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْر الْهَدِي هَدُى مُحَمَّدٍ وَّشَـرَّ ٱلْأُمُـور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ آنَا آوُلَى بِكُلِّ مُنُومِنِ مِّنُ نَفْسِهِ مَنُ تَرَكَ مَأَلا فَلاَهْلِه وَمَنُ تَوَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَعَلَى ﴾ اوربهمي ينطب يرُحَتَ يَصْد ﴿ يُكَانُّهُ النَّاسُ تُوْبُو اقَبُلَ اَنُ تَمُوْتُوا وَبَسادِرُوا بِسَالُاعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِى بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ رَبَّكُمُ بِكَثْرَةِ ذِكْرَكُمُ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بالسِّرُّوَالْعَلَاتِيَةِ تُوْجَرُوا وَتُحْمَلُواوَتُرُزَقُوا وَاعْمَلُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ مَكْتُوبَةً فِي مَقَامِيُ هَلَا فِي شَهْرِي هَلَا فِي عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمَ الْقِينُمَةِ مَنْ وَّجَدَالِيَّهِ سَبيُلاً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْبَعْدِي حُبِحُودًا بِهَاوَ اِسُتِبْخُفَافا بِهَا وَلَهُ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْعَادِلٌ فَلا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَةَ وَلَا بَـارَكَ لَـهُ فِـى اَمْرِهِ ٱلا وَلَاصَلُوةَ لَهُ اَلاَ وَلاَصَوْمَ لَهُ اَلاَ وَلاَزَكُوهَ لَهُ وَلا حَجَّ لَه اَلاَ وَلا بِرَّلَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَ إِنْ تَسَابَ تَابَ اللَّهُ اَلاَ وَلاتُنُومَنَّ إِمْرَاَةٌ رَجُلاً اَلاَ وَلاَ يُتُومَّنَّ اَعْرَابِي مُهَاجِرًا اَلاَ وَلاَ يُؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُوْمِنًا إِلَّا يَقْهَرَهُ سُلُطَانٌ يَّخَافُ سَيُفَةُ وَسَوْطَةً ﴾ (ابن ماجه)اوربهي حمد وصلوة كي بعدية خطبه يُ صَتِي تَصْد ﴿ ٱلْدَحْمُ لُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَالِ ٱعْمَالُنَا وَمَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاهَادِى لَهٰ وَاشُهَدُانَ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرُسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَالْحَنَدَىٰ وَمَنْ يُعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُو اللَّهَ شَلَّا اللَّهَ شَيْنًا ﴾ أيك محالى فرمات بين كه حفرت محد علي معلقة سوره ق خطبه بين اكثر پرُ ها كرتے تقے فی كه بین نے سوره ق حضرت محد علي الله عن من مربراس كو پرُ ها كرتے تقے اور بھی سوره والعصراور بھی ﴿ لا يَسْتَسَوِىٰ عَلَيْنَا اَصْحَابُ النَّهَ فَهُ الْفَائِزُ وْنَ اور بھی وَ نَا دَوُ اِيَامَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبِّكُ فَالَ إِنَّكُمْ مَّا كِنُونَ ﴾ ( بحرالرائق )

ثماز کے مسائل: مسئلہ (۱): بہتر یہ جو تحق خطبہ پڑھے وہی نماز بھی پڑھائے اور اگر کوئی دوسر؛

پڑھائے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۲): خطبہ فتم ہوتے ہی فوراً قامت کبدکر نماز شروع کردینا مسئون ہے۔

خطبہ اور نماز کے درمیان میں کوئی و نیاوی کام کرنا مکروہ تح کی ہے اور اگر درمیان میں فصل زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد خطبہ کے اعادہ کی ضرورت ہے ہاں کوئی و ٹی کام ہومثلاً کی کوئی شرق مسئلہ بتائے یا وضونہ ہے اور وضو کرنے جائے یا بعد خطبہ کے معلوم ہوکہ اس کوٹسل کی ضرورت تھی اور شسل کرنے جائے تو کچھ کراہت نہیں نہ خطبہ کے اعادہ کی ضرورت۔ مسئلہ (۳): نماز جمعاس نیت ہے پڑھی جائے ہوئے وہ نہوئی کہ تکفیتی اللّٰهُورُ مِن صَلّا وَ اللّٰهُ مُعْمَدُ ہُوں ہیں ہے بیارادہ کیا کہ دور کعت فرض جمعہ پڑھوں۔ مسئلہ (۲): بہتر ہے کہ جمعہ کی نماز ایک مقام میں ایک ہی مجمعہ میں سب لوگ جمع ہوکر پڑھیں آگر چاہیہ مقام کی متعدد مسجدوں میں ہی میں نماز تمام کرنا چاہئے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ (۲): بعض اسکی شرکت میں جو جائے گی اور اس کو جمعہ کی نماز تمام کرنا چاہئے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ (۲): بعض اسکی شرکت میں جو جائے گی اور اس کو جمعہ کی نماز تمام کرنا چاہئے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ (۲): بعض اسکی شرکت می جو جائے گی اور اس کو جمعہ کی نماز تمام کرنا چاہئے تارہ ھے کی کی کواطلاع نہ کرے۔

# عيدين كينماز كابيان

مسئلہ(۱): شوال کے مہیدندگی پہلی تاریخ کوعیدالفطر کہتے ہیں اور ذکی الحجد کی دسویں تاریخ کوعیدالاضیٰ یہ دونوں دن اسلام ہیں عیداور خوشی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنون میں دور کعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا وا جب ہے جمعہ کی نماز کی صحت وجوب کیلئے یہ شرا کھا او پر ذکر ہو چکے ہیں وہی سب عیدین کی نماز ہیں ہیں ہیں سوائے خطبہ کے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جا تا ہے اور عیدین کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں سنت ہے اور چیچے پڑھا جا تا ہے محرعیدین کے خطبہ کے واجب ہے یعنی اس نہیں سنت ہے اور چیچے پڑھا جا تا ہے محرعیدین کے خطبہ کا سننا بھی شن جمعہ کے خطبہ کے واجب ہے یعنی اس وقت بولنا جا لئانماز پڑھنا سب حرام ہے ۔عیدالفطر کے دن تیرہ چیزیں مسنون ہیں۔ (۱) شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ (۲) مسئول کرنا۔ (۲) عمرہ کیڑے پہننا جو باس موجود ہوں۔

اً گرزیاد و مجمع کی وجہ ہے زیاو وتو تق کی ضرورت ہوتو بھی مضا نقہ نہیں۔

(۵) خوشبولگانا۔ (۲) مبح کو بہت سورے اٹھنا۔ (۷)عیدگاہ میں بہت سورے جانا۔ (۸) تبل عیدگاہ جانے کے کوئی شیریں چیزمثل چھوہارے وغیرہ کے کھانا۔ (۹) قبل عیدگاہ جانے کےصدقہ فطردے دینا۔ (۱۰)عید کی نمازعیدگاہ میں جاکر پڑھنا۔ یعنی شہر کی مسجد میں بلاعذر نہ پڑھنا۔ (۱۱) جس راستہ سے جائے اس کے سوائے دوسرے راستہ سے والیس آنا۔ (۱۲) پیاد و یا جانا۔ (۱۳) اور راستے میں ﴿ اَللَّهُ أَكْبَو اَللَّهُ أَكْبُو الا إله إلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْمَعْمَدُ ﴾ آست آوازے يرجح بوے جانا جا ہے۔ مسئلہ (٢):عيدالفطرى نماز يرصين كاييطريق ب كديزيت كر ب ﴿ نَوَيْتُ أَنُ أُصَلِّي وَكُعَتِي الْوَاجِبِ صَلُوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ مِستِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِهَةٍ ﴾ تعنى مِن نے بہنیت كى كددوركعت واجب نمازعيدكى جيرواجب تحميرول كساته يزحول بينيت كركم باته بانده لياور الهسب حسانك اللهم كا تزتك يزه كرتين مر تبدالنَّدا كبركياور ہرمر تنبه شك تكبيرتح بمدكے دونوں كانوں تك باتھ اٹھائے اور بعد تكبير كے ہاتھ لٹكا دے اور ہر تھبیر کے بعداتنی دریقو قف کرے کہ تین مرتبہ <sup>لے</sup> سبحان اللّٰہ کہ شمیں۔ تیسری تھبیر کے بعد ہاتھ ندائکا وے بلکہ باندھ لے اوراعوذ باللہ اوربسم الله پر حکرسورہ فاتحداورکوئی دوسری سورت پر حکرحسب دستوررکوع سجدہ کر کے کھڑا ہوا دراس دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے اس کے بعد تین تکبیریں اس طرح کیے نکین یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ با ندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔مسکلہ (۳):بعدنماز کے دوخطبےمنبر پر کھڑے ہوکر پڑھےاور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی ہی دیر تک جیٹے جتنی دیر جعدے خطبہ میں بیٹھتا ہے۔مسکلہ (۴): بعدنمازعیدین کے (بابعدخطبہ کے )وعامانگنا کو نبی علاقے اوران کے محابہ "اور تابعین اور تبع تابعین " ہے منقول نہیں مگر چونکہ عموماً ہرنماز کے بعد دعا ما تکنامسنون ہے اس لئے بعد نماز عیدین بھی وعا ما تکنامسنون ہوگا۔ (ق)۔مسکلہ (۵):عیدین کے خطبہ میں پہلی تھبیر ہے ا بتداء کرے اول خطبہ میں نومر تبداللہ اکبر کہے دوسرے میں سات هرفتبہ۔ تمسئلہ (۲): عیدالانکی کی نماز کا مھی یں طریقہ ہےاوراس میں بھی وہ سب چیزیں مسنون ہیں جوعیدالفطر میں ہیں فرق اسقدر ہے کہ عیدالانکیٰ کی نیت میں بجائے عیدالفطر،عیدالانٹی کا لفظ داخل کرے۔عیدالفطر میں عیدگاہ جانے سے سیلے کوئی چیز کھانا مسنون ہے۔ یہال نہیں۔اورعیدالفطر میں راستہ میں چلتے وقت آ ہستہ تھبیر کہنا مسنون ہےاور یہاں بلند آ واز ے اور عید الفطر کی نماز دہر کر کے بڑھنامسنون ہے اور عید الانٹیٰ کی سوہرے اور یہاں صدقہ فطرنہیں بلکہ بعد میں قربانی ہے اہل وسعت پراوراز ان وا قامت نہ یہاں ہے نہ وہاں مسئلہ ( ے )؛ جہاں عید کی نماز پر معی جائے وہاں اس دن کے اورکوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے نمازے پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ ہاں بعدنماز کے تعریب آ کرنماز پڑھنا مکروہ نہیں اور قبل نماز کے بیجی مکروہ ہے۔مسئلہ (۸):عورتیں اوروہ لوگ جوکسی وجہ ہے نمازعید نه پڑھیں ان کوٹل نمازعید کے کوئی نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔مسئلہ ( ۹ ): عیدالفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام اور عیدالامنی کے خطبہ میں قربانی کے مسائل اور تکبیرتشریق کے احکام بیان کرنا جا ہے۔ تکبیرتشریق اس مسئلہ میں نمازے مرا دفعل نمازے۔

يعى برفرض ثمازك بعدايك مرتبه ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ آكَبَرُ لاَ إِلَّهُ اللَّهُ وَالِلَّهِ آكْبَرُ اللَّهُ آكَبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ﴾ كہنا واجب بےبشرطيكه و وفرض جماعت سے يردها كيا ہواوروہ مقام شهر بوية كميرعورت اورمسافرير واجب نہیں اگریالوگ تمی ایسے محص کے مقتدی ہوں جس پرتکبیر واجب ہے تو ان پر بھی تکبیر واجب ہو جائے گی کیکن اگر منفر داور عورت اور مسافر بھی کہد لے تو بہتر ہے کہ صاحبین کے نزد یک ان سب پر واجب ہے۔ مسئلہ (۱۰): بینکبیر عرفے بعنی نویں تاریخ کی فجر ہے تیر ہویں تاریخ کی عصر تک کہنا واجب ہے، سب تھیس نمازیں ہوئیں جن کے بعد تکبیر واجب ہے۔مسئلہ (۱۱):اس تکبیر کا بلند آ واز ہے کہنا واجب ہے ہاں عورتیں آہتہ آواز ہے کہیں۔مسئلہ (۱۲): نماز کے بعد فورا تھبیر کہنا جائے۔مسئلہ (۱۴): اگرامام تھبیر کہنا بھول جائے تو مقندیوں کو جا ہے کہ فوران تھمیر کہددیں بیانظار نہ کریں کہ جب امام کے تب کریں۔مسکلہ (۱۴) عیدالانتحاکی نماز کے بعد بھی تھبیر کہالیا بعض کے نزدیک واجب ہے۔مسکلہ (۱۵) عیدین کی نماز بإلا تفاق متعدد مساجد میں جائز ہے۔مسکلہ (۱۶): اگر کسی کوعید کی نماز ندملی ہوادرسب لوگ پڑھ جیکے ہوں تو وہ شخص تنها نمازعیدنہیں پڑھ سکتااس لئے کہ جماعت اس میں شرط ہے ای طرح اگر کوئی مخص شریک جماعت ہوا ہواور کسی وجہ ہے اسکی نماز فاسد ہوگئی ہووہ بھی اس کی قضانہیں پڑھ سکتا نداس پراس کی قضا واجب ہے ہاں اگر کچھاورلوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوجا کیں تو پڑھناواجب ہے۔مسکلہ (۱۷): اگر کسی عذر ہے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عیدالفطر کی نماز دوسرے دن اورعیدالاضیٰ کی بارہویں تاریخ تک پڑھی جاسکتی ہے۔ مسئلہ (۱۸) عیدالانکی کی نماز میں بےعذر بھی بار ہویں تاریخ تک تاخیر کرنے ہے نماز ہوجائے گی مگر مکروو ہاورعیدالفطرمیں بےعذرتا خیر کرنے سے بالکل ہی نماز نہیں ہوگی۔عذر کی مثال۔(۱) کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو ل (۴) پانی برس رہا ہو (۳) جاند کی تاریخ محقق نہ ہواور بعدز وال کے جب وقت جاتار ہے محقق ہوجائے (۳) ابرے دن نماز پڑھی گئی ہواور بعد ابر کھل جانے کے معلوم ہوکہ بے وقت نماز پڑھی گئی۔ مسکلہ (19):اگرکوئی مخص عیدی نماز میں ایسے وقت آ کرشر یک ہوا ہو کہ امام بھبیروں ہے فراغت کرچکا ہوتو اگر قیام میں آ کرشریک ہوا ہوتو فور ابعد نیت باندھنے کے تھبیری کہدیا اگر جدامام قرائت شروع کرچکا ہو۔ اوراگررکوع میں آ کرشر یک ہوا ہوتو اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں کی فراغت کے بعدامام کا رکوع مل جائیگا تو نیت یا ندھ کرتھبیر کہد لے بعداس کے رکوع میں جائے اور رکوع نہ ملنے کا خوف ہوتو رکوع میں شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے تنہیج کے تکبیری کہدیے گر حالت رکوع میں تکبیری کہتے وقت ہاتھ ندا تھائے اور اگرقبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ چکے امام رکوع ہے سراٹھا لے تو بیٹھی کھڑا ہوجائے اورجس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں وہ اس ہے معاف ہیں ۔مسئلہ (۲۰):اگر کسی کی ایک رکعت عید کی نماز میں چلی جائے تو جب وہ اس کو ادا کرنے لگےتو پہلے قرائت کر لے اس کے بعد تھیر کہا گرچہ قاعدہ کے موافق پہلے تکبیر کہنا جا ہے تھالیکن

584

ا مراد وہ امام ہے جس کے بدون نماز پڑھنے میں فتند کا اندیشہ ہوخواہ صاحب حکومت ہویا نہ ہواہ راگر فتنہ کا اندیشہ نہوتو بھر مسلمان کسی کوامام بنا کرنماز ہڑھ لیس ۔امام نہ آنے کی وجہ ہے دیر ندکریں

چونکہ اس طریقہ سے دونوں رکعتوں میں تکبیریں پے در پے ہوئی جاتی ہیں اور یہ کسی صحابی کا ندہب نہیں ہے اس کے خلاف تھم دیا گیا ،اگرامام تکبیر بھول جائے اور رکوع میں اس کوخیال آئے تو اس کوچا ہے کہ حالت رکوع میں تکبیر کہد لے پھر قیام کی طرف نہ لوٹے اور اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے یعنی نماز فاسد نہ ہوگی لیکن ہر حال میں بوجہ کمٹرت اڑ دھام کے سجدہ سہونہ کرے۔

کعبہ مکرمہ کے اندرنماز پڑھنے کا بیان: مسکلہ (۱): جیسا کہ کعبہ شریف کے باہراس کے رخ پرنماز یر صنا درست ہے ویسا ہی کعبہ مرمہ کے اندر بھی نماز پڑھنا درست ہے استقبال قبلہ ہو جائے گا خواہ جس طرف پڑھے اس وجہ سے کہ وہاں چاروں طرف قبلہ ہے جس طرف منہ کیا جائے کعبہ ہی کعبہ ہے اور جس طرح نفل نماز جائز ہے ای طرح فرض نماز بھی۔مسئلہ (۲): کعبہ شریف کی حبیت پر کھڑے ہوکرا گرنماز پڑھی جائے تو وہ بھی سیحے ہےاس لئے کہ جس مقام پر کعبہ ہے وہ زمین اور اس کے محاذِی جوحصہ ہوا کا آسان تک ہے سب قبلہ ہے قبلہ کچھ کعبہ کی دیواروں میں منحصر نہیں ہے اس لئے اگر کوئی شخص کسی بلندیہاڑ پر کھڑے ہوکرنماز پڑھے جہاں کعبہ کی دیواروں ہے بالکل محاذات نہ ہوتواسکی نماز بالا تفاق درست ہے کین چونکہ اس میں کعبہ کی بے تعظیمی ہے اور کعبہ کی حجبت پرنماز پڑھنے ہے نبی علیہ نے بھی منع فرمایا ہے اس لئے مکروہ تح یمی ہوگی۔ مسکلہ (۳): کعبہ کے اندر تنہانماز پڑھنا بھی جائز ہے اور جماعت ہے بھی اور وہاں پہھی شرطنہیں کہ امام اور مقتدیوں کا منہ ایک ہی طرف ہواس لئے کہ وہاں ہرطرف قبلہ ہے ہاں پیشرط ضرور ہے ہ کہ مقتدی امام ہے آ گے بڑھ کرنہ کھڑے ہوں اگر مقتدی کا مندامام کے منہ کے سامنے ہوتب بھی درمت ہےاس لئے کہاس صورت میں وہ مقتدی امام کے آگے نہ کہا جائےگا آگے جب ہوتا کہ جب دونوں کا منہ ایک ہی طرف ہوتااور پھرمقتدی آ گے بڑھا ہوا ہوتا مگر ہاں اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی اس لئے کہ کسی آ دمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن اگر کوئی چیز چے میں حائل کر لی جائے تو یہ کراہت ندرہے گی ۔مسکلہ (۷):اگرامام کعبہ کے اندراور مقتدی کعبہ ہے باہر حلقہ باندھے ہوئے کھڑے ہوں تب بھی نماز ہوجائے گ کیکن اگر صرف امام کعبہ کے اندر ہوگا اور کوئی مقتدی اس کے ساتھ نہ ہوگا تو نماز مکروہ ہوگی اس لئے کہ اس صورت میں بوجہاس کے کہ کعبہ کے اندر کی زمین اونچی ہے امام کا مقام بقدرا یک قد کے مقتدیوں ہے اونچا ہوگا۔مسکلہ(۵): اگرمقتدی اندرہوں اور امام باہرتب بھی نماز درست ہے بشرطیکہ مقتدی امام ہے آگے نہ ہوں۔مسکلہ(۲):اوراگرسب باہر ہوں اور ایک طرف امّام ہواور جاروں طرف مقتدی حلقہ باندھے ہوئے ہوں جیسا کہ عام عادت وہاں ای طرح نماز پڑھنے کی ہے تب بھی درست ہے کیکن شرط یہ ہے کہ جس طرف امام کھڑا ہےاس طرف کوئی منتذی بہنسبت امام کے خانہ کعبہ کے نز دیک نہ ہو کیونکہ اس صورت میں وہ امام ے آ گے سمجھا جائے گا جو کہ مانع اقتداء ہے البتہ اگر دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بنسبت امام کے زرد یک بھی ہوں تو مجھ معزبیں اور بیاسکی صورت ہے۔ا۔ب۔ج۔د کعبہ ہے اور ہ امام ہے جو کعبہ سے دوگر کے فاصلہ پر کھڑا ہےاور و اور ز مقتدی ہیں جو کعبہ سے ایک گز کے فاصلہ پر کھڑے ہیں مگروتوہ کی طرف

کھڑا ہےاورز دوسری طرف کھڑا ہے وکی نماز نہ ہوگی زگی ہوجائے گی۔

سجدہ تلاوت کا بیان: مسئلہ (۱): اگر کوئی مخص کسی امام ہے آیت بجدہ سے اس کے بعد اسکی افتد ا کرے تو اس کوامام کے ساتھ سجد واکر نا جا ہے اور اگر امام سجدہ کرچکا ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں ایک بیاک جس رکعت میں آیت مجدہ کی تلاوت امام نے کی ہووہی رکعت اگر اس کوٹل جائے تو اس کو مجدہ کی ضرورت نہیں اس رکعت کے ل جانے ہے تمجھا جائے گا کہوہ مجدہ بھی مل گیا۔ دوسرے یہ کہوہ رکعت نہ ملے تو اس کو بعد نمازتمام کرنے کے خارج نماز میں بجدہ کرناوا جب ہے۔مسئلہ (۲):مقتدی ہے اگر آیت بجدوئی جائے تو سجده واجب نه ہوگا نداس پر نداس کے امام پر ندان لوگوں پر جواس نماز میں شریک ہیں ہاں جولوگ اس نماز میں شریک نہیں خواہ وہ لوگ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی ووسری نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر سجدہ واجب ہو گا۔مسئلہ (س): سجدہ تلاوت میں تبقیہ ہے وضوئیں جاتالیکن سجدہ باطل ہوجاتا ہے۔مسئلہ (س): عورت کی محاذ ات مفسد تجده تلاوت نہیں ۔مسکلہ (۵): سجده تلاوت اگر نماز میں واجب ہوا ہوتو اس کا ادا كرنا فوراُ واجب ہے۔ تاخير كي اجازت نہيں ۔ مسئلہ (۲) : خارج نماز كاسجده نماز ميں اورنماز كا خارج ميں بلكه دومري نماز ميں بھي ادانہيں كيا جاسكتا۔پس اگر كوئي فخص نماز ميں آيت سجد ہ پڑھےا در سجد ہ نہ كرے تو اس کا ممناہ اس کے ذمہ ہوگا اور اس کے سواکوئی تدبیر نہیں کہ توبہ کرے اور ارحم الراحمین اینے فعنل وکرم ہے معان فرمادے۔مسکلہ(ے): اگر دومخص علیحدہ علیحدہ تھوڑوں پرسوارنماز پڑھتے ہوئے جارہے ہوں اور ہر مخص ایک ہی آیت بحدہ کی تلاوت کر ہےاورا یک دوسرے کی تلاوت کونماز ہی میں سنے تو ہر خص پرایک ہی سجدہ واجب ہوگا جونماز ہی میں اوا کرنا واجب ہے اور اگر ایک ہی آیت کونماز میں پڑھااور اس کونماز ہے باہر سنا تو دو بحدے واجب ہو سکتے ایک تلاوت کے سبب سے دوسرا سننے کے سبب سے مگر تلاوت کے سبب سے جو ہوگا وہ نماز کاسمجما جائیگا اور نماز ہی میں اوا کیا جائیگا اور جو سننے کے سبب سے ہوگا وہ خارج نماز کے اوا کیا جائیگا۔مسکلہ(۸):اگرآیت محدونماز میں پڑھی جائے اورفورارکوع کیاجائے یابعددوتنین آیتوں کے اوراس ركوع ميس بطنة وقت عجده تلاوت كى بعى نيت كرلى جائة توسجده ادا موجائيكا أكراس طرح آيت مجده كى تلاوت کے بعد نماز کا سجدہ کیا جائے یعنی بعدرکوع وتومہ کے تب بھی بیسجدہ ادا ہو جائیگا اور اس میں نیت ک بھی ضرورت نہیں ۔مسکلہ ( 9 ): جمعہ اورعیدین اور آ ہستہ آ واز کی نمازوں میں آبت بجدہ نہ پڑھنا جا ہے اس لئے کہ بحدہ کرنے میں مقتربوں کے اشتہاہ کا خوف ہے۔

میت کے شمل کے مسائل: مسئلہ(۱): اگر کوئی فخص دریا میں ڈوب کرمر کمیا ہوتو وہ جس وقت نکالا جائے اس کا فسل دینا فرض ہے۔ پانی میں ڈو بنافسل کیلئے کافی نہ ہوگا اس لئے کہ میت کا فسل دینا زندوں پر فرض ہے اور ڈو بے میں کوئی ان کافعل نہیں ہوا۔ ہاں اگر نکالئے وقت فسل کی نیت سے اس کو پانی میں حرکت دیدی جائے

یہاں مراواس ہے و وجکہ ہے جہاں مسلمان زیادہ بستے ہوں

توعسل ہو جائےگا۔ای طرح اگرمیت کے اوپر یانی برس جائے یا اور کسی طرح سے یانی بہنچ جائے تب ہمی ان کا عشل دینا فرض رہے گا۔مسکلہ(۲): اگر کسی آ دمی کاصرف سرکہیں دیکھاجائے تو اس کوسل نددیا جائیگا بلکہ یونہی ۔ فن کر دیا جائے گاا گرکسی آ دمی کا بدن نصف سے زیادہ کہیں ملے تو اس کاعنسل دینا ضروری ہے خواہ سر کے ساتھ ملے باے سرے اورا کرنصف سے زیادہ نہ ہو بلکہ نصف ہوتو آگر سرے ساتھ ملے تو عسل دیا جائیگا ورنہ ہیں اورا گر نصف ہے تم ہوتو عسل نددیا جائیگا خواہ سر کے ساتھ ہویا بے سر کے۔مسئلہ (۳): اگر کوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قرینے سے بیمعلوم نہ ہو کہ بیمسلمان تھایا کا فرتو آگر دارالاسلام <sup>کے</sup> میں بیرواقعہ ہوا تو اس کونسل دیا جائيگااورنمازېمي پڙهي جائيگي \_مسکله (٣٠):اگرمسلمانو س کنعشيس کافرو پ کی نعشو س مين ا جا کيس اورکو ئي تميز باقى ندر ہے توان سب كونسل ديا جائيگا اورا كرتميز باقى ہوتو مسلمانوں كى نعشيں عليحدہ كر بى جائيں اورصرف انہى كو عسل دیا جائے گا کا فروں کی نعشوں کوشسل نید با جائے۔مسئلہ (۵):اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز کا فرہواورو ہمر جائے تو اسکی نعش اس کے ہم ندہب کودیدی جائے اگر اس کا کوئی ہم ندہب ندہویا ہو مگر لینا قبول ندکرے تو بدرجہ مجورى وومسلمان اس كافركونسل ديمريمسنون طريقے ہے يعنى اس كودضوندكرائے اورسراس كاندصاف كرايا جائے کا فوروغیرہ اس کے بدن میں نہ ملا جائے بلکہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں اس طرح اس کو دھو کیں اور . کا فردھونے سے یاک نہ ہوگا۔ حتیٰ کدا گر کوئی مخص اس کو لئے ہوئے نماز پڑھے تو اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ مسئلہ (۲): ہاغی لوگ یا ڈاکہزن آگر مارے جائیں تو ان کے مردوں کوٹسل نیدیا جائے بشرطیکہ عین لڑائی كووتت ماريك محية مول مسكله (2): مرتد أكر مرجائة اس كومجى عسل ندديا جائة أوراس كالل فد بب اس کانعش مانگیس توان کوہمی نددی جائے۔مسئلہ (۸):اگر بانی نہونے کے سبب ہے کسی میت کوئیم کرایا حمیا ہواور پھر یانی مل جائے تو اس کو مسل دے دینا جاہے۔

میت کے گفن کے بعض مسائل: مسئلہ (۱): اگرانسان کا کوئی عضویا نصف جسم بغیر سرکے پایا جائے تو اس کو بھی کئی نہ کس کیٹر سے جس لیبیٹ وینا کافی ہے ہاں اگر نصف جسم کے ساتھ سر بھی ہویا نصف ہے زیادہ جسم کا ہو گوسر بھی نہ ہوتو بھی گفن مسئون وینا جائے۔مسئلہ (۲): کسی انسان کی قبر کھل جائے اور کسی وجہ ہے اسکی تعمق باہرنگل آئے اور کفن نہ ہوتو اس کو بھی گفن مسئون وینا چاہئے بشرطیکہ و نفش کھٹی نہ ہواورا کر بھٹ کئی ہوتو صرف کیٹرے میں لیبیٹ وینا کافی ہے۔ ا

جنازے کی نماز کے مسائل: نماز جنازہ درحقیقت اس میت کیلئے دعا ہے ارحم الراحمین ہے۔مسئلہ(۱): نماز جنازہ کے واجب ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جواور نمازوں کیلئے ہم او پرلکھ بچکے ہیں۔ ہاں اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے وہ یہ کہ اس محفص کی موت کاعلم بھی ہو پس جس کویہ خبر نہ ہوگی وہ معذور ہے نماز جنازہ اس پر ضروری نہیں۔مسئلہ (۲): نماز جنازہ کے بچے ہونے کیلئے دونتم کی شرطیں ہیں۔ایک فتم کی وہ شرطیں اس پر ضروری نہیں۔مسئلہ (۲): نماز جنازہ کے بچے ہونے کیلئے دونتم کی شرطیں ہیں۔ایک فتم کی وہ شرطیں

یعنی مسنون گفن کی **حاجت نبیں م**رف لیبیٹ کر دفن کر دیسے

ہیں جونماز پڑھنے والوں ہے تعلق رکھتی ہیں وہ وہی ہیں جواورنماز وں کیلئے اوپر بیان ہوچکیس لینی طہارت ستر عورت،استقبال قبله،نیت - ہاں وقت اس کیلئے شرطنبیں اور اس کیلئے تیم نماز ندملنے کے خیال ہے جائز ہے مثلًا نماز جنازہ ہورہی ہواوروضوکرنے میں بیرخیال ہو کہنمازختم ہوجائے گی تو تیمّم کر لے بخلاف اورنمازوں ك كدان ميں اگر وقت كے يطلے جانے كا خوف ہوتو بھى تيم جائزنبيں \_مسئلہ (٣): آج كل بعض آ دى جنازے کی نماز جو نہ پہنے ہوئے پڑھتے ہیں ان کیلئے بیامرضروری ہے کہ وہ جگہ جس پر کھڑے ہوئے ہوں اور جوتے وونوں یاک ہوں اور اگر جونہ ہے پیرنکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا یا ک ہوتا ضروری ہے اکثر لوگ اِس کا خیال نہیں کرتے اوران کی نماز نہیں ہوتی ۔ووسری قتم کی وہ شرطیں ہیں جن کا میت ہے تعلق ہے وہ جیے ہیں۔(۱) میت کا مسلمان ہونا پس کا فراور مرتد کی نماز سیجے نہیں۔مسلمان اگر چہ فاسق یا بدعتی ہواسکی نماز صحیح ہے سوائے ان لوگوں کے جو بادشاہ برحق سے بغاوت کریں یا ڈا کہ زنی کرتے ہوں بشرطیکہ بیلوگ بادشاہ وقت ہے لڑائی کی حالت میں مفتول ہوں اور اگر بعدلڑائی کے یااپی موت ہے مرجا کیں تو پھران کی نماز پڑھی جائیگی اسی طرح جس شخص نے اینے باپ یا ال کونل کیا ہوا وراسکی سزامیں وہ مارا جائے تو اسکی نماز بھی نہ پڑھی جائے گی اور ان لوگوں کی نماز جرانہیں پڑھی جاتی اور جس مخص نے اپنی جان خورکشی کر کے دی ہواس پرنماز پڑھنا سیجے بیہ ہے کہ درست ہے۔مسئلہ (مہ): جس نابالغ لڑ کے کا باپ یا مال مسلمان ہووہ لڑ کا مسلمان سمجھا جائے گا اوراسکی نماز بڑھی جائیگی ۔مسکلہ (۵): میت ہے مراد و ہنچن ہے جوزندہ بیدا ہوکرمر گیا ہوا دراگر مراہوالڑ کا پیدا ہوا ہوتو اسکی نماز درست نہیں ۔شرط (۲)میت کے بدن اور کفن کا نجاست هیقیہ اور حکمیہ سے طاہر ہونا ہاں اگر نجاست هیقیہ اس کے بدن سے بعد خسل خارج ہوئی ہواوراس سبب سے اس کابدن بالکل نجس ہوجائے تو کیجیمضا کفتہیں نماز درست ہے۔مسکلہ (٢): اگر كوئى ميت نجاست حكميه سے طاہر نه ہو ۔ يعنی اس كونسل نه ديا گيا ہو يا درصورت ناممكن ہونے عسل ے تیم کرایا گیا ہوا سکی نماز درست نہیں۔ ہاں اگراس کا طاہر ہوناممکن ندہومثالی بے خسل یا تیم کرائے ہوئے ۔ وفن کر چکے ہوں اور قبر برمٹی بھی پڑ چکی ہوتو پھراسکی نماز اسکی قبر پرای حالت میں پڑھنا جائز ہے اگر کسی میت یر بے خسل یا تیم کے نماز پڑھی گئی ہوا دروہ وفن کرویا گیا ہوا در بعد دفن کے خیال آئے کہاس کو خسل نہیں ویا گیا تھا تو اسکی نماز ووبارہ اسکی قبر پر بیزھی جائے اس لئے کہ پہلی نماز صحیح نہیں ہوئی ، ہاں اب چونکہ عشل ممکن نہیں البندانماز ہوجائیگی۔مسکلہ (۷):اگر کوئی مسلمان بےنماز پڑھے ہوئے دفن کردیا گیا ہوتو اسکی نماز اسکی قبریر یڑھی جائے گی جب تک کہ اسکی نعش کے بھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو جب خیال ہو کہ ابنعش بھٹ گنی ہوگی تو پھرنماز نہ پڑھی جائے اور نعش سیننے کی مدت ہر جگہ کے اعتبار ہے مختلف ہے اس کی تعیمین نہیں ہوسکتی یہی اصح

بعن جیسی راعت ضروری ہے ویا ہے ہی ہر تکبیر ضروری ہے اوراس نماز کے ارکان تکبیریں اور قیام ہیں

ہے اور بعض نے تمن دن اور بعض نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت بیان کی ہے۔مسکلہ (۸): میت جس جكدر كلى مواس جكه كا ياك مونا شرط نبيس اگرميت ياك پلنگ يا تخت پر مواورا گربلنگ يا تخت بهي ناياك ہو یا میت کو بدون پلنگ وتخت کے ٹایا ک زمین برر کھ دیا جائے تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نز دیک طہارت مکان میت شرط ہے اس لئے نماز نہ ہوگی اور بعض کے نز دیک شرطنہیں اس لئے نماز صحیح ہو جائے گی۔شرط (۲)میت کےجسم واجب الستر کا پوشیدہ ہونا اگر میت بالکل بر ہنہ ہوتو اسکی نماز درست نہیں۔شرط (۳)میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوتو نماز درست نہیں۔شرط (۴) جس چیز پرمیت ہواس کا زمین پررکھا ہوا ، اگرمیت کے لوگ اینے ہاتھوں بر اٹھائے ہوئے ہوں یاکسی گاڑی یا جانور پر ہواورای حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے توضیح نہ ہوگی۔شرط (۵)میت کا و ہاں موجود ہونا اگرمیت و ہاں موجود نہ ہوتو نماز سیجے نہ ہوگی۔مسئلہ ( ۹:۔نماز جنازے میں دو چیزیں فرض ہیں۔(۱) جار مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہر تکبیر یہاں قائم مقام ایک رکعت کے استمجی جاتی ہے۔ (۲) قیام یعنی کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھنا جس طرح فرض واجب نمازوں ہیں قیام فرض ہےاور بے عذر کے اس کا ترک جائز نہیں۔عذر کا بیان نماز کے بیان میں اوپر ہو چکا ہے۔مسکلہ (۱۰): رکوع، بجدہ، قعدہ وغيره اس نماز مين بين \_مسئله (١١): نماز جنازه مين تمين چيزين مسنون بين \_(١) الله تعالى كي حمد كرنا (٣) نبی علی میلان پر درود پڑھنا (٣) میت کیلئے دعا کرنا، جماعت اس میں شرطنہیں ہے پس اگر ایک محف بھی جنازے کی نمازیزھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا خواہ نمازیز ھنے والاعورت ہویا مرد، بالغ ہویا نابالغ۔مسکلہ (۱۲): ہاں یہاں جماعت کی ضرورت زیادہ ہے اس لئے کہ بیدد عاہے میت کیلئے اور چندمسلمانوں کا جمع ہوکر بارگاہ النی میں کسی چیز کیلئے دعا کرنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے مزول رحمت اور قبولیت کیلئے۔مسکلہ (۱۳): نماز جناز و کامسنون ومتحب طریقه بیه به که میت کوآ مے رکھ کرامام اس کے سینہ کے مقابل کھڑے بوجائة اورسب لوَّك بينيت كري ﴿ نَوَيْتُ أَنُ أُصَـكِّى صَـلُوـةَ الْبَحِنَ ازَّهَ لِلْا تَعَالَى وَ دُعَاءً لِلْمَيَّتِ ﴾ لعني من في بداراده كيا كرنماز جنازه يرمون جوخدا كي نماز باورميت كيليَّ وعاب بينيت كر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیرتحریمہ کے کانوں تک اٹھا کرایک مرتبہ اللہ اکبر کہد کر دونوں ہاتھ مثل نماز کے باندھ کیں پھر ﴿ مُسْبُحَانَکَ اَللّٰهُمْ ﴾ آخرتک پڑھیں اس کے بعد پھرا یک بار ﴿ اَللّٰهُ اَکْبَرُ ﴾ ہیں گراس مرتبہ ہاتھ ندا ٹھا ئیں بعداس کے درود شریف پڑھیں اور بہتریہ ہے کہ وہی درود شریف پڑھا جائے جونماز میں پڑھا جاتا ہے، پھرایک مرتبہ ﴿ اَلْلَهُ اَكْبُو ﴾ كبين اس مرتبہ بھی ہاتھ ندا تھا كيں۔اس كبير كے بعدميت كيلتے وعا كرين أكروه بإلغ بوخواه مردبو ياعورت بيدعا يؤهين \_ ﴿ أَلَكُهُمَّ اغْفِرُ لِحَيَّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا

وَصَـ فِيْسِرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكِرِنَا وَأُنْفَانَا اَللَّهُمُّ مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحِيْهِ عَلَى الْإِشْلَامِ وَمِنْ تَوَقَّيْتُهُ مِنَّا فَتُوفَ فَ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴾ اوربعش احاديث من بيدعائجي واردبوتي بـــ ﴿ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمُهُ وَعَالِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءُ وَالثُّلُجِ وَالْبَرُدِوَنَقِهِ مِنَ الْنَحَيْطَايَا كُمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ ٱلْآبُيَصُ مِنَ الدُّنَسِ وَٱبْدِلَهُ دَارًا خَيْرًا مِّنُ دَارِهِ وَأَهُلا خَيْرًا مِّنُ ٱهُـلِهِ وَزَوْجُـا خَيْرًا مِّنُ زَوْجِهِ وَٱدِّخُلُهِ الْجَنَّةَ وَٱعَذِهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِوَ عَذَابِ النَّارِ ﴾ اوراً كر ان دونوں دعا وُں کو پڑھ لے تب بھی بہتر ہے بلکہ علامہ شامی " نے روالحقار میں دونوں دعا وُں کوا یک ہی میں ملا کرلکھا ہےان دونوں دعاؤں کےسوااور دعا تمیں بھی احادیث میں آئی ہیں اوران کو ہمارے نقبہا ۔ نے بھی نَقَل كيا بِ جس دعا كوجا ہے افترياركرے اور اگرميت نابالغ لا كا ہوتو بيد عاير ھے۔ ﴿ اَلسَلْهُ مَ اَجْعَلُهُ لَنَافَوَطُا وَّاجْعَلُهُ لَنَا أَجُوًّا وَهُخُوًّا وَاجْعَلُهُ لَنَاشَافِعًا وَّمُشْفَعًا ﴾ اوراكرنابالغ لأكى بوتب بهى يهى دعا بصرف اتنافرق بكر تينول ﴿ الجعله ﴾ ى جكر ﴿ الجعله اورَ شافِعً ا ومُشَفَعًا ك جكر شَافِعة ومُشْفَعَة ﴾ ردهيس جب بيدعار و على تو بحرايك مرتبه ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ كبيس اوراس مرتب بحى باتهانه ۔ اٹھا کمیں اور اس تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قرائت وغیرونہیں ہے۔مسکلہ (۱۲۷): نماز جناز وامام اورمقتدی دونوں کے حق میں بکساں ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ امام تکبیری اور سلام بلند آواز ہے کہے گا اور مقتدی آستہ آواز ہے ہاتی چیزیں لعنی ثناءاور دروداور دعامقندی بھی آ سندآ واز ہے پڑھیں عے اورامام بھی آ سندآ واز ہے پڑھے گا۔مسکلہ (۱۵): جنازہ کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی تمین صفیں کردی جائمیں یہاں تک کہ اگر صرف سات آ دمی ہوں تو ایک آ دمی ان میں ہے امام بنادیا جائے اور پہلی صف میں تین آ دمی کھڑے ہوں اور دوسری صف میں دواور تیسری میں ایک مسکلہ (۱۶): جنازہ کی نماز بھی ان چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزوں ہے دوسری نمازوں میں نساد ہوتا ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ جنازہ کی نماز میں قبقبہ ہے وضونہیں جاتا اور عورت کی محاذات ہے بھی اس میں فسادنہیں آتا۔مسکلہ ( ۱۷): جنازہ کی نماز اس مسجد میں بڑھنا مکروہ تحریمی ہے جو پنج وقتی نماز وں یا جمعہ یا عیدین کی نماز کیلئے بنائی گئی ہوخواہ جناز ہسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہواور نماز پڑھنے والے اندر ہوں، ہاں جو خاص جناز وکی نماز کیلئے بنائی منی ہواس میں مکروہ نہیں ۔مسئلہ (۱۸): میت کی نماز میں اس غرض ہے زیادہ تا خیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مکردہ ہے۔مسئلہ (۱۹): جنازه کی نماز پینه کریا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔مسکلہ (۲۰): اگرایک ہی وقت میں کئی جناز ہے جمع ہوجا کیں تو بہتریہ ہے کہ ہر جناز ہ کی نمازعلیحد ہر پڑھی جائے اورا گرسب جناز وں کی

ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے اور اس وقت جائے کہ سب جنازوں کی صف قائم کروی جائے جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک جنازے کے آگے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیرایک طرف ہوں اور سب کے سرایک طرف اور بیصورت اس لئے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سیندامام کے مقابل ہو جائيگا جومسنون ہے۔مسکلہ (۲۱):اگر جناز معتلف اصناف کے ہوں تواس ترتیب سے انکی صف قائم کی جائے کہ امام کے قریب مردوں کے جنازے ان کے بعد لڑکوں کے اور ان کے بعد بالغہورتوں کے ان کے بعدنا بالغار كيوں كے مسكله (٢٢): اگركوئي فض جنازے كى نماز ميں ايسے وقت پہنچا كه يحت تجبيري اس کے آنے سے پہلے ہو چکی ہوں تو جس قدر تکبیریں ہو چکی ہوں ان کے اعتبار سے وہ مخص مسبوق مجما جائیگا اوراس کو جائے کہ فورا آتے ہی مثل اور نمازوں کے تعبیر تحریمہ کرشریک ندہو جائے بلکہ امام کی تعبیر کا انتظار کرے جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہے اور پیکبیراس کے قت میں تکبیرتحریمہ ہوگی ۔ پھر جب امام سلام چیردے تو میخص اپنی می ہوئی تحبیروں کوادا کر لے اوراس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مخص ایسے وقت بہنچے کہ امام چوتھی تلبیر بھی کہہ چکا ہوتو و وضحص اس تلبیر کے حق میں مسبوق نہ سمجھا جائے گا اس کو جائے کو ورا تحبیر کہدکرامام کے سلام سے پہلے شریک ہو جائے اور فتم نماز کے بعدا بنی من ہوئی تحبیروں کا اعاد ہ کر لے ۔مسکلہ ( ۴۴۳): اگر کو کی مخص تکبیرتحریر یعنی پہلی تکبیریائسی اور تکبیر کے وقت موجود تعااورنمازين شركت كيلي مستعدتها مكرستى ياكسى اوروجه ي شريك ندموا موتواس كونور أتحبير كهدكرشريك نماز ہوجانا جا ہے امام کی دوسری تکبیر کا اس کو انتظار نہ کرنا جا ہے اور جس تکبیر کے وقت حاضر تھا اس تکبیر کا اعاد ہ اس کے ذمہ نہ ہوگا بشرطیکہ بل اس کے کہ امام دوسری تھبیر ہے بیاس تکبیر کوا داکرے کوامام کی معیت نہ ہو۔ مسئله (۲۴۳): جنازه کی نماز کامسبوق جب اینی گنی ہوئی تکبیروں کوادا کرےاورخوف ہو کہ آگر دعا پڑھے گا تو در ہوگی اور جنازہ اس کے سامنے ہے اٹھالیا جائیگا تو دعانہ پڑھے۔مسکلہ (۲۵): جنازے کی نماز میں اگر كوئى فخف لاحق ہوجائے تو اس كاو ہى تھم ہے جواور نمازوں كے لاحق كا ہے۔مسئلہ (٢٧): جنازے كى نماز میں سب سے زیادہ استحقاق امامت بادشاہ وقت کو ہے گوتقوی اور ورع کے میں اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں اگر بادشاہ وقت وہاں نہ ہواس کا نائب یعنی جو مخص اسکی طرف سے حاکم شہر ہووہ مستحق امامت ہے کوورع اور تقوی میں اس ہے افضل لوگ و ہال موجود ہوں اور وہ بھی نہ ہوتو قاضی شہر۔ وہ بھی نہ ہوتو اس کا نائب-ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کا امام بنانا بلا ان کے اجازت کے جائز نہیں انہی کا امام بنانا واجب ہے اگران میں سے کوئی و ہال موجود نہ ہوں تو اس محلّہ کا امام ستحق ہے بشرطیکہ میت کے اعز ہ میں کوئی

یہاں تقوی اورورع دونوں کے ایک ہی معنی ہیں بینی پر میز گاری۔

س اس افضل نه دورندمیت کے دوائر وجن کوئی ولایت عاصل ہے امامت کے ستی ہیں یا وہ خفص جس کو وہ اجازت دیں اگر ہے اجازت ولی میت کے سی ایسے خفس نے نماز پڑھا دی ہوجس کو امامت کا استحقاق نہیں تو ولی کو افقیار ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھے تی کہ اگر میت فن ہو چکی ہوتو اس کی قبر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے تا وقت کوفش کے بچٹ جانے کا خیال نہ ہو یہ مسکلہ (۲۷): اگر بے اجازت ولی میت کے سی الیے خفص نے نماز پڑھا دی ہوجس کو امامت کا استحقاق ہے تو پھر ولی میت نماز کا اعادہ نہیں کر سکتا اس طرح اگرولی میت نماز پڑھا دی ہوجس کو امامت کا استحقاق ہے تو پھر ولی میت نماز کا اعادہ نہیں کر سکتا اس طرح اگرولی میت نے بحالت نہ موجود ہونے بادشاہ وقت وغیرہ کے نماز پڑھا دی ہوتو بادشاہ وقت وغیرہ کے نماز پڑھ نے تب افتیار نہ ہوگا۔ بلکہ می بادشاہ وقت وغیرہ کو اعادہ کا افتیار نہیں ہوگا گوالی حالت میں بادشاہ وقت کے امام نہ بنانے ہے ترک واجب کا گناہ اولیا تے میت پر ہوگا حاصل یہ کہ ایک جنازہ کی نماز کئی مرتبہ پڑھنا جائز نہیں مگر ولی میت کو جبکہ واجازت کی غیر ستی نے نماز پڑھا دی ہودو بارہ پڑھنا درست ہے۔

تعنی ہرا کی کا اٹھانا جاروں آ ومیوں میں سے جانیس جالیس قدم ہوجائے۔

۔ چہ جنازے کے آھے بھی چلنا جائز ہے ہاں اگر سب لوگ جنازے ئے آگے ہوجا نمیں تو مکروہ ہے ای طرح جنازے کے آمٹے سی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے۔مسکلہ(۹) جنازے کے ہمراہ پیادہ یا چلنامستحب ہے اوراگر تسی سواری پر ہوتو جنازے کے پیچھیے چلے مسئلہ (۱۰): جنازے کے ہمراہ جولوگ ہوں ان کوکوئی دعایا ذکر بلند آوازے پڑھنا مکروہ ہے میت کی قبر کم سے کم اس کے نصف قدے برابر گبری کھودی جائے اور قد سے زیادہ نہونا ج<u>ا</u>ہے اور موافق اس کے قدم کے لمبی ہواور بغلی قبر بانسیت صندوق کے بہتر ہے ہاں اگر زمین بہت نرم ہو کہ بغلی کھود نے میں قبر کے بیٹھ جانے کا ندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے ۔مسکلہ (۱۱) بیٹھی جائز ہے کہا گر بغلی قبر نہ کھود سکے تو میت کوئسی صندوق میں رکھ کر ذفن کر دیں خواہ صندوق لکڑی کا ہو یا پھر کا یا نو ہے کا مگر بہتریہ ہے کہ اس صندوق میں منی بچھادی جائے۔مسکلہ ( ۱۲): جب قبرتیار ہو چکے تو میت کوقبلہ کی طرف قبر میں اتارہ یں اس کی صورت ریے ہے کہ جناز وقبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے اورا تار نے والے قبلہ روکھڑے ہوکرمیت کواٹھا کرقبر میں ر کے دیں۔مسکلہ (۱۳۷): قبر میں اتار نے والوں کا طاق یا جفت ہونامسنون نبیں۔ نبی علیہ کوآپ کی قبر مقدر ميں جارا وميوں نے اتاراتھا۔مسكر(١٨): قبرميں ركھتے وقت ﴿بسم اللَّهِ وَعَلَى ملَّة وَسُول اللَّهِ ﴿ (الله ) كبنامستحب ب\_مسكله (١٥): ميت كوتبريس ركه كردا بن ببلويراس كوتبله روكردينامسنون ب-مسئلہ (۱۷): قبر میں رکھنے سے بعد گفن کی وہ گرہ جو گفن کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے۔ مسئلہ (۱۷):بعداس کے بچی اینوں پرزکل ہے بند کر دیں۔ پختہ اینوں یالکزی کے تختوں ہے بند کرنا مکروہ ہے ہاں جہاں زمین بہت زم ہو کہ قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہو پخته اینٹ یالکڑی کے شختے رکھ دینا یاصندوق میں ر لهنا بھی جائز ہے۔مسکلہ (۱۸):عورت کوقبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنامتحب ہے اور اگر میت کے بدن کے طاہر ہوجانے کا خوف ہوتو پھر پر دہ کرناواجب ہے۔مسکلہ (19):مردول کے ڈن کرتے وقت قبر پر پردہ نہ كرناجا بين ، بال اگرعذر مومثلاً ياني برس ربابويا برف كرر بى مويادهو يخت موتو پهرجائز ہے-مسئله (٢٠): جب میت کوقبر میں رکھ چکیں تو جس قدرمٹی اس کی قبر نے لگی ہووہ سب اس برڈال دیں اس سے زیادہ مٹی ڈالنا سکروہ ہے جبکہ بہت زیادہ ہوکہ قبرایک بالشت سے بہت زیادہ او تجی ہوجائے اورا گرتھوڑی می ہوتو پھر مکروہ نہیں۔ مسئلہ (۲۱): قبر میں مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتداء کی جائے اور برخض اپنے دونوں بإتهول مين منى بحركر قبرين وال دے اور يبلى مرتب يڑھے ﴿مِنْهَا حَلَقَنْكُمْ ﴾ اوردوسرى مرتب ﴿وفِيهَا نْعِيْدْ كُمْ ﴾ اورتيسرى مرتبہ ﴿ وَمِنْهَا نُخُوجُكُمْ تَادَةً الْحُوى ﴾ مسئله (٢٢): بعد فَن كَقُورُ ى ديرتك قبر یخسرنااورمیت کیلئے دعائے مغفرت کرنایا قرآن مجید براھ کراس کا تواب اس کو پہنچانامتنی ہے۔مسکل ۲۳۳:-بعدمٹی ڈال کینے کے قبر پر پانی حیمٹر کنامستحب ہے۔مسکلہ (۲۸۷) کسی میت کوچھوٹا ہو یا ہزامکان کے اندر دفن نہ ترزاجا بي ال ك كريه بات المبياء يبهم السلام كساته خاص ب-مسئله (١٥): قبركا مربع بنانا مكروه ب مستحب یہ ہے کہ آخی ہوئی مثل کو ہان شتر کے بنائی جائے اس کی بلندی ایک بالشت یا سے بچھزیاوہ ہونا حیا ہے۔

صحیح مدیث می قبر پر پیچی لکھنے سے ممانعت آئی ہے۔

مسئلہ (۲۷): قبر کاایک بالشت ہے بہت زیادہ بلند کرنا کروہ تح کی ہے۔ قبر پر تیج کرنایا اس پرمٹی لگانا کروہ ہے۔
مسئلہ (۲۷): بعد فن کر کھنے ہے قبر پرکوئی عمارت مثل گنبد یا تبے وغیرہ کے بنانا بغرض زینت حرام ہاور
مضبوطی کی نیت سے مکروہ ہے۔ میت کی قبر پرکوئی چیز بطور یادداشت کے لکھنا کے جائز ہے بشر طیکہ کوئی ضرورت ہو
ورنہ جائز نہیں لیکن اس زمانہ میں چونکہ عوام نے اپنے عقائد واعمال کو بہت خراب کرلیا ہے اور ان مفاسد ہے مباح
مجی نا جائز ہو جاتا ہے اس لئے ایسے امور ہائک نا جائز ہوئے اور جو جو ضرور تمیں بیلوگ بیان کرتے ہیں سب نفس
کے بہانے ہیں جن کو وہ دل میں خود بھی سمجھتے ہیں۔

# شهيد كاحكام

اگر چہشہید بھی بظاہر میت ہے گرعام موتی کے سب احکام اس میں جاری نہیں ہو سکتے اور فضائل بھی اس کے بہت ہیں اس لئے اس کے احکام علیحدہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ شہید کے اقسام احادیث میں بہت وارد ہوئے ہیں۔بعض علماء نے ان اقسام کے جمع کرنے کیلئے مستقل رسالے بھی تصنیف فرمائے ہیں مگر ہم کو شہید کے جواحکام یہاں بیان کرنامقصود ہیں وہ اس شہید کے ساتھ خاص ہیں جس میں یہ چندشرطیں یائی جائمیں۔شرط(۱)مسلمان ہوناپس غیراہل اسلام کیلئے کسی شم کی شبادت ثابت نہیں ہوسکتی۔شرط(۲)مکلف یغنی عاقل بالغ ہونا۔پس جو خص حالت جنون وغیرہ میں مارا جائے باعدم بلوغ کی حالت میں تو اس کیلئے شہادت کے وہ ادکام جن کوہم آ گئے ذکر کرینگے ثابت نہ ہو تکئے ۔شرط (٣) حدث اکبر سے یاک ہونا اگر کوئی مخص حالت جنابت میں یا کوئی عورت حیض ونفاس میں شہید ہوجائے تواس کیلئے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہو گئے۔شرط ( ۴ ) ہے گناہ مقتول ہونا پس اگر کو ئی مخص ہے گناہ مقتول نہیں ہوا بلکہ کسی جرم شرعی کی سزامیں مارا گیا ہو یا مقتول ہی نہ ہوا ہو بلکہ یونہی مرگیا ہوتو اس کیلئے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہو نگے ۔شرط (۵)اگر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا گیا ہوتو یہ بھی شرط ہے کہ سی آلہ جارحہ سے مارا گیا ہوا گرسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے بذریعہ آلہ غیر جارحہ کے مارا گیا ہومثاً اکسی چھر وغیرہ ہے مارا جائے تو اس پرشہید کے احکام جاری نہ ہو کے لیکن او با مطلقاً آلہ جارحہ کے تھم میں ہے گواس میں دھار نہ ہواورا گر کوئی شخص حربی کا فروں یا باغیوں یا ڈاکہ زنوں کے ہاتھ ہے مارا گیا ہویاان کےمعرکہ جنگ میں مقتول ملے تواس میں آلہ جارحہ ہے مقتول ہمونے کی شرط نہیں حتی کہ اگر کسی پھر وغیرہ ہے بھی وہ لوگ ماریں اور مرجائے تو شہید کے احکام اس پرجاری ہوجا کمیتھے۔ بلکہ رہجی شرط نبیں کہ وہلوگ خودمر تکب قتل ہوئے ہوں۔ بلکہ اگر وہ سب قبل بھی ہوئے ہوں لیعنی ان سے وہ امور وتوع میں آئیں جو باعث قتل ہو جائیں تب بھی شہید ہےا حکام جاری ہو جائیں گے۔مثال: ۔(۱) کسی حربی وغیرہ نے ا ہے جانور ہے کسی مسلمان کوروند ڈالا اورخود بھی اس پر سوارتھا۔ (۲) کوئی مسلمان کسی جانور پر سوارتھا،اس جانور کو سی حربی وغیرہ نے بھایا جسکی وجہ ہے مسلمان اس جانور ہے گر کرمر گیا۔ ( ٣ ) کسی حربی وغیرہ نے کسی مسلمان ے گھریا جہاز میں آ گ لگا دی ہوجس ہے کوئی جل کرمر گیا۔ شرط(۲)اس قتل کی سزامیں ابتداء شریعت کی طرف

ہے کوئی مالی عوض نہ مقرر ہو بلکہ قصاص واجب ہوا ہو۔ پس اگر مالی عوض مقرر ہوگا تب بھی اس مقتول پرشہید کے احکام جاری ندہو کے گوظلما مارا جائے۔ مثال: ۔ (۱) کوئی مسلمان کسی مسلمان کوغیر آلہ جارحہ ہے آل کردے۔ (۲) کوئی مسلمان کسی مسلمان کوآلہ جارجہ ہے تل کردے مگر خطا مثلا کسی جانور پر پاکسی نشانہ پر ہملہ کررہا ہواوروہ سى انسان ك لگ جائے۔ (سر) كوئى فض كسى جگه سوائے معركہ جنگ كے مقتول بإيا جائے اوركوئى قاتل اس كا معلوم نہ ہو۔ان سب صورتوں میں چونکہ اس قتل کے عوض میں مال واجب ہوتا ہے قصاص نہیں واجب ہوتا اس کئے یہاں شہید کے احکام جاری نہ ہو گئے مالی عوض کے مقرر ہونے میں ابتداکی قیداس وجہ ہے لگائی گئی کہ اگر ابتدأ قصاص مقرر ہوا ہو گرکسی مانع کے سبب سے قصاص معاف ہو کہاس کے بدلہ میں مال واجب ہوا ہوتو و ہال شہید کے احکام جاری ہو جا کینیکے ۔مثال: ۔(۱) کوئی مخص آلہ جارحہ سے قصد أظلماً مارا گیا ہولیکن قاتل میں اور ورثة مقتول ميں آبھے مال کےعوض صلح ہوگئی ہوتو اس صورت میں چونکہ ابتدأ قصاص واجب ہوا تھااور مال ابتدأ میں وا جب نہیں ہوا تھا بلکھ کے سبب سے واجب ہوا اس لئے یہاں شہید کے احکام جاری ہو جا کمینگے۔ (۲) کوئی باپ اینے بیٹے کوآلہ جارحہ سے مارڈ الے تو اس صورت میں ابتدا ہی قصاص واجب ہوا تھا مال ابتداً واجب نہیں ہوالیکن باپ کے احتر ام دعظمت کی وجہ ہے قصاص معاف ہوکراس کے بدلہ میں مال واجب ہواہے، لہذا یہال بھی شہید کے احکام جاری ہوجا کمیں گے۔شرط( 2 )بعدزخم لگنے کے پھرکوئی امرراحت وثبتع زندگی کامثل کھانے ینے سونے دواکرنے خرید وفروخت وغیرہ کے اس ہے وقوع میں نیآ نمیں اور نہ بمقد ارونت ایک نماز کے اس کی زندگی حالت ہوش وحواس میں گز رے اور نہاس کو حالت ہوش میں معرکہ ہے اٹھا کر لائمیں ، ہاں اگر جانوروں کے بامال کرنے کے خوف سے اٹھالا کیں تو کچھ حرج نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی مخص بعد زخم کے زیادہ کلام کرے تو وہ بھی شہید کے احکام میں داخل نہ ہوگا اس لئے کہ زیادہ کلام کرنا زندوں کی شان ہے ہے ای طرح اگر کوئی شخص وصیت کرے تو وہ وصیت اگر کسی دنیاوی معاملہ میں ہے تو شہید کے تھم سے خارج ہوجائیگا اور اگر دنی معاملہ میں ہوتو خارج نہ ہوگا۔اگر کو کی محص معرکہ جنگ میں شہید ہوااوراس سے یہ باتیں صادر ہوں تو شہید کے احکام سے خارج ہو جائرگا ورنہبیں لیکن میخص اگرمحار بہ میں مقتول ہوا ہے اور ہنوز حرب ختم نہیں ہوئی تو باوجود تمتعات ندکورہ کے بھی وہ شہید ہے۔مسئلہ (۱): جس شہید میں بیسب شرائط پائی جائیں اس کا ایک تھم یہ ہے کہ اس کو عسل نہ دیا جائے اوراس کا خون اس کےجسم ہے زائل نہ کیا جائے ای طرح اس کو فن کر دیں ، ووسراتھم بیہ ہے کہ جو کیڑے بہنے ہوان کیڑوں کواس سے جسم سے نداتاریں۔ ہاں اگر اس کے کیڑے عددمسنون سے کم ہول تو عددمسنون کے بورا کرنے کیلئے اور کپڑے زیاوہ کردئے جائیں ای طرح اگراس کے کپڑے کفن مسنون ہے زیادہ ہوں نو زائد کپڑے اتار لئے جائمیں۔اوراگراس کےجسم پرایسے کپڑے ہوں جن میں کفن ہونے کی صلاحیت نه ہوجیسے پوشنین وغیرہ تو ان کوبھی اتار لینا جا ہئے۔ ہاں اگرایسے کپٹر وں کےسوااس کےجسم پر کوئی کپٹر ا نه موتو پھر پوشین وغیرہ کونیدا تارنا چاہئے۔ٹو بی ،جونہ ،ہتھیاروغیرہ ہرحال میں اتارلیا جائیگا اور باقی سب احکام جو اورموتی کیلئے ہیں مثل نماز وغیرہ کے وہ سب ان سے حق میں بھی جاری ہو تگے ۔اگر کسی شہید میں ان شرا لط میں

ے کوئی شرط نہ یائی جائے تو اس کونسل بھی دیا جائے گااورمثل دوسرے مردوں کے نیا کفن بھی بہنایا جائے گا۔ جنازے کے متفرق مسائل: مسئلہ (۱):اگرمیت کوقبر میں قبلہ روکرنایا دند ہے اور بعد میں وہن کرنے اور ملی وال ویے کے خیال آئے تو پھر قبلہ روکر نے کیلئے اسکی قبر کھولنا جائز نبیں۔ ہاں اً کرصرف سختے رکھے گئے ہول مٹی نہ وُ الى گنی ہوتو و باں تختے بنا کراس کوقبلہ روکر دینا جا ہے۔مسکلہ (۴) عورتو ال کو جنازے کے ہمراہ جانا مکروہ تحریی ہے۔ مسئلہ (س): رونے والی عورتوں کا پابیان کرنے والیوں کا جنازہ کے ساتھ جاناممنوع ہے۔ مسئلہ (س): میت کوقبر میں رکھتے وقت او ان کہنا بدعت ہے۔مسئلہ (۵):اگرامام جناز وکی نماز میں حیار تکبیر سے زیادہ کہنو حنفی مقتد بوں کو جا ہے کہان زا کہ تکبیروں میں ان کا اتباع زکریں بلکہ سکوت کئے ہوئے کھڑے رہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو خود بھی سلام پھیروی ہاں اگرزائد تلبیری امام سے ندی جائمیں بلکہ مکم سے تو مقتد بول کو جائے کہ اتباع کریں اور ہرتکبیہ کو تکبیہ تحریمہ معمیں بیدنیال کر کے شایداس سے پہلے جو حیارتکبیراں مگیرنقل کر چرکا ہوہ غلط بوں امام نے اب تحبیر تحریر کہی ہو۔مسکلہ (۱): اگر کوئی شخص جہاز وغیرہ پر مرجائے اور زمین وہاں سے اس قدر دور بہو کغش کے خراب ہوجائے کا خوف ہوتواس وقت جاہنے کے شمل اور تکفین اور نماز سے فراغت کر کے اس کو دریا میں ڈال دیں اورا گر کنارہ اس قدر دور نہ ہواور وہاں جندی اتر نے کی امید ہوتو اس تعش کور کھ چھوڑیں اور زمین میں فِن کردیں۔مسئلہ (۷):اگرکسی مخص کونماز جناز ہ کی وہ دعاجومنقول ہے یاد نہ ہوتواس کوصرفﷺ آلے <del>۔ اُنھے ۔ مَ</del> اغه فريك منومنين والمنومنات ﴾ كهريناكانى ساكرييمى ندبوسكادرصرف جارون كبيرول يراكفاكيا جائے تب بھی نماز ہو جائے گی اس لئے کہ وعا فرض نہیں ملکہ مسنون ہے اور اسی طرح ورو دشریف بھی فرض نہیں ہے۔مسئلہ(٨): جب قبر میں مٹی پڑ مجلے تو اس کے بعد میت کا قبر سے نکالنا جا تر نبیں ہاں اگر کسی آ دمی کی حق تلفی ہوتی ہوتو البتہ نکالنا جائز ہے۔مثال:۔(۱)جس زمین میں اس کوفن کیا ہے وہ کسی دوسرے ملک کی ہواوروہ اس کے فن برراضی نہ ہو۔(۲) کسی مخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو۔مسکلہ (9): اگر کوئی عورت مرجائے اوراس کے بیٹ میں زندہ بچے ہوتواس کا پیٹ جا ک کر کے وہ بچے نکال لیا جائے ای طرح اگر کوئی شخص کسی کا مال نگل کر مرجائے اور مال والا مائے تو وہ مال اس کا پہینے جیاک کر سے نکال لیا جائے کیکن اگر مردہ مال جھوڑ کر مراہے تو اس کے ترک میں ہے وہ مال ادا کر دیا جائے اور پین جاک نہ کیا جائے۔مسکلہ (١٠): قبل فن کے نعش کا ایک مقام ہے ووسرے مقام میں فرن کرنے کیلئے لے جانا خلاف اولی ہے جبکہ وہ دوسرامقام ایک دومیل ہے زیادہ نہ ہوادرا گراس ے زیادہ ہوتو جائز نبیں اور بعد فن کے قبر کھود کرنغش لے جانا تو ہر حالت میں ناجائز ہے۔مسکلہ (۱۱) میت کی تعریف کرنا خواہ ظم میں ہو یا نثر میں جائز ہے بشرطیکہ تعریف میں کسی قتم کا مبالغہ نہ ہویعنی وہ تعریفیں بیان نہ ک ج نمیں جواس میں نہ ہوں مسئلہ ( ۱۲): میت کے اعز ہ کونسکیدن وسلی دینا اورصبر کے فضائل اوراس کا ثواب ان کوسٹا کران کومبر بررغبت ولا نااوران کے اور نیز میت کیلئے دعا کرنا جا بزے ای کوتعزیت کہتے ہیں۔ تمین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ تنزیمی ہے لیکن اگر تعزیت کرنیوالا یامیت کے اعز ہ سفر میں ہوں اور تمین دن کے بعد آئیس تو

مسجدكاحكام

یہاں ہم کومبور کے وہ احکام بیان کرنامقصونہیں جو وقف نے تعلق رکھتے ہیں اس لئے کہ ان کا ذکر دقف کے بیان میں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ہم یہاں ان احکام کو بیان کرتے ہیں جو نماز سے یا مبحد کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں۔ مسئلہ (۱): مبحد کے دروازہ کا بند کرنا کر وہ تحریکی ہے ہاں اگر نماز کا وقت نہ ہواور مال واسباب کے حفاظت کیلئے دروازہ بند کر لیا جائے تو جائز ہے۔مسئلہ (۲): مسجد کی حجمت پر یا خانہ بیشا ہیا جائے کرنا ایسا ہی ہے جیسا مبحد کے اندر۔مسئلہ (۳): جس گھر میں مبحد ہوائی پورے نے کھرا مبحد کا تھم نہیں ای طرح اس جگہ کو بھی مبحد کا تھم نہیں جوعیدین یا جناز سے کی نماز کیلئے مقرر کی گئی ہو۔ مسئلہ (۲): مبحد کے درود بوار نے کانقش کرنا اگر اپنے خاص مال ہے ہوتو مضا لقہ نہیں مگر محراب اور مسئلہ (۲): مبحد کی درود بوار نے کانقش کرنا اگر اپنے خاص مال ہے ہوتو مضا لقہ نہیں مگر محراب اور محراب والی و بوار پر کمروہ ہے۔ اور اگر مبحد کی آمد نی سے ہوتو تا جائز ہے۔مسئلہ (۵): مبحد کی درود بوار یہ مبحد کی درود بوار مبحد کی آمد نی سے ہوتو تا جائز ہے۔مسئلہ (۵): مبحد کی درود بوار سے متحد کی درود بوار ہوئی تا می تو تو تا جائز ہے۔مسئلہ (۵): مبعد کی درود بوار سے متحد کی تا می تو تو تا جائز ہے۔مسئلہ (۵): مبحد کی درود بوار سے ماض کرلیا ہے صاف پاک رکھنے کے قابل ہے وسب احکام اس میں ہمی مبعد کے تابل ہے وسب احکام اس میں ہمی مبعد کرنا تو تو تا جائز ہوئی تا ہوئی تی تاب ہوئی ہمی مبعد کے تابل ہے وسب احکام اس میں ہمی مبعد کرنا تو تا ہوئی تاب کے تاب کرنے کے تابل ہے وسب احکام اس میں ہمی مبعد کے تابل ہے وسب احکام اس میں ہمی مبعد کے تابل ہوئی تاب کے تابل ہے وسیل مبعد کی درود تھائے کے تابل ہوئی تابل ہے تابل ہوئی تابل

ع محمرابیانقش ونگار ند کیا جائے جس ہے نماز یوں کونماز میں خیال بے اور نمازی ان نقش ونگار کے دیکھنے میں مشغول ہوں اور نماز اچھی طرح ادانہ کرسکیں اگر ایسا کر ایگا جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر رواج ہے تو گنہگار ہوگا۔

م. بعن جس چیز کوفر و خست کرتا ہے وہ سجد میں ندلائی جائے اورا گرصرف قیمت کاروپیم سجد میں لے آیا جائے تو کچھ مضا کقانبیں۔ قرآن مجید کی آبیوں یا سورتوں کا لکھنا احیمانہیں۔مسئلہ (۲): مسجد کے اندر یامسجد کی و بواروں پرتھو کنایا ناک صاف کرنا بہت بری ہات ہے اور اگرنہا ہے ضرورت پیش آئے تواہیے کپڑے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لے لیے مسئلہ (۷) بمسجد کے اندروضو یا کلی وغیرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔مسئلہ (۸) جب اور حائض کومسجد کےاندرجانا گناہ ہے۔مسکلہ (۹):مسجد کےاندرخرید وفروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے ہاں اعتکاف کی حالت میں بفدرضرورت مسجد کے اندرخرید وفروخت کرنا جائز ہے ضرورت سے زیاد واس وقت بھی جائز نہیں مکروہ چیز <sup>تلے</sup> مسجد کے اندرموجود نہ ہونا جا ہے ۔مسئلہ (۱۰):اگرکسی کے پیر میں مٹی وغیرہ بھرجائے تو اس کومبحد کی دیواریاستون ہے یو بچھنا مکروہ ہے۔مسکلہ (۱۱):مسجد کے اندر درختوں کا لگا نا مکروہ ہے اس کئے کہ یہ دستورائل کتاب کا ہے۔ ہاں اگراس مسجد کا کوئی فائدہ ہوتو جائز ہے۔مثلا مسجد کی زمین میں ٹی زیادہ ہوکہ دیواروں کے کر جانے کا اندیشہ ہوتو ایسی حالت میں اگر درخت لگا یا جائے تو وہ نمی کوجذ ب کر لے گا۔مسکلہ (۱۲):مسجد کوراستہ قرار دینا جائز نہیں ، ہاں اگر سخت ضرورت لاحق ہوتو گاہے گاہے ایسی حالت میں مسجد ہے ہوکرنگل جانا جائز ہے۔مسکلہ (۱۳۷):مسجد میں کسی پیشے ورکوا پنا پیشے کرنا جائز نہیں اس لئے کہ مسجدوین کے کاموں خصوصا نماز کیلئے بنائی جاتی ہاس میں ونیا کے کام نہ ہونا جائمیں حتی کہ جو مخص قرآن وغیرہ تنخواہ کیکریز هاتا ہووہ بھی پیشہ والوں میں داخل ہاس کومسجد سے علیحدہ بیٹھ کریز هانا جا ہے ہاں اگر کوئی محف مسجد کی حفاظت کیلئے مسجد میں ہیٹھے اور ضمنا اپنا کام بھی کرتا جائے تو سیجھ مضا نقہ نہیں۔مثلاً کوئی کا تب یا درزی مسجد کے اندر بغرض حفاظت بیٹھے اور ضمنا اپنی کتاب پاسلائی بھی کرتا جائے تو جائز ہے۔ تتمه بهتن زیورحصددوم کاتمام ہوااورآ محتمیسوم کاشروع ہوتا ہے۔

# تتمة حصه سوم بهثتی زبور

#### روز ہے کا بیان

مسئلہ (۱): ایک شہروالوں کا جاند دیکھنا دوسر ہے شہروالوں پربھی حجت ہےان دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نے ہوخی کہ اگر ابتدائے مغرب میں جاند دیکھا جائے اوراسکی خبرمعتبرطریقے ہے انتہائے مشرق کے رہنے والول كوچنج جائے توان براس دن روز وضروري ہوگا۔مسكله (۲): اگر دوثقة آ دميوں كي شہادت ہے رويت ہلال ثابت ہوجائے اوراس حساب سے لوگ روز ہر تھیں بعد تمیں روز ہے پورے ہوجانے کے عید الفطر کا جاند نہ دیکھا جائے خواہ مطلع صاف ہو یانہیں تو اکتیسویں دن افطار کر لیا جائے اور وہ دن شوال کی پہلی تاریخ معجمی جائے۔ مسکلہ (۳):اگرتمیں تاریخ کودن کے وقت جاند دکھلائی دے تو وہ شب آئندہ کاسمجھا جائےگا شب گزشتہ کا نہ معجما جائے گا اور وہ دن آئندہ ماہ کی تاریخ نہ قرار دیا جائے گا خواہ بیرویت زوال سے پہلے ہویا زوال کے بعد۔ مسکله ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ): جوفض رمضان یاعید کا جاند دیکھے اور کسی سبب ہے اس کی شہادت شرعاً قابل اعتیار ندقرار پائے اس بران دونوں دنوں کاروز ہ رکھنا واجب ہے۔مسئلہ (۵) بھیخص نے بسبب اس کے کہ روزے کا خیال نه ربائي كحكها بي ليايا يراع كرليا اورية مجها كه ميراروزه جاتار بااس خيال مت قصداً كي كه كها بي لياتواس كاروزه اس صورت میں فاسد ہوجائے گا اور کفارہ لازم نہ ہو گاصرف قضا واجب ہے اور اگر مسئلہ جانتا ہواور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعدعمرا افطار کرو ہے تو جماع کی صورت میں کفارہ مجمی لازم ہوگا اور کھانے کی صورت میں اس وفت بھی صرف قضا ہی ہے۔مسکلہ (۱) بھس کو ہے اختیار تے ہوگئی یا احتلام ہو گیا یا کسی عورت وغیرہ کے دیکھنے ے انزال ہو کیا اورمسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب سے وہ بیسمجھا کہ میراروز ہ جاتار ہااور عمر اس نے کھائی لیا تو روزه فاسد جو كمياا ورصرف قضالا زم جو كى نه كفاره اورا كرمسئله معلوم جو كهاس سے روز و نہيں جا تااور پھرعمد أافطار كر د یا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔مسکلہ (ے): مرداگراہنے خاص حصہ کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالے تو چونکہ وہ جوف تک نہیں پہنچی اس لئے روز ہ فاسدنہیں ہوگا۔مستلہ (۸) بھی نے مردہ عورت ہے یا ایس کمسن نابالغازی ہے جس كے ساتھ جماع كى رغبت نبيس ہوتى ياكسى جانور سے جماع كياياكسى كوليٹايابوسدلياياجلق كامرتكب بوااوران سب مسورتوں میں منی کا خروج ہو گیا تو روز ہ فاسد ہو جائیگا اور کفارہ واجب نہ ہو گا۔مسکلہ (۹): کسی روز ہ دار عورت سے زبروتی باسونے کی حالت میں یا بحالت جنون جماع کیا تو عورت کا روز ہ فاسد ہو جائے گا اورعورت پر صرف قضالا زم آئے گی اورمرد بھی اگر روز ہ دار ہوتو اس پر قضا و کفار ہ دونوں لا زم ہیں ۔مسکلہ (۱۰): وہخض جس میں روزے کے واجب ہوئے کے تمام شرا لکا بائے جاتے ہوں رمضان کے اس اوائی روزے میں جسکی نیت مبح صادق سے پہلے کر چکاہوعمد امنے کے ذریعہ ہے جوف میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جوانسان کی دوایا غذامیں مستعمل ہوتی ہوبیعنی اس کے استعال ہے سی قتم کا نفع جسمانی یالذے متصور ہواور اس کے استعال ہے سلیم الطبع

طبیعت نفرت ندکرتی ہومگروہ بہت ہی قلیل ہوجتیٰ کہا یک تل کے برابر یا جماع کرے یا کروائے۔لواطت بھی اس تھم میں ہے۔ جماع میں خاص حصہ کا سر کا داخل ہو جانا کافی ہے منی کا غارج ہونا بھی شرط نہیں۔ان سب صورتوں میں قضااور کفارہ دونوں واجب ہونگے گریہ بات شرط ہے کہ جماع ایسی عورت ہے کیا جائے جو قابل جماع ہو۔ بہت کم سناڑ کی نہ ہوجس میں جماع کی بالکل قابلیت نہ یائی جائے ۔مسئلہ (۱۱):اگر کوئی شخص سر میں تیل ڈالے یاسرمدلگائے یامردائے شترک حصد کے سوراخ میں کوئی خشک چیز داخل کرے اوراس کاسر باہر رہے یا ترچیز داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچے تو چونکہ یہ چیزیں جوف تک نہیں پہنچینں اس لئے روز وفاسد نہ ہوگا اور نہ کفارہ واجب ہوگا نہ قضا۔اوراگر خشک چیزمشل روئی یا کپڑا وغیرہ مرد نے اپنی و ہر میں داخل کی اور وہ ساری اندر غائب کردی یاتر چیز داخل کی اور و هموضع حقنه تک پہنچ گئی تو روز ہ فاسد ہو جائیگا اورصرف قضا واجب ہو گی۔مسکلمہ (۱۲):جولوگ حقہ پینے کے عادی ہوں یا کسی نفع کی غرض سے حقہ پئیں روز ہ کی حالت میں تو ان پر بھی کفارہ اور قضاد ونوں واجب ہو گئے ۔مسئلہ (۱۳): اگر کوئی عورت کسی نابالغ بچہ یا مجنون ہے جماع کرائے تب بھی اس کوقضا اور کفارہ دونوں لازم ہو کئے ۔مسئلہ (۱۳۰): جماع میں عورت اور مرد دونوں کا عاقل ہونا شرطنہیں حتیٰ کہا گرایک مجنون ہواور دوسراعاقل تو عاقل پر کفارہ لازم ہوگا۔مسئلہ ( ۱۵): سونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے ہے جس کواحتلام کہتے ہیں اگر چہ بغیر عسل کئے ہوئے روزے رکھے تو روزہ فاسد نہ ہوگا ای طرح اگر کسی عورت کے یا اس کا خاص حصہ و کیھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال دل میں کرنے ہے منی خارج ہوجائے جب بھی روزہ فاسد نبیں ہوتا۔مسکلہ (۱۶): مرد کا اپنے خاص حصہ کے سوراخ میں کوئی چیز مثل تیل یا پانی کے ڈالنا خواہ بچکار کے ذریعہ ہے یاویسے ہی و یا سلائی وغیرہ کا داخل کرنا اگر چہ یہ چیزیں مثانے تک پہنچ جائمیں روز ہے کو فاسد نہیں کرتا۔ مسئلہ (۱۷) کسی مخص نے بسبب اس کے کدروز ہے کا خیال نہیں ر ہایا ابھی کچھ رات باقی تھی اس لئے جماع شروع کر دیایا کچھ کھانے پینے لگا اور بعد اس کے جیسے ہی روزے کا خیال آ گیایا جونہی صبح صادق ہوئی فوراً علیحدہ کردیایالقمہ کومنہ ہے پھینک دیا۔ اگر چہ بعد علیحدہ ہوجانے کے نمی بھی خارج ہوجائے تب بھی روزہ فاسد نہ ہو گااور بیانزال احتلام کے تھم میں ہوگا۔مسئلہ (۱۸): مسواک كرنے سے اگر جدبعدز وال كے بوتازى لكرى سے بو يا ختك سے روز ويس كچھ نقصان نه آئے گا۔مسكله (19) عورت کا بوسہ لینا اوراس ہے بغل گیرہونا مکروہ ہے جبکہ انزال کا خوف ہویا اپنے نفس کے ہے اختیار ہو جانے کا اور اس حالت میں جماع کر لینے کا اندیشہ ہواور اگریہ خوف واندیشہ نہ ہوتو پھر محروہ نہیں، مسئلہ ( ۲۰ ):کسیعورت وغیرہ کے ہونٹ کا منہ میں لینااور مباشرت فاحشہ یعنی خاص بدن ہر ہنہ ملا نابدون دخول کے ہر حالت میں کمروہ ہے خواہ انزال یا جماع کا خوف ہو یانہیں۔مسکلہ (۲۱):اگر کوئی مقیم بعد نیت صوم کے مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جا کرکسی بھولی ہوئی چیز کے لینے کواپنے مکان واپس آئے اور وہاں پینچ کرروز ہ کوفا سد کر د ہے تو اس کو کفارہ دینا ہو گا اس لئے کہ اس پر اس وقت مسافر کا اطلاق نہ تھا گووہ کھبرنے کی نیت ہے نہ گیا تھا اور ندوبال تغبرا-مسكله (٢٢): سوائے جماع كے اوركس سبب سے اگر كفارہ واجب بوا بواور ايك كفاره اداند کرنے پایا ہوکہ دوسرا واجب ہو جائے تو ان دونوں کیلئے ایک ہی کفارہ کافی ہے آگر چہ دونوں کفارے دو رمضانوں کے ہوں یا جماع کے سبب سے جروزے فاسد ہوئے ہوں تو آگروہ ایک ہی رمضان کے روزے جی تو ایک ہی کفارہ کافی ہے اور اگر دورمضان کے جی تو ہرایک رمضان کا کفارہ علیحدہ دینا ہوگا آگر چہ بہلا کفارہ ادانہ کیا ہو۔

### اعتكاف كےمسائل

مسئله (1): اعتكاف كيليح تين چيزين ضروري بين \_(1)مسجد جياعت مين گفهرنا \_(۴) به نيت اعتكاف گفهرنا \_ پس بے قصد وارادہ تھبر جانے کواعت کا ف نہیں کہتے چونکہ نیت کے تیجے ہونے کیلئے نیت کرنیوالے کامسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے لہذاعقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے شمن میں آعمیا۔ (۳) حیض ونفاس ہے خالی اور پاک ہونااور جنابت ہے پاک نہونا۔مسکلہ (۲): سب ہے افضل وہ اعتکاف ہے جومسجد حرام یعنی کعبہ مکرمہ میں کیا جائے اس کے بعد مسجد نبوی علی ہے اس کے بعد مسجد ہیت المقدس کا اس کے بعد اس جامع مسجد کا جس میں جماعت کا انتظام ہواگر جامع مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہوتو محلّہ کی مسجد اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔مسکلہ (۳):اعتکاف کی تین شمین ہیں۔واجب ہسنت موکدہ مستحب۔واجب وہ ہے جسکی نذرى جائے نذرخواہ غیرمعلق ہوجیہے کوئی مخص ہے سی شرط کے اعتکاف کی نذر کرے یا معس جیسے کوئی مخص سے شرط کرے کہ اگر میران فلاں کام ہوجائے گا تو میں اعتکاف کروں گا اور سنت موکدہ وہ ہے کہ رمضان کے اخیرعشرے میں نی میلان ہے بالالتزام اعتکاف کرناا حادیث سیحدیں منقول مے گریست موکدہ بعض کے کر لینے ہے سب کے ذ مهے اتر جائیگی اورمستحب وہ ہے کہ اس عشرہ رمضان کے اخیر عشرے کے سواکسی اور زمانہ میں خواہ وہ رمضان کا پہلا دوسراعشرہ ہویااورکوئی مہیند مسکلہ (مم):اعتکاف واجب کیلئے صوم شرط ہے جب کوئی مخص اعتکاف کرے گا تو اس کوروزه رکھنیا ضروری ہوگا بلکہ اگر بیجھی نبیت کرے کہ میں روز ہ ندرکھوں تب بھی اس کوروز ہ رکھنا لازم ہوگا اسی وجہ ہے اگر کوئی مخض رات کے اعتکاف کی نبیت کرے تو وہ بھی لغونجھی جائے گی کیونکہ رات روز ہے کامحل نہیں ہاں اگر رات دن دونوں کی نبیت کرے یا صرف کئی دنوں کی تو پھرضمنا داخل ہوجا ٹیگی اور رات کوبھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگااوراگرصرف ایک ہی دن کے اعتکاف کی نذر کرے تو بھررات ضمنا بھی داخل نہ ہوگی ۔روز ہ کا خاص اء یکاف کیلئے رکھنا ضروری نہیں خواہ کسی غرض ہے روز و رکھا جائے اعتکاف کیلئے کافی ہے مثلاً کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے تو رمضان کاروز واس اعتکاف کیلئے بھی کافی ہے ہاں اس روز ہ کا واجب ہونا ضروری ہے نفل روزے اس کیلئے کافی نہیں مثلاً کوئی شخص نفل روزہ رکھے اور بعد اس کے اس ون اعتکاف کی نذر کرے تو صحیح نہیں ہوئی اگر کوئی مخض پورے **رمضان کے اعتکاف کی نذر کرے اور ا**تفاق سے رمضان میں نہ کر سکے تو کسی اور مہینہ میں اس کے بدیے کر لینے ہے اسکی نڈر پوری ہوجائیگی مگرعلی الاتصال روزے رکھنا اوران میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔مسکلہ (۵):اعتکاف مسنون میں توروزہ ہوتا ہی ہا*س کے واسطے شرط کرنے کی ضر*ورت نہیں۔

مسکلہ (۲): اعتکاف مستحب میں بھی احتیاط ہیہ ہے کہ روزہ شرط ہے اور معتمد ریہ ہے کہ شرط نہیں۔مسکلہ (۷): اعتکاف واجب کم ہے کم ایک دن ہوسکتا ہے اور زیادہ جس قدر نبیت کرے اور اعتکاف مسنون ایک عشرہ اس کے کہاعتکاف مسنون رمضان کے اخبرعشرے میں ہوتا ہے اوراعتکاف مستحب کیلئے کوئی مقدار مقرر نہیں ایک منٹ بلکہ اس ہے بھی کم ہوسکتا ہے۔مسئلہ (۸): حالت اعتکاف میں دوشم کے افعال حرام ہیں یعنی ان کے ار تکاب ہے اگراعتکاف داجب یامسنون ہے تو فاسد ہوجائیگا اوراسکی قضا کرنا پڑے گی<sup>لے</sup> اورا گراعتکاف مستحب ہے تو ختم ہو جائےگااس لئے کداعتکاف مستحب کیلئے کوئی مدت مقرز نہیں پس اس کی قضا بھی نہیں۔ پہلی تسم اعتکاف ک جگہ سے بے ضرورت باہر نکلنا ضرورت عام ہے خواہ مبعی ہو یا شری طبعی جیسے یا خاند پیشا بے سل جنابت کھانا کھانا بھی ضرورت طبعی میں داخل ہے جبکہ کوئی مخص کھانالانے والانہ ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز ۔ مسکلہ (9): جس ضرورت كيليّة اسپيزاء تكاف كى مسجد سے باہر جائے بعداس كے فارغ ہونے كے وہاں قيام نہ كرے اور جہاں تک ممکن ہوالی جگہ اپنی ضرورت رفع کرے جومسجد سے زیادہ قریب ہومثلاً یا خانہ کیلئے اگر جائے اوراس کا تھر دور ہواوراس کے سی دوست وغیرہ کا گھر قریب ہوتو وہیں جائے ہاں اگر اسکی طبیعت اسپے گھرے مانوس ہو اوردوسری جگہ جانے سے اسکی ضرورت رفع نہ ہوتو پھر جائز ہے آگر جعد کی نماز کیلئے کسی مسجد میں جائے اور بعد نماز کے وہیں تھہر جائے اور وہیں اعتکاف کو پورا کرے تب بھی جائز ہے گرمکر وہ ہے۔مسکلہ (۱۰): بھولے سے بھی اسيخ اعتكاف كي مسجد كوايك منت بلكه إس ي محيم م جهور دينا جائز نبيس مسئله (١١): جوعذر كثير الوقوع نه بوان کیلئے اپنے معتکف کوچھوڑ دینا منافی اعتکاف ہے۔مثلاً کسی مریض کی عمیادت کیلئے پاکسی ڈویتے ہوئے کو بچانے کیلئے یا آگ بجھانے کو یامسجد کے گرنے کے خوف ہے کوان صورتوں میں معتکف ہے نکل جانا گناہ ہیں بلکہ جان بیجانے کی غرض سے ضروری ہے محراعت کاف قائم ندرہے گا۔ اگر کسی شرعی باطبعی ضرورت کیلئے نکلے اور اس درمیان میں خواہ ضرورت رفع ہونے کے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازے میں شریک ہو جائة كيح مضا كقنهيس مسكله (١٢): جمعه كي نماز كيك ايسه وقت جائ كتحسية المسجد اورسنت جمعه وبال یڑھ سکے اور بعدنماز کے بھی سنت پڑھنے کیلئے تھہرنا جائز ہے اس مقدار وقت کا انداز ہ اس مخص کی رائے پر جھوڑ دیا زبردت معتكف ہے باہرنكال ديا جائے تب بھى اس كااعتكاف قائم ندرہے گامثلاً نمسى جرم ميں حاكم وقت كى طرف ے وارنث جاری ہواور سیابی اس کو گرفتار کرے لے جائیں یاکسی کا قرض جا ہتا ہواور وہ اس کو باہر نکا لے۔مسکلہ (۱۴۷): اسی طرح آگرشرگی یاطبعی ضرورت سے نکلے اور راستہ میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیار ہو جائے اور پھر معتلف تک پہنچنے میں کچھ دریر ہوجائے تب بھی اعتکاف قائم ندر ہےگا۔ دوسری قتم ان افعال کی جواعتکاف میں ناجائز ہیں۔ جماع وغیرہ کرناخواہ عمدا کیا جائے یاسہوااعتکاف کا خیال ندرہنے کے سبب سے معجد میں کیا جائے یا

ا مطلب میہ کہ جتنے دنوں کا اعتکاف فوت ہو گیا اس کو قضا کرنا پڑیگا واجب کی قضا واجب ہے اور سنت کی سنت ہے اور سنت کی سنت ہے اور مضان ہونا ضروری ہے۔ سنت ہے اور مضان ہونا ضروری ہے۔

#### ز کوه کابیان

مسئلہ (۱): سال گزرناسب میں شرط ہے۔ مسئلہ (۲): ایک شم جانوروں کی جن میں زکوہ فرض ہے سائمہ ہے اورسائمہ وہ جانور جیں جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) سال کے اکثر حصہ میں اپنے منہ سے جرکے اکتفا کرتے ہوں اور گھر میں ان کو گھڑے کرکے نہ کھلا یا جاتا ہوا گرنصف سال اپنے منہ سے چرکے رہتے ہوں اور نصف سال ان کو گھر میں گھڑے کرکے کھلا یا جاتا ہوتو پھر وہ سائمہ نہیں جیں ای طرح اگر گھاس ان کیلئے گھر میں مذکا کی جاتی ہوخواہ وہ جاتی ہوخواہ وہ جاتے ہیں ہے جہ ہوں اگر دودھا ورنسل اور فر بھی کی غرض سے یا نسل کے زیادہ ہونے کیلئے یا فر بے کرنے کیلئے تو پھر سائمہ نہ کہلا کیں گے۔

درکھے گئے ہوں بلکہ گوشت کھانے کیلئے یا سواری کیلئے تو پھر سائمہ نہ کہلا کیں گے۔

سائمہ جانوروں کی زکو قاکا بیان: مسئلہ (۱): سائمہ جانوروں کی زکوہ میں بیشرط ہے کہ وہ اونٹ اونمنی یا گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بحرا بحری، بھیز، دنبہ ہو۔ جنگلی جانوروں پر جیسے ہرن وغیرہ زکو قافرضہیں ہاں اگر تجارت کی نہیت سے فرید کرر کھے جائیں تو ان پر تجارت کی زکو قافرضہ ہوگی جو جانور کسی در ہی اور جنگلی سے جانور سے ل کر پیدا ہوں تو اگران کی مال دلی ہے تو وہ دلی سمجھے جائیں سے اور اگر جنگلی ہے تو جنگلی سمجھے جائیں گے۔ مثال بحری اور ہران سے کوئی جانور پیدا ہوا ہوتو وہ بحری کے تھم میں ہے اور نیل گائے اور گائے جائیں گے۔ مثال بحری اور بران سے کوئی جانور پیدا ہوا ہوتو وہ بحری کے تھم میں ہے اور نیل گائے اور گائے سے کوئی جانور پیدا ہوا ہوتو وہ بحری کے تھم میں ہے اور نیل گائے اور گائے اس کوئی جانور پیدا ہوتو وہ گائے کے تھم میں ہے۔ مسئلہ (۲): جو جانور سائمہ ہوا ور سال کے درمیان میں اس کو تجارت کی نیت سے اس کے تجارت کی نیت سے اس کے تجارت کی نیت کی اس وقت سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا۔ مسئلہ (۳): جانوروں کے بچوں میں آگر وہ تنہا کی نیت کی اس وقت سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا۔ مسئلہ (۳): جانوروں کے بچوں میں آگر وہ تنہا

ہوں تو زکو ۃ فرض نہیں ہاں اگران کے ساتھ بڑا جانور بھی ہوتو پھران پر بھی زکو ۃ فرض ہو جا لیکی اور ز کو ۃ میں وہی بڑا جانور دیا جائیگا اور سال بورا ہونے کے بعد اگروہ بڑا جانور مرجائے تو زکو ۃ ساقط ہوجائے گی۔مسکلہ (۴): وقف کے جانوروں پرز کو ۃ فرض نہیں ۔مسکلہ (۵): گھوڑ وں پر جب وہ سائمہ ہوں اور نرو ماد ہ مخلوط ہوں زکو ۃ ہے یا تو فی گھوڑ اا بک دیناریعنی پونے تین تو لے جاندی دیدے اور یا سب کی قیمت لگا کر قیمت کا عالیسوال حصد مدرے دے۔ مسکلہ (۲): گدھے اور خچر پر جبکہ تعجارت کیلئے نہ ہوں زکو ۃ فرض نہیں۔ **اونٹ کانصاب:** یادرکھو کہ یانچ اونٹ میں زکو ۃ فرض ہےاس ہے کم میں نہیں یانچ اونٹ میں ایک بحری اور دس میں دواور پندرہ میں تین اور ہیں میں جار بحری دینا فرض ہے خواہ نر ہویا مادہ مگرا یک سال ہے کم نہ ہواور درمیان میں کچھنہیں پھر پچیس اونٹ میں ایک ایسی اونمنی جس کو دوسر و برس شروع ہواور چھبیس ہے پینتیس تک کچھ کم نہیں پھر چھتیں اونٹ میں ایک ایسی اونٹی جس کو تیسرا برس شروع ہو چکا ہو اور سینتیں (۳۷)ہے بینتالیس تک کچھنیں پھر چھیالیس اونٹ میں ایک ایسی اونمنی جس کو چوتھا برس شروع ہو چکا ہواور سینتائیس ہے ساٹھ تک بچھنہیں پھرا کسٹھاونٹ میں ایک ایسی اونٹنی جس کو یا نچواں برس شروع ہوا در باسٹھ سے چھہتر تک کیجھنہیں پھرچھہتر اونٹ میں دوالیں ادنٹنیاں جن کوتیسرا برس شروع ہوا درستتر سے نوے تک کچھنبیں پھرا کیانو ہےاونٹ میں دوالی اونٹنیاں جن کو چوتھا برس شروع ہواور بانو ہے ہےا یک سومیں تک کچھنہیں پھر جب ایک سوہیں ہے زیادہ ہوجا کمیں تو پھر نیا حساب کیا جائے گا لیعنی اگر چارزیادہ ہیں تو کیچهنبیں جب زیاد تی پانچ تک پہنچ جائے یعنی ایک سوپچپیں ہو جا کیں تو ایک بکری اور دو وہ اونٹنیاں جن کو چوتھا برس شروع ہو جائے اس طرح ہر پانچ میں ایک بکری بڑھتی رہے گی ایک سو چوالیس تک اور ایک سو پینتاکیس ہوجا ئمیں تو ایک دوسرے برس والی اونمنی اور دو تین برس والی ایک سوانیجاس تک اور جب ایک سو پچاس ہو جا کمیں تو تین اونٹنیاں چوتھے برس والی واجب ہونگی جب اس سے بھی بڑھ جا کمیں تو پھر نے سرے سے حساب ہو گا بعنی یا چے اونوں میں چوہیں تک فی یا پچے اونٹ ایک بکری تین چوہتے برس والی اونٹنی کے ساتھ اور پھر پچیس میں ایک دوسرے برس والی اونمنی اور چھتیں میں ایک تیسرے برس والی اونٹنی پھر جب ایک سوچھیانو ہے ہوجا ئیں تو چارتین برس والی اونٹنی دوسوتک پھر جب اس ہے بھی بڑھ جا ئیں تو ہمیشہ اس طرت حساب چلے گا جیسا کہ ڈیڑھ سو کے بعدے جلا ہے۔مسئلہ (۲): اونٹ کی زکو ۃ میں اگراونٹ دیا جائے تو مادہ ہونا جا ہے البتہ نراگر تیمت میں مادہ کے برابر ہوتو درست ہے۔

گائے اور بھینس کا نصاب ہے اور بھینس دونوں ایک شمیں ہیں دونوں کا نصاب بھی ایک ہے اور اگر دونوں کا نصاب بھی ایک ہے اور اگر دونوں کے مثال ہیں گائے ہوں اور دی بھینسیں تو دونوں کو ملاکر تمین کی سے مثال ہیں گائے ہوں اور دی بھینسیں تو دونوں کو ملاکر تمیں کا نصاب پورا کر لیں گے مگرز کو ق میں وہی جانور دیا جائے گا جس کی تعداد زیادہ ہو یعنی اگر گائے زیادہ ہیں تو زکو ق میں بھینس دی جائے گی اور جودونوں برابر ہوں تو تسم اعلیٰ میں میں گائے دی جائے گی اور گرونوں برابر ہوں تو تسم اعلیٰ میں

ہری بھیڑکانصاب:

ز کو ق کے بارے میں بھری بھیڑسب کیساں ہیں خواہ بھیڑ و دارہ ہوہ سکو دنیہ کہتے ہیں یا معمولی ہوا گرونوں کا نصاب الگ الگ پوراہوتو دونوں کی زکو ق ساتھ کو دی جائے گی اور مجموعہ ایک نصاب کا ہوگا ادرا گر ہرا کیک کا نصاب پورانہ ہو گر دونوں کے ملا لیسے سے نصاب پوراہو جاتا ہے جب بھی دونوں کو ملالیس کے اور جوزیادہ ہوگا تو زکو ق میں وہی دیا جائے گا اور دونوں برابر ہیں تو افقیار ہے چائیس بحری یا بھیڑ ہے کم میں بھیٹر سے ایک سوہیں تک زائد میں بھیٹر سے کم میں بھیٹیں ۔ پھر ایک سوہیں تک زائد میں بھیٹر سے کو ایک ہوئیس ۔ پھر ایک سوہیں تا کہ دوسوا کی ہیں تھی تھی بھیٹر ہو سے زیادہ ایک سوہیں نانوے تک زائد میں بھیٹریں ۔ پھر چارسو میں چار بکریاں یا بھیٹریں ۔ پھر چارسو سے زیادہ میں ہمرسومیں ایک بکری کے دیا ہو تا ہوگی ۔ سوسے کم میں بھیٹریں ۔ مسئلہ: ۔ بھیٹر بکری کی ذکو ق میں ہمرسومیں ایک بکری ۔ بھیٹر بکری کی ذکو ق میں ہمرسومیں ایک بکری ۔ بھیٹر بکری کی ذکو ق میں ہمرسومیں ایک بکری ۔ بھیٹر بکری کی دیکھ ق میں بھیٹریں ۔ مسئلہ: ۔ بھیٹر بکری کی ذکو ق میں بھیٹریں ۔ بھیٹر بکری کی دیکھ ق میں بھیٹریں ۔ بسال سے کم کا بچینہ ہوتا ہے خواہ بھیٹر ہو یا بکری۔

ز کوہ کے متفرق مسائل: مسئلہ (۱): اگر کوئی شخص حرام مال کو حلال کے ساتھ ملادے گا تو سب کی ز کو قاس کو وینا ہوگی۔ تلے مسئلہ (۲): اگر کوئی شخص ز کو قاواجب ہونے کے بعد مرجائے تو اس کے مال کی ز کو قانہ لی جائے گی ہاں اگر وہ وصیت کر گیا ہوتو اس کا تہائی مال میں سے زکو قالے لیا جائے گا گویہ تہائی پوری

یعنی حرمت اورالمالین مانع زکو قنبیس بےلیکن اگر کوئی اور وجہ مانع ہوتو دوسری بات ہے۔

ا سسند میں بہت ی خفیق کے بعد تلقی ہوگیا کہ اس صورت میں بھی مجموعہ کو ایک ہی قتم قرار دیکر ایک قتم میں جو زکو قاواجب ہوتی ہوتی ہوگیا کہ اس صورت میں بھیٹر تو ایسا ہی ہوگا جیسے ای بحریاں یا اسی بھیٹر تو ایسا ہی ہوگا جیسے ای بحریاں یا اسی بھیٹر بھوٹ اور ذکو قاش ایک بھیٹر میں اور ذکو قاش ایک ورجہ کی درجہ کی درجہ

ز کو آ کو کفایت ندکر ہے اور اگر اس کے وارث تہائی ہے زیادہ دیے پر راضی ہوں تو جس قد روہ اپنی خوثی ہے دیے پر راضی ہوں لے لیا جائے گا۔ مسئلہ (۳): اگر ایک سال کے بعد قرض خواہ اپنا قرض مقروش کو معاف معاف کردیت تو قرض خواہ کوز کو قائل سال کی ندویتا پڑے گی ہاں اگر وہ مدیون مالدار ہے تو اس کو معاف کرنا مال کا ہلاک کردیتے ہے زکو قائل سال کا ہلاک کردیتے ہے جبکہ مال سال کا ہلاک کردیتے ہے جبکہ مال سال کا ہلاک کردیتے ہے جبکہ مال این ضرور تو ساور اپنے اہل وعیال کی ضرور تو س سے زائد ہو ور نہ کروہ ہے اس طرح اپنے کل مال کا صدیتے میں ویک سے نام بھی کروہ ہے ہاں اگر وہ اپنے نفس میں تو کل اور صبر کی صفت بہیقین جانتا ہو اور اہل وعیال کو بھی تا کینے کا وجائل دیو کی افکار کردیا جائے اور کو بارگر مالدار نہیں ہے تو اس کے مال میں صدقہ فطروا جب ہے اور آگر مالدار نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطروا جب ہے اس کو مدور اس کے بال میں صدقہ فطروا جب ہے فطرانہ باپ پر دا جب ہے نہ شو ہر پر نہ خود اس پر اور اگر وہ قابل ضدمت کے اور قابل موانست کے نہ ہوتو اس کا فرانست کے نہ ہوتو اس کا فرانست کے نہ ہوتو اس کا مدال میں اس کے نہ ہوتو اس کا اس خود مدور اس کے باب کو مدور اس کے باب کرائی کو مدور دور اس کی باب کو مدور اس کے باب پر اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔

606

﴿ تمد حصد سوم بہشی زیور کا تمام ہوا۔ حصہ چہارم کا تمریبی ہے گئے تمد حصہ پنجم کا شروع ہونا ہے ﴾ تتمہ حصہ پنجم بہشتی زیور تتمہ حصہ پنجم بہشتی زیور بالوں کے متعلق احکام بالوں کے متعلق احکام

مسئلہ (۱): پورے سر پر بال رکھنا زمند گوش تک یاسی قدراس سے نیچسنت ہاورا گرسرمنڈ اے تو پوراسر منڈ وادینا سنت ہاور کتر وادینا بھی درست ہے گرسب کتر وانا اور آ گے کی طرف کسی قدر بن سرکھنا جو آ جگل کا فیشن ہے جائز نہیں اوراس طرح کچھ حصد منڈ وانا کچھ رہنے دینا درست نہیں ای سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آ جی کل بابری رکھنی یا چندو کھلوانے یا اگلے حصد کے سرکے بال بغرض گلائی بنوانے کا جو دستور ہے درست نہیں مسئلہ (۲): اگر بال بہت بنو معالئے تو عورتوں کی طرح جوڑ ابائدھنا درست نہیں مسئلہ (۳): عورت وسر منذ انا بال کتر وانا حرام ہے حدیث میں لعنت آئی ہے۔ مسئلہ (۲): ابوں کا کتر وانا اس قدر کہ لب کے برابر ہوجائے سنت ہاور منڈ انے میں اختلاف ہے بعض بدعت کہتے ہیں بعض اجازت دیتے ہیں لبندا نہ منڈ انے میں احتیاط ہے۔ مسئلہ (۵): مونچھ دونوں طرف دراز رہنے دینا درست ہے بشرطیک لیس دراز نہ ہوں۔ مسئلہ احتیاط ہے۔ مسئلہ (۲): داڑھی منڈ انا یا کتر وانا حرام ہے البتہ ایک مثبت سے جو زائد ہواس کا کتر وادینا درست ہے ای طرح اس مسئلہ اس حصد کا تمام مضمون صفائی معاطب مصنف حضرت موانا قدس مرہ سے ماخوذ ہے۔

چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا لے لینا کہ سڈول اور برابر ہوجائے درست ہے۔ مسئلہ (ع): رخسارے کی طرف جو بال بڑھ جائیں ان کو برابر کر دینا یعنی خط بنوانا درست ہے۔ای طرح اگر دونوں ابروکسی قدر لے لی جائیں اور درست کر دی جائیں یہ بھی درست ہے۔مسکلہ (۸):حلق کے بال منڈ انا نہ جا ہے مگر ابو یوسف ے منقول ہے کہ اس میں بھی کچھ مضا کقہ نہیں۔مسکلہ (۹): ریش بچہ کے جانبین لب زیرین کے بال منڈوانے کوفقہاء نے بدعت لکھا ہے اس لئے نہ چاہئے اسی طرح گدی کے بال بنوانے کوبھی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔مسکلہ (۱۰): بغرض زینت سفید بال کا چنناممنوع ہے البتہ مجاہد کا دشمن پر رعب وہیب ہونے کیلئے دور كرنا بہتر ہے۔مسكلہ (۱۱): ناك كے بال اكھيڑنا نہ جا ہے جينجی ہے كتر ڈالنا جا ہے۔مسكلہ (۱۲): سينہ اور پشت کے بال بنانا جائز ہے مگرخلاف ادب اور غیراولی ہے۔مسکلہ (۱۳۳): موئے زیر ناف میں مرد کیلئے استرے سے دور کرنا بہتر ہے مونڈتے وقت ابتدائے ناف کے بنچے سے کرے اور ہڑتال وغیرہ کوئی اور دوالگا کر زائل کرنا بھی جائز ہےاورعورت کیلئے موافق سنت کے بیہے کہ چٹکی یا چپٹی سے دور کرے استرہ نہ لگے۔مسئلہ (۱۴۷): موئے بغل میں اولیٰ توبیہ ہے کہ موچنے وغیرہ سے دور کئے جائیں اور استرے سے منڈ انا بھی جائز ہے۔ مسکلہ (۱۵):اس کے علاوہ اور تمام بدن کے بالوں کا مونڈ نار کھنا دونوں درست ہے (ق) مسکلہ (۱۲): پیر کے ناخن دور کرنا بھی سنت ہے البتہ مجاہد کیلئے دارالحرب میں ناخن اور مونچھ کا نہ کٹوانا مستحب ہے۔مسکلہ (۱۷): ہاتھ کے ناخن اس ترتیب ہے کتر وانا بہتر ہے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت ہے شروع کر نے اور چھنگلیا تک بہتر تیب کتر واکر ہائیں چھنگلیا ہے بہتر تیب کٹوا دے اور دائیں انگوٹھے برختم کرے اور پیر کی انگلیوں میں دائیں چھنگلیاسے شروع کرکے ہائیں چھنگلیاں پرختم کرے بیز تیب بہتر اور اولی ہے اس کے خلاف بھی درست ہے۔مسکلہ (۱۸): کٹے ہوئے ناخن اور بال فن کر دینا جاہئے فن نہ کرے تو کسی محفوظ جگہ ڈال وے یہ بھی جائزے مرتجس وگندی جگہنہ ڈالےاس سے بھار ہونے کا اندیشہ ہے۔مسئلہ (19): ناخن کا دانت سے کا شا مکروہ ہے <sup>لے</sup> اس سے برص کی بیاری ہوجاتی ہے۔مسکلہ (۲۰): حالت جنابت میں بال بنانا ناخن کا ثنا موئے زیرِ ناف وغیرہ دورکر نامکروہ ہے۔ مسئلہ (۲۱): ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ موئے زیرِ ناف بغل کبیں ناخن وغیرہ دورکر کے نہادھوکرصاف ستھرا ہوناافضل ہےاورسب سے بہتر جمعہ کادن ہے کہ قبل نماز جمعہ فراغت کرکے نماز کو جائے ہر ہفتہ نہ ہوتو پندر ہویں دن سہی انتہا درجہ جالیسویں دن اس کے بعدرخصت نہیں اگر جالیس دن گزر گئے اورامور مذکورہ سے صفائی حاصل نہ کی تو گنہگار ہوگا۔

#### شفعه كابيان

مسکلہ (۱): جس وفتت شفیع کوخبر ہیچ کی پنجی اگرفورا منہ سے نہ کہا کہ میں شفعہ لونگا تو شفعہ باطل ہو جائیگا پھراس شخص کو دعویٰ کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اگر شفیع کے پاس خط پہنچا اور اس کے شروع میں پی خبر لکھی ہے کہ فلاں مکان

پس بیراہت طبی ہے جس سے بچنااحچھاہے۔

فرو دست بوااوراس وقت اس نے زبان سے نہا کہ بیس شفعہ لوں گا یہاں تک کہ تمام خط پڑھ گیا اور پھر کہا کہ بیس شفعہ لوں گا تواس کا شفعہ باطل ہو گیا۔ مسکلہ (۲): اگر شفع نے کہا کہ مجھ کوا تنارہ پید دو تو اپنے حق شفعہ ہے بہتر دار ہو جاؤں تو اس صورت میں چونکہ اپنا حق ساقط کرنے پر رضامند ہو گیا اس لئے شفعہ تو ساقط ہوالیکن چونکہ بدر شوت ہاں لئے بیرہ پید لینا دینا حرام ہے۔ مسکلہ (۳): اگر جنوز حاکم نے شفعہ نبیب ولایا تھا کہ شفیع مرگیا ہیں کے وارثوں کو شفعہ نہ بہنچے گا اور اگر خریدار مرگیا تو شفعہ باتی رہے گا۔ مسکلہ (۲) بشفیع کو خبر پہنچی کہاں قدر قیمت کو مکان بھا ہے اس فت شفعہ لے سکتا کہاں وقت شفعہ لے سکتا کہاں قدر قیمت کو مکان بھا ہے اس نے دستبرداری کی پھر معلوم ہوا کہ کم قیمت کا بھا ہے اس وقت شفعہ لے سکتا ہے اس موت شفعہ باطل نہ ہوگا۔ پہلے سناتھا کہ نصف بھا ہے بھر معلوم ہوا کہ یورا بھا ہے۔ ان صورتوں میں پہلی دستبرداری سے شفعہ باطل نہ ہوگا۔

مزارعت یعن کیتی کی بٹائی اورمسا قاۃ یعنی کھل کی بٹائی کابیان

مسئلہ (۱): ایک فخص نے خالی زمین کسی کودیکر کہا کہتم اس میں کھیتی کرو جو پیدا ہوگا اس کوفلا ل نسبت ہے تقتیم کرلیں گے بیمزارعت ہےاور جائز ہے۔مسکلہ (۲):ایک مخص نے باغ لگایااوردوسرے مخص ہے کہا کے تم اس باغ کوتینچوخدمت کرو جو کھل آئے گاخواہ ایک دوسال یا دس بارہ سال تک نصف نصف یا تین تہائی تقتیم کرلیا جائے گا بیہ سیا قاق ہے اور بیجھی جائز ہے۔مسکلہ ﴿ ٣): مزارعت کی درتی کیلئے اتنی شرطیں میں \_(۱) زمین کا قابل زراعت ہونا \_(۲) زمینداروکسان کاعاقل اور بالغ ہونا \_(۳) مدت زراعت کابیان کرنا پیج کابیان کردینا که زمیندار کا ہوگا یا کسان۔ (۴) جنس کاشت کا بیان کر دینا که گیہوں ہو نگے یا جومثانا (۵) کسان کے حصہ کا ذکر ہوجانا کہ کل پیداروار میں کس قدر ہوگا۔ (۲) زمین کوخالی کرے کسان کے حوالے کرنا۔(۷)زمین کی پیدادار میں کسان اور مالک کاشریک رہنا۔(۸)زمین اور تخم ایک شخص کا ہونا اور بیل اور محنت وغیرہ امور دوسرے کے ہونے یا ایک کی فقط زمین اور ہاتی چیزیں دوسرے کے متعلق ہوں۔مسکلہ ( ہم ):اگران شرا نط میں ہے کوئی شرط مفقو د ہوتو مزارعت فاسد ہو جائے گی۔مسکلہ ( ۵ ): مزارعت فاسدہ میں سب پیداوار بیج والے کی ہوگی اور دوسر ہے تحص کواگروہ زمین والا ہے تو زمین کا کرایہ موافق دستور کے ملے گا وراگر وہ کا شتکار کا ہے تو مزدوری موافق دستور کے ملے گی تمرییہ مزدوری اور کراییاس قدر ہے زیادہ نہ دیا جائيگا جوآپس ميں دونوں كے تفہر چكا ہے يعني اگر مثلاً آ دھا آ دھا حصة تفہرا تھا تو كل پيداوار كي نصف ہے زيادہ نہ دیا جائےگا۔مسکلہ (۲): بعدمعاملہ مزارعت کے اگر دونوں میں ہے کوئی شرط کے بموجب کام کرنے ہے انکارکردے تو اس ہے برزورکام لیاجائے گاا گر بچے ولاا ٹکارکرے تو اس پرز بردیتی نہ کی جائیگی ۔مسئلہ (۷): ا گر دونوں عقد کرنے والوں میں ہے کوئی مرجائے تو مزارعت باطل ہوجائیگی۔مسئلہ ﴿ ٨ ):اگرمدت معینہ مزارعت گزرجائے اور کھیتی کی نہ ہوتو کسان کوز مین کی اجرت ان زائد دنوں کے عوض میں اس جگہ کے دستور کے مطابق و بی ہوگ ۔مسکلہ (9) بعض جگہ دستور ہے کہ بٹائی کی زمین میں جوغلہ بیدا ہوتا ہے اس کوتو

حسب معاہدہ باہم تعتیم کر لیتے ہیں اور جواجناس جری وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کوتقتیم نہیں کرتے بلکہ بیگھوں كحساب سے كاشتكار سے نقد لكان وصول كريتے ہيں سوطا ہر أتو بوجدا سكے كدية شرط خلاف مزارعت بناجائز معلوم ہوتا ہے مگراس تاویل ہے کہ اس قتم کی اجناس کو پہلے ہی ہے خارج از مزارعت کہا جائے اور باعتبار عرف کے معاملہ سابقہ میں بول تفصیل کی جائے کہ دونوں کی مراد بیتھی کے فلاں اجناس میں عقد مزارعت کرتے ہیں اور فلاں اجناس میں زمین بطورا جارہ کے دی جاتی ہے اس طرح جائز ہوسکتا ہے گر اس میں جانبین کی رضامندی شرط ہے۔مسکلہ (۱۰): بعض زمینداروں کی عاوت ہے کہ علاوہ اپنے حصہ بڑائی کے کاشتکار کے حصہ میں کچھاورحقوق ملازموں اور کمینوں کے بھی نکالتے ہیں سواگر بالمقطع تھہرالیا کہ ہم دومن یا جارمن ان کا حقوق لیں گے تو بینا جائز ہے اور اگر اس طرح تھبرایا کہ ایک من میں ایک سیر مثلاً تو بید درست ہے۔مسکلہ (۱۱): بعض لوگ اس کا تصفیہ بیس کرتے کہ کیا ہو یا جائےگا پھر بعد میں تکرار وقضیہ ہوتا ہے یہ جائز نہیں یا تو اس تخم کا نام تقریحا لے لے یاعام اجازت دیدے کہ جوچاہے بونا۔ مسئلہ (۱۲) بعض جگہ رسم ہے کہ کاشتکارزمین میں بخم یاشی کر کے دوسر بے لوگوں کے سپر دکر دیتا ہے اور بیشر طائفہرتی ہے کہتم اس میں محنت و خدمت کر دجو کچھ حاصل ہوگا ایک تہائی مثلاً ان محتنوں کا ہوگا تو یہ بھی مزارعت ہے جس جگہ زمینداراصلی اس معاملہ کو نہ رو کتا ہو و ہاں جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔مسکلہ (۱۳):اس او پر کی صورت میں بھی مثل صورت سابقہ عرفا تفصیل ہے بعض اجناس توان عاملوں کو بانٹ دیتے ہیں اور بعض میں فی بیگہ پچھ نقد دیتے ہیں پس اس میں بھی ظاہراً وہی شبه عدم جواز کا اور وہی تاویل جواز کی جاری ہے۔ (ق)مسئلہ (۱۲۷): اجارہ یا مزارعت میں بارہ سال یا کم وبیش مدت تک زمین سے متنفع ہو کرمورو قبیت کا دعویٰ کرنا جبیہا اس وقت رواج ہے محض باطل اور حرام اورظلم وغصب ہے، بدون طیب خاطر مالک کے ہرگز اس ہے نفع حاصل کرنا جائز نہیں!گراپیا کیا تو اسکی پیداوار بھی خبیث ہےاور کھانا اس کا حرام ہے۔ مسئلہ (۱۵): مساقاۃ کا حال سب باتوں میں مثل مزارعت کے ہے۔ مسئلہ (١٦): اگر پھل لگے ہوئے درخت پرورش کردے اور پھل ایسے ہوں کہ یانی دینے اور محنت کرنے ے بڑھتے ہول تو درست ہےاورا گران کا بڑھنا پوراہو چکا ہوتو مساقا قادرست ندہوگی جیسے کہ مزارعت کہ جیتی تیار ہونے کے بعد درست نہیں۔مسکلہ (۱۷): اور عقد مساقاۃ جب فاسد ہو جائے تو پھل سب درخت والے کے ہو تکے اور کام کر نیوالے کو معمولی مزدوری ملے گی جس طرح مزارعت میں بیان ہواہے۔

### نشے دار چیزوں کا بیان

مسکلہ (۱): جو چیز پیلی اور بہنے والی نشے دار ہوخواہ وہ شراب ہو یا تاڑی یا پچھاوراس کے زیادہ پینے سے نشہ ہو جا تا ہواس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے آگر چہاں قلیل مقدار سے نشہ نہ ہواس طرح دوا میں استعال کرناخواہ پینے میں یالیپ کرنے میں نیز ممنوع ہے خواہ وہ نشہ دار چیز اپنی اصلی ہئیت پر ہے خواہ کسی تصرف سے دوسری شکل ہو جائے ہر حال میں ممنوع ہے یہاں سے انگریزی دواؤں کا حال معلوم ہو گیا جس میں اکثر اس قسم کی چیزیں

ملائی جاتی ہیں۔مسکلہ (۲):اوزجو چیزنشہ دارہوگریٹلی نہ ہو بلکہ اصل ہے منجمد ہوجیے تمبا کو، جا کفل ،افیون وغیرہ اس کا تھم یہ ہے کہ جومقدار بالفعل نشہ پیدا کرے یا اس سے ضررشد یہ ہووہ تو حرام ہےاور جومقدار نشہ نہ لائے نہاس ہے کوئی ضرر بہنچے وہ جائز ہے اوراگر ضاد وغیرہ میں کیا جائے تو کیچھ مضا کھنے ہیں۔

## شركت كابيان

شرکت دوطرح کی ہےا یک شرکت املاک کہلاتی ہے جیسے ایک شخص مرگیا اور اس کے ترکہ میں چند وارث شریک ہیں یارو پیدملا کر دو مخصوں نے ایک چیز خرید کی یا ایک مخص نے دو مخصوں کو کوئی چیز ہبہ کر دی اس کا تھم یہ ہے کہ کسی کو کوئی تصرف بلا اجازت ووسرے شریک کے جائز نہیں۔ دوسری شرکت عقو د ہے یعنی دو شخصوں نے باہم معاہرہ کیا ہم تم شرکت میں تجارت کرینگے اس شرکت کے اقسام واحکام یہ ہیں۔ مسکلہ (۱):ایک قشم شرکت عقو د کی شرکت عنان ہے بعنی دو فخصوں نے تھوڑ اتھوڑ اروپیہ بہم پہنچا کرا تفاق کیا کہ اس کا کپٹر ایا غلہ یااور پچھنر پدکر تنجارت کریں اس میں بیشرط ہے کہ دونوں کا راس المال نقذ ہوخواہ رو پہیے ہو یا اشر فی یا پیسے سواگر دونوں آ دمی پچھاسباب غیر نقد شامل کر کے شرکت ہے تجارت کرنا جا ہیں یا ایک کا راس المال نقد ہواور دوسرے کا غیرنفذیہ شرکت سیحے نہیں ہوگی ۔مسئلہ (۲): شرکت عنان میں جائز ہے کہ ایک کا مال زیادہ اور ایک کا کم اور تفع کی شرکت ہا ہمی رضا مندی پر ہے یعنی اگریہ شرط کھبرے کہ مال تو تم وزیادہ ہے گرنفع برابرتقسیم ہوگا یا مال برابر ہو گرنفع تبین تہائی ہوگا تو بھی جائز ہے۔ <sup>ی</sup>ے مسکلہ (m): اس شرکت عنان میں ہرشریک کو مال شرکت میں ہرتشم کا تصرف متعلق تجارت کے جائز ہے بشرطیکہ یہ خلاف معاہدہ نہ ہولیکن ایک شریک کا قرض دوسرے سے نہ ما نگاجائیگا۔مسئلہ (سم):اگر بعد قرار پانے اس شرکت کے کوئی چیزخریدی نہیں گئی اور مال شرکت تمام یا ایک مخص کا مال تلف ہو گیا تو شرکت باطل ہو جائیگی اورایک تخف بھی اگرشریک ہچھٹرید چکاہےاور پھر دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا تو شرکت باطل نہ ہوگی مال خرید دونوں کا ہوگا اور جس قدراس مال میں دوسرے کا حصہ ہے اس حضنہ کے موافق زرتمن اس دوسرے شریک ہے وصول کرلیا جائیگا مثلاً ایک شخص کے دس روپے تھے اور دوسرے کے پانچے دس روپے والے نے مال خرید لیا تھا اور یانچ روسیے والے کے روسیے ضائع ہو گئے سو یانچ روپے والا اس مال میں ثلث کا شریک ہے اور دس رو کے والا اس ہے دس رویے کا ممکث نفتہ وصول کر کے گالیعنی تین روپے یا نچ آنے جیار پائی اور آئند ویہ مال شرکت پرِفروخت ہوگا۔مسکلہ(۵): اس شرکت میں دونو ل مخصوں کو مال کامخلوط کرنا ضرورنہیں صرف زبانی ا یجاب وقبول سے پیشر کت منعقد ہو جاتی ہے۔مسئلہ (۲): نفع نسبت سے مقرر ہونا جا ہے یعنی آ دھا آ دھا یا تمین تہائی مثلاً اگر ہوں تھمرا کہ ایک محض کوسورو ہے ملیں گے باقی دوسرے کا یہ جائز نہیں۔مسکلیہ (۷): ا کیفتم شرکت کی عقو وشرکت ضائع کہلاتی ہے اور شرکت تقبل بھی کہتے ہیں جیسے دو درزی یا دور نگریز باہم

یعنی ایک کودونتها کی اور دوسرے کو ایک تباکی۔

معاہدہ کرلیں کہ جوکام جس کے پاس آئے اس کو جول کر لے اور جومز دوری سلے آپس میں آ دھوں آ دھ یا تمن تہائی یا چوتھائی وغیرہ لیکے حساب سے بانٹ لیس بیہ جائز ہے۔ مسئلہ (۸): جوکام ایک نے لیا دونوں کہ لازم ہو گیا مثلاً ایک شریک نے ایک کپڑا سینے کیلئے لیا تو صاحب فرمائش جس طرح اس پر تفاضا کر سکتا ہے دوسر ابھی مزدوری دوسرے شریک سے بھی سلواسکتا ہے ای طرح جیسے یہ کپڑا سینے والا مزدوری ما تک سکتا ہے دوسر ابھی مزدوری لے سکتا ہے اور جس طرح اصل کومزدوری دینے سے مالک سبکدوش ہوجاتا ہے ای طرح اگر دوسرے شریک کودیدی تو بھی بری الذمہ ہوسکتا ہے۔ مسئلہ (۹): ایک شم کی شرکت وجوہ ہے یعنی ندان کے پاس مال ہے نہ کوئی ہمز و پیشہ صرف باہمی بی قرار دیا کہ دودکا نداروں سے ادھار مال لیکر بیجا کریں اس شرکت میں ہم شریک دوسر سے کا وکل ہوگا اور اس شرکت میں جس نسبت سے شرکت ہوگی اس نسبت سے نفع کا استحقاق ہو شریک دوسر سے کا وکیل ہوگا اور اس شرکت میں جس نسبت سے شرکت ہوگی اس نسبت سے نفع کا استحقاق ہو گا بعنی اگر خریدی ہوئی چیزوں کو بالصف مشترک قرار دیا گیا تو نفع بھی نصفانصف تقسیم ہوگا اور اگر مال کو تین تہائی مشترک تفرار دیا گیا تو نفع بھی نصفانصف تقسیم ہوگا ۔

﴿ تقده عله بنجم ببنتی زيوركاتمام موانصه شقم بفقم بشقم ، وبم على كاتفرنيس بآ كه حصر نهم كاتفه آيا ب- ﴾

تتمه حصهم بهشى زيور

تمہید: ۔ چونکہ بہتی زیور میں مسائل مخصوص بالرجال نہیں ای طرح اس کے حصہ نم میں امراض مخصوص بالرجال نہیں ای طرح اس کے حصہ نم میں امراض مخصوص بالرجال نہیں لکھے گئے اورا کی تمتیم و تکمیل کیلئے بہتی گو ہر لکھا گیا ہے اس لئے حصہ مسائل ختم ہونے کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ معالجات مخصوص بالرجال بھی اس میں شامل کر دیئے جائیں اس کے کا تب بھی حکیم مولوی محمد مصطفیٰ صاحب ہیں۔ ( کتبہ اشرف علی عفہ عنہ )

#### مردول کے امراض

جریان: ۔اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد چند قطرے سفید دودھ کے رنگ کے سے گریں اس سے ضعف دن بدن بڑھتا ہاور چا ہے کہیں ہی عمدہ غذا کھائی جائے گریدن کونہیں لگتی آدی ہمیشہ دہلا اور کمزور رہتا ہے اور جب بڑھ جاتا ہے تو معدہ بھی خراب ہوجاتا ہے بھوک نہیں لگتی اور جو بچھ کھایا جائے ہفتم نہیں ہوتا دست آتے ہیں قبض ہوجاتا ہے۔ جریان کے مریض کو جب قبض بہت ہوجاتا ہے تو علاج بھی مشکل ہوجاتا ہے کونکدا کھر دوائیں جریان کی قابض ہوتی ہیں ان سے قبض بڑھتا ہے اور قبض سے جریان کو دیادتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ان سے قبض بڑھتا ہے اور قبض سے جریان کو نیادتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں فورے علاج کرلیں۔ جریان کی فاحت سے کہ دو ایک ہوتی ہوتی ہیں حدت آجائے اس کی علامت سے کہ دو قطرے جو پیشاب سے پہلے یا بعد ہیں آتے ہیں بالکل سفید نہوں بلکہ سی قدرز ردی ماکل ہوں اور سوزش کے قطرے جو پیشاب سے پہلے یا بعد ہیں آتے ہیں بالکل سفید نہوں بلکہ سی قدرز ردی ماکل ہوں اور سوزش کے قطرے جو پیشاب سے پہلے یا بعد ہیں آتے ہیں بالکل سفید نہوں بلکہ سی قدرز ردی ماکل ہوں اور سوزش کے

لینی جارحسول میں ہے ایک کونین جھے اور دوسرے کو ایک حصہ ملے گا۔ دسویں حصہ کا تقدر سال آ داب المعاشرت کو مجھنا جا ہے۔

۔ ساتھ نکلیں بلکہ پیشاب میں بھی جلن بیدا ہوتی ہے اور علامات بھی خون کی گرمی کے موجود ہوں جیسے گرمی کے موسم میں جریان کوزیادتی ہونااورسردی میں تم ہوجانایا سردیانی سے نہانے ہے آرام بانا۔علاج: ۔ بیسفوف کھائمیں ۔ گوند ببول، کتیر ا، چینی ، گوند، طباشیر، کشته قلعی ،ست بہروز ہ، دا نہالا بُخی خور د، پھلی ببول ،ستاور، تال کھانہ،موسلی سیاہ،موسلی سفید،مو چرس،گوندنیم،اندر جوشیریں۔سب تین تین ماشہکوٹ حیمان کر پکی کھانڈ بونے جارتولہ ملا کرنونو ماشد کی پڑیاں بنائیں اور ایک پڑیا ہرروز گائے کی تازہ چھاچھ یاؤ بھر کیساتھ بھانگیس اگر گائے کی جھاجھ میسر نہ ہوتو بھینس کی سہی اگر بیجھی نہ ملے تو مصری کے شربت کے ساتھ کھائمیں بیسفوف سوزاک کیلئے بھی مفید ہے۔ پر ہیز ۔ گائے کے گوشت اور جملہ گرم چیزوں ہے جیسے بیتھی ، بیگن ،مولی ،گڑ ، تیل وغیره - جریان کی اس قشم میں کسی قدرتر شی کا استعال چنداں مصرنہیں بشرطیکہ بہت پرانا ہو گیا ہو۔ دوسراسفوف نہایت مقوی اورسوزش بیشاب اوراس جریان کومفید ہے جوگری سے ہو۔ چھوٹی مائیس طباشیر، زبرمبرہ خطائی، تالمکھانہ، بیج بندسرخ گلاب،زیرہ، دھنیہ، پوست، بیرون، پستہ، داندالا پیچی خورد، چھالیہ کے پھول سب جھ جھے ماشہ،املی کے بیج کی گری دوتو لہ کوٹ جیمان کر برگد کے دود ھے میں بھگو ئمیں اور سابیہ میں خشک کر کے پھرموسلی سفید بموصلی سیاه ،شقاقل مصری ، تعلب مصری سب حیار حیار مایشه کوٹ چھان کرمصری حیار توله پیس کرملا کر جیہ جیر ما شد کی پڑیاں بنالیں اورا یک پڑیا ہرروز دودھ کی کیساتھ پھائمیں۔ تیسراسفوف گرم جریان کیلئے مفید ہے اور بھوک بڑھا تا ہے اورمسک بھی ہے۔ ثعلب مصری چنم خرفہ، کشتة فلعی ، بن سلوچن ، کبر ہائے شمعی ،گلنار ،مخز تخم کدوئے شیریں، مہمن سرخ سب چیہ حچہ ماشہ، مصطلَّی رومی دو ماشہ، ماز وہ خم ریحان نین نین ماشہ کوٹ حیصان کر مصری جارتولہ آٹھ ماشہ پیس کرملا کر تین ماشہ کی پڑیاں بنالیس پھرایک بڑیاضبح اور ایک بڑیا شام مصری کے شربت کے ساتھ میں تکمیں۔جریان کی دوسری قتم وہ ہے کہ مزاج میں سردی اور رطوبت بڑھ کر پٹھے کمزور ہوکر پیدا ہو۔علامت بدہے کہ مادہ منی نہایت رقیق ہواوراحتلام اگر ہوتو ہونے کی خبر بھی نہ ہواور منی ذراارادہ سے بالكل باراده خارج بوجاتي مو-علاج بيدوا كهائيس-اندرجوشيري، مسندر كلل بخم كونج بتخم بياز جم أنتكن، ءا قرقرعا، ریوندچینی سب ساژ ھے دس دس ماشہ کوٹ چھان کرمیں پڑیاں بنالیں۔ پھرایک انڈالیس اور سفیدی اس کی نکال ڈائیں اور زردی اس میں رہے دیں پھرایک بڑیا دوائی فدکور کی لیکراس انڈے میں ڈالیں اور سوراخ آئے ہے بندکر کے بھوبھل میں انڈے کو نیم برشت کرکے کھالیں ای طرح بیں دن تک کھا کیں۔سفوف مغلظ منی اورمسک سنگھاڑ ہ خشک گوند ببول جھ جھے ماشہ، ماز و،مصطکی روی تمین تمین ماشہ،نشاسته، تال مکھانہ، ثعلب مصری جار جار ماشدکوٹ چھان کرمصری ڈھائی تولدملا کرسفوف بنالیس اور پانچ ماشدے سات ماشد تک تازے یانی کے ساتھ کھا کیں اور اس قتم میں جوارش کمونی ایک تولہ ہرروز کھانا مفید ہے۔ ایک قتم جریان کی وہ ہے کہ اگروہ بہت ضعیف ہوجائے اور چربی اسکی پھل کربصورت منی نکلنے سکے بید حقیقت میں جریان نہیں صرف جریان کے مشابہ ہونے سے اس کو جریان کہدو ہے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ بعد بیشاب یا قبل پیشاب ا یک سفید چیز بلاارادہ نکلے اور مقدار بہت زیادہ ہواوراس کے نکلنے سے ضعف بہت محسوس ہونیز امراض گردہ

یہلے ہے موجود ہول جیسے در در گردہ پھری ریگ وغیرہ علاج معمون لیوب سمبیر بہت مفید ہے۔ گردہ کوطافت ، بن ہے، ضعف باہ اور جربی پیشاب میں آنے کو دور کرتی ہے اور مقوی تمام بدن ہے۔ نسخہ یہ ہے۔ مغزیسة ، مغز فندق مغز بادام شیری، حبته الخضر اء مغز اخروث ،مغز چلغوز ه ،مغز حب الزلم، ما ہی روبیان ،خولجان ، شقاقل مصری بہن سرخ بہمن سفید ، تو دری سرخ ، تو دری زرد ، سونھ ۔ تل حصلے ہوئے دار چینی ، قلمی سب یونے نونو ماشه، بالجَيْمز، ناگرموَته، لونگ، كبابه، حب فلفَل بخم گاجر، تخم شلغم بخم ترب بخم بياز بخم سپست بخم بليون اصيل، اندر جوشيري، درونج عقر بي ، نرتيجورسوا يانچ يانچ ماشه، جوز بوانحوُ ترى چينر ينيه بيپل ساژ ھے تين تين ماشه، تُعلب مصرى، مغز زارجيل، جُرُون كا مغز نَعِنى بَهيجا بَحْمُ خشَّفاش سفيد سارٌ مصيره ستره ماشه، سورنجان شیری، بوزیدان، بودینه خشک سب سات سات ما شعودغرقی ساژ ھے جار ماشه، زعفران مصطلَّی رومی ، تو دری سفید سات سات ماشد، ماییشتر اعرابی بونے سات ماشہ سب سینمالیس دوائیں ہیں کوٹ چھان کرشہد خالص ا یک سویا کچے تولیکا قوام کر کے ملالیں اورعبر ساڑھے جار ماشداور مشک اصلی سوا دو ماشہ پیس کر ملالیں اور ورز ق نقره پیس عدداورورق طلا پندره عددتموزے شہد میں حل کر کے خوب ملالیں اور جید ماشہ ہرروز کھا تمیں بیہ جون نہایت مقوی اور باہ کو بڑھانے والی ہے مرکسی قدرگرم ہےجن کے مزاج میں گرمی زیادہ ہووہ اس دوسری معجون کو کھا تمیں اس کا نام مجون لبوب بارد ہے۔ مجون لبوب بارد ہمغز بادام شیریں چمخم خشخاش ہمغز بحثم خیارین ایک ا يك توله مغزخم كدوئ شيري ، سونطه ،خولنجان ، شقاقل مصرى دس دن ماشه ،مغزخم خريز ه ، تخم خرفه چه چه ماشه كتير ا عٍار ماشه مغز چلغوزه ، تو دری زرد ، تو دری سرخ جَمْ گزر جَمْ بلیون اصیل دو دو ماشد کوٹ جیمان کرتر مجبین خراسانی بائيس توليكا قوام كركے ملاليں \_خوراك سات ماشه \_معجون ليوب كا ايك اورنسخه ہے اس كا نام عجون ليوب صغير ہے۔ تیت میں کم اور نفع میں مجون لیوب بیرے قریب ہے۔مقوی د ماغ وگر دہ ومثانہ اور راقع نسیان اور رنگ نکالنے والی اورمنی پیدا کرنے والی ہے۔مغز با دام شیریں ،مغز اخروث ،مغز پستہ ،مغز صبتہ الخضر اء ،مغز چلغوز ہ، حب الزلم مغز فندق مغز نارجیل مغز حب القلقل بخم خشخاش ہو دری سرخ ہو دری سفید ، آل دهوے ہوئے تم جرجير جمم پياز جمم شلغم جمم اسيست اصيل ،مهن سفيد ،مهن سرخ ،سونطه ، پيپل ، كبابه ،خرفه ، دارچيني قلمي ،خونجان ، شقاقل مصری چخم بلیون اصل سب ایک ایک توله کل ستائیس دوائیں ہیں۔خوب کوٹ چھان کرشہدا کیا ہی تولہ میں ملالیں پھرسات ماشہ ہے ایک آولہ تک کھا کمیں۔

ضعف باہ اور سرعت کا بیان: ضعف باہ کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ خواہش نفسانی کم ہو جائے دوسرے بید کہ خواہش نفسانی کم ہو جائے دوسرے بید کہ خواہش بر بوری قدرت نہ رہے۔ بعضول کو ان دونوں صور تول میں سے ایک صورت پیش آتی ہے اور بعضول میں دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ بعضول کو ان دونوں حور تول جمع ہو جاتی ہیں۔ جس کو صرف دوسری صورت ہیں۔ جس کو صرف دوسری صورت بیش آئے اس کو کھانے کی دواکی احتیاج ہو اور کی ضرورت ہے اور جن کو صرف دونوں قسمول پیش آئے ان کو لگانے دونوں قسمول کی ضرورت ہے۔ اور لگانے دونوں قسمول کی ضرورت ہے۔ ضعف باہ کا بالکل تھے جا قاعدہ علاج طبیب ہی بہت غور کے ساتھ کرسکتا ہے اس لئے اقسام کی ضرورت ہے۔ ضعف باہ کا بالکل تھے جا قاعدہ علاج طبیب ہی بہت غور کے ساتھ کرسکتا ہے اس لئے اقسام

اوراساب چھوڑ کریہاں کثیر الوقوع فتمیں اور مہل مہل علاج کھے جاتے ہیں۔ضعف باہ کی پہلی صورت یعنی خواہش نفسانی کا کم ہوجانا اس کے کئی سبب ہوتے ہیں ایک بید کہ آ دمی بوجہ غذا خاطرخواہ نہ ملنے یا عرصہ تک بیار رہنے یا کسی صدمہ کے دبلا اور کمزور ہو جائے جب تمام بدن میں ضعف ہوگا تو قوت باہ میں ضرورضعف ہوجائیگا۔علاج بیہ ہے کہ غذاعمہ و کھا تعیں اور ول سے صدمہ اور رنج کوجس طرح ممکن ہو ہٹا تعیں اور سویازیاد ہ کریں اور جب تک قوت بحال ہوعورت سے علیحدہ رہیں اور معجون لبوب کبیر اور معجون صغیرا ورمعجون لبوب بارداس کیلئے نہایت مفید ہے۔ بیتیوں نسخ جریان کے بیان میں گزر چکے ہیں۔ ایک سبب خواہش نفسانی کم ہونے کا بیے ہے کہ دل کمزور ہواس کی علامت بیہ ہے کہ ذیرا سے خوف اورصد میہ ہے بدن میں لرز ہ سامعلوم ہونے لگےاور مزاج میں شرم وحیا حدے زیا دہ ہو۔علاج بیہ ہے کہ دواءالمسک اورمفرح دوا کیں کھا کیں اور زیادہ شرم کو بہ تکلف کم کریں۔ دواءالمسک کانسخہ بہتی زیور حصہ نہم میں گزر چکا ہےاورمفرح نسخے آ گے آتے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ایک سبب خواہش نفسانی کے کم ہونے کا بیہ ہے کہ د ماغ کمزور ہوجائے علامت بیہ ہے کہ مجامعت سے در دسر یا تقل ساعت یا پریشانی حواس پیدا ہو۔علاج قوت د ماغ کیلئے حرمرہ پئیس یا میوہ کھایا کریں حربرہ کانسخہ مقوی د ماغ اور مغلظ منی اور مقوی باہ ہے۔مغز تخم کدوئے شیریں ،مغز تخم تر بوز ،مغز تخم پیشاء مغزبادام شیریںسب جیے حیے ماشہ یانی میں پیس کرسنگھاڑے کا آٹا ثعلب مصری پسی ہوئی جیے جیے ماشہ ملاکر کھی جا رتولہ سے بگھار کرمصری ہے میٹھا کر کے پیا کریں ۔میوے کی ترکیب بیہ ہے کہ ناریل اور چھو ہارااورمغز ب بأدام شيري اوركشمش اورمغز چلغوزه ياؤياؤ كجراور بستة آدها ياؤ ملاكرركه كيس اورتين حإرتوليه جرروز كهايا ِ کریں اوراگرمرغوب ہوتو بھنے ہوئے جنے ملا کر کھا کیں نہایت مجرب ہےاور چند نسخے مقوی د ماغ حلوے وغیرہ کے آئے آتے ہیں۔ایک سبب خواہش نفسانی کے کم ہونے کا یہ ہے کہ اگر گردہ میں ضعف ہو بیتم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کوکوئی مرض گر دہ کار ہتا ہے جیسے پیخری ،ریگ وغیرہ ۔علاج ۔اگر پیخری یاریگ کامرض ہوتو اس کا علاج با قاعدہ طبیب ہے کرا کمیں اور اگر پھری یاریگ کی شکایت نہ ہوتو گردے کی طاقت کیلئے معجون لبوب کبیر یامعجون لبوب صغیر یامعجون لبوب بارد کھائیں یہ تینوں نسخے جریان کے بیان میں گزر چکے۔ تجھی خواہش نفسانی تم ہونے کا سبب بیہوتا ہے کہ معدہ یا جگر میں کوئی مرض ہوتا ہے۔علامت اسکی بھوک نہ گگتا اور کھانا ہضم نہ ہونا ہے۔اس کا علاج بھی با قاعدہ طبیب سے کرائیں اوراس مرض ہے صحت ہو جانے کے بعد معجون ذرعونی کھائیں اس کانسخہ آ گے آتا ہے۔

### ضعف باه كيلئے چند دواؤں اور غذاؤں كابيان

صلوہ مقوی باہ اور مغلظ منی ، دافع سرعت ، مقول دل ود ماغ وگر دہ: تعلب مصری دو تولہ، چھوہارہ آ دھ پاؤ ، موصلی سفید ، موصلی سیاہ ، شقاقل مصری ، بہن سفید ، بہن سرخ ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر سیب ولا تی عمدہ کدوکش میں نکالے ہوئے آ دھ سیر ان سب کوگائے کے پانچ سیر دودھ میں پکا کمیں کہ کھویا سا

ہوجائے پھر آ دھ سیر تھی میں بھون لیس کہ پانی بالکل ندر ہے اور سرخ ہوجائے پھر میں اغدوں کی زردی کو علیحدہ ہلکا ساجوش دیر ملالیں اورخوب ایک ذات کرلیس پھر پچی کھانڈ ڈیڑھ سیرڈال کرایک جوش دے لیں طوا بن جائے پھر تاریل اور بستہ اور مغز بیدا نہ جارہ ارتو لہ مغز بادام شیریں پانچے تو لہ مغز قندق دو تو لہ خوب کوٹ کر ملا لیں اور جوز بواجوتری چھ جھ ماشہ زعفران دو ماشہ مشک خالص ڈیڑھ ماشہ عرق کیوڑہ جارتو لہ میں کھرل کرکے خوب آمیز کرلیں خوراک دو تو لہ سے چھتو لہ تک جس کوانڈ اموافق نہ ہوڈا لے۔

حلوه مقوی با همقوی معده بھوک لگانیوالا داقع خفقان مقوی د ماغ چېره پررنگ لا نیوالا:\_سوجی یا ؤ مجرهمی آ دھ میر میں بھونیں مچرمصری آ دھ سیر میں ملا کرحلوہ بنالیں بھر بن سلوچین دانہ الا پیجی خور د اورمغز . با دام شیرین تمن تولیددارچینی قلمی چهرچه ماشد، گاؤزبان ،گل گاؤزبان ایک ایک توله، ثعلب مصری حیار توله کوث حیمان کر ملالیں ،مغز نارجیل مغز مخم کدوئے شیری جار جارتولہ خوب کوٹ کر ملالیں اور مشک ڈیڑھ ماشہ زعفران ایک ماشه بعرق کیوژه حیارتوله بین تھس کرملالیں اور حیا ندی کے درق تین ماشة تھوڑے ثہد میں حل کر کے سارے حلوے میں خوب ملالیں اور دونولہ ہے جار تولہ تک کھائیں اگر کم قیمت کرنا ہونو مشک نے ڈالیں ہیہ طواز چورتوں کو بھی نہایت موافق ہے۔ بیطواضعف باہ کی اس شم میں بھی مفید ہے جوضعف قلب ہے ہو۔ گاجر كا حكوه: \_مقوى باه مغلظ منى مقوى دل ود ماغ فربهى لا نيوالا ، دافع سرعت ،مقوى كرده\_گاجر ديسى سرخ رنگ تین سیر چھیل کر ہڈی دور کر کے کدوکش میں نکال نیس اور مغز نارجیل اور چھو ہارا پاؤ بھر، ان دونوں کو بھی كدوكش ميں نكال ليں پھر تعلب مصرى، شقاقل مصرى بہمن سرخ ، بہمن سفيد ، موصلى سفيد ، موصلى سياه سب دو دو تولہ کوٹ جیمان کران سب کوگائے کے دودھ جارسیر میں ایکا کمیں کہ کھویا سا ہو جائے پھرا یک سیرتھی میں بھونیں اورشكرسفيد دوسير ڈال كرحلوه بناليس پھر گوندنا گورى حارتوله كشتة للعى جوز بواجوترى جيد جيره اشداندر جوشيريستا در دودونوله،الا بحَي خورد جيه ماشدكوت جيمان كرملاليس اورمغز بادام شيري مغزيسة ،مغزجم كدوئ شيري پانچ پانچ توله کوٹ کر ڈالیں اور زعفران تین ماشہ مشک خالص ڈیڑھ ماشہ عرق کیوڑا میں حل کر کے خوب آمیزش کر کیس خوراک دوتولہ ہے یانچ تولہ تک اگر قیمت کم کرنا ہے تو مشک نہ ڈالیں۔ بیعلوہ بھی ضعف باہ کی اس قتم میں جو ضعف قلب سے ہومفید ہے۔ تھی کوار کا حلوامقوی باہ ومغلظمنی نافع درد کمرودروریکی سنگھاڑے کا آٹامغز تھی كوارآ دهآ ده سيرهمي آ ده سير مين بجونين اورشكر سفيد آ ده سير ملا كرحلوا كرلين اور جارتول روز جاليس دن تك کھا کیں۔ بیطوہ ان لوگوں کیلئے ہے جن کے مزاج میں بہت سردی ہویا جوڑوں میں در در ہتا ہویا فالج یا لقوہ بھی ہو چکاہو۔سردمزاج عورتوں کیلئے بھی بے حدمفید ہے۔ بعض او گول کوسرعت انزال کی شکایت بہت زیادہ ہوجاتی ہے اس میں علاوہ اور خرابیوں کے ایک ریمی نقصان ہے کہ اولا دنہیں ہوتی وہ اس کولی کو استعمال کریں۔ طباشیر، مصطلی روی ، جدوار جوتری دارچینی قلعی تعلب مصری شقاقل مصری بهمن سرخ بهمن سفید ، درونج عقربی ، پوست بيرون، پسته ،نشاسته، جند بيدستبر بلهمغز چلغوز ه ,سونهه، بزارالينج ,سفيدسب چار جارر تي ، ما بي روبيال تين ماشه ,مغز جند بیدستبر کا کھانا جا ئزنبیس اس کے بجائے کشتہ فولا داور کیلہ مد بر جار جار رتی ڈ الیس

بادام شیری ایک داند، زعفران دورتی خوب باریک پیس کرافیون خانص ساڑھے چار ماشد بانی میں گھول کرادویہ ندکور ملالیں بھر مشک خالص دورتی ، عبر خالص دورتی ورزق نقر ہسات عدوورق طلاء ساڑھے تین عدد کھرل کر کے خوب ملالیں اور کالی مرج کے برابر گولیاں بنالیں اور ایک گولی تین گھنٹ تبل مجامعت ہے کھائیں اگر دودھ موافق ہوتو دودھ کے ساتھ ورندایک گھونٹ بانی کے ساتھ جن کونزلدز کام اکثر رہتا ہودہ زکام ہے آرام ہونے کے بعد چندروز تک ایک گولی ہرروز بوقت میں کھاتے رہیں تو آئندہ زکام نہ ہواورا گرافیون کھانے والا افیون حجود کر جندروز اے کھائے تو افیون کی عادت چھوٹ جاتی ہے پھر بتدریج اس کو بھی چھوڑ دے۔

دوسری کم قیمت گولی مانع سرعت: ۔ عاقر قرعاء مازوئے سبز جھ جھ ماشد، داندالا بخی کلال دوتولیخم ریحان تبن تولیہ مصطلّی رومی ایک تولیہ کوٹ جیمان کر بانی ہے گوندھ کر دودو ماشد کی گولیاں بنالیس بھر تبن گولی مجامعت سے دوتین گھنٹہ پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ کھا کیں ۔

غذامقوی باہ اورمغلظمنی: ۔ اڑد کی دال یاؤ بھرلیں اور بیاز کاعرق اس میں ڈالیں کہ اچھی طرح تر ہو جائے ایک رات بھیگار ہے دیں پھرسایہ میں خشک کرلیں ای طرح تین دفعہ تر وخشک کر کے چھپکے دور کر کے رکھ لیس پھر ہرروز پونے دوتو لہ اس میں دال میں ہے کیکر ہیں کر پچی کھانڈ پونے دوتو لہ اور تھی پونے دوتو لہ ملا کرا بلا پکائے ہوئے کھایا کریں۔ چالیس دن کھا کمیں اور عورت سے علیحدہ رہیں پھر اثر دیکھیں۔ جریان کے واسطے بھی از بس مفید ہے۔

غذامقوى باه مولد منى دافع درو كمرمقوى گرده: \_گائے كا تھى اورگائے كا دودھاور پسة كاتيل پاؤپاؤ تجرليں اور ملاكر پكائيں يہاں تك كه پاؤ تجرره جائے تجرا يك صاف برتن ميں ركھ ليں اور ہرروز صح كودوتوله ہے جارتولہ تك كھايا كريں -

غذامقوی باہ وگردہ مولدمنی اور قریب باعندال: ۔ پینے عمدہ بڑے دانہ کے لیں اور پیاز کے پانی میں بھگو کیں اور سامیہ میں خشک کریں ای طرح سات دفعہ اور کم از کم تین دفعہ کر کے چیں کرمصری ہم وزن ملا کر رکھ لیں اور ایک تولیق کو اور چیے ماشہ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھایا کریں۔

غذامقوی با ہسر دمزاجوں کیلئے:۔ بیاز کا پانی نجوز ابوا پاؤ بھر بشدخالص باؤ بھرملا کر پکا نمیں کہ پاؤ بھررہ جائے چھرڈیڑھ تولہ سے تین تولہ تک گرم پانی یا جائے کے ساتھ سوتے وقت کھایا کریں۔

غذامقوی باه ومقوی بدن مولدمنی اور فربهی لا نیوالی: \_مغزحب القلقل ،مغزبادام شیری ،مغرفدق، مغزاخروٹ پانچ پانچ تولد\_مغز نارجیل ،مغز چلغوزه سات سات تولدسب کوالگ الگ کوئیں پھر رسخه توله قند سفید کا گاڑھا توام کریں اورا یک ماشد مشک خالص اور تین ماشدزعفران عرق کیوژه میں حل کرے ای توام میں ملاکرمغزیات مذکورہ بالاخوب ملالیں اور ڈیڑھ تولہ ہردوز کھایا کریں اگر کم قیمت کرنا ہوتو مشک ندڑ الیں۔

ا اگریکا کر کھائمیں تب مجی کوئی حرج نہیں نہایت مزیدار ہے

حلوہ مقومی باہ ومعدہ ۔ جے عمدہ یاؤ بھرلیں اور بیاز کے پانی میں یا خالص یانی میں بھگو کیں جب پھول جا کیں گائے کے گھی میں یا کسی تھی میں خفیف بھون لیس پھر برابران کے چلغوز ہلیں اور دونوں کو کوٹ کرائے شہد میں ملالیس کہ جس میں گندھ جائے۔ پھر مصطلی رومی اور دارچینی قلمی ایک ایک تولہ باریک پیس کر ملالیس اور سینی میں ڈال کر جما کیں اور ختلیاں کاٹ کرر کھ لیس اور دوتولہ سے یا بچے تولہ تک کھایا کریں۔

دوا کم خرج مقوی باہ: ۔ پنے عمدہ بڑے جھانٹ کردوتولہ رات کو پانی میں بھگور کھیں مجے کو پنے پانی میں اے نکال کرایک ایک کرے کھالیں بعدازال وہ پانی شہد میں ملاکر پی لیں۔ بعض اوگوں کواس ہے بے حد نفع ہوا۔ لطور اختصار چند مقوی باہ غذاؤں کا ذکر: ۔ گوشت مرغ، گوشت گوسفند ترفر بہ، پرندوں کا گوشت نیم شت انڈ ا خاص کر دارچینی کالی مرج اور خواتجان کے ساتھ یا نمک سلیمانی کے ساتھ، مجھلی کے انڈ ہے، جڑوں اور کورتروں کا گریز یعنی خاگینہ۔

معجون زرعونی کانسخہ:۔کالی مرچ، پیبل، سونٹھ،خرفہ، دارچینی، لونگ ایک ایک ماشہ، تو دری سرخ، تو دری سفید، بہمن سفید، بہمن سرخ، بوزیدان، اندر جوشیری، قسط شیری، ناگرموتھ، بالچیز تین تین ماشہ کوٹ چھان کرساڑھے بارہ تولہ شہد خالص میں ملاکرر کھ لیں اورایک تولہ روز کھایا کریں۔ یہ جون طبیعت میں جوش پیدا کرتی ہے اور جس کو پیشاب زیادہ آتا ہواس کوبھی بے حدم فید ہے۔

معجون مقوی با همولد منی مقوی اعصاب و د ماغ: مغزیسة ، مغز چلنوزه ، مغزبادام شیری ، مغزاخروث ، مغزوندق ، انجیر بمغزنار جیل ، حسب السمنه بخم خشخاش سفیدا یک ایک تولد ششش پانچ تولد ، خو بانی چه ماشد کوٹ کر مربم ساکر کے رکھ لیں۔ پھر بہدانہ دوتولد ، حب قرطم تین تولد ، بنولد تین تولد ان تیوں کو کی کر آ دھ سیر پانی میں مربم ساکر کے رکھ لیں۔ پھر بہدانہ دوتولد ، حب قرطم تین تولد ، بنولد تین تولد اور ده پسے ہوئے میوے ملا کر شاقل مصری خوانجان ، ستاد را تالیس تولد اور ده پسے ہوئے میوے ملا کر شربت سے گاڑھا قوام کر لیں پھر شقاقل مصری خوانجان ، ستاد را تالیم ایک ایک تولد ، بسباسہ اونگ ، جا تھا مال کنگنی چھ چھا شدکو بھان کر ملالیس پھر چا ندی کے درق ڈیڑھ ماشہ سونے کے درق چھ افتان کی مطالیس عاقر قرعا ، مال کنگنی چھ چھا شدکو بھان کر ملالیس پھر چا ندی کے درق ڈیڑھ ماشہ سونے کے درق چو دودھ کے ساتھ یا بلا دودھ کے میں جی سیس خوب حل کر کے ملالیس خوراک ایک قولہ دایک ماشہ کشہ خولا دایک ماشہ کی لیا دودھ کے ساتھ کا میں اور ایک تولد ہی بات ہوراک کی مائے کی ایک تولد ہی بات کے اس کے اس اندا کی سات کے دوراک کیا کہ کا خاکھ نداور شام کو فیر فی جو بی بر سے ہول کھایا کریں اسی طرح ایک جلہ بوراکر لیس اور عورت سے علیدہ در بیاں تو بیرون از قیاس نفع دیکھیں۔ یہ جون مقوی قلب بھی بہت ہے۔ اس لئے اس طعف باہ کوٹھی مفید ہے جوضعف قلب سے ہو جون مقوی باہ مولد می اور کم قیت ، بھناور چھل ہو کے اندے کا خاکہ اندے کی زردی یا نجے عدد پانی میں بھا کیں جب طوہ ساہ وجائے گائے کا تھی گی بات ہے۔ اس لئے اس معتف باہ کوٹھی مفید ہے جوضعف قلب بی میں بھا کیں جب طوہ ساہ وجائے گائے کا تھی گی بی جھی بل جائے ہو گی تو لہ شہد

مگریه گرم ہے شعنڈ ہے مزاج والے کھا کیں

خالص پانچے تولہ ملا کر مجون کا ساقوام کرکیں اور جارتولہ روز کھایا کریں مجرب ہے۔

ضعف باه کی دوسری صورت کابیان: ۔ ده بیه ہے کہ خواہش نفسانی بحال خود ہو مگر عضو تناسل میں کوئی نقص یر جائے اس وجہ سے جماع پر قدرت نہ ہواس کی تی صورتیں ہیں ایک بیر کے صرف ضعف اور ڈھیلا ین ہو۔ علاج بیہ ہے کہ بیہ طلا بنالیں اور حسب تر کیب مندرجہ لگا ئیں۔ ہڑ تال طبقی ،سنکھیا سفید، میٹھا تیلیہ ، نوشاور حیاروں دوا نمیں دودونولہ لیں اورخوب ہاریک پیس کر گائے کے خالص تھی یا ؤ بھر میں ملالیں اوریارہ دونولہ اس میں خوب حل کرلیں <sup>کے</sup> پھرلوہ ہے کر چھے میں ڈال کر ہلکی آنجے سے پکا کیں یہاں تک کہ دوا کیں جل کر کو مکہ ہو جائیں پھرادیرادیرکا تھی نتھار کر چھان کرشیشی میں رکھ لیں پھر بوقت شب اس میں پھریری ڈیوکر ملکا ملکاعضو تناسل برلگا کیں اس طرح کہ حشفہ یعنی سیاری اور نیچے کی جانب جے سیون کہتے ہیں بچی رہے اوراو پر ہے بنگلہ یان اورا گرنہ ملے تو دلیمی بان ذرا گرم کر کے لپیٹ دیں اور صبح کو کھول ڈالیس سانت روزیا چو دہ روزیا کیس روز ابیا ہی کریں اور زمانیہ استعال تک تھنڈے یانی اور جماع ہے پر ہیز کریں اور اگر اس کے استعال کے زمانہ میں روٹی اور پنیرغذار تھیں تو بے حدمفید ہے۔اس طلاء سے تکلیف بہت کم ہوتی ہے اور آبلہ وغیرہ کچھنہیں ہوتا۔بعضوں کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی اگر کسی کوا تفا قا تکلیف ہوتو ایک دورن کو ناغہ کریں یا کافور گائے کے مسكه ميں ملاكرال ديں اور ايك صورت بدہے كه عضو تناسل ميں خم پر جائے اس كاعلاج يدہے كه پہلے كرہ كے زم کرنے کی تذہیر کرلی جائے بعدازاں توت کی زم کرنیکی دوابہ ہے۔ پیخ سوئ جھے ماشہ آ دھ یاؤیائی میں یکا کیں جب خوب جوش آ جائے مل کر چھان کرروغن بابو نہ دوتو لہ ملا کر پھر پکا ئیں کہ یانی جل کرتیل رہ جائے پھر مرغی کی چربی، بطخ کی چربی، گائے کی نلی کا گود ہ موم زرود و دونولہ ملاکر آگ پر رکھ کرایک ذات کرلیں اورشیشی میں حفاظت سے رکھ لیں پھرمبح کے وفت گرم کر کے عضو تناسل پرملیں اور ہاتھ ہے سیدھا کریں اور آ دھے گھنٹہ کے بعدگل بابونداکلیل الملک بنفشه چه چه ماشه آ ده میر پانی میں پکا کر جھان کراس پانی سے دھاریں تین جار دن یا ایک ہفتہ غرض جب تک بھی ورہوایں کواستعال کریں پھر توت کے واسطے وہ طلاء جو پہلی قتم میں گزر چکا ہے بترکیب مٰدکورلگائیں نہایت مجرب ہے۔اور بیطلاء بھی مفید ہے مغزعم کرنجوہ، جائفل،لونگ، عاقر قرعا دو دو ماشہ باریک پیس کرسینٹر ھے کے دودھ سے گوندھ کر گولیاں بنالیس پھروفتت ضرورت ذرای گولی تین جار بوند چمبیلی کے تیل میں تھس کرلگا ئیں اوپر سے بنگلہ پان گرم کر کے باندھ دیں ایک ہفتہ یا چودہ دن ایساہی کریں۔ اورا کیک صورت رہ ہے کہ عضو تناسل جڑ میں ہے بتلا اور آ گے ہے موٹا ہو جائے رپر مرض انگیڑ جلق بالواطت ہے پیدا ہوجاتا ہے۔علاج۔مینڈک کی چربی سواتولہ عاقر قرعا ساڑھے دس ماشد، گائے کا تھی ساڑھے تین تولہ، اول تھی کوگرم کریں پھر چرنی ملا کرتھوڑی دیر تک آنچ پرر کھ کرا تارلیں اور عا قرقر عابار یک پیس کر ملا کرایک گھنٹہ تک خوب حل کریں کہ مرہم ساہوجائے پھر نیم گرم لیپ کر کے پان رکھ کر کیجے سوت سے لیبیٹ دیں رات کو ا میں اصل ترکیب یہ ہے کہ سب دوا کو تیار کر کے ایک بالشت چوڑے اور ایک بالشت لیمے کپڑے پر مرجم کی طرح اپیت کربتی بنا کرایک طرف ہے جلائیں اور تیل شیکے اس کوچینی کے برتن میں لے لیں وہ طلا ہے۔

کیمیٹیں اور صبح کو کھول ڈالیں ایک ہفتہ تک ایسا ہی کریں۔ تنہیمہہ:۔ مینڈک دریائی لینا جاہئے کیونکہ خشکی کے مینڈک کی چہاں یہ ہے کہ استعال جائز نہیں کے دریائی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی انگلیوں کے بچے میں پردہ موتا ہے جسیا کہ بطخ کی انگلیوں میں اگر دریائی ملناد شوار ہوتو بجائے اس کی جربی کے رونن زیتون یارونن بلسان یا گائے کی جربی یا بطخ کی جربی یا بطخ کی جربی ڈالیس۔

اس مرض کے واسطے سینک کانسخہ: ۔ ہاتھی وانت کا برادہ دوتولہ، تج پانچ ماشہ، مال کنگی، کا لے تل نونو ماشہ، انبہ ہلدی ایک تولہ میدہ لکڑی، مصطلکی رومی، وارجینی، عاقر قرعا تین تین ماشہ، لونگ دو ماشہ کوٹ جیمان کر پوٹلی میں باندھ کرتل کے تیل میں بھگو کر گرم کر کے سینک کریں ایک ہفتہ یا کم از کم تین ون سینک کریں ایک بیفتہ یا کم از کم تین ون سینک کریں ایک بیفتہ یا کہ از کم تین ون سینگ کریں ایک بیفتہ یا ہورہ ون میں میں نڈک کی چربی ایک بیفتہ وہ لیپ کریں جس میں میں نڈک کی چربی ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ یا چودہ ون وہ طلاء میں جو بہلی تھے میں گزرا ہے جس میں نوشا دراور یارہ ہے۔

تیسری شم ضعف با 8: ۔ کی بیہ ہے کہ خواہش نفسانی بھی کم ہوا ورعضو میں بھی فرق ہواس کیلئے کھانے کی دوا کی ضرورت ہے اور لگانے کی بھی ۔ کھانے کی دوائیس شم اول میں گزریں اور لگانے کی تشم دوم میں بیان ہوئیں غور کرکے انہی میں سے نکال لیں۔

چند کام کی با تنیں:۔ باہ کی دوائی بسااہ قات الی بھی ہوتی ہیں جن میں کچلہ یا اور کوئی زہر یلی دواہوتی ہے لہذا احتیاط رکھیں کہ مقدار سے زیادہ نہ کھا کہ اورالی جگہ نہ رکھیں جہاں بچوں کا ہاتھ پہنچ جائے مبادا کوئی کھالے خاص کر طلاء دغیرہ خارجی استعال کی دواؤں میں ضروراس کا خیال رکھیں۔ کیونکہ طلے بہت کم زہر سے خالی ہوتے ہیں۔ طلاء کی شیشی پراس کا نام بلکہ لفظ زہر ضرور لکھ دے اور کوئی خلطی سے کھانے کی زہریلی دوایا طلاء کھالے تو سب سے بہتر ہے کہ جس سے دہ دوایا طلاء کھا ہواس سے دریافت کریں کہ اس میں کونساز ہر تھا۔ پھر طبیب یا ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔

#### كثرت خواهش نفساني كابيان

 اورسیسہ کا ایک کڑا کمر پرگردہ کی جگہ با خصیں اور ترش چیزیں زیادہ کھا کیں اور شنڈے پانی سے نہایا کریں۔
بعض لوگوں کو بیمرض ہوتا ہے کہ اگر جماع کا اتفاق ہوتو بے صد ضعف ہوجاتا ہے یا احتلام کی کثر ہے ہوتی ہے
یا خفیف سا بخارا آنے لگتا ہے اور د ماغ پریشان ہونے لگتا ہے ان کا علاج یہ ہے کہ پہلے تولید منی کی کی کی
کوشش کریں بعد از ان قوت اور غلظت کی اس طرح کہ پہلے وہ سفوف کھا کیں جوگرم جریان کے علاق میں
بیان ہواجس میں پہلی دوا گوند بول ہے اور گائے کی چاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس میں خم خرفہ بخم کا ہو، گل
بیان ہواجس میں پہلی دوا گوند بول ہے اور گائے کی چاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس میں خم خرفہ بخم کا ہو، گل
بیان ہواجس میں پہلی دوا گوند بول ہے اور گائے کی چاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس میں خم خرفہ بخم کا ہو، گل
بیان ہواجس میں پہلی دوا گوند بول ہے اور گائے کی چاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس میں خرفہ بخم کا ہو، بار دیا
اثنا میں جریان کی یا کثر ت احتلام کی شکایت پیدا ہو بعد ایک ماہ کے غلظت اور قوت کیلئے مجون لبوب بار دیا
گاجر کا حلوہ مقوی کھا کیں۔ ان کے نسخ ضعف باہ کے بیان میں گزر چکے ہیں

کثر **ت احتلام**: یم بھی گرمی ہے ہوتا ہے بھی سردی ہے اس کا علاج وہی ہے جو جریان کا تھا۔ جریان کے باب میں سے غور کر کے نکال لیں اور سوتے وقت سیسے کا نکڑا کمر میں گردوں کے برابر باندھنا مجرب ے۔ فاکدہ:۔ جماع فعل طبعی ہے اور بقائے سل کیلئے ضروری ہے مگر کثر ت اس کی اپنے امرانس پیدا کرتی ہے۔ضعف بصر آھل ساعت ، چکر ،رعشہ، ور د کمر ، در دگر دہ ، کثر ت پیٹا ب ،ضعف معدہ ،ضعف قلب خصوصاً جس كوضعف بصرياضعف معده ياسينه كاكوئي مرض بهواس كوجهاع نهايت مصر ب غذا ہے كم ازكم نين گھنٹ بعد جماع کاعمدہ وفت ہےاورزیادہ ہیٹ بھرے پراور ہالکل خلواور تکان میں مصر ہےاور بعد فراغ فورا یانی بی لینا یخت معنر ہے۔خصوصاً اگر مختذا ہو۔ فاکدہ:۔ جس کو کثرت جماع سے نقصان پہنچا ہووہ سر دی اور گرمی ہے یجے اور سونے میں مشغول ہوا ورخون بڑھانے اور خشکی دور کرنے کی تدبیر کرے۔ مثلاً دودھ ہے یا حلوائے گاجر کھائے یا ٹیم شت انڈایا گوشت کی بخنی استعال کرے اگر ہاتھ پیروں میں رعشہ محسویں ہود ماغ اور کمر پر بلکے تمام بدن پر چمبیلی کا تیل یا بابونہ کا تیل طے اور رعشہ کیلئے بید دوا مفید ہے۔ شہد دوتو لہ کیکر جاندی کے ورق تمن عدداس میں خوب صل کر کے جا ٹ لیا کریں جسکو جماع ہے ضعف بصارت ہو گیا ہووہ و ماغ پر بکثر ت روغن بادام ماروغن بنفشه ماروغن جمهنی ملےاورآنکھ پر بالائی باند ھےاورگلاب ٹیکائے۔اگر ہمیشہ بعد جماع کوئی مقوی چیز جیسے دودھ یا حلوائے گاجریاا نڈ ا کھالیا کریں یاما ،اللحم نی لیا کریں اوران تد ابیر کے پابندر ہیں جوابھی ذکر ہوئیں۔ضعف کی نوبت بھی نہ آئے اور رعشہ وغیرہ کوئی مرض پیدا نہ ہواس بارے میں سب ہے عمده دودھ ہے جس میں سونھ کی ایک گرہ یا چھوہارے اوٹائے گئے ہوں۔ فائدہ: ۔امساک کی زیادہ ہوس اخير ميں نقصان لاتی ہے خصوصاً اگر کچلہ یا دھتورہ وغیرہ زہریلی دوائیں کھائی جائیں اسباک کیلئے وہ کولی کا فی سمجھیں جوسرعت کے بیان میں مذکور ہوئی جس میں سونے کے درق بھی ہیں۔

#### چندمتفرق نسخ

طلاء مقوی اعصاب اور عضو میں درازی اور فربھی لانیوالا: ۔ چیو نے بڑے بڑے سات عدد

قبرستان میں سے لائیں ایک ایک کو مارکرفورا ووتولد رغن چمبیلی خالص میں ڈالتے جائیں پھرشیشی میں کر کے کاگ مضبوط لگا کرایک دن رات بحری کی مینگنوں میں فن کریں پھرنکال کرخوب رگڑیں کہ چیو نے تیل میں حل ہو جائمیں پھر نیم گرم ملیں۔ ترکیب ملنے کی یہ ہے کہ پہلے عضو کو ایک موٹے کپڑے سے خوب ملیں جب سرخی پیدا ہو جائے فورایہ تیل مل کرچھوڑ ویں پندرہ ہیں روز ایسا ہی کریں۔

د**وامجفف ر**طوبت ومضیق: ۔ ماز دوہ ماشہ شکوفہ اذخرا یک ماشہ چھان کرا یک کپڑا گلاب میں بھگوکراس دوا ہے آلودہ کر کے استعمال کریں ۔

لندومقوی باہ: ۔ چھوہارے، چنے بھنے ہوئے پاؤ پاؤ کھرکوٹ چھان کر پیاز کے بانی سے گوندھ کراخروٹ کے برابرلڈو بنالیں اورا بیک صبح اورا بیک شام کھایا کریں چھوہارے کومع تشکی کے ٹیس یا تشکی کوعلیحدہ نکال کر آٹا کرکے ملالیں۔

معجون نہایت مقوی باہ: ۔شہد پنیتیس تولہ کا قوام کریں۔ بینہ مرغ ہیں عدد کوابال کران کی زردی نکال لیں اور سفیدی پھینک دیں پھرزردی کواس شہد میں ملا کرخوب حل کریں کہ مجون میں ہوجائے پھر عاقر قرعا، لونگ، سونٹھ ہرایک یوٹنے چونتیس ماشہ کوٹ جھان کر ملالیس اورا یک تولہ ہرروز کھالیا کریں۔

شاہترہ، جائتہ، سرچھوکہ، داندالا بیکی خورد، پوست ہلیادردہ پوست ہلیادکابل، نیل معظی ، بر فدغدی، برادہ صندلین دوددو تولہ، سناء کی بین قرارات کو بانچ سر بانی میں بھگور کیں ادرضح کو دو سرگاے کا دودھ ڈال کرعر ق ساڑھے بانچ سیر کشید کریں اور تین دن رکھنے کے بعد چھ تولہ ہر دوزشر بت عناب دو تولہ ملا کر بیا کریں۔ ان قد بیروں سے آتھک کے زخم بھی بلا غارجی دوا کے جر جاتے ہیں اورا گرخار جی دواکی ضرورت ہوتو بیم ہم لگا کیں۔ چھالیہ، کیلہ، مرج سیاہ سوا چارچار اور اگر خار جی داشت، سنگ جراحت، مرج سیاہ سوا چارچار ہار قولہ، نیل تھو تھا ساڑھے آٹھ ماشدداندالا بچی کلاں سواتولہ، مردارسنگ، سنگ جراحت، مرج سیاہ سوا چارچار ہارش، نیلا تھو تھا ساڑھے آٹھ درتی، دھوانہ جڑ بھو نجے کے ہاں کا تین ماشد سب دواوی کواس طرح بھو نیم کی کی ایس تولہ میں ملاکر کا فورسوا چار ماشہ پیس کر ملالیس طرح بھو نیم نیم ہی جیاجن کیلئے بھی نہایت مفید ہے۔ فاکھ د:۔ آتھک والے کو زیادہ گری وغیرہ اور خور کو کی جیسے تر بوز کری وغیرہ بھی کا کے کا گوشت تیل بینگن مینٹی وغیرہ بھی ہیں کہ کو پر ہیز چا ہے اور زیادہ ٹھنڈی چیز ہی بھی جیسے تر بوز کری وغیرہ بھی کہ کا گائے اور چنا بہت مفید ہے۔

سو**زاک کابیان**: پیثاب کے مقام میں اندرزخم پڑجانے کوسوزاک کہتے ہیں اس کا علاج شروع میں آ سانی ہے ہوسکتا ہے اور پرانا ہو جانے کے بعد نہایت دشوار ہے۔علاج۔ پیلے زخم کے صاف ہونیکی بعداز ال بھرنے کی تدبیر کریں اس طرح کدار نڈی کا تیل جارتولہ دودھ میں ملا کرشکرے میٹھا کر کے پئیں اور ہردست کے بعد گرم یانی پئیں دو پہرکوسا گودانہ دودھ میں یکا ہوا شام کو دودھ جا ول کھاویں اگلے دن پیضنڈائی پئیں۔ لعاب ریشہ محکمی پانچ ماشہ تخم خرفہ پانچ ماشہ پانی میں نکال کرشر بت بننشہ دونولہ مل کر کے پئیں اور اگر بہروز ہ کا تیل مل جائے تو دو بوندوہ بھی بتا ہے میں کھا کمیں تیسرے دن پھرارنڈی کا تیل بمو جب تر کیب مذکوراور چو تھے دن مُصنْدانی اور یانچویں دن پھرارنڈی کا تیل اور جھٹے دن مُصنْدانی پئیں۔غذا برابرسا گودا نہ اور دودھ جاول رہے۔ تینوں مسہلوں کے بعد بیسفوف کھائیں۔شورہ قلمی تمین تولہ،سنگ جراحت ،مغز تخم خیارین ،تخم خرفہ جخم كاسى، خارختك، نشاستەنونو ماشەيكل ارمنى تتمنع عربى، ريوندچينى، حب كانتنج، ست بېروزه،مغزنخم تربوز، دم الاخوين جيہ جيھ ماشدكوٹ جيمان كر پچى كھانڈ گيار ہ تولہ ملا كرنونو ماشدكى پڑياں بناليس بھرايك پڑيا كھا كرا و پر ہے تختم خیارین پانچ ماشه پانی میں پیس کر چھان کرشر بت بزوری بارد دوتوله ملا کریئیں، پندرہ دن یا کم از کم ہفتہ جر کھا کیں،غذاد دوھ چاول یا محنڈی تر کاریاں اور گوشت ہو بعدازاں بیسفوف کھا کیں اگر کچھ ضرورت باقی رہی موطباشیر، گندهک زردسات سات ماشدمغز تخم خیارین چوده ماشه، تخم خرفه، کتیر ابلدی چارچاررتی ،مرکی دورتی ، مکنار جیورتی،زرشک،افیون خالص،زرادند مدحرج ایک ایک ماشه، تل د ھلے ہوئے ساڑھے تیرہ ماشہ کوٹ جِعان كُر بِكِي كَمَاعْه برابر ملا كرنونو ماشه كى يريال بناليس اورايك يريا برروز تازه يانى كے ساتھ بھائكيں اگر قبض کرے تو دوتولہ منقی رات کوسوتے وفت کھالیا کریں کم از کم پندرہ روز پیسفوف کھا کمیں بعد صحت مہینہ ہیں دن وہ عرق مصفی پئیں جوآتشک کے بیان میں گزراجس میں پہلا جزوچوب چینی ہے سوزاک والے کومرج کم کھانی جا ہے اور کچنال کی ملی بہت مفید ہے اور جو پر ہیز آتشک کے بیان میں گزراوہ یہاں بھی ہے۔

پچکاری: ۔ نافع سوزاک، تو تیا کھیل کیا ہوا تین ماشہ سرمہ بہا ہوا، دم الاخوین، پھکری، سفید بریاں، سنگ جراحت چھ چھ ماشہ خوب باریک چیں کرانگور کے پتول کے پانی اور مہندی کے پتول کے پانی چھٹا تک جھٹا تک جمراور بکری کے دود دھ آدھ پاؤیس ملا کر دوتہہ کپڑے چھان کرکا نج کی پکاری سے مجمع شام پرکاری لیس ایک نیخہ چار دن کوکا فی ہے تو تیا کی کھیل اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو چیں کرکسی برتن میں بلکی آگ پر تھیں اور جلاتے رہیں جب رنگ ہلکا بڑجائے کام میں لائیں۔ فائدہ: ۔ بھی سوزاک میں پیٹاب کا مقام بند ہوجاتا ہے اس صورت میں اگر بانی سے دھاریں یابا بونہ بانی میں پکا کردھاریں اگر کسی طرح نہ کھلے ڈاکٹر سے سلائی ڈلوائیں۔

خصیہ کا او پر کو چڑھ جانا: اس مرض میں چنک بھی ہوجاتی ہے اور پیٹاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ علاج ۔گل بابونہ، اکلیل الملک، تخم کتان، سبوس گندم دوسیر پانی میں پکا کر دھاریں اور ہینگ، مرز نجوش، فرفیون، اکلیل الملک، گل بابونہ تین تین ماشہ کوٹ چھان کر شہد میں ملاکر نیم گرم لیپ کریں اور مجون کمونی یا جوارش زرعونی کھا کیں اس کانسخ ضعف باہ کے بیان میں گزراغذا بھی مقوی کھا کیں۔

آنت اتر نا اورفو سطے کا بردھنا: پیٹ میں آئتوں پر چاروں طرف سے کی جھٹیاں لیٹی ہوئی ہیں ان میں سے نیچ کی ایک جھٹی میں فوطوں کے قریب دوسوراخ ہیں ان سوراخوں کے بردھ جانے یا پھٹ جانے سے اندر کی جھٹی مع آئتوں کے یا بلا آئتوں کے یا اندر کی جھٹی بھٹ کر آئتیں فوطوں میں لٹک پڑتی ہے اس کو آئت اتر نا کہتے ہیں۔ عربی میں اٹٹ کا نام قبل فتق ہے اور بھی فوطوں میں پانی آجا تا ہے اس کو عربی میں ادرہ کہتے ہیں اور بھی صرف ریاح آجاتے ہیں اس کو قبلہ ریجی کہتے ہیں اس بحث کو تین تنم میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں اور بھی صرف ریاح آجاتے ہیں اس کو قبلہ ریجی کہتے ہیں اس بحث کو تین تنم میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں اور بھی اول نے یا بہت شکم میری پر جماع کرنے میں اول نے یا بہت شکم میری پر جماع کرنے میں اول نے یا بہت شکم میری پر جماع کرنے

آنت اترنے کے واسطے پینے کی دوا: معجون فلاسفہ سات ماشہ یامعجون کمونی ایک تولہ کھا کراو پرے

سونٹ پانچ ماشہ پانی میں چیں کرگلقند آفتانی دوتو لہ ملا کر پئیں مجون فلا سفہ متواتر چندروز تک کھانا جملہ اقسام فتق کومفید ہے <sup>ل</sup>ے بادی چیزوں سے پر ہیز رکھیں ۔

قتم دوم: ۔قیلہ ریحی یعنی فوطوں میں ریاح آجانے کے بیان میں باجرہ اور نمک اور بھوی دو دوتو لہ کیر دو پوٹی بنا کرگان میں ڈال کر سنگیں اور دارچینی قلمی ہیں کر بابونہ کے تیل میں ملاکرا کئر ملاکریں اور بہ گولی کھایا کریں ۔ تخم کرف، انیسون روی، اسپند مصطلی، زعفران سب سات سات ماشہ پوست ہلیا کا بلی، پوست ہلیلہ آملہ ساڑھے دی دی ماشہ سکتے ، گوکل ساڑھے تین تین ماشہ پودینہ خشک قسط شیریں، نر بچور، دروئ عقر بی، اسارون پونے دو ماشہ سکتے اور گوکل کو پانی میں گھول کر باقی دوائیں کوٹ چھان کر ملاکر گولیاں پنے محقر بی، اس ارساڑھے چار ماشہ میں اور مون زیادہ مفید ہاور بادی چیز دل سے پر میز ضروری ہے۔ دورمتوانز کھا کمیں، غذا میں محصو ااور مون زیادہ مفید ہاور بادی چیز دل سے پر میز ضروری ہے۔

قسم سوم: و وطوں میں پانی آ جانے کے بیان میں پانی کم پیا کریں اور دواد ہی کھا کیں جو تیلہ رکی میں گزری اور یہ ایپ کریں۔ عاقر قرعا دو تو لہ ، ذیرہ سیاہ ایک تو لہ باریک چیں کر مویز منتی چو تو لہ ملا کراتنا کوئیں کہ یک ذات ہو کرش مرہم کے ہوجائے پھر گرم کر کے مح وشام لیپ کریں جب پانی زیادہ آ جائے تو عمدہ علاح ڈاکٹر سے نگلواد بنا ہے ۔ فاکدہ: کیونکہ ان تیوں قسموں کے علاج میں زیادہ فرق نہیں اس لئے ہرتم کی علامتیں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیں مختصر سافر ق سے کہ اگرتم اول ہو خواہ فقط بھی لئک آئی ہویا مع آنت کے اگری مسکل سے او پر کوچ ھی ہوا درآگر بیاح ہوں تو ذراو بانے ہے کہ ھوجاتی ہوادرا گر پانی ہوتو کسی اتری ہوں تو ذراو بانے ہے کہ ہوائی ہوادرا گر پانی ہوتو کسی مناسب ہو اور اگر ہی کہ دار معلوم ہوتا ہے اور جلد جلد بڑھتا ہے لنگوث بائد ھے رہنا جملہ اقسام میں مناسب ہو اور جرکت تو کی اور ہو جھا تھا نے اور زیادہ چلا نے اور بادی چیزوں سے پر بیز لازم ہے ۔ فتی کی اور بھی چہوٹر کے علاح میں طبیب کی دائے لیا ضروری ہے ۔ فائدہ: کہ بھی فوطے بڑھ جاتے ہیں بدون اس خرورت ہوتی ہوائی جات ہیں بیا ہی مسل کی علامت سے ہے کہ تکلیف مطلق نہ ہواور نہ فولوں کی کھال کے دور ایک کیا تہ ہوتی ہو ہو ایک بیان میں طبیب کی دائے گیا ہوائی کی علامت سے ہے کہ تکلیف مطلق نہ ہواور نہ فولوں کی کھال کے دور ایک لیا ہوتی کریں گران (ایک ہوئی کانام ہے) دو ماشہ ہر کہ میں خوب پیس مصل کی سے میں گریے کریں آگر شوکران نہ طے اجوائی خراسانی ڈائیس بیرض بعض مقامات میں کثر ہ سے ہوتا ہے اور مشکل سے جاتا ہے اس لئے مناسب ہے کہ شروع ہی ہیں علاح کریں اور مجھ عرصہ تک نہ چھوڑیں۔ کہ مشکل سے جاتا ہے اس لئے مناسب ہے کہ شروع ہی ہیں علاح کریں اور مجھ عرصہ تک نہ چھوڑیں۔

۔ لے حب کچلہ بھی مغید ہے۔ ترکیب میہ کہ کچلہ مد ہر بلفل سیاہ چھ چھ ماشہ تھی کوار کے پانی میں خوب ہیں کر گولیاں کالی مرچ کے برابر بنالیں اورا یک کولی روز کھا کیں ٹھنڈ ہے مزاج والی کو بیر کولی بہت مفید ہے

ع فوط بڑھنے کی ایک دواجوسب قسموں میں مفید ہے۔ تمبا کو کے ہرے پتون کا پانی پاؤ بھرموم زروآ وھ پاؤ دونوں کوملا کر پکائیں پانی جل کرموم رہ جائے مجراس موم کی کلیے بنا کرر کھ لیس اور صرف ای کوذرا گرمی دیکر باندھا کریں بحرب ہے۔ فوطے یا عضو تناسل کا درد: ۔ کبھی ان اعضاء میں درد ہونے لگتا ہے بدوان اس کے درم ہویا آنت اس ہے۔ علاج۔ ارنڈی کا تیل ملیس کیا کٹر اقل میں مفید ہے اگر اس سے نہ جائے تو طبیب سے پوچھیں۔ فوطوں یا جنگا سوں میں خراش ہوجانا: یا کٹر پسیند کی شوریت سے ہوجاتا ہے اسی داسط گرمی ہے موسم میں زیادہ ہوجاتا ہے۔ علاج گرم یانی اورصابین سے دھویا کریں تا کرمیل نہ جے اور سفیدہ کا شغری رفن گل میں میں زیادہ ہوجاتا ہے۔ علاج گیا ہواور زخم ہوگیا ہو بیم ہم لگا کمیں۔ کندر، دم الناخوین، مرکمی نونو ماشدا بلوا ہم دارسنگ، انزردت سات سات ماشہ باریک چیں کرروغن گل سات تولہ میں ملاکر خوب گھونٹیں کہ مرہم ہوجائے جس کوفوطوں اور جنگا سوں میں پسینے زیادہ آتا ہو مہندی کا پانی یا ہرے دھنیہ کا پانی یا سرکہ پانی میں ملا کر لگایا کریں۔ عضورت اسل کا ورمن ساک اور آگر زیادہ وارد نگا سوں میں لیا کر لگایا کریں۔ اور دنگا سوں میں لیا کر کھیں اور آگر زیادہ

عضو تناسل کا ورم: ۔ اگر اس میں سوزش یا تکلیف زیادہ ہوتو سر کہ اور روغن گل ملا کرملیں اور اگر زیادہ سوزش نہ ہوتو چھو ہارے کی تھلی اور تعلمی سر کہ میں گھس کرلگا کمیں۔

قد وقع الفراغ عنه للخامس عشرمن ذيقعدة ١٣٢٣ ه في ميرنه فالحمد لله الذي بعزته وجلاله تنم الصلحت وصلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا محمد و آله واصحابه بعد دالكائنات ووقع الفراغ عن النظر ثالث السابع والعشرين من الربيع الشانى ١٣٢٣ ه في ميرنه ايضاً امتثالاً لامراخي في الله ومحبى المولوى شبير على التهانوى مالك اشرف المطابع ومدير رساله النور.

# بہشتی جو ہرضمیمہ اصلی بہشتی گو ہر بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

﴿ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلَقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَسَلَّمَ أَجُمَعِينَ ﴾

#### موت اوراس کے متعلقات اور زیارت قبور کابیان

فر مایا جناب رسول اللہ علیہ نے کشرت ہے موت کو یاد کرواس کے کہ وہ لیخی موت کا یاد کرنا گراہ ہو اور فضول سے بیزاد کرتا ہے بینی جب انسان موت کو گراہ کرتا ہے اور دنیا کے خدموم اور غیر مطلوب اور فضول سے بیزاد کرتا ہے بینی جب انسان موت کو بکشرت یاد کر ریگا تو دنیا میں جی نہ گئے گا اور طبیعت دنیا کے سامان سے نفرت کرے گی اور زاہد ہو جائیگا اور آخرت کی طلب اور وہاں کی نعتوں کی خواہش اور وہاں کے در دناک عذاب کا خوف ہوگا ہی ضرور ہے کہ نیک اعمال میں ترتی کرے گا اور معاصی سے بیچ گا اور تمام نیکیوں کی جزن مرہ ہے بینی دنیا سے بیزار ہونا جب نیک ایک میں ترقی کرے گا اور معاصی سے بیچ گا اور تمام نیکیوں کی جزن مرہ ہے بینی دنیا سے بیزار ہونا جب

تک دنیا سے اور اسکی زینت سے علاقہ ترک نہ ہوگا بوری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی اور بار ہا عرض کیا جا چکا ہے کہ امور ضرور بید دنیا و بیہ جوموتو ف علیہا ہیں عبادت کے وہ مطلوب ہیں اور دین میں داخل ہیں للہذا اس ندمت ہے وہ خارج ہیں بلکہ جس دنیا کی ندمت کی جاتی ہے اس ہے وہ چیزیں مراد ہیں جوحق تعالیٰ ہے غافل کریں گوکسی در ہے میں سہی ۔جس درجہ کی غفلت ہو گی اس در ہے کی ندمت ہو گی بس معلوم ہوا کہموت کی یا داوراس کا دھیان رکھنا اوراس ٹازک اورعظیم الشان سغر کیلئے تو شہ تیار کرنا ہر عاقل پر لازم ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جوہیں ہارروزانہ موت کو باد کرے تو وہ درجہ شہادت یاویگا سواگرتم اس کو یا د کرو گئے تو تحکری کی حالت میں تو وہ یاد کرنا اس غنا کوگرا دیگا یعنی جب غنی آ دمی موت کا دھیان رکھے گا تو اس غنا کی اس کے نز دیک وقعت ندر ہے گی جو ہاعث غفلت ہے۔ کیونکہ یہ سمجھے گا کہ عنقریب یہ مال مجھ سے جدا ہونے والا ہےاس سے علاقہ بیدا کرنا کچھ نافع نہیں بلکہ مصر ہے۔ کیونکہ محبوب کا فراق باعث اذیت ہوتا ہے ہاں وہ کام کرلیں جو د ہاں کام آئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے لیس ان خیالات سے مال کا پچھے برا اثر نہ پڑے گا اوراگرتم ا ہے فقراور تنگی کی حالت میں یا دکرو گئے تو وہ (یا دکرنا )تم کوراضی کر دے گاتمہاری بسرِاو قات یعنی جو پچھ بھی تمہاری تھوڑی می معاش ہے اس ہے راضی ہو جاؤ گے کہ چندروز ہ قیام ہے پھر کیوں تم کریں۔اس کاعوض حق تعالی عنقریب نهایت عمده مرحمت فرمائیس کے۔فرمایا جناب رسول الله علی نے بیشک زمین البت پکارتی ہے ہردن ستر باراے بنی آ دم کھالوجو جا ہواورجس چیز سے رغبت کروپس خدا کی تتم البتہ میں ضرور تمہارے گوشت اورتمہارے پوست کھاؤں گی اگرشبہ ہو کہ آ واز زمین کی ہم ہنتے نہیں تو ہم کو کیا فا کہ ہ ، جواب یے ہے کہ جناب رسول اللہ علی کے ارشاد عالی ہے جب بیمعلوم ہوگیا کہ زمین اس طرح کہتی ہے توجیے ز مین کی آواز دنیا دل پرسرد ہو جاتی ہے اس طرح اب بھی اثر ہونا جا ہے کسی چیز کے علم کے واسطے بیا کیا ضرور ہے کہ اسکی آ واز ہی ہے علم ہو بلکہ مقصو دتو اس کاعلم ہونا ہے خوا وکسی طریق سے ہومشلا کو ٹی شخص دشمن کے کشکر کو آتاد مکھ کرجیسا گھبرا تا ہےاوراس سے مدافعت کے سامان کرتا ہے ای طرح کسی معتبر شخص کے خبر دینے سے بھی تھبرا تا ہے کیونکہ دونو ںصورتوں میں اس کو دشمن کے لشکر کے آنے کاعلم ہو گیا جو گھبرانے اور مدا فعت کے سامان کا باعث ہےاور کوئی مخبر جناب رسالت آب علیہ افضل الصلوٰ ۃ والسلام سے بڑھ کر بلکہ آپ کے برابر بھی نہیں ہوسکتا پس جب اورلوگوں کے کہنے کا اعتبار کیا جاتا ہے تو آپ کے فرمودہ کا بطریق اولی اعتبار ہونا و بن كونكر آب نهايت سيح بين رحديث من ب ﴿ كفى بسالموت واعظا وباليقين غسا ﴾ ( ترجمہ ) یہ ہے کہ کافی ہے موت با متبار واعظ ہونے کے ( بعنی موت کا وعظ کافی ہے کہ جو مخص اس کو یاد ر کھے اس کود نیا ہے بے رغبت کرنے کیلئے اور کسی چیز کی حاجت نبیں ) اور کافی ہے یقین روزی ملنے کا باعتبار غنا کے بعنی جب انسان کوحق تعالیٰ کے وعدہ پریقین ہے کہ ہر ذی حیات کواس انداز ہ ہے جواس کےحق میں بہتر ہےرزق ضرور دیا جاتا ہےتو یہ کافی غنی ہے ایسا مخف پریشان نہیں ہوسکتا بلکہ جو مال ہے غنا حاصل ہوتا ہے اس سے بیاعلیٰ ہے کہاسکوفنانہیں اور مال کوفنا ہے کیامعلوم کہ جو مال اس وفت موجود ہے وہ کل کو بھی باقی

رے گا یانہیں اور خداوند کریم کے وعدے کو بقاہے جس قدر کدرزق موجود ہے ضرور ملے گا خوب سمجھ لو، صدیث میں ہے کہ جو محض پہند کرتا ہے جن تعالی ہے ملتا تو اللہ تعالی مجی اس سے وصال جا ہے ہیں اور جوحق تعالی سے ملنا تابیند کرتا ہے اور ونیا کے مال وجاہ اور ساز وسامان سے جدائی نہیں جا ہتا تو اللہ تعالی بھی اس ے ملنا ناپسند فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بغیر موت کے خدائے تعالی سے ملا قات غیر ممکن ہے ہی موت چونكدذ ربيدملا قات محبوب حقيقى بالبذامومن كومجوب بهونى جائب ادرايسے سامان بيدا كرے جس سے موت نا گوار نہ ہو۔ بعنی نیک اعمال کرے تا کہ بہشت کی خوشی میں موت محبوب معلوم ہواور معاصی ہے اجتناب کرے تا کہ موت مبغوض نہ معلوم ہو کیونکہ گنہگا رکو بیجہ خوف عذا ب شدید موت سے نفرت ہوتی ہے اس لئے کے موت کے بعد عذاب ہوتا ہے اور نیک بخت کوبھی گوعذاب کا خوف ہوتا ہے اور جنت کی بھی امید ہوتی ہے گرتجر بہ ہے کہ نیک بخت کو باو جوداس دہشت کے موت سے نفرت نہیں ہوتی اور پریشانی نہیں ہوتی اور امید کااثر بمقابله خوف کے غالب ہوجاتا ہے اور اس طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فروفات پر اثر امید کا غالب نہیں ہوتا اس لئے وہموت ہے **گمبرا تا ہے۔** حدیث میں ہے جونہلا وے مردے کو پس ڈھک لےاس کو ( یعنی کوئی بری بات مثلاً صورت کا مجڑ جانا وغیرہ طاہر ہوا۔اوراس کے متعلق پورےا حکام بہتی زیور حصہ دوم میں گزر چکے ہیں وہاں ضرور و کمیرلینا جاہتے) چھیالیگا اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہ یعنی آخرت میں گنا ہوں کی وجہ ہے اسکی رسوائی نہ ہوگی ) اور جو کفن دے مرد ہے کوتو اللہ تعالیٰ اس کوسندس ( جوایک ہاریک رئیٹمی کپڑے کا نام ہے) پہناویگا آخرت میں بعض جاہل مردے کے کام ہے ڈرتے ہیں اوراس کومنحوں سمجھتے ہیں یہ پخت بے ہورہ بات ہے کیاان کومرنانہیں ، چاہئے کہ خوب مردے کی خدمت کوانجام دےاور ثواب جزیل حاصل کرے اور اپنا مرنا یا دکرے کہ اگر ہم ہے بھی لوگ ایسے بھیں جیسے کہ ہم بچتے ہیں تو ہمارے جنازے کی کیا کیفیت ہوگی اور عجب نہیں کہ حق تعالیٰ بدلہ دینے کواس کوایسے ہی لوگوں کے حوالے کر دیں۔حضرت علی ﴿ فرماتے میں کہ فرمایا جناب رسول اللہ علیہ نے جوشس دے مردے کواوراہے کفن دے اوراس کے حنوط لگائے (حنوط ایک متم کی مرکب خوشبو کا نام ہے اس کے بجائے کا فور کافی ہے )اور اٹھاوے اس کے جنازہ کو اوراس پرنماز پڑھے اور ندافشا کرے اس کی وہ (بری) بات جود کیھے اس سے دور ہوجائے گا اپنے مناہوں ہے اس طرح جیسے کہ اس دن جبکہ اس کی ماں نے اس کو جناتھا ( گناہوں ) ہے دورتھا ( لیعنی صغائر معاف ہو جائیں گے )علی ما قالوا حدیث میں ہے جونہلا وے مردے کوبس چھیا لے اس کے عیب کوتو اس کے جالیس کبیرہ (لیعنی صغائر میں جو بڑے صغائر ہیں )عمناہ معاف کردیئے جائمیں سے اور جوگفن دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سندس اوراستبرق بہنا دیکا اور جومیت کیلئے قبر کھودے پس اس کواس میں دفن کرے جاری فریائے گا الله تعالی اس مخص کیلئے اس قدراجرِ جوشل اس مکان کے ثواب کے ہوگا جس میں قیامت تک اس مخص کور کھتا (بعنی اس کواس قدراجر ملے گا جتنا کہ اس مردے کورہے کیلئے قیامت تک مکان عاریت وینے کا اجرماماً) واضح ہو کہ جس قد رفضیلت اور ثواب مردے کی خدمت کا اس وقت تک بیان کیا گیا سب اس صورت میں

ہے جبکہ محض اللّٰہ تعالیٰ کے واسطے خدمت کی جائے۔ریاا جرت وغیر ہمقصود نہ ہواورا گراجرت لی تو تُو اب نہ ہو گااگر جداجرت لیناجائز ہے گناہ ہیں گر جواز اجرت امر دیگر ہےاور ثواب امر دیگر اور تمام دینی کام جواجرت لیکر کئے جاتے ہیں بعض تو ایسے ہیں جن پر اجرت لینا حرام ہےاوران کا تو اب بھی نہیں ہوتااور بعض ایسے ہیں جن پراجرت لینا جائز ہےاور وہ مال حلال ہے مگر ثواب نہیں ہوتا خوب محقیق کر کے اس پڑمل درآ مدکرنا جا ہے ۔ بیموقع تفصیل کانبیں ہے مگر ان امور کے متعلق ایک مفید ضروری بات عرض کرتا ہوں تا کہ اہل بصیرت کوتنیہہ ہو۔وہ یہ ہے کہ جن اعمال دینیہ پراجرت لیما جائز ہے ان کے کرنے سے بالکل ثو ا بہیں ملتا تمکر بچند شرا بطانواب بھی ملے گا خوب غور ہے سنو۔ کوئی غریب آ دمی جس کی بسراو قات اور نفقات واجبہ کا سوائے اس اجرت کے اور کوئی ذریعیہ نہیں وہ بقدر حاجت ضرور بید دینی کام کر کے اجرت لے اور بیہ خیال کرے تی نیت سے کہ اگر ذر بعیم عیشت اور کوئی ہوتا تو میں ہرگز اجرت نہ لیتا اور حسبة بلّه کام کرتا بااب حق تعالیٰ کوئی ذریعه ایبا پیدا کردیں تو میں اجرت حجوز دول اور مفت کام کروں تو ایسے مخص کو دینی خدمت کا تو اب ملے گا کیونکہ اسکی نبیت اشاعت دین ہے مگر معاش کی ضرورت مجبور کرتی ہے اور چونکہ طلب معاش بھی ضروری ہےاوراس کا حاصل کرنا بھی ادائے تھم الها ہے اس لئے اس نیت یعنی مختصیل معاش کا بھی ثواب ملے گا اور نیت بخیر ہونے ہے بید ونوں ثو اب ملیں گے مگران قیو ویرنظر غائر کر کے ممل کرنا جا ہے خواہ مخواہ کے خرج بڑھالینااورغیرضروری اخراجات کوضروری سمجھ لینااوراس پر حیلہ کر لینااس عالم غیب کے ہاں نہیں جلے گا وہ دل کے ارادوں سے خوب وافق ہے میر تی نہایت شخفیل کے ساتھ قلم بند کی گئی ہے اور ماخوذ اس کا شامی وغیرہ ہےاور ظاہر ہے کہجس میں تو کل کےشرا کہ جمع ہوں اور پھروہ نیک کام پراجرت لے تواگروہ ان تینوں کوجمع کر لے جن کے اجتماع ہے تو ابتحریر ہوا ہے تب بھی اس کو گوثو اب ملے گا مگر تو کل کی فضیلت فوت ہوجائے گی تامل فاند دقیق مسلمانوں کوخصوصاً ان میں ہے اہل علم کواس بات میں خاص توجہ واحتیاط کی ضرورت ہے کہ خالق اکبر کے دین کی خدمت کر کے اس کی رضا حاصل نہ کرنا ،اور بغیر کسی بخت مجبوری کے ایک متفعت قلیلہ عاجلہ پرنظر کرنا کیاحق تعالیٰ کے ساتھ کسی درجہ کی بے مروتی نہیں ہے۔ ہمارا کام ترغیب اور دفع مغالطہ ہےاورامورمباحہ میں تصنیق کا ہم کوحق حاصل نہیں ہے گر اتنا ضرور کہیں گے کہ ثواب کی ہم سبكوتخت حاجت به فسمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر والله تعالى اعلم بقلوب عباده و کے فسی سے حبیرا بصیرا ﴾ حدیث میں ہے کہ پہلاتخذمومن کابیہے کہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اس لخف کے جواس کے جناز ہے کی نماز پڑھتا ہے بعنی صغیرہ گناہ علی ما قالوا حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مرجائے اور اس کے جنازے پر تین صفیں مسلمانوں کی نماز پڑھیں مگر واجب کرلیااس نے جنت کو یعنی اسکی شخشش ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی ایسامسلمان کہ وہ مرجائے ہیں کھڑے ہوں لیعنی نماز پڑھیں اس کے جنازے پر جالیس مردایسے جوشرک ندکرتے ہوں خداتعالی کے ساتھ مگر ہات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے شفاعت قبول کئے جائیں گے اس (مردے) کے باب میں ( یعنی جنازے کی

نماز جوحقیقت میں دعا ہے میت کیلئے قبول کر لی جائے گی اوراس مردے کی بخشش ہو جائے گی )۔ حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایسانہیں جس ( کے جناز ہے ) پر ایک جماعنت نماز پڑھے مگریہ بات ہے کہ وہ اوگ شفاعت تبول کئے جائمیں گےاس (میت کے بارے میں ) حدیث میں ہے کہنیں ہے کوئی مردہ کہاس پر ا یک جماعت مسلمانوں کی نماز پڑھے جو عاہدوں میں ہے ہوں پس سفارش کریں وہ نمازی یعنی دعا پڑھیں اس کیلئے گریہ بات ہے کہ وہ سفارش قبول کئے جا کمیں گے اس بارے میں بعنی ان کی دعا قبول ہوگی اور اس مردے کی مغفرت ہو جائے گی حدیث میں ہے جواٹھاوے جاروں طرفین حاریائی ( جنازے ) کی تو اس کے جالیس کبیرہ گناہ بخش دیئے جا کمیں گے (اس کی شحقیق اوپر گزر چکی ہے ) حدیث میں ہے انفل اہل جنازہ کا (لیعنی جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں ان میں )وہ ہے جوان میں بہت زیادہ ذکر (اللہ تعاتی ) کا كرے اس جنازے كے ساتھ اور جوند بيٹھے يہاں تك كه جنازہ (زمين ير) ركم ديا جائے اور زيادہ بورا کر نیوالا پیانہ( تواب ) کاوہ ہے جو تمین باراس پرمٹھی بھر کر خاک ڈالے ( یعنی ایسے مخص کوخوب تواب ملے گا) حدیث میں ہے کہا ہے مردوں کو نیک قوم کے درمیان میں دفن کروائں لئے کہ بیٹک مردہ اذیت یا تا ہے بیجہ برے بڑوی کے (لیعنی فاسقوں یا کافروں کی قبروں کے درمیان ہونے ہے مردے کو تکلیف ہوتی ہے)اورصورت اذیت کی بیہ ہے کہ فساق اور کفار پر جوعذاب ہوتا ہے اور وہ اسکی وجہ سے روتے اور چلاتے بیں اس داویلا کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ اذبت پایا ہے زندہ بوجہ برے پڑوی کے۔حدیث میں ے کہ جنازہ کے ہمراہ کٹرت ہے لا الله الله پڑھو جنازے کے ہمراہ اگر ذکر کرنے تو آہتہ کرے اس لئے کہ زور ہے ذکر کرنا جنازے کے ساتھ شامی میں مکروہ لکھا ہے۔ سیج حدیث میں ہے جس کو حاکم نے روایت کیا ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ بھلے نے میں نے تم کوئنع کیا تھا قبروں کی زیارت ہے ایک خاص وجہ سے جواب باقی نہیں رہی آگاہ ہو جاؤ پس اب زیارت کروان کی یعنی قبروں کی اس لئے کہ وہ زیارت قبور زم کر تی ے ول کواور دل کی نرمی ہے نیکیاں عمل میں آتی ہیں اور رلاتی ہے ہرآ ککھ کواور یا د دلاتی ہے آخرت کواور تم نہ کہوغیہ مشروع بات قبر پر۔حدیث میں ہے میں نے تم کومنع کیا تھا قبروں کی زیارت سے پس اب انگی زیارت کرواس لئے کہ وہ زیارت بے رغبت کرتی ہے دنیا ہے اور یاد دلاتی ہے آخرت کوزیارت قبور سنت ہے اور خاص کر جمعہ کے روز اور حدیث میں ہے کہ جو ہر جمعہ کو والدین یا والد ہ کی قبر کی زیارت کرے تو ا کی مغفرت کی جائے گی اوروہ خدمت گز اروالدین کالکھ دیا جائیگا ( نامہا عمال میں )رداہ البیہ قبی مرسالا مگر قبر کا طواف کرنا بوسہ لیمامنع ہے خواہ کسی نبی کی قبر ہویا ولی کی یا کسی کی ہواور قبروں پر جا کراول اس طرح سلام كر عَ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ إِنَا أَهُلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسَلِمِيْنَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَانْتُهُمْ مَسْلَفْنَا وَنَعْعُنْ بِالْآثُو ﴾ جيها كه ترندى اورطبراني مين بيالفاظ سلام موتى كيليم آئ مين اورقبله كي طرف پشت کر کے اور میت کی جانب منہ کر کے قرآن مجید پڑھے جس قدر ہو سکے حدیث میں ہے کہ جو قبروں برگزرے اور سورہ اخلاص گیارہ بار بڑھ کرمردے کو بخشے تو موافق شارمردوں کے اس کوبھی تُواب دیا

جائےگا۔ نیز حدیث میں ہے کہ جو قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص سورہ تکاثر پڑھ کر
اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخشے مرد ہے اسکی شفاعت کریئے اور نیز حدیث میں ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین
قبرستان میں پڑھے تو مردوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تخفیف فرمائے گا اور پڑھنے والے کو بیٹاران مردوں
کو اب ملے گا یہ تینوں حدیثیں مع سند ذیل میں عربی میں لکھ دی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی مرد
کر تر ہے کسی ایسے فعص کی قبر پر جسے وہ دنیا میں پہچا تنا تھا پھراس پرسلام کرے گریہ بات ہے کہ وہ میت
اسکو بہچان لیتا ہے اوراس کوسلام کا جواب دیتا ہے ( کواس جواب کوسلام کرنے والانہیں سنتا)۔

﴿ اخرج ابو محمد السمرقندى في فضائل قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عن على موفوعاً من مرعلى المقابر وقرأ قل هو الله احد احد عشر مرة ثم وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات.

﴿ اخرج ابوالقاسم سعد بن على الزنجاني في فوائده عن ابو هريرة موفوعاً من دخل السمقا برثم قراء فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والهكم التكاثر ثم قال اللهم انبي جعلت ثواب ماقرات من كلامك لاهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانواشفعاء له الى الله تعالى ﴾

(٣) ﴿ اخرج عبدالعزيز صاحب الخلال بسنده عن انس ان رَسول الله عَلَيْ قال من دخل المقابر فقراء سوره ياسين خفف الله عنهم وكان له، بعدد من فيها حسنات هذا احاديث اورد ها الام السيوطى في شرح الصدور بشرح احوال الموتى والقبور ص ٢٣ ا مطبوعه مصر قال المعلق على رسالته بهشتى گوهر الحديث الاول والثالث يدلان ظاهر اعلى ان الثواب الحاصل من الاحياء للاموات يصل اليهم على سواء ولايتجر ن تامل ﴾

(۱) بیان کیاابومحمد سمرقندی نے فضائل میں قبل ہواللہ احد کے روایت کر کے حضرت علی " ہے مرفوعا کہ جومخص گزرے قبرستان میں اور پڑھے گیارہ مرتبہ قبل ہواللہ اور پھراس کا تو اب بخش دے مردول کوتو اسکوا تنا تو اب ملے کا جینے اس قبرستان میں مردے فن ہوئے ہیں۔

(۲) ابوالقاسم سعد بن علی زنجانی حضرت ابو ہر رہ سے فرفو عار وایت کرتے ہیں کہ جوفحص داخل ہوقبرستان میں اور پڑھے الحمد شریف اور قل ہواللہ احداور البہ کم الت کا ثر پھر کہا ہے اللہ میں نے تیرے کلام کی قرات کی ثواب اس قبرستان کے ایماندار مرداور عور توں کو بخشا تو وہ سبب اللہ تعالیٰ کے ہاں اسکی شفاعت کرنیوالے ہوئیگے۔

(٣) بیان کیا عبدالعزیز صاحب خلال نے اپنی سند ہے بوساطت حضرت انس ٹے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا جو آئے گئے نے فرمایا جو آئے قبرستان میں پھر پڑھے سورہ یاسین تو خدا اسکی برکت سے اہل قبور کے عذاب میں شخفیف کر دیتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کو اتنا تو اب ملتا ہے جتنے اس قبرستان میں مردے ہیں۔ ان حدیثوں کو بیان کیا جلال الدین سیوطی نے کتاب شرح الصدور میں صفحہ۳۲امطبوعہ مصر، کہانعلیق کرنے والے رسالہ مہنتی گو ہر پر کہ پہلی اور تیسری حدیث بظاہر دلالت کرتی ہے زندوں کی طرف سے تو اب وینچنے پر مردوں کو برابر بغیرتقسیم کے سوچ لے ۱۱ (ازمجنبائی)

مسائل: سوال: ماعت میں امام کے قرائت شروع کرنے کے بعد کوئی فخص آ کرشریک ہوتواب اسکوٹنا یعنی ﴿ سنبُحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ برهنا جايب يأبيس الرجائة تونيت باند من كساته بى ياكس وقت ـ جواب: نہیں پڑھنا جاہئے ۔سوال ۔کوئی شخص رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوا اب رکعت تو اس کومل گئی مگر ثنا فوت ہوگئی اب اسکودوسری رکعت میں ثنا پڑھنی جا ہے یا کسی اور رکعت میں یاذ مہے ساقط ہوگئی۔جواب: ۔ تہیں نہ پڑھے۔سوال:۔رکوع کی سیج سہوے تجدہ میں کہی یعنی بجائے ﴿مُسْبِحَسانَ رَبِّسَى الْاَعْلَىٰ کے سُبُسحَسانَ رَبِّسىَ الْمُعَظِينُهِ ﴾ كهتار بإ-يابرعكس اس كوتوسجده مهوتونه بوگايانماز ميس كوئى خرابي توند هوگ \_ جواب: ۔اس سے ترک سنت ہوا۔اس سے بحدہ سہولاز منبیں آتا۔ سوال: ۔رکوع کی سبیح سجدہ سہومیں کہہ چکا تھااور پھرسجدہ ہی میں خیال آیا کہ بیرکوع کی شبیع ہے تو اب سجدہ کی شبیع یاد آنے پر کہنا جا ہے یارکوع کی شبیع کافی ہوگی۔جواب:۔اگرامام یامنفرد ہےتونشیج سجدہ کی کہہ نے اوراگر مقتدی ہے تو امام کے ساتھ اٹھ کھڑا ہورسوال: نماز میں جمائی جب ندر کے تو مندمیں ہاتھ دے لینا جائے یانہیں۔جواب: رجب ویسے نہ ر کے تو ہاتھ سے روک لینا جائز ہے۔ سوال ۔ ٹو پی اگر سجدے میں گر پڑے تو اسے پھر ہاتھ سے اٹھا کرسر پر ركه لينا چاہئے يا نظيم زماز پڑھے۔ جواب: \_سر برركه لينا بہتر ہا كرعمل كثير كى ضرورت نديزے \_سوال: ۔ نماز میں سورہ فانخہ کے بعد جب کوئی سورت شروع کرے تو بسم اللہ کہہ کرشروع کرے اگر دورکوع والی سورت پڑھےتو شروع سورت پربسم اللہ کہے اور دوسری رکعت میں جب اس سورت کا دوسرا رکوع شروع کرے تو بسم اللہ کیے یا نہیں۔ جواب: ۔ سورت کے شروع میں مندوب ہے اور رکوع پرنہیں۔ واللہ اعلم ۔ ( كتبداشرف على تفانوي)

مسئلہ (۱: -امام کو بغیر کسی ضرورت کے محراب کے سوا اور کسی جگہ مجد میں کھڑا ہونا کروہ ہے گر محراب میں کھڑے ہوئے واس کا قبول کھڑے ہوئے وات پیر باہر ہونے چاہئیں۔ مسئلہ (۲: -جودعوت نام وری کیلئے کی جائے تواس کا قبول نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ (۳: ۔ گواہی پراجرت لینا حرام ہے لین گواہ کو بقد رضر ورت اپنے اور اپنے اہل وعیال کیلئے خرچ لے لینا جائز ہے بقد راس وقت کے جوصرف ہوا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔ مسئلہ (۲): - اگر مجلس وعوت میں کوئی امر خلاف شرع ہوسواگر وہاں جانے کے قبل معلوم ہوجائے تو وعوت قبول نہ کرے البتہ اگر تو ی امید ہو کہ میرے جانے ہے وجہ میری شرم اور لحاظ کے دہ امر موتوف ہوجائے گاتو جانا بہتر ہے اور اگر معلوم نہ تھا اور چلا گیا اور وہاں جاکر دیکھا سواگر پیٹھی مقد اے دین ہے تب تو لوٹ آئے واراگر مقد انہیں عوام الناس سے ہواگر عین کھانے کے موقع پر وہ امر خلاف شرع ہے تو وہاں نہ بیٹھے اور اگر اس قدر دسرے موقع پر ہوقع پر ہے تو خیر بہ مجبوری بیٹھ جائے اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فہمائش کرے اور اگر اس قدر دسرے موقع پر جو تو خیر بہ مجبوری بیٹھ جائے اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فہمائش کرے اور اگر اس قدر رہے موقع پر جو تو خیر بہ مجبوری بیٹھ جائے اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فہمائش کرے اور اگر اس قدر رہ بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فہمائش کرے اور اگر اس قدر رہے موقع پر جو تو خیر بہ مجبوری بیٹھ جائے اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فہمائش کرے اور اگر اس قدر

ہمت نہ ہوتو صبر کرے اور دل ہے اسے براسمجھے اور اگر کوئی شخص مقتدائے دین نہ ہولیکن ذی اثر وصاحب وجاہت ہو کہ لوگ اس کے افعال کا اتباع کرتے ہوں تو وہ بھی اس مسئلہ میں مقتدائے دین سے حکم میں ہے۔ مسئلہ (۵: ۔ بنک میں روپیہ جمع کر کے اس کا سود لینا تو قطعی حرام ہے بعض لوگ بنک میں اپنا روپیہ صرف حفاظت کے خیال ہے رکھتے ہیں سودنہیں لیتے مگر بینظا ہر ہے کہ بنک اس رقم کو محفوظ نہیں رکھے گا بلکہ سودی کاروبار پرلگائے گااس طرح ایک طرح اس میں بھی اعانت گناہ یائی جاتی ہے جواحتیاط کےخلاف ہے ہاں روپیدی حفاظت کیلئے صاف اور بے غبارصورت بدہے کہ بنک لا کرمیں رویے رکھ لیں جب ضرورت ہو نکال لیں اس طرح روپیہ بھی محفوظ رہے گا سود وغیرہ کا گناہ بھی نہ ہوگا۔ بیضرور ہے کہ سودی مناقع ملنے کے بجائے لا کر کا کرایہا ہے یاس ہے دینا پڑنے گا مگرا یک گناہ عظیم ہے بیچنے اورا پنی یاک کمائی میں سودجیسی نایاک چیز کی آمیزش کرنے ہے نیج سکتے ہیں۔ (جومسلمان کیلئے کسی عظیم مقصد کا درجہ رکھتا ہے )۔مسکلہ (۲: ۔ جو شخص یا خانبه پھررہا ہو پیپٹا ب کررہا ہواس کوسلام کرنا حرام ہےاوراس کا جواب دینا بھی جائز نبیں ۔مسئلہ ( ے : ۔ اگر کوئی شخص چندلوگوں میں کسی کا نام کیکرسلام کرے مثلاً یول کے السلام علیک یاز بدتو جس کوسلام کیا ہے اس کے سوااور کوئی جواب دیتو وہ جواب نہ سمجھا جائیگااور جس کوسلام کیا ہے اس کے ذیبہ جواب فرض باقی رہے گااگر جواب نہ دے گا تو گنہگار ہو گامگراس طرح سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت کا طریقہ بیہ ہے کہ جماعت میں کسی کو خاص نہ کرے اور السلام علیکم کیے ( مئولف ) اور اگر کسی ایک ہی شخص کوسلام کرنا ہو جب بھی یہی لفظ استنعال کرےاوراسی طرح جواب میں بھی خواہ جواب جس کو دیا ہے ایک ہی شخص ہویازیادہ ہوں علیکم السلام کہنا جا ہے۔مسکلہ( ۸: ۔۔ سوار کو پیدل جلنے والے کوسلام کرنا جا ہے اور جو کھڑا ہوو ہ بیٹھے ہوئے کوسلام کر ۔۔ اورتھوڑ ہے ہےلوگ بہت ہےلوگوں کوسلام کریں اور حچھوٹا بڑے کوسلام کرے اور ان سب صورتوں میں اگر بالعکس کرے مثلاً بہت ہےلوگ تھوڑ وں کواور بڑا حچھوٹے کوسلام کرے تو بیٹھی جائز ہے۔ مگر بہتر وہی ہے جو سلے بیان ہوا (ق) مسکلہ (9: مفرحم مرد کیلئے سی جوان یا درمیانی عمر کی عورت کوسلام کرناممنوع ہے اس طرح خطوں میں لکھ کر بھیجنا یاکسی کے ذریعہ ہے کہلوا کر بھیجنا اور اس طرح نامحرم عورتوں کیلئے مرووں کوسلام کرنا بھی ممنوع ہے اس لئے کہ ان صورتوں میں بخت فتنہ کا اندیشہ ہےاور فتنہ کا سبب بھی فتنہ ہوتا ہے ہاں اگر کسی بدھی عورت کو یابڈ تھے مردکوسلام کیا جائے تو مضا کقہبیں مگر غیرمحارم سے ایسے تعلقات رکھنا ایسی حالت میں تبھی بہتر نہیں۔ ہاں جہاں کوئی خصوصیت اسکی مقتضی ہواوراحمال فتنه کا نہ ہوتو وہ اور بات ہے۔مسکلہ ( • ا: -جب تک کوئی خاص ضرورت نه ہو کا فروں کوسلام نہ کرے اور اسی طرح فاسقوں کوبھی اور جب یوئی حاجت ضروری ہوتو مضا نقہ نہیں اوراگراس کے سلام اور کلام کرنے ہے ان کے ہدایت پر آنے کی اسید ہوتو بھی سلام کرے۔مسکلہ(۱۱:۔جولوگ علمی ندا کرہ کررے یعنی مسائل کی گفتگوکرتے ہوں پڑھتے پڑھاتے ہوں یاان میں ہے ایک علمی گفتگو کرر ہا ہواور ہاتی سن رہے ہوں تو ان کوسلام نہ کرے اگر کریگا تو گنہگار ہوگا اور اسی طرح تکہیراوراذان کے وقت بھی (موذن یاغیرموذن کو )سلام کرنا مکروہ ہےاور سچے یہ ہے کہاں تینوں صور آزں میں

جواب نہدے۔

## ضميمه ثانية بهتى گو ہرمسماۃ بەتعدىل حقوق الوالدين

از جانب محشیٰ بہتتی گوہرالتماس ہے کہ بیمضمون جو بعنوان ضمیمہ ثانیہ درج کیا جاتا ہے حضرت مولا نااشرف علی صاحب کاتحر برفرمودہ ہے جس میں والدین کے حقوق کی شخفیق وتفصیل کی گئی ہے۔ ہر چند کہ بهثتي زيورحصه پنجم ميں بعض حقوق والدين كانجھي اجمالي تذكره آچكا ہے كيكن چونكه و مشترك تھاعورتوں اور مردوں کے درمیان اور اس موجود ہ مضمون کا تعلق زیادہ تر مردوں سے ہے اس لئے بہتنی گو ہر میں اس کاملحق کرنا مناسب معلوم ہوا پس اس کوحصہ پنجم بہتتی زیور کا تتمہ مجھنا جا ہے اور مضمون مذکوریہ ہے۔ ﴿ بسم اللَّه الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تُـؤدوا الْإَمَـانَـاتِ اِلْـي اَهُلِهَا وَاِذَا حَكَمُتُمُ بَيْنَ النَّاسِ اَنُ تَحُكُمُوا بِالْعَدُلِ الْآية ﴾ (ترجمـ )الله تعالیٰتم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو اور جب تم لوگوں میں حکم کرو انصاف ہے حکم کرو۔اس۔اس آیت کےعموم سے دو حکم مفہوم ہوئے ایک بیہ ہے کہ اہل حقوق کوان کے حقوق واجبہا دا کرنا واجب ہے دوسرے یہ کہ ایک حق کیلئے دوسرے شخص کا حق ضائع کرنا ناجائز ہے ان دونوں حکم کلی کے متعلقات میں ہےوہ خاص دو جزئی مواقع بھی ہیں جن کے متعلق اس وقت شخفیق کر نے کا قصد ہے ایک ان میں سے والدین کے حقوق واجبہ وغیر واجبہ کی تعین ہے دوسرے والدین کے حقوق اور زوجہ یا اولا دیے حقوق میں تعارض اور تزاحم کے وقت ان حقوق کی تعدیل ہے اور ضرورت اس تحقیق کی بیہوئی کہ واقعات غیرمحصورہ ہے معلوم ہوا کہ جس طرح بعض بے قید لوگ والدین کے حق میں تفریط کرتے ہیں اور ان کے وجوب اطاعت کی نصوص نظرانداز کرتے ہیں اوران کے حقوق کا وبال اپنے سر پر لیتے ہیں اسی طرح بعض دیندار والدین کے حق میں افراط کرتے ہیں جس ہے دوسرے صاحب حق کے حقوق مثلاً زوجہ کے یا اولا دکے تلف ہوتے ہیں اوران کے وجوب ورعایت کی نصوص کونظرا نداز کرتے ہیں اوران کے اتلاف حقوق کا وہال اپنے سریر لیتے ہیں اوربعض کسی صاحب کاحق تو ضائع نہیں کرتے لیکن حقوق غیر واجب کوواجب سمجھ کران کے ادا کا قصد کرتے ہیں اور چونکہ بعض اوقات ان کا محل نہیں ہوتا اس لئے تنگ ہوتے ہیں اور ان سے وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ بعض احکام شرعیہ میں نا قابل برداشت بختی اور تنگی ہے اس طرح سے ان بیچاروں کے دین کو ضرر پہنچتا ہے اور اس حیثیت ہے اس کو بھی صاحب حق کے حقوق واجبہ ضائع کرنے میں داخل کر سکتے ہیں اوروہ صاحب حق اس شخص كانفس ہے كماس كے بھى بعض حقوق واجب بيں ﴿ كما قال صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا، تمهار فض كابهى تم يرحق باوران حقوق واجبهيس سے سب ے بردھ کر حفاظت اپنے وین کی ہے۔ پس جب والدین کے حق غیر واجب کو واجب سمجھنامفصی ہوا اس معصیت مذکورہ کی طرف اس لئے حقوق واجبہ وغیر واجبہ کا متیاز واجب ہوا۔اس امتیاز کے بعد پھرا گرعملاً ان

حقوق کا التزام کر لے گا گرا عقاد اواجب نہ سمجھے گا تو وہ مخد ور تولازم نہ آیگا اس نگی کو اپنے ہاتھوں کی خریدی
ہوئی سمجھے گا۔ اور جب تک برداشت کر ہے گا اس کی عالی ہمتی ہا وراس تصور میں بھی ایک گونہ دظ ہوگا کہ
میں باوجود میر ہے فہ مہنہ ہونے کے اس کا تحل کرتا ہوں اور جب جا ہے گا سبکدوش ہو جائیگا۔ غرض علم احکام
میں ہر طرح کی مصلحت ہی مصلحت ہے اور جہل میں ہر طرح کی مصرت ہی مصرت ہے پس اس تمیز کی غرض
میں ہر طرح کی مصلحت ہی مصلحت ہے اور جہل میں ہر طرح کی مصرت ہی مصرت ہے پس اس تمیز کی غرض
سے یہ چند سطور لکھتا ہوں اب اس تمہید کے بعد اول اس کے متعلق ضروری روایات صدیدہ وفقہ یہ جمع کر کے
بھر ان سے جواحکام ما خوذ ہوتے ہیں ان کی تقریر کردونگا اور اگر اس کو تعدیل حقوق والدین کے لقب سے
بامز دکیا جائے تو نازیا نہیں ۔ والملہ المستعان و علیہ النہ کلان.

﴿ فِي السمسكونة عن ابن عمر " قال كانت تحتى امراة احبهاو كان عمر " يكر هها فقال لي طلقها فابيت فاتي عمر رسول الله عنه فذكر ذلك له فقال لي رسول الله عَنْ طلقها رواه الترمذي في المرقاة طلقها امرندب اووجوب ان كان هناك باعث آخر وقال امام الغزالي في الاحياء جلد ٢ صفحه ٢٦ كشوري في هذا الحديث فهذايدل على أن حق الوالد مقدم ولكن والديكرهها لالغرض فأسد مشل عسمر" في المشكوة عن معاذ" قال اوصاني رسول الله عَلَيْتُهُ وساق الحديث وفيه لاتعصن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك الحديث في المرقلة شرط للمبالغه باعتبار الاكمل ايضاً اما باعتبار اصل الجواز فلايلز مه طلاق زوجته امراءة بفراقها وان تاذيا ببقاء ها ايذاء شديد الاته قد يحصل له ضرربها فالايكلفه لاجلهما اذمن شان شفقتهما انهالو تحققا ذلك لم يا مراه به فالنزا مهما له به مع ذلك حمق منهما ولايلتفت اليه وكذلك اخراج ماله انتهي مختصراً قبلت والقرينة على كونه للمبالغة اقترانه بقوله عليه السلام في ذلك المحمديست لاتشرك ببالبليه وأن قتبلت أوحرقت فهذا للمبالغة قطعا والافتفس البجواز يتلفظ كلمته الكفروان يفعل مايقتضي الكفر ثابت بقوله تعالى من كفر بـالـلـه مـن بعد ايمانه الامن اكره الأية فافهم في المشكوه عن ابن عباس ٌ قال قال رسول الله عَنْ من اصبح مطيعًا للَّه في والديه الحديث وفيه قال رجل وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه رواه البيهقي في شعب الايمان في المرقاة في والديمه اي في حقهما وفيه ان طاعته الوالدين لم تكن طاعة مستقلته بل هي طاعة الله التي بلغت توصيتها من الله تعالى بحسب طاعتهما لطاعته الي ان قال ويبوينده انبه ورد لاطاعة لامخلوق في معصية الخالق وفيها وان ظلماه قال الطيبي يسرادب الظلم مايتعلق بالامور الدنيوية لا الاخروية قلت وقوله كميني هذا وان ظلماه

كقوليه عيلييه السيلام في الرضاء المصدق ارضوا مصدقيكم وان ظلمتم رواه ابوداؤد لقوله عليه السلام فيهم وان ظلموا فعليهم الحديث رواه ابوداؤد ومعتاه على ما في اللمعات قوله وان ظلموا اي يحسب زعمكم اوعلى الفرض والتقدير مبالغة ولوكانوا ظلمين حقيقة كيف يامرهم با رضاء هم في المشكوة عن ابن عمر ُ عن النبي مَنْشِهُ في قصة ثلثة نفريتما شون واخذهم المطرفمالوا الي غار في الجبل فالختت على فم غارهم صغرة فاطبقت عليهم فذكر احدهم من امره فقمت عند رؤسهما راى الوالدين الذين كاناشيخين كبيرين كمافي هذا الحديث اكره ان اوقظهما واكره ان ابداء بالصبية قبلها والصبية يتضاغون عند قدمي الحديث متفق عبليته في المصرقيفة تبقديما الاحسان الوالدين على المولودين لتعارض صغرهم بكبرهما فمان الرجل الكبير ييقي كالطفل الصغير قلت وهذا لتضاغي كما في قيصة اضياف ابي طلحة قال فعليهم بشئ ونوميهم في جواب قول امراته لما سلها هل عنمدك ششي قالت لا الاقوة صبياني ومعناه كما في اللمعات قالو اوهذا معمول على الصبيان لم يكونوا محتاجين الي الطعام وانما كان طلبهم على عادة الصبيبان من غير جوع والا وجب تقديمهم وكيف يتركان واجبا وقداثني الله عليهما ا ٨ قبلت اينضا ومما يويُد وجوب الاضطراري الى هذا التاويل تقدم حق الولد الصغير على حق الوالد في نفسه كما في الدر المختار باب النفقة ولوله اب وطفل فالطفل احق به وقيل (بصيغته التمريض) يقسمها فيهما في كتاب الأثار للا مام محمد صفحه ١٥٣ عن عائشة قالت افضل ما اكلتم كسبكم و أن أو لادكم من كسبكم قال محمد لا باس به اذاكان محتاجا ان ياكل من مال ابنه بالمعروف فان كان غنيا فاخذمنه شيئا فهودين عليه وهو قول ابي حنيفه محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال ليس للاب من مال ابته شنى الا ان يحتاج اليه من طعام اوشراب اوكسوة قال محمد وبه ناخذوهو قول ابي حنيفة في كنز العمال صفحه ٢٨٣ جلد ٨ عن الحاكم وغيره أن أولادكم هبة الله تعالى لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم واموالهم لكم اذا احتجتم اليهاا ۵قلت دل قوله عبليبه السلام في الحديث اذا احتجتم على تقليد امام محمد قول عائشة ان او لادكم من كسبكم بما اذاكان محتاجا ويلزم التقليد كونه دينا عليه اذا اخذمن غير حاجة كما هو ظاهر قلت وايضاً فسرابوبكر ن الصديق بهذا قوله عليه السلام انت ومالك لابيك قال ابوبكر انما يعني بذالك النفقة رواه البيهقي كذا في

تباريخ الخلفاء صفحه ٢٥ وفي الدرالمختار لا يفرض (القتال) على صبي وبالغ له ابوان اواحدهما لان طاعتهما فرض عين الي ان قال لايحل سفرفيه خطرالا بالثنهما ومالا خطرفيه يحل بلااذن ومنه السفر في طلب العلم في ردالمختار انهما في سبعة من منعه اذاكان يد خلهما من ذلك مشقة شديدة و شمل الكافرين ايضاً اواحد همما اذاكره خروجه مخافة ومشقة والابد لكراهة قتال اهل دينه فلايطيعه مالم يخف عليه الضيعة اذلوكان معسراً محتاجاً الى خدمته فرضت عليه ولوكافر اوليسس من النصواب تبرك فوض عين لتوصيل الي فرضه كفاية قوله فيه خبطير كالجهاد وسفرا لبحرقوله ومالا خطر كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بـلا اذن الا ان خيف عـليهـمـا الضيعة (سرخسي) قوله ومنه السفر في طلب العلم لانبه اوليّ من التجارة اذاكان الطريق امناولم يخف عليهما الضيعته (سرخسي) ا ه قلت ومثله في البحر الرائق والفتاوي الهندية وفيها في مسئلة فلا بدمن الاستيذان فيه اذاكان له منه بدجلد ٢ صفحه ٢٣٢ في در المختار باب النفقة وكذا تجب لها السكني في بيت قال عن اهله وعن اهلها الخ وفي رد المختار بعد مانقل الاقوال المختلفة مانصه فقى الشريفة ذات اليسار لابدمن افرادها في دارومتوسطة الحال يكفيهابيت واحد من دار واطال الي ان قال واهل بلادتا الشامية لايسكنون في بيت من دار مشتملة على اجانب وهذا في اوساطهم فضلا عن شرفهم الا ان تكون دارا مورثة بين احوة مشلا فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في صرافقها ثمم قبال لاشك ان الممعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان فعلي المفتى ان ينفظر الى حال اهل زمانه وبلده اذيدون ذلك لا تمحصل المعاشرة بالمعروف ا ٥١

ان روایات سے چندمسائل ظاہر ہوئے۔اول جوامر شرعاً واجب ہواور مال ہاہاہ اس سے منع کریں اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں واجب ہونے کا تو کیاا حمال ہے اس قاعدے میں بیفروغ بھی آگے مثالا اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں واجب ہونے کا تو کیاا حمال ہے کہ خدمت کرے تو ہوی بچوں کو تکلیف ہونے گے تو اس مخص کو جائز نہیں کہ ہیوی بچوں کو تکلیف دے اور مال باپ پرخرچ کرے اور مثلاً ہوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے مال باپ سے جدار ہے کا مطالبہ کرے ہیں وہ اگراس کی خواہش کرے اور مال باپ اس کو شامل رکھنا جاہیں تو ہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں ہوی کو ان کے شامل رکھے بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدار کھے یا مثلاً جج وعمرہ کو یا طلب انعلم بھندر الفریضة کو نہ جانے دیں تو اس میں ان کی اطاعت نا جائز ہوگی ۔ دوم جو امر شرعاً نا جائز ہواور یاں باپ اس کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت جائز نہیں مثالا وہ کسی نا جائز نوکری کا حکم کریں یا رسوم جہالت یاں باپ اس کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت جائز نہیں مثالا وہ کسی نا جائز نوکری کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت جائز نہیں مثالا وہ کسی نا جائز نوکری کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت جائز نہیں مثالا وہ کسی نا جائز نوکری کا حکم کریں یا رسوم جہالت

اختیار کراویں وعلیٰ بذاسوم جوامرشرعاً نہ واجب ہواور نہ منوع ہو بلکہ مباح ہو بلکہ خواہ مستحب ہی ہواور مال باپ اس کے کرنے کو یا نذکرنے کو کہیں تواس میں تفصیل ہے دیکھنا جا ہے کہاں امر کی اس مخص کوالی ضرورت ہے کہ بدون اس کے اس کو تکلیف ہوگی مثلاً غریب آ دی ہے بیسہ یاس نہیں بستی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں مگر مال یا ہے بیں جانے دیتے یا یہ کہاس محض کوالی ضرورت نہیں اگر اس درجہ کی ضرورت ہے تب تو اس میں ماں باپ کی اطا تعت ضروری نبیں اورا گراس درجہ ضرورت نبیں تو پھرد کھینا جا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی خطرہ واندیشہ ہلاک یا مرض کا ہے یانبیں۔اور بیجی ویکھنا جا ہے کہ اس مخص کے اس کام میں مشغول ہوجانے ہے بیجہ کوئی غادم وسامان نه ہونے کے خودان کا تکلیف اٹھانے کا حتمال قوی ہے یانبیں۔ پس اگراس کام میں خطرہ ہے یااس کے عائب ہوجانے سے ان کو بعجہ ہے سروسا مانی تکلیف ہوگی تب تو ان کی مخالفت جائز نہیں مثلاً غیروا جب لڑائی میں جاتا ہے یا سمندر کا سفر کرتا ہے یا بھران کا کوئی خبر کیراں ندر ہے گا اور اس کے باس اتنا مال نہیں جس ہے انتظام خادم ونفقه كافيه كاكر جائے اور وہ كام اور سفر بھی ضروری نہیں تو اس حالت میں ان كی اطاعت واجب ہوگی اوراگر دونوں باتوں میں ہے کوئی بات نہیں بیعنی نہاس کام یا سفر میں اس کو کوئی خطرہ ہےاور نہان کی مشقت وتکلیف ظاہری کا کوئی احتمال ہے تو بلاضرورت بھی وہ کام یاسفر باوجودان کی ممانعت کے جائز ہے گومستحب یہی ہے کہ اس وقت بھی اطاعت کرے اور اس کلیہ ہے ان کوفر وغ کا بھی تھم معلوم ہو گیا کہ مثلاً وہ کہیں کہ اپنی لی کی بلاود معتد بطلاق ويدعة واطاعت واجب بيس و وحديث ابن عسمر يسحمل على الاستحباب اوعلى ان امر عمر كان عن سبب صحيح، اورمثال وههيس كرتمام كمائى الى بم كوديا كروتواس مي بحى اطاعت واجب نبيس اوروه اگراس چيزير جركرينگي توكنهار موسكه وحديث انت ومالك البيك محمول على الاحتياج كيف وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امراء الابطيب نفس منه ﴾اوراگروہ حاجت ضرور ہے۔زائد بلااذن لیس گےتوان کے ذمہ دین ہوگا جس کامطالبہ دنیامیں بھی ہوسکتا ہے۔اگر یہاں ندوینے تو قیامت میں وینارزے گا فقہاء کی تصریح اس کیلئے کافی ہے وہ احادیث کے معنی خوب بجھتے ہی خصوصاً جب کہ صدیث حاکم میں بھی اذا احتجتم کی قیدمصرے ہے۔واللہ اعلم۔

كتبداشرف على ٢٧ جماى الاخرى ١٣٣٢ ه مقام تعان يجون

﴿انقتام بالخير ﴾

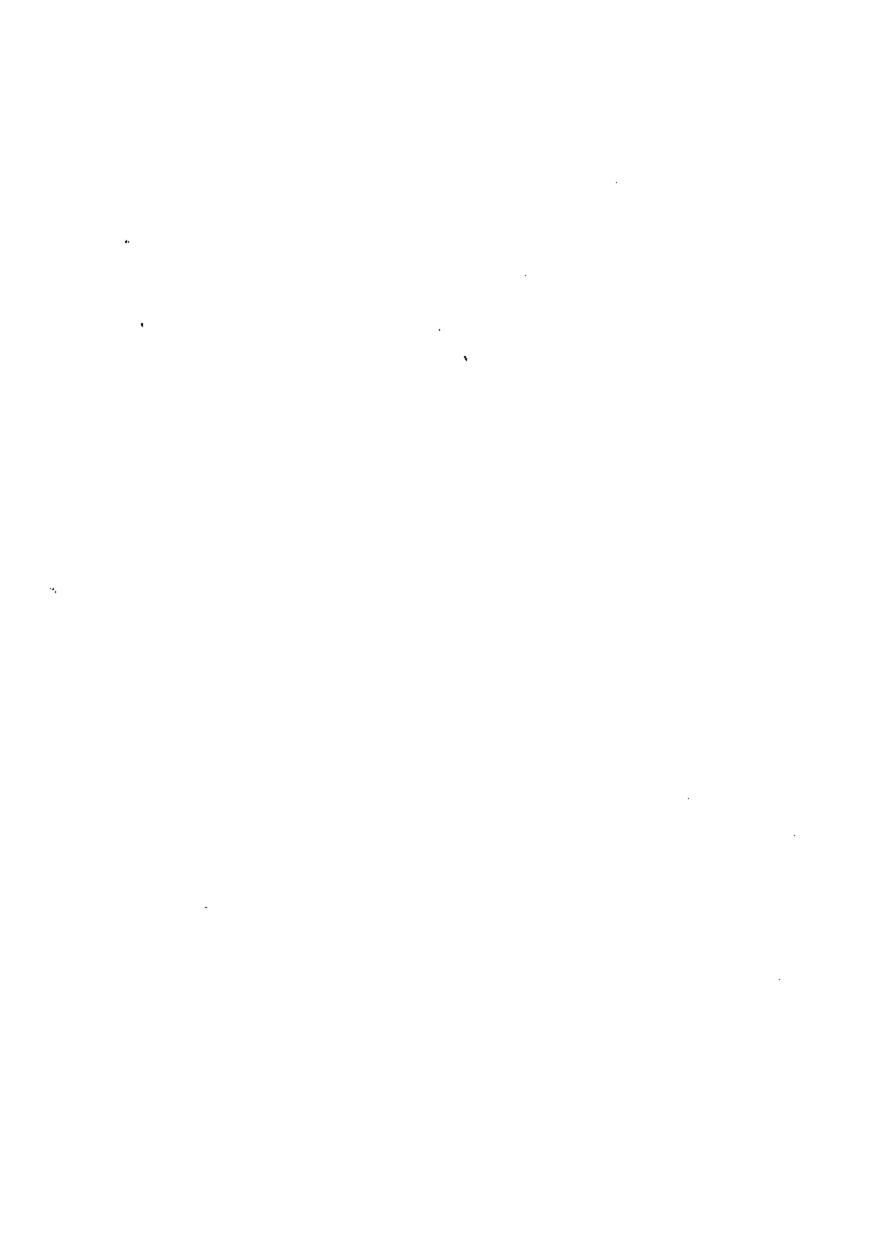